

ا كادمى ادبىيات پاكستان

سهای اسلام آباد عبدالله حسین تمبر شاره نبر 17-11، اربل نائتبر 2018

> گران : سیر جنیدا خلاق مرینتظم : ڈاکٹر راشد حمید

مدیر :اختر رضاسلیمی



## ضروری گزار شات

ا کیلے میں غیر مطبور تحریر میں شامل کی جاتی ہیں جن کی اشاعت پرشکر ہے کے ساتھ اعزاز یہ بھی اہل قلم کی حدمت میں پیش کیاجانا ہے ۔اس لیے نگارشات کے ساتھ اپنا سیجی مام تھی مام اور پید بھی تحریر کریں۔ اور پید بھی تحریر کریں۔ کامنے الوں پر ہے ۔ان کی آ را کوا کا دمی ادبیات با کستان کی آ را نہ سمجھا جائے۔ کارشات اِن بیجی فارمیٹ میں بذریعیا کی میل بھیجی جاسکتی ہیں۔

# مجلسِ مشاورت ِمتن

ڈاکٹرنو صیف تبسم ڈاکٹرا قبال آ فاقی محمد حمید شاہد ڈاکٹر وحیداحمہ

قیمت موجودہ شارہ: -/300رو پے (برائے سالان نمبران -/200رو پے) 40 امریکی ڈالر (بیرون ملک) سالانہ (4 شاروں کے لیے)-/400روپے (اند رون ملک) 160 امریکی ڈالر (بیرون ملک) (رسالہ اندرون ملک بذر بعد رجسٹری اور بیرون ملک بذر بعد ہوائی ڈاک بھیجا جاتا ہے۔ ڈاکٹری ادارہ خودا داکرتا ہے)

طباعت: على ياسر 9269712 -051 سر كوليشن: مير نوا زسانگى 9269708 -051

مطبع: NUST رپيس بيكثر H-12، اسلام آبا د

اشر

## اکادمی البیات پاکستان، H-8/1،اسلام آباد

رابط: 9269714-051

Email: ar.saleemipal@gmail.com Website: www.pal.gov.pk

# فهرست

| ادارىي                              | سيد جنيدا خلاق                                            | 7   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| عبدالله حسين بشخصيت                 | <i></i>                                                   |     |
| محمد عاصم بث                        | سوامخ حيات                                                | 9   |
| ڈا کٹرشٹیراحمہ قا دری               | عبدالله حسين                                              | 21  |
| عرفان جاويد                         | بانگھ                                                     | 26  |
| ذاكثر بإرون الرشيرتبهم              | عبدالله حسين                                              | 60  |
| ارشاد شخ                            | غارمیں رہنے والاہز رگ                                     | 67  |
| عبدالله حسين بطورماول               | <b>ک</b> ار                                               |     |
| اسلوب احمدانصاري                    | ''اداس شلیس''                                             | 69  |
| ڈا کٹرانورسدید                      | عبدالله حسین: ''اداس نسلیس'' کاراست <b>گونا ول</b> نگار   | 106 |
|                                     | ቱ ቱ                                                       |     |
| ڈا کٹرسعادت سعید                    | ''اداس نسلیں'' کاایک حقیقت پیندانه جائز ہ                 | 109 |
| ڈا <i>کٹر</i> ا قبا <b>ل آ</b> فاقی | اداس سلیں کا مرکزی کردار تعیم: معنیات کے ایک نے تناظر میں | 119 |
| محمودا حمرقاضى                      | اداس شلیس                                                 | 142 |
| ڈاکٹر جمال نقوی                     | اُرد وکا عہرسا <b>ز یا ول</b> نگار - عبدالله حسین         | 147 |
| مير تفها يوسنى                      | ''با گھ' رُپا یک نظر                                      | 151 |
| محدعاصم بث                          | عبدالله حسين اولين بإكستاني نثر نگار                      | 160 |
| ڈا کٹر ٹٹارتر ابی                   | عبدالله حسین کے ادارلوگ                                   | 166 |
| زاہد حسن                            | عبدالله حسین ، ایک بے رحم حقیقت نگار                      | 174 |
| ڈاکٹرانوا راحمراعباز                | قید ۔ ساجی المیہ کی ایک داستان                            | 188 |

| 197 | عبدالله حسین در دِدل ریخنے والا نا ول نگا ر                          | ذوالفقاراحسن                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 201 | عبدالله حسین کی ما ول نگاری کاشناختی بحران اورعصر ی تناظر میں مطالعه | ڈا کٹڑمحمدا فضال بٹ            |
| 211 | عبدالله حسين كافن اور'' باگه''                                       | محدعباس                        |
| 230 | نا دا راوگ                                                           |                                |
| 246 | اداس شلیں شناختی بحران کامسئله                                       | ىر وفيسر ۋا كىڑمزىل ھسين       |
| 251 | اداس شلیس:ا رواد <b>ب</b> کا شاہرکاریا و <b>ل</b>                    | ڈا کٹرصابرحسین جلیسر ی         |
| 272 | عبدالله حسین: ا داس نسلول کاما ول نگار                               | غلام فريدهينى                  |
| 284 | ''با گھ''ایک پُرشکو ہ اور با رعب استعار ہ                            | ىر وفيسر سعودىيە مرتضلى        |
| 294 | عبدالله حسین کی ما ول نگاری                                          | ڈا کٹرسبینہاولیںاعوان          |
| 308 | اً داس نسلیس –ماضی ، حا <b>ل یا</b> مستنقبل                          | عارف حسين                      |
| 325 | عبدالله حسين كماول قيد كانفساتي تجزبيه                               | خالدمحمود                      |
| 340 | عبدالله حسين كاليك استعاراتي ما ول' قتيد' '                          | عبدالعزيز ملك                  |
| 349 | ا داس شلیس کی کہانی                                                  | محمودالحسن                     |
| 355 | عبدالله حسين كما ولول مين مر ماييدا را نداخلا قيات                   | مظهرعباس                       |
| 362 | عبدالله حسین کے اول'' نا دا راوگ' 'کافنی وَفکری مطالعه               | محرشعيب خان                    |
| 374 | عبدالله حسين ايك عهرسا زما ول نگار                                   | سعیدسا می                      |
| 383 | عبدالله حسین کے اولوں میں کر دارنگای کا جائز: ہ                      | شاذبياكبر                      |
| 393 | عبدالله حسين بطورما ول نگار                                          | منز ومبين                      |
| 399 | عبدالله حسین کاما ول'' اُ داس تسلیس' ایک نو آبا دی کی تا ریخ         | نبيل مشتاق                     |
| 424 | عبدالله حسين كما ولول كافتي وفكرى جائزه                              | ڈا کٹرشا <b>بد</b> ہ دلا ورشاہ |
| 436 | ''اداس نسلین'' کاسیاسی پس منظر                                       | ملك مجمد يونس                  |
| 451 | عبدالله حسين كما ولول مين فليفهُ وجوديت كےعناصر                      | محدزمان ظامى                   |
|     |                                                                      | مضمون وجوابِآل مضمولز          |
| 457 | عبدالله حسین کی''ا داس شلیس''                                        | محمد خالداختر                  |
| 480 | ''اداس نسلیں'' کے تبصر بے پر تبصر ہ                                  | فهميد ه رياض                   |
|     | ,                                                                    | عبدالله حسين بطورا فساندنگا    |
| 483 | عبدالله حسین، ادای نسلول کے لیے کہانیاں                              |                                |
|     |                                                                      |                                |

| 487 | عبدالله حسین کی افسا نه نگاری" فریب" کے تناضر میں | زا <b>ب</b> دحسن              |  |  |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 496 | عبدالله حسين كاا فسانه "سمندر"                    | انيس اكرام فطرت               |  |  |
| 511 | عبدالله حسین کےا فسانوں میں سیاسی شعور            | ڈا کٹر شحسین کی بی            |  |  |
| 516 | ''ندی''وقت کااستعاره                              | انيل سيموتيل                  |  |  |
| 521 | عبدالله حسین کی جزیات نگاری ایک تجزیه             | سيمي <b>ں کرن</b>             |  |  |
| 526 | عبدالله حسین کے فکشن میں عصری شعور                | ڈا کٹرحمدامجد بابر            |  |  |
|     | پچھ یا تیں                                        | عبدالله حسين كجهيادي كجهياتين |  |  |
| 535 | ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے                      | انتظار حسين                   |  |  |
|     | * t                                               |                               |  |  |
| 537 | عبدالله حسین نئے زمانے کا آدمی                    | مسعوداشعر                     |  |  |
| 540 | عبدالله حسین کے ساتھ بعدا زمرگ ایک گفتگو          | مستنصر حسين تارز              |  |  |
| 549 | عبدالله حسين                                      | امجداسلام امجد                |  |  |
| 552 | عبدالله حسين كوتنيسري قوت كي ضرورت نہيں           | عطا ءالحق قاسمى               |  |  |
| 555 | عبدالله حسين كوغصنهيس آتا                         | اصغرند يم سيد                 |  |  |
| 559 | رأئر ز ہاؤس میں عبداللہ حسین سے ملا قات           | تنوير ظهور                    |  |  |
| 563 | بلصشاها سال مرمانا بين                            | اشرف جاويد                    |  |  |
| 566 | سفرتمام ہوا                                       | تسنيم كوژ                     |  |  |
| 572 | کہاں گئے و ہلوگ                                   | سلطان کھاروی                  |  |  |
| 574 | رضیه: عبدالله حسین کاایک زند وکر دا ر             | عارف صديق                     |  |  |
|     |                                                   | مكالمات                       |  |  |
| 581 | عبدالله حسین سے بات چیت                           | محدسليم الرحمن                |  |  |
| 605 | عبدالله حسين كے ساتھ سومنٹ                        | قاضى جاويد                    |  |  |
| 614 | عبدالله حسين                                      | محمد عاصم بث                  |  |  |
| 622 | وفت ما ول کااصل امتحان ہے                         | اقبال خورشيد                  |  |  |
| 633 | عبدالله حسین سے یا د گارملا قات!                  | مشكورعلى                      |  |  |
|     |                                                   | تراجم                         |  |  |
| 641 | حقیقت نگاری کامابر                                | !<br>انظار حسین رآصف فرخی     |  |  |
|     | ,                                                 |                               |  |  |

| 643 | بير اپنے"'عبدالله حسین"                           | انچ ایم نقو ی <i>رعر</i> فان جاو |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------|
|     | مگا(ا <sup>خ</sup> تاب)                           | جبىراانتخا <u>ب نكل</u>          |
| 649 | ا دا <b>س</b> مسلیس سے امتخا <b>ب</b>             | عبدالله حسين                     |
| 686 | عري                                               | عبدالله حسين                     |
| 722 | جلا و <del>ط</del> ن                              | عبدالله حسين                     |
|     | يين                                               | منظوم ومنثؤ رخراج يخح            |
| 733 | وهاورا داس شلیس                                   | محمودا حمرقاضى                   |
| 735 | صاف گو                                            | ضياءالدين نعيم                   |
| 737 | خوب سے بھی خوب                                    | جان کاشمیری                      |
| 738 | <u>نځ</u> موسم ( عبدالله حس <b>ین کی یا دیس )</b> | سلطان کھاروی                     |
| 739 | عبدالله حسین کے لیے                               | زاہدریا نی                       |
| 741 | عبدالله حسین کے لیے                               | محدمشاق آثم                      |
| 742 | علم کی وُنیا میںافضل ایک عبداللہ حسین             | على حسين جاويد                   |
| 743 | پھولوں میں و ہ گلاب تھا مثلِ بہا رتھا             | رياض نديم نيازي                  |
| 744 | عبدالله حسين کي نذ ر                              | تنيز فاطمه سيماب                 |
| 745 | نذ رِعبالله حسين                                  | علی بن عزیز                      |
| 746 | نذ رِعبالله حسين                                  | شمسه نورين                       |

#### English Article:

Muhammad Saleem ur Rehman:In Llife's Hard School i to vi

☆☆☆☆

ا دبیات کاعبدالله حسین نمبر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ عبدالله حسین کاشارا ردو کی ان نا بغہروز گارشخضیات میں ہوتا ہے جنھوں نے اردوفکشن پر ائمٹ نقوش جھوڑ ہے۔

جب ہم دنیا کی ہڑی ادبی شخصیات کی زندگیوں پرنظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر ہڑی ادبی شخصیات ایک طویل ریاضت کے بعد ادبی عظمت کی بلند یوں کوچھو پاتی ہیں۔ ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جواپی پہلی ہی تخلیق سے قدر دومنز لت حاصل کر لیتے ہیں۔ عبداللہ حسین کا شار بھی ایسے ہی محدود ہے چند لوگوں میں ہوتا ہے۔ان کا پہلا ناول ''اداس نسلیں'' یا کتان کا پہلا ناول ''اداس بیلان' اردوکا رجحان سازناول قرار پایا۔ بعض نقادوں کے بقول ''اداس نسلیں'' یا کتان کا پہلا ہوتا ہے۔

عبداللہ حسین نے اپنی ساری زندگی اردوا دب کے لیے وقف کی اورکئی نا ول، ناولٹ اورافسانوی مجموعے یا دگار چھوڑ ہے۔ان کی تخلیقات کے کئی بین الاقوامی زبانوں میں ترجے ہوئے اور اور اور بین الاقوامی سطح پر بھی باکتان کی پہچان ہے۔

انھیں کئی ملکی وغیرملکی اعزازات سے نوازا گیا جن میں اکادمی ادبیات پاکستان کی جانب سے ملک کا سب سے بڑاا دبی اعزاز کمال فن بھی شامل ہے ۔ تا ہم میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہان کااصل اعزازان کی وہ تخلیقات ہیں، جوآج بھی ہمارے لیے شعل راہ ہیں۔

زیرنظر شارے میں عبداللہ حسین کی شخصیت اورفن کی مختلف جہات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اوران جہات کے حوالے سے مختلف ابواب قائم کیے گئے ہیں جن کے تحت ممتاز ادبیوں ، نقادوں اور محققوں سے خصوصی طور پر حاصل کر دہ مضامین اور مقالات شامل کیے گئے ہیں۔ مہتاز شعرا کی طرف سے منظوم خراج عقیدت بھی اس شارے کا حصہ ہے ۔علاوہ ازیں ان کی تحریروں سے انتخاب کے ساتھ ساتھ ان کے کچھے خصوصی انٹرویوز بھی شامل کیے گئے ہیں۔

میں ذاتی طور پران تمام لوکوں کاشکر گزار ہوں جنھوں نے ہماری خصوصی درخواست پر اس خصوصی نمبر کے لیے نگار شات ارسال فرمائیں۔

میں اپنے رفیق کاراورا دبیات کے مدیر اختر رضائیمی اورا دبیات کی مجلس مشاورت کے مجلس مشاورت کے مجلس مشاورت کے اراکین ؛ جناب ڈاکٹر تو صیف تبسم ، ڈاکٹر اقبال آفاقی مجمد میں میں اور گرارہ وں کیا نتہائی محنت بگن اور عرق ریزی سے پیخصوصی نمبر تیار کیا۔

مجھے امید ہے کہا دبیات کا پیخصوصی شارہ عبداللہ حسین پر مستقبل میں ہونے والے تحقیق ونقیدی کام کے حوالے سے بنیا دی مآخذ کی حیثیت سے ہمیشہ یا در کھا جائے گا۔

سيدجنيداخلاق

### محدعاصم بث

# سوانخ حيات

اردوادب کی اصناف میں ما ول نگاری نظر اندازی جانے والی صنف شارہ وتی ہے۔ انگلیوں پر گئے جاسکتے ہیں وہ ما ول جواردو کی مختصر عمر میں لکھے گئے۔ فساند آزاد کو ما ول کے زمرے میں شار کرنے میں بچکچا ہے۔ محسوس کی جاتی ہے۔ تاہم پہلا ماول ڈپٹی نذیر احمد کے مرا قالعروس کو ماما جاتا ہے جو 1869 میں منظر عام پر آیا۔ یوں اردو میں اول کی عمر ڈیڑھ صدی ہے بھی کم بنتی ہے۔ اس عرصے میں جو ماول سامنے آئے ، ان میں ہے اگر عالمی میں ماول کی عمر ڈیڑھ صدی ہے بھی کم بنتی ہے۔ اس عرصے میں جو ماول سامنے آئے ، ان میں ہے اگر عالمی ادبی معیار کے ماول الگ کیے جائیں تو لامحالہ تعداد من بیسکڑ جائے گی۔ اردو میں جن چند ما ول نگاروں نے عالمی ادبی معیار کی تحریروں ہے اوب کے چمن زار کی رونق کو بڑھا اور عالمی سطح پر شہرت حاصل کی ، ان میں ایک نہایت اہم اور معتبر مام عبداللہ حسین کا ہے۔

عبداللد حسین نے اداس تسلیل کے ذریعے اردو کے منظریا مے میں اپنی پہچان بنائی۔ اردو کے ساتھ ساتھ انھوں نے اگریزی میں بھی لکھا۔ اپنے ہی دویا ولوں اداس تسلیل اوروالیس کا سفر کے انگریزی زبان میں خود ہی تراجم کیے جو 'Emigre Journeys' اور 'The Weary Generations' کے عنوان سے شالکع ہو چکے ہیں جب کرایک اول 'The Afghan Girl ہنوز زیر طبع ہے۔

عبداللہ حسین 14 اگست 1931 کو راولپنڈی میں ایک ایکسائز انسیکڑ محمد اکبرخان کے گھر پیدا ہوئے۔ وہ اپنے والدین کے اکلوتے بٹے تھے۔ ان سے پہلے محمد اکبرخان کی تین بٹیاں تھیں اورعبداللہ حسین کا پیدا ہونا والدین کی ایک دیر پنہ خواہش کا ہر آنا تھا۔ لڑ کے کانا م محمد خان رکھا گیا۔ آبا واجدا دکا تعلق خیبر پختو نخواہ کے ضلع بنوں سے تھا۔ عبداللہ حسین کے والدین بنوں سے ہجرت کر کے راولپنڈی میں مقیم ہوئے تھے جب کہ اس کی وجہ عبداللہ حسین کے والدی سرکاری نوکری تھی ۔ یہی نوکری، جب وہ پانچ ہرس کے تھے، اٹھیں کجرات لے گئی جہاں وہ اسکی سولہ ہرس قیام پذیر رہے۔ بچپن، لڑکپن اور عنوان شباب کے تجرب کہ سے میں اک سرزمین سے کھوٹے جس کا تعلق دریائے چناب اور سوئی مہینوال سے ہے۔

سر کاری نوکری کی وجہ ہے محمد اکبرخان کو مختلف شہروں میں رہنار اجن میں راولپنڈی کے علاوہ فیروز یورا ور جھنگ بھی شامل ہیں ۔ان شہروں کی راحنل نے عبداللہ حسین کی بچین کی یا دوں کومہاکئے رکھا۔ ہمیں ان کی تحریروں کے لوکیل میں اضی شہروں اور دیہاتوں کی بازگشت سنائی دیتی ہے عبداللہ حسین کے والدشکار کے شوقین تھے۔ سرکاری نوکری ہے ریٹائر منٹ کے بعد انھوں نے جہاں ایک طرف شکار کواپنی زندگی کے معمول کا ایک حصہ بنالیا، وہاں معاش کے لیے زراعت کا پیشہ افتیار کیا ۔ مجرات میں ان کی زرگی اراضی تھی ۔ عبداللہ حسین کے ہاں دیہاتی زندگی کے مناظر کجرات میں تھیتی باڑی ہے جڑے ہوئے ان کے تجربات کی دین ہیں۔

ابتدائی تعلیم عبداللہ حسین نے اپنے گھر ہی میں حاصل کی محمد اکبرخان اپنے بیٹے کی تربیت کے معاطع میں نہایت محتاط واقع ہوئے تھے۔انھوں نے ایک مولوی صدرالدین کی خد مات حاصل کیں جن سے عبداللہ حسین نوسال ندہبی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ گر بچوایش تک تعلیم عبداللہ حسین نے کجرات میں مکمل کی۔ عبداللہ حسین نوسال ندہبی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ گر بچوایش تک تعلیم کا سلسلہ اس منزل کے بعد جاری ندر کھ زمیندار کالج کجرات سے بی ایس کی ڈگری حاصل کی۔ تا ہم تعلیم کا سلسلہ اس منزل کے بعد جاری ندر کھ سے ۔ پہلی نوکری جہلم ہی میں ڈلمیا سیمنٹ قیائر کی میں اپڑنٹس کیسٹ کے طور پر کی۔ پھر داؤد خیل ، میا نوالی کی سیمنٹ فیکٹری میں بوطور کیسٹ تقررہوا۔

ابتدائی زندگی میں جن لوگوں نے عبداللہ حسین کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کے ،ان میں سر فہرست ان کے والد تھے۔وہ مضبوط جسم اورارا دے کے مالک تھے۔صاحب ذوق تھے اور مطالعے کا عمدہ ذوق میں موجود رکھتے تھے۔ وہ نامس ہارڈی کے شاکق تھے اوراس مصنف کے پچھنا ول ہمیشدان کی ذاتی لا بسریری میں موجود رہے۔عبداللہ حسین بتاتے ہیں کہ:

''ان کے والد کے پاس سترہ جلدوں پر مشمل کتا ہے۔ The Secrets of the ا 'court of king بھی موجود تھی جواس دور میں برطانوی حکومت کے زیر تسلط کالونیوں میں ممنوع قرار دی گئی تھی ۔''وہ مجھ سے کہتے تھے کہ انگریز کی پڑھو۔ورنہ دیکھا ہے بال کراسٹیشنوں پرلوگ میلی کی نیکر پہن کرچائے بیچے ہیں ہتم بھی نیکر پہن کر چائے بیچو گے۔''

عبداللہ حسین کہتے ہیں کہ جب انھوں نے ریلوے شیشن پر نیکر میں ملبوس چائے والے چھوکروں کو دیکھا تو ان کی حالت زارنے انھیں دہلا دیا۔ 'نہیں وہ ان جیسانہیں بنا چاہیں گے، بیتب انھوں نے خودے طے کیا۔وہ مطالعا ورخاص کرعالمی ادب کے مطالعے کی طرف راغب ہوئے۔ جس کے وسائل ان کے گھر ہی میں موجود تھے۔وہ مزید بتاتے ہیں:

> '' کالج میں ہمارے ایک پروفیسر تھے؛ سعیدخان ۔انھوں نے کہا؛ میں پورے سال آپ کو پچھ نہیں پڑھاؤں گا۔ بیدی نا ولوں کی لسٹ ہے ۔ان میں ہے کوئی تین ناول

پڑھ لیں۔آخر میں ان ہی ہے متعلق پوچھوں گا۔اگر پڑھے ہوں گے ہتو اپنے مضمون میں یاس کردوں گائے اس طرح پیسلسلہ درا زہونا گیا۔''

اپنے باپ سے محبت اور ان دونوں کا گہر اقلبی تعلق ، بعد ازاں عبد اللہ حسین کے اولوں اور کہانیوں میں ہمیں ایک باپ دکھائی دیتا ہے جو میں باپ اور بیٹے کے نویکلے تعلق کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ان تحریروں میں ہمیں ایک باپ دکھائی دیتا ہے جو بیٹے کی را ونمائی کرتا ہے ، ملی زندگی کے تجربات بیٹے کو نتقل کرتا ہے ، اپنی عمر بھرکی دانش سے اس میں فہم وآگی کی روشنی بھر دیتا ہے ۔ سہ ماہی سور اکو دیے گئے انٹر و یو میں عبد اللہ حسین اپنے والدے متعلق یا دوں کو کھنگا لیے اور ان کی شخصیت کے خود رو اثر ات ریا ہات کرتے ہوئے کہتے ہیں :

'' میں اب بھی شعوری طور پر اپنے والداوران کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی سے سروکار رکھتا ہوں ۔اس لیے کہ میں نے ان کو دیکھا،ان کے ساتھ زندگی بسرکی اور مجھے ان کی ایک ایک بات یا دہے۔''

اس کے با وجود کہ والد کی شخصیت عبداللہ حسین پر حاوی رہی ، وہ ان میں ماں کی کمی کی وجہ ہے پیدا ہونے والے خلا کا مدا وانہ بن کی ۔اس کمی نے عبداللہ حسین کے ہاں سوز اورا دائ کی مستقل کیفیت کوجنم دیا جو جمیں مجموعی طور پران کی تحریروں کی فضاا وران کے کر داروں کے مزاج میں تحلی ہوئی دکھائی دیتی ہے ۔اس کمی نے عبداللہ حسین کے یہاں بے چینی اورا کتا ہٹ کے عناصر کو بھی جنم دیا ۔ان کے کر داروں میں جو کھر درا ہٹ اورگھرے دائعتی اور بے نیازی کا رویہ نظر آتا ہے ،اس کے پیچھے بھی یہی خلاکا رفر ما ہے ۔ماں کی کمی عبداللہ حسین کی تحریروں میں نسوانی کر داروں کی کمیائی کا بھی با عث بنی اورائی نے ان کے مرد کر داروں کے مزاح حسین کی تحریروں میں نسوانی کر داروں کی کمیائی کا بھی با عث بنی اورائی نے ان کے مرد کر داروں کے مزاح میں ایک طرح کا اکھڑین پیدا کیا ۔

ماں کی کئی نے شخصیت میں پیدا ہونے والے خلار بات کرتے ہوئے عبداللہ حسین کہتے ہیں:
"میر سے اندر ماں کی ضرورت ہمیشہ ایک دبی دبی سطح پر موجو در ہی ہے۔ میں نے اپنی
ماں کو دیکھا نہیں اور مجھے یا دتک نہیں کہ اس کی صورت کیسی تھی ۔ لیکن یہ کی بھی دو زئیں
ہوئی ۔ ہمیشہ موجو در ہی اور میں نے محسوں کیا ہے کہ یہ کی ، میٹنی کا حساس جو لا شعوری
ہوئی ۔ ہمیشہ موجو در ہی اور میں نے محسوں کیا ہے کہ یہ کی ، میٹنی کا حساس جو لا شعوری
ہوئی ۔ ہمیشہ موجو در ہی اور میں نے محسوں کیا جو مجھے والدے تھی ۔۔۔ میں اس
سکون اور طمانیت ہے محروم رہا ہوں جو میں نے لوگوں کو اپنی ماؤں سے حاصل کرتے
دیکھا ہے۔ نہ یہ سکون مجھے کسی اور سے مل سکا۔ نہ والد سے، نہ بہنوں سے ۔ اس وجہ
سے میر ابجین بہت دکھ میں گرز را۔"

لیکن ماں کی کمی اورالی دوسری محرومیوں نے عبداللہ حسین کے ہاں لکھنے کی امنگ، اور تخلیقی تحریک ضرور پیدا کی ۔وہ خود کہتے ہیں:

> "اگر میں نے اس طرح دکھ نداٹھائے ہوتے تو اس طرح لکھا بھی ندہوتا ۔ سی اور طرح لکھا ہوتا ۔ یا شاید بالکل ہی ندلکھتا ۔ میرایقین ہے کہ جسمانی تکالیف ہے ، سی قتم کی تکلیف ہے ، سی ندکسی طرح کی تخلیق جنم لیتی ہے ۔ "

ا دبی سفر کا آغاز عبدالله حسین نے اپنے سکول کے زمانے ہی میں کیا۔سہ ماہی سویرا میں شاکع ہونے والے انٹرویو میں بتاتے ہیں کرانھوں نے میٹرک میں پہلی بار دو کہانیاں ککھی تھیں۔

'' یہ جو لکھنے کا معاملہ ہے یہ میں نے بہت پہلے شروع کردیا تھا۔ میں نے اپنی پہلی کہانی اس وقت ککھی جب میں میٹرک میں تھا۔ وہ پچھا لیے تھی کہا یک جماری بھا بھی ہیں اور ایک بھا بھی کی بہن ہے۔ وہ جمارے گھر آئیں۔ میں ان سے ملا۔۔۔' سوری کی کرنیں' یہ کہانی کافی عرصہ تک میر سے پاس رہی ۔ پھر پیتہ نہیں کہاں گئی۔اس کے بعد میں نے ایک کہانی ککھی۔اس میں بھی بھا بھی کا ذکر ہے۔ حالاں کہ میراکوئی بھائی نہیں میں نے ایک کہانی ککھی۔اس میں بھی بھا بھی کا ذکر ہے۔ حالاں کہ میراکوئی بھائی کی شادی ۔ لیکن پیتہ نہیں کیا چکر ہے میر سے ذہن میں ۔ فیر کہانی میں بیہ تھا کہ بھائی کی شادی جہاں ہوئی، میں اس گھر میں گیا۔کہانی صیغہ واحد متکلم میں تھی۔ وہاں دو بہنیں تھیں۔ جہاں ہوئی، میں اس گھر میں گیا۔کہانی صیغہ واحد متکلم میں تھی ۔ وہاں دو بہنیں تھیں۔ میں لا ہور ایک بڑی ہے جھے سے اورا یک چھوٹی اور دونوں مجھے ایک طرح سے میں لا ہور ہیں۔ بس ایس ایک کہانی تھی ۔ میں لا ہور میں اس وقت فرسٹ ایئر میں ہڑ ھتا تھا۔''

ا پنے ای انٹر و یو میں وہ اپنی تین کہانیا ں نقوش کے مدیر کی طرف سے واپس کیے جانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

'' میں نے تین کہانیاں اور لکھیں اور نقوش، جونیا نیا نکلاتھا، کو بھیج دیں فقوش کے مدیر نے کہانیاں والیس کردیں اور کوئی اس تشم کی بات لکھی کہ'' آپ کو لکھنے کی سمجھ ہو ہے لیکن سلیقہ نہیں' یا' کیسے کا سلیقہ تو ہے لیکن سمجھ نہیں' اور' ذرامشق کریں' ۔ پھر تین چارسال اس طرح گزر گئے ۔''

عبدالله حسین اپنے ادیب ہونے کے واقعہ کوایک اتفاق قرار دیتے ہیں۔ان کے خیال میں سے اتفاق تھا کہ وہ دا وُ دخیل جیسے دور درا زعلاتے میں سینٹ فیکٹری میں ملازم تھے جہاں کوئی سوشل لائف نہیں تھی۔ فیکٹری سے چھٹی ہونے کے بعدان کے پاس وقت گزارنے کے لیے کوئی مشغولیت نہیں تھی۔ نہائی اور بوریت سے نگل آکرانھوں نے قلم اٹھایا اورلکھنا شروع کر دیا۔ بیسب کچھ محض اتفا قاہوا کیوں کہان کے خیال میں اگر وہ دا وُدخیل کے بجائے لا ہور جیسے بھر ہے پُر ہاور آبا دشہر میں ہوتے تو اٹھیں نوکری کے بعد کا وقت گزارنا بھی اتنا دشوار نہ ہوتا ، اور شاید وہ بھی ادب تخلیق کرنے کی طرف نہ آتے ۔ راقم کے ایک سوال کے جواب میں عبداللہ حسین نے کہا:

"لین میں جانتا تھا کہ میں لکھ سکتا ہوں۔ ای لیے جب میں نے لکھنا شروع کیا تو جھے پچھ دشواری نہیں ہوئی لیکن جب ایک بار میں نے اداس نسلیں کی کہانی شروع کردی تو وہ بڑھتی چلی گئی اور مجھے یوں لگا جیسے میں نے خوانخواہ ایک بڑی ذمہ داری ایٹ سرلے بی ہے۔ اس نا ول کو کمل کرنے کے لیے مجھے لمب سفر کرنے پڑے۔ پانچ سال محنت کرنا پڑی لیکن میں آخر تک اس بارے میں یقین سے کوئی بات نہیں سوج سکتا کہ میں جو پچھ لکھ رہا ہوں وہ کسی کو پہند بھی آئے گایا نہیں ، یا کوئی اسے چھا بے پر سکتا کہ میں جو پچھ لکھ رہا ہوں وہ کسی کو پہند بھی آئے گایا نہیں ، یا کوئی اسے چھا بے پر آف وہ بھی ہوگا انہیں ۔ "

اداس تسلیس کامسودہ ممل کرنے کے بعد عبداللہ حسین نے نیاا دارہ سے رابطہ کیا کہ انھیں امید تھی کہ استے ضخیم نا ول کی اشاعت کی ذمہ داری بہی ادارہ لے سکتا تھا۔ تب بیاردو کے چند نہایت معتبر اور معروف اداروں میں سے ایک تھا اور ہڑ ہے لکھنے والوں کی اکثریت سہیں چھتی تھی ۔ نا ول کے مسود کے وضیف را مے، صلاح الدین محمود اور محمد سلیم الرحمٰن نے ہڑ ھا۔ ان متیوں نے مسود سے کہ بارے میں اچھی رائے دی ' لیکن مسلہ بیتھا کہ بطورا دیب کوئی مجھے نہیں جا نتا تھا۔ جب کہ نا ول کی اشاعت پر زرخطیر خرج ہونا تھا۔ سویہ طے ہوا کہ ان اللہ میں اشاعت سے سلے مجھے بطورا دیب متعارف کر ایا جائے۔''

"میرا خیال ہے کہ اگر محمد سلیم الرحمٰن اور صنیف را مے مجھے افسانے لکھنے کے لیے نہ کہتے تو شاید میں با ول کے علاوہ بھی کچھ نہ لکھتا کیوں کہ میرا خیال تھا کہ افسانہ میرا میدان نہیں ہے۔ افسانہ نگار کا وژن اور طرح کا ہوتا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ جب تک میری کچھ تحریر بی نہیں چھییں گی میرا نا ول نہیں چھا پا جا سکتا ہے تو میں نے "ندی 'لکھی۔ میری پہلی کہانی تھی اور تب مجھے کینیڈ اے لوٹے ہوئے پچھ بی عرصہ ہوا تھا اور وہاں کی ایک دوست کی یا دیں ابھی بالکل نا زقھیں ۔"

عبدالله حسین خودکوان فکشن نگاروں میں شار کرتے ہیں جومحض مخیل کی بنار فکشن تخلیق نہیں کرتے

بلکہ حقیقت کے مشاہدے ہے اپنے لیے موادحاصل کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ: '' فکشن اصل میں حقیقت ہی کی تو سیع ہے ۔سو جب تک حقیقی اجز انہیں لیے جا کیں گے،فکشن کی کوئی تضویر عکمال نہیں ہوسکتی۔''

عبداللدحسين كے ہاں تجربے كى فرا وائى ہا وراس تجربے كواس كى باريك ترين جزئيات سميت اپنى گرفت ميں كرنے كى بارے ميں بات كرتے اپنى گرفت ميں كرنے كى بے باياں خواہش كا اظہار ماتا ہے ۔خودا بينے تخليقى تجربے كے بارے ميں بات كرتے ہوئے وہ كہتے ہيں:

" مجھ میں خیل کی کی ہے ۔میر ے لیے بیمکن نہیں ہے کہ میں گر بیٹے آرام دہ کری پر لیٹے ایس کی ہے۔ میر ے لیے بیمکن نہیں ہے کہ میں گر بیٹے آرام دہ کری پر لیٹے لیٹے ایسی چیز وں کی مددے کہانی گھڑلوں جنھیں میں نے بھی سونگھا، چکھا، دیکھایا حجھوا ندہو۔"

عبداللہ حسین نے جزئیات نگاری کواپنے فکشن کی تغیر کے لیے بنیا دی اکائی قرار دیا۔ وہ حقیقت کو جزئیات کے واسطے سے مجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، "Reality is in details" چاہے کرداروں کی تشکیل ہویا منظر کی، یا کوئی واقعہ بیان کیا جارہا ہو، عبداللہ حسین جزئیات کی مدد سے اسے صفح پر یوں زندہ کردیتے ہیں کہ قاری خود کواس صورت حال میں سائس لیتا محسوس کرتا ہے۔ چاہے وہ اداس تسلیس میں جنگ کے مناظر ہوں یا جلیا نوالہ باغ میں ہونے والی قتل و غارت، قاری ان گولیوں کی ہو چھاڑ کی گڑ گڑ ا ہے محسوس کے بغیر نہیں رہتا جو وہاں مرنے والوں کو ہوا میں معلق کردیتی ہیں۔

1956 میں اپنے والد کی وفات کے تھوڑ ہے ہی عرصہ بعد عبداللہ حسین بریز وس ہر یک ڈاؤن کا حملہ موااوروہ علاج کے لیے جہپتال میں داخل ہوئے ۔ یہ مختصر عرصہ انھوں نے سخت ڈیریشن میں گزارا۔ان کی تحریروں کے بنیا دی عناصر جیسے ادائی ، تنہائی ، بے زاری اور لاتعلقی شاید ای دور میں ان کی ذات میں نمایاں ہوئے ۔ تا ہم عبداللہ حسین اس رائے کو تسلیم نہیں کرتے ۔اینے ایک انٹر ویومیں وہ کہتے ہیں:

''جولوگ تبحر ہ وغیر ہ کرتے ہیں ، سب ہی نے بیا کھا کہ میری تحریر ، میر کے کر داروں میں یا سیت ہے ، غم زدگی ہے ، ٹر پیٹری ہے ۔ البتہ بیہ میرا temper ament نہیں ۔ میں آو ایک خوش دل آ دمی ہوں ۔ ہر وفت ہنتار ہتا ہوں ۔ لوگوں کو تجزبیہ کرنا چاہیے کہ میر سے مزاج اور میر ہے کر داروں میں بیفرق کیوں ہے ۔''

(انثرویو: قبال خورشید، سه مای اجرا، کراچی) اینے والد کی وفات کے سال بھر بعد 1959 میں عبداللہ حسین کوکولمبویلان فیلوشپ ملی اوروہ کیمیکل انجینئر نگ میں ڈبلومہ حاصل کرنے کینیڈا چلے گئے جہاں ان کے قیام کا عرصہ چودہ مہینوں کومیط ہے۔ کینیڈا میں میک ماسٹر یونیورٹ سے کیمیکل انجینئر نگ میں ڈبلومہ حاصل کرنے کے بعد عبداللہ حسین پاکتان لوٹے تو ندی کے علا وہ اس سفر کی یا دوں ہے بنی ہوئی ایک کہانی 'سمندر' بھی لکھی جوان کی کتاب نشیب میں شامل ہے۔ یہ کہانی کی کینیڈا ہے والیسی پرعبداللہ حسین پھر ہے پاکتان ہے۔ یہ کہانی کینیڈا ہے والیسی پرعبداللہ حسین پھر ہے پاکتان انڈسٹریل ڈویلپمنٹ کا رپوریش میں ملازم ہو گئے اور اس با رانھیں سینئر کیسٹ کے عہد ہے پرفائز کیا گیا۔ دیمبر انڈسٹریل ڈویلپمنٹ کا رپوریش میں ملازم ہو گئے اور اس با رانھیں سینئر کیسٹ کے عہد ہے پرفائز کیا گیا۔ دیمبر 1963 میں ڈاکٹر فرحت آرا ہے ان کی شادی ہوئی۔ اس شادی ہوان کے دونیچے ہوئے ۔ ایک لڑکا علی خان اور ایک لڑکی نور فاطمہ۔

عبدالله حسین کے ادبی کیریئر کابا قاعدہ آغازان کی کہانی 'ندی' کی اشاعت کوتراردیا جاسکتا ہے جو 1962 میں سوریا میں تیچی ۔ تا ہم خودعبدالله حسین 1956 کواپنے ادبی کیرئیر کے آغاز کا سال قرار دیتے ہیں کوں کراس سال انھوں نے اداس نسلیس پر کام شروع کیا تھا۔ 1963 میں 'ندی' کی اشاعت کے ایک سال بعد سوریا ہی میں عبداللہ حسین کی تین کہانیاں سمندر، جلا وطن اور پھول کابدن شائع ہوئیں ۔ یہ تینوں کہانیاں ان کے دیا رغیر کے تجربات کا آئیز تھیں ۔ اس سال پہلے' اداس نسلیں' کا ایک باب سوریا میں چھپا اور پھر یہ کمل کتا بی صورت میں شائع ہوا ۔ اس ما ول کوسال کے بہترین ما ول کے طویراس دور کاوقیع ادبی انعام' آدم جی ادبی ایوارڈ' بھی ملا ۔ 1963 میں عبداللہ حسین کی ایک اور کہانی 'دھوپ' تیچی ۔

ا پنظمی مام معلق بات کرتے ہوئے عبداللہ حسین بتاتے ہیں کہ انھوں نے بینا ما پنے ایک دفتری رفتی، جومپیل لیف سینٹ فیکٹری، داؤد خیل میں ملازم تھا، کے مام سے لیا۔ان کے رفیق کا مام طاہر عبداللہ حسین تھا۔

"میرانا ول اداس نسلیس چھنے کی نوبت آئی تو مجھ ہے کہا گیا کہ میرانا م پچھ گڑ ہڑ پیدا کرسکتا ہے ۔ای زمانے میں کرنل محمد خان کی کتاب بجنگ آمد تچھی تھی تو یہ خیال پیدا ہوا کرمجھ خان ہی کے نام ہے اگرایک ناول مارکیٹ میں آتا ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ایک ہی آدی ہے۔یہ وجہ بھی تھی نام تبدیل کرنے کی۔"

عبدالله حسين مام كى تبديلى كاايك ورسبب بھى بيان كرتے ہيں:

"محمد خان ڈاکوبھی اس دور میں معروف تھا۔ تو اس لیے بھی ضروری معلوم ہوا کہ نام بدلا جائے۔''

1965 میں عبداللہ حسین نے پاکستان ایڈسٹریل ڈویلیمنٹ کارپوریشن سے استعفیٰ دیا اور فاروقیہ

سیمنٹ فیکٹری میں چیف کیسٹ کے طور پر ملا زمت اختیار کرلی۔ بید ملا زمت بھی اٹھیں زیادہ دیر تک ندروک سکی اور ہمیشہ سے اندرمو جود بے چینی کے نتیج میں دیمبر 1966 میں اپنی شادی کے پورے تین سال بعداس نوکری ہے بھی استعفیٰ دے دیا۔

> عبدالله حسین کے لیے نقل مکانی کرماان کے مزاج کی مجبوری بھی تھی ۔وہ کہتے ہیں: '' میں بور ہوجا تا ہوں ۔ایک جیسے کا م سے ، یاا یک ہی جگدر ہے سے تو پھر مجھے خواہش ہوتی ہے کہا سے بدلا جائے ۔ میں بھی ایک نوکری میں ٹک نہیں سکا۔''

'ا داس نسلیس کی اشاعت کے بعد عبداللہ حسین یک دم ادبی منظریا ہے ہے عائب ہو گئے اور میرون ملک چلے گئے ۔طویل عرصدای خاموشی میں بسر ہوا۔اس طویل خاموشی اور وطن بدری کے بارے میں وہ کہتے ہیں: ''مجھے لگا مزید یا ول لکھنے کے لیے میرے پاس موا دنہیں بچاتھا۔ میں آئندہ بھی یا ول ہی لکھنا چاہتا تھا۔سو ہجرت کا راستہ بچاتھا تا کہ نئے لوکیل میں نئے تجربات ہے کچھ موادمزید لکھنے کے لیے حاصل کروں۔''

ساٹھ کی دہائی کے اواخر میں ہمتھم میں انھوں نے ایک ادارے 'Coal Board' میں انھوں نے ایک ادارے 'Coal Board' میں ان سے اپرنٹس کیسٹ کے طور پر ملاز مت اختیار کی ۔ چند ہرس بعد 1970 میں ان کی فیملی بھی ہمتھم میں ان سے آن ملی ۔ دوسال بعد 1969 میں عبداللہ حسین نے کول بورڈ سے استعفیٰ دیا اورلندن میں ایک ادار سے نا رتھ تھامس گیس بورڈ میں شامل ہو گئے ۔ بعدا زاں قد رتی گیس کی دریا فت کا واقعہ ہواتو نا رتھ تھامس گیس بورڈ نے نے اپنے ملازموں کی تعدا دمیں کی کا فیصلہ کیا اوران ملازموں کے لیے جواپنی مرضی سے ملازمت جھوڑ نے اورریٹائر منٹ لینے پر آمادہ ہوں، پر کشش مراعات کا اعلان کیا عبداللہ حسین نے یہ پیشکش قبول کرئی اور اورریٹائر منٹ لینے پر آمادہ ہوں، پر کشش مراعات کا اعلان کیا عبداللہ حسین نے یہ پیشکش قبول کرئی اور اس اوراس کے ساتھ ہوتا ہے، ان میں وطن و ٹنے کی خواہش تو انا ہو چکی تھی ۔

نوکری کے خاتمہ کا واقعہ اس خواہش کومزید تقویت دینے کابا عث بنا اور آخر انھوں نے والیسی کا فیصلہ کیا۔1976 میں وطن لوٹے تو ان کا ارا دہ یہاں مستقل قیام اورا یک اشاعتی ا دارہ قائم کرنے کا تھا۔اس مقصد کے تحت انھوں نے ابتدائی نوعیت کی تیاری بھی کی لیکن یہ خواب بھی شرمند ہ تعبیر نہ ہوسکا۔جس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ:

"مجھ میں کا روباری المیت نہیں ہے۔بس لکھنے کی جا چھی ۔سواشاعتی ا دارہ قائم کرنے کا

#### الادهر كرديا\_"

یہ عومی انتخابات کا دورتھا ۔ ملک سیاسی اہتری کا شکارتھا۔ برسراقد ارجماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف نوجماعتوں نے متحد ہوکر محاذ قائم کررکھا تھا۔ شرقی پاکستان کی علیحدگی نے ملکی سلیت کوشدید نقصان پہنچایا تھا۔ انتخابات کے دوران میں عبداللہ حسین نے اپنے دوست معروف مصوراورلکھاری حنیف رامے کا ساتھ دیا جو قومی اسمبلی کے لیے الیکشن لڑرہے تھے۔ لیکن وہ میالیکشن نہ جیت سکے اس واقعہ نے عبداللہ حسین کے پاکستان میں مستقل قیام کے رادے کوڈانواں ڈول کیا۔ 1977 کے وسط میں وہ پھرے انگستان چلے گئے۔ بعدازاں وہ اپنی بیوی کو ملنے والی ملازمت کی وجہ سے لیبیا ختفل ہوگئے۔ یہاں ملازمت کے بوجھ سے چھٹکا را پانے کے بعد انھیں ایس دوسر سے اول نا گئر کام کرنے کاموقع دیا۔

'اداس نسلیں' نے جوغیر معمولی شہرت عبداللہ حسین کودی تھی، وہ پاکستان کے ادبی منظر نا ہے ۔ سر ہسال کی غیر حاضری نے دھند لادی تھی ۔ 1981 میں عبداللہ حسین کہانیوں اور نا ولئوں کے مجموعے نشیب کے ساتھ منظر عام پر آئے اور اس بارانھوں نے اردو کے قار کین کوا داس نسلیں سے بہت مختلف اور ایک نئی طرح کے اسلوب سے چونکا یا اور جیسے اپنی نثر میں ایک تجرب کی جوت جگائی ۔ اس کتاب میں دونا ولٹ ہیں: نشیب اور والیسی کا سفر اور پانچ کہانیاں: ندی، سمندر، جلاوطن، دھوپ اور مہاجرین ۔ ان میں چار کہانیاں پہلے نشیب اور والیسی کا سفر اور پانچ کہانیاں: ندی، سمندر، جلاوطن، دھوپ اور مہاجرین ۔ ان میں چار کہانیاں پہلے سے طبع شدہ تھیں جب کرایک کہانی مہاجرین غیر مطبوع تھی ۔ ان کے نا ولٹ والیسی کا سفر بر پنی بی بی بی کی نے ایک فیل مجب کرایک کہانی مہاجرین غیر مطبوع تھی ۔ ان کے نا ولٹ والیسی کا سفر بر پنی بی بی کی ڈرا مائی تشکیل مرز ااطبر بیگ نے ٹی وی کے لیے کی تھی ۔ اس ڈرا مے فیسٹیول میں اول انعام بھی ملا ۔ نشیب کی ڈرا مائی تشکیل مرز ااطبر بیگ نے ٹی وی کے لیے کی تھی ۔ اس ڈرا مے کو قبول عام حاصل ہوا۔

اس سے اسکے سال 1982 میں عبداللہ حسین کامعروف ناول 'با گھ شائع ہوا جس میں 'اداس فسلیں' کی نسبت ایک مختلف اور منفر داسلوب کو ہروئے کا رالایا گیا تھا۔ بینا ول جون 1976 سے جون 1978 میں کے درمیانی عرصے میں لکھا گیا ۔ جیسا کے عبداللہ حسین نے خود بتایا کران دوسالوں میں وہڑا بُولی (لیبیا )اور پاکستان میں مقیم رہے ۔ اس نا ول نے اٹھارہ سال کے بعد عبداللہ حسین کوا پنے قار کمین سے جوڑا ۔ اس نا ول میں کر داروں کی تنہائی ، ناسٹیلجیا اور بے کلی نمایاں ہے ۔ ان سالوں میں عبداللہ حسین کے ہاں غریب الوطنی ، شہائی اور اداسی کی کیفیت بھی پختہ اور راسخ ہوئی ۔ اصل میں یہی ان کی تحریروں کا مزاج کشیری۔

با گھ کی اشاعت کے پانچ سال بعدار پیل 1988 میں عبداللہ حسین کا تیسرا ما ول' قید' منظر عام پر آیا ۔عبداللہ حسین کا ایک ماولٹ'رات' بھی شائع ہوا۔1996 میں ان کا ماول ، ما دارلوگ اشاعت پذیر ہوا جے اداس سلیں ہی کی اگلی کری قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس ناول کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں:
"اس ناول کولوگ جب پڑھیں گے تو اٹھیں میرے پہلے ناول اداس سلیں کی یاد
آئے گی۔ کیوں کہ اس کی پلانگ اور آرگنا ئزیشن شعوری طور پر نہیں بلکہ غیر شعوری طور پر نہیں بلکہ غیر شعوری طور پر ای طرز پر ہوگئی تھی۔ "

انگلتان میں قیام کے دوران میں بی عبداللہ حسین نے اپنے ناول اداس تسلیں کوانگریزی میں "The Weary Generations" کے عنوان سے شائع ہوا۔ ان کا ایک ناول Emigre ترجمہ کیا جو 'The Weary Generations' کے عنوان سے بھی شائع ہوا جوان کی طویل کہانی 'واپسی کا سفر' بی کی توسیع مانا جا سکتا ہے۔ افغانستان کی جنگ کے تناظر میں لکھا گیا ان کا ایک شخیم ناول 'The Afghan Girl' ہنوز زیر طبع ہے ۔ یہ ایک رومانوی کہانی پر مبنی ناول ہے جوافغان جنگ کے تناظر میں رونماہوئی۔

اپنی وفات تک عبداللہ حسین نا دارلوگ کے دوسرے جھےا وراس ٹرائیولوجی کے تیسرے ناول پر کام کررہے تھے جس کا نام انھوں نے' آزا دلوگ' تجویز کیا تھا۔اس عنوان کے بارے میں ان سے استفسار کیا گیا تو انھوں نے قبقہدلگاتے ہوئے بتایا:

> '' بیان لوگوں کی کہانی ہے جو ہرطرح کے قاعد ہے قانون ہے آزاد ہو چکے ہیں ۔مادر پدر آزادلوگ۔ یعنی ایسی نسل جوما قالمی اصلاح ہے۔''

اداس سلیس میں اس سل کی کہانی تھی جس نے پاکستان بننے کے مل میں حصہ لیا تھاا ور قربانیاں بھی دی تھیں لیکن نئے ملک میں داخل ہونے کے بعد جب اس سل کو وہی سب کچھ پھر ہے د کی تھیں لیکن نئے ملک میں داخل ہونے کے بعد جب اس سل کو وہی سب کچھ پھر ہے د وہی جا گیر دار، چھٹکا را پانے کے لیے ہی انھوں نے اتنی طویل جدوجہد کی تھی تو ما یوی نے انھیں گھیر لیا۔ وہی جا گیر دار، و وڈیر ساوران کے حقوق خصب کررہے تھے، فیصلہ ساز اداروں میں جا بیٹھے تھے۔

اس سے اگلی نسل ما داری کا شکارتھی ہے جموٹے سیاست دا نوں ، جابر جا گیردا روں اور سفاک شیروں کے سیاست دا نوں ، جابر جا گیردا روں اور سفاک شیروں کے سامنے بے بس ما دارنسل لیکن اس کے بعد جس نسل کی کہانی عبداللہ حسین ہمیں سنانے جارہے تھے ،اس کی ایک جھلک ہمیں ان کے ماول 'قید' میں بھی دکھائی دیتی ہے ۔ یہ وہ نسل ہے جواصلاح کے امکان سے ماورا ہو چکی ہے ۔اے کسی طرح کی اخلاقی ذہنی یا انسانی جواب دہی کا خوف باتی نہیں رہا۔

" جیسے علاقہ غیر ہوتا ہے جہاں حکومت کا قانون نہیں چلتا، وہاں کے لوگوں کے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون چلتے ہیں، مجھے پاکستان بھی ایسا بی علاقہ معلوم ہوتا ہے، جہاں

استحصال كرنے والوں كا ينے ذاتى قانون كى عمل دارى ہے \_"

پاکتان کی سیاسی تاریخ کوادب کے ذریعے بیان کرنے کا جوکام عبداللہ حسین نے شروع کیا تھا،
اس کی جکیل آزادلوگ کی صورت میں ہوناتھی لیکن زندگی نے اضیں یہ ناول مکمل کرنے کی مہلت نہیں
دی۔5 جولائی 2015 کوعبداللہ حسین تر اس برس کی عمر میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوکر فوت ہوئے اور لا ہور
میں دفنائے گے۔

عبدالله حسین کے بارے میں بیہ بات بہت اعتاد کے ساتھ کہی جاستی ہے کہ انھوں نے زندگی اپنی شرا لَظ پر گزاری ۔ جسیاوہ جینا چا ہتے تھے، ویسے وہ جینہ وہ بھیا وہ لکھنا چا ہتے تھے، کسی مصلحت کو درمیان میں لائے بغیر انھوں نے سلمنا کیا ۔ ان پر ایک لائے بغیر انھوں نے سلمنا کیا ۔ ان پر ایک اعتراضی ناقدین کی طرف ہے بھی کیا گیا کہ انھوں نے بھی اٹھیں گھاس نہیں ڈالی ۔ بلکہ اپنے ناول نا دارلوگ میں اور انھوں نے سامنا کہا گیا کہ انھوں نے بھی اٹھیں گھاس نہیں ڈالی ۔ بلکہ اپنے ناول نا دارلوگ میں اور انھوں نے صاف لکھ دیا کہا قدین اگلے چھاہ تک براہ کرم اس پر اپنی توجہ نہ کریں اور کوئی تبھرہ نہ کریں ۔ اپنے ایک خط میں جوانھوں نے سہ ماہی سوریا لاہور کے مدیر ریاض احمد چودھری کولکھا تھا، یہ بات دولوگ انداز میں گئی کوئی غرض نہیں ہے ۔ وہ لکھتے ہیں :

"میری دونوں کتابیں (با گھاورنشیب) میں ہے کوئی بھی کسی پاکتانی انعام وغیرہ کے لیے نہیں جانی چاہیے۔ ( کہد دینا کہ میں نے منع کر دیا ہے۔ ویسے انعام ملنے ہے میر بے خیال میں بیل وغیرہ پر بھی کوئی خاص ارتہیں پڑتا۔)

(مطبوعه سهاي سويرا، شاره نمبر 67، لا بهور)

#### تصانف

1963 (اواس سليس (اول) -1 1981 (افسانے اورما ولٹ) -2 1981 -1 -2 -2 افسانے اورما ولٹ ) -2 -2 ندی -2 -3 -3 -4 -3 -4 -5 -5 -4 -5

## ڈا کٹرشبیرا**حد** قادری

## عبداللدسين

عبداللہ حسین جن دنوں سرفراز کالونی، فیصل آبا دیمن مقیم تھے، مجھان سے اعرویو (غیر مطبوعہ وڈیوا عرویی) لینے کاموقع ملا میر سے اس سوال کے جواب میں کہ 'اداس سلیں'' کو بہت مقبولیت ملی، آپ کاا پنالپندید ما ول کاموقع ملا میر سے اس سوال کے جواب میں کہ 'اداس سلیں'' کو بہت مقبولیت بلی، آپ کاا پنالپندید ما ول کون سا ہے؟ اس موقع پر انھوں نے ''باگھ' کاما میا اور بتایا کر گئیگا اعتبار سے یہ 'اداس سلیں'' سے بہتر ما ول ہے ۔ سوا ول نگار کی اس وقیع رائے کا احر ام کرتے اورا سے نہتر ما ول بھیتے ہوئے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس نا ول میں پاکتانی سیاست کوزیر بحث الایا گیا ہے ۔ خاص طور پر مارشل لا دور کے آمرا نہ دویوں پر طنز کی گئی ہے۔ اس صورت حال کو اسد، پاسمین، ووالفقار ریاض ، شاہ درخ، میر حسن ، سلطان شاہ، ایسے کر داروں کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔''با گھ' میں بجابرین کی جدو جبد کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔''با گھ' میں زندگی سے بحر پورا واضح کیا گیا ہے۔''با گھ' میں بخبر کو بورہ کے جس سلطان شاہ، ایسے کر داروں کے درجے ہیں۔ اس حقیقت سے انکارٹیل بھیل کو اس میں عذرا، تعیم ، علی ، نوا ہے روش آغا اور دیگر کر داروں کے وسلے سے برٹش انڈیا، انڈیا واس سلین 'نمی کو بلی۔ سانوں اور زمینداروں کے مسائل بیان کے بیتے میں مرتب ہونے والے انرات کا جائز ، پیش کیا گیا ہے۔ سلوک روار کھے ہیں۔ لورہ ان کے ساتھ جو پایوں جیسا سلوک روار کھے ہیں۔ لورہ ان کے ساتھ جو پایوں جیسا لین کی اورہ کو جائی کیا اور جا گیروا رکا زیر دی موٹرانہ پنجابی کسانوں اورز مینداروں کے دیگروا مان از ارگرم تھا، کسانوں کو زیر دی جنگ میں بجوانا اور جا گیروا رکا زیر دی موٹرانہ لین ، بیا وراس نوع کے دیگروا قعات کواس با ول کا حمد بنایا گیا ہے :

"" منظین گی را تغلوں ہے جوانوں کو ہان کا جانے لگا بعض کسانوں کی پسلیوں میں را تغلوں کے دستے اور سنگینیں چھوچھو کر بیلوں سے علا حدہ کیا گیا ، لیکن وہ بچوں کی طرح ان کی گر دنوں اور سینگوں سے لیٹے ہوئے دبی دبی زبان میں گالیاں دیتے رہتے ۔''

روش پورگاؤں اندھیر تگری کا منظر پیش کررہاتھا۔سامراج اس پراپنے پنج گاڑنے کی کوشش کررہا تھاا ور دیوا ستبدا د کاروپ دھار کرلوگوں کے حقوق غصب کرنے میں مصروف تھا۔عبداللہ حسین کی منظر کشی کا اندا زبھی ہڑا خوش کن ہے۔گاؤں میں فصل کی کٹائی کا ایک منظر ملاحظہ ہو: " کھیت میں ڈھول نگر رہا تھا اور ڈھول کی دھن پر کسان درانتیاں چلا رہے ہے، دومیرا ٹی نظے بدن پینے سے شرابور کھیت کے وسط میں کھڑے ڈھول پیٹ رہے تھے، یہ کٹائی کی مخصوص دھن تھی، اس سے بجانے والے اور سننے والے کا خون المی کربازوؤں میں آجاتا تھا، میراثی آ تکھیں میچے دو دو گھنٹے تک ڈھول بجاتے رہے اور کسان اس کی دھن پر مست ، بغیر سائس لیے ہاتھ چلاتے تھے۔"

عبدالله حسین نے نا داراور بے بس لوگوں کے احوال بیان کرنے کے ساتھ ساتھ خانقا ہی نظام پر بھی طنز کے نشتر چلائے اوراندر کی خباشوں کا پتا چلایا ہے ۔عبدالله حسین نے انسا نیت کے نباض کا کردا را داکیا اور بے اعتدالیوں اور ماہمواریوں کی عکاس کی ۔

ناول نگاروں نے انسانی حیات وکا سُنات کے ہر ہر پہلوکوا پنی تحریر وں کا حصہ بنانے کی سعی کی ہے۔ انسانی جذبات واحساسات لفظوں میں دھڑ کتے محسوں ہوتے ہیں۔ تیکنیک کے برناوے کی ہنر مندی اپنی جگہ قکری لحاظ سے یا دگار مثالیں موجود ہیں عبداللہ حسین نے ہر دوحوالوں سے اپنی الگ شنا خت قائم کی۔

ہر طانیہ منعتی انقلاب کے بعد روز افزوں ترتی کرنے لگا۔ اقتصادیات کی فراوانی اور ذرائع پیداوار میں مسلسل اضافے سے افراد خوشحالی کے زینے سطے کرنے لگے۔ بیا یک خوفناک حقیقت ہے کہ اس آسودہ حالی کے پس پر دہ دیگر افرا داقوام کا استحصال اور تجارت کے نام پرلوٹ مارشا مل تھی اور پھر ہر طانیہ نے اپنی چا در سے باہر پاؤں پھیلا نا شروع کر دیے اور جوع الارض کی دوڑ میں وہ سب کو پیچھے چھوڑ گیا۔ نوآبا دیات کا سلسلہ پھیلتا چلاگیا۔ اس کی زد میں ہرصغیر بھی آیا، جہاں وہ 90سال بلاشر کت غیر سے تھران رہا اورظام وستم کا ایک سیاہ باب رقم کیا، فرگیوں نے وہ می کیا جو وہ کرنا چا ہے تھے اور جس کے لیے وہ سات سمندر پار سے ہندوستان آئے شھے۔ اس سے سیاست کے ساتھ ساتھ اقتصادیات، ثقافت اور دیگر شعبوں میں عدم تو ازن کی صورت سامنے آئی۔ ایک حاکم اور دومرانگوم اور بس۔

عبداللہ حسین کے اول مابعد نوآبا دیاتی صورت حال کے تناظر میں لکھے گئے۔ طاقت کا ایک دور خم ہوا، گرآزاد مملکتوں کا وفت کی بض پر ہاتھ نہیں تھا، اگر تھا تو وہ اس کی دھڑکن کو چھے طور پر سمجھ نہیں پا کیں اور پھر وقار انسانیت کا بلند و بالا مینار زمین ہوس ہونے لگا۔ قتل و عارت کا وہ بازارگرم ہوا کہ آسان کے آنسونکل پڑے۔ انسان کا استحصال کسی نہ کسی حوالے ہے جاری رہا، اے ذلت ورسوائی کے گڑھے میں دھیلنے والے انسان نما بھیڑ ہے تی تھے، جن کے خلاف عبداللہ حسین مزاحمتی پر چم بلند کرتے رہے۔ 'اواس نسلیں''کوڈاکٹر خالدا شرف نے پریم چند کے''گو دان' کے بعد ایسانا ول قرار دیا ہے، جس میں دھرتی کی ''بوباس' ایک خالدا شرف نے پریم چند کے''گو دان' کے بعد ایسانا ول قرار دیا ہے، جس میں دھرتی کی ''بوباس' ایک کسان کے ظاہر و باطن کی جیتی جاگئی تصویر یں اس کی محبت، جفائشی اور ظلم سبنے کی تو ت اور انگریز وں کے کسان کے ظاہر و باطن کی جیتی جاگئی تصویر یں اس کی محبت، جفائشی اور ظلم سبنے کی تو ت اور انگریز وں کے

جرواستحصال اس مکمل پیاند برِنظر آتے ہیں کرعبداللہ حسین کابیا ول ایک رزمیہ کی ی بلند آ ہنگی اور وسعت کا حامل بن گیا۔

یہ سوال برستورا پنی اہمیت کا احساس دلا رہا ہے کہ مابعدنو آبادیات عہدصرف 1947 کے بعد کے ایک دوعشر ہے جتے یا بیعمل اس کا مابعد دور بھی اس کے سلسل کا حصہ تھا۔ سیاست اور جنگ کے نتیجہ میں نو آبا دیا تی اور مابعد نو آبا دیا تی ادوار کے دیریا اثر ات اربا ب فکر ونظر پر بھی مرتب ہوئے اور انھوں نے اے بھی واضح اور بھی علامتی بیرائے میں بیان کیا عبداللہ حسین کی تحریروں میں نو آبا دیا ہے لے کر مابعد نو آبادیات دونوں ذائع موجود ہیں۔ وہ بچھتے تھے کر دعمل کو بچھنے کے لیے دعمل' کی تفہیم ضروری ہے۔

عبدالله حسین کی تحریروں میں ہرنوع کے رنگ نظر آتے ہیں۔ شہراورگاؤں کی زندگی کے منظر قاری کے لیے گہری دلچین کا سامان لیے ہوئے ہیں۔ انھوں نے لڑا ئیوں کا رزق بننے والے سپاہیوں کے دکھ با نئے ہیں۔ اوراس تبیم مسئلہ کی نشان دبی کی ہے کہ آخر پسماندہ طبقے کے لوگ بی بالعموم تخریبی اور غیر قانونی سرگرمیوں کا حصہ کیوں بنتے ہیں، ظاہر ہے یہ تمام لوگوں کو بغیر کسی تفریق و خصیص کے بنیا دی حقوق فراہم نہ کرنے کا نتیج بھی ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں بالائی طبقہ امیر تر اور پسماندہ طبقہ غریب تر ہورہا ہویا جہاں مراعات کاحق دارصرف بالائی طبقہ بی کو سمجھاجائے یہی مقام افسوس اور لیے فکر رہے۔

عبداللد حسین نے ناولوں کے ساتھ ساتھ ناولٹ اورافسانے بھی لکھے۔''قید'' کا شار بھی ناولٹ میں ہوتا ہے گراس سے پہلے انھوں نے '' نشیب'' نامی کتاب میں دوناولٹ'' نشیب'' اور''والسی کا سفر'' کے نام سے لکھے۔''نشیب'' کے پیش لفظ میں مصنف نے روس کی ایک مشہور رقاصہ کا قصہ بیان کیا ہے جس نے:

''ایک دفعہ کوئی ماچ پیش کیاتو کسی نے اس سے پوچھا:''کیا آپ اس ماچ کا مطلب ہمیں بتا سکتی ہیں؟''اس پر رقاصہ نے جواب دیا:''اگر میں بتا سکتی تو ما چنے کی تکلیف کیوں کرتی ؟ کسی نے کہا ہے کہ کہانیاں کلھنا، دنیا کا ایک اہم کام ہے۔اس لیے کہان میں وہ با تیں تو ہوتی ہی ہیں، جوبیان کی جاسکتی ہیں،اس کے علاوہ با تیں بھی ہوتی ہیں جوبیان نہیں کی جاسکتیں۔''

عبدالله حسین کے افسانے کم طویل گر دلچیپ ہیں۔ ''ندی''،'' جلاوطن''،'' سمندر''،'' دھوپ''، خاص طور پر عمد دا فسانے ہیں۔ افسانوں میں مکالمہ نگاری بڑی جاذب توجہ ہے:

''استر ہے دھارتبھی دیکھی ہے بیٹے؟''اس نے پوچھا۔

''باں۔''

"کیسی ہوتی ہے بھلا؟"

"بروتی ہے۔"

"وه بھی گول ہوتی ہے۔"

"گول ہوتی ہے؟"

''اگراہ بہت بڑے خور دبین میں ہے دیکھیں قو پتا چلتا ہے کہ اصل میں گول ہے۔''

"بہت بڑی خور دبین میں ہے؟"

و ولفظوں کےغلط استعال پیدل ہی دل ہیں ایک ساتھ جھنجھلایا اور محظوظ ہوا''میرا مطلب ہے کہ بہت طاقت ورخورد بین میں ہے۔''

اس نے کہا۔

بچہ بچھ گیا کاس کے ساتھ مذاق ہور ہاہے، وہ بے بیٹنی سے ہنسااور ہاپ کابا زو پکڑ کرجہول گیا۔ اس مکالمہ کوعبداللہ حسین نے اس افسانے میں ایک اور جگہ بھی بیان کیا ہے:

"اس نے ہاتھ ہڑھا کر گیہوں کی ایک بالی تو ڑی اوراس کی مونچھوں کوا گلے دانتوں میں داب کر گئیسوں سے پیچے دیکھا۔ سے کا بیٹا نیکر کی جیبوں میں ہاتھ دیے، ننگ میگرند می پستجل سنجل کرچل رہاتھا۔ "ناریخ بھی گول ہوتی ہے''۔اس نے کہا۔

"کیے؟"

"ایے؟"

"ا یے۔ 'وہ سے کی مو خچھوں کوا گلے دانتوں میں چباتے ہوئے بولا" کہر ی کی رو کی فوجیس اٹھتی ہیں اور ملک ملک برجھنڈ ےگاڑتی ہیں اورا یک سیابی فاتح بنتا ہے اور داستانوں میں نام یا تا ہے۔ '

اس نے کہا" یہاں ہے ان کا زوال شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ مفق ح کمز ورہوتا ہے اور کمزوری میں ہڑ ی قوت ہوتی ہے۔وہ قصے اور قصید ہے۔،اختیار کے لا کی اور غرور کے تخفے ہے فات کو مارگرا تا ہے، صرف وقت ذرا زیادہ لیتا ہے۔"

عبدالله حسین نے جو بھی لکھا ، اور مقبولیت حاصل ہوئی۔افسانے ان کے ناولوں کی شہرت کے پاؤں تلے کیلے گئے گرید بات میر سےز دیک بہت اہم ہے کہ عبدالله حسین کو کمل طور پر سمجھنے کے لیے ان کے افسانوں کا بنظر عمیق مطالعہ از بس ضروری ہے ۔انھوں نے ''نشیب'' کے پیش لفظ کے آخری حصہ میں لکھا ہے :

د میر سے خیال میں میر سے کچھ کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔دراصل کس کے بھی کچھ کہنے نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا۔دراصل کس کے بھی کچھ کہنے نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا۔دراصل کس کے بھی کچھ کہنے نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا۔اس لیے اگرید کہانیاں اچھی ہیں تو دس ہیں سال کے بعد بھی، جب کہنا نے

والے دخصت ہوجائیں گے، یہ پڑھی جاتی رہیں گی اوراگر اچھی نہیں ہوئیں آؤ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، یہ دیکھتے دیکھتے نظرے عائب ہو جائیں گی اور کوئی ان کانام نہ لے گا۔ان باتوں سے کسی اور کا روبار میں ہوسکتا ہے، فرق پڑتا ہو،ا دب کے معاملے میں نہیں پڑتا۔''

عبدالله حسین کی تولد بالا رائے ہے صدفی صدا تفاق ہے ۔ فیر معیاری تحریری مصنف کے منظر عام ہے ۔ بیٹے بی ، منظر سے غائب ہو جاتی ہیں ، ایک بار پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا گرعبداللہ حسین کوبا ربار پڑھنے کو جی چاہتا ہے ۔ وہ بلاشبداردوا دب کی Towering Personality ہیں ۔ ان کے ناول ادب کا مستقل حصہ ہیں اور ہمیشہ قا مل مطالعہ رہیں گے۔

اول ادب کا مستقل حصہ ہیں اور ہمیشہ قا مل مطالعہ رہیں گے۔

## بإكھ

ا پنے یور پین طرز کے نفیس فرنیچرے آراستہ کمرے میں بیٹے لیے چوڑے گورے پھے عبداللہ حسین ٹی وی پرنشر ہونے والا ہرا و راست می انہاک ہے دیکھتے ہوئے کہنے لگئے 'ادیب کے لیے لا زم ہے کہوہ زندگی کے تمام معاملات میں بھر پوردل چسپی رکھتا ہو۔ بیاس کی تحریر میں تجربہ، طافت اور تا زگی لے کرآتے ہیں۔ گوشنشینی اے فراریت اور دہنی انجما د کی جانب لے جاتی ہے۔''

''کس طرح کے معاملات میں دل چیپی ؟''میں نے یو حیما۔

« کھیل ، سیاست ،ا دب فلم ، ذا کُقے دار پکوان ،محبتیں اور معاشی معاملات ، بھی ۔ ''

ان ملا قاتوں سے پہلے اُن کے بارے میں من رکھا تھا کہ گوش نشین ادیب ہیں۔ بیسویں صدی کے عظیم فلسفی ہرٹرینڈ رسل نے آخری عمر میں دعوتوں میں جانا قریباً ترک کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ رسل سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اُس نے کہا'' تقاریب کا مصنوعی ماحول اور رسمی دعوتیں وقت کا ضیاع ہیں۔ او نچی سوسائٹی کے لوگ اُوپری گفت گوکرتے ہیں جو بنیا دی فہم سے خالی ہوتی ہے چناں چہوفت ضائع ہونے کے ساتھ اشرافیہ کی سطمی گفت گوے کوفت ہوتی ہے۔''

کے ایبابی معاملہ داعمتان کے نابغہ روزگار شاعرر سول حز واقی نے ساتھ در پیش رہا۔ انھوں نے اپنی معرکہ آرا کتاب 'میرا داغمتان' میں اپنے بین الاقوامی مرتبے کے پیشِ نظر دی جانے والی اعلیٰ ملکی اورغیر ملکی ادبی وسفارتی وقوق سے لوٹ کراپنے سادہ ، محنت کش ، نیم شہری قصباتی لوگوں میں واپسی روح کوسر شار کرنے والے نا زواور خالص انسانی ماحول میں واپس آنے ہے مماثل قر اردی۔

گوعبداللہ حسین نے کھل کرتو کوئی الیم بات نہ کہی لیکن اُن کے مزان نے کچھ ایسے ہی معاملات کی خبر دی کہ وہ بھی شاید ہے معنی گفت گوپر تنہائی کور جیج دیتے ہیں ۔ قریباً چالیس برس برطانیہ میں گزار کروطن والیس آنے والے، اُردو کے اہم ماول وافسانہ نگار نے ایک گفت گومیں مجھ سے کہا'' جب میں ایسے خوب صورت لوگوں میں ہوتا ہوں جومیر ی طرف متوجہ ہوں تو میں محفل میں دل چیسی پیدا کرنے کے لیے خود سے بھی باتیں گھڑ لیتا ہوں۔''یہ کہ کروہ اپنی خصوص دبی دبی ہنسی ہننے گھاور گویا مجھے تھیں ترنے گئے" اگر آپ

کسی شخصیت پرلکھنا چاہتے ہیں تو جہاں اُس کی شخصی وفئی خوبیوں کا تذکر ہ کریں ، وہیں شخصی وشخلیقی کم زور یوں پر بھی لکھیں۔ اِس ہے آپ کی تحریر میں غیر جانب داری اورتو ازن پیدا ہوگا۔ مجھ پرلکھیں تو میری خامیوں کا بھی ضرور تذکرہ کریں۔ اس ہے مجھے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیوں کہ مجھے جو کام یا بی یا ناکامی ملنا تھی ، زندگی ہی میں مل گئی۔ البتہ یہ بات آپ کی تحریر کو شیکھا کر کے تکھارنے کا باعث ہے گی۔''

بعدا زاں اُٹھوں نے اپنی شخصی کم زوریوں پرسیر حاصل گفت گوگی۔

وقت کے فریم دھند لاجاتے ہیں اور بائس کوپ میں ایک منظراً بھر آتا ہے۔

کرا چی میں سمندر کنارے انگریزی رائ کے انداز کا بھ گرری ہوٹل رات کے اندھرے میں ایس دکھ رہاتھا جیسے کی شنرادی کی سیاہ زلفوں پر ہیرے کا تاج ۔ اس کے پہلوے گرزرتی آبنائے عرب پر واقع ہندرگاہ کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں اور ملحقہ باغ میں ایستادہ قناتوں میں عروس البلاد کی اشرافیہ ہاتھوں میں شروبات لیے گپ شپ میں مصروف تھی ۔ زیا دہ تر مردعمہ وفقیس سوٹوں اور خواتین دیدہ زیب ساڑھیوں میں تھی میں شروبات لیے گپ شپ میں مصروف تھی ۔ زیا دہ تر مردعمہ وفقافت پر بات چیت کررہے تھے ۔ یہ میں تھیں ۔ شہر بجر کے اہم سفارت کا رمختلف گوشوں میں کھڑ ے سیاست وثقافت پر بات چیت کررہے تھے ۔ یہ تقریب ہر طانوی سفارت خانے کی معاونت سے دنیا بھر سے آئے اہم ادیبوں کے اعزاز میں سجائی گئی تھی ۔ اس تمام روفق سے علا حدہ ایک طویل القامت دائش ورخاموثی سے سب دیکھ رہا تھا۔ میز بان نے میر سے کند ھے پر ہاتھ رکھا اور اُن صاحب کی جانب اشارہ کر کے کہا ''وہ رہے عبداللہ حسین صاحب۔ آپ کے ساتھ ہونے والی نشست کے مہمانِ خصوصی ۔''

اُس ادبی میلے میں عبداللہ حسین کے ساتھ ایک پروگرام کی نظامت مجھے کرنا تھی۔ کتابوں کے حوالے سے انھیں خوب جانتا تھا گر شخصیت کے بارے میں بہت کم سواُس شب عبداللہ حسین ناول وافسانہ نگار کے قد آوراد بی پورٹر بیٹ کے پیچھے بیٹھے اصلی اورخالص انسان، کجرات میں پیدا ہونے والے آدمی سے ملاقات بادگاررہی میرف وہی ملاقات نہیں ، بعد میں گی ادبی میلوں ، کانفرنسوں ، ان کے بنگلے ، ہوٹلوں ، سمندر میں بہتی کشتی اور میر کے طریق ملاقات نہیں رہیں۔

اُس میلے کی اگلی جو اُن کے ساتھ نشست ہے قبل اُن سے ملنے ہوئی پہنچاتو سور کا ہوش مند ماحول رات کے خواب ناک شبتان کی جگہ لے چکا تھا۔ را تیں رومان اور قد رسیر مئی ، قد رسیاہ دھند کئے ہے عبارت ہوتی ہیں۔ دن کھر ہے، تکسال میں ڈھلے چاندی کے چینچھنا تے سکوں کی طرح حقیقی ہوتے ہیں۔ رات کے قد رتی خمار میں دل پذیر سانو کی قرن ہاقرن کے بوسیدہ سورج کی مضمحل روشنی میں بے کشش پھیکی نا ری نظر آتی ہے۔ کمال نظر کا نہیں ، مقام اور وقت کا ہے۔ رات کے پارتکلف اسکالری جگہ اُدھڑ تے جاگر زا ورورزشی

پا جامہ پہنےا یک بے تکلف بکھرا ہنھرا آ دمی بیٹھا تھا۔ میں نے اُس کھرے آ دمی کو تجویز دی کہ بیٹھک سے پہلے لباس تبدیل کرلیا جائے تو اُس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے میری گزارش ردکر دی اور بولا'' کیا فرق پڑتا ہے، کپڑے نہیں ،اُن کے اندر کا آ دمی اہم ہوتا ہے۔''

محفل میں اُس آ دمی کی بے لاگ، سادہ اور علمیت میں رچی بھی گفت گولوگوں کی عمومی مصنوعی گفت گوے علا صدہ خالص اور چوکھی گئی۔ جو علوم نہ تھا، اعتر اف کیا اور جو نظلہ نظر تھا، اُسے بے لاگ بیان کر دیا۔

ایک مرتبہ ایک تقریب میں اُن سے پوچھا گیا کہ وہ اتنی او نچی، چھ فٹ چا را نچ کی جسمانی قامت کے کیوں کر بیں تو بیٹ کر اُٹھوں نے جواب دیا۔" میں نے اپنے والدین کا خوب سوچ سمجھ کر انتخاب کیا تھا۔ دونوں خاسے لمے تھے۔"

آدم جی ایوارڈ، حاصل کرنے والے نا ول'اواس تسلیں' کے مصنف،''با گھ'''نا وار لوگ'،'

''رات''''قید'' جیسے شاہ کارنا ول اور''نثیب'' اور' تخریب'' جیسے یا دگارا فسانوی مجموع تخلیق کرنے والے عبداللہ حسین بجد خان کے نام ہے پختو ن بنوں ہے بجرت کرکے پنجابی کجرات میں آبا رہونے والے ایک عبداللہ حسین بجد خان کے نام کی بانچو میں اور آخری ہیوی ہے پیدا ہوئے ۔ پیدا کش کے وقت اُن کے والد جو اُن کے بقول' میر ے دا دا بھی ہو سکتے تھے باون برس کے تھے۔ اُن ہے بڑی تین بہنیں تھیں اور وہ اکلوتے بیخے سے وہ تھے۔ اُن ہے بڑی تین بہنیں تھیں اور وہ اکلوتے بیخے سے وہ تھے۔ اُن ہے بڑی تین بہنیں تھیں اور وہ اکلوتے بیخے سے وہ تھے۔ اُن ہے بڑی تین بہنیں تھیں اور وہ اکلوتے بیخے مخرا۔ والد نضح محمد خان کے لیے تحد کرنے اُن کے والدہ فوت ہوگئیں۔ سب سے چھوٹا نا کلوتا ہے ماں کا بیٹا باپ کے لیے بے حد عزیز مختل اور اور اسکول جانا شروع کیاتو ایک ملازم ساتھ اسکول لے جانا کرتا اور ساتھ والی لاتا ۔ بچپن کے گئیں۔ ابتدائی نقوش میں اسپ ہم عروں ہے دور کے میں والدے دوئی کیاد نے رنگ بھر ہے۔ والداً ہے ابتدائی نقوش میں اسپ ہم عروں ہے دور کے میں والدے دوئی کیاد نے رنگ بھر ہے۔ والداً ہے ایک ہندولا کا ملی دیارشن اُس کا گہرا دوست بنا۔ ملی دیوں کی بہن پشاچھ خان کی کارٹن اُس کا گہرا دوست بنا۔ ملی دیوں کی جیت میں کی کارٹن آس کا گہرا دوست بنا۔ ملی دیوں کی جیت کی وہ ہے۔ اُن کے باور پی خانے میں نہ جاسائی کا رشتہ استوار ہوگیا۔'' میں مسلمان ہونے کی وہ ہے۔ اُن کے باور پی خانے میں نہ جاسائی خان کی کی بہت محسوں کرتا خالے میں بہت شرم میلا بچرین گیا ،خود مگرن !''

''چھواہ کا تھا تو میری ماں کا ایک آپریشن ہوا جو کا میاب ندہوسکا، وہ وفات پا گئیں۔بڑی بہن، جو اُس وفت سترہ برس کی تھیں، نے مجھے پالا۔ہم سادہ لوگ تھے، درمیانے درجے کے زمیں دار۔ خاندان میں زیادہ ترلوگ سرکاری ملازمت میں تھے۔ چندا یک کی زمینیں تھیں، وہ بھی اوسطا تجیسی تمیں ایکڑ تک۔والد ا کیسائز انسپکٹر تھے ۔ میں ہیں ہائیس برس کا تھاتو وہ بھی 72برس کی ممر میں وفات یا گئے ۔''

والدی و فات نے نو جوان محمد خان کو اِس حد تک متاثر کیا کراً س برنر وس ہر یک ڈا وَن کا حملہ ہواا ور اسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ داخلی تنہائی اور دُ کھ زندگی بھراس کے ساتھی رہے۔

عبدالله حسین ایک دیده خول میں بندر ہے تھے۔جذباتی سطح پر کوئی ان سے زیاده قریب مشکل ہی سے ہویا نا تھا۔ سے ہویا

اپنے ایا م طالب علمی کا تذکرہ یوں لا تعلق ہے کرتے تھے جیسے وہ دورکسی اور برگز را ہو۔'' میں ایک عام طالب علم تھا۔ سترہ برس کی عمر تک میری قد وقا مت بھی دیگر طلب جیسی تھی۔ یک دم بیر بڑھنا شروع ہوئی اور انیس برس کی عمر تک میں اپنے موجودہ قد کو پہنچ گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ میر اقد بڑھتا دیکھ سکتے تھے۔''

ایک دل چرپ حقیقت رہے کے براللہ حسین نے ادب میں با قاعدہ تعلیم حاصل ندکی بلکداس سے بہت مختلف شعبہ چنا۔

" میں نے تجرات میں زمیں دارکا کی سے گریجویش کے بعد سیمنٹ کے کارخانے میں بیطور کیسٹ ملا زمت اختیار کی ۔ اس دوران کولہو ملا زمت کے بعد ایک اور سیمنٹ فیکٹر کی میں نوبرس نوکری کی ۔ اس دوران کولہو پلان کے تحت کینیڈ ا جانے کاموقع ملاجہاں سے کیمیکل انجینئر نگ میں ڈبلو ما حاصل کر کے چا رمختف شہروں کی سیمنٹ فیکٹر یوں میں مختصر تجرباتی کام کر کے باکستان والہی ہوئی ۔''

"اس سارے دور میں ادب کہاں تھا؟"

یہ میں کر وہ مسکرا کر ہو لے۔'' مجھے ادب وراشت میں نہلا، بلکہ یہ وفت گزاری کا ایک مشغلہ تھا۔ میری ماں کے رشتے داروں میں رفیع پیرا یک مشہورا ورکا م یاب فلم اورڈ راما نگاراورمیرے تیقی کزن تھے۔اُن کی اور میری والدہ سوتیلی بہنیں تھیں۔اب اُن کے بیٹے رفیع پیرتھیٹر بہت کا م یا بی سے چلا رہے ہیں۔''

"آپ نے گئی مرتبہ کہا ہے کہ آپ نے بوریت سے نگ آکرلکھنا شروع کیا۔ جب نک انسان میں بنیا دی جوہر ندہووہ، ایک اچھا خطانیں لکھ سکتا، ہم ما ول آو ہڑ ی بات ہے۔" میں نے رائے کا اظہار کیا تو سنجیدگ سے کہنے لگے۔" ایسابی ہوگا۔ البتہ شعوری طور پر ندتو میں اُردوادب کے اساتذہ میں بیٹھا اور ندبی مجھے یہ جینیا تی وراشت میں ملا ۔ میں داؤد خیل کی سیمنٹ فیکٹری میں ملاز مت کرتا تھا۔ وہ اجا ڈبیابان علاقہ تھا، وہاں آٹھ گھنٹے کام کرنے، آٹھ گھنٹے سونے کے بعد بھی آٹھ گھنٹے کی رہتے تھے۔اُس دور میں ٹی وی میڈیا یا کوئی اور دل چھی کا میان ندتھا۔ سومیں نے وقت گزاری کے لیے لکھنا شروع کیا۔ جب ابتدائی چند صفحات لکھ ڈالے تو کہائی بنا شروع ہوگی اور اُس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اردوکی ادبی زبان میں میری تربیت ندہوئی تھی۔ این اس

کی کا ازالہ کرنے کے لیے میں چھوٹے چھوٹے جملے لکھتا تھا، واقعات اور ماحول کے شیش محل کو ان چھوٹی کا تی کی گلزیوں سے تبہر کرنا تھا۔ ایک وقت تو ایسا آیا، میں یا ول میں اِس حد تک ڈوب آیا کہ اِس کے ایک کردار سے ملنے کجرات کے ایک دورا فقادہ قصبے میں آیا۔ اُس کا مام صوبے دارخدا دادخان تھا۔ اُسے پہلی جگہ عظیم میں وکٹوریا کر اس ملا تھا۔ میں ایک چھوٹے ہرا کی لائن ریلو سے سٹیشن پرائز ا، تا نگالیا وراس سے ملنے بھی عظیم میں وکٹوریا کر اس ملا تھا۔ میں ایک چھوٹے ہرا کی لائن ریلو سے سٹیشن پرائز ا، تا نگالیا وراس سے ملنے بھی بھی علی ہوئی گیا۔ اُس کے گھر تک کچارستہ بھی نہ جا تھا۔ چناں چہ کھیتوں کے بی چلا ہوا اُس تک جا پہنچا۔ اس سے مجھے پہلی جنگ عظیم کے بار سے میں بالواسط میتی تجربات اور معلو مات کے علاوہ کئی کتب ملیں ۔ ان میں سے اُس موجو کر ہا جو اور زمانے کو این ذری میں بالواسط میتی تجربات اور معلو مات کے علاوہ کئی کتب ملیں ۔ اس میں اور میں موجو داد یہ جو میں اور نہا ہوں کو کا فی ہا وس، ریسٹورنٹ یا دیگر تفریحی معاملات میں مشغول رہتا۔ یوں اپنا اندر میں خوابیدہ ہو ہی رہتا۔ "موجو داد یہ جے میں نو داو ذریل کے بیاباس میں دریا فت کیا، لاہور کی بڑر وفق زندگی میں خوابیدہ ہو ہی رہتا۔ "موجو داد یہ جے میں نا می سینٹ قیاش می کی ملا قات "سویرا" کے مدیر اور" نیا ادارہ "کے کا شرچو دھری نزیراحمہ سے محمون میں میں دریا خت گھرے نمایاں کیا بیں شائع ہوتی تھیں۔ مدیر نے ہوئی۔ اس ادار سے کئے تہ 'نیا دارہ "کا می معروف طباعت گھرے نمایاں کیا بیں شائع ہوتی تھیں۔ مدیر نے کیسٹ سے چندر وزبعد آنے کا کہا۔ مود سے کو صفیف راھے ، شخص ملاح الدین اور ٹو سلیم الرحمان نے پڑھا۔

اس زمانے میں کرنل محمد خان مام کے ایک معروف ادیب ادب کے میدان میں متحرک تھے۔ایک نووار دمجد خان کا سامنے آنا قارئین کے لیے البحین کا باعث بنآ ۔ چناں چرا کی قامی مام کی ضرورت تھی ۔ سینٹ فیکٹری میں محمد خان کا ایک طاہر عبد اللہ حسین نامی ساتھی تھا۔ اُس کا نام انھیں خاصال پند تھا۔ پس اُس کے نام ہے عبد اللہ حسین کا لاحقہ لے کرمجہ خان نے اپنا قامی نام یالیا۔

چندر وزبعد محمد خان کی سلیم الرحمان صاحب ہے ملاقات ہوئی تو انھوں نے اُس یا ول کی بہت تعریف کرتے

ہوئے شائع کرنے کی نوید سنا دی۔اب دومسائل آن کھڑ ہے ہوئے۔

دوسرا مسئلاد بی شنا خت کا تھا عبداللہ حسین کوادب میں کوئی نہ جانتا تھا۔اس مسئلے کا ایک حل یہ تجویز ہوا کہ بیچ بندا فسانے لکھ کر چھپنے کے لیے دیں جن سے ان کااد بی حلقوں میں تعارف ہوجائے عبداللہ حسین چندروز بعدا فسانے لے کر''سویرا'' کے دفتر پہنچ ۔افسانے اگلے شاروں میں نہ صرف شائع ہوئے بلکہ ایک اہم ادیب کی آمد کے پیغام بر بھی ٹابت ہوئے۔ادب میں عبداللہ حسین ملکی وغیر ملکی تجربات ومشاہدات کے پھولوں سے کشید کیاجانے والاعظر بلوریں ہو تکوں میں سجا کرلائے تھے۔

پس اس کے بعد اُن کا یا ول''ا داس نسلیں'' کے عنوان ہے شائع ہوا اورا نگریز ی محاورے کے

مطابق اس کے بعدسب تاریخ کا حصہ ہے۔"

یہ اُسی دورکا واقعہ ہے کہ إدهر ' اُداس سلیں'' چھپتا ہے اور ایک برس بعد اُدهرار جفینا کے ، بعد میں اندھے ہوجانے والے لائبریرین ، لوئی بور فیس کی "Labyrinths" ( بجول بھلیاں )سامنے آتی ہے جو اندھے ہوجانے والے لائبریرین ، لوئی بور فیس کی "Magical Realism" (طلسماتی حقیقت کشائی ) اور Meta Fiction (حداختر اع) کا درواز وہین الاقوامی ادب میں کھول دیتی ہے ۔

"اداس سلیں "میں تقیم ،فسادات ، جنگ ، محبت جیسے آفاتی موضوعات ہرتے گئے تھے ۔الٹائی کے اسٹائی کے اول" اینا کیرا نینا" میں شادی شدہ اینا کی کاؤنٹ ورانسکی ہے محبت ، "واراینڈ پیں" ایسے جنگ کے وسیع کینوں پر جنگ کی تا بنا کے مکائی کرنے والے عظیم ناول سے لے کردستووسکی ، شولوخوف ، ہیمنگو ہے ، مارکیز سجی آفاتی موضوعات چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔إدھر منٹوقسیم ہند پر لکھتا ہے اوراُدھر خوش ونت سنگھ استجی آفاتی موضوعات چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔إدھر منٹوقسیم ہند پر لکھتا ہے اوراُدھر خوش ونت سنگھ استجی آفاتی موضوعات میں اُر تا ہے اور اُدھر خوش وست میں اُر تا ہے اور احد ذیم قاسمی پر مشیر سنگھ کو کھلے کیسوں کے ساتھ جہان افسانہ میں اُنا رتا ہے۔

عبدالله حسین حقیقت نگار بین یا نہیں، نثر میں مبالغه آمیر فسوں سازی کے قائل بین یا نہیں، آواس سلیں میں میں نوازی کے قالم بین یا نہیں، آواس سلیں میں سانحۂ جلیا نوالہ باغ کے حوالے ہے موت کا ایک منظر ہے ۔۔۔۔۔ 'پھراور گولیاں اورا یک قلابا زی، اور اس طرح جب سرکس کے منظرے کرتب دکھانے کے بعدوہ زمین پر آیا تو کب کا مرچکا تھا۔ اس کے چرے پر وہی جوش وخروش تھا اوروہ برشکل نہ ہوا تھا۔ کیوں کہ اس نے موت دیکھی ہی نہتی ۔ یہ جیب وغریب موت تھے ہی دیکھے ہی دیکھے اس کا جم گرتی ہوئی لاشوں میں جھیب گیا۔ یہ سارا قصہ چند لمحے کا تھا۔''

اس منظر میں ندتو موت سے وابستہ رومان ہے، ندمر نے والے کے آخری ڈائیلاگ ورندہی اُس کی نظروں کے سامنے کھو متے ماضی کے مناظر فقط ایک جان دار کی موت ، مرغابی یا بٹیر کی موت ، غزالی شب کی خاموش اوراً داس موت ، اچا تک خاتمہ ۔ البتہ ناول میں نعیم کا کردار،'' آگ کا دریا'' کے گوتم نیلمبر ،'' راکھ' کی خاموش اوراً داس موت ، اچا تک خاتمہ ۔ البتہ ناول میں نعیم کا کردار،'' آگ کا دریا'' کے گوتم نیلمبر ،'' راکھ' کے مشاہد ، دستووسکی کے ''جرم وسز ا'' کے رسکولینکوف ، ولیم تھیکر سے کے '' وینیٹی فیکر'' کی بیکی شارپ ، مارکیز کے مشاہد ، دستووسکی میڈ وری کے ہم را والا زوال کے '' خوائی کے سورس' کے کرنل آریلیا نواورمورا کا می کے ''نار وجشین ؤوڈ'' کی میڈ وری کے ہم را والا زوال کرداروں میں شارہوتا ہے ۔

پہلی ملاقات کے کئی ماہ بعد اُسی بھی گلژری ہوٹل کے ایک کمرے میں سمندری ہوا میں پھڑ پھڑا تے پردوں کی جانب پشت کے عبداللہ حسین کو میں نے ان کے ندازِ تحریر پرایک باریک بیں قاری اورا دیب کا جملہ سناتے ہوئے کہا" آپ کی نثر کھٹاک ہے آگر گلتی ہے اور دل و دماغ پرجُم جاتی ہے۔ یہ سادہ ، موثر اور پچھ حد تک مردانہ ہاتھوں سے کاسی گئی ناملائم زبان ہے۔ جب آپ نے لکھناشر و ع کیا تب ریشی زبان کا رواج تھا۔''
خان صاحب نے پنجا بی میں چند غیر مہم الفاظ ہو لے اور کہنے گئے'' مجھے اپنی زبان کے بارے میں
شروع سے یہ خیال رہا ہے کہ اسے موثر اور آلایشوں سے پاک ہونا چا ہے۔ ہر جملہ کہانی میں کوئی اضافہ کرنا
ہو۔ میں اپنے ذہن میں ایک مکمل تصویر بنانا ہوں اور اُسے لفظوں میں کاغذ بر لکھ لیتا ہوں ۔ باتی یہ مرداندا ور
ریشی والی باتیں میری مجھ سے بالاتر ہیں۔''

میں نے لقمہ دیا ۔''منٹوجھی ایساموٹر اور ہرا وراست اظہار کرتا تھا۔''

عبدالله حسین ہوئے دمنٹو کی زبان صحافیا نہتی۔ اس کی نثر میں گئی بنیا دی خامیاں تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اُس نے ہر سے اعلیٰ افسانے لکھے۔ عموی طور پر اُس کی کہانیاں معاوضے کی خاطر عجلت میں لکھے گئے افسانے ہوتے تھے۔ اُس کے سیکڑوں افسانوں میں سے در جن بھرا فسانے عمدہ ہوں گے، بقیہ اُس کے تخلیقی اوراد بی مرتبے سے کم تر ہیں۔ دراصل اُسے غربت اور شراب نے بہت خراب کیا۔ وہ ایک ہوتل کے پیسوں کے لیے جو بھی ممکن ہو، عجلت میں لکھ ڈالتا، ندا سے دوبارہ دیجسا اور ندبی اس میں ترامیم کرتا۔ بس پیلشر کے پاس جانے کی کرتا۔ چناں چہ اُس نے بہت لکھا، سیکڑوں کہانیوں میں سے درجن بھرا چھی کہانیاں لکھ لینا کو پات اہمیت دیتا ہوئی ہو اور فن پر دست رُس کو زود نو لیمی کھا گئی۔ میں غلام عباس کو بہت اہمیت دیتا ہوں۔ اس کی ذہانت اور فن پر دست رُس کو زود نو لیمی کھا گئی۔ میں غلام عباس کو بہت اہمیت دیتا ہوں۔ اس کے ہاں فن پر دست رُس ، مضبوط کہانی ، رواں پلا شا ورخو پی بیان ہے ، موضوعاتی تقوع ہے۔ اُسے ہوں۔ اس کے ہاں فن پر دست رُس ، مضبوط کہانی ، رواں پلا شا ورخو پی بیان ہے ، موضوعاتی تقوع ہے۔ اُسے ہوں۔ اس کے ہاں فن پر دست رُس ، مضبوط کہانی ، رواں پلا شا ورخو پی بیان ہے ، موضوعاتی تقوع ہے۔ اُسے ہوں۔ اس کے ہاں فن پر دست رُس ، مضبوط کہانی ، رواں پلا شا ورخو پی بیان ہے ، موضوعاتی تقوع ہے۔ اُس

ایک روز میر سے استفسار پر انھوں نے کہا۔ "میری نظر میں قرق العین حید رار روکی سب سے ہڑی ماول نگار ہے۔ اُس کی زبان کی ثقافت اور قد امت بنے قار کین کے لیے نا آشنا ہی ، ہبر حال اُس کا مقام طے ہے۔ افسانہ نگاری میں چیخو ف کا کوئی ہم سر نہیں۔ اُس کی تحریر میں خاص اداس ہے، کہانی قاری کے اندر اُر جاتی ہے اوراس کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے۔ بین الاقوا می سطح پر دوستو وسکی بے مثال ادب ہے، وہ عظیم ہے۔ لیونا لسٹائی اُس سے اس در جے متاثر تھا کہ جب گھرے انکا اور در بددر ہوکر ایک اسٹیشن پر سر دی میں مشخر تا مردہ پایا گیا ہو اپنی اسٹڈی میں دستو وسکی کا نا ول "کرا درزکر اما زوف" نری هتا اوند هار کھ کر گیا تھا۔ بیمبر المجھی پہند ید ما ول ہے۔ "

ایک کہاوت ہے کہ دنیا دوطرح کے لوگوں میں تقسیم ہے۔ پہلے وہ جودستو وسکی کوعشق کی حد تک پہند کرتے ہیں، دوسرے وہ جوائے فقط پہند کرتے ہیں۔

خان صاحب امر ہو جانے والے خیالات کو لغومانتے ہیں۔

"میرے مرنے کے بعد بھے میری کتابیں کچرے دان میں کھینک دی جا کیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں رہ تا ۔اس سے قطع نظر،ایک تحریر کا درست مقام وقت ہی متعین کرتا ہے۔''

اس گفت گوے چند ماہ پہلے کی بات ہے۔ایک ادبی محفل کے دوران ایک صاحب نے ان سے ذو معنی سوال کیا کہ وہ لندن میں قیام کے دوران روزگار کے لیے لوگوں کے ہاں گھروں پر ششر و بات پر خمار فراہم کیا کرتے تھے۔

۔ عبداللہ حسین نے صاف گوئی اور معصوماند دیانت داری سے اُن صاحب کی بات کی تھے گی۔ 'بیغلط ہے۔ لندن میں قومیری اپنی بارتھی ۔ لوگ خود چل کرمیر سے باس آیا کرتے تھے۔''

یا کم محفل کا تذکرہ ہے کا نھوں نے ایک اعتراف کر کے سامعین کو تحیر کر دیا۔

" بمجھے اُردولکھنی نہیں آتی۔ میں سادہ زبان اور چھوٹے جملے لکھتا ہوں۔ میں اپنے تجربات، مشاہدات اور خیالات کوفکشن میں سید ھے تھے قی انداز میں لکھتا ہوں جس سے ایک تصویر مہنی جاتی ہے ۔ ابتدا میں نظاد میری زبان پر تفید کیا کرتے تھے۔ ناقدین کی نظر میں ماضی کی میری وہی خامی اب میری خوبی بن چکی ہے۔ وقت کے ساتھ دور ماضی کے اہم ادیوں کی نظر میں اور پرشکو ہالفاظ والی رسی زبان غیر معروف ہوگئ ہے۔ آج لوگ ایس بی سادہ اور حقیقی زبان میں فکشن پڑھنا چاہے ہیں۔''

ادیوں کے لیے مخصوص کمرے میں چائے پیتے ہوئے میں نے اس جانب اشارہ کیا کہ خوداُن کا شارہ ہی اُرجی اُردو کے صف اول کے بڑے ادیوں میں ہوتا ہے تو میری بات رَدکرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں کوئی بڑا وڑا بھلیم نظیم نظیم اویب نہیں، بڑے تو نا لٹائی، دستووسکی، چیخوف اوراس قبیل کے دوسرے ادیب تھے۔ میں اُنھیں پڑھتا ہوں تو سیح معنوں میں بڑا ادب پڑھتا ہوں۔ ہماری اوقات کیا ہے، تیسری دنیا کے ایک غریب ملک کی زبان کے ادیب۔''

کراچی میں لبِ سمندروا قع ہوٹل کے کمرے کی جنوبی سمت کھلتی کھڑ کی ہے آتی بھیر ہُ عرب کی مندروا قع ہوٹل کے کمرے کی جنوبی سمت کھلتی کھڑ کی ہے آتی بھیر ہُ عرب کی مندور ھے کی کی رنگت والی شام کو مجھے بتانے گئے۔

" میں نے اپنی زندگی کی گئی دہائیاں انگلینڈ میں گزاری ہیں۔وہاں لوگوں میں وضع داری ہے، نام ورا وربر اا دیب شستہ مزاج اور عاجز ہوتا ہے نمودونمائش کوستاین مانا جاتا ہے، جب کہ خودنمائی ہمارے ہاں عام ہے۔اپنی عظمت کے گن گانا ورخود کو بڑھا کر پیش کرنا پس ماندہ معاشرت کی علامات ہیں۔"

یہ کیے ممکن ہے کہ برطانیہ میں طویل قیام کی وجہ ہے مزاج میں روایتی انگریزی رنگ نہ چڑھ آیا ہو۔امجدا سلام امجد نے ایک مرتبہ ڈیفنس لا ہور میں اپنے گھر چنداحباب کوکھانے پر مدعو کیا۔عبداللہ حسین کو انھوں نے خاص دعوت دی۔دونوں کے گھر پیدل فاصلے پر ہیں۔ گھر کا پتا پوچھنے پر امجد صاحب نے رستہ سمجھاتے ہوئے روایٹا کہددیا کہ اُن کا گھر بس قریباً چالیس گھروں کے فاصلے ہی پر ہے۔دعوت کے وقت پر عبداللہ حسین صاحب کا نظار شروع ہوگیا۔دیر ہوگئ اوروہ نہ آئو امجد صاحب نے اُن کے گھر فون کیا۔ فون عبداللہ صاحب ہی نے اٹھایا۔امجد صاحب نے جیرت ہے کہا کہ سب ان کے انتظار میں ہیں اوروہ اب تک گھرے روانہ ہی نہیں ہوئے ۔عبداللہ صاحب نے کہا کہ اُنھوں نے پورے چالیس گھریگئے اوردا کی با کمیں دیکھا۔ آس یاس کوئی گھر مطلوب ہے کا نہتا، سووہ واپس لوٹ آئے ہیں۔

عبدالله حسین کے مزاج کے بارے میں ایک بات ہے جب میں آگاہ ہوا تو میرے دل میں اُن کی عزت مزید ہڑ ھگئی۔

وہ ندتو کسی سے زیادہ دیر تک ماراض رہ سکتے تھے اور ندبی کر سکتے تھے ۔ اگر بھی کسی سے ماراض ہو کر غصے سے بات کر بھی لیتے تو جلد منا لیتے ۔ ایک مرتبہ اصغر ندیم سیّد صاحب سے پچھا راض ہوئے تو الگلے روزاُ سے گل دستیجھواکر منالیا۔

بیاسی تراس سالہ بیار تنہاا دیب کس اُ داس میں زندگی بسر کرتے ہوں گے، صرف وہی جان سکتے سے ۔ بڑ ھاپے میں مختلف عوارض کے ہاتھوں پر بیثان شخص کے لیے بھی بھار چڑ چڑا ہوجانا عین فطری ہے مگر اینے سے جونیئر اور کم عرشخص سے معذرت کر کے اُسے منالینے کے لیے بہت دل گر دہ جا ہے۔

میں ایک ادنیٰ آدمی، مشت غبار ما نند ہوں جے اُن جیسے چند بڑے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ رِکارڈ کے لیےا یک قطعی ذاتی نوعیت کی بات بیان کررہا ہوں۔وہ میرے گر تشریف لاکر مجھے سرفراز کرتے رہے۔ایک مرتبہ وہ تشریف لائے تو میں اُن کی مدارات کے لیے پڑجوش تھا۔

میری مسلسل آمدورفت پرانھوں نے بے تکلفی سے مجھے ڈانٹ کر پٹھا دیا۔ جاتے ہوئے عالبًا میرا اُٹر اچرہ دیکھے کر مجھے سینے سے لگایا اور بعدازاں ایک برتی نامہ (e-mail) بھیجا۔ وہ اپنا نام عام روائ abdullahhusseinpk@yahoo.com سے مختلف Hussein کھتے تھے۔ سو Hussain و-mail میں سے جب میں بیا و-mail میں سے جب میں بیا و-mail کفر وری 2014 کی جب میں بیا کہ کہ کہ کہ اُن کی بے شار e-mails میں سے جب میں بیا وہ جاتا کہ وجھ تلے دب جاتا ہوں تو بے افتیا رمیری آئی میں بھر آتی ہیں اور میں اُن کی عظمت اورا پنی نالائقی کے بوجھ تلے دب جاتا ہوں ۔ وہ لکھتے ہیں:

" میں تین ہفتے ہے مسلسل بیار، اُداس ہوں اور ہر وقت بڑھاپے اور موت کا سوچتار ہتا ہوں۔ در حقیقت میں تم دونوں (مراد: میں اور میری بیوی) کو اپنا حقیقی رشتے دار سجھنے لگا ہوں جیسے بیٹا، بیٹی یا بحقیجا، بھیجی ۔ یداییا نا زک مقام ہوتا ہے جہاں آپ چھوٹوں پر اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ اُس روزنا دانسگی میں سمھیں پر بیثان کر دیا جس کا مجھے افسوس ہے۔ کسی اجنبی کود کھ دینا تو در کنار، میں شمھیں کوئی د کھ کیوں کر دوں گا۔ خدانخواستدا گرمیں بھی نا دانسکی میں (کسی کو) د کھ دے بھی دوں تو مجھے مربھر بیضلش رہتی ہے ۔ د کیھو، میں ایک بوڑھا آ دمی ہوں ۔ میں جو کچھ بھی کہ رہا ہوں، اِن الفاظ کوا بیٹے خص کی بات مت جا نوجے زمانہ عبداللہ جسین کے نام ہے جانتا ہے بلکہ بیدا کی سالہ بوڑھے خص کے الفاظ ہیں ۔ تم اس بات کو بھی ہوگے جب میری عمر کو پہنچو گے اور آ کے مستقبل کی جانب بد دفت د کھے پاؤ گے ۔ وہاں شمھیں اندھیر سے کے سوا پھھا ور دکھائی نددے گا۔ یہاں شمھیں اندھیر سے کے سوا پھھا ور دکھائی نددے گا۔ یہاں۔''

ادبی و تخلیقی معاملات پر صائب صلاح دیتے اور دیانت داراندراہ نمائی فرماتے۔ میں نے اوائلِ جوانی کے چندا فسانے پیش کیے تو اُن کا خط وصول کر کے مجھے خوش گوار چیرت ہوئی ۔ اُنھوں نے انتہائی محبت ہے راہ نمائی کی خاطر میری خریر کی چند سطری بھی نقل کی تھیں ۔

وماری 2013 کے خط میں اُن کی بڑی بڑی شکت تحریر میں رقم ہے۔

"دوراًن کی ساخت ہوتے ہیں۔ جملے ایے ہونے چاہئیں کہ صاف طور پر پڑھنے والے کی نہ صرف سمجھ میں اوراًن کی ساخت ہوتے ہیں۔ جملے ایسے ہونے چاہئیں کہ صاف طور پر پڑھنے والے کی نہ صرف سمجھ میں آئیں بلکہ اُس کی عقل میں بھی جیٹھیں تا کہ وہ ان کا قائل ہوجائے۔ یہی بلاغت کا اصول ہے۔ مزید جتی اللہ کان جملے طویل نہیں ہونے چاہئیں۔

#### طوالت كي مثال

"سیاہ ہوتی دیواروں اور زنگ آلود پکھوں والے وارڈ میں کھانے کراہتے نیم جاں مریضوں کے نیج سے گزرتے اور اُن کے پھلے فرش پر بھیرتے ، ملیالی چائے اور تکلین شربت کے چھیٹوں کی ختہ چا دروں پر ہوچھا ڈکرتے اور گھڑیاں سنجالے میلے سے تیار داروں کو پھلا تگتے ہوئے جب وہ وارڈ کی جہنے منا ہے میا ہے ہے جب میا تیں کہیں۔"

یہ جملہ طویل اور مخبلک ہے اور اس میں clause اور sub-clause کا کوئی فرق نہیں رکھا گیا، نتیج کے طور پر یہ پڑھنے والے کواپنی حقیقت کا قائل کرنے کے بجائے اِے کنفیوز کرتا ہے۔

#### ساخت کی مثال

''شناہڑ ہڑا کر کراہااور نیند کے خمار میں پھر ئے گم ہو گیا اور و ہا ہر ہر آمدے میں لٹکتے پلاسٹک فریم میں جڑ مے شیشے میں دیکھ کرتیل میں چیڑے بالوں میں کٹکھا کرتے شاہ دین سے ٹر بڑا جس کی وجہ ہے اُس کی

## نماز قضا ہو گئے تھی۔''

اس کے بجائے

''مٹا ہڑ ہڑا کر کراہا اور نیند کے خمار میں پھرے گم ہوگیا۔ باہر برآ مدے میں لٹکتے پلاسٹک فریم میں جڑ ہے شیتے میں دیکے کا سٹک فریم میں جڑ ہے شیتے میں دیکے کرشاہ دین اپرنگل کرشاہ دین ہے اس بنا ہوا گئے گئے۔'' ہے اِس بنا پر اُلجھ پڑا کراُس کی بے پر وائی کی وجہ ہے اُس کے باپ کی نما زقضا ہوگئی تھی۔''

ویسے ای طرح ہی چلنے دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ یہاں سب چلتا ہے۔ کئی لکھنے والے ایک خاص طبقے میں بے حدمقبول ہوتے ہیں گر سنجیدہ قاری اور نقاد حضرات اُنھیں خاطر میں نہیں لاتے۔ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔''

اردو کے ناقدین کے حوالے ہے وہ ہمیشہ شکو ہ کناں رہے۔اُن کا خیال تھا کہ نقا دجدید ادب نہیں پڑھتے اورگزشتہ کے مطالعے کی بنیا دہی پر جگالی کرتے رہتے ہیں۔اس طرح وہ حقیقی معنوں میں تحقیقی و مکتہ رس تنقید نہیں کرتے۔

لا ہور ڈیننس میں اُن کے خوب صورت بنگلے میں بیٹھے ایک مرتبہ میں نے اُن ے گزارش ک''میر مے عدودمطالع نے مجھے تین ماقدین کودیگرے متاز کرنے پرمجبور کیا ہے۔''

و اوجہ سے سن رہے تھے۔

"محد حسن عسری کی تقید ند صرف دل ود ماغ پر اثر کرتی ہے بلکہ سوچ کے نے زاویے ہے بھی روشناس کرتی ہے۔ اُن کی تجزیاتی تحریر سرت بخشق ہے۔ شس الرحمان فارو تی بات کی تنه تک پہنے جاتے ہیں اور عین اُس کنتے کو مرکز توجہ بناتے ہیں جس کی کو کھے متذکرہ تحریر کی کوئیل نے سَر نکا لا ہوتا ہے۔ وہ سات پردوں میں تیجی بات کود کھے سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ متازشیری ،منٹو کی تحریر کے بس پردہ فضیاتی عوامل اوران کے تجزیاتی مطالع پرجس آسانی ہے بیٹے کراس کا مدلل ابلاغ کرتی ہیں، وہ قابلِ ستائش ہے۔"

اس پرعبداللد حسین نے اس طرح منه بنایا جیسے دانت تلے کر وابا دام آگیا ہویا زبان پرکونین کی گولی گلی ہو۔ انھوں نے ناقدین کوائے مخصوص انداز میں خوب صلوا تیں سنائیں۔ اُن کوشکوہ تھا کہا چھے فاسے بڑھے کیسے لوگ جاتے ہیں۔ اُس کے بعدان برٹھے کیسے لوگ جاتے ہیں۔ اُس کے بعدان کے ناول اور کہانیوں کی کتاب 'فریب' پرکوئی بات نہیں کرتا۔ فرضیکہ اُٹھیں ان کے معیار پر اعتراض ہو کہا ذکم اس کا حوالہ جاتی افلہا رکریں۔

اس کے بعد انھوں نے محمد حسن عسری کی بے حد تعریف کی اور بولے کہ وہ واقعی ایک پڑھے لکھے

اور متاثر کن ناقد ہے۔ شمس الرحمان فاروتی کوبھی انھوں نے ''بڑا اور پڑھا لکھا آدی' ، قرار دیا۔ متازشیریں کے حوالے سے انھوں نے اعتراف کیا کہ اس حوالے سے اُن کا مطالعہ قابل ذکر نہیں البعۃ تحریفی تذکرہ کیا۔ ''اُداس نسلیں'' اُن کے لیے نازک الفاظ ہے۔ اِدھ''اُداس نسلیں'' کا ذکر آیا، اُدھران کا پا اللہ چڑھے لگا۔ کراچی آرٹس کونسل کی ایک تقریب میں امجد طفیل صاحب نے اُن کے ناول''با گھ'' پرسیرحاصل بات کی تو خوشی سے اُن کی آئسیں چک اُٹھیں۔ میں نے اُسی تقریب میں بطورِ خاص اُن کی کہانیوں کی جموعے' فریب'' کا ذکر کیا تو حسب معمول میر کندھے کا سہارا لے کرچلتے ہوئے کہنے گئے'' اُرتوں اُن فریب' وا ذکر کرکے چنگا کہنا۔ ایم کیہ گل ہوئی کہ جدوں میر سے افسانیاں وا ذکر ہوندا اے لوکاں نوں 'نشیب' دے علا وہ کچھ نظر خیس آؤندا''

(تم نے آج مغریب کا تذکرہ کر کے چھا کیا۔ یہ کیابات ہوئی کہ جب میر سے فسانوں کا ذکر ہوتا ہےلوگوں کو''نشیب'' کے سوا کچھ نظر نہیں آنا)

پھرایک بات سنائی۔" پچھلے دنوں میرا ایک کھانے پر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ایک دانش ور میر سے ساتھ بیٹھا تھا۔ اُس نے کھانا کھاتے ہوئے مجھ سے کہا' آپ کیا ول'ا داس سلیں' کا اتناذ کر ہوتا ہے جب کہ'" نشیب' بھی ہمارے افسانوی ا دب کا سرمایہ ہے'۔ اُس کا خیال تھا کہ اپنی تعریف من کر میں خوش ہوجاؤں گا۔' میں نے سوچا 'اس کا مطلب ہے کہ میں نے اِن دو کتابوں کے بعد اپنی زندگی کے بچاس ہمس ضائع کر دیے۔''

ایک مرتبہ ہنتے ہوئے بتایا" میرانا ول" اُداس نسلیں 'کانام اتنامشہور ہوگیا ہے کہ میں نے پچھلے دنوں اخبارا کھایا تو اُس کے اندرا یک فیچر کاعنوان تھا" اُداس نسلیں ۔ 'میں نے سوچا کہ شاید میر ہے اول پر ہے۔ چناں چائے ہے گا۔ اُس میں لکھا تھا کہ آج کل کی نوجوان نسل محنت نہیں کرتی ، والدین کی عزت نہیں کرتی اور تعلیم پر توجہ نہیں دیتی ۔ اس لیے یہ کام یابیاں حاصل نہیں کریاتی ۔ سومایوں ہوجاتی ہے۔ یہ دور ایس نہیں کریاتی ۔ سومایوں ہوجاتی ہے۔ یہ دور ایس نہیں کریاتی ۔ سومایوں ہوجاتی ہے۔ یہ دور ایس نہیں نہیں تھا۔''

میں نے اُن کی دل آزار کی اورا پنی سرزنش کے خوف ہے بھی اُن کے سامنے اعتراف ندکیا کہ مجھے بھی اُن کی تمام تصانیف میں اولا نشیب اور ٹانیا اُداس نسلیس زیا دہ پہند ہیں۔ اُن کا خاکہ کھاتو اُس کاعنوان بھی اُن کے اپند بدہ اول ''با گھ'' کے ام پررکھا۔ خاکے کا مسودہ اُنھیں تقائق کی دری کے لیے بھیجاتو چند اعتراضات ہے ہے کہ کرانھیں اس کاعنوان خاصالیند آیا۔

اُنھیں''اداس نسلیں'' ہے گویا ایک چڑی ہوگئی تھی۔ چڑ کے حوالے ہے مشہور دینی راہ نما اور

سیاست دان مفتی محمو دمر حوم کاایک دل چسپ واقعه سینه به سینه سفر کرنا مواجهه تک پینچا -اس کے را وی عالبًا می گرامی سیاست دان جاوید ماشمی میں \_

قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ مفتی محود دیگر چند سیاست دانوں کے ہم راہ پابند سلاس سے ۔ ان کی بھاری سیای شخصیت ، ند ہجی مقام اور قد ہرکی وجہ سے خاص عزت تھی ۔ البتہ دیگر سیای قیدی اک دو ہے ۔ خوب چہلیں کرتے ۔ انھوں نے وقت گزاری کے لیے ایک دوسر کو مختلف نام دے کران کی چھیڑیں بنائی ہو کے جوئی تھیں ۔ مفتی صاحب بیسب دیکھے اور جیران ہوتے ۔ ایک روز بول اُ شحن بھی یہ سب جعلی نام ہیں ۔ آپ لوگ ان سات تا چڑتے کیوں ہیں ، نظر انداز کردیا کریں ۔' اُ گلے روز ایک قیدی اُن کی ہیرک میں آیا اور مودبا نیگڑ ارش کی ' مفتی صاحب بولے '' ہمائی میر بیال مودبا نیگڑ ارش کی ' مفتی صاحب بولے '' ہمائی میر بیال موئی دھاگا تھیں ۔' بچند لمح بعد دومرا قیدی آیا اور بولا' ' مفتی صاحب بولے '' ہمائی میر بیال صاحب بولے '' آپ کو غلط آئی ہوئی ہے ۔ میر سیاس سوئی دھاگا تا ہے ۔ میر سیاس سوئی دھاگا تا ہے ہم ہوئی ہوئی ہے ۔ میر سیاس سوئی دھاگا تا ہے ہم ہوئی ہے ۔ میر سیاس سوئی دھاگا تا ہم کیا ہم ہوئی ہے ۔ ایک عالم کے پاس سوئی دھاگا تہیں ۔ اب آپ تھریف لے جائے ۔' غرضیکہ بیگر دان جاری تو کچھ نصے سے بولے '' میں سوئی دھاگا تہیں ۔ اب آپ تھریف لے جائے ۔' غرضیکہ بیگر دان جاری رہی ۔ جب دہواں ، عالم کے پاس سوئی دھاگا تہیں ۔ اب آپ تو بھی وہی بات دہرائی تو کچھ نصے سے بولے '' میں سوئی دھاگا تی میا ہم کے باس سوئی دھاگا تھی سوئی دھاگا تی جائے ۔ ' غرضیکہ بیگر دان جاری رہی ۔ جب دہواں ، گیا رہواں قید کی موئی دھاگا تی جائے ہوگا ہے کہ سرے بیا تو مقتی صاحب کی ہیر کی میں داخل ہواتو مفتی صاحب بھر ہے تھے ہوگر و مقتی صاحب کی ہیر کی میں داخل ہواتو مفتی صاحب بھر ہے تھی ہوگر دو گئے ہوگر کے اعتباء کی سائی کر نی کر باہرا کھے ہوئے قید یوں کے بلند بھر کی تو میں جن بین کر باہرا کھے ہوئے قید یوں کے بلند

عبدالله حسین صاحب کوا واخر میں لفظ چورائ "84" ہے بھی چڑ ہوگئ تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب میں نے اُن کے حوالے سے خاکۂ مایا دداشتیں لکھیں آو اُنھوں نے مسود سے پر دو بنیا دی اعتر اضات کیے۔ ایک آو اُن کی عمر کے حوالے سے تھا جوز اسی برس چند ما تھی۔ دوسر ااعتر اض اختیامیے پر تھا۔

پہلے اعتراض پر وہ غصے میں پھٹ پڑے "بھی میری عمر 83 ہوں ہے۔ تُم نے جگہ جگہ 84 ہوں الکھا ہے۔ تُم نے جگہ جگہ 84 ہوں کے بتاکہ پڑ ھنے والے بیتا ٹر لیس جیسے میں کوئی بہت بوڑھا آدمی ہوں۔ مجھے بیغلط گردان بالکل پندنہیں آئی۔ "چھا ورتھا۔ چناں چہ میں نے سوائے ایک دوجگہ کے بیتذکرہ ہی حذف کردیا۔ معاملہ اعداد کانہیں، پچھا ورتھا۔ وہ خود نمائی ہے گریزاں تھے چناں چا ہے لوگوں کو نیا دہ پند کرتے جن کی تخلیق بولتی تھی بجائے ان کے جوخود بولتے تھے۔ البتاس معاملے میں ایک انحاف بیتھا کہ جب" اُداس تسلیں "کے ابتدائی ایڈیشن چھے تو

ان پر' اُردوکا عظیم ناول' ککھا گیا تھا۔ غالبًا یہ پبلشر کی ضرورت تھی۔ بلاشہ بین الاقوامی معیار کے اہم ناولوں پ توصفی رائے رقم ہوتی ہے۔ دوستووسکی ہے لے کرنا لٹائی اور میلان کنڈیرا تک اہم ادیب عموماً اپنی تخلیقات کے معیار پر ناقو شرمندہ رہے ہیں اور نہ ہی متذبذب اس لیے وہ ان کی خوبیوں کا ہملاا ظہار کرتے ہیں۔ اُن کے مزاج کے حوالے ہے اُن کی تحریر کا نمونہ ہے جوانھوں نے میرے کھے خاکوں پر رقم کیا۔ابتدائی چند جملوں کے بعدوہ رقم طراز ہیں۔

"جن ادیوں پر انھوں نے کاوش کی ہے اُن میں ہے جھے دومیں نیا دہ دل پھی پیدا ہوئی ہے۔ اوّل عاصم بٹ، جووا تعتا ایک بند کوزے کے مائند ہیں۔ جس طرح عرفان جاوید نے اُن کے ایک ایک پَت کوچھیل کر اُن کا باطن ظاہر کیا ہے، ایک معر کے ہے کم نہیں۔ اب جب بھی میں عاصم بٹ کا خیال کروں گا وہ ایک ادھ چھلے پیاز کی صورت میں ظاہر ہوں گے ۔ دوم نصیر کوتی صاحب ان کی رو دا د نے مجھے سب سے نیا دہ متاثر کیا ہے۔ وہ متلک دی میں گزار اکرتے رہے، صلہ پچھ طلب نہ کیا، عقیدہ کی حالت میں ترک نہ کیا اور آخر میں گم نامی کی موت مرے۔ بیا یک عام آدی کے حردار ہیں طاحت میں ترک نہ کیا اور آخر میں گم نامی کی موت مرے۔ بیا یک عام آدی کے حردار ہیں جونا مساعد حالات کے مقابل اپنے اصول ترک کرنے ہے انکار کرتے کرتے ڈھر ہونا مساعد حالات کے مقابل اپنے اصول ترک کرنے ہے انکار کرتے کرتے ڈھر دوتی کا شوت دیا ہے۔'

عبدالله حسین صاحب نے نسبتاً غیر معروف ادیوں کو مشہور اوراہم ادیوں پر فوقیت دی مجمد عاصم بٹ'' دائر '' '' ناتمام'' اور' اشتہار آدمی اور دیگر کہانیاں'' جیسے عمد ہا ولوں اورا فسانوں کے خالق اور نصیر کوتی پنجابی زبان کے شان دارشا عراور'' ہرگھر ہے بھٹو نکلے گا'' جیسی نظم کے خالق ،محنت کش فن کار!

ایک مرتبہ کراچی مجھے، اُٹھیں اور مستنصر حسین تا رڑ صاحب کوا گریزی کے نوجوان ناول نگاراور ایشیا کے اعلیٰ ڈی ایس کی اوبی ایوارڈیا فتہ مصنف آگا ایم نقو کی اوران کی ہارورڈ جیسی اعلیٰ ترین درس گاہ میں پڑھانے والی ہاوقار بیگم نے اپنے وسیع نوا بی انداز کے بنگلے میں کھانے پر مدعو کررکھا تھا۔ وہاں شہر کی منتخب اشرافیہ جس میں بیرونی فلم سازوں ،امریکی اور یور پی جرائد کے نمایندوں کے علاوہ زندہ دل اور دل کش خوا تین موجود تھیں ۔ایک جانب قدیم طرز کے آلات موسیقی دھرے تھے۔نقوی کوساٹھ اورسترکی دہائی کے اُن دیجھے کراچی کی یا دوں سے عشق ہے۔اُس کے ہاں جائے محسوس ہوتا ہے جیسے آدی اُی دور میں چلاگیا ہو۔

عموی طور پر بین الاقوا می سطح کے نمایاں ما ول نگار کہتے آئے ہیں کہ اُس موضوع پر لکھنا چاہیے جس کے بارے میں مشاہدہ یا تجربہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اُن ما ولوں کوا پنے دور کی نمایندہ دستاویز کی تحریریں بھی جانا ہے۔ اِس بارے میں خان صاحب کا کہنا تھا کہ آئ تک کے تمام ما ولوں میں لیونا لسٹائی کامعر کہ آرا نا ول '' وارا ینڈ پین' (جنگ وامن) کو بلا مبالغدا علی ترین تصنیف مانا جاتا ہے۔ اس نا ول میں نپولیو یک جنگوں کا تفصیلی تذکرہ ماتا ہے، وہ جنگیں نا لسٹائی کی پیدائش سے انیس ہرس قبل لڑی گئی تھیں۔ ان میں آسٹر یالیز ک جنگ کی ایک پیشم کشامنظر نگاری ملتی ہے جیسے کتا ہے کے صفحات سے ابھی تک گرم آو پوں کا تا زہا رودی دھواں انہوں کو ورکوزہانے کے بند سے نہیں با نہ ھاجا سکتا۔ یہ تحیر آمیز اور یراسر ارتج بہدے۔

" پاکستان میں ابتدائی وقت گزار کر جب آپ ہر طانیہ جا آبادہوئو ہی آپ کی کہانیوں میں دلی خیر کی نمکین مہک اٹھی نظر آتی ہے" میں نے رائے دی تو ہو لے۔" یہ سب تخلیقی انفعالیت اور تصور کی لامحدودیت کے کرشے ہیں فرانسیسی نا بغہار سل پرؤ وسٹ وہاں کے ساج کا مشاہدہ کر کے اٹھارہ ہیں کی ممر میں گوشہ نشین ہوگیا تھا۔ اُس نے کنارہ کشی کے دور میں فرانسیسی معاشرے کی اپنے طویل ناول میں گوشہ نشین ہوگیا تھا۔ اُس نے کنارہ کشی کے دور میں فرانسیسی معاشرے کی اپنے طویل ناول "Remembrance of things past" ' پا دِسامانِ ایا م گزشتہ'' میں نا ب ناک عکاک کی ۔ اُس سے پوچھا گیا تو وہ جیرت سے بولا" کیاا ٹھارہ ہیں ایک ساج کود کھنے، ججھنے اور پر کھنے کے لیے کا فی نہیں ۔ "جب میں ہو گیا تو پاکستان میں خاصا وقت گزار چکا تھا۔ یہاں کی معاشرت میر سے شعور کے تا روپو دمیں رہے گئی میں ہو تی ۔ میں نے پھی کھیا ہونا ہونا ہونا ہوں جنوں ہیں سے چند خوشے چن ایتا۔ میں عموا زیا دہ بہتر انھی چیز وں یا جی ارب میں کھی سکتا ہوں جنوس میں نے سوگھا، چھوا ہو یا جن مشاہدات و تجربات سے میں وقت ہوں۔ "

احمد فرازے بوجھا گیا کہوہ خودنوشت کیوں نہیں لکھتے تو انھوں نے کہا''اگرا پنی سوائح لکھوں گاتو پچ لکھوں گا،اس سے کئی شادیاں ٹو ٹنے کااندیشہ ہے،سواہے نہ لکھنا بہتر ہے ۔'' محبت کے معاملات کے بارے میں خاموثی اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں" میں ایک باوقارآدی ہوں اوروہ خوا تین بھی باعزت ہیں۔ایسے معاملات کابیان اورا ظہار ستاین اوراوچھی حرکت سمجھتا ہوں۔'' انھوں نے ایک جگہ لکھا تھا"عورتیں بے وطن ہوتی ہیں۔ جہاں بیٹنے کی جگہ مل جائے ، وہی ان کا وطن ہوتا ہے عورت آباد کرنا جانتی ہے گراجا ڑدیئے بربھی قادر ہوتی ہے۔''

تضدق میں اور عبداللہ حسین پرانے دوست اور لندن کے ساتھی تھے۔دونوں عمر رسیدگی میں وطن اور نے آئے عبداللہ حسین نے لاہور میں سکونت اختیار کی ،نضدق سہیل نے کراچی میں ۔ایک اُردو کے ہڑے ادیب تھے اور دوسر معمر وف مصور ہیں۔نضدق صاحب نے پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں افسانے بھی لکھے جومتندا دبی رسائل میں شائع ہوئے میر انضدق صاحب نے خاصا اچھا تعلق ہے۔انھوں نے جہاں خان صاحب کے لندن قیام میں اُن کی ذہائت ،علمی گہرائی اور حاضر دماغی کی تعریف کی ، وہیں ایک آ دھ معالم میں رقابت در آنے پر رنجیدگی کا بھی اظہار کرتے ہوئے کہا" وہ میر ادوست تھا، کوئی اور ہوتا تو دُکھند ہوتا۔"

یستری دہائی کا واقعہ ہے ۔تضدق صاحب کی زندگی آرٹ اور برطانوی یا زنینوں میں گزررہی تھی۔ وہ مکمل برطانوی اطوارہائے زندگی اختیار کر چکے تھے۔اپنی ہم دروانہ توجہ، اُلکھیلیوں اور با تک پن کی وجہ سے لڑکیوں میں خاصے مقبول تھے۔

ان دنوں پاکتان ہے ہر طانیہ جاکر قیام کرنا امرواقعی ایک ثقافتی دھچکا ہونا تھا۔ دونوں معاشروں میں قطبین کا فرق تھا۔ چناں چے عمومی یورپی روایت کے تحت کسی گندمی رنگت اور سیاہ بالوں والے پاکتانی کرنے کے کاانگریز میموں میں مقبول ہونا عین فطری تھا۔ البتہ یہاں پر احباب ایسے واقعات اور تجربات کو دروغ گرئی میمول کرتے۔

قصہ مختفر، نصدق سہیل لندن کی بہاری دکتی صبحوں کو اپنا پینٹنگ کا سامان لے کرسر سبز پارکوں میں چلے جاتے جہاں انگریز اوردیس دلیس کے کالے، گندی ، زرداور سفید مردعور تیں ، لڑ کے لڑکیاں اور بیچے رنگین پھول دار کپڑے بہنے ہنس کھیل رہے ہوتے ۔ وہاں کی تا زہ خلک ہوا میں کسی ایسے گوشے میں جہاں دھوپ بدن کوحرارت بخش رہی ہوتی ، وہ دانہ چگھے پر ندوں کے نگایز ل، کینوس ، رنگ اور برش وغیرہ لے کر بیٹے جاتے اور بینٹ کرنا شروع کردیتے ۔

اس معمول کی وجہ ہے اُن کی گئ آرشٹ لڑ کیوں، سیاح عورتوں اور تھک کرستانے والی دوشیز اؤں سے ملاقات ہوجاتی ۔ بیش تر سے بیملاقات سرسری، چند ایک سے دوستاندا ورکسی کسی سے رومانی رنگ اختیار کرلیتی ۔ فرانسیی چنچل شیری بھی ایسی بی اڑکیوں میں سے ایک تھی جس سے جوان مصور کی دوئی رومان میں بدل گئی۔ در حقیقت و ہاضد ت کے دوست اور رُوم میٹ اُونی کی دوست تھی جے و ہ نضد ت کی تضویریں اپنی کہ کر متاثر کرنا تھا لڑکی ذبین تھی سوایک روز لونی ہے یو چھنے گئی ''شمصیں کون سا آرشٹ پہند ہے؟''

ٹونی نے پکاسوا ورڈالی کے ام لے دیے ۔اُے یہی دونا م آتے تھے۔

شیری نے معنی خیز انداز میں اگلاسوال کیا' وشعیں Utrilo کی مریاں عورتوں کی تضویریں پہند ہیں یا Modigliani کی ممارتوں والی؟''

دل چسپ امریہ ہے کہ Utrilo نے بھی عرباں اور Modigliani نے ممارتوں کی تضویریں نہیں بنائیں ۔

" مجھ Utrilo کی مریاں تصوری بی پند ہیں اونی فی فی جھ جکتے ہوئے کہا۔

ظاہرہے،شیری مسکرا کے رہ گئی۔

ا دھرشیری کوتضدق مہیل کی تصاویر بہت پسند آئی تھیں۔ اُدھرٹونی کی پرانی گرل فرینڈ آن ٹیکی۔ اِس برٹونی نے تضدق ہے کہا''لڑکی ذہین ہے تُہم اے سنجالو۔''

سواس طرح ان دونوں میں تعلق بر طاق تصدق شیری کی ذہانت اور مطالع سے اور وہ إن كے شائد ہوئى ۔ ثيلنٹ سے متاثر ہوئى ۔

وہ فرانسیسی ، یونانی ، ہسپانوی اور ہالین زبا نیس روانی ہے بول سکتی تھی اور روی ، چینی اور جاپانی زبا نیں سکھے رہی تھی ۔

" مجھے ہیانوی مردا چھے گلتے ہیں، اس کیے ان کو رجھانے کے لیے میں نے Spanish زبان کو سیھی"اُس نے سادگی سے اعتراف کیا۔

یہ تعلق ہڑ ہے ہڑ ہے ہرسوں پرمجیط ہوگیا۔شیری کا بدیک وفت کی لڑکوں سے رومانی تعلق تھا۔ یہ تضدق کے مزاج پر یوں گراں نہ گزرتا کہ اولا ان کا تعلق دوستا نہ رومان کا تھا اورشیری نہصرف انھیں اپنی فتو حات کے قصے سناتی بلکہ کھلکھلاتے ہوئے یہ بھی بتاتی کہ اُس نے کس طرح ایک بوائے فرینڈ کے دوست کو اُس کی آنکھوں میں دھول جمو مک کراُس کے سامنے رجھالیا۔ ٹانیا اُن کا تعلق مجھوتے کا تھا۔ چناں چہدونوں ایک دوسرے کے تعلقات وگر پرمعترض نہوتے۔

اب کہانی میں عبداللہ حسین داخل ہوتے ہیں۔

عبدالله حسین ایک او نچ لمب، وجیه، با وقار اور بحر پور مرد تھے۔ آنکھوں سے ذہانت میکتی تھی

اورمطالعه جھلکتاتھا۔وہ ساتی فارو تی اورتضدق صاحب کے مشتر کہ دوست تھے۔

ایک سہ پہرتین ہے تھے۔ جب تصدق نے انھیں شیری کا بتایا تو انھوں نے اس سے بھی ملنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ دونوں دوستوں میں اس سے پہلے بھی شیری کا ذکر ہوچکا تھا۔

شیری اور تصدق کے چیوریت اوراً چٹ پن کا دورگز ررہا تھا۔عبداللہ حسین کے آجانے سے ازگی اور تبدیلی آجاتی۔

جب عبداللہ حسین آئے تو شیری عسل کر کے اپنے لمبے گہرے با دامی بالوں کو جھکتے ہوئے داخل ہوئی۔ اس کے خوب صورت چرے پانی کے قطرے شے۔ وہ عبداللہ حسین کود کی کر مرعوب ہوگئی۔ دونوں کے آجادب اور فلیفے پر بات چیت شروع ہوئی تو شیری خاصی متاثر ہوئی۔

کچھ در بعد نفد ق پینٹنگ بنانے میں مشغول ہو گئے ۔ شیری اور عبداللہ حسین اِس طرح ایک دوسرے میں مگن ہو گئے کر نفد ق کی موجودگی سے گویا غافل ہو چکے تھے۔

شیری بات بات بر کھلکھلا کر ہننے گئی۔ یہ دیکھ کرنضدق صاحب کے دل میں رقابت کی چنگاری بجڑک اُٹھی۔

ایک وربات نے اس چنگاری کو توادی۔

عبداللد حسین شیری کے ساتھ بات چیت میں ایسے تو ہوئے کہ چار گھنٹے گزر گئے، جب کہوہ دو گھنٹے کے اسلامی میں ایسے کے اسلامی میں اسلامی کے لیے آئے تھے عبداللہ حسین کی گفت گواد بی، علمی اور دِل نشین تھی ۔

شام کوشیری نے تصدق ہے کہا کہ وہ اوگ عبداللہ حسین کو کھانے بر لے چلتے ہیں۔ تصدق نے طوہا وکرہا آمادگی ظاہر کردی۔

و ماوگ اندن کے علاقے کولٹرزگرین کے ایک خوب صورت چینی ریستوران میں چلے آئے۔

وہاں پر بتینوں ایک میز کے گر دبیٹھ گئے اور گپ شپ کرنے گئے۔ یک دم عبداللہ حسین صاحب کے چہرے پر سکرا ہٹ کھلنے گئی۔ نفسد ق صاحب مجھ گئے کہ شیری نے میز کے نیچے سے عبداللہ حسین صاحب کو آمادگی کا واضح اشارہ دیدیا ہے۔ یہ دیکھنے کے با وجو د نفسد ق صاحب اُن جان جنے خاموثی سے کھانا کھاتے رہے۔ اُن کا منصوبہ ساز ذہن ایک کہانی کا بلاث بُن رہا تھا۔

ا گلےروزنصدق صاحب نے عبداللہ حسین کو صحصور مےفون کردیا۔

انھوں نے فون پہلی گھنٹی پر ہی اُٹھالیا جیسے وہ فون کال کے منتظر ہوں ۔نضدق صاحب کی آوا زینتے

بی انھوں نے شیری کی تعریف شروع کردی نصدق صاحب نے بات بناتے ہوئے کہا'' شیری کؤم خاص پہند نہیں آئے ۔وہ کہتی ہے کتمھارا دوست مجھے بوجہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرنا رہاہے۔''

یہ من کرعبداللہ حسین سنائے میں آگئے ۔تھوڑی دیر بعد وہ بولے ''وہ جبوٹ بولتی ہے۔سب پیش قدمی اُس کی جانب سے تھی۔ بیوہی تھی جس نے میر سے گھٹنوں کو دبایا تھا۔'' پس جس بات کا تصدق صاحب کو شک تھا، اُس کی تضدیق ہوگئی۔

یہ علا حدہ معاملہ ہے کہ اُسی شام نصدق صاحب نے شیری سے قطع تعلق کرلیا۔ البتہ بیہ پوستہ معاملہ ہے کہ عبداللہ حسین ایسے خود دارا وروضع دار دوست نے بعد ازاں ایک طویل خط کے ذریعے نصدق صاحب سے معذرت جا بی اورا ظہارندا مت بھی کیا۔اس جھوٹی کی غلط ہی کے باعث اُن کے بچ ملکی سروہری بھی دَر آئی۔

"آئی جب میں اُس واقعے کی طرف مڑکر دیکھتا ہوں تو خودہی شرمندہ ہوجاتا ہوں۔ بے وفائی شرک کا جوہرِ عام تھا۔ مجھ سے پہلے اور میر سے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ بے وفائی کی با قاعدہ مرتکب ہوئی تھی۔ ویسے بھی میں اُس سے وفائی اُمید نہ کرتا تھا۔ ہم دونوں دوعلا حدہ ملکوں میں رہتے ہوئے دوسر سے تھی۔ ویسے بھی میں اُس سے وفائی اُمید نہ کرتا تھا۔ ہم دونوں دوعلا حدہ ملکوں میں رہتے ہوئے دوسر سے لاڑ کے بلا کیوں سے اپنی اپنی جگہ نجی تعلقات رکھے ہوئے تھے اور ایک دوسر سے کوآزادی دے رکھی تھی۔ ہم تو انگھے بھی بھی بھی بھی بھی بھی اور با وقار دوست انگھے بھی بھی بھی بھی بھی بھی اور با وقار دوست تھا۔ ای لیے اب میں اُسے محترم عبداللہ حسین صاحب ہی کہہ کر بلاتا ہوں۔ "تصدق سہیل نے کمی سائس بھرتے ہوئے مجھ سے حال دل بیان کیا۔

ایک مرتب عبداللہ حسین کرا چی آرہے تھے۔ میں نے نفدق صاحب سے تذکرہ کیاتو وہ بہت خوش ہوئے اور ملا قات کی خواہش ظاہر کی ۔ میں نے خان صاحب سے تذکرہ کیاتو وہ بھی پرانے دوست کو ملنے کے لیے بے چین ہوگئے ۔ تا رڑ صاحب انھیں بیدائش نام محمد خان کی رعایت سے خان صاحب کہتے تھے۔ خان صاحب کی مصروفیات میں شریک ہونے کے باعث میں بحول ہی گیا تھا کہ انھوں نے نفدق صاحب سے ملاقات یا ددلائی ۔ میں نے مقور کوفون کر کے وقت کا تعین کیا اور چند گھنٹے چرا کرعبداللہ حسین صاحب کونفدق صاحب کے فات سے ددلائی ۔ میں نے مقور کوفون کر کے وقت کا تعین کیا اور چند گھنٹے چرا کرعبداللہ حسین صاحب کونفد ق

تضدق صاحب منتظر تھے۔ وہ اِٹھلاتے ہوئے ، گیلس لگا کر، سر پر ہیٹ پہنے سیڑھیاں اُڑے اور بے قرار ہوکر خان صاحب سے ملے۔خان صاحب بیاری اور گھٹوں کی کم زوری کی وجہ سے سیڑھیاں نہ چڑھ سکتے تھے۔ کئی دہائیوں کے بعد بیدووا ہم دوستوں کی ملاقات تھی۔خان صاحب نے تضدق صاحب ہے بہائی میں کافی پینے کی دعوت دی تو وہ شرارت سے دبی دبی ہنسی بینے اور ہولے ''اب میں کچھاور نہیں پی

سكتا\_ بحطيوه كافي بي بهو \_''

دوپرانے دوستوں کے را زونیاز میں زیا دہ دیر مخل نہونے کی وجہ سے میں نے اجازت لی اور چند گھنٹوں کے لیے چلا آیا۔

ملاقات کے بعد تضدق صاحب بہت سرشار تھے۔ چند روز بعد ملاقات میں گویا نا چتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے۔'' آپ نے میر ی عبداللہ سے ملاقات کرا کے بہت اچھا کیا۔ مجھے اُس سے پھر سے پہلے والا پیار ہوگیا ہے ۔اب میری اُس سے کوئی نا راضی نہیں۔ آیندہ جب بھی میر سے سامنے اُس کا نام لیں تو 'جناب عبداللہ حسین صاحب' کہیں۔''

یہ کہ کر کچھ دریاتو قف کیا، چبرے پر تشویش طاری کرنے کی ادا کاری کی اور بولے۔"میرا دوست بیار رہنے لگا ہےا ورکم زور ہوگیا ہے ۔اس کاایک علاج میر ے پاس موجود ہے۔"

میں نے اشتیاق ہے پوچھا۔"وہ کیا؟"

بولے۔''اے اچھی اور خوب صورت محبت مل جائے تو پھرے جوان ہوجائے گا۔بڑھوں کا ایک مسلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بیاریاں من کرخود بیار پڑجاتے ہیں۔اس لیے میں جوانوں میں رہتا ہوں۔''
یہ تجویز میں نے خان صاحب تک پہنچائی تو وہ جھنجلا سے گئے۔''اِک تے تصدق دے حواس جوا۔ دے گئے میں' (ایک تو تصدق کے حواس جوا۔ دے گئے ہیں)۔

عبدالله حسین صاحب کی شادی اپنی برای بہن کے سرال میں ہوئی ۔ بہن کے دیور کی بیٹی ہے ، عمر میں ان کے ہاں بیٹا میں ان کے ہاں بیٹا میں ان کے ہاں بیٹا اور بیٹی ہے ان کی جان ہے ان کی جان ہے ۔ ان کی بیدا ہوئے ۔ برطانیہ قیام کے دوران جب خان صاحب مختلف ذرائع معاش ہے وابستہ تھے ، ان کی بیدا ہوئے ۔ برطانیہ قیام کے دوران جب خان صاحب مختلف ذرائع معاش ہے وابستہ تھے ، ان کی بیگم وہاں ڈاکٹر کے طور پرفر انتف سرانجام دیتی رہیں ۔

"میری بیوی بہت اعلیٰ ظرف، ہڑے حوصلے اور دل کی مالک ہے۔ اُس نے میری بے اعتدالیوں کے سیم میری بے اعتدالیوں کے سیم کے سمجھوٹا کیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی علا حدہ زندگی بسر کرنا شادی کو مضبوط کرتا ہے۔ اِس طرح شادی بھی ہر قرار رہتی ہے اور اِنسان اپنے ادبی و دیگر مشاغل بھی قائم رکھ سکتا ہے۔''

'' تجرات میں اوائلِ جوانی میں مُیں خاصا خوب صورت نوجوان تھا۔ مجھے نہ مرف لا کیوں کی توجہ مائی تھی بلکہ بہت ہے مرد بھی میر سے پیچھے ہوتے تھے۔' خان صاحب قبقہ لگاتے ہوئے کہتے تھے۔ مائی تھی بلکہ بہت سے مرد بھی میر سے پیچھے ہوتے تھے۔' خان صاحب قبقہ لگاتے ہوئے کہتے تھے۔ بیگم وطن والپسی پر خان صاحب بی بیٹی کے گھرے گئی خوب صورت انیکسی میں قیام رکھتے تھے۔ بیگم مقام دیگر برسکونت بذیر رہیں۔خان صاحب کے حوالے سے ایک خود مگن شخص کا تفورسا منے آتا رہا ہے۔ ا یک ایساشخص جویاتو قریبی اقارب کے معاملے میں زیادہ جذباتی نہیں یا اِس کا ظہار نہیں کرتا۔ انھیں میں نے ایپ رشتوں خصوصاً بیٹی کے معاملے میں بہت جذباتی اور حساس پایا۔ اُن کی ذاتی گفت گومیں بیٹی کا تذکرہ کسی طور آ ہی جاتا تھا۔ بیٹی لا ہور میں ایک ریسٹورنٹ کی مالکہ ہیں اور باپ سے عشق کرتی تھیں۔

ایک دفعہ بتانے گئے۔'' میں خاصا بھار ہے لگا ہوں۔میری بیٹی کہتی ہے کہ خدانخواستہ آپ کو پچھے ہوگیا تو لوگ ایک بڑے ادیب ہے محروم ہوجا کیں گے۔اصل نقصان میر اہوگا۔میرا باپ ،میراعشق ہے۔ میری زندگیاس کے بغیر نامکمل ہوگی۔''

میں نے چراغ سحری کی مدھم کو میں، آخری دَور میں جب مے خانۂ حیات سے درماندگان ہست وبو د تھکے بہکتے قدموں نکلے چلے آتے ہیں بقد آورساقی کو دیکھا۔سویہ قصے محدود وقتوں کے ہیں۔

طویل القامت ادیب کند ہے جھکا کر چلتے ،کسی کود کیھتے تو چند کھوں بعد ہی آنکھوں میں شنا سائی کی چک آتی ،سگریٹ پیتے تو دُورے ایشٹرے میں را کھ پھینکتے ، و ہا ہر بکھر جاتی تو اے نظر انداز کر کے گفت کو میں مشغول ہوجاتے ۔ بیٹے کا بھی سرسری تذکر ہ ہوجاتا جو ہر طانیہ میں مقیم ہے۔

عجب معاملہ یہ ہے، گواُردوا دب میں اُن کا تذکرہ اہم ترین لوگوں میں ہوتا ہے، اُن کے بچوں اور نوا سے نواسیوں میں اُردوکاوہ ذوق ہیدا نہ ہو پایا ۔ شاید اس کی وجہ اُن کابر طانیہ میں طویل قیام تھا۔ اس لیے اُن کے لاہور میں مقیم نوا سے نے اپنے نانا ہے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا''میر سے نا نا ایک مشہور آ دمی ہیں جن کی تضویریں اخباروں میں چھتی ہیں ۔وہ ایک ایس زبان میں لکھتے ہیں جے میں پڑھنیں سکتا۔''

عمدہ کھانے کے بہت ٹاکل تھے۔ گریں کھانا خود بھی پکاتے تھے۔ لذیذ کھانے کا ایک لقمہ بڑکھتے ہی اس کی تعریف کرتے۔ بسیار خور ندیتھ۔ ایک مرتبہ ہمیں ایک کھانے میں جانے کواس لیے نا خبر ہوگئی کہ احمد شاہ صاحب کو اُن کی مصنوعی بنتیں لانے میں دیر ہوگئی۔ دانت یا تو جھڑ بچکے تھے یا پھر کم زور ہو بچکے تھے ۔ اچھے جملے پر بچکے کی طرح قبقہہ لگاتے جو خاصی دیر تک جاری رہتا۔ مزاج میں زندگی آمیز حرارت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کھیلوں، کھانوں ، موسیقی ، کتابوں اور عور توں میں دل چھی رکھتے۔

خواتین سے جلدا فلاطونی جذباتی وابستگی اختیا رکر لیتے اور حقیقی طور پران کے خیر خوا ہ ہو جاتے ۔ یہ عین قرینِ فطرت ہے ۔

فکری سطح پر بین الاقوامی آفاتی نظریات کے حامل تھے۔ جغرافیے اور زمانے کے بلبلے سے آزاد تھے۔ چناں چان کے فلسفیانہ خیالات کابیکونا ونظر معاشر ہ فی الحال متحمل نہیں ہوسکتا۔ چند نمونے پیش ہیں۔ وہذہب کے حوالے سے تشکیک کاشکار نہتھے۔ اوائل عمری میں تقسیم کے فسادات نے اُن کا ذہن اِس حدتک متاثر کیا کہوہ مقامی وناریخی اور ندہبی اخلاقیات کے مورے آزاد ہوکر بنیا دی انسانی آفاتی اقدار کے مدار میں چلے گئے، یک زوجگی کو طعی طور پر انسانی فطرت کے خلاف قرار دیے اوراے" عمر قید" سے تعبیر کرتے رہے۔" جب انسان آزاد پیدا ہوا ہے تو آزاد زندگی گزار ہے۔ شوہر اور بیوی کا ایک دوسر کے وشادی کے ادارے میں رہتے ہوئے آزاد کر دینا نہ صرف اُن کے درمیان رشتے صحت مند کرتا ہے بلکہ بنیا دی انسانی جبکت کے بھی میں مطابق ہے۔ اس طرح ان میں محبت بھی ہو ہتی ہے۔"

ا الى خاندے محبت كى رئلين دورے وابسة ہونے كے با وجود شادى كے قائل نہيں تھے۔ "شادى إنسان كى صلاحيتوں كو كھاجاتى ہے۔"

یک زوجگی اوراک سے ناعمر بند ھے رہنے کو تجرباتی تفوع کے لیے ہوئی رکاوٹ مانتے ہوئے کہتے ہے ۔ ایک تخلیق کارکا سب سے ہوا دہمن ہے کا پنگھوڑا ہوتا ہے ۔ سائر ل نامی مصنف نے اپنے وقت کی ایک معروف کتا ہے "Enemies of Promise" (صلاحیت کے ہیری) لکھی تھی جس میں ٹابت کیا تھا کہ معروف کتا ہے باصلاحیت نوجوان جو بھر پورتخلیقی توت کے ساتھ ابھر سے فقط شادی کے ادارے کی وجہ سے بہت سے ایسے باصلاحیت نوجوان جو بھر پورتخلیقی توت کے ساتھ ابھر سے فقط شادی کے ادارے کی وجہ سے وقت سے بہت پہلے تم ہوگئے ۔ ازدواجی بندھن انبان کو جسمانی اور ذبئی طور پر (مردوزن دونوں پر منظبی ) مقید کردیتا ہے ۔ اس سے ذبئی پرواز کوتا وہوجاتی ہے اور بچے کی پیدائش کے ساتھ بی بقیہ صلاحیت بھی موقو ف ہوجاتی ہے ۔ اس سے ذبئی پرواز کوتا وہوجاتی ہے اور بچے کی پیدائش کے ساتھ بی بقیہ صلاحیت بھی موقو ف

عبداللہ حسین صاحب نے بیات کمی تو نالٹائی سے لے کرجس نے ناکام ازدواجی زندگی گزاری کراس کی بیوی بھری محفل میں گرم شور ہے کی قاب اُس پرانڈ بل دیتی تھی ، ریمنڈ کاروور تک یا دائے ہیں جس نے پہلی شادی میں ناکامی کی وجہ شراب میں دھت رکھا (شادی کی ناکامی کی وجہ شراب میں دھت رہنا بھی ہوسکتا ہے بغریقین کے بیانات متضاد وجوہ کی جانب اشارہ کرتے ہیں) ای طرح بہت ک خواتین ادیب اور شاعر شو ہروں کی طرف سے مسائل کا شکار رہیں ۔

خان صاحب اس بارے میں کہتے ۔''میری جتنی بھی شادی شدہ خوا تین ہے بے نکلفانہ گفت گو رہی ،نوئے فی صدے زیادہ کومیں نے ازدواجی زندگی میں ماخوش پایا ۔''

ذ ہن کا کیا سیجیے کہ اُس جانب بھی چلاجا تا ہے جدھر کام یا بے تخلیق کا روں نے پرمسرت اور بھر پور از دواجی زندگیاں بسر کیس ۔

بہرطوراس تعلق کے زاویے لامحدود ہیں اور کام یا بی اور نا کامی کی وجوہ مقوع اور بعض صورتوں میں ہنو زیامعلوم ہیں منشے بیان کرتا ہے'' نا کام شادیوں کی بنیاد میں عدم محبت نہیں بلکہ دوئی کا فقدان ہوتا ہے۔'' دونوں فریقین کی اُو قعات کے حوالے ہے آئن سٹائن کہتا ہے''مرد عورت ہے شادی کرتے ہوئے تو قع رکھتا ہے کہ وہ شادی کے بعد و لیی ہی رہے گی ہورت مرد ہے تو قع رکھتی ہے کہ شاید وہ شادی کے بعد بدل جائے ۔ عموماً دونوں کو مایوی ماتی ہے ۔'معروف فلسفی ستراط نے تو ایک قدم ہڑھ کرا ورمشورہ دیا تھا''میرامشورہ ہے کہ تم شادی کرو۔اگر شمصیں اچھی بیوی مل گئے تو تم خوش گوارزندگی گزارو کے بیصورت دیگر فلسفی تو بن ہی جاؤگے۔''

خان صاحب اینے خیالات میں آفاقیت اور مقام وزمانے کی صدودے ماورا ہیں۔

جیفری آرچ بیسویں صدی کے مقبول ترین ادیوں میں شامل ہے۔ وہ پاپولراد ب کاسرخیل ہے۔
اس کی کتابیں دسیوں کروڑ کی تعداد میں فروخت ہوچکی ہیں۔ وہ برطانیہ کی گنز رویٹو پارٹی کانا سب چیئر مین بھی
رہا۔ خاندانی امیرا ورکام یاب سیاست دان ادیب لارڈ جیفر کی آرچ ایک بیسوا کے ساتھ مبینہ تعلقات کی وجہا ور
نتیجنا بدنا می سے نیچنے کے لیے جعلی کاغذات تیار کر کے موقع سے عدم موجودگی ٹابت کرنے کے الزام میں دو
ہرس کے لیے جیل چلاگیا۔

ی خبر دنیائے سیاست وا دب میں تہلکہ محا گئے۔

جب متعلقہ طوا نف سے بوچھا گیا کہ اُس کے پاس زیادہ تر کیے لوگ آتے ہیں تو اُس نے بلا جھیک کہا''شادی شدہ ''

اس سے سوال کیا گیا کہ کیا شادی شدہ مردوں سے تعلقات استوار کر کے وہ شادیوں میں رخنہ ڈالنے کا سبب بننے پر شرمندہ نہیں ہوتی تو اُس نے سادگی سے جواب دیا" یہ ہم بیسوا کیں ہیں جو شادیاں برقر اررکھتی ہیں وگر نہ جانے کتنی شادیاں ٹوٹ جا کیں۔"

مغربی معاشرت میں دونوں فریقین کے مساویا نہ حقوق کی بات ہوتی ہے، دیبی معاشرت میں مرد کوفوقیت حاصل ہے اور کشرت ازواج کی قانونی وشرعی اجازت \_ چناں چہ دونوں کاموازندایک مدل تحقیق کا متقاضی ہے۔

ایک رات فون رمعمول کی بات چیت کرتے ہوئے میں نے ایبا سوال کر ڈالا جو میں کسی عام ڈبنی سطے کے شخص سے نہ کرسکتا تھا۔ میں نے عرض کیا۔

" خان صاحب ہما را معاشرہ پدرسریPatriar chal ہے۔مردکا کشت زن کا تضورتو سمجھ میں آتا ہے گرکیا مرد،عورت کوجسمانی اور دہنی طور پر آزاد کرنے کا تضور بھی کرسکتا ہے؟ آپ اِس معالم میں خود کوکہاں پر کھڑا یا تے ہیں؟"

دوسری جانب خاصی دری تک خاموشی رہی ۔اس کے بعدوہ کھنکھارکر بولے"، ہماری طرح کے پابند

اورمقید معاشروں میں فی الوفت ایساممکن نہیں ۔ جہاں تک میرامعا ملہ ہے ۔ میں علمی اورفکری طور پر اس سوچ کا قائل ہوں عملی طور پرا پنے آپ کوابھی پوری طرح آزا دنہیں سمجھتا۔''

وہ بیجھتے تھے کہ اعلیٰ ادب تخلیق کرنے کے لیے کلیشے پھوڑنا پڑتے ہیں۔ پرانی سوچ کے ملبے سے جہان تا زہ جنم لیتا ہے، اُس کی تغییر ہوتی ہے۔

مکا لے بند معاشروں میں نہیں ہوتے۔ یہاں تو بیالم ہے کہ اُن کی وفات پر پورا زمانہ فیس بگ اورد یکر ہوائی ذرائع پرائد پڑا۔ حقیقی زندگی میں اُردو کے دیوقا مت دیب کومیں نے اکثر وہیں تر تنہاکسی گوشے میں بیٹے دیکھا۔ بچوم باراں کا رُخ بر بانی کے کھو کھوں باپر دہ سیس کے چروں کی جانب ہوتا تھا۔ گوا دا کاروں کے گر دبر ستاروں کا غول صحت مندا ورثقا فتی طور پر متحرک معاشروں کی علامت ہوتا ہے۔ تہذ بی طور پر فعال معاشروں میں قوادیب بھی سٹار ہوتا ہے ، شاید سب سے بڑا سٹار۔

ایک ادیب اور شاعر معاشر ہے کو پچھ دیتا ہے۔ وہ زندہ ، سو پنے اور محسوں کرنے والے معاشر ہے کا مت ہوتا ہے۔ وہ نما لک جہاں اُسے مناسب معاوضہ نہیں دیا جاتا ، کم از کم عزت بی دی جائے۔ وہ لوگ قابلِ رحم ہیں جوادیوں کے کردارا ور تخلیقات کا ذاتی سطح پر اُنز کراو چھا نداز میں احتساب کرتے ہیں۔ حساب تو اُس شے کا لیا جاتا ہے جو دی جائے۔ سیاست دان ، سرکاری ملازم یا حکومتی اہل کا رکا احتساب درست ہی ، بے جا رہا ویرٹ بی دے دی جائے۔ وہ تخی تو بلاقیمت این خون جگرے سوسائی کوزندگی بخشاہے۔

عبدالله حسین سرکاری اعزازات کے خواہش مند نہ تھے۔ وہ کہتے تھے 'مالی فائد سے کے بغیراعزاز بے معنی ہے۔ اگر عسکری ہرکاری اور دیگرا داروں کے ملاز مین کومر بعے پلاٹ اور دیگر مراعات دی جاتی ہیں آو کم از کم نمایاں ادیبوں کو قالمی ذکر رقم دی جانی چا ہے۔ میر ہمرنے کے بعد اگر کسی چوک کا نام میر سے نام ہے منسوب کر دیا جائے تو مجھے کیا حاصل میر سے لیے اہم تو وہی شے ہے جوزندگی میں میر سے لیے تو دمند ہو۔''

تحریر کے حوالے سے صلاح مشورہ کرتے۔ اپنی انگریزی کتاب An Afghan Girl کا مسودہ رائے کے لیے معروف اور جوان انگریزی ادیوں محمد حنیف اور ان کا ایم نقوی کو بجوایا نقوی نے اپنے اسکے انگریزی ناول کا مسودہ اُنھیں پڑھنے کے لیے پیش کیا تو انھوں نے نہ صرف اسے بغور پڑھا بلکہ خاصی تعریف کی ۔

ایک روز میں ، مستنصر حسین تا رڑ صاحب اورخان صاحب اکتھے گاڑی میں جارہ ہے ہے۔ کسی بات پر ہنتے ہنتے عبداللہ حسین صاحب ایکا یک چپ ہوگئے۔ چلتی گاڑی میں کمحوں سکوت طاری رہا، پھر خان صاحب ہو لے سے ہولئے والے کی ہور۔''

تا رڑصا حب کسی کوخاطر میں کم ہی لاتے ہیں، عمر کے ساتھ درآنے والی عبداللہ حسین کی بے وجہ کی ماضی کی گفت گوہنتے ہوئے من لیتے تھے۔وہ جانتے ہیں کہ گزرتی عمر کے ساتھ انسان کے مزاج میں درشتی اور تھی آئی جاتی ہے۔

عموماً خان صاحب روزمرہ بول چال میں پنجا بی، رسمی گفت کو میں اردواور برہمی میں انگریزی
بولتے تھے۔انھیں اکھنڈ بھارت میں شم ہوتی اردوکا بہت دکھ تھا۔ چند کونا ہ نظر نہیں جانے کہ اگر پاک وطن
وجود میں نہ آتا تو بھلے مسلمان اکھنڈ بھارت میں کتنی ہی بڑی اقلیت کیوں نہویتے ،ان کی زبان وثقافت ویسے
ہی معدوم ہوتی چلی جاتی جیسی کہ دنیا بھر میں اقلیتوں کی روایت رہی ہے۔

بڑھتی عمر نے اُن کے حافظے پر خاص اثر نہیں ڈالاتھا۔ یہا یک خدا دا دصلاحیت ہے۔ایہا کئی مرتبہ ہوا کہ کسی موقع پرگزشتہ ملاقاتوں ہے متعلقہ جزئیات کا تذکر ہ کر کے اُن میں سے کوئی ایک موضوع پُنن کراُس پراظہارِ خیال شروع کردیتے۔

ایک شام ہم اکٹے کرا چی میں کھانے پر جارہے تھے۔ میں گاڑی چلا رہا تھا، عبداللہ حسین اگلی خسست پر بیٹھے تھے، مستنصر حسین تا رڑ، اُن کی اہلیہ میمونداور میری بیوی پچھلی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ ہم شارع فیصل پر رواں دواں تھے جہاں زندگی پوری طرح تا ب ناکٹی۔ گاڑی کے اندر قبیقیم جھوٹ رہے تھے اور کرا چی، لا ہور کے موازنے ، زندگی کے تجربات اور مختلف شخصیات کے بارے میں آراء کے حوالے سے گفت گوکی جارہی تھی۔

عبدالله حسین خاصی در سے خاموش تھے۔ میں نے اُن سے پنجابی میں یو چھا۔''خان صاحب! خیریت ہے، آپ چ لگژری ہوٹل سے اب تک خاموش ہیں، ہمیں جس دوست کے ہاں جانا ہے وہاں بڑے زند ودِل لوگ ہوں گے، عمد دلذیذ کھانا ہوگاا وراعلیٰ موسیقی کا انتظام ہے۔ پھر بیاً داسی کیسی؟''

اُنھوں نے نیم دِلی سے قبقبہ لگایا اور ہولے۔ ''کل صح لٹریچر فیسٹیول میں اپنے سیشن کے دوران مجھے احمد شاہ ایسے باک اور جملے باز آدمی کا سامنا کرنا ہے۔ سوج رہا ہوں اسے کس طرح سنجالنا ہے۔''
اس کے بعد معصومیت سے ہولے۔''اِک تے آصف (آصف فرخی) نے مینوں اوہ سے سامنے پا دِنا اسے کہ آجا بھی، جو کرنا اسے کرلے۔ میں سوجیا اسے کہا وہ کی ہرگل تے کہواں گا کڑی ٹھیک کہ رہے او بس اوہ آپ ایک کھیک ہوجا و سے گا۔''

(ایک تو آصف (آصف فرخی) نے مجھے اُس کے سامنے ڈال دیا ہے کہ آجا بھی، جو کرنا ہے کرلے۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اُس کی ہربات پر کہوں گا کہ آپ درست کہدرہے ہیں۔بس وہ خود ہی ٹھیک

ہوجائےگا)

جانب تقا)أن كاسامنا كريكي بين-"

اس پر میں نے عرض کیا۔ 'خان صاحب قکر نہ کریں۔ شاہ صاحب دل کے صاف آدمی ہیں اور آپ ہیں اور آپ ہیں۔''
آپ سے توبا قاعدہ محبت کرتے ہیں۔ بس و ہو سیشن کودل چسپ بنانے کے لیے شرارتیں کر لیتے ہیں۔''
کھر میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' آپ کون سے پہلے حسین ہیں، اس سے پہلے بھی تو ایک حسین (اشارہ مستنصر حسین نارڈ کے اسلام آباد کے گزشتا دبی میلے میں احمد شاہ کے ساتھ گر ماگرم اوردوؤک سیشن کی

اس پرعبدالله حسین نے سینے ہے اُبلتا ہواا یک بھر پور قبقہ لگایا اور شگفتہ لہجے میں بولے۔ ''کتنا ہی اچھا ہواگرا نظار حسین کی بھی باری آ ہی جائے ۔ایک مرتبہ تو احمد شاہ اُنھیں بھی ہرا ہر کر ہی ۔ے''

> و تفے کے بعد ہو لے۔' دگر آصف فرخی ایسا کبھی نہیں کرے گا۔'' اس دوران کا رباز وکی ایک سڑک پر مڑگئی اور موضوع بدل گیا۔

وہ قبقبہ اُن قبقہوں میں ہے ایک تھا جوعبداللہ حسین اپنے قریبی رفقا میں سرسری انداز میں کہی گئی سمی شگفتہ بات پر لگاتے تھے۔

ایک مرتبہ وہ صاحب فِراش ہے۔ میں ان کی عیادت کو گیا تو شکو ہ کرتے ہوئے کہنے گئے''نہ جانے مجھ سے کون کون کی بڑی کی بیاریاں چیک گئی ہیں۔ ادھر میری مربی کیا ہے، فقط 83 ہرس۔ اُدھر 90,90 ہرس کے بابے بھا گے پھرتے ہیں۔'' غالبًا اُن کا اشارہ انتظار صاحب کی جانب تھا جونوے ہرس کے قریب کی مر میں بھی یوری طرح فعال تھے۔

ای طرح ایک مرتباد بی میلوں کے حوالے سے آزردہ ہوکر کہنے گئے" اُردوہ ہاری زبان ہے۔
ہمارا بہترین ادب اُردوہ ی میں تخلیق ہوا ہے۔ اِن ادبی میلوں کا ایک ہڑ المیدا نظامیہ میں اگریزی زبان کے
ادب کی غیر معمولی پذیرائی ہے۔ ہمارا اگریزی ادب ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور ہماری جغرافیائی سیای
اہمیت کی وجہ سے اِن دنوں مرکز توجہ ہے۔ اس کا میہ مطلب نہیں کہ اُردو کیا م وراورا ہم ادبوں کوذیلی حیثیت
دے کر اگریزی کے لوگوں کو بنیا دی اہمیت دی جائے۔ نے لکھنے والوں کو فنکشن کے مرکزی مقام پر بھالا
جائے اوراً ردو کے اہم ادبوں کو چھوٹے چھوٹے کمروں میں دھیل دیا جائے۔ یہ اجتماعی قو می احساس کم تری

. اُن کی شخصیت میں دومتضا دجذبات واضح طور رپوری قوت موجود ہوتے ۔ مجھے اِس کا دل چسپ مشاہدہ کرنے کاموقع ملا ۔ کرا چی کٹریری فیسٹیول میں انظارصا حب نے مرکزی لان میں منعقدہونے والی افتتاحی تقریب کی صدارت کی ۔ اُس چیکی صبح کولوٹیل انداز کے بیج گلژری ہوئی کا سرسز لان اور ممکین بحری ہوا میں پھڑ پھڑاتی قناتوں کے پس منظر میں ٹیل گوں سمندریوں جا ذب نظر ہورہا تھا جس طرح اُس میں ٹیلا ہٹ اُنڈ میل دی گئی ہو۔ اُس پر چند سمندری پرند بے نیچی پروازکرتے تھے اورقریب میں ایک گھنا سمندری جھاڑیوں کا جزیرہ فنما اُسے دل کشی عطاکرتا تھا۔ ایسے میں شیج پرانظار صاحب خطاب کررہے تھے۔ سامنے ہرطانی بفرانس، جرمنی اوردیگر ممالک کے ممائدین صبح کی چیکی دھوپ کی تمازت میں ایپ سرخ ہوتے گور بے چروں پر آئی نمی کی بوندیں ہو نچھتے اورا خباری تھے جھلتے تھے۔ انتظار صاحب کے قدموں کے سامنے قد آوراورہا وقار عبداللہ حسین بیٹھے تھے۔ اُن کی خواہش پوری ہورہی تھی کہ اُردو کے ادیب کومرکزی حیثیت دی جائے ۔ مگر عبداللہ حسین میں جرمزے میں دانائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سے حیز سے بیٹھے عبداللہ حسین کی ایک تھی۔ البتہ نتظم و مہتم آصف فرخی نے تعارفی کلمات میں دانائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سے میں میں میں گئی کے جرے یہ میں میں گائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سے میں میں گئی کی اس منے بیٹھے عبداللہ حسین کی ایک تھی۔ البتہ نتظم و مہتم آصف فرخی نے تعارفی کلمات میں دانائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامنے بیٹھے عبداللہ حسین کی ایک تھی کی اوروں کے سامنے بیٹھے عبداللہ حسین کی ایک تھیں کی ایک تھیں کی ایک میں میں گئی گیں۔

" آصف نے میرا پیڑا غرق کردیا۔اس نے سب لوگوں کے سامنے میری تعریف کردی۔اب سب ادیب میر سے دشمن ہوجا کیں گے۔''

گویا پنامر کرنگاه موما ان کےمزاج باعتنار بھاری پڑر ہاتھا۔

ہرطانوی کاورے کے مطابق وہ تیز ناک کے مالک تھا وران کا تجربا ور تھی جس عوماً درست است ہوتے تھے۔ جلدرائے قائم ندکرتے اور جب قائم کر لیتے تو عمواً وقت اے درست تا بت کر دیتا۔ احمد ندیم قائمی صاحب کو' بیپابندہ' (شریف آ دمی ) اور شکیل عادل زادہ صاحب (گوان ہے کم ملا قات رہی ) کو' چنگا بندہ' کہتے تھے۔ تا رڑصا حب کو بے حدمزیز جانے تھے گر دواعترا اضات کرتے تھے۔ پہلااعتراض ان کے کی کے سفرنا مے اور دیگران تعمانیف پر کرتے تھے جن میں ندہبی رنگ عالب آگیا تھا۔ اُن کا خیال تھا کردا کمیں با زو کے ربحان والے لوگوں نے اعلی ادب کم تخلیق کیا ، یہی وجہ ہے کہ اُردوا دب کے ہم ماموں میں واضح ندہبی ربحان والے لوگ خال خال نظر آتے ہیں۔ دوسرااعتراض تا رڑ صاحب کی زودنو لیمی پر ہوتا تھا۔ اُن کا خیال تھا کہ تا رڑ صاحب کی نشر کہیں کہیں پڑوی ہے اُتر جاتی ہے اور اس میں غیرضروری الجھا وَاور ان کا خیال تھا کہ تا رڑ صاحب کی نشر کہیں کہیں پڑوی ہے اُتر جاتی ہے اور اس میں غیرضروری الجھا وَاور تفصیلات وَ را آتی ہیں۔ ان دومعمولی اعتراضات ہے ہمٹ کروہ تا رڑ صاحب کو اپنا دوست ، اہم ادیب اور خیر خواہ بچھتے اوران کی قد رکرتے تھے۔

تا رڑ صاحب دب، صحافت اور الیکٹرا تک میڈیا کی معروف ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔اس کے رنگس طویل غیر ملکی قیام اور کچھا فنادِطبع کی وجہ ہے لوگ عبداللہ حسین کے چبر سے ہے اص واقف نہیں تھے۔ چناں چا یک ادبی میلے میں تارڑ صاحب کے پرستاراً ن سے ملنے کے لیے سندھ کے دُوردرا زحسوں اور کراچی کے مختلف گوشوں ہے آئے ۔اُن میں سے چندلوگ تخا نَف بھی لائے ۔ان کے چاہنے والے اس کے علاوہ ان کے لیے عمد ہ دعوت اور کشتی پرسمندر کی سیروغیر ہ کا بھی خوب اہتمام کرتے ۔

سارا دن تا رڑصا حب اور عبداللہ حسین صاحب کی سر پرستاندر فاقت میں گزار کرشام کو میں تا زہ دَم ہوکران کے ہاں دوبارہ پہنچاتو عبداللہ حسین ، تا رڑصا حب کے کمرے میں گپ شپ میں مصروف تھے۔ با تیں کرتے کرتے تا رڑصا حب نے ان تحا کف کو بہت محبت سے سنجالنا شروع کر دیا ۔ سندھی اجرک، سُوٹ کا عمدہ کیڑا، سجاوٹ کا سامان اور خور دنی سوغا تیں ۔

غرضیکہ تا رڑصا حب تھا کف کوسنجال رہے تھا ورعبداللہ حسین صاحب کن انھیوں ہے دیکھرہے تھے۔ اپنی پوری زندگی ا دب کو دینے والے عبداللہ حسین کے چرے پر صرت تھی، با اختافی یا کوئی اور جذبہ میں اُسے درست طرح ہے سمجھتونہ یا یالیکن اُن کے چرے پر ایک رنگ واضح طور پر آگرگز رگیا۔

ایک مخفل میں لوگ چندا پسے ہم ادیوں، ڈراما نگاروں اور شاعروں کے گرد جمگھ الگائے ہوئے سے جوٹی وی کے معروف چہر ہے بھی تھے عبداللہ حسین ایک جانب تنہا بیٹھے یہ سب دل چہی ہے دیکھ رہے تھے۔ میں چائے کا کپ تھا مے ان کے پاس جا بیٹھا اور گپ شپ کرنے لگا۔ جب میں نے بعدی ایک ملاقات جوان کے لاہور کے گھریر ہوئی تھی، اُن کا نام اور کام معروف اور چہر سے کے نبتاً کم معروف ہونے کا مذکر و کیاتو وہ تہتہ لگا کر ہوئے تھی بہت معروف ہوں۔ محل بھر کے نوکروں میں مشہور ہوں، جبح سیر کے لیے مگل ہوں تو اِن سے خوب گپ بازی رہتی ہے۔ اپنے مالکوں کے گھریلو معاملات جی کھول کر بیان کردیتے ہیں۔ 'جھے ان سے کئی کہانیاں مل جاتی ہیں۔'

بعد میں شجید ہ ہوکر ہو لے' 'اس طرح میں اپنی آ زا دی کا لطف لیتا ہوں ۔''

ای طرح کراچی پریس کلب میں ایک تقریب کے دوران جب" آج" رسالے کے مدید اجمل کمال صاحب نے اُن کا تعارف کروایا گیا تو وہ بے اختیار اسٹنے نے بول اٹھے" اچھا آپ ہیں آج" کے مدیر اجمل کمال، جنھوں نے میر اافسانیز امیم اورنظر نانی کے لیے واپس کر دیا تھا۔ آپ نے لیکر خوشی ہوئی، ہا ہا ہا۔" مرصہ بعد مجھ سے کہا کہ اہم ادیوں کی تحریروں کا نظر نانی کے لیے واپس ہونا معمول کی بات ہے۔ سرولیم گولڈنگ اپنے لا فانی ناول الارڈ آف فلا ئیز' کی وجہ سے زیادہ معروف ہیں۔ انھیں اپنی وفات سے دس برس قبل 1983 میں نو فمی انعام دیا گیا۔"لارڈ آف فلا ئیز' کو اپنی پہلی اشاعت سے قبل ہیں مختلف پبلشرز نے رَد کیا۔ اس کتاب کا ایک دل جب پہلواس میں عورتوں کا عدم وجود ہے۔ سرولیم اپنی

ناقدین سے اس حد تک ہر گشتہ تھے کہا ہے کسی بھی نے ناول کی اشاعت کے موقع پر ملک چھوڑ جاتے تھے۔ نوٹم انعام ملنے کے نتیج میں انھیں مزید عالمی شہرت ملی ۔اس کے بعد انھوں نے اپنی ایک تخلیق پبلشر کو بھوائی تو اس نے اے نظر نانی کے لیے لونا دیا ۔

"ا داس تسلیں" کیسے کے بعد انھوں نے قریباً ڈیڑھ دہائی انظار کیا۔ جب ایک خیال نے انھیں تخلیقی طور پر متاثر کیا توا گلانا ول" ہا گئے" کیھا۔ با گھ چیتے کے لیے ایسالفظ ہے جو برصغیر میں، جہاں ہر چندمیل بعد لہجا ورزبان بدل جاتے ہیں، ہند وکش ہے بیچر ہ عرب تک مستعمل ہے۔ خان صاحب در حقیقت آبا گئے کو اپنا سب سے اہم کام قرار دیتے ہوئے یقین ہے کہتے ہے" ایک اہم ادبی کہاوت ہے، نا ول نگار کے سیح مقام کا تعین اُس کا دوسرانا ول کرتا ہے۔ دوسراکام یاب نا ول دوسری شادی کی طرح زیا دوسوچا سمجھا گیا ہوتا ہے، ای لیے دوسری شادی کی طرح دیریا بھی۔"

گویا پہلااحچھا ما ول لکھے لیماا تفاقیہ یا حادثاتی فعل ہوسکتا ہے۔فن کارا نہ چا بک دی دوسر ے اول میں سامنے آتی ہے۔

ناول میں با گھا کی کروار ہے جو آزاد جموں وکھیم کے پہاڑوں میں دہاڑتا ہے تو اُس کی گوئے ول

دہلاد بتی ہے۔ وہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ ایک معما ہے، اسرار کی دُھند میں دُورے لشکارے کا مگان کرا تا نامعلوم

کا استعارہ ۔ جس طرح عبداللہ حسین نے اپ آپ کو توامی شہرت ہے دور، ذاتی زندگی کے محفوظ حصار میں

گوشہ نشین رکھا۔ پس اپ تقام کی خیر ہ کن جو لانیوں کے ساتھ میدان ادب میں پر وقارچال چلتے ہوئے واضل

ہوئے اور ممکنت ہے شہشین ہوئے وہ ان کے تحت الشعورے بیصورت با گھٹیلتی سانچے میں دُھل کرنمایاں

ہوا، ایک پرنشکو وہ اور بارعب کر دار، ادب میں 'نہا گھ' کا زندہ استعارہ ایک ایسے زندگی ہے بھر پورادیب جو

ہوا، ایک پرنشکو وہ اور بارعب کر دار، ادب میں 'نہا گھ' کا زندہ استعارہ ایک ایسے زندگی ہے بھر پورادیب جو

گزشتہ کود میک زدہ لیج میں صریت ہے یا دکرنے لگتے ہیں عبداللہ حسین دوسر کی طرح کے آدمی سے۔ ایک مختلیں رات آب نا نے عرب میں سمندری جھاڑیوں کو بیٹ عبوب اللہ حسین دوسر کی طرح کے آدمی سے۔ ایک مختلیں رات آب نا نے عرب میں سمندری جھاڑیوں کو بیب بہوں اور آگے چل دیتا ہوں' اس کے

مختلیں رات آب نا نے عرب میں سیندری جھاڑیوں کے قریب ہوں اور آگے چل دیتا ہوں' اس کے

بیٹھے ہوئے کہنے لگہ 'میں ایک تحریک کو کرائے سٹم سے باہر نکال دیتا ہوں اور آگے چل دیتا ہوں' اس کے

بیٹھے ہوئے کہنے کا ذبی ہو کہنی کو کرنا ہے۔ 'بات مکمل کر کے وہ دُور د کھنے لگے۔ شاید کوئی اور دُن پارہ انحمیں

دُور دھند کلوں ہے نہا کی رو پہلی کرن بطح آب ہے 'نا ہے سیکس ہوئی اور داست کے اندھر سے شرکہ کی اور فن پارہ انحمیں

دور اندہوئی تو جاند کی رو پہلی کرن بطح آب ہے منعکس ہوئی اور داست کے اندھر سے شرک روغی جھلالے گئی۔

دور اندہوئی تو جاند کی رو پہلی کرن بطح آب ہے منعکس ہوئی اور داست کے اندھر سے شرک روغی جھلالے گئی۔

وہ روشنی حیات آمیز نہ تھی ۔فلک پر تلوارِ قضالہرائی تھی ۔سوعبداللہ حسین صاحب نے چند ماہ بعد عالم افلاک کاقصد کیااور جہان خاکی ہے جہانِ بالاکوا نقال کیا۔

انھوں نے اپنی وفات سے چند روز پہلے تاسف بھرے لیج میں ایک اعتراف کیا۔'' مجھے ایک افسوس ہے۔ میں نے اپنی مرضی کے مطابق ایک بھر پور زندگی گزاری ہے،ا پنے حقے کی شہرت کمائی ہے،کام بایاں حاصل کی ہیں تو نا کامیاں بھی پائی ہیں، پر ایک فلطی ایسی ہے جے میں اب درست نہیں کرسکتا، اس کا افسوس ہے۔''

اُردو کے ہمہ گیروقد آورا دیب نے تو قف کیااور ہوئے ''میں اپنے اہلِ خانہ کو پوری آوجہ نہیں دے پایا۔''
میں سالہ فن کا رکی تُرمئی افسر دگی کے پیچھے ایک کہانی تھی اورایک عالم گیر حقیقت بھی!
جب وہ بیار ہوئے تھے تو ڈاکٹر کو دکھایا گیا۔ مزید ٹسیٹ ہوئے تو خوف ناک تشخیص سامنے آئی،
اُنھیں کینسر تھا۔ لا ہور میں وہ گھنٹوں ڈاکٹر کے کلینک، اسپتال اور لیبارٹری کے باہر بیٹھے رہتے ۔گئ مرتبہ مجھ سے جھلائے لیجے میں کہا۔' اِس عمر میں اتناا نظار نہیں ہوتا۔''

اُنھی دنوں مستنصر حسین تارڑ بیار ہوکر آپریش کے لیے اسپتال گئے تو عبداللہ حسین کی پر بیثانی دید نی تھی ۔ باربار بے بین ہوکراُن کی خبریت دریافت کرتے۔ اپنی فیس بک پر بھی سب کواُن کی صحت کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی ۔ اُن کاوالہا نہ جذبہ غیر معمولی تھا۔

اُدھر مستنصر حسین تا رڑ کے بچے ہیرونِ ملک سے باپ کی عیادت اور ضدمت کو بھا گے چلے آئے۔ ڈاکٹر بیٹی ، آپریشن کے دوران تخییٹر میں باپ کے ساتھ رہی ۔ ہڑا بیٹا اقوام متحدہ کی اہم ذمہ داریاں چھوڑ کر پائٹتی سے لگ کر بیٹھ گیا اور چھوٹا بیٹا دن رات خدمت کرنے لگا۔اُن کی بیٹم بھی پورے دل و جان سے اُن کی صحت کے لیے دعا گور ہیں۔

ا دھر کینسری تشخیص کے بعد عبداللہ حسین صاحب کی بیگم اور بیٹا، گوان کے لیے جذبہ ہم دردی میں پیش پیش فیش و رہے گر تیا رداری میں بڑھ نہ پائے ۔ کینسرتیزی سے پھیلٹا جار ہاتھا۔ تخلیق کا رخہائی کاشکارہوگئے۔
پس اُن کی بیٹی، جوان کاعشق بھی تھی ، بیٹوں سے بڑھ کرنا بت ہوئی ۔ چند جگہیں تو پڑ ہو کیں گر بہت کی خالی رہ گئیں ۔ انھوں نے لاشعوری طور پر اپناموازند کیا اور خاندان کے ترازومیں تا رڑ صاحب کا پلڑا بھاری پایا تبھی وہ تا سف بھرے لہج میں ہولے۔

" مجھے ایک افسوں ہے۔ میں نے اپنی مرضی کے مطابق بھر پورزندگی گزاری ہے، اپنے جھے کی شہرت کمائی ہے، کام یابیاں حاصل کی میں تو نا کامیاں بھی پائی میں۔ پرایک غلطی ایسی ہے جے میں اب درست

نہیں کرسکتا۔ میں اپنے اول خاند کو پوری اوجہ نہیں دے یا یا۔'

ا پنی تنهائی کا حساس فزوں تھا۔ان کے تحت الشعور میں زندہ رہنے کی خواہش بے پناہ تھی۔ یوہ تھی کہ وہ زندگی کے ہر لمحے کا حساب رکھتے تھے۔ گویا 83/84 کی تکرارعددی مسئلہ نہیں تھا، ہاتھ ہے بہتا بھسلتا مرکا پاراتھام رکھنے کامعاملہ تھا۔ایک روز کہنے گئے' 'کسی پر کلھی تحریرالی ہونی چا ہے جوفوت ہوئے شخص کوزندہ سامنے لے آئے۔الی نہ ہوجوزندہ کواُ داک میں دُھندلادے۔' وہ بہ ظاہر کہتے تھے کہ انھیں جو کچھ کرنا تھا، کرلیا،اب چلے جانے کا وقت آنے کو ہے۔در حقیقت ان میں زندگی کی خواہش بھر پورتو انائی سے ہمہ وقت موجود تھی۔

اُن کی وفات کے گئی روز اِعد میں تارڑ صاحب کے پاس اُن کی اسٹڈی بیٹھاعبداللہ حسین کویا دکررہا تھا تو وہ بولے ۔''عبداللہ کا آخری دنوں مجھ سے والہان تعلق میر سے لیے بھی جیران کن تھا۔ہم دوست تو ضرور تھے گرا پنے خون کے دشتوں سے ہڑ ھاکر میر سے لیے اُن کا فکر مند ہونا اچینجے کی باتے تھی ۔''

نا رڑصا حب نے گہری سانس کی اور بولے۔

"انھیں شاید مجھ میں پی موت نظر آرہی تھی۔ وہ میری بیاری میں اپناعار ضدد کھے رہے تھے۔ پچھالیا اول معین اختر کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک انٹر ویو میں کہد دیا کہ آیندہ شاید میں اول نہ کھوں۔ مجھ میں ہمت نہیں۔ میرا انٹر ویو پڑھ کر معین اختر نے مجھے فون کیا۔ اُس کا اور میر اتعلق رعی تھا۔ اُس دوزوہ بہت اپنائیت سے دیر تک بات کرتا رہا۔ دلاسا دیتا رہا کہ مجھے ہمت نہیں ہارنی چا ہے۔ ابھی تو میری بہت مر پڑی ہے۔ میں اِس طرح اُس کے اچا تک فون پر جیران رہ گیا۔ اُس فون کے دس بندرہ روز اِعد وہ خودفوت ہوگیا۔"

کمرے کی سوگ وارخاموثی کے دوران میں نے پوچھا'' آپ نے اتنے روز اسپتال میں پے در پے آپریشن کروانے میں، بے ہوثی اور نیم بے ہوثی کے نیج گزارے ہیں۔ آپ کے سے ککتاری نے کوئی نگ بات سیکھی؟''

وہ پچھ دریسو پے رہے پھر ہولے۔''بیشہرت،مقبولیت ،نام،مقام سب نظر کا دھوکا ہے۔ It is all ۔ وہ پچھ دریسو پے رہے پھر ہولے۔''بیشہرت،مقبولیت ،نام،مقام سب نظر کا دھوکا ہے۔ وہ آپ کے خون کے رشتے اور چند ہم در دردوست ہیں۔ باتی سب فریب نظر ہے۔''

چندروزبعدا یک چائیز ہول میں نبی دو پہرے عافیت میں کھانے کھاتے ہوئے میں نے بیہ کالمہ امجد اسلام امجدا وراصغرند یم سیّد جیسے دانش مندوں کے سامنے دہرایا تو وہ بے اختیار یک زبان بول اُٹھے'' کھرا

چے ہے۔'' میں ہے۔ بے شک یہی گئے ہے۔''

یقیناً عبداللہ حسین صاحب حقیقت آشا تھے، کی جانتے تھے اور کی کے علم ہردار تھے۔ای لیے شہرت اور مقبولیت کے فریب میں نہآئے۔زندگی بھراس سے بے اعتنائی ہرتے رہے۔کھری بے لوث اور مقلیقی طور پر بھر یورزندگی گز ارکر ہمیں مقروض چھوڑ گئے۔

اِس وفت رات کے پچھلے پہر جباوگ اپنے گھروں میں گہری نیند کے مزے لے ہے، میں اور کسٹر کے ہوئینے اور چوکی دار کی سیٹی کی آوازیں خاموشی کے چہرے پرخراشیں ڈالتی ہیں، میں ٹیمبل لیپ جلائے لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ الفاظ انظروں کے سامنے ٹی کے باعث دھندلا جاتے ہیں۔ میرے کانوں میں جیتے جاگتے بخصوص ہنی ہنتے ، عام باتوں کے بی بین الاقوامی گلیے اورا دب نے چنید و جملے تا گلتے، کانوں میں جیتے جاگتے ، اس منافقاند معاشرت میں ٹھک سے کھری بات داغتے ، محبت بھر سے عبداللہ حسین سر پرستاندا نداز میں ڈانٹے ، اس منافقاند معاشرت میں ٹھک سے کھری بات داغتے ، محبت بھر سے عبداللہ حسین آگرین کی اور رسی گفت کو میں اردوبو لئے آدمی عمر کے ماہ و سال گزرنے کے ساتھ عالی جاتے ہیں۔ عام بول چال میں پنجا بی، غصے میں اگرین کی اور رسی گاشتار کی تفیم ہردھتی جاتی ہے۔ اُس سال گزرنے کے ساتھ عالب دل کے اور قریب ہونا جاتا ہے اور اس کے اشعار کی تفیم ہردھتی جاتی ہے۔ اُس نے فلک سے شکو و کرتے ہوئے کیا خوب کہا تھا کیا تیرا گرنا ، جونہ مرتا کوئی دِن اور۔

ند ہب کی جانب اُن کار بحان قابلِ رشک نہ تھااور خواب واسرار کووہ انسانی تحت الشعور کی خامہ فرسائی اور وہم بیجھتے تھے۔وفات سے چند روز پہلے انھوں نے اپناایک خواب سنایا، وہ متذبذب، جیران اور بھیگے لہجے میں بولے:

"کل رات میں نے ایک خواب دیکھا۔خواب میں میں نے سمندری چٹان پر نین سی گل (سمندری بیگے) دیکھے۔اُن پاکیزہ پر ندوں کے سفید بدن اور پر وں سے نور پھوٹ رہا تھا۔اُن میں ایک جانب کے پرندے نے درمیان کے پرندے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا' یہ مھاری مال ہے' میں نے درمیانی پرندے کو بغورد یکھا۔اُس نے مجھے پیار سے اپنے پروں میں لے لیا جہاں مجھے بے پناہ شفقت اور محبت محسوس ہوئی۔''

ا گلے روز میں نے یہ خواب آصف فرخی کوسنایا اور ہم دونوں اداس اورافسر دہ ہو گئے۔ہوتے ہی کیوں نہے عبداللہ حسین صرف چھاہ کے تھے جب اُن کی ماں فوت ہوگئی تھیں۔ماں کی کمی کااحساس اور مامتا کے لیے رئے پہنے محمد خان (عبداللہ حسین ) کی مرجر کی ساتھی رہی ۔انھوں نے یہ کمی اپنے باپ میں پوری کی۔ دونوں مجرات کے قریب کھیتوں ،جنگلوں ، دریا کنار سے بہلے میں نکل جاتے ، کمی سیریں کرتے ، پرند سے تکتے اور شکار کرتے ۔ جب عبداللہ حسین کی مربیں بائیس ہرس کی تھی تو والد کا بھی انتقال ہوگیا۔حساس اور تنہا عبداللہ

حسین کوبا ہے کی موت گویا کھاہی گئی ۔ پس وہ گوشہ نشین ہو کرنروس ہریک ڈاؤن کا شکار ہو گئے ۔

و ہزوں ہریک ڈاؤن سے قو نکل آئے لیکن گوشہ شینی اور تنہائی اُن کے عمر بھر کے رفیق رہے۔اس تنہائی میں اُن کی رغبت ادب کی جانب بڑھی، مطالعہ ادراک کا دروازہ بھی تھا اور فرار کا رستہ بھی۔اپنے مشاہدات کے حوالے سے عبداللہ حسین نے بیان کیا۔

''میں پیچے مڑکر و واکی سے کودیکھا ہوں جب میں اسکول کا طالب علم تھا۔ میں ساری وات مسلسل فارٹگ کی آوازیں سنتار ہا تھا۔ جبح سویر ہے ہم لڑکوں نے اسکول جانے کے بجائے سائکلوں پر بلوے اشیشن کارخ کیا۔ بنوں سے ہندوؤں اور سکھوں کو ہندوستان لے جانے والی ٹرین کو ہمارے اشیشن پر قبا کیوں نے روک لیا تھا۔ وہ قبا کئی شمیر میں لڑنے کے لیے جاتے ہوئے ہمارے شہر میں تھہر ہوئے تھے۔ انھوں نے ٹرین کے مسافروں کو ذریح کرما شروع کر دیا۔ ہمارے شہر کلوگ بھی جوش وجذ بے سے اُن کے ساتھ شائل ہوگئے ہم نے اپنے ڈرائنگ کے استاد کودیکھا۔ وہ شاعر اور گلوکا رتھا اور ہما وا مثالی استاد بھی۔ اُس نے ایک نہنے موٹے فیضی کو شخص گو شخص گھتا ہو کر زمین پر گرا لیا اور بے در دی ہے اُس پر ایک ہڑی تینچی کے وار کرنے شروع کردیے ۔ اُس نے گرتے کو سامنے سے چیر کر اُس کی صدری کی جیسیں بھاڑ ڈالیس۔ اُن میں کرنی نوٹ اور سونے کے زیورات تھے۔ ما سٹر سرور نے لوٹ ما رکا سامان سمیٹا اور پیچے مڑکر دیکھے بغیر وہاں سے بھاگا۔ پلیٹ فارم لاشوں اور زخیوں سے آتا پڑا تھا۔ میں سولہ برس کا بھی نہوا تھا۔ پس وہ نیصر ف ہمارے خواہوں کا خاتمہ تھا فارم لاشوں اور زخیوں سے آتا پڑا تھا۔ میں سولہ برس کا بھی نہوا تھا۔ پس وہ نیصر ف ہمارے خواہوں کا خاتمہ تھا کہ دنیا ہے بھی ہما را رومان ختم ہوگیا۔ بعد میں ہم میں سے بہت سے گوش شین اور کئی جلا وطن ہوگئے۔ ہم جہاں کوئیں بھی گئے ، ما خوش رہے ۔ ہم ایک منظر ب اور گم شدہ نسل کے لوگ ہیں۔'

میں نے اُن سے گئی مرتبہ پوچھا کہ وہ ہرطانیہ میں اتنی دہائیاں گزار کرواپس کیوں چلے آئے تو مختلف وجو ہیان کیں۔ یہا بیک شام کا واقعہ ہے کہ مجھ سے کہنے لگے" تم پوچھتے رہتے ہو کہ میں واپس کیوں چلا آیا۔" پھر خاصی دیر بعد ہولے" اخبر میں بندے کوواپس آنا ہی ہوتا ہے۔"

عبدالله حسین نے اپنی لاز وال کرداری کہانی "جلا وطن" میں لکھاتھا" جلا وطن اپنے قبیلے کی کشش ے بھی چھٹکا رانہیں یاسکتا، جاہے و واپنے قبیلے سے مایوس ہی کیوں ندہو چکا ہو۔"

اوراُس کھٹھرتی اداس رات میں جباوس کھڑکیوں کے شیشے کودھندلاتی تھی، مجھ سے ایک راز بیان کیا۔ کہنے لگے کرانھوں نے اپنی قبر کے کتبے کے لیے شعر وصیت کر رکھا ہے۔ میر سوال پر شعر پڑھ دیا۔ آئے عشاق گئے وعد و فردا لے کر اب انھیں ڈھونڈ چراغ رُخ زیبا لے کر اِس مرتبہ وہ اپنی معمول کی ہنسی نہ ہنسے ۔ گم سم رہے ، میں بھی چپ رہا۔ کمرے میں خاموشی طاری رہی ۔ آ ہستہ آ ہستہ بیاخاموشی دھواں دھواں کمرے ہے نگلی اور شہر بھر میں پھیل گئی ۔

وفات سایک ماہ قبل میری اُن سے بات ہوئی تو انھوں نے بتایا کہ وہ افسانے کے امام انتون چنو ف کا افسانہ "The Lady with the Dog" دوبارہ پڑھ رہے ۔ چنو ف کا افسانہ "عورت اور اس کے ہم راہ گتا" "The Lady with the Dog" دوبارہ پڑھ رہے۔

"اس افسانے کی زیریں سطح پر بہنے والی ادائی مجھے ہانٹ (Haunt) کرتی ہے" انھوں نے بتایا تھا۔ یہ وہ شاہ کارافسانہ ہے جس پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اپنے وقت کے بیکس روی ادیب "لولیٹا" ایسا ہنگامہ خیز شاہ کار لکھنے والے ولا دیمیر نوبو کوف نے اُسے عالمی ادب کی اعلیٰ ترین کہانیوں میں شار کیا تھا۔ ای گفت کو میں انھوں نے چر ہدایت کی "دوستو و کی کانا ول" نرا درز کراماز وف" ضرور پڑھو۔ اسے پڑھنے کے بعد شمیں چر پچھ پڑھے پڑھے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

ایک شام میر سادیب دوست مجمد عاصم بٹ کوفون کیاا ور کہنے گئے" مجھ سے بہت لوگ رابطہ کرتے ہیں ۔ وہ مجھ سے طویل انٹر ویوا ورا دب پربات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اپنی زندگی کا آخری انٹر ویو تسمیس دوں گا۔'' عاصم نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو وہ رونے گئی۔

عبداللہ حسین نے گئنسلوں اور لا کھوں لوگوں کو متاثر کیا، اُن کو پڑھے بغیر اُر دوا دب کا مطالعہ کمل نہیں ہوتا ۔ چناں چہ جب وہ فوت ہوئے تو الیکٹرا تک اور سوشل میڈیا تعزیت اور افسوس کے پیغامات سے متحرک ہوگیا ۔ ہزاروں کی تعدا دمیں ہرتی پیغامات کا تباطہ ہوا ۔ صدرا وروز براعظم نے دلی افسوس اور تعزیت کا اظہار کیا ۔ سب ہوائی تھا، سوہوائی رہا ۔ افسوس نا کے حقیقت تو یہ ہے کہ اُن کے جنازے میں مٹھی بھر لوگ شریک ہوئے اور تدفین میں گنتی کے لوگ ۔ یوں تہذیبی اور علمی طور پر بے حس ہوتی ہماری قوم نے عظیم ادیب عبداللہ حسین کے جنازے کے ساتھ بالا آخرا ہے انجام کی بھی خبر دی۔

انا الله وانا اليه راجعون \_

\*\*\*

# ڈاکٹر ہار ون الرشیدتبیم

# عبداللدسين

## حالات *زند*گی

اردواورائگریزی کے ناول نگار ہیں۔ انھوں نے ناول نگاری میں دنیا بھر میں شہرت پائی ہے۔
عبداللہ حسین ۱۱۳ گست ۱۹۳۱ء کوراولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد خان تھا۔ زمیندارہ کا لجے ہے
گریجوایشن کی۔ ۱۹۵۰ء میں کیمیکل انجینئر نگ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کینیڈا چلے گئے۔ حصول تعلیم کے بعد
کی حرصہ لیبیا میں سیمنٹ کا کاروبا رکیا۔ پھر لندن جا کرملا زمت کرنے گئے۔ فکرِ معاش میں سرگر دال رہے
لین علمی واد بی ذوق میں کمی آنے نہ دی۔ عبداللہ حسین کونا ریخی واقعات اور کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق
تھا۔ اِی شوق نے اُنھیں شاہراوادب یرگامزن کیا۔

#### تصانيف

عبدالله حسین کے اول یہ ہیں: 'اداس سلیں' '' والیس کاسفر''،' قید''،' با گھ' جب کرا گریزی میں آپ کا ما ول Migrant اورافسانوی مجموعے بھی شائع ہوئے ۔ان کی تخلیقات کے تراجم بنگالی ،ہندی، چینی اور پنجانی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔

اُن کانا ول' اواس نسلیں 'شائع ہوتے ہی بہت مقبول ہوگیا ۔ بینا ول پچیس سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا جب وہ داؤد خیل کی سینٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ اس نا ول پر ۱۹۲۵ء میں آدم جی اد بی انعام ملا عبداللہ حسین کا ناول' اواس نسلیں '' (۱۹۲۳ء) کا شار بھی ان او بی شد پاروں میں کیا جانا ہے جو غیر ملکی استعار کا روں کی ریشہ دوانیوں اوران کے نتیج میں اس خطہ ارض پر ہونے والی فکری ، سیای اور ساجی تبریلیوں سے یر دہ اٹھاتے ہیں۔

"اداس سلیں" پہلی بار ۱۹۲۳ء میں شائع ہوا جب کہ اس کو لکھنے میں ناول نگار کو پانچ سال کا حرصہ لگا۔ اس ناول کی تحریکا آغاز عبداللہ حسین نے ۱۹۵۷ء میں کیا جب کہ ۱۹۱۱ء میں بیکمل ہوا۔ "اداس سلیں" کی کہانی کا دورانیہ تقریباً ایک صدی کے حرصے پر محیط ہے۔ اس ناول کے زمانی پھیلاؤ کے حوالے سے مختلف آراء سامنے آتی ہیں۔ بعض ناقدین کے خیال میں اس ناول کی کہانی ۱۹۱۳ء تا ۱۹۲۷ء جب کہ بعض کے

نز دیک ۱۹۱۷ء تا ۱۹۴۷ء کے واقعات پر مشتمل ہے۔

وفات

عبدالله حسين ٢ جولائي ٢٠١٥ ء كودارفاني عاكوج كراكئے \_

اسلوب

''ا داس تسلیں'' کی کہانی جس دور کی ترجمانی کرتی ہے، سیاسی اور ساجی حوالے سے بید دور ہو ظیم پاک وہند میں خاصی کش کا دور تھا ۔ ۱۸۵۷ء میں مغل حکومت کے خاتمہ کے بعد غیر ملکی سامران نصر ف اس علاقے پر تعمل طور پر قابض ہو چکا تھا ملی کہ زمینی قبضہ کے ساتھ ساتھ یہاں کی ساجی اور ثقافتی اقد ارمیں تبدیلی کا عمل شروع کر چکا تھا ۔ صدیوں سے رائج ساجی نظام کی شکست وریخت سے تشکیل پانے والی فضامیں مقامی باشندگان مختلف گروہوں اور طبقات میں تقسیم ہونے لگے تھے ۔ ان میں سے ایک طبقہ وہ تھا جو غیر ملکی متعام کا دست راست بنا ہوا تھا ۔ ان کا ہر کام ان بدلی آقاؤں کی خوش نودی کے لیے ہوتا جس کے عوض مراعات حاصل کر کے خودکو دوسر وں سے اعلی سمجھا جاتا تھا ۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو تمام تر شکست وریخت اور زوال کے بعد اپنی قدیم ند ہی اور ساجی اقد ارپر کار بند رہنے پرمھر تھا ۔ ان کے زدیک اس خطہ کے توام کی فاتق سے سے خوام کی طاقتوں سے نجاست ضروری ہے ۔

کہ اکی جنگ میں انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے جو بھر پور حصہ لیا۔ جنگ کی ناکامی کے بعد وہ ان کے لیے انتقامی صورت حال کا موجب بنا۔ جس کی وجہ سے ساعلی ملازمتوں سے لے کرتعلیم، سیاست حتی کہ معاشر سے میں قالمی عزت مقام حاصل کرنے کے درواز سیان پربند ہونے لگے۔ اس صورت حال نے ان باشندگان میں سیاسی ، ساجی اور قکری حوالے سے ایک کش مکش کوجنم دیا۔ یہ کش مکش آگے چل کر کا سیاسی ہندگامو جب بنی۔ دوسری طرف اس عرصہ میں ہونے والی دو عالمی جنگوں نے عالمی سطح پر خاصی ملکی ہیں ہونے والی دو عالمی جنگوں نے عالمی سطح پر خاصی باچل پیدا کی۔ ان جنگوں کی وجہ سے طبقاتی امتیازات علاقائی سطح سے اٹھ کرعالمی سطح پر چھاتے نظر آنے لگے۔ " اور سلیس" میں بھی عبداللہ حسین نے اس ساجی ، سیاسی اور قکری سنگلش کی عکاسی کی ہے۔

"أداس سلیں" کی کہانی کا جائز ہلیاجائے تو بینا ول چار حصوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ برکش انڈیا، ہند وستان ، بٹوارہ ، اوراختنا میہ کے عنوانات سے اس نا ول کوتقسیم کیا گیا ہے ۔ نا ول کا آغازا یک گاؤں روشن پور کے تعارف سے ہوتا ہے۔ بیدگاؤں دوسر حدوں پر واقع ہے۔ دبلی اور پنجاب کی سرحدیں اس گاؤں کے قوع کو متنازعہ بناتی ہیں۔ دبلی کاگروہ جو کیمر رسیدہ کسان احمد ین کی سربراہی میں ہوتا ہے۔ اس گاؤں کو دبلی جب کہ دوسرا گروہ ہر نام سکھے کی سربراہی میں ہوتا ہے کہ بیدگاؤں پنجاب میں واقع ہے۔ روشن پور کے جب کہ دوسرا گروہ ہر نام سکھے کی سربراہی میں مدی ہوتا ہے کہ بیدگاؤں پنجاب میں واقع ہے۔ روشن پور کے

تعارف کے بعد عبداللہ حسین 'اواس سلیں'' کے جس کر دار کا تعارف کر واتے ہیں، وہ روش علی خال ہے۔ جو کرا کیک معمولی اٹل کا رہوتے ہیں لیکن غدر کے دوران ایک زخی اگریز افسر کی جان بچانے کے عوض میں جا گیر ، خلعت اور آ غاجیے لقب سے نوازے جاتے ہیں یوں ان کا شار طبقہ اشرا فیہ میں ہونے لگتا ہے۔ اگریز سرکار کی طرف سے وسیح وعریف جا گیر حاصل ہونے کے بعد روش آ غاز میں اس کا کچھ صدا پنے دیر پند دوست مرزامحہ بیگ وعطا کر دیتے ہیں۔ مرزامحہ بیگ وہ کر دار ہے جس کی نسل سے نا ول کا ہیر وقیم سامنے آتا ہے۔ مرزامحہ بیگ وعطا کر دیتے ہیں۔ مرزامحہ بیگ وہ کر دار ہے جس کی نسل سے نا ول کا ہیر وقیم سامنے آتا ہے۔ مرزامحہ بیگ کا بیٹا نیاز بیگ با فی ہرگرمیوں کے باعث گرفتا رکر لیاجا تا ہے جب کراس کا بیٹا قعیم میراں پر مجر پور انداز میں سامنے آتا ہے اور ما ول کی کہانی تعیم کے ساتھ ساتھ چلنے گئی ہے۔ جنگ عظیم کے دوران تعیم باپ کرفتا رک کی وجہ سے خاندان پر گئے والے داغ کو دھونے کے لیے فوق میں بھرتی ہوجاتا ہے کیوں کہ عام طور پر کہا جانے لگا تھا کہ مرزامجہ بیگ کی گرفتا ری کے بعد اس کی نسل کا کوئی فر دسر کاری ملاز مت کا اہل نہیں رہا۔ کہا جانے لگا تھا کہ مرزام کی جا وہ وجلال کی علا مت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ روش آتا خاخود کو انگریز سرکار کا وفاد ان بات کرنے کے لیے ہروہ کام کرگز رتے ہیں جس میں سرکار کی خوش فود کی نظر آئے ۔ روش کول میں میں میں انواز والی نقاریب میں انگریز افسران جس طرح شرکت کرتے ہیں اور روش آتا خاسے جس طرح مراسم سامنے آتا جیں نوآ یا دیاتی عہد میں عام آد دی کے لیے ان کا تصور بھی محال ہے۔

عبدالله حسین نے "اداس سلیں" کی کہانی کوجن واقعات سے ترتیب دیا ہے وہ نوآ با دیا تی استعارکا روں کی ریشہ دوانیوں سے لے کرتقتیم ہند پر مشمل ہیں ۔ بنیا دی طور پر بینا ول تین سلوں کی کہانی ہے ۔ تین سلوں کے ساتھ ساتھ اس ماول کی کہانی تین ادوار پر مشمل نظر آتی ہے پہلا دور نوآ با دیاتی دور حکومت، دوسرا جدوجہد آزادی جب کرتیسرا دور آزادی ہند کے بعد فور أبعد کے واقعات پر مشمل ہے۔

نوآبا دیاتی دور کے واقعات کو اداس تسلیل کی کہانی میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس دور کی ساتی اور سابی صورت حال کی عکائ نظر آنے گئی ہے ۔ نوآبا دیاتی استعار کا رول نے برعظیم پاک وہند پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں اپنے اقتد ارکومتحکم کرنے کے لیے جو حربے استعال کیے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اس خطہ کے باشندگان میں سے ایک ایسا طبقہ تشکیل و سے دیا جائے جس کے اپنے مفادات اگریز سرکارے وابستہ ہوں ۔ یہ وہ طبقہ تھا جو معاشر سے میں خاسے اثر ورسوخ کا مالک تھا۔ اواس تسلیل میں عبداللہ حسین ہمیں سب ہوں ۔ یہ وہ طبقہ تھا جو محاشر کے میں خاسے اثر ورسوخ کا مالک تھا۔ اواس تسلیل میں عبداللہ حسین ہمیں سب سے پہلے جس کر دار سے متعارف کر واتے ہیں وہ ایسے طبقہ کا بی نمائندہ کر دار ہے روش آ غاجو کہ روش کی اور روش نور کا مالک ہے ۔ دوسر کی طرف اس دور میں ایک ایسا طبقہ سامنے آتا ہے جو ہر حال میں خود کو استعار کاروں کا وفادا رہا ہت کرتا ہے ۔ دوسر کی طرف اس دور میں ایک ایسا طبقہ سامنے آتا ہے جو استعار کاروں کے خلاف کام کرتا ہے ۔

مقامی باشندگان کے طرز زندگی میں بھی تبدیلی آنا اک فطری عمل تھا کیوں کہ جب طبقہ اشرافیدی زندگیاں کسی نئی ڈگر پر چل پڑیں تو نچلے طبقہ کے لوگوں کے طرزعمل میں بھی تبدیلی جنم لینے لگتی ہے لیکن یہ بھی ایک روشن حقیقت ہے کہ استعار کا روس کے تمام تر حربوں کے بنتیج میں بھی یہاں کے لوگوں کے ذہن سے قو میت اوروطن پر تی کا جذبہ تم نہ ہوسکا تھا۔ خاص طور پر کسان اور مزدور طبقہ جواستعار کا روس کی پالیسیوں سے میں اوروطن پر تی کا جذبہ تم نہ ہوسکا تھا۔ خاص طور پر کسان اور مزدور طبقہ جواستعار کا روس کی پالیسیوں سے میں دور متاثر ہوا تھا، اس طبقہ کے افراد میں قو میت اوروطن پر تی کا جذبہ خاص طاقت ورقعا۔ جنگ عظیم کے دوران عالمی سطح پر باچل ہونے کے باوجوداس طبقہ کو اپناوطن ہی عزیز تھا یہی وجہ ہے کہ روشن میں ہونے والی تقریب میں موجود طبقہ اشرافیہ کے بعض لوگوں کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ بیمزدور اور کسان طبقہ عالمی کے بجائے علاقائی صورت حال کا زیادہ خبر خواہ ہے تمام تر ہتھکنڈوں کے باوجودان کے ذہن سے رشتوں کی جبائے علاقائی صورت حال کا زیادہ خبر خواہ ہے تمام تر ہتھکنڈوں کے باوجودان کے ذہن سے رشتوں کی تمام تر ہتھکنڈوں کے باوجودان کے ذہن سے رشتوں کی تعالی ملاحظہ ہو:

"میرے ملک کے بیچھوٹے چھوٹے لوگ ندذ ہین ہیں ندروحانی ہزرگ،ان ساگر کہا کہا جائے کہ دنیا کی بہتری کے لیے آؤتو وہ اپنا گندم ہونا جاری رکھیں گے لیکن اگر کہا جائے کہ مند کے لیے ، اپنے فلال بھائی ، فلال بہن کے لیے آؤسستو دیکھیے سز جائے کہ مند کے لیے ، اپنے فلال بھائی ، فلال بہن کے لیے آؤسستو دیکھیے سز بیسنٹ سسیلوگ جو کھیتوں میں اور سڑکوں پرا ورگلیوں میں کام کرتے ہیں، گوذ ہین اور روحانی نہیں گرعقل مند ضرور ہیں ۔وہ اپنے گاؤں ، اپنی زمینوں ، اپنے ماں باپ اور بچوں کے نام برضرور آئیں گے۔"

عبداللہ حسین نے ''اواس سلیس' میں نوآبا دیا تی دور کی تشریح مختلف زاویوں سے کی ہے ۔ کہیں وہ استعار کا روں کی ریشہ دوانیوں سے پر دہ اٹھا تے نظر آتے ہیں تو کہیں ان ریشہ دوانیوں کے اثرات کا افراد معاشرہ کی زندگیوں پر مشاہدہ کرتے نظر آتے ہیں نوآبا دیا تی استعار کا روں نے جہاں جہاں نوآبا دیا ت قائم معاشرہ کی زندگیوں پر مشاہدہ کرتے نظر آتے ہیں نوآبا دیا تی استعار کا روں نے جہاں جہاں نوآبا دیا ت قائم کیس وہاں کے باشندوں کے ذہن میں ایسانصور دائج کرنے کی کوشش کی کہ وہ استعار کا روں کو سابقہ تھرانوں کی نسبت نجات دہندہ ہجھنے لگیں ۔ اس نصور کو رائج کر کے دراصل استعار کا ر، استعار زدگان طبقہ کے ذریعے اپنے مفادات کا حصول چا ہتے تھے اور وہ اس مقصد میں کا میاب بھی رہے ۔ اٹھریز کی سامراج نے اس علاقے کی نہون دولت کو لوٹا ٹمل کہ جب ضرورت پڑ کی تو جنگ میں جھو تکنے کے لیے افرادی تو ت بھی یہاں ہے ہی دامل کی گئی۔ اس کے حصول کے لیے اس طبقہ کو استعال کیا گیا جو استعار کا روں کا دست راست تھا ۔ دوسر کی طرف جنگ میں جھو نگے جانے والے افراد کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ یہ جنگ میں مقصد کے لیے اور رہے ہیں ۔ طرف جنگ میں جھو نگے جانے والے افراد کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ یہ جنگ میں مقصد کے لیے اور رہے ہیں۔ درمیان میں دواؤ کے اتیں کرنے لگے''

''لڑائی کہاں ہورہی ہے؟'' ''پیۃ نہیں'' ''لڑائی ہوکہاں رہی ہے۔ہاں''

سامراجی راقتہ دوانیوں نے بھی قبضہ کیا وہاں جلد یا بدیر جنگ کے خطرات ضرور لائق ہوئے اسامراجی ریشہ دوانیوں نے بعناوت کے عناصر کو پر وان پڑھانے میں اہم کر دارادا کیا۔ اس کی بڑی وجہ بیہ کہ ہر خطے کی اپنی اقد ار، ثقافت اور رواج ہوتے ہیں جبز ہی قبضہ کے بعد ثقافی اور ساجی سط پر شکست و ریخت کا عمل شروع کیا جائے لا زی طور پر بعض افرا دا سے سامنے آتے ہیں جن کا کا تہ نظرا پی اقد ارکی بحالی ہی ہوتا ہے ۔ تعمران وقت کی طرف سے اقد ارکی پا مالی کی صورت میں بعنا وقت کے عناصر معاشر سے میں روائ پی نے لگتے ہیں جس کا بتیجہ جنگ کی صورت میں تکلتا ہے ۔ اواس تسلیس کی کہائی میں جنگی حالات کو جس طرح بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساجی سط پر بہت سے تغیرات سامنے آتے ہیں ۔ یہاں بیہ بات واضح کرتا چلا بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساجی سط پر بہت سے تغیرات سامنے آتے ہیں ۔ یہاں بیہ بات واضح کرتا چلا ہوائی کیا اوال بیان کر کے کہائی تشکیل دی گئی و وہاغی عناصر کی طرف سے مسلط جاؤں کہ اداس تسلیس میں جس جرون کیا ہوائی بیان کر کے کہائی تشکیل دی گئی وہاغی عناصر کی طرف سے مسلط کردہ جنگ تھی گیان اس میں کام کرنے والی زیاد وہ جا نیں آخی جوانوں کی تھیں جن کونو آبا دیاتی علاقوں سے کردہ جنگ تھی گیان اس میں کام کرنے والی زیاد وہ جا نیں آخی مور پر تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آلے کیا۔ کردہ جنگ میں جونکا گیا تھا ۔ اس مقصد کے لیے انحی طور پر تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آلے کاروں کے ذریعے زیر دی فوج میں مجرونکا گیا تھا ۔ عبداللہ حسین نے ان تمام واقعات کو''ا داس تسلیل کیا جاتھ سے بیاں کیا ہے ۔ مند دجہ ذیل احتمال میں دیکھیے کہ یہاں کے باشندوں کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے تیار کرنے کے ساتھ ساتھ ا

''اپنے ملک ، اپنی حکومت کی حفاظت کرنے کا فرض ہر فر دیر عائد ہوتا ہے ۔ جنگ
''مھارے ملک اور محھاری حکومت کوتباہ کرنے پڑئی ہے ۔''
''جنگ نگلتان کود حمکی دے رہی ہے ۔ انگلتان کود حمکی دے رہی ہے ۔میرا مطلب ہے آپ کی حکومت برطانیہ کو بچانے کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔''
''اپنے ملک'''' پنی حکومت ''، ''آپ کی حکومت' یہ وہ خوش نماالفاظ ہیں جن کے ذریعے استعار کار مقامی باشند ول کے ذہنوں میں خود کوا کی نجات دہندہ ٹا بت کرنے کی کوشش کرتے تھے ۔ کیوں کہ وہ جانے تھے کہ یہاں کے فریب اور کسان لوگ عالمی نہیں مل کہ علاقائی محبت کے جمایتی ہیں ۔ یہ لوگ دنیا کے لیے بچھ کریں نہریں اپنے وطن اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے ضرور آگے آپئیں گی کے افرادِ معاشرہ کی نفسیات کی یہ

کامیاب عکای ' اُواس سلیں' میں ملتی ہے۔ یہی وہ نسل ہے جو تقیقی معنوں میں محروم اورا داس ہے کیوں کہ پرائی جنگ میں جمو تکے جاتے ہیں۔ جب ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جنگ کہاں ہور ہی ہا وروہ کس مقصد کے لیے لڑرہے ہیں۔

ہند وستان کا معاشر ہصدیوں تک اسلامی تہذیب وتدن کا گہوارہ رہا۔ آقااور مالک کے جواسلامی تضرات اس معاشر ہے میں رائج تنے، وہ استعار کاروں کے مفادات کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ تنے۔ اس وجہ سے استعار کاروں نے جب یہاں قدم جمائے تو انھوں نے افراد معاشرہ کی ذہنی تر بیت ایسے خطوط پر کرنی شروع کی کران کے ذہن ہے آقا ور مالک کے اسلامی تصورات مٹتے چلے گئے اور مظلوماند ذبنیت کی تہدد بیز سے دبیز تر ہوتی چلی گئے۔ صرف بہی نہیں مل کراستعار کاروں نے ایسے ہتھکنڈے استعال کے کہ یہاں کے باشندوں کواپنی ثقافت اور روایات فضول نظر آنے گئیں۔

یمی وجہ ہے کہ استعار کا رول نے اس خطہ ارض کے لوگوں کی وجنی تربیت اس طرح کی وہ کچھ نہ جانے کے با وجو دبھی پرائی جنگ میں خوشی سے یا جبراً کو دیڑ تے تھے۔ دوسر لے نقطوں میں اس وجنی تربیت نے افراد معاشرہ کوظلم کی چکی میں مزید لینے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ عبداللہ حسین ، اداس نسلیس میں اس وجنی تربیت جو اصل میں وجنی لیسماندگی تھی ، کے اسرار ورموز سے بردہ اٹھا تے ہیں۔

"اداس نسلیں" میں عبداللہ حسین نے ہر طانوی استعاریت کے جو گہرے اثر ات غریب عوام اور خاص طور پر کسان طبقے پر پڑتے ہیں ان کونمایاں کرنے کی کا میاب کوشش کی ہے۔ مظلوم اور غریب کسانوں کی املاک کو ہتھیا نے انھیں اپنے اٹا ثوں ہے محروم کردینے کے عمل میں بھی استعار کا روں نے ان جا گیرداروں اورا مراء کو استعال کیا۔ جن کا معاشرے میں بھی خاصا اثر ورسوخ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت ہر طانبیہ

کے بھی منظور نظر سے عبداللہ حسین کی اول نگاری کاتشکیلی دورزیا دورزیا وائٹ نگاری پر مشمل ہے۔ اُس دور میں عبداللہ حسین کا صرف ایک ناول ''با گھ' سامنے آیا جب کہ دونا ولٹ ' نشیب' اور'' واپسی کا سنر'' کے علاوہ دونا ولٹ'' قید'' اور'' رات' 'شائع ہوئے ۔اس دور میں 'اداس نسلیں'' سے ہٹ کر عبداللہ حسین نے نئے موضوعات اور نیا اسلوب سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔

عبدالله حسین کے ہاں طویل نا ولوں کے ساتھ ساتھ نا ولٹ لکھنے کا رججان بھی عام ملتا ہے، نا ولٹ اردوا دب کی ایک جدید صنف ہے، جس کی طوالت افسانے سے زیاد ہاور نا ول سے کم ہوتی ہے۔

اُس دور میں شائع ہونے والے ناولت ' نشیب' کی کہانی کا جائز ولینے سے بیات سامنے آتی ہے کہ' نشیب' میں عبداللہ حسین نے انتہائی اختصار گرجا معیت کے ساتھ نو آبا دیاتی ساج کے رویوں اور مختلف اداروں کے حوالے سے معلومات قاری تک پہنچائی ہیں ۔ بیسلسلہ ابھی رکانہیں ہے۔ امریکی تحر ڈورلڈ آرڈراس کی عملی شکل ہے۔ آج طافت کے ٹی بوتے یہ دنیا پر تھمرانی کے خواب دیکھے جارہے ہیں۔

یہ کیسا خواب دیکھاجا رہاہے یہ کیا تعبیر ہوتی جار ہی ہے

نوآبا دیاتی نظام کے خلاف ممتازان استا کے نگارا ورشاعر پروفیسر غلام جیلانی اصغرنے عبداللہ حسین سے اپنی ملا قات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ

"عبدالله حسین نسل نوکوا پناانفرادی تشخص برقرار رکھنے کی دکوت دیتا ہے۔ وہ سل نوکی صلاحیتوں کا معترف ہے کہ بخوبی بخوبی بخوبی سمجھتا اور جانتا ہے۔ وقت ایک سانہیں رہتا نشیب وفراز زندگی کے معترف ہے ساتھی ہیں۔ وقت کو ثبات حاصل نہیں ہے عبداللہ حسین نے نثر ہے وہ کام لیا ہے جوڈا کٹر علامہ محمدا قبال شعروں سے لیا کرتے تھے عبداللہ حسین کا اسلوب بھی مقصدیت کے گردگھومتا ہے۔ اس کا ہر عمل ایک مثبت دائرے کی پرکار ہے جواس نے نسل نو کے گردگھمار کھی ہے۔"

" نشیب" کی کہانی بنیا دی طور پر ایک قل کے واقعہ کے گردگھوتی ہے ۔ وہ قل ایک مردظفر کے ہاتھوں اس کی بیوی کلثوم کا ہے جووہ اپنی بیوی کو برچلنی کے شبہ میں موت ہے ہم کنار کرتا ہے ۔ اس قل کے پیچھے عبداللہ حسین نے محبت کا انمول جذبہ بھی جھلکا دکھایا ہے کہ ظفر اپنی بیوی کلثوم سے اس حد تک محبت کرتا ہے کہ کسی اور کا ہوجانا اس کے لیے نا قالمی ہر داشت ہوجاتا ہے۔

# غار میں رہنے والا ہزرگ

ایک چھے رائیٹرز کی آنکھیں بند کر لینے ہے دنیا اندھیری ہوجاتی ہے۔عبداللہ حسین کے جانے کے بعد اردو فکشن کی دنیا میں اندھیر ااس لیےنظر آرہا ہے کہ تعیم اور اسد جیسے اندر سے بکھر ہے ہوئے اور محبت سے ٹوٹ ٹوٹ کربھر ہے ہوئے اُداس کر دارا ہے کون تخلیق کرے گا؟

مریز کے لکھاری کو پیغیری طرح پھر لگتے ہیں۔ جب ساٹھ کی دہائی میں عبداللہ حسین کا بہت خوب صورت اوراردو کا بڑا یا ول''اداس تسلیں' شائع ہوا تو اس برقر قالعین حیدرکا سرقہ کے الزامات لگنے لگے کہ ہمارے نقاد حضرات کی باسکٹ میں پھول نہیں ہوتے ۔ سڑک بنانے کے استعال میں ہونے والے پھر ہوتے ہیں۔ پھر آتے گئے ،عبداللہ حسین ایک لابر وابا دشاہ کی مانند مسکرا تے چلے گئے ۔ آئے''اداس تسلیں''ایک سنگ میل بن کرسڑک پرایستادہ ہے۔

عبدالله حسین اپنے بلند قد میں، جیز کی پینٹ اور سوئنی شرٹ پہنے ہوئے، عینک کے پیچھے، خواب د کیھنے والی خوب صورت آنکھوں کے ساتھ، غارمیں رہنے والے ایک ایسے نیک بزرگ کے مانند نظر آنا تھا جو صرف دعائیں دیتا ہے اور سارے جہاں میں اُمن کاسفید جھنڈ الاتھوں پر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔

عبدالله حسین کاالمیه بین کا المیه بین کا کہاری زندگی میں ان کے قد کا ٹھے جیبا نہ کوئی نقا دملا ، نہ اچھی نیند کرنے کے لیے چارپائی ملی ایسا کوئی نقاد نہیں ملا جواس کے نا ولوں 'اداس نسلیں''،' با گھ' اور''نا ولٹ 'رات' اور '' نشیب' کے کر داروں کی محبت کی شرح کیسے ان کے اندر کے آنسوؤں کو بو ٹچھ سکے ۔ان کے اندر کی دبی ہوئی آگ کود کچھا وراُن کو شکھ کا ایڈریس یوسٹ کارڈیر لکھ کردے۔

پاکستان ٹیلی ویژن لاہورسنٹر پرایوب خاور پر وگرام پر وڈیوسر تھے،شاعر تھے۔شاعرا ورلیکھک کی تیسری آنکھ ہوتی ہے۔ایوب خاور نے عبداللہ حسین کے ناولٹ'' نشیب' رپونو کے کی دہائی میں ڈراما سیریل بنائی جوا کے خلیقی پیش کش تھی۔

ایک دن دونوں، ناولٹ کے کردارکوڑ کے بارے میں گفتگو کرر ہے تھے۔ایوب خاور نے عبداللہ حسین سے سوال یو چھا:"عبداللہ صاحب! کوڑ کا مسئلہ کیا تھا؟ شوہر کی محبت حاصل تھی۔ ہر آسائش میسر تھی۔

پھر بھی وہ غیر مطمئن تھی ۔ پھر دونوں کے ﷺ شکوک وشبہات پیدا ہوجاتے ہیں اور وہ قبل ہوجاتی ہے ۔ تو کوثر کا مسئلے تھا کیا؟''

عبداللہ حسین نے سامنے دیوار میں تنگی ہوئے ایک کیلنڈ رمیں اشتہاری عورت کی تضویر دیکھ کر جواب دیا:''جناب! مجھے کیامعلوم،اپنی ہوی ہے جاکر یوچھو۔''

لاطینی امریکن کیکھک گیبرئیل گارشیا مارکیزنے اپنے انٹر ویومیں کہا تھا: '' رائیٹر کی ذمہ داری ،اس کیا نقلا بی ذمہ داری ،اگرآپ جاننا چاہتے ہیں توصرف رائیٹر کا اچھالکھنا ہے ۔''

عبدالله حسين نے يہى ذمه دارى نبھائى \_انھول نے سارى مركھا وربہت اچھالكھا\_

عبداللہ حسین بے چین روح کے مالک تھے۔ پرند سے کی طرح رہتے تھے، کبھی اپنے دلیں میں، کبھی پردلیں میں۔ دنیا پھر سے شاعر، فکشن لکھنے والے، مصور، اوا کار، ہدایت کار جو بہت تخلیقی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ متعددا زدواجی زندگی میں ناکام رہے۔ ان کو جو بیویاں ملیس وہ ان کے اُلٹ تھیں للبذا اُنھوں نے اپنی زندگی تنہا گزاری۔ ویسے بھی (Other Land) میں رہنے والے لوگ خوش نہیں رہنے لیکن ان کی تخلیق عالی شان ہوتی ہے۔ عبداللہ حسین دکھ کے جزیرے کے باشندے تھے۔

عبداللہ حسین کایارِ عار، اردونا ولٹ وسفرنا مہ لکھنے والا مستنصر حسین تا رڑھا۔ ایک دن وہ تا رڑ صاحب سے کہنے لگے: ''یا را بہت سے لوگ میر سے پاس آتے ہیں ، میں ان کو نہ جا نتا ہوں نہ ہی پہچا نتا ہوں ۔ عالبًا ان لوگوں نے میر الکھا ہوا کوئی لفظ پڑھا ہوتا ہے ، نہ ہی میر سے بارے میں پچھ جانے ہیں ۔ بس! وہ میر سے ماتھ تصویر تھنے ہیں ۔ بس ایک بھی جیب بات ہے جیسے وہ لوگ ہا یوں کے مقبر سے کی تصویرا تا ررہے ہوتے ہیں ۔ تصویر کھنچوں نا چا ہے ہیں ۔ کہی جیب بات ہے جیسے وہ لوگ ہا یوں کے مقبر سے کی تصویرا تا ررہے ہوتے ہیں ۔ روی را ئیٹر فیو دردوستو و کی مرگیا ۔ بہت ہڑالیکھک تھا۔ اس سے جناز سے میں سڑکیں بھری ہوئی محتیر ، ہزاروں لوگ ہے ۔ ہما را ہڑالیکھک عبداللہ حسین و فات پاگیا ۔ اس سے جناز سے میں ایک ادیب تا رڈ صاحب ، پبلشرا فضال احمد اوردو ہڑوی ، ایک گھر کا نوکر تھا۔ بیٹا باہر تھا ، بیوی روٹھی ہوئی تھی ۔ میری آئھوں سے بہنے والے دوآ نسوا بھی تک میر سے گالوں پیا گئے ہوئے ہیں ، کون پو تھے ؟

### اسلوب احمرا نصاري

# اداس نسلیں

عبداللہ حسین کے اول ''اداس لسلیں'' کا موضوع ایک فرونییں ، بلکہ ہم عصر زندگی کے مختلف ادوا را وران میں کے گزرتے ہوئے عمل اور صعوبت کے گرداب میں محصور، کم از کم نین لسلوں کے نمائندے ہیں۔ اول کا نانا با اضحین تجربات کے اردگرد بنایا گیا ہے۔ یہ عمل جس زمانے یا دوران کو محیط ہے ، وہ پہلی جنگ عظیم ہے کچھ پہلے ہے شروع ہوتا ہے اور تقتیم ہند کی پر آشوب اور ہنگامہ فیز مدت تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک معنی میں یہ ہند وستان میں بنے والی گئی لسلوں یا تا ریخ کے ہدلتے ہوئے ادوا رکا مرقع ہوا راس میں اس ذہن کی عکائ ہند وستان میں بنے والی گئی لسلوں یا تا ریخ کے ہدلتے ہوئے ادوا رکا مرقع ہوا وراس میں اس ذہن کی عکائ منتج ہو ہوتا ہے ، جو معاشرت ، تہذیب اور سیاست کے لیس منظر میں اپنے ردعمل کو آشکا ربھی کرتا ہے اوران ہے اثر معمود کو پذیر بھی ہوتا ہے۔ اس میں مرکز می کردار تعیم اور عذرا ہیں۔ ذیلی کرداروں میں ہم روثن آغا ، مجمی اور مسعود کو غاص طور پر شامل کرنا پند کریں گے۔ ایسے ناول میں شخرک ، رواں دواں ، جیتے جاگتے کرداروں کی ہوئی فراوانی نظر آتی ہے کہ جس طرح ناول کا عمل افتی اور عود کی سطحوں پر نمایاں کیا گیا ہے ، اور یہ فیل ایک کا راک کے ایک کا داروں کے دو وضال کو مزید نمایاں کرنے ، ان کے متشر اسکانات اور تو انائیوں کو بے نقاب کرنے ، ان کے متشر اسکانات اور تو انائیوں کو بے نقاب کرنے اور افتی یوری طرح روشنی میں لانے کے لیے مستعمل ہوئے ہیں۔

جیما کراہمی کہا گیا، عمل کا بیما ول ایک وسیع بساط کومیط ہے۔ اس میں نہمرف تاریخ کے مختلف ادوار کونہ بدتہ کھولا گیا ہے، بلکہ اس سے بیہ می مترق ہوتا ہے کہ ہر لحظہ بدلتی ہوئی اور متغیر زندگی، شہروں اور دیہاتوں پر، ان کے مخصوص کردا راور شخصیت کے مطابق اپنائش ثبت کرتی اور انھیں نئے نئے تجر بوں اور واردات کی آماجگا ہ بناتی ہے۔ یہاں ان عصری لعنی اقدام اللہ اور بہر کا نیا ور پرشورجذبات کا اظہار بھی واردات کی آماجگا ہ بناتی ہے۔ یہاں ان عصری لعنی اقدام اللہ اور شہری زندگی کی ان نفاستوں کا ارتعاش ماتا ہے جو تہذیب کے بیمال نہ نواز با آشا اور اس لیے غیر منز ہ ہے، اور شہری زندگی کی ان نفاستوں کا ارتعاش محمی جن کے پس پشت ذبنی اور جذبا تی الجھاؤ دور، دور تک پائے جاتے ہیں۔ زیا دہوضا حت کے خیال سے یہ کہد سکتے ہیں کہ یہاں زندگی تین ادوارے متعلق نظر آتی ہے، اول ہر طانوی سامران کا زماند، دوسرے آزادی کے حصول کے لیے جدو جہد کا زمانداور تیسرے تقسیم ہند کے بعد کا دور۔ اسی طرح دیہاتوں میں بسنے والوں کی

زندگی، اعلیٰ ذبخی اور تہذیبی سطح کو ہر ہے والوں کی زندگی اور کا رخانوں میں مشقت اور اذبیت ہر داشت کرنے والوں کی زندگی کا برے چھائیاں جگہ جگہ نظر پڑتی ہیں۔ پھر جس طرح ناول کی زمانی بساط بہت وسیع ہے، اس طرح اس کی مکانی حدود بھی بے تعور ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے مختلف امصار اور ان کے بے شار جھے ناول کے مکانی حدود بھی مرتے ہیں۔ ہمل کی لہرا یک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل ہوتی رہتی ہے۔ بیا نتقال مکانی بیرعت اور متواتر ہوتا ہے۔

ناول میں کر داروں کی جوفراوانی اور گونا گونی ہے اس کے پیش نظر نعیم کواس میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔اس کی زندگی کے ابتدائی مرحلوں میں جمیں اس زندگی کے نقوش ملتے ہیں جودیہاتوں میں جنگ عظیم کے دوران موجود تھی ۔ان نقوش کے ابھارنے میں مصنف نے بڑی جا بکدی ہے کام لیا ہے اس پر برطانوی استعاریت کے جو گہرے سائے مقامی کارکنوں کے قوسطے پڑتے ہیں ،انھیں بخو بی نمایاں کیا گیا ہے۔اس زندگی پرایک غیریقینی پن،تذبذباورہرا سانی حیائی ہوئی ہے۔حکومت کے پیٹم ابرو کےاشاروں پر گاؤں میں بنے والے کسان وقتاً فو قتاً بنی تمام ملکیت اورا ٹائے سے چشم زدن میں محروم کردیے جاتے ہیں، اورکسی کی کیا مجال کہاس زورز ہردی کے خلاف آواز نکالے یا احتجاج کرے۔ پھریہ وہ زمانہ ہے جب جنگ چھڑ چکی ہے اورسلطنت برطانیہ کے ایک حلیف کی حیثیت سے اوراس کی ایک نو آبادی ہونے کے ناطے ہند وستان کے لیے جنگ کی سرگرمیوں میں حصہ لیما نوشتہ ءنقذیر ہے ۔اس مہم میں وہ جا گیر دار معاون ہوتے ہیں، جوایک طرف حکومت ہند کے باجگوا را ورمطیع وفرماں ہر دار ہیں،اور دوسری جانب گاؤں میں رہنےاور بنے والوں کے لیے کعبددین وایمان کا درجہ رکھتے ہیں۔ایسے ہی ایک حلیف اور کارگز ارروش آغا ہیں۔ پھراگر ا یک طرف سخت کوشی ، تلک دی اورزندگی کی آسیامیں بیسے جانے کی وہ کوفت ہے، جس ہے گاؤں والے مسلسل اورمتو اتر دو جا رہوتے رہتے ہیں ہتو اس کے پہلو یہ پہلو فارغ البالی اور عیش ونشاط کی وہ محفلیں اوررنگ رایاں ہیں جن ہے روش آغا کی کوٹھی میں جمع ہونے والے مر داورعو رتیں، نوعمرلڑ کے اورلڑ کیاں لطف اندوز ہوتی ہیں۔ ا بک طرف فطرت کا وہ خاموش اور بے داغ حسن ہے، جو دیہات کی فضامیں جا روں طرف بھرا ہوا ہے اور دوسری طرف تہذیب کا وہ غاز ہاورتدن اور آ سودگی کے وہ روپہلی نقوش ہیں جن ہے روش آ غا کی کوٹھی کا چیہ چید آراستہ اور خیرہ کن بنا ہوا ہے ۔اس طرح کے تقابلات نا ول میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں ۔نا ول کے بنیا دی ڈھانچے سے زیادہ اہم وہ تبدیلیاں ہیں جو کرداروں کے توسط سے زندگی کے ہیولے میں نمایاں ہوتی رہتی ہیں ۔اس نقط نظر سے نعیم ایک معمول یعنی Medium کی حیثیت بھی رکھتا ہے اورایک استعارہ بھی ہے ۔اس کے ذہن اور روح کی جڑیں دیہات میں پیوست ہیں ،اور وہیں ہے اپنی غذا حاصل کرتی ہیں ۔لیکن وہ اس

ماحول ہے نکلنے کا خوا ہش مندنظر آنا ہے۔ایک معنی میں اپنے اس مانوس ماحول میں وسعت اور فراخی پیدا کرنے کی بیکوشش بالواسطها ورغیر شعوری ہے ۔نا ول کے آغاز ہی میں ہم دوخاندانوں ہے متعارف کرائے جاتے ہیں، جن میں ایک دیہات میں رہتا بہتا اور فروغ یا تا ہے، اور دوسرا شہر کی تدنی زندگی ہے ملحق اور وابسة ہے ۔ تعیم اپنے مزاج اور جلتوں کے اعتبارے زمین کا بیٹا ہے لیکن عذرا کے تو سطے وہ منزل بمنزل اس زندگی ہے روشناس ہوتا ہے، جوآ داب واطوا را وراقد ار کے لحاظ ہے اس کا تساد پیش کرتی ہے۔اس کے برنکس اور دوسری نهج پر عذرا کا ذہن اوراس کی روح تدن، معاشرت اور سیاست کی جس سطح کی عادی اور شناسا رہی ہے، وہ نعیم ہے تعامل کے بعد اوراس کے نتیج کے طور پر ایک دوسری اور مختلف سطح کی طرف حرکت کرتی نظر آتی ہے۔بدالفاظ دیگر ہم یہ کہ سکتے ہیں کرفیم کی طرح عذرا بھی گو کم ترسطح پر ہی سہی اہم تبدیلیوں کا اشارہ بن جاتی ہے۔ نجی طور پر بیتبدیلی ایک نوع کے ایثار اور خودسپر دگی کا مطالبہ کرتی ہے۔ نعیم اور عذرا کی ہا ہمی وا بشکی اور پگا تگت میں رومان کاعضرا تناا ہم نہیں ہے، جتنا دوانا وُں کے درمیان اتحاد اور ہم آ ہنگی وجدمی پیدا کرنے اوران کے اندروسعت اور فراخی تلاش کرنے کا جذبہ۔ آخر آخر میں اس کی شکست بھی دیدنی ہے۔ ا یک معنی میں نا ول کاموضوع نعیم کی انا کا سفر ہے ۔اس سفر کے دوران مختلف مرحلوں پر شکست وریخت پھلیل اورشیرازہ بندی کا جومل سامنے آتا ہے، یا دوں کے جوریلے تحت الشعوری سطح یرے گزرتے ہیں، اس کے توازن کو درہم برہم کرنے کے جوعوامل اور حوادث ذمے دار ہوتے ہیں ، خدا اور مذہب کے بارے میں تصورات کی مختلف جہتوں ہے جس طرح وہ آشنا ہوتا ہے، اپنی اند رونی وحدت اور سابیت کو برقر ارر کھنے کی جو پہیم کوششیں تعیم کرنا رہتا ہے،اوراے ضمیر کی خلس کی جس جال سک آگ ے گزرنا پڑنا ہے، بیسب عناصر اس ماول میں بنیا دی اہمیت کے حامل ہیں ۔اس نظر ہے دیکھیے تو تعیم کا اپنے آبائی بیٹیے اور ورثے کوزک کر کے شہر کی ساسی زندگی میں داخل ہونا اور اس کے نشیب وفرازے گزرنا دراصل ایک کوشش ہے، اپنی شخصیت کے بنیا دی نقطے کی تلاش کی ۔غیرشعوری طور براس میں تعلیم کوبھی خل ہے، جونعیم نے اپنے چیاایاز بیگ کے وسلے سے ابتدائی دور میں کلکتہ میں حاصل کی ۔اس تلاش کے تین ہیرونی مناظر قا لمی توجہ ہیں،اول وہ حدوجہد جونعیم دیہات میں بسنے والوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی کرنا ہے، دوسرے وہ پرخطر الجھاوے جو دہشت پندوں کے گروہ سے منسلک ہونے براوران کے شانہ بٹانہ کام کرنے کے سلسلے میں سامنے آتے ہیں ۔اورتیسر ہوہ سرگرمیاں اور ہلچل جو ملک کی سب ہے ہڑی ساسی جماعت یعنی کا گمریس ہے ایناتعلق استوار کرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ دیہات کی زندگی کے معمولات کے سلسلے میں نہ صرف نعیم کا کر دار بخونی سامنے آتا ہے، بلکہ اس کے باب نیاز بیگ اور بھائی علی کا بھی ۔ا ور نہ صرف بید ونوں کر دار بلکہ مہند رسنگھ کا

بھی، جس کی مختلف جھلکیاں ہم وقنا فو قنا دیکھتے ہیں اوران سب کرداروں سے بڑھ کرخود دیہات کی زندگی کا کردارہ جومر کب ہے بنیا دی اورغضری جذبات کے ابال اورا ظہارے، جس پر فد بب اورا خلاقی ضابطوں کی گرونت کم ہے ہم ہے، ان مرغز اروں ، کھیت کھلیا نوں ، چشموں ، کنوؤں اور چو پالوں ہے ، جوا ہے ایک نکھار اور تا ذگی بخشتے ہیں ، اغراض کے اس ظمرا وُا ور کھکش ہے ، جوانفرادی اوراجتا کی مل اور برتا وُمیں سامنے آتی رہتی ہے ، اور مجموعی طور پر اس زندگی ہے جو گاؤں کے جے جے پر سائس لیتی نظر آتی ہے ۔

دہشت پندوں کی سرگرمیوں کا ایک ہلکا سائرتو ہمیں نا ول کے دوسر کے باب کے خاتے رِنظر آتا ہے۔ جہاں روش آغا کی کوشی رہا لیک اجماع کے دوران پہلے پہل نعیم اوراو نچے طبقے کے مختلف نمائندوں سے متعارف ہوتا ہے:

"تم تقریر کرنے کے لیے وہاں نہیں گئے تھے۔ایا زبیگ نے غرا کرکہا کہ شمصیں پته ہے تلک کانا م لیما ہی دہشت پہندی میں شارہوتا ہے۔کوئی اور جگہ ہوتی تو شمصیں گرفتار کرلیا جاتا۔روش محل کی تقریب تھی اس لیے۔۔۔تھوڑی دیر تک دونوں خاموش بہلی کے چلنے کے ساتھ بچکو لے کھاتے رہے۔ پھر ایا زبیگ نرم لیجے میں ہولے، ہما را خاندان آتھی ہا توں کی وجہ ہے تباہ ہو چکا ہے۔" (ص کے ساتھ

لین کچھ رہے کے بعد جب بی محسوں کرتا ہے کہ فالباً آئین طور پر جدو جبد کرکے دیہات میں رہنے والوں کی زندگی کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا، تو وہ اپنے آپ کواس گروہ ہے وابستہ کر دیتا ہے، جو تشدد کے ذر لیع اپنا مقصد حاصل کرنے جا بتا ہے ۔ یہاں مقصد سب کچھ ہے، اے حاصل کرنے کے ذرا کع اخلا تی بنیا دیر کچھ ذیا دہ اہمیت نہیں رکھتے ۔ ناول کے اس جھے میں ہم اس زندگی کی ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں جو ہر متم کی گرفت اور پا بندی ہے آزاد ہے ۔ ایک طور پر بیدر مکل ہے اس بہر کی کا ہوئیم گاؤں والوں کے معاثی جرا ور استحصال کے شکتے میں جگڑ ہے جانے کے خلاف محسوں کرتا ہے ۔ لیکن رفتہ رفتہ وہ اس نتیج پر بھی پہنچتا ہے کہ بیا مقصدا ور اس کے حصول کے ذرائع کے درمیان ہم آہنگی اور ساری جدوجہد لا حاصل اس لیے ہے کہ یہاں مقصدا ور اس کے حصول کے ذرائع کے درمیان ہم آہنگی اور مطابقت واضح نہیں ہے اور ان کے درمیان کوئی امٹیا زنہیں کیا جاتا ۔ اس زندگی کے تلاط اور بے لکلفی اس لیے اہم مطابقت واضح نہیں ہے اور ان کے درمیان کوئی امٹیا زنہیں کیا جاتا ۔ اس زندگی کے تلاط اور بے لکلفی اس لیے اہم مطابقت واضح نہیں جا لآخر فیم کے لیے خمیر کا بوجھ بن جاتا ہے ۔ اس بوجھ تلے وہ آخر تک دبا رہتا ہے ۔ اس خاص مزل پر تو وہ اسے زیا دہ ایمیت نہیں دیتا ۔ یہاں فیمی پایان کا را کیا ہے جرم کا مرتکب ہوتا ہے ، جب اپنی زندگی کے آخری دور مزل کیا جو اس کے تابی وہی کہ کہ بیا ہی اس میں جرم کا بھیداس وقت کھاتا ہے ، جب اپنی زندگی کے آخری دور کور کیا ہے اس احساس جرم کا بھیداس وقت کھاتا ہے ، جب اپنی زندگی کے آخری دور کی کے آخری دور کیا ہے کہ کہ کہ کہ کی اس کا سے کہ کہ کور کیا جا سکتا ہے ۔ اس احساس جرم کا بھیداس وقت کھاتا ہے ، جب پنی زندگی کے آخری دور

میں وہ احتساب خود کے ممل سے گزرتا ہے۔ ارتکاب گنا ہ کے فوراُبعداس نے اس کا جوازاس طرح ڈھونڈ اتھا:

''سوارخ میں سے دھوپ کی لکیر کمر سے میں داخل ہور ہی تھی۔ وہ ٹھنگ کر رہ گیا۔
دھوپ کی لکیراس کی آنکھوں پر پڑرہی تھی۔ آتش دان پر پڑ ہے ہوئے شکتہ شیشے میں
سے اسے اپناچ رہ انظر آیا۔ غلیظ اور زر دیڑھی ہوئی داڑھی میں اسے اپنے آپ کو پہچانے
میں کافی دفت ہوئی ، یکبارگ ایک سرکش خیال نے اس کے دل میں سراٹھایا ،ٹھیک ہے
میں اس کاحق دار ہوں۔۔، پشیمانی کا سابیاس کے سرسے چھٹ گیا۔ اور اس نے
پہلی دفعہ گزری ہوئی رات کے سرور کو اپنے اعضا پر محسوس کیا۔' (ص ۲۰۸)

لیکن آخر آخرا حساس جرماس کے دل کے نہاں خانوں میں کلبلانا رہا۔وہ اس اند وہناک احساس جرم کی گرفت میں برابر پا بجو لال رہا۔انیس الرحمٰن نے ، جونعیم کا گہرا دوست اور ہم را زہونے کی حیثیت ہے ابجرنا ہے، شروع میں اس کے ذہن اور خمیر کے بارکو ہلکا کرنے کے لیے اس کی لغزش کا جوازا وراس کی تاویل پیش کرنے کی کوشش کی۔انیس الرحمٰن کا تبھر ہ تھیم کے ذہنی عمل پر بخو بی روشنی ڈالتا ہے:

"شاید پہلی باراس پراس بات کا انکشاف ہوا کہ بیخض، جے وہ استے مرسے تک احمق سمجھتار ہا تھا آخرا تنااحمق ندتھا، کہوہ بہت کچھ جانتا تھا۔ گرصرف سزا بھگت رہا تھا کہ اس میں اتن شمیر کی ذہانت موجودتھی کہ ایک طویل عرصے تک بے زبانی اور مظلومیت کے ساتھا یک مسلسل موت کی اذیت ہر داشت کرتا رہا تھا۔" (ص ۲۹ – ۵۲۸)

نعیم اس احساس کی گرفت میں مسلسل پا بجو لاں رہتا ہے۔ آخر آخر میں بیہ عقدہ بھی کھلتا ہے کہ تعیم کا بھائی علی جس دوسری عورت سے شادی کرتا ہے وہ یہی شہلا (یابانو) ہے جو زندگی کے ہزار طوفانوں سے گزرنے کے بعد ایک گوندتو ازن اور آتشی کی جویا ہے، جس کی باریا بی کی امید اسے علی کی ذات میں نظر آتی ہے۔ اسے علی اور نعیم کے مابین جومشا بہت محسوس ہوتی ہے وہ ان دونوں کا تعلق نہ جانے ہوئے ایک نصب العینی انداز میں اس کی تو جیہ وہ اس طرح کرتی ہے:

"وہ پہلا شخص تھا، جس کے ساتھ مجھے دل ہے محبت ہو فی تھی ۔ گر چندروز بعد وہ ہمیں چھوڑ کر بھا گ گیا ۔ لیکن مجھے اب تک یا د ہے ۔ پہلا شخص جے ہم دل ہے پیار کرتے ہیں، ہم بھی نہیں بھو لتے ۔ بعد میں آنے والے سب لوگوں میں اس کی جھلک دکھائی دیتے ہے ۔ تم ہالکل ای کی طرح چلتے ہو۔" (ص ۱۲۲)

نعیم اب ایک تیسر سے اور زیا دہ اہم دورے گزرتا ہے، یعنی جب ان اوہام کی شکست ہوجاتی ہے،

جن میں و ہاہ تک گرفتا رر ہاتھا ۔وہ اپنی حدوجہد اور تگ وٹا ز کے لیے ایک وسیع تر میدان کی تلاش کرتا ہے۔ ہند وستان کے ساجی اور سیاسی حالات میں جوار بھائے کی جو کیفیت رہی اور جوتغیرات اس دوران رونما ہوتے ہیں ، وہ اس کی فکرا ورشعور کوایک نیا موڑ اورنگ نہج عطا کرتے ہیں ۔ وہ ایک حد تک عذرا کواینا ہم خیال بنانے میں کامیاب ہوتا ہے، اورعذ را جوابک آ رام دہ پرسکون اور ہراعتبار ہے محفوظ و مامون زندگی گز ارنے کی عادی ر ہی تھی ،اینے آپ کونعیم کے دوش ہدوش ایک خطر نا ک منجد ھار میں ڈالنے پر آما دہ کر لیتی ہے۔اس دوران ہم ان اہم واقعات کی جھلک دیکھ لیتے ہیں جن ہے ہم عصر زندگی عبارت تھی ۔ یعنی جلیا نوالہ باغ کے عقب میں پھوٹ بڑنے والی بغاوت ، سائمن کمیشن کی ہندوستان آبدآبد کا غلغلہ، سیاسی یا رٹیوں کی تنظیم ،مسلم لیگ اور خاکسارجیسی تحریکوں کافروغ پایا ، برطانوی استعاریت کی چیر ہ دستیاں ، اور سیاسی شعور کی کیا گخت بیدا ری۔ یہاں صرف سیای زندگی کا مدوجز رہی اہم نہیں ہے بلکہ یہ دکھانا بھی مقصود ہے کہ س طرح نعیم کا ذہن اپنے نصب العین کی تلاش میں سرگر داں رہتا ہے ۔ یہاں خارجی تفصیلات مہیا کرنے ہے اتناسر وکا رنہیں ہے، جتنا اس بات سے کہ زندگی کی کیفیت ہرآن متغیررہتی ہے،اور زمام کارچنداہل روت لوگوں کے ماتھوں سے نکل کر عوام کی خوابید ہا ورمتنتر قوتوں کا احساس ہوتا ہے، اوراس کے اورعذرا کے درمیان جونلیج بوجہ ان کے ساجی منصب اوررتیے کے شروع میں حائل نظر آتی تھی ، وہ رفتہ کم ہونے لگتی ہے کیکن اس کے برعکس وہ فاصلہ بھی ہڑھنے لگتاہے، جونعیما ورروش آغا کے گھر والوں کے درمیان ایک مدت سے چلا آتا تھا۔معاشی اورمعاشرتی اطوار میں تفاوت اوران ہے پیدا شدہ نا ہمواریوں اور کشکش کے مدمطالع بین السطور ہماری توجہ کواینے اندر جذ **ب** کرتے ہیںا وربھی بھی مفاہمت کی را ہیں بھی کھلتی نظر آنے گئی ہیں۔

واقعات کی رفتارا کی نقطے پر پہنچنے کے بعد پھرا یک نیاموڑا فتیارکرتی ہے۔ یہ تقیم کے مظہرے متعلق ہے۔ اس میں اورشروع کے جھے میں جوعضر مشتر ک ہے، وہ انسان کی بے بسی کا جاں گسل احساس ہے۔ شروع کے جھے میں اس موت کے گہر سے اور مہیب سائے نظر پڑتے ہیں جن ہے جنگ عظیم کے دوران انسان دوچا رہوتا ہے۔ یہ تضویریں پہلی جنگ عظیم میں ہلاک شدہ انسا نوں کی ہیں جب ہند وستان ایک مقبوضہ نو آبادی کی حیثیت ہے جنگ کی آگ میں جبون کا گیا تھا، احتجاج کے باوجودا ورہٹ دھری کے ساتھ:

و آبادی کی حیثیت ہے جنگ کی آگ میں جبون کا گیا تھا، احتجاج کے باوجودا ورہٹ دھری کے ساتھ:

میں میں ترکی جو بوں کی طرح مرتے ہیں۔ وہاں مرطا اور مارہا بڑا آسان کا م ہے۔ یوں سڑک ہوجاتے ہوں ورہائے ہیں اور بینکڑوں کے ایک قافے پر پاؤں رکھ کرگڑ رجاتے ہیں اور بینکٹروں کے ایک قافے پر پاؤں رکھ کرگڑ رجاتے ہیں اور بینکٹروں جو چونٹیوں کے ایک قافے پر پاؤں رکھ کرگڑ رجاتے ہیں اور بینکٹروں جو تیں اور بینکٹروں

ہو، تو اے مارتے ہوئے ہم پچکچاتے ہیں، گھبراتے ہیں، اوراے اٹھا کریٹیے رکھ دیتے ہیں یا پھر پھونک مارکراڑا دیتے ہیں۔'(ص۲۴)

''ا ہے مورچوں میں اور دشمن کے مورچوں میں اس نے ہزاروں سپاہی مرتے ہوئے دکھے۔ کسی کو آسانی کے ساتھ، کسی کو اینٹھ کر مرتے ہوئے، کسی کے چرے پر سفیدی اور معصومیت ہوتی، کسی پر موت کی نیلا ہٹ اور تکلیف۔ کسی کی آ تکھیں زندہ آدمی کی اور معصومیت ہوتی ، کسی پر موت کی نیلا ہٹ اور تکلیف۔ کسی کی آ تکھیں زندہ آدمی کی طرح جھائیتی ہوتیں ، کسی کی اندھے شیشوں کی مانند ماتھے میں جڑی ہوتیں ، کسی کی جیب میں خشک راشن اور چند گولیاں ہوتیں ۔ کسی کے پاس بچوں اور خوبصورت لڑکیوں جیب میں خشک راشن اور چند گولیاں ہوتیں ۔ کسی کے پاس بچوں اور خوبصورت لڑکیوں کی تفویریں ، اور ان کے سیاہ بالوں کے شچھے بطور نشانی کے ہوتے اور ڈائریاں ۔ وہ سب بچھروں پر ، خندتوں میں ، خشک جوہڑوں میں ، ہرف پر ، کیچڑ میں مرے پڑے ہوتے ۔ ' (ص ۱۳۲ – ۱۳۱)

ناول کے آخری جھے میں جو تصویری نظروں کے سامنے آتی ہیں، وہ ان مظلومین کی ہیں، جواپ ہم وطنوں کے ہاتھوں ظلم وجورا ور ہر ہر بیت کا نشا نہ ہنے ۔ ناول کے پہلے جھے میں کہا گیا تھا کہ انفرادی موت قالمی ہر داشت ہوتی ہے، لیکن اجتما کی موت، جس میں انسان حشرات الارض کی طرح روند ہے، کچلے اور پیسے جاتے ہیں، بہت عبرت ناک ہے۔ اس اصول کا اطلاق ان بے کسوں پر ہوتا ہے، جوفرقہ وارانہ فسادات میں لقمہ اجل ہنے ۔ کیوں کہ وہاں بھی انسان اور انسان کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا ۔ بلکہ ایک بہیانہ اور سلبی طاقت انسانوں کو بنخ و بن سے اٹھا کر پھینک دیتی ہے۔ تخریب اور ہر ہریت کے پس پشت ایک اند ھے اور ساف کے جھا اور کھینک دیتی ہے۔ تخریب اور ہر ہریت کے پس پشت ایک اند ھے اور ساف کے جھی سوینے کی مہلت نہیں ہوتا، جوانسانوں کو مجنونا نہوت کے ساتھ آگے کی طرف دھکیلتا ہے اور آٹھیں کے جھی سوینے کی مہلت نہیں دیتا ۔ اس بے لیکی دلدوز تصویروں میں سے ایک ہیہ ہے:

"نوجوان چیر ساور آنکھیں اور ہونٹ دنیا کی خوشما چیزیں ہیں، لیکن تب وہ ہردکر دیے جاتے ہیں۔ میں نے محھلیاں دیکھی ہیں، جوموت میں بھی آنکھیں کھول کر مسکراتی رہتی ہیں، گرنواجوان ان کی دوسری بات ہے۔اس سانسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔۔۔ میں نے ہزار ہا مردہ انسان وحیوان اور محھلیاں دیکھی ہیں اور سرخ وبا میں ایک ایک درواز سے سے تین تین مرد سے بیک وقت نگلتے اور کورتوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جبریل گاڑیوں کی گرہوئی ہو میں وہاں پرموجود تھا اور میں نے چینتے چلاتے دیکھا کرایک آدی کی گردن کے پاس دوسر سے کا سر بڑا تھا اور میں نے چینتے چلاتے دیکھا کرایک آدی کی گردن کے پاس دوسر سے کا سر بڑا تھا اور میں نے چینتے چلاتے

اورایک دوسرے رحملہ کرتے ہوئے قافلوں کودیکھاہے۔ ' (ص 9 14)

جیسا کراس سے پہلے بھی کہا گیا ،اس اول میں مرکزی مقام ان وہنی اور نفسی کیفیات کو حاصل ہے،
جن سے نعیم ہے بہ ہے گزرتا ہے ۔ چوں کہ وفت گزرنے کا احساس ناول میں جگہ جگہ متشکل کیا گیا ہے،اس
لیے اس میں یا دآوری یعنی Reminiscin کے فضر کو ہڑئی اہمیت حاصل ہے ۔ نعیم جگہ جگہ اس معمول کا کام
کرتا ہے جن سے ماضی سے وابستہ یا دیں گزرتی ہیں ۔ وہ ماضی کے پردوں کو ہا رہا را ٹھا کر دیکھتا ہے،اس کے
دھندلکوں میں اسے وہ نقوش نظر آتے ہیں جو بھی جیتی جاگئی حقیقت سے ،گراب وہ گرد آلود ہو گئے ہیں ۔ اس
ماختی ایک مسئلہ ایک طرح کی واہمہ کی تصویر وں کا ہے، یہ بھی درامل ماضی کو زند ہر کھنے اور ان کا رشتہ حال
سے جوڑنے ہی کا ایک وسیلہ ہے ۔ یہ فضر ہمیں ما ول کے کیلی ڈھانچ سے رابطہ قائم کرنے کا موقع بھی فرا ہم
کرتا ہے، اور یہ تصویر یں ہمیں ہرا ہر Haunt بھی کرتی رہتی ہیں ۔ مہندر سنگھ سے جس کاذکر اوپر آچکا ہے، جب
گرما نات ہوتی ہوتی ہوتے وہ وہ وہ وہ وہ سے ہوئے رحالا وہ دنوں کی یا داس طرح تازہ کرتے ہیں:

" گاؤل کی با تین خم ہوگئیں۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ تبرستان میں ناریکی تھی، اور
سکون۔ وہ دونوں چپ چاپ ہاتھ پیچے با ند ھے سر جھکا ہے سید ھے ناریک رستوں

پرآتے اور جاتے رہے۔ بھی بھی چند خٹک ہے اور پھول ہوا کے زور ہ نوٹ کر
اینٹوں پر آگرتے اوران کے پاؤل کے چھ کر چر کرٹوٹ جاتے، بھی وہ واپس آتے
ہوئے پکاراستہ چھوڑ کر درختوں کے نیچے چلنے لگتے اور پراسرارآ واز ہڑھ جاتی۔
ہوئے پکاراستہ چھوڑ کر درختوں کے نیچے جلنے گلتے اور پراسرارآ واز ہڑھ جاتی۔
ساہ توں کے سامنے ہے گر رہتے ہوئے خوبانی کی جھی ہوئی شاخیس ان کے چروں
سامہ توں کے سامنے ہے گر رہتے ہوئے وہ بانی کی جھی ہوئی شاخیس ان کے چروں
سامہ اور سفید بلکے پھول آدھی رات کی ہرف کی طرح اندھر ے میں آ ہظگی
درمیان چپ چاپ چلتے ہوئے وہ پرانے زمانے کے دو بھوت معلوم ہورہ بھے
درمیان چپ چاپ چلتے ہوئے وہ پرانے زمانے کے دو بھوت معلوم ہورہ جھے
درمیان چپ چاپ چلتے ہوئے وہ پرانے زمانے کے دو بھوت معلوم ہورہ بھوں نے دوست درختوں، خٹک پیوں، کتبوں اور
دوسرے کوخوش آمدید کہا تھا۔ اورا ب اپنے دوست درختوں، خٹک پیوں، کتبوں اور
مید پھولوں کے درمیان چہل قدمی کرر ہے تھا ورا پنے دلوں میں دوتی اور دافات کا
دوم ہے کوخوش آمدید کہا تھا۔ اورا ب اپنے دوست درختوں، خٹک پیوں، کتبوں اور
سفید پھولوں کے درمیان چہل قدمی کرر ہے تھا ورا پنے دلوں میں دوتی اور دی اور وہوت کا اس اسے قبرستان کے سفید پھولوں کے اورا پنے وجود کے اسرار کو
دوم نے دانت کے اس سے قبرستان کے سفید پھولوں کے اورا پنے وجود کے اسرار کو

اس طرح عذرااين ماضي كاجائز واس طرح ليتي نظر آتي ہے:

"بالآخر بیم را کمرہ ہے۔ اس جگہ میں بچپن ہے۔ رہتی آئی ہوں۔ یہاں میں نے کیے کیے خواب دیکھے ہیں۔ مجھے اس کمرے ہے نفرت ہے۔ اس کے در پچوں کے شیشوں پر یوکلپٹس کے پچوں کا تکس پڑتا ہے، جو مجھے البند ہے۔ بارش جب بیز ہوجاتی ہے تو بیاہ شورا ندر آتا ہے۔ کیوں کہ بیڈیلری کے اختتام پر ہے۔ یہ بھی مجھے البند ہے۔ اس کمرے میں میں نے کیا کیا سوچا ہے؟ کیے کیے پر وگرام بنائے ہیں۔ ان تمیں سالوں میں جو مجھے یا دہیں گئے ہی مرت کے، گئے ہی دکھ کے لیے گز رہے ہیں۔ ان تمیں ان کھوں کے بہاؤکو میں کبھی بھول سکتی ہوں؟ اوراس کمرے کو، جس میں کارٹس پر کتنے ہی پول سوکھ گئے اور کتنے ہی تا زہ پھول ان کی جگہ در کھے گئے۔ پھول جو صرف میری خاطر، اس کمرے کی خاطر اگائے گئے اور کتنے ہی۔ ادرے بیا خاموثی کیوں ایک دم سارے میں امیر اساز میر سے سازوں پرمٹی جم رہی ہا ور ہر آمدوں میں آئی ویر ان سمٹ آئی ہے۔ میں ان کو یہاں لاکررکھوں گی، تا کہ وہ دھل جا کیں اور بیخاموثی ٹوٹ

اور تعیم ایک طویل بیاری کے دوران جب اپنے گزشتہ شب وروز کا جائز ہ لیتا ہے تو اس کے بے چین اور مضطرب ذہن کی سطح پر جونقوش ابھرتے ہیں۔وہ انھیں اس طرح بیان کرتا ہے:

''اس کے با وجود چند ہٹیلی شکلیں تھیں جواس کھڑی کے اندھیر ساجائے میں دوردور تک اندھیر ساجائے میں دوردور تک انجری ہوئی تھیں ۔ بھی بھی وہ خوفنا کے حد تک قریب آجا تیں ،ایک وہ ڈھلکا ہوا مو پھیلی ہوئی تھیں ۔ ایک وہ مو پھیلی ہوئی تھی ۔ ایک وہ ہو تھی ہوئی تھی ۔ ایک وہ بوٹر ھے بیل کی طرح چلنا ہوا ہولی تھا، جوتار یک قبرستان میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا جب کہ خوبانی کے سفید شکو نے ان کے سروں پر گررہ سے تھے اورا سے جیب سالہ احساس ہوا ۔ گروہ مرے ہوئے آدمی کے ساتھ چل رہا ہے ۔ ایک اس غیر ملکی کا چرہ تھا، جس کی سادہ ، بے فن آنکھیں تھیں ۔ جوایک چھوٹے ہے جرمن گاؤں میں لکڑی کا کھا، جس کی سادہ ، بے فن آنکھیں تھیں ۔ جوایک چھوٹے ہے جرمن گاؤں میں لکڑی کا کام کرنا تھا اور جس نے اپنی معصومیت میں اس پر اپنی دوتی اور رفاقت کا احسان عظیم کیا تھا اور اسے احساس ہوا تھا کہ اگر وہ اجنبی سب پچھ جانتا ہوتا تو بھی یہی کرنا ۔ گر

قریب نا پیدتھا۔لیکن جس نے اے احساس شکست بخشاتھا۔ بیعذ را کانیاروپ تھا۔'' (ص ۲۱۱)

تخیلی طور پر یا دوں کے نقوش کوتا زہ کرنے کے مماثل ایک متوازی عمل ایک طرح کے واہمے یا Phantasy کوسا سے لاتا ہے۔ اس باول میں بداس نقطے پر نظر آتا ہے جہاں بوڑھا تجھیراا پنا خواب بیان کرتا ہے اور بداس کے عقب میں نمووا رہوتا ہے، جہاں زمانی طور پر ابھی ابھی جلیانوالہ باغ میں بے گناہ انسا نوں کے نیست وبا بود کیے جانے کا حال بیان کیا گیا تھا۔ فیٹسی بھی خواب بی کی ایک شکل ہے۔ خواب کے خواص میں سب سے اہم عضر بدہ کہ بیاس وقت ظاہر ہوتا ہے، جب حواس ظاہری وقتی طور پر معطل ہوجاتے میں اور فیٹشی میں جو کچھ رو ہر و ہوتا ہے، اس پر علت و معلول یا قانون جیت کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف حواس ظاہری کا لفظل اور دوسری جانب زمان و مکان میں وارد ہونے یا وقوع پذیر ہونے واقعات کی منطق کی نئی یا اس سے صرف نظر کرنا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کے فیٹسی کی کا نئات میں حقائق کی کا نئات میں اس منطق کی نئی بیاس میں ڈھکے چھے جذبات اور ارا دوں کی بھی تشمیر یا کم از کم مائیل نظر آتی ہے، جو الشعوری کا نئات کا خزینہ ہوتے ہیں اور ہمیں اس و سلے سے تھا گئی کی کا نئات پر ایک طرح کی تقید یا اس کا طب بھی ملتا ہے۔ یا ول میں اس مقام پر خوبصورت مجھیلیوں کی دریا فت پر بوڑھا خمیر میں الایا گیا ہے:

''یہاں پر ہم نے ہزاروں کی تعداد میں مجھلیاں دیکھیں۔ رنگ ہرنگ کی چھوٹی ہڑی مجھلیاں پانی میں کھیل رہی تھیں۔ اور دھوپ چھن چھن کھن کران کے جسموں پر پڑ رہی تھی۔ میر ے باپ نے جال بھینکا مجھلیوں میں افراتفری چھ گئی۔۔۔میر ے باپ نے جال بھینکا مجھلیوں میں افراتفری چھ گئی۔۔۔میر ے باتھ نے جال میں ہاتھ ڈال کر کلبلاتے ہوئے ڈھیر میں سے ایک مجھلی نکالی، اوراسے ہاتھ میں پکڑ ہے بچھ دیر تک د کھیا رہا۔وہ ہڑی خوبصورت مجھلی تھی۔ اس کا رنگ گہرا نیلاا ور اس پر بڑ ہے ہڑ ہے سنہری رنگ کے چھائے تھے۔وہ گر دن کے پر بچلا کچلا کر سائس لے ربی تھی ۔اور کھی ہوئی آئکھوں سے جانے کدھرد مکھررہی تھی۔۔ سے ربی تھی اور جس پر دنیا کے ہر رنگ نے ایک اور جس پر دنیا کے ہر رنگ کے نقطاور کیس پر دنیا کے ہو رنگ کے اس کا سراور آئکھیں اور ہونٹ بھی سفید تھے۔'' کے نقطاور کیس پر بڑی ہوئی تھیں۔ اس کا سراور آئکھیں اور ہونٹ بھی سفید تھے۔''

يها ل رنگ برنگ خوبصورت محچيليال دراصل زندگي كااستعاره بين اوران كا جال مين پيخسٽااور با لآخر

اس رتگینی ورعنائی ہے محروم ہو جانا اس بات کا اشارہ ہے کہوت زندگی کے تعاقب میں رہتی ہے ۔اس ضمن میں ہمیں شکیپیئر کے مشہور تاریخی ڈرامے King Richard-III میں ایک کردار Clarence کی کہی ہوئی یہ سطور ہے۔ ساختہا وآتی ہیں، جوایک طرح کے Phantasmagoric Vision کے دوران واردہوئی ہیں:

Me Thougts I saw a thousand fearful wrecks;

Ten Thousand men that fishes Gnaw'd upon;

Wedges of Gold, great anchors, heaps of pearl;

Inestimable stones, unvalu'd jewels,

All scatter'd in the bottom of the sea.

Some Lav indead men's skulls and in the holes

Where eyes did once inhabit, there werecrept.

As t were in scorn of eys, reflecting gems.

That wood the slimy bottom of the deep

And mock'd the dead bones that scatter'd by (Act scene IV)

یہاں دکھ بخ یہ اورموت کی بی قلب ماہیت اوراس کا احساس Clarence کے بیش آگا ہانہ لین کی بیاں دکھ بخ یہ اورموت کی بی قلب ماہیت اوراس کا احساس Premonitory خواب کی شکل میں نظر آتا ہے۔ بی حدور جاستجاب آگیز اور دلا ویز شاعری کا وہ نمونہ ہمیں شکیبیئر کے دور آخر کے ڈراموں خاص طور پر The Tempest میں ماتی ہیں۔ بیا ایس ہمیں شکیبیئر کے دور آخر کے ڈراموں خاص طور پر جھلکیاں بہیں شکیبیئر کے دور آخر کے ڈراموں خاص طور پر جھلکوں کی خوراک بن رہی ہیں اور سمندر کے تمول (بیش قیمت خز انوں) کے ساتھ ماتا ہے۔ مردہ لاشیں چھلیوں کی خوراک بن رہی ہیں اور آنکھوں کے خانوں میں ان کی جگہ اوران کے استحقار کے طور پر چمک دار ہیر ہے، جنھیں سمندر کی تہوں میں ہونا چوا ہے تھا، ان مردہ ہڈیوں کا مضحکہ اڑا رہے ہیں، جوادھرادھ بھری ہوئی ہیں۔ بیان نی صورت حال پر ایک بھر پورطنز ہے۔ دونوں تر اشوں میں موت کی لائی ہوئی تخریب کا ری اور انسانی صورت حال پر ایک نمایاں ہے، اور بیدھیقت بھی کہ جسن وزیبائش کی طرح بھی وجہ نا زاورمو جب افتار نہیں کہوت بر ابر زندگی کی گھات میں گی رہتی ہے۔ بیشنا دات بیک وقت و جودر کھتے ہیں۔ اورانگی پہلو برپہلوموجودگی ہارے اندر تھے کے جذ بے کوبھی پیدا کرتی ہے اور ہمیں بیا حساس بھی دلاتی ہے کہ بشت اور شفی تو تیں ایک دوسرے کے مٹی الرغم کارے واروں طرف موجود ہیں۔ عبر اللہ حسین چیش کیا ہوں ہی مثال اردو

فکشن میں تلاش کرمافعل عبث ہے۔بیان کی فن کارانہ ہنرمندی پر دال ہے۔

ناول میں مردا ورعورت کے درمیان جنسی اور آئیڈ میل محبت کے کم از کم دوپیٹرن ملتے ہیں۔ نعیم، شیلا اور عذر را کے درمیان ، اور تجی اور خالد کے درمیان ۔ ان دونوں میں بعض عناصر مشترک ہیں۔ اور آئیس ایک دوسر کے Variation کو ہی ہیں ہیں ۔ بیا شارہ کیا جا چکا ہے کہ اول اول نعیم خالص جذباتی اور جنسی سطح پر شیلا ہو اپنا تعلق اور دبط قائم کرتا ہے ۔ بیان دنوں کی بات ہے ، جب وہ دہشت گردوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اگر چاس ہے پہلے وہ عذر اسے متعارف اور مسور بھی ہو چکا تھا۔ لیکن شش اور گریز کاعمل اس کی زندگی میں ہرا ہم قائم رہا۔ عبد اللہ حسین کے باں Narrative یا بیا نیان کی ایک خوبی میہ ہے کہ وہ تجربات کے ابلاغ ور سیل میں عبد اللہ حسین کے بال مرداور ہوروں میں اس طرح استعال کرتے ہیں کہ تجربا پنی میکنا اور ما در میان دا درمیان در ابنا ذور دینا مقصود نہیں ، اور انھیل میں سامنے آ جا تا ہے ۔ یہاں مرداور ہورت کے درمیان دا بیلے کے دوران تلذ ذیرا تنا زور وینا مقصود نہیں ، جتنا کہ تجربے کی واقعیت کو ٹھوں انداز میں نمایاں کرنا ۔ نعیم اور شیلا کے درمیان جور بطا ور تجوگ قائم ہوجاتا ہے ۔ بیتین تراشے دیکھیے ، جتنا کر تجربے کی واقعیت کو ٹھوں انداز میں نمایاں کرنا ۔ نعیم اور شیلا کے درمیان جور بطا ور تجوگ قائم ہوجاتا ہے ۔ بیتین تراشے دیکھیے ، جتنا کر تجربے کی واقعیت کو ٹھوں انداز میں نمایاں کرنا ۔ نعیم اور شیلا کے درمیان جور بطا ور تو گیا تھوں تو تھیں توروں کی کا دفر مائی بالکل نہیں ہے ۔ بیتین تراشے دیکھیے ، جو قائمی قوجہ ہیں :

"دریتک وہ دونوں ہراہر لیٹے رہے۔ان کی سانسوں کی ہلکی پھنکار کمرے میں بلندہو رہی تھی۔انھوں نے ایک دوسرے کے جوان ،صحت مندجسموں کی حرارت ہونٹوں سے لے کریاؤں کی انگلیوں تک ریٹلتی، اور سارے کمرے میں پھیلتی ہوئی محسوس کی۔''(ص۲۰۳)

"دنعیم نے دانت پیس کراس کا منہ بند کیا۔ شیلا نے اس کا ہاتھ ہٹایا، اور ہونٹ دباکر سسکی۔اس نے نعیم کی چھاتی پر منہ رگڑا،اے چو ما،اور دیر تک سسکتی رہی جتی کراس کی چھاتی جگہ ہے بھیگ گئی۔

خاموثی ہے اس کے برابر لیٹ کراس نے اے اپنے ساتھ چٹا لیا۔ اوراس کی پشت بر ہاتھ پھیرتے ہوئے احسان مندی کے جذبے ساس کے سرا ور ماتھ کو چو ما۔ وہ بلی کے بنج کی طرح اس کے سینے سے لگ کرسکنے گئی۔ اس کی گرم، بخارز دہ سانس تعیم کی نگی چھاتی پر سے گزری، اوراس کی جلد میں ایک دردآ لود کیکیا ہٹ بیدار کرتی ہوئی ہڈیوں میں انر گئی۔ نعیم نے انتہائی تکلیف دہ احساس کے ساتھ ایک با زو کے پورے زورے اے بھینچا۔'(ص ۲۱۹)

محبت کے اس پیٹرن میں تعیم اور عذرا کے با ہمی جذب و کشش کی ایک جھلک ہمیں اس طرح دکھائی گئے ہے:

"وہ اس قد ردکش، اس قد رمضبوط، اس قد رنازک تھا۔ دوسری طرف دیکھتے ہوئے اس نے اس کی نظریں اپنے گال میں اترتی ہوئی محسوس کی تھیں اور اس نے ادھر دیکھنے اس کے احتر از کیا تھا، گر پچھے ہی دیر میں جب تیز کا ٹتی ہوئی نظروں کے پیچھے اس کے گال کی جلد کپکیا نے گلی اور اس جگہ پرخون البلغ نگا تھا تو اچا تک بہت زیادہ گھراکر اس نے ادھر دیکھا تھا اور دیکھتی رہ گئی تھی ۔ اس کی آنکھوں میں گائے کے بیچ کی ک نری اور نزاکت تھی ۔ وہ دوبارہ اے اپنی طرف جھکے ہوئے دیکھر وہاں سے چلی آئی شخی ۔ "(ص ۲۳۰)

''لیکن ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس شدت اختیار کر گیا۔اوروہ ایک بار پھر برتنوں کے نکرانے اور انسانی آوازوں کے ملے جلے شور کے پنچے خاموش ہو کرادھر ادھرد کیھنے لگے۔ برآ مدے کے بیرونی شورا وراند رونی سنائے کوانھوں نے ایک ساتھ محسوس کیا۔ بے چین کمھے ایک ایک کر کے ان کے سروں پر ٹیکتے رہے۔ ٹپ، ٹپ، ٹپ۔ حتیٰ کہ انھوں نے محسوس کیا کہ ان کی ملاقات اور گفتگوا نتہائی مصحکہ خیز اور بے مصرف ہے۔'' (ص۲۲)

محبت کی زندگی میں زیرو بم اورا تا رچڑ ھاؤتو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہاں بیاضا فدکرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بغذراان جو رتو ں میں ہے ہے، جوا یک مرتبہ کسی مرد پر فریفتہ ہوجا کیں ہتو پھراس سے فوٹ کر محبت کرتی ہیں، اوراس پر اپنا سب پھی نچھاور کرنے کے بعد بھی کسی بدلے کی طلبگارا ورخواہاں نہیں ہوتیں۔ محبت کے لین دین میں پلڑ ااک کا بھاری رہتا ہے اور وہ کسی قیمت پر اپنے حق ہوت ہو دار نہیں ہونا چا ہتی۔ اور محبت کی اس پیشکش یا Gesture میں جسم اور روح دونوں ہی کا حصہ ہوتا ہے۔ چناں چیعذراا پناس اراد سے میں اُل ہے کہ وہ اپنے آپ کو تعیم کے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کرے گی۔ بیمجت غیر مشروط ہوا اور اس کے پائے استقامت میں کوئی جبنی نہیں بیدا ہو علی ۔ اب عذرا کے اس آئی عزم اور جذبہ پر دگی اور اس کے پائے استقامت میں کوئی جبنی نہیں بیدا ہو علی ۔ اب عذرا کے اس آئی عزم اور جذبہ پر دگی اور اس طرح رقم کیا گیا ہے:

" روش محل برموت كاسكوت طارى تهاا ورموسم خزان كى وه شام او نچى چھتوں والى اس

مہیب ممارت پر آ ہتہ آ ہتہ جھی آربی تھی۔ ہرآ مدوں میں اور بند دروازوں اور
کھڑکیوں کے شیشوں پر روشنیاں جل ربی تھیں۔ لین کوئی متنفس دکھائی ندد سرم تھا۔ گھر کے تمام نوکرا پنے اپنے کمروں میں بیٹھے تھے، اور برآ مدوں میں قدم دھرتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ سٹرک پر سے گزرنے والوں کو پہلی نظر میں سنسان برآ مد اور دوشوں پر اکتھے کیے گئے خٹک پتوں کے ڈھیر دیکھ کراس جگہ کی ہمہ گیر ویرانی کا احساس ہونا تھا۔ اوپر کی منزل میں سرخ شیشوں والے ہڑ سے در ہے پر یوکلپٹس کے احساس ہونا تھا۔ اوپر کی منزل میں سرخ شیشوں والے ہڑ سے در ہے پر یوکلپٹس کے بیسے سایہ کیے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے عذرا کے کمرے میں خالہ بلنگ کے کونے پر بیٹھی تھی۔ بلنگ پر عذرا گھٹنوں اور کہنیوں کے لی اوندھی لیٹی تھی۔ کمرے کی فضا پر بیٹھی تھی۔ بلنگ پر عذرا گھٹنوں اور کہنیوں کے لی اوندھی لیٹی تھی۔ کمرے کی فضا پر بیٹھی تھی۔ میٹھی اور کہنیوں کے ایس کا اور میں اور کہنیوں کے بیٹھی تھی۔ کمرے کی فضا پر میٹھی تھی۔ کی خوالی خاموشی طاری تھی۔ "(ص ۲۹۱)

اب تک کنایٹا جو کچھ کہا گیا تھا اس کا اتمام آخری جملے میں ہوتا ہے اور پھر فضا سازی اور Concreteکچر کی وساطت ہے اس پورے منہوم میں اس طرح روشنی ڈالی گئی ہے:

> '' آہ، خالہ نے ہاتھ اٹھا کر ہوا میں پھیلائے اور پھر گود میں رکھ لیے۔آج تک ایسا نہیں ہوا۔''(ص۲۱۱)

بالواسطه اور Oblique نداز بیان کی ایک اور مثال، جس میں خاله کوایئے معمر ہونے کا یک بیک احساس ہوتا ہے، اس طرح سامنے لائی گئی ہے:

''خالد نے دہشت ہے دیکھا کہ وہ دوسری عورت ان ہے زیادہ جوان ، زیادہ مغبوط اور نیادہ سر دھی۔ اس کی کچلی ہوئی سر دنظر وال کے سامنے خالہ لوٹے پر مجبور ہوگئیں۔ ایک معلوم ندا مت کے مارے انھوں نے جسک کر بلی کواٹھایا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمر سے ہے نکل آئیں۔ جب وہ اہم آرہی تھیں تو انھوں نے محسوس کیا کہ وہ عذرا ہوئی کمرے ہوتی چلی جارہی تھیں۔ بالآخر وہ ان سے الگ ایک بالکل دوسری عورت محتی۔''(ص ۲۳۵)

اس شدید جذباتی تعلق کے باوجود جوتیم اورعذ را کے درمیان قائم ہو چکا تھا۔ آخر آخر میں اس کاسح بھی اور شاہوا ہوں ہوتا ہے۔ یہاں بیاشارہ کرنا غیر ضروری نہ ہوگا کہ اس ازالہ سحر میں ایک عضر اس کشش اور رغبت کا بھی ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ تیم مجمی کی طرف محسوس کرتا ہے۔ گووہ اس جذباتی تلاظم سے اپنے آپ کوبا ہر نکا لنے کی تگ ودومیں بھی لگار ہتا ہے:

''عذراکا سانس دھوتئی کی طرح چل رہا تھا۔ برسوں تک اکھار ہے کے بعد وہ دفعنا ایک دوسرے کے مقابل آن کھڑے ہوئے تھے۔ ہنوزاجنبی اور متنفر، انتہائی ذات کے حساس سے اس نے چینا چاہا۔ لیکن وہ صرف اتنا کہ سکی بتم ، تم ، پھراس نے رونا چاہا لیکن صدمے کی شدت سے روبھی نہ تک ۔۔۔ در بچے کے شیشے پراٹگلیاں پھیلائے وہ بے خیالی سے کھڑا رہا۔ کئی مرتباس نے رات کے واقعے کویا دکرنے کی کوشش کی لیکن محض اپنی انگلیوں کواور چھن کر آتی ہوئی دھوپ کواور شیشے پر پڑتے ہوئے ہوگئی ہوئی دھوپ کواور شیشے پر پڑتے ہوئے لوگئی سے پوں کے سائے اور در بچے کے پھر کود کھتا رہا اور محسوس کرتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک بے معنی خلاا ور تعطل تھا۔ وہ آسانی سے اپنے آپ کوسنجا لے کھڑا گوئی ، بے میں ایک بے معنی خلاا ور تعطل تھا۔ وہ آسانی سے اپنے آپ کوسنجا لے کھڑا گوئی ، بے نا شیر نظروں سے اس نئی صبح کو دیکھتا رہا ، جو ہر روز کی طرح دنیا پیطلوع ہوئی تھی۔''

عذرا کے سلسلے میں ازالہ بحر یعنی Disillusionment کا جوسلسلہ شروع ہو چکا تھا، اے آخر آخر میں بالوا سط طور پر اس طرح سامنے لایا گیا ہے:

"رات کی کمزورروشی میں اس نے اپنے سینے پر پڑے ہوئے عذرا کے ہاتھ کود یکھا۔
جس کی انگلیاں نیند میں آپ ہے آپ ہل رہی تھیں۔ کیسی سکون کی نیند ہے تمھاری،
اس نے دل میں کہا،اوراس کے اندر حسد کا تیز احساس پیدا ہوا، لیکن اس کے دل میں
اب اتنا زور نہیں رہا تھا کہ اس طاقتور جذ بے کوسہار سکتا۔اندھیر سے میں بے حس و
حرکت تکلیف سہتے ہوئے اب ایک عجیب سر دمہری اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ دفعتا
اس نے اس عورت ہے جو رابع صدی ہے اس کی ہوگ تھی ،شدید بیز اری اور لا تعلقی
محسوس کی ۔اس کے ہا زوکو جھکے ہے ہٹا کروہ اٹھا،اور کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ چا نداوپ
آگیا تھا اور رات میں جان پڑری تھی۔آگ کی روشتی اب سارے آسان میں پھیل
عکی تھی اور دور کی موسیقی کی طرح آواز یں بھی مرحم بھی تیز آر ہی تھیں۔''

(ص۲۲\_۲۲۵)

محبت کا دوسرا پیٹرن جمیں مجمی (جو کہ عذرا ہی کا ایک دوسرا روپ ہے) اور خالد کے ماہین پر زور کشکش میں نظر آتا ہے۔ مجمی میں جو بے لوث محبت اور سرا قگندگی کا جوجذ بدہے وہ عذرا کی ایک نئ تشکیل کی صورت میں آتا ہے۔ وہ خالد کے لیے جس خود سپر دگی کا احساس کرتی ہے اور محبت کے بے بناہ اور لا زوال جذ ہے کا جس خلوص اور دردمندی کے ساتھ اظہار کرتی ہے اس کا پچھا ندازہ اس گفتگوے لگایا جا سکتا ہے جو اس طرح معرض اظہار میں لائی گئی ہے :

> " ہم ہرکسی ہے محبت کے ہل نہیں ہیں محبت جوسا دگی اور سچائی کاجذبہ ہے، جب آتا ہے، تو ہمیں ذہن کی دنیا ہے اور لے جاتا ہے۔ بدایک ایسا تجربہ ہے جوہم کسی ذبین یا جسمانی قوت کی مدد سے حاصل نہیں کر سکتے ۔ جوروح کی تمام تر قوتیں لے کرآنا ہے۔جس میں سے مذہبی رہنما گزرتے ہیں۔ یہ جارم مخلص ترین جذبوں میں ہے ہے۔۔۔ایک ندایک انسان ضرور آتا ہے۔ ہمیشہ، ہر جگہ، جوہمیں محبت کی سچائی کا یقین دلاتا ہے جس کود کھنے ہے ہم پہیان لیتے ہیں کہ بیوبی ہے، جس کو پہیان کرہم دل میں کہتے ہیں، مجھے پتا تھاتم آؤ گے، مجھے کھا راا نظارتھا۔ دیکھو، یہ میں ہوں، مجھے جانتے ہو؟ اور جمیں دیکھ کراس کی آنکھوں میں پر انی شناسائی کی چیک پیدا ہوتی ہے۔ وہ ہنستا ہے اور اس کی ہنسی ہمیں زندگی کی معصومیت کا یقین دلاتی ہے ۔وہ بھی نہیں کہتا کہ وہ محبت کرنا ہے، لیکن اپنی آئکھوں میں محبت کے دیوٹ لیے ہوتا ہے۔ ہمارے آ گے، ہمارے پیچے، ہمیشہ ہمیشہ! وہ ہمارے لیے دنیا کا سب سے مہر بان اور زم دل انسان ہوتا ہے۔اس کےجسم ہے ہمیں محبت کی ہوآتی ہے ،محبت جوہمیں زندگی کی نیکی اوراحیائی کالفین دلاتی ہے۔جواس وقت جب ہم طوفا نوں میں گھرے ہوتے ہیں، ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں کوئی دوسرامحض ہمارے لیے زندہ ہے، جوہمارے زندہ رہے کی ایک بڑی وجہ ہے کم از کم زندگی میں ایک دفعہ محبت جمیں دکھنیں ویتی ہم از کم ایک دفعہ وہ ہمیں زندہ رہنے کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ ' (ص ۸۵ \_۸۸)

وقت کا مسئلہ اول میں ہڑی اہمیت کا حامل ہے۔وقت جوعموماً تین اکا ئیوں لیعنی ماضی ، حال اور مستقبل کے آنات میں منتسم ہے ، دراصل ایک مسلسل دھوکہ ہے اس لیے کہ ماضی پر انسان کا بس نہیں چاتا کہ وہ ہاتھ ہے نکل چکا ہے ،مستقبل غیر لیقنی کے دھند لکے میں لپٹا ہوا ہے اوراس لیے غیر متعین ہے اوراس طرح حال یا تو ہر لحد ماضی کے اندرضم ہور ہا ہے ، یا مستقبل کی طرف یا بجو لال ہے اوراس لیے کم ہے کم صلاحیت یا حقیقت کا حامل ہے۔لین دلچ سپ امریہ ہے کہ نفس یا انا بہر صورت ان متیوں اکائیوں سے منسلک اورائی یا بند ہے۔ لیکن چوں کہ دوران کا وجو داملی یا حقیق نہیں ، اس طرح ذات کا مرکز ومحورتھی بدلتار بہتا ہے۔وقت گویا ایک آئیز ہے اوراس کے وسط ہی ہے جمیں نفس کے مختلف مظاہر کا انعکاس ایے تجربے کی حدود میں شامل ہوتا نظر

آتا ہے۔ اب ایسے نفس کا جو ہر لحد متغیرا ورمتبدل ہوتا رہتا ہے، مرکزی نقطة تلاش کرما ایک دشوار عمل ہے۔ لیکن اس مبرم تبدیلی کے باوجود ایک جذبہ ایسا ضرور ہے جس کی پر چھائیاں ہم ماول کے عمل میں برابر دیکھتے ہیں اس مبرم تبدیلی کے باوجود ایک جذبہ ایسا ضرور ہے جس کی پر چھائیاں ہم ناول کے عمل میں برابر دیکھتے ہیں ایسی محبت کی کشش، جووفت کے تسلسل سے اوپر اٹھ سکتی ہے۔ نعیم اور عذر اایک عارضی رہجش کے بعد ایک دوسر سے سے ملے ہیں۔ تجدید محبت کا بیامنظر اس طرح بیان کیا گیا ہے:

''نعیم نے اے ما تھے پر چو ماا ور آنگھوں اور گالوں پر اور ہونٹوں پر ،اور ایک لفظ کے بغیر وہ بے تا بی اور گرم جوثی ہے اے ساری جگہوں پر چومتا رہا۔ حتی کہ آنسوؤں کا ممکیین مزہ اے اپنی زبان پرمحسوں ہوا۔ مت روؤ، وہ کوشش کر کے بولا، اس کی آواز خشک اور کمزور تھی ۔ عذرا جھلملائی ہوئی آنگھوں ہے اے د کیھنے گی ۔ عذرا ہو لے ہے ہنی ،فعیم بھی اس کے ساتھ ہنا۔ ۔۔ وہ کچھ بھی نہیم جھر ہا تھا۔ وہ محض اس برسوں کی گم شدہ آواز کو سننے میں محوقھا، جو آ ہت آ ہت قریب آرہی تھی ۔ اے واپس مل رہی تھی۔ جیسے آدمی رات کے ملاحوں کا گیت ، جو ابھی قریب آتا ہے اورا بھی دور چلا جاتا ہے اور کہیں نظر نہیں آتا ۔ لیکن مسافروں کی محبت بڑھاتا ہے اور طوفانی رات میں انھیں اور کہیں نظر نہیں آتا ۔ ایکن مسافروں کی محبت بڑھاتا ہے اور طوفانی رات میں انھیں زندگی کی محبت اور خوثی کا لیقین دلاتا ہے۔ ' ( ص ۲۵۲ )

یوں تو پورے اول ہی میں لیکن اس کے آخری جھے میں خاص طور پر ایک اہم فلفہ ہے جس ہے ہم بین السطور دو چار ہوتے ہیں، اور جے کسی حد تک تجریدی شکل میں پیش کیا گیا ہے، وہ حقیقت مطلقہ کی طرف انسان کا رویہ ہے۔ ایک نقط نظر تو وہ ہے جے ڈاکٹر انساری، نعیم پر فالج کے جملے کے بعد صحت یا بی کی طرف مائل ہونے کے دوران پیش کرتے ہیں، یعنی یہ کہ ہم ایک عظیم اور ماورائی تو ت میں یقین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ۔ اوراس عظیم اوران دیکھی توت کا دراک ند ہب کے بغیر ممکن ہی نہیں۔

"ند بهب کاسب سے ہڑا آلہ عبادت ہے۔ عبادت جوانسان کی شخصیت کے ساتھ ہم آ ہنگ ہوکرا یک جذبہ بن جاتی ہے، جوانسان کواپنے اند رجھا نگنے کی استطاعت بخشی ہے۔ آئ تک جس کسی نے اپنے آپ کو جانا اور پہچانا ہے اس کی استطاعت عبادت ہی نے اس میں پیدا کی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چلتا ہوا آ دمی ساری دنیا میں گھوم گھام کر پھرا پنے آپ تک آ پہنچتا ہے، وہ خفیہ اور تنگ راستہ جوانسان کی اپنی ذات پر آگر تم ہوتا ہے، اور پھر اند رائر جاتا ہے اور جب وہ ڈرتا ہوا، جھجکتا ہواا پنی ذات میں راضی تک وہنے کا راستہ موتا ہے ، اور پھر اند رائر جاتا ہے اور جب وہ ڈرتا ہوا، جھجکتا ہواا پنی ذات میں راضی تک وہنے کا

جذبہ جورات کے اختام پرنظر آتی ہے،اے پالینے کی دیوانی خواہش انسان کو آگے چاتی ہواتی ہوات ہے اورا سے ایک مقصد عطا کرتی ہے اور جب وہ مقصد شخصیت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے، تو انسان اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے۔ پہلے شعور کے پردے اشخص ہیں، پھر آہتہ آہتہ لاشعور کے درواہو تے ہیں، اور جب وہ آفاتی سطح پر پہنی جاتا ہے جاتو ما ورا میں دیکھنے ورا ہے جانے لگتا ہے۔۔۔فلسفیوں کو آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ مادے کی اصل ما ہیت کیا ہے؟ اور اس کا کوئی اپنا الگ وجود بھی ہے یا محض ہمارے دماغ کی اختر اع ہے۔ دنیا کے تمام فلسفوں میں سے اگر خدا کے تصور کو نکال دیا جائے ، یا اس قوت کو جو کہ کا کتا ت اور انسانی زندگی میں ہم آ ہنگی پیدا کرتی ہے تو یہ سب کے سب ایک دوسرے کی فئی کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور سو پنے والے کو سب کے سب ایک دوسرے کی فئی کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور سو پنے والے کو سب کے سب ایک دوسرے کی فئی کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور سو پنے والے کو یا گل کرد ہے ہیں۔" (ص ۲۱ سے ۲۷)

لیکن تعیم اس منطق کو قبول نہیں کرنا اورا سے اس طرح مستر دکر دیا گیا ہے:

"کیااییا ہے کہ خداواقعی ہے، اور مجھ سے اراض ہے کرا ہے تک میں ناسمجھ رہا۔ میں آو ناسمجھ ہیں پیدا ہوا تھا۔ میری آو سمجھ میں آتا ہے کہ ند ہب کرا سے پر چل کرہم پہلے نظرید بنالیتے ہیں، پھر عقیدہ آپ ہے آجاتا ہے۔ پچ پر آئے چاہے جبوٹ پر۔ ہمیں ہمر حال اطمینان کے ساتھ مرنے کا آسان نسخہ ہاتھ لگ جاتا ہے۔ (وہ دوبارہ ہنا)۔ کھڑی میں چند چڑیاں شور مجارہی تھیں ۔ نیم نے کا بلی سے سید ھے ہاتھ کی مدد سے انھیں اڑا یا، اور ادای سے باہر دیکھتارہا ۔ طبعی کی اظ سے وہ مسکین تھا۔ روحانی طور پر پرنخوت! خدا کے ادای سے باہر دیکھتارہا ۔ طبعی کی اظ سے وہ مسکین تھا۔ روحانی طور پر پرنخوت! خدا کے ادای میں تھی کی اس تھی کی ہوئی خوشگوار سے کو دیر تک اس کا ذہن اس تکلیف دہ جبتو میں کھیا رہا۔ اوراس کے سر پر مصیبت اور دکھ کے سائے منڈ لاتے رہے۔ " (ص ۲۹ س)

اورانیس الرحمان کی زبان ہے اس نظریے کا تو ڑاس طرح پیش کیا گیا ہے، لیعنی ند ہبیا ایمان کو دراصل ہم نے اپنی مصالح کی وجہ ہے جنم دیا ہے۔ورنداس کے بغیر بھی زندگی گزارناممکن ہے،اور بیا یک غیر ضروری می تراوش فکریا دہنی تخلیق ہے:

"جانے ہوہم نے خدا کو کیوں ایجاد کیا ہے؟ اپنے آرام کی خاطر، کیوں کہم سوچنا نہیں چاہتے ۔ اور سچائی کی تلاش میں سوچنا دنیا کا مشکل ترین کا م ہے فصل کا نے اور بچہ جننے ہے نیا دہ مشکل ہم ای طرح بیدا ہوئے ہیں ۔۔۔

۔۔۔دنیا کے تمام ندا ہب محبت کا پر چار کرتے ہیں ،انہہ، پر ہوتا کیا ہے، جو نہی آپ
ایک ند ہب کو اپنا لیتے ہیں، آپ کے دل میں نفرت کا، تعصب کا نے ابو یا جاتا ہے،
دوسرے ند ہب کے خلاف ، دوسرے تمام ندا ہب کے خلاف ۔ ان تمام ان گنت
فرقوں کے خلاف جن میں آپ شامل نہیں ہیں ۔ محبت کے نام پر چار کرنے کے باوجود
اس وقت خود بخو دہماری عقل سلب ہوجاتی ہے،اور ہم دنیا کے سب سے مطمئن انسان
بن جاتے ہیں ۔

\_\_\_انساف ہمارے یہاں پر ہے،اس نے پھر دوائگلیوں سے سرکوٹھوںکا،اور ہما راخداہمی یہاں پر ہے،اور بہاں پچھے بہیں ہے،اور یہی پچھے ہے۔اس کے باہر پچھ نہیں ہے۔ صحیح فیصلہ، صحیح قدم، صرف ای فعل میں ہماری نجات ہے۔ یہ لیحہ جس میں ہم زندہ ہیں۔اس نصلہ، صحیح قدم ،صرف ای فعل میں ہماری نجات ہے۔ یہ لیحہ جس میں ہم زندہ ہیں۔ ستعقبل، سے ہم تسکین حاصل کرتے ہیں اور مکمل آزادی سے زندہ رہتے ہیں۔ مستقبل، انساف، فائدہ، نقصان ، یہ سب ایک طویل انتظار میں شامل ہیں جوہم پدایک عظیم اور لاحاصل خوف طاری کر کے ہمیں احمق اور ما کارہ بنا دیتا ہے۔۔ " (ص ۲۳ ۔۔۔ " )

نعیم پہلےنظر ہے کی نببت دوسر سے ہدر دی اور یکسانیت کا حساس اپنے اندر پاتا ہے اور تیسرا نظر میہ وہ ہے، جس تک نعیم خود اپنی تمام دہنی الجھنوں پر فتح پانے کے بعد پہنچتا ہے اور وہ میہ کہا داراتی مذہب ک نوعیت جوبھی ہو، لیکن مذہب کی تہد میں جوجذ بہہے، یعنی حقیقت مطلقہ کے ساتھ ہم آ ہنگی کی جتو کا، وہ دراصل عالمگیر محبت کا ایک دوسر ایہلو ہے:

"اورند ہب؟ تی ہے کہ پیخلیق کی نہایت اعلیٰ شکل ہے اور نہایت دکش بیدوا حدمظہر ہے، جہاں خدا، انسان اور روح آپس میں یوں مدخم ہوگئے ہیں کدایک کو دوسر ہے۔ جدانہیں کیا جاسکتا، جہاں تخلیق در تخلیق اس سرعت کے ساتھ عمل میں آتی ہے کہ ہم جدرت زدہ رہ جاتے ہیں ۔۔۔ آئ بھی انسانوں کی سوسائٹ میں ند ہب سب سے بڑی واحدقوت ہے۔ تواس کا اسرار کیا ہے؟ اس کا راز؟ بتاؤ، ہند، ہند، وہ چالاک ہے مسکرا دیا ۔ ایمان، بیدا یمان کی تخلیق کرتا ہے اور سیند در سیند، عہد در عبدنسل درنسل سے اسے منتقل کرتا جاتا ہے۔ ہم ایک فد ہب کے حق میں ہیں اور دوسر ے فد ہب کے خلاف بہترین دلائل دے سکتے ہیں۔ لیکن ہم ایمان سے یقین نہیں اٹھا سکتے، جو ملاف بہترین دلائل دے سکتے ہیں۔ لیکن ہم ایمان سے یقین نہیں اٹھا سکتے، جو سارے ندا ہب کی تہد میں سارے ندا ہب کی تہد میں سارے ندا ہب کی تہد میں سارے ندا ہب کی تہد میں

رواں ہے، ایمان، یہ تجریدی اورتقریبا غیر دلچسپلفظ، جس میں انسا نیت اور خدائیت
کے وسیح ترین معنی پوشیدہ ہیں، پراسرا راور غیر شروط طور پر بے علم لوگوں کے دلوں میں
اتر جاتا ہے اور انھیں اطمینان اور وقار کے ساتھ ہر آفت کا، جس میں موت بھی شامل
ہے، سامنا کرنے کا اہل بنا دیتا ہے۔ پھر یہ چیز اس قد رآسان اور قد رتی دکھائی دیتی
ہے۔ کوئی ، آج تک نہیں سمجھ سکا کہ کس طرح کمتر ذبانت رکھنے والے لوگ اس
ہے۔ کوئی ، آج تک نہیں سمجھ سکا کہ کس طرح کمتر ذبانت رکھنے والے لوگ اس
ہے۔ کوئی ، آج تک نہیں سمجھ سکا کہ کس طرح کمتر ذبانت رکھنے والے لوگ اس
م ہتا وُ ، تخلیق کاعمل آج تک کون سمجھ سکا ہے۔

\_\_\_\_

تو دیکھاتم نے ۔ کس طرح منظم ند بب، اپنی عظمت کے ساتھ وجود، ایمان کے مقابلے میں دوسرا درجہ افتیار کر لیتا ہے ۔ ایمان ، جو ند بب کی تخلیق ہے، اس کا سارا مقصد، ساراحسن ہے ۔ ایک وفت تھا کہ میں بھی ان میں شامل تھا ۔ لیکن کل رات ، وہاں ان کے ساتھ ، وہ چند ہے علم ، گنوار د ہقان متھے۔ ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے دفعتنا مجھے انکی طافت، ان کی دانا ئی اوران کے وقار کاعلم ہوا جب کہ موت ان کے ساتھ کھڑی تھی ۔ ان کے درمیان چل پھر رہی تھی ۔ زندگی کے اس عظیم ، جری لمجھ میں انھوں نے اے مکمل طور پر قبول کر لیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا ۔ یہ تمام بنی نوع انسان کی دانائی اوراس کا وقار تھا ۔ یہ تمام بنی نوع انسان کی دانائی اوراس کا وقار تھا ۔ یہ تمام بنی نوع انسان کی دانائی اوراس کا وقار تھا ۔ یہ اس قد رساد واور آسان تھا ۔ " (ص ۲۰۰ ۔ ۵۹۸)

ان تیوں میں پہلا رویہ جو ڈاکٹر انساری نے پیش کیا ہے، ند ہب کی قوت شفار وال ہے۔جو انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی پر داخت کے لیے ضروری ہے۔وہ اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی پر داخت کے لیے ضروری وسیلہ ہے۔دوا کیں صرف جسمانی امراض کو ایک حد کل صحت مندی اور نفسی معالجے کے لیے یہ ایک ضروری وسیلہ ہے۔دوا کیں صرف جسمانی امراض کو ایک حد کل دور کرنے میں محمد ہوتی ہیں۔جسمانی صحت کے پہلو بہ پہلونفسی اور روحانی معالجہ بھی ضروری ہے، جو صرف ند ہب سے وابستگی کی بدولت ہی میسر آسکتا ہے۔دوسر انظریہ جو نعیم کے دوست انیس الرحمٰن کی زبانی پیش کیا گیا ہے،ادارتی ند ہب کی شدت کے ساتھ مخالفت کرتا ہے، کہ اے انسان نے اپنی ضروریا ہے اور مصالح کے پیش نظر وجو داور فر وغ بخشا ہے اور بیسر اسر انسانی ذہن کی پیدا وار ہے۔اس سے حقیقت مطلقہ کے موان و ادراک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔فیم ان دونوں نظر یوں کے برعکس ایے ند ہب کا قائل ہے، جس میں ایک صوریا تھی تھی تو ہے مستمر ہے، جوا عکسار نفس ،ایٹار و محبت اور تھو کی اور خود سپر دگی کی دین ہے۔جس کی بنیا داس حدیث

قدی پر ہے: موتو قبل ان تموتوا، (مرنے سے پہلے مرجاؤ) لینی یہ خواہشات نفسانی کے ترک کرنے اور تمام ترا کیان کا مل، کیسوئی اور تزکیف پر بدار رکھتا ہے، جس کے سرچشے اور مآخذ باطنی ادراک اور وجدان ہیں، جو شخصیت کو اس حد تک منز ہا اور تجلی کر دیتا ہے کہ اس آئینے میں حقیقت مطلقہ کی احد اخور کی الحد تحویر کی میں جلوہ آراء ہوتی ہیں۔ جس کے لیے علم، دولت اور منصب در کار نہیں، حرف اپنے اندرون میں جمانکنا اور میں جا نکنا اور احتساب خود کرنا ہی کفایت کرتا ہے۔ لیے نام ، دولت اور منصب در کار نہیں محرف اپنے اندرون میں جمانکنا اور احتساب خود کرنا ہی کفایت کرتا ہے۔ لیے نام اس کے ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بیتیہ را روبیا ور زاویہ نظر ہمیں تکلیفیت کے منابع اور مصادر تک لے جاتا ہے، کیوں کہ جس طرح کی قلب ماہیت سوزیقین کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، اس کا تمام تر انحصارا کیا ندروئی داعیے پر ہا وراس طرح تعیم کا نظر یہ بھی نہ ہب کے داعی داعیہ ہوجاتے ہیں تو ایمان وجود میں آتا ہے دائیں اس کہ بھی نہ ہب کے دائیں ہوجود میں آتا ہے حرف دلوں کو بدل دیتا ہے بلک نفس و آفاق میں ہم گیراور ہمہ جہت تبدیلیاں لانے کا سب بھی بنتا ہے۔ یہ ہم مینی اور پیش مینی ہو جب پر بر رجہا مورف دلوں کو بدل دیتا ہے بلک نفس و آفاق میں ہم گیراور ہمہ جہت تبدیلیاں لانے کا سب بھی بنتا ہے۔ یہ ہم معنی فوقیت رکھتا ہے اورا دار دی نام ورادار دی نہ بہ کی انہیت کو کم سے کم کردیتا ہے۔ اس آپ Prophecy کا مام دے سکتے ہم معنی عور نہ بس کی خالصتا روائی اورادارتی اساس سے گئیں ہڑ حکر ان اماورقا کی وقعت ہے۔

انفرادی اورانانی سطیر نیم کوبہر حال اپنی شخصیت اورائی و جود کا حساس ہے کوہ میہ بھی محسوس کرتا ہے کاس کوشش ہیم کے با وجود جودہ عذرا ہے ہم آ ہنگ ہونے کے لیے کرتا رہا (اوراس میں ایک حد تک عذر را کے خالہ کو بھی دخل ہے ) وہ پوری طرح کامیا بی ہے ہم کنار نہیں ہو سکا ۔ اے بعض اوقات اپنا الگ وجود کا احساس ہوتا ہے اور وہ بھی بھی میہ محسوس کرتا ہے گویا اس کے چا روں طرف ایک خلاچھیا ہوا ہے، ''دفعتا نیم کو اپنا ہوتا ہے اور وہ بھی بھی میہ محسوس کرتا ہے گویا اس کے چا روں طرف ایک خلاچھیا ہوا ہے، ''دفعتا نیم کو اپنا اور عذرا کے غیر فطری تعلق کا حساس ہوا ، اورا ہے میہ صوص ہوا کہ ان دونوں کے آس پاس، ایک بے ہام، اپنا اور بے جوبہ خوف ریک رہا ہے، جس نے ان کی زندگیوں کو کمز ورا ورہا تو اں بنا دیا تھا ۔ کہ وہ ایک دوسر سے سالگ حب سے بھی تھا ور آ ہستہ آ ہستہ مررہ سے سے بھی گزرتا ہے ، اوراس میں برابر منہمک نظر آتا ہے ۔ ایسا کرتے وقت اس پر اپنی شکست اور ہزیت میں کا حساس خالی کا احساس غالب آ جا تا ہے ۔ وہ حالات کے جس مدوجز رہے مسلس گزرتا رہا ہے ۔ اس نے اس کے اس کے اس خالی کا احساس غالب آ جا تا ہے ۔ وہ حالات کے جس مدوجز رہے مسلس گزرتا رہا ہے ۔ اس نے اس کے اس کے اس خالی کا احساس غالب آ جا تا ہے ۔ وہ حالات کے جس مدوجز رہے مسلس گزرتا رہا ہے ۔ اس نے اس کے اس کے اس کی کا حساس خابی کی کا شار بوجاتا ہے جو النہ کی کہ دوبا ہے ، اور اس خدوبر اس شدید تم کیا حساس خبائی کا شکار بوجاتا ہے جو النہ کی دوبات ہو دوبر اس خدوبر اس شدید تم کیا حساس خبائی کا شکار بوجاتا ہے جو النہ کو دوباتا ہے جو

موجودہ دور کے انسانوں کا سب سے بڑا المیہ ہے ۔عذرامحض نعیم کی بیوی ہی نہیں ہے، بلکہ ایک طور براس کی ذات کا تکملہ بھی کرتی ہے، کم از کم یا ول کے شروع کے جھے میں یہی متر شح ہوتا ہے۔وہ باوجود معاشرتی نا ہمواریوں کےاپنے آپ کواس ہے ہم آ ہنگ محسوس کرتی ہے باید کیے کہ محبت کے جذیبے کی پورش اے ایسا کرنے برمجبور کرتی ہےاور وہ اپنے ماحول کے خلاف ایک شعوری بغاوت براینے آپ کوآماد ہ کر لیتی ہے،اور اس میں ہڑی حد تک کامیاب بھی ہوتی ہےا ورایک خاص منزل تک اس کا ساتھ بھی دیتی ہے ۔لیکن عذراکی شخصیت میں سنگ وآ ہن کی کمی ہے ۔ بیشک وہ محبت کی پر زوراور بے محابا کشش کا ذکر کرتی ہے اور اپنے اندر ا یک اہم تبدیلی بھی پیدا کر لیتی ہے۔ایک عارضی علیحد گی کے باوجود جب نعیم پر فالج کا حملہ ہو چکا تھا اوروہ اپنی ماں کے پاس گاؤں میں مقیم تھا، دونوں کے درمیان با زدید کا منظر،جس کا ذکراس سے پہلے کیا جاچکا ہے،حد در جے مورثر اور محور کن ہے، کیکن عذرا کی شخصیت میں ان اندونیت یعنی Inwardness کی کی ہے جونعیم کی جذباتی الجھنوں یعنی اس کے اندرونی رجیانات کو مجھنے ہے قاصر رہتی ہے ۔ نعیم کا ذہن ہزارطوفا نوں ہے گزرتا ہے اوروہ اتنے جھکے کھانا ہے کہ ہا لآخراس کی شخصیت چکنا چور ہوجاتی ہے ایک طرف اقدار کی شکست روہرو ہے، یا دوں کی پورش اوران کاا ژ دھام ہے،ار تکاب جرم کا تکلیف دہ احساس ہے جواس کے دل کومسوستار ہتا ہے اور دوسری جانب و ہر بھی محسوں کرنا ہے کہ اس نے ابھی تک اپنی شخصیت کے بنیا دی نقطے کو دریا فت نہیں کیا ہے۔ان بوجھوں کے تلے دب کراس کی شخصیت بکھر جاتی اورمعدوم ہوجاتی ہے۔عذرا بہرطور زندگی ہے مفاہمت کیے جاتی ہےا ورآخر کا را کیے طرح کا Poise حاصل کرلیتی ہے۔ نعیم کی شخصیت میں ہڑائی ہے ۔اس میں آتش فشاں بہاڑوں کا سا دم خما ورقوت وصلاحیت ہے۔عذراایک جوئے نغمہ خواں کی طرح گر دو پیش کی ر کاوٹو ںا ورمزاحمتوں سے ٹکراتی چلی جاتی ہے ۔اس لیے نعیم کا انجام المیہ ہےا ورعذ را منبط وسکون کے ساتھ زند گی گزارتی نظر آتی ہے۔

اس ناول میں دواور کردار جوقا لی ذکر ہیں ، وہ ہیں علی اور ججی ۔ایک معنی میں وہ دونوں مرکزی کرداروں ،نعیم اورعذراکی شخصیت کی تشکیل نویا بازگشت ہیں۔وہ ان کے اثر ات کو مشخکم بھی کرتے ہیں اور ن کے بعض تشادات کو بھی سامنے لاتے ہیں ، مثلاً نعیم اور عذرا کے درمیان ابتداء میں محبت کا جذبہ جس طرح پوان چڑ ھتا ہے ،اس کی ایک جھلک مختلف ما حول میں اور کمتر سطم پرعلی اور عائشہ کے درمیان محبت کے کا روبار میں نظر آتی ہے۔اس طرح نعیم اور عذرا کی شخصیتیں جس طرح ایک دوسر سے کے مقابلی رکھی گئی ہیں ،اس کا اعادہ بھی جمیں مسعود اور مجی کے درمیان تقابلی لینی Juxtaposition میں نظر آتا ہے ۔عذراا ور مجی کے درمیان مشابہت کئی جگہاتی ہے۔اس طرح ایمی مشترک بیہ کے درمیان مشترک بیہ ہے۔

کردونوں ند جب تک فلیفے کی مدد ہے اور تجرید کی طور پرنہیں پنچے ہیں، بلکہ اپنے گونا گوں تجر بوں اور جذبات کی وساطت ہے۔ مسعود کے بیا لفاظ قابل تامل ہیں: مسعود نے ہڑ ہے۔ اس دیکھا، تم ہڑ ہے۔ کی نیندسور بی ہو۔ اس نے سوچا، لیکن تم بھی اس نسل ہے تعلق رکھتی ہو، اور بینسل پنی ذات میں بٹ چی ہے۔ تم نے روح میں پناہ ڈھونڈ کی ہے گرمیں نے ہڑ ہے نبا دی جذبوں سے زندگی کا سبق سیکھا ہے۔ محبت ، نفرت، خوف لا لی میں روح میں یقین نہیں رکھتا، (ص ۱۲۱ )۔ اور جس طرح محبت کا داعیہ نیم اور عذر اکے درمیان مختلف منزلوں اور موانعات ہے گزرتا ہے، ای طرح نجی بھی خاصی فنی اور بے بھری کے تجربے کے بعد مسعود کی محبت اور رفاقت کو جیتے میں کا میابہوتی ہے۔

ناول کے فن کے سلسے میں جوبات قائمی ذکر ہے، وہ بیانیہ یعنی Narrative پر مصنف کی کامل دستگاہ ہے، جس کے وسلے ہے وہ پوری فضا کواسیر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ حساس بیانیہ خاص طور پر اس وقت تشکیل پاتے اور سامنے لائے جاتے ہیں جب کسی مقام پر جذبات کے مدوجز رکا نقشہ مقصود ہوتا ہے اور اس طرح وہ ایک طرح کے تشاد کو بھی نمایاں کرتے ہیں اور تطہیر جذبات کا بھی کام کرتے ہیں۔ جن ٹھوں کا کات ہے وہ کام کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں یہ بات اہم ہے کہ وہ ہمیشہ دیہات کی زندگی کے پس منظر میں کہ تے جاتے ہیں اور ان میں ایک حرکی عضر پایا جاتا ہے۔ یہی انھیں موثر اور جان دار بناتا ہے۔ بیانیہ پر قدرت کے چند نمونے دیکھیے:

"فضا پہاڑی جمر نے کی طرح کھنگتی ہوئی شفاف تھی اور آخرمئی کے سفیدی مائل نیلے آسان پر پڑھم پر ند ہے آزادی کے ساتھا ڈر ہے تھے۔دھوپ بڑی آ ہمتگی ہے گلیوں میں داخل ہوئی اور بیلوں کی گھنٹیاں نے اٹھیں۔اٹھیں کھیتوں کو لے جاتے ہوئے کسان ہنس ہنس کر با تیں کرنے گئے۔گھنٹیوں کی کھنگ اور کسانوں کی آوازیں مجمع کی دھوپ کی طرح نرم،شفاف اور جاندار تھیں۔"(ص ۹۱)

"ساہ اور سنہر ے جنگل کے اور سورج غروب ہورہا تھا۔ اور سرخ دھوپ نے پانی میں آگر اگار کھی تھی۔ جھیل کی سطح پر تین مرغابیاں تیرر ہی تھیں۔ گھاس میں سپاہیوں کی قطار کو نمودار ہوتے دیکھ کروہ پھڑ پھڑا کراڑیں۔ ان کے پروں سے پانی کے قطر بے چاندی کے دانوں کی طرح سطح آب پر ہر سے اور ڈوب گئے۔ سپاہیوں کے سروں پر ایک چکر لگانے کے بعد خوش وضع مختلیں پرندوں نے آتھیں مغربی آسانوں کی طرف رخ کراہا۔'(ص ۱۲۹)

"وہ ایک ایس میں تیزی آجاتی ہے۔ جب بہار کا زور ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور دھوپ میں تیزی آجاتی ہے۔ جب پتوں کارنگ شوخ سزے گہر اسبز ہوجا تا ہے، اورڈ الیوں پرموسم بہار کے آخری پھول کھلتے ہیں اورآسان ملیالا اورگرم ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب اوس گرنی بند ہوجاتی ہے اور عورتیں رات کوسونے کے لیے جبت سے باہر نکل آتی ہیں اور مرددن ہو جاتی ہے اور بیلوں کے کھر صاف کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں کٹائی سے پہلے کا خوف سایہ کے رہتا ہے اور ہونٹوں پر پاپڑ جمی ہوتی ہے۔ جب میں کٹائی سے پہلے کا خوف سایہ کے رہتا ہے اور ہونٹوں پر پاپڑ جمی ہوتی ہے۔ جب دوردورتک سونے کے رنگ کی تیار فصل گر دے طوفانوں میں اہر اتی ہے، اور جمہیلی کے دوردورتک سونے کے رنگ کی تیار فصل گر دے طوفانوں میں اہر اتی ہے، اور جمہیلی کے وردورتک سونے کے رنگ کی تیار فصل گر دی طوفانوں میں اہر اتی ہے، اور جمہیلی کے وردورتک سونے کے رنگ کی تیار فصل گر دی طوفانوں میں اہر اتی ہے، اور جمہیلی کے اور دورت پر گر ماکی پیلی کلیاں نمودار ہوتی ہیں۔ " (ص۲۲۸ می)

''نئ کیاریوں میں پانی انتہائی خاموثی کے ساتھ اپنے رہے میں آنے والے ہر بھورے اور خیک مٹی کے ڈھیلے سیاہ کرتا ہوا گہرائیوں میں از رہا تھا۔ جہاں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے بیجوں کے ہزاروں نضے نضے سورا خوں میں رہج بس کر انھیں نرم اور گداز بنا تا ہوانا ذک بازک رئیٹی کونپلوں کی تخلیق کر رہا تھا، جو پانی کے انز نے بی کے ساتھ خاموش اور چور آواز میں ہڑھتی اور زمین بھاڑ کر تکلی آربی تھیں ۔ عذرا کے کندھے پر ہاتھ رکھے رکھے بیسب و کھے کر اور محسوس کر کے نعیم کی تخلیق کے سرور کے کندھے پر ہاتھ رکھے رکھے بیسب و کھے کر اور محسوس کر کے نعیم کی تخلیق کے سرور کے مذرا کے اور کسان کا بیٹا ہے، اور عمران کے اور کسان کا بیٹا ہے، اور عمران کے اور کسان کا بیٹا ہے، اور کسان کی اور کی کر اور خور درواز سے داخل ہوا ہے۔' (ص

"ہندوستانی میدانوں کا بہترین موسم تھا، وہموسم جس میں روش پوری انگوری بیلیں ہری ہوجاتی تھیں، اور جنگلی گلاب جگہ جگہ کھلنے لگتا تھا اور خوش حال شہدی کھیاں اپنے جھتے پر کر کے تا زہ شہدی خوشبو ہے بدمست، شفاف اور چیکدار فضامیں اڑتی ہوتی تھیں اور کھیتوں میں گیہوں اور پنے کی فصل تیار کھڑی ہوتی تھی ۔ یہ بہار کے آخری دن تھے۔ جب فضا وُں میں خوشگوار حرارت پیدا ہونے لگتی ہے، آسان کا رنگ جوجاڑوں میں گہرا نیلا تھا، گدلا دو دھیا ہوجا تا ہے ۔اور شاخوں پر پھول مرجھامر جھاکر دن جوجاڑوں میں گہرا نیلا تھا، گدلا دو دھیا ہوجا تا ہے ۔اور شاخوں پر پھول مرجھامر جھاکر دن جوجاڑوں میں گہرا نیلا تھا، گدلا دو دھیا ہوجاتا ہے ۔اور شاخوں پر پھول مرجھامر جھاکر دن جو اگر سے رہتے ہیں اور چڑیاں کوئے دو پہر کو آسان پر اور ھم مچانے کے بجائے سایہ دار درختوں اور کسانوں کی چھوں میں آرام کرنے کے لیے چلے آتے ہیں اور

بدلتے ہوئے موسم کامخصوص ، بہت اداس کردینے والا ، شدید حسن سارے دنوں میں دور دورتک پھیلا رہتا ہے۔'(ص۳۷۳)

"رات کی خصوص اورد سیمی اور مسلسل بارش سارے ہی وقت ہور ہی تھی۔ در ہے کے بچھے پر یوکلپٹس کے پتوں پر، نیچ باغ کے راستوں پر، تر پ، تر پ، تر پ۔ اس کی خاموش آوازوں کی موسیقی سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے بند ہوتے ہوئے در پچوں پر، بجھتے ہوئے شیشوں پر، ایک ایک کر کے سوتے مردوں اور عورتوں کے کا نوں پر نگر رہی تھی ۔۔۔ بالآخر بیرات غیر آبادن تھی، بند در پچوں کے باہر ہوتی ہوئی بارش خواب آلوداور پر اسرائھی۔ "(ص کام)

"سامنے ہے حد خوبصورت دن تھا۔ زمین اور آسان جیسے ابھی ابھی دھوکر پھیلائے گئے تھے۔ فضا میں کوئی غبار، کوئی دھند نہھی ۔ با دل کا ہلکا ہلکا ساسیبھی نہھا۔ آسان گئے تھے۔ فضا میں کوئی غبار، کوئی دھند نہھی ۔ اور کا ہلکا ہلکا ساسیبھی نہھا۔ آسان گہرا نیلا اور زمین سرسبزتھی اور فضا میں دھوپ کے رنگ تھے۔ سبزے پرے ٹی کی بھاپ آ ہستہ آ ہستہ اٹھ رہی تھی ۔ درختوں پر رکا ہوا بارش کا پانی ہوا کے ساتھ قطرہ قطرہ گررہا تھا۔ چکد اردھوپ سارے دن میں چا روں طرف پھیلی ہوئی تھی اور درختوں کے بھی گئی پرندے ایک دوسرے کے تھا قب میں اڑر ہے تھے، پرندے ہرستم کے تھے اور پھیٹیں چلتا تھا کہ کون کون کی آواز کس کس کی تھی ،گر اور ایک ساتھ بول رہے تھے اور پھیٹیں چلتا تھا کہ کون کون کی آواز کس کس کی تھی ،گر کا زائر ۔ " (ص کا وہ سیلا ب سننے والوں پر یکبارگی ایک بے حدواضح نا ٹر چھوڑنا تھا، سرت کا ناٹر ۔ " (ص کا وہ سیلا ب سننے والوں پر یکبارگی ایک بے حدواضح نا ٹر چھوڑنا تھا، سرت کا ناٹر ۔ " (ص کا وہ ۔ " (ص کا وہ )

'ایک تازہ ہل چلے ہوئے کھیت کے کنارے بھاگنا ہواوہ لیکفت رک گیا ، سورج نکل رہا تھا۔اولین کرنوں کے ساتھ کبور وں کیا یک ڈار کھیت میں آکرار کیا ورخوراک کی ایک ڈار آئی اور کھیت کے دوسرے کنارے تلاش میں ادھرا دھر بھر گئے۔ پھر چڑیوں کی ایک ڈار آئی اور کھیت کے دوسرے کنارے پراتری سے صورح سویرے کی آہت پڑا م تازہ ہوا اس کے چرے نے کمراتی گزررہی تھی۔ سورج آہت ہا تہ بلند ہورہا تھا۔ چند منٹوں میں شرقی آسان نے کئی رنگ بدلے۔ پھر زردی مائل گلانی رنگ کی کمزور دھوپ درختوں کی چوٹیوں پر پڑی اوراڑتے ہوئے پر ندوں پر بڑی اوراڑتے ہوئے بیند ورہوں کی جوٹیوں پر بڑی اور اور بیزارہوئے دانیا نوں بریز کیا ور براکوں کی چھتوں اور بیزارہوتے ہوئے انسانوں بارکوں کی چھتوں اور بیزارہوتے ہوئے انسانوں بارکوں کی چھتوں اور بیزارہوتے ہوئے انسانوں

کے چہر وں پر پھر زمین کے جاک سینے پر اور پیٹ مجمر ہے ہوئے کبوتر وں پراور دیکھتے بی د کیھنے زمین اور آسان کا وہ گنبدنما اور اس میں محیط ہریشے اس عظیم الشان سنہری روشنی سے بھر گئی۔ حتیٰ کہ بالوں کواڑانے والی آست پڑام ہوا بھی منہری تھی اوراس میں تا زوہنبری مٹی اورسنبر ہے ہرے بھرے توں کی خوشبوتھی ۔وہ کئے کمحوں تک دم بخو دکھڑا جا رو**ں** طرف بھلتے ہوئے طلسم کود مجتنا اور محسوس کرنا رہا۔ پھروہ آ ہستہ آ ہستہ بڑ ھاا ور کھیت کے درمیان پڑے ہوئے پھر پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا اور سورج میں نظر جما کر د کیھنے لگا اور دیکیتارہا۔اس کی روح میں وہ عجیب وغریب لیر اٹھتی رہی اور گھٹتی رہی، برهتی ربی \_ پیمر پہلی دفعه اس نے آئنکھیں بند کیس '' (ص99 \_ 990) '' خزاں کا موسم ابھی آیا نہیں تھا۔ کیکن زمین وآسان کے رنگ مدھم پڑنے شروع ہو گئے تھے۔ دنوں میں وہ شدید ادای اور ٹھیراؤ آگیا تھا، جو پت جھڑ کے خاتمے یر آنا ہے اور رات کوچا ند نکلتا تھا۔ کا تک کی جاندنی سے لطف اندوز ہونے کے لیے آپ سردی کی وجہ سے زیادہ دریا ہر نہیں رک سکتے تصاور باغ کے راستوں پر مہلتے ہوئے جگہ جگہ خشک پتوں کے ڈھیر ملتے تھے ۔جنھیں یا غبان دن کھرا کٹھا کرنا رہتا تھا۔شوخ رنگوں کا اور بدل کی بے چینی کا زمانہ ختم ہوا۔اب یہ گہرے رنگ اور گہری خوشی کا موسم تھا۔ابھی کچھروز میں جاڑے شروع ہوں گے۔ جب بیتمام جذیے بھی ختم ہوجا کیں گے اور صرف سر دی اور حرارت کا احساس رہ جائے گا۔" (ص ۲۲۷) اسي طرح ما ول مين محسوس محا كات يعني Concrete Images كي بعض مثاليس غو رطلب بين : ''لکین غصہ ست رفتار با دل کی طرح اس کے دماغ پر منڈ لاتا رہا۔'' (ص ۴۸) "سامنے اندھیرے میں یائن کے درخت بھاری سیاہ بھوتوں کی طرح کھڑے تھے۔" (ص ۱۲۰) ''اوران کی آنکھوں میں دودھ دینے والے جانوروں کی سی کسی تھی ۔''(ص١٦٠) "بدایک سوکرا شم ہوئے کسان کی طرح تر وناز ہاورخوشگوار مبح تھی ۔" (ص ا کا ) "اس کی آنکھوں میں گائے کے بیچے کی س زمی اورزا کت تھی'۔ (ص ۱۳۳۰) ''مویشیوں کے گلے کی طرح ہے بھڑتے ، ریلنے ، سیلتے اورگر دا ڑاتے ہوئے ان لوگوں کی آنکھوں میں کوئی تہیہ کوئی بغاوت نہ تھی ۔ صرف لاعلمی اورامید تھی ۔ جو بھو کے مویشیوں کی آنکھوں میں دورے جا رے کا کھیت دیکھ کرپیدا ہوتی ہے۔" (ص۳۳۳) ''اس کے چہر سے پر درندوں کی سی بے روح تندی کا اثر نمایاں طور پر بڑھتا جارہا تھا۔''(ص ۳۵۰)

"سفیدی مائل آسان کے ٹیلے کے مقابل ٹیلے کی چوٹی پراس (امیر خال) کی سیاہ لمبی شبیہ ایک برق زدہ درخت کی طرح ساکت دکھائی دے رہی تھی ۔" (ص ۳۸۰)
"پھر کھیتوں میں روز بروز بردھتی ہوئی فصل تھی ۔ جس میں نو خیز الرک کی رعنائی اورا ٹھان ہوتی ہے ۔" (ص ۴۰۰)

"وہ جوہڑ کے کنارے رک کر پانی میں چیکتے ہوئے تاروں اور درختوں کے عکس کو دیکھنے گا۔ غصے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک زیر دست رہنے تھا، جس نے اس کے دل کومر دہ پرندے کی طرح کر دیا تھا، خاموش اورنا طافت۔" (ص ۳۹۹)
"اس کی حالت اس نومولود بچے کی مانڈ تھی جو کئی روز تک آ ہت آ ہت ہی ہوئے اجا لے کو جذب کرتا رہتا ہے اور جب اس کی آ تکھیں تھلتی ہیں، تو بہت خوش ہوتا ہے۔" (ص ۲۹۱)

' نتمغر ب کی سرخی جہاں سورج غروب ہو چکا تھا،ان کے چیروں پر پڑ رہی تھی۔اوروہ طو فان میں گھر ہے ہوئے دوپر ندوں کی مانند پاس پاس بیٹھے تھے۔'' (ص۴۸۳)

ناول کی ایک اورخوبی قابل ذکر ہے وہ یہ کہاول نگار بعض تجربات کوخالص حمی طریقے ہے پیش کرنے پر بد بجدائم قد رت رکھتا ہے۔ وہ بعض مواقع اورصورت حال اور ڈبنی اوران طرح ان کیفیات کوالیے موثر اور منتشکل انداز میں پیش کرنا ہے کہ ہم انحیں برسرعت گرفت میں لا سکتے ہیں اوراس طرح ان کیفیات کی توانائی صدافت اوراندرونی ارتعاش کو بہ خوبی محسوں کیا جا سکتا ہے اوراس طرح مختلف النوع جذبات کے مدوجز رکا انداز والگانا آسان ہوجانا ہے ای کے قوسطے ہمیں کرداروں کے عمل کے اندرونی محرکات کا بھی پہنے چل جانا ہے۔ یہ طریق کار ہمیں معاجد بد انگریز کی ناول نگار ڈی ۔ انگل ارٹس کے ناولوں کی یا دولانا ہے، جس نے حسات کے توسطے کیفیات اورا حساسات کرنم کورٹ کی ہنرمندی کے ساتھ برتا ہے۔ بعض مثالیں دیکھیے:

" گری تیز تفاوت ریگ کراس کے دل میں داخل ہوئی اوراس کے سارے وجود کو گرفت میں لے لیا۔ برف باری کی اس رات میں انسا نوں کے پھیلے ہوئے پوشیدہ سمندر کے درمیان اس نے اپنے آپ کو بے حد تنہا محسوس کیا۔ دیر تک وہاں کھڑا وہ محبت نفرت اور حمد کے جلتے ہوئے جذبوں کوسہتارہا۔" (ص۱۳۲)

"وہ مرتے ہوئے آدمی کی آواز میں بھاری ٹوٹی ہوئی کراہ کے ساتھ بول رہاتھا۔ تعیم کا حلق ابھی تک صاف نہیں ہوا تھا۔ تا ریک سنائے میں اے بہت قریب ہے مہندر سنگھ کے بھاری بھاری سانسوں کی آواز سنائی وے رہی تھی، جیسے پائن کے جنگلوں میں ہوا چلتی ہے یا جیسے کان کے جنگلوں میں ہوا چلتی ہے یا جیسے کان کے قریب ہے گولیاں گزرتی ہیں۔ "(ص ۱۴۸)

"روزاندرات کوائ طرح سوتا، نینداتی گروه سوندسکتا تھا، بخاری طرح جلتا ہوا خمار اس کی آنکھوں میں بھر جاتا جوآ ہستہ آ ہستہاں کے سارے جسم کوگر فت میں لے لیتا۔ وہ جمائیوں پر جمائیاں لیتا، آنکھیں نیند کے تلے بند ہوجا تیں، جسم ڈھیلا پڑجاتا۔ پھر ایک بے چینی اس کے دل سے لگلتی اور سارے جسم پر پھیل جاتی۔ اوروه مرتے ہوئے تیل کی طرح جھر جھرانے لگتا۔ وہ انسانی جذبات کے شدید کرب ناک دورے گزررہا تھا۔ چند دنوں میں وہ نمایاں طور پر دہلا ہوگیا تھا اور بے خوابی کا خلا ماس کی آنکھوں میں کھیل رہا تھا۔ پیل رہا تھا۔ "(ص۱۲۳)

"وہ خاموش ایٹااس کی جلدے تکلتی ہوئی بلکی نشہ آور حرارت کو محسوس کرنا رہا۔اس نے سوچا کہ وہ حرارت اپنی آوت ضائع کے بغیر شیلا کی جلد سے نکل کراس کی جلد میں داخل ہورہی ہے،اورات زیادہ صحت مند، زیادہ مضبوط اور ریشمیں بنارہی ہے، جیسی صحت مندا ورمضبوط اور ریشمین وہ دوسری جلد ہے۔" (ص۳۲۰)

''اس نے عذراکی کی کواس وقت محسوں کیاتھا جب کہ وہ جا چکی تھی ۔ وہ اپنی کو تھڑی میں آکر لیٹ گیا اور خواہش کی شدت میں اس کے حلق سے نیم مردہ جانور کی طرح ایک خشک، کرب آلود کراہ نکل ۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کے قریب بیٹھے، اسے چھوئے، اسے محسوں کر ہے، اس کی جلد کی بلکی بلکی گری، بلکی بلکی خوشبو کو سو تکھے اور جذب کر ہے۔ اس کے جسم کی ڈھلانوں پر ہاتھ چھیر ہے۔ وہ آ ہت آ ہت کچھر کی دیواروں پر ہاتھ چھیر نے اس کے جسم کی ڈھلانوں پر ہاتھ چھیر ہے۔ وہ آ ہت آ ہت کہ چھر کی دیواروں پر ہاتھ چھیر نے لگا، اور جلتی ہوئی خواہش کا دھیما، کچلتا ہوا درداس کے جسم پر پھسلتا گیا۔ وقفے وقفے پر وہ مرتے ہوئے جانور کی کوشک جفتر آوازوں میں کرا ہے لگا۔'' (ص

'' کیڑے اٹارکراس نے زینون کا تیل سارے بدن پر ملا اور ہتمیلیوں کی مددے آہتہ آہتا ہے جلد میں جذب کرنے گئی۔اس نے رہڑ کی طرح دبتی اور ابھرتی ہوئی اپنی گذری، تندرست جلدکو دیکھاا وراس کے بدن میں گہراسر ورا ورا منگ پیدا ہوئی۔
سرور، جس میں پیاس تیجی ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور کمروں میں
پھرنے گئی۔ قد آ دم آئینے کے سامنے رک کراس نے جلتی ہوئی آئکھوں سے اپنے جسم
کو ہر زاویئے سے دیکھا۔ اس کا بدن کنواری لڑکیوں کی طرح کسا ہوا، لچکدا را ور
مضبوط تھا۔ دیر تک وہ معطل ذہن کے ساتھ بند کمروں میں چکرلگاتی رہی اوراس کے
روئیں روئیں میں سوزش پیدا ہوئی، سوزش اور پیاس، اس مرد کے لیے جس سے وہ
مجبت کرتی تھی ، حسرت اور محرومی کے اذیت ناک لمجے ایک ایک کر کے اس پر سے
گڑرتے رہے۔

آخر بند در پے کے پھر پرگال رکھے رکھے وہ رفتہ رفتہ واپس آگئے۔اس نے اپنے آپ پرنظر ڈالی اور لال ہو کر شل خانے میں گھس گئے۔ بڑی دریا تک نہاتے رہنے کے بعد جب وہ بالوں کو ہرش کررہی تھی تو اس کا جسم مر دوں کی طرح سر دہو چکا تھا اور دل میں ایک بے نام کی بیار کرد سے والی کسلمندی باقی رہ گئی ۔'(ص ۳۴۹)

"بند در پے کے شیشے پرانگلیاں پھیلائے وہ بے خیالی سے کھڑا رہا، کئی مرتبہاس نے رات کے واقعے کویا دکرنے کی کوشش کی الیکن محض اپنی انگلیوں کواور چھن کرآتی ہوئی دھوپ کوا ورشیشے پر پڑتے ہوئے یوکلیٹس کے پتوں کے سائے اور در پچے کے پتھر کو دیکھتا ور محسوس کرنا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک بامعنی خلا ما ور نقطل تھا۔ وہ آسانی سے ایٹ آپ کوسنجا لے ہوئے کھڑا گونگی بے نار نظروں سے اس نئی جو کو یکھتا رہا، جوہر روز کی طرح دنیا پر طلوع ہوئی تھی۔" (سے ۱۳۲۷)

"لن ابھی تک نگری تھی اور وہ جھنجھلار ہی تھی۔ ذہن کی نا رسائی اور انظار کی کوفت پر۔ اس نے دوبارہ ہونٹ پھیلا کر سونگھا۔ صرف ایک سائس تھا، جے وہ محسوس کررہی تھی۔ گرم اور جاری انسانی سائس! باتی سب چیز وں کو، بارش کواور چرے کی گیلی، بے جان جلد کو اور خوشبو دار در خت کے پتوں کو اور اندھیرے میں با زوؤں کی مدھم لکیروں کو اور دور دور دور جھلملاتی ہوئی گیلی اور اکلوتی روشنیوں کو اس نے فرض کرلیا تھا۔" (ص ۲۸ سے ۲۷))

ایک اوراہم مئلہ جس ہے ہم ناول کے عمل کے دوران کی باردوجا رہوتے ہیں، وفت اورانانی

نفس یا انا کا مسئلہ ہے۔وقت کی ماہیت کیا ہے اور اس کا دراکس طرح ممکن ہے ،ا وروقت کے کون ہے جزو کوایک حد تک دراک کی گرفت میں لایا جا سکتا ہے ،ا ورخو دانسانی ذات یا انا بھی ایک مربوط، غیر منقسم اکائی کی حثیبت ہے موجود ہے انہیں۔اس کے بارے میں مندرجہ ذیل تراشے قالمی غور ہیں:

"وہ لحد جوگزرگیا، زماندماضی ہے۔ جوآنے والا ہے متعقبل میں شامل ہے۔ یہ دونوں ہمارے وجود کے جھے ہیں، اور مردہ ہیں۔ جب ہم ان کوحال کے گزرتے ہوئے لمحے میں گئی کر لانا چاہتے ہیں اور مردہ ہیں۔ جب ہمان کوحال کے گزرتے ہوئے لمحے ندگی پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ موت بھی ساری ندگی پر مسلط نہیں کی جاستی ۔ لیکن ان کی با ہمی شرکت ہے ایک نیم مردنی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو زندگی پر حاوی ہوجاتی ہے۔ یہاں ہے ابتلائے مرگ کاعمل شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے ابتلائے مرگ کاعمل شروع ہوتا ہے۔ ہم سب ماضی اور مستقبل میں رہ رہ ہیں، حال میں کوئی رہنا نہیں چاہتا۔ ہمایک عظیم موت میں مبتلا ہیں، جوذ ہن اور روح کی موت ہے۔ "(ص ۵۱ میں) محرف ہمارے سامنے ہیں، پر سامنے ہیں، پر سامنے ہیں ور حود ہے وجود کی طرف آنے میں جو تھتی ہے، وہ صرف ہمارے سامنے ہے اور بس، ہما را ماضی اور مستقبل ایک بہت بڑا وسوسہ ہے، جو مردہ ہے۔ ہما را غیر قبود ہے اور غیر وجود ہے وجود کی طرف آنے میں جو محنت مردہ ہے۔ ہما را غیر قبود ہے اور غیر اوجود ہے وجود کی طرف آنے میں جو محنت مردہ ہے۔ ہما را غیر قبیل ایک علیہ خالے میں ہوئی ہے۔ ہما کتا چکے مردہ ہے۔ ہما را خیر قبیل ایک علیہ میں ہیں، میں ماری بات ہیں۔ ہما کہ کہ مردہ ہوں ہیں، ساری بات ہیں ہے۔ "(ص ۵۵ میں)

"نابت اورسالم موت ایک بے حدقد رقی اور آسان عمل ہے، اور اس طرح آتی ہے،
جیسے نیند یا محبت یا بھوک میرف ایک منقسم لحد تکلیف دہ ہے۔ منقسم لحد! حال کالحو مکمل
زندگی اور کمل موت پر محیط ہے۔ یہ زندہ ہے، اور تم اس کے ساتھ زندہ ہو۔ یہ مرتا ہے
اور تم اس کے ساتھ مرجاتے ہونی زندگی میں نگ موت کے لیے۔ ہر لمحے کی پیدائش
پرتم زندگی کے پر امیدا ورروش نومولود ہو۔ اس لیے کہتم آگے اور پیچھے نہیں دیکھتے
صرف سامنے دیکھتے ہو میسے کھیا ذہیں ہے۔ "(عم ۵۵۱)

"آج جو کہیں بھی نہیں ہے۔ ہماراضمیر یا ند ہب یا احساس ذمے داری نہیں، ہماری شخصیت ہے۔ ہم جو کھو چکے ہیں، ضائع کر چکے ہیں، ہماری انفرادیت ہے۔ آج فرد کہیں نہیں ہے۔ مضن غول ہیں۔ تم جانتے ہو آج جوخو فناک حساس تنہائی ہم سب پر

طارى بي سي ي بي -" (ص ۵۵۲)

"میں سالہاسال سے اپنی شخصیت کو یکجا کرنے کی کوشش میں لگاہواہوں ، کیوں کہ میں اپنی ذات میں بٹ چکا ہوں۔ ایک طرف میری خواہشیں ہیں، دوسری طرف میری زندگی ہے۔ ان کے درمیان ، تم اے نہیں سمجھ سکتیں۔ کیوں کتم تیسری نسل ہو۔ "(ص

''ا داس نسلیں'' میں جو پھیلا وُاور وسعت ہے، جوتنوع اور کثیر العناصری ہے،اس کے پیش نظر اگر اے ایک طرح Chronicle کہا جائے تو ہے جانہ ہوگا۔ یہاں وقت چندوا قعات یا واردات تک محدودا ور ان بر منحصر نہیں ہے ۔ بلکہ بدایک بے حدوسیع تناظر کوا بنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔اس کا تقابل ڈرامائی ناول ہے کیا جا سکتا ہے ۔جس میں وفت کی سائی چند کردا روں یا چند مکانی نقطوں تک محدو درہتی ہے۔ یہاں شدت زیا دہ ہوتی ہے اورار تکاز بھی ۔ یہاں صدیوں اور قرنوں کے گز رنے کا احساس نہیں ہوتا نہ وفت کے Overflow کا۔اس ما ول کاموضوع ہمیں دوا تگریزی ما ولوں کی بے اختیار یا ددلاتا ہے ۔ یعنی گالز وردی کا ناول The Foryste Saga اور ڈی ایچ لا رٹس کانا ول The Rainbow دونوں میں ہم دوران کی مختلف حد بندیوں اور کی نسلوں کے نمائندوں سے دوجا رہوتے ہیں۔ان دونوں میں تاریخ کاشلسل، اتنااہم نہیں، جتناان نسلوں کے ذہن وقلب کی مختلف کیفیتوں کی مصوری جوناریخ کے راکب بھی ہیں اور مرکب بھی۔ اس مخصوص قتم کے ناول میں جے ابھی Chronicle کہا گیا ،ایسالگتا ہے کہ وقت کردا روں ، وا قعات اور انسا نوں کے بچوم سے گزرتا چلا جار ہاہے اور ناول کے عمل کی حد بندی نہیں کی جاسکتی، یعنی وہ اسے خاطر میں نہیں لاتا ۔ ڈرامائی نا ول پر قانون سبیت کا اطلاق ہوتا ہے لیکن Chronicle اس پاس داری ہے آزا داور مستغنی ہے۔ اداس سلیں، میں ہم کئی کی نسلوں کواینے سامنے سے گزرتے دیکھتے ہیں۔ان سب کےاینے اینے مطالبےاور کارگز اریاں ہیں، جو ہماری قوجہ کو ہراہرا پنے اندرجذ ب کرتی ہیں۔ یہاں ہمیں جن کاروا نوں ے سابقہ پڑتا ہے وہ سب اپنے نشانات راہ جھوڑتے چلے جاتے ہیں، کیکن وفت کا دھارا، جوبہر حال رواں دواں ہے ان پر کوئی قدغن نہیں لگا تا یا لگا سکتا۔اس ما ول کے مصنف کی جا بکدی کا ایک پیانہ یہ بھی ہے کہ ہم جس طرح کے لوگوں ہے دو جا رہوتے ہیں، اور بوقلموں زندگی کی جو جھلکیاں ہمیں نظریر ٹی ہیں، انھیں کسی ا یک وحدت یا اکائی مین نہیں ڈ ھالا جا سکتا ،ایک وا حدقبا کوان پر چست نہیں کیا جا سکتا ۔ یہاں عمل کی رفتار میں ا یک طرح کانشکسل قو ضرور ہے لیکن ریاضیاتی یا Astronomical وقت کی یا بندی اس حد تک نہیں ہے، جتنی کہ ڈرامائی ناول میں ہوتی ہے۔ ڈرامائی ناول اور کروئیل میں وہی فرق ہے جواہملی ہرو نے کے ناول

Wuthering Heights اورما لسٹائی کے اول War and Peace کے درمیان ہے۔ یہی فرق" آگ کا دریا''اور''اداس نسلیں'' میں نظر آتا ہے۔وفت کی کارگز اریوں ہے کہیں بھی مفرنہیں ہے کہ زندگی کا سارا ہنگامہ،اس کی ہما ہمیاورتموج وتلاطم ہمیشیاس کی ز دیر رہتا ہے ۔لیکن زند گیاوروفت کاایک تضوریہ بھی ہے کہ وہاس کے زنداں سے آ مح بھی ہڑھ سکتا ہے،اس کے گریبان کوجا ک کرسکتا ہے،اور تمام تبدیلیوں اورحوا دے کو ا بنے دامن میں سمیٹ کرانھیں مبرم بنے ہے روک سکتا ہے۔اس ماول کوریا ھتے ہوئے جمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کوئی انگریزی ناول پڑھ رہے ہیں۔اس میں ہمیں انسانیت کا وہ مدھم اورا داس نغم بھی سنائی دیتا ہے، جے انگریز شاعر ورڈ زورٹھ نے Still, Sad Music of Humanity کہد کرمیتز کیا ہے،اورجواں مرگ انگریز شاعرکیٹس نے Agony of Mankind کانام دیا ہے۔اس کے لیے عام لوگوں کے دکھ دردکوائی نبضوں کی رفتار رمحسوں کرنے کے علاوہ ایک نوع کی حسیت اور بصیرت بھی لابدی ہے۔اس ناول میں ساج کے مختلف طبقے بغیر کسی امنیاز کے نظروں کے سامنے آتے ہیں۔وہ سب اپنے اپنے رائج والم ،مسرتیں اور محرومیاں اور تعصّات اور فروگز اشتیں بھی اینے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہاں شدید، پرشور، عضری تجربات کی تصویر کشی بھی کی گئی ہے،جس میں حیرت انگیز تو انائی اور کشش نظر آتی ہے، اور دوسرے سیاق وسباق میں تو انا جذبوں کی تطهیر و تینظیم اور تہذیب بھی، یہاں عقل اور جذیبے کی آوپزش بھی بہت ہی جگہوں پر نمایاں ہے۔عبداللہ حسین کے لیے یہ زندگی ایک وسیع شاہراہ ہے جس بران گنت لوگ اپنی اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ چل پھر رہے ہیں، اور جھتے ہیں کہ زندگی میں آوپزش اور کشکش ہی نہیں ہے، بلکہ ان سارے الجھاوؤںا ورفتنہ وفسا دکوا یک وسیع تناظر میں رکھ کر دیکھنا بھی ضروری ہے ۔زندگی میں عموی طور پر جوتشد دہے، جو تسادات ہیں ، محبت ہزمی ، روا داری کی جو کی ہے ،اورجس مخمصے میں انسان جبلی طور برگرفتار رہتا ہے،اس ے نگلنے کے لیے جسمانی جد وجہد بھی ضروری ہے،اورایمان وابقان بھی،اور تخلیقیت کا وہ سر جوش بھی،جس کے فیضان سے زندگی اپنا چولہ بدل لیتی ہے ۔ نعیم کےعلا وہ اس نا ول میں اور بھی کئی کر داروں کا المیہ بنیا دی طور یر شخصیت کی اکائی کے منقسم ہو جانے کا المیہ ہے۔اس پر فتح یانے کی ایک تبیل تو فلسفیانہ یا ندہبی یا متصوفانہ استغراق کاعمل ہے،اور دوسراذ ربعہ فمراواں، لاز وال اور بےلوث محبت کے ساتھ وسیج انسانیت ہے ہم آ ہنگ ہونے کی نیت اور جذید ہے وراس کی تلاش اور جنو کی امید عبد الله حسین نے ہمیں مکان میں تھلیہوئے وسیع حدود کی سیر کرائی ہے ورآنی اور فانی لمحات کی کارگز اریوں ہے بھی اپناسر وکا ررکھا ہے۔

عبدالله حسین کے ہاں کرداروں میں تجریدیت نہیں ہے، جبیا کہ، آگ کا دریا، میں ملتی ہے۔اس کے برعکس یہاں انسانی خطوط بعنی Human Lineaments صاف طورے نمایاں ہیں۔اس سے ناول میں دلچیسی برقرار رہتی ہے، جوناول نگار کا خاص سروکار ہونا جا ہے۔ انھوں نے جس طور پر اولین یعنی Primitive دور کے رہنے والوں اور دیہات میں رہنے والوں کے بے باک اور بیشو رجذ ہوں اور محر کات عمل کی نقش گری کی ہے وہ بہت Authentic نظر آتی ہے ۔اس طرح میدان جنگ میں موت کے روبر واوراس کے نتائج مابعد کے طور پر جومنا ظرسا منے آئے ہیں اوران ہے انسان کی بے بسی اور بے جارگی اور ہزیمت کا جو تضور ابھرتا ہے، وہ نہایت برتا ثیر ہے۔ محبت اور جنگ کے دوران انسان کے عضری جذبات الل کرسامنے آ جاتے ہیں ،اوراندرونی اور ڈ ھکے چھے جذبات کوجوعمو مأمعاشرتی تنظیم یا روایت کی یا سداری کے تحت لکاخت سامنے نہیں آتے ، بلکہ چشم زدن میں انسان کو جان پر کھیل کرآگ میں کودیرٹنے کی طرف مائل کرتے ہیں، ا ہے ا ظہار کاموقع مل جانا ہے ۔اپیا گلتا ہے کہ یہ سارےعناصر ما ول نگار کے قریبی مشاہدات کا نتیجہ ہیں ۔ ليكن مشامدات اورتجر بات كتخ بهي قريجي اوربلا واسطه بون، ان مين دُوب كرانھيں صفح قبر طاس برنتقل كرنافن کارانہ ہنر مندی اور قوت اظہار ہر دست ری کا مطالبہ کرتا ہے ۔'ا داس تسلیں' میں مختلف سطحوں اور مختلف معاشرتی گروہوں کے درمیان بے شارافرا دیے تشدد، بےراہ روی اور تند وتیز جذبات کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے،جس کے نتیجے کے طور پر وفا داریاں تقسیم ہوتی رہتی ہیں اور تفہیم با ہمی کی فضا مکدر ہوتی رہتی ہے۔نہ صرف روشن پور میں اورروشن آغا ہے متعلق افراد ہی تنا وُاور کشکش میں نظر آتے ہیں ۔حتیٰ کہ روش آغا کی بٹی عذرا، دوسری بیٹی مجمی اوران کے بیٹے ہروہز کے درمیان بھی وابستگیوں اور یگا نگت کے رفتے بنتے بگڑتے رہتے ہیں ۔ پھر ملک کےسیاسی حالات میں اتا رجڑ ھاؤ کے سبب بعض اوقات افراد کے نعلقات کے تانے بانے میں بھی پیچید گیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔وفا داریاں مشکوکٹھبرنے لگتی ہیں اوران میں اکثر دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ دونوں مرکزی کر دارنعیم اورعذ را دومختلف معاشروں اور دبنی اور جذیا تی سر وکا رکے متضادیبلوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں ۔اس کے با وجودان کے درمیان عمل اورر دعمل کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے ۔ وہ دونوں اپنی جڑوں ے تو نہیں کٹ سکتے کہ پیچڑیں ان کی سائیکی میں پیوست ہیں،لیکن ایک طرح کی قلب ما ہیت کاعمل بھی و تفے و تفے ہے جاری رہتا ہے ۔اس ہے مید حقیقت واضح ہوجاتی ہے کراپنی بنیا دکوتر ک نہ کرنے اوراینے تعہدات یعنی Commitments ہے کلیتہ وست ہردار نہ ہونے کے باوصف کسی نہ کسی نوع کی مفاہمت زندگی کے ہر ہرمر چلے پرسامنے آتی ہے۔ یہ نتیجہ خیز بھی ہوتی ہے ،اورصحت مندی پر دال بھی ہے ۔انفرا دی سطح یر غیریقینی بن اوراضطراب کا جومظاہر ہا ول کے کر داروں میں نظریر تا ہے ، وہی جلیا نوالہ کے المناک حادثے اورتقتیم ہند کے عقب میں منافرت اور تشدد کی آگ بجڑک اٹھنے پراجھا می سطح پر بھی نظر آتا ہے۔ابیا لگتاہے کہ ا یک طرف تہذیبی رویوں اورمحر کات کی روشنی میں ہم اپنے تجربات اور جذبوں کی تنظیم وتنقیح میں بھی لگے رہتے

ہیں، اور دوسری جانب انسان ہر ہریت اور بہیمیت کا شکار بھی ہوتا رہتا ہے اور اپنی پسپائی اور بیچارگی کا شدید احساس بھی اس کے رگ و پے میں اتر تا رہتا ہے۔ یہ دونوں طرح کے احساسات اس کے غیر متوازن دروبست کی چغلی کھاتے ہیں۔

ناول کا ایک اہم پہلویا دوں کی وہ کا نئات ہے جوبعض کرداروں کے لیے ایک وقیع سرمائے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں ماضی ہے وابنتگی اوراس کے لیے وہ کشش، جے Nostalgia کانا م دیا گیا ہے شامل ہے۔ حال کا وجود ایک سراب کی مانند ہے ، جولحہ لحد ہماری گرفت ہے نکلتا رہتا ہے ۔ روزمرہ کی زندگی ایک ہے معنی تفطل اورمیکا کی تسلسل ہے عبارت ہے۔ وہن میں محفوظ چھوٹے چھوٹے واقعات ہے متعلق غیر اہم معروض ، تج بات اوروا بستگیاں عمل اورروعمل کے مختلف النوع پیٹرن انفراد کی ہرنا و کے مختلف اوضا گاور تلخی وشیریں محسوسات کے شیراز ہے اورضا بطے ان سب سے وابستہ تا بنا کی اورادا کی بھی حال کی ہے معنی گردش سے بیدا شدہ ہے کیفی اور بے حظی میں اجلاین لے آتی ہے ، اوران یا دوں کے محافظ کو سیمت طور پر یا دوں کی ہرا گیفت گی ان جانے طریقے پر جمیس حال کے ہو جھاور گھٹن سے فرار کا را ستہ دکھاتی ہے یا مثبت طور پر یہ میں دوبارہ زندہ رہنے کا حوصلہ دلاتی ہے اور ہم اپنی ذات کی دریا فت نو کے عمل میں مصروف ہوجاتے ہیں۔ یہ کہنے کی چنداں ضرورت نہیں کے عمل کے موجود محرکات غیر شعوری طور پر ان محرکات اور ہم اپنی ذات میں۔ یہ کیا تا ہو ہوتے ہیں جوماضی میں ایک زندہ حقیقت یا واقعے کے طور یہ موجود تھے۔

یہ بات بھی کافی توجہ طلب ہے کہ تیم اور عذرا کے با بھی تعلقات میں کشش وگریز کے جو جو پہلو
ہیں اوران سے جو تلاظم پیدا ہوتا رہتا ہے وہ دراصل دوانا وُں کے درمیان کشکش کا مسلہ ہے۔ان دونوں ک
ہیں اوران سے جو تلاظم پیدا ہوتا رہتا ہے وہ دراصل دوانا وُں کے درمیان کشکش کا مسلہ ہے۔ان دونوں ک
انا کمیں ایک دوسر سے میں مغم بھی ہوا چا ہتی ہیں،اور بھی وہ اپنی انفرادیت کے شخطاورا سے برقرارر کھنے پر بھی
مصر نظر آتے ہیں۔ یہ پیکارا ورکشکش قدم قدم پر نمایاں ہوتی ہے،اوراس پر معاشرتی حالات کا بھی اثر پڑتا
ہے۔اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں کے ہائی رہے میں جو فرق شروع ہی سے تھا، وہ بسااوقات تکلیف
دہ وہ کتا ہے۔اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ الوں نے لیم کوشایہ بھی بہطیب خاطر قبول نہیں کیا۔لیکن ان دونوں
کے اندرونی داعیہ برابرا پنااد عاکر تے رہاوراس طرح وہ خارجی مزامتوں پر غالب آتے رہے۔باعمل اور
متحرک ہونے کے ساتھ ہی لیم ایک اندرونی زندگی بھی رکھتا ہے، اوروقا فو قابینا محاسبہ کرتا رہتا ہے اورا پئی
متحرک ہونے کے ساتھ ہی لیم ایک اندرونی زندگی بھی رکھتا ہے، اوروقا فو قابینا محاسبہ کرتا رہتا ہے اورا پئی
وہ اے برابر کچو کے دیتا رہتا ہے۔عذرا ہے اس کی وفاداری غیر مشر وطاتو ہے لیکن وہ اس سے اپنے تعلقات
کے سلسلے میں ایک طرح کی اکتا ہے اور بیزاری بھی محسوس کرتا ہے۔عذرا کی استقا مت میں اس کے برعکس

مجھی لرزش نہیں پیدا ہوئی۔ وہ نعیم کے دورانِ جنگ با زو کے نقصان کو بھی خندہ پیٹائی اور صبر وسکون کے ساتھ قبول کر لیتی ہے۔ لیکن وہ اس کے سلسلے میں بیر محسوس کیے بغیر نہیں رہتی کہ وہ ایک منقسم اکائی کا مالک ہے۔ اس کی انا کی وحدت میں ایک طرح کی درا ڈرڈ گئی ہے۔ اپنا ندرون میں غوطہ ذنی کا میلان اس میں عذرا ہے زیادہ ہے۔ اس کے نتیج کے طور پر وہ بھی بھی اپنی زندگی سے غیر مطمئن بھی نظر آتا ہے اور عذرا میں جنسی کشش کے با وجودوہ اس سے ایک ایسی دوری پیدا کرنا چا ہتا ہے جس کے لیے نفر سے ایک شخت اور ناروا لفظ ہے، لیکن وہ اپنی اور فطری رنگ کی طرف مرا جعت کی کوشش بھی کرنا رہتا ہے۔ آخر آخر میں تقییم ہند کے عقب میں پیدا شدہ فسادات میں وہ کام آبانا ہے ۔ عذرا اس کے بر عکس اپنے مختصر سے فائدان کے متاب ساتھ ہم آ ہنگی اور مطابقت کا وہ اصول برتی نظر آتی ہے ، جو ہمیشاس کی زندگی کا جزور ہے ہیں۔ بدالفاظ دیگر ماتھ ہم آ ہنگی اور مطابقت کا وہ اصول برتی نظر آتی ہے ، جو ہمیشاس کی زندگی کا جزور ہے ہیں۔ بدالفاظ دیگر ماتھ ہم آ ہنگی اور مطابقت کا وہ اصول برتی نظر آتی ہے ، جو ہمیشاس کی زندگی کا جزور ہے ہیں۔ بدالفاظ دیگر موان نظر آتی ہے ، جو ہمیشا س کی زندگی کا جزور ہے ہیں۔ بدالفاظ دیگر میں اس نظر آتی ہے۔

ہے۔ یہاں ٹھوس اور خارجی حقا کُق بھی ہیں اور ان پر منحصرا ور ان سے وابستہ افرا داور کر دار بھی ، جن کے ہاں بنیا دی انسانی جذبات کے اظہار میں ہے با کی بھی ہے اور خروش و تلاطم اور ماتر اشیدگی اور معلکی بھی ۔

یدا مربھی قالمی ذکر ہے کہان سب نسلوں کے نمائندوں کے دلوں میں جن سے جارا واسطہ براتا ہے، تحت الشعوری سطیر حزن والم کی لکیری بھی ملتی ہیں۔جس عزم وحوصلے کے ساتھ وہ زندگی کے مطالبات یورا کرنے کی طرف بڑھتے ہیں اور جن قد روں کی باسداری انھیں عزیز ہوتی ہے، اس لحاظ ہے وقت کا بے یایاں اور بےرحم سر جوش ان کی یا مالی کا سبب بھی بنتا ہے ۔اس سے جوا داسی پیدا ہوتی ہے وہ ان کی زندگی کے متن برجلی حروف میں لکھی ہوئی نظر آتی ہے ۔اس میں نعیم ،عذرا ،علی اوراس کی بیوی عائشہ بروبر اور مجمی کم وہیش سب ہی شامل ہیں،عذرا کی بے زبان اور ہدر دخالہ جوخاموشی اور بےلوثی کے ساتھ اپنا کر دا را دا کرتی ہیں، اورروش آغابھی جو بالآخراور بالجر یا کتان نتقل کیے جانے براپی اس فطری کیکن کسی حد تک غیر منطقی خواہش کے بورے ہونے برمصر ہیں،اوران کی زندگی کی آخری سانسیں اس برنکی ہوئی ہیں کہ لا ہور میں ان کی کوشی کا وبی نام برقر اررہے، جوتقیم ہندے پہلے دلی میں انھوں نے اس کابڑے جاؤے رکھا تھا۔ بیا داس آ درشوں کی شکست وریخت سے لا زما پیدا ہوتی ہے اورانسانی زندگی کے بے یقینی پن اس کے عدم تو ازن اورعدم استحکام کابڑی بے دردی کے ساتھ احساس دلاتی ہے ۔اے آب ایک معنوں میں ازالہ سحریا Disillusionment کہ کیجیے، جوانسان کے لیے ہر حال میں مقدر ہے ۔اے آپ جنسی کج رویوں کا نتیج نہیں کہ سکتے ،اوراے اخلاقی قوانین کونظر انداز کرنے پر یا داش کانام دیا جا سکتا ہے۔اییا لگتا ہے کہ بیانسانی صورت حال یعنی Human Condition کاایک لاحقہ ہے اورانسانی زندگی کے بنیا دی پٹیرن کاایک لازمی جز و انسان کتنی بھی احتیاط ہرتے ،اورمنصو بدہندی اور پیش بنی ہے جس قد رحاہے کام لے، بالآخروہ ہزیت خوردہ ہی نظر آتا ہے۔ای ہے وہ نقط نظر بھی ابھر تا ہے جے ہم اب تک Fatalism میں یقین کا درجہ دیتے آئے ہیں اور جس میں بہرصورت کسی الیی منطق کا دخل نہیں جس کا تکمل اور تشفی بخش طور پر دفاع کیا جاسکے ۔اس کے سلسلے میں پیش بنی ممکن ہی نہیں ۔انسان جواینی خلقت کے اعتبارے اپنے ازلی اورابدی ہونے کا دعویٰ کرنا چلا آرہاہے، یابان کا را یک طرح کے تناقص کا شکار ہو جاتا ہے ،اورا یک ایسے مخصے Dilemma ہے دست وگریبان نظر آتا ہے، جس کی تعبیہ تک پہنچنا آسان نہیں ۔انسان کی قسمت میں مقدراضمحلال وامنتثا رکی گواہی ما ول کاعنوان اور اس کا سارا موا دویتانظر آتا ہے۔ یہ کہنا بھی ہڑی حد تک سیح ہوگا کے عبداللہ حسین نے اپنے بے بناہ ہمہ گیرا ور زرخیز طخیل کی کمند میں روح عصر یعنی Zeitgeist کوچیرت انگیز طور پر اسپر کرلیا ہے ۔مزید بیا کہ اس ناول میں نه صرف کر داروں کی فراوانی اوران کامتحرک و جود ہی ملتا ہے ، نه صرف و ہیل بےا ماں کی طرح اس کی وسعتوں

میں چلتے پھرتے اوررواں دوان اظر آتے ہیں، بلکہ فطری مظاہر کا ایک سیاب جس میں چا ندسوری ،ستارے پہاڑ ، ٹیلے ، چشے اور آبٹا را ورز مین وآسان کے ہر آن ہر لتے ہوئے رنگ جوا یک محسوں حقیقت کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمیں یہاں نظر آتا ہے ۔ یہ حض مناظر فطرت کی تصویر سی نہیں ہے اور ندانسانی اٹھال اور ہر گرمیوں کے لیے صرف ایک پس منظر اس باول میں رنگوں اور خوشہوؤں کا جووفو را ور بے کرانی ہے ، آواز وں اور نغوں کی جو Symphony ہے ، وہ ایک حقیقی وجو در کھتی ہے ۔ اور یہ سب ہمارے واس پراٹر انداز ہوتے ہیں۔ اس آپ ایک Rassive Force کے بیات اور ہو قلمونی اور مظاہر فطرت کا حواس میں ہما جانے والا یہ رنگ وآ ہنگ ایک تہلکہ خیز انداز میں یہ یہ بہتات اور ہو قلمونی اور مظاہر فطرت کا حواس میں ہما جانے والا یہ رنگ وآ ہنگ ایک تہلکہ خیز انداز میں یہ یک وقت اپنے وجود کا حیاس دلاتے ہیں۔ زندگی ،موت اور پھر زندگ کے رئے معمولی طور ہے ہوا کہ خیز انداز میں یہ کہوئی طور ہے کی اختر انج تو سے عبد اللہ حسین حد در جے کی اختر انج تو سے اور اس میاتی زندگی کا تصور را بھر تا ہے اور جبنا ول ختم ہوجا تا ہے تب بھی ایک گوئے وسیح فضاؤں سے ایک مقید رہی گئی ۔ اس ما ول میں مجموئی طور سے ایک مقید رہی گئی ۔

\*\*\*

## ڈاکٹرانورسدید

## عبدالله حسین:''اداس نسلین'' کا راست گوناول نگار

"ا داس نسلیں" " نا دارلوگ اور "قید" جیسے اولوں کے خالق عبداللہ حسین قید حیات ہے آزاد ہوکرز برلحد چلے گئے اوراب پرسکون اہدی نیندسور ہے ہیں کیکن اوبی دنیا میں کہرام بیا ہے کہ اردونا ول اورا فسانے کی صنف اس قصہ کوئے وم ہوگئ ہے جوآج کے انسان کے دکھ کو پہچا نتا تھا، اس کا دردا ہے دل میں محسوس کرتا تھا اور پھر اپنی ساری واردات کو کاغذ پر اتا رکر زمانے کے سپر دکر دیتا تھا کہ وہ دورجس میں اس نے زندگی گزاری ہے اپنے یورے جزرومدے ساتھ آئندہ نسلوں کے مطالع کے لیے محفوظ ہوجائے۔

میں عبداللہ حسین کوان خوش قسمت ادیبوں میں شارکرتا ہوں جواپی پہلی تصنیف پر ہی شہرت کی چا ندنی میں شرابورہو جاتے ہیں اوران کی تصنیف کا ذکر ملک کے ہر کھے پڑھے شخص کی زبان پر با اختیار ہونے گئا ہے، عبداللہ حسین نے اردوآ ٹھویں جماعت تک پڑھی تھی ، نویں جماعت میں انھوں نے سائنس کو لازی مضمون کے طور پر افتیا رکیا اور بی الیس کی کرنے کے بعد سینٹ قیائر کی میں کیسٹ ہو گئے لیکن دلچپ بات یہ ہو کہ ان کے والد کو نئے لکھنے والے اردو کے مصنفین کی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، چناں چے عبداللہ حسین نے بھی کرش چندر، ممتازمنی ، مصمت چھائی ، راجندر سکھے ہید کی اور منٹو کی کتابیں اپنی طالب علمی کے حسین نے بھی کرش چندر، ممتازمنی ، عصمت چھائی ، راجندر سکھے ہید کی اور منٹو کی کتابیں اپنی طالب علمی کے زمانے میں پڑھ و ڈالیں اور تعلیم کی تحکیل کے بعد فرصت نے اٹھیں بور کرنا شروع کردیا تو تقم اٹھایا اوریا ول لکھنا شروع کردیا تو تقم اٹھایا اوریا ول لکھنا اگر من جندر، منہوں تھا وہ کوئی پڑا ادب پارہ تخلیق کررہے ہیں ، انھوں نے تو اپنی فرصت کا ایک منا سب حل نکالا تھا اور جبنا ول کمل ہوگیا تو ''نیا دارہ لا ہور'' کے چودھری نذیر احمر کوئینے دیا جن کہ وہ نہوں اور بی معیاری ادبی ویان سے ایک مناز اورہ لا ہور'' کے چودھری نذیر احمر کوئینے دیا جن کی معیاری ادبی رسالے میں شائع نہیں ہوئی تھی ۔ چناں چان میں نذیر احمد چودھری نے اعلان معیاری ادبی سے کہ ان کی معیار اللہ حسین نے اعلان کردیا کیا رددوکا ایک عظیم ما ول ان کی دار ہے سے چھنے والا ہے جے''ندی'' کے مصنف عبداللہ حسین نے لکھا کی کیا تھی جو خلال کی دیا تھی جو نہ کی ان کیا ہوئی جو اس کی ایک نیں نیا کو اور قرب تین نسلوں کی ہیکہائی جو کردیا کیا ردی نیا کہائی جو خلال کی کیائی جو کہائی جو جان کی جونان کا ایک نمائندہ ما ول قراد دیا گیا کی کیائی جو کہائی خوال کہ کہائی جو کہوں کوئی تو اور کہ کہائی جو کہ کوئی خوالوں کہائی جو کہائی جو کہائی جو کہائی جو کہائی کوئی خوا

اوراس کاموازندقر قالعین حیدر کے ناول'' آگ کا دریا'' ہے کیا جانے لگا جوتا ریخ کوالگ انداز میں بیان کرتا ہے اورصدافت بیہ ہے کراس ناول نے عبداللہ حسین کوایک دن میں متازنا ول نگاروں کی صف میں شامل کر دیا اور پھران کی شہرت کم نہوئی۔

عبدالله حسین کااملی نا مجمد خان تھا، ابھی کم عمر ہی تھے کہ والدہ وفات پا گئیں۔ان کی تربیت ان
کے والدا کبرخان نے کی جوسر کاری ملا زمت سے ریٹائر منٹ کے بعد کجرات میں آبا دہو گئے تھے۔ زمیندارہ
کالج سے بی اے کرنے کے بعد حالات کی نا مساعدت کی وجہ سے تعلیم جاری ندر کھ سکے اور اپنی راہ خود نکال
فی ۔کہانیاں آو انھوں نے میٹرک کے زمانے میں ہی لکھنا شروع کر دی تھیں لیکن زیا دہ شہرت افسانہ ''ندی' اور
''سمند'' کو حاصل ہوئی جو'' اواس تسلیس'' کی ا دبی رونمائی سے پہلے ان سے تھوائی گئی تھیں۔اہم بات سے ہے
کہانیوں کا مجوعہ اللہ حسین نے نخوت پند نہ بنایا اور پھرا جا تک لندن چلے گئے۔ جہاں انھوں نے ملا زمت
ہمی کی اور عالمی افسانوی ا دب کا مطالعہ گبری نظر سے کیا،اس دوران میں انھوں نے دوسرانا ول''با گھ'' ککھاا ور
کہانیوں کا مجموعہ'' نشیب'' دوبا رہ شائع کیا۔''قید'' اور'' رات'' ان کے دواور خشر ما ول ہیں۔ تا ہم پا نچو یں شخیم
ما ول''نا دار لوگ'' میں عبداللہ حسین کا فن مزید کھر کر سا منے آیا اور ان کی پذیرائی نہ صرف پوری اردو دنیا میں
موئی بلکہ مختلف زبانوں میں ان کے زاجم بھی کیے گئے لیکن واضح رہے کہ'' دا اس تسلیس'' کا تر جہ عبداللہ حسین
نے خود کیا تھا ۔ایک اور ما ول فن آزاد لوگ'' یہ کام کررہے شے کہ کینم کے مرض نے ان کی جان لے گی۔
نے خود کیا تھا۔ایک اور ما ول فن آزاد لوگ'' یہ کام کررہے شے کہ کینم کے مرض نے ان کی جان لے گی۔

عبداللہ حسین اپنی وضع کے انو کھے ادیب تھے، انھوں نے کسی ادبی تظیم کی رکنیت بھی اختیا رئیس کی لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ اس تحریک نے ادب کے اس کا مات کو وسیح کیا، نئے موضوعات دیے اورا دیبوں کی سوج کا زاویہ بدل ڈالالیکن وہ یہ بھی کے بغیر ندرہ سکے کہ اس تحریک میں سیاست درآئی اور یہ پر وپیگنڈ ہبن کر رہ گئی، کرشن چند رکے ہا رے میں ان کا خیال تھا کہ اس نے کمرشل روبیا ختیا رکرلیا اورا دب پر اپنا نظر یہ ٹھونسنا شروع کر دیا، ان کے خیال میں تخلیقی کام اور بالحضوص نا ول اورا فسانے کا فیصلہ وقت کرتا ہے، ہا لغاظ دیگر فن کا اصلی منصف زمانہ ہے، یہ وپیگنڈ وا دب کو دوا م ابد عطانہیں کر سکتا۔

عبدالله حسین اپنے عہد کے اوب کے بارے میں باخبررہ ہے۔ وہ ادبی انجمنوں کے جلسوں میں تو شریک نہیں ہوتے ہے لیکن قومی اور بین الاقوا می سطیر قائم ہونے والی کانفرنسوں میں بلائے جاتے تو ضرور جاتے اور ایند جاتے اور ایند اور اپنے خیالات کا اظہار برملا کرتے جو دوسرے نقا دوں کی تھسی پٹی آ راء ہے مختلف ہوتے اور ابعد میں موضوع بحث بھی بنائے جاتے ۔ مجھے یا دہے کہ دبلی کے رسالہ '' ذبہن جدید'' نے اس صدی کے آغاز پر اس ماول کا ایک سروے کرایا تھا، اس سروے میں سب سے بہترین ماول نگار عبداللہ حسین کوقر ار دیا گیا لیکن خود

انھیں یہ خیال آیا کے وام کی بدرا ہے قرق العین حیدرکو قبول نہیں ہوگی، چناں چرانھوں نے عینی آپا کوا یک خطاکھا کہ وہ خووقر قالعین حیدرکوار دو کا سب ہے ہڑا افسانہ نگارتسلیم کرتے ہیں، عبداللہ حسین کی عظمت بہ ہے کہ اس نے اپنی ہڑ ائی قرقالعین حیدرکو پیش کردی، حالال کہ حقیقت بہ ہے کہ بہد دونوں ہی اردو کے ہڑ سافہ نگارا ور ناولیس ہیں عبداللہ حسین ہے آخری ملا قات اس تقریب ہیں ہوئی تھی جورسالہ 'قطیق'' کے مدیر سومان ناول نولیس ہیں عبداللہ حسین ہے آخری ملا قات اس تقریب ہیں ہوئی تھی جورسالہ 'قطیم خاص طور پر لا ہور اظہر جاوید نے ایوارڈ کی تقییم کے لیے لا ہور میں منعقد کی تھی ۔ اس کے لیے ڈاکٹر کیول دھر خاص طور پر لا ہور آئے ہے ۔ آئے تھے ۔ ڈاکس پر مجمع عبداللہ حسین کے ساتھ بٹھایا گیا تھا،تقریب کے بعد بھی ہم دونوں قریباا کی گھنٹہ وہیں بیٹھ با تیس کرتے رہے ۔ عبداللہ حسین خوش باش تنے اور اپنے قار مین کی اس دائے سے ختلف نظر آئے کہ وہ پیٹھ با تیس کر نے رہے ۔ عبداللہ حسین خوش باش تھا ہور کر چکا تھا ۔ جس کا علم عبداللہ حسین کو نہ ہو سکا ۔ آئ وہ اردو دنیا میں جوخلا ہیدا کر گیا ہے وہ کینے راپنا مہلک وار کر چکا تھا ۔ جس کا علم عبداللہ حسین کو نہ ہو سکا ۔ آئ وہ اردو دنیا میں جوخلا ہیدا کر گیا ہے وہ بہت ہوا ہے ۔ عبداللہ حسین جین جیسا افسانہ نگار، ہاول نولیں اور جھلا انسان تھا ۔ تینی معنوں میں شریف اور صدافت بین جیداللہ حسین جینے خواص نہیں ہوں گے ۔ بلاشہ وہ ایک عظیم انسان تھا ۔ تینی معنوں میں شریف اور صدافت بین از اور داست گفتا راور داست گفتا راور داست گفتا راور داست گا۔ ۔ ۔

#### \*\*\*

## ڈاکٹرسعادت سعید

# "اداس نسلین" کا ایک حقیقت پیندانه جائزه

اردونا ول کے جیرفقا دوں نے دل وجان ہے ایک خود مسلط کر دہ نظر ہے کے تحت اس بات کا پوراپورا خیال رکھا ہے کہ اس صنف میں ہونے والے زیا دہ ترکام کو بہر صورت معیاری ادب کے زمرے میں شامل کرنے ہے گریز کیاجائے ۔ اس سلسلے میں ڈپٹی نڈ براحمد ہی کی مثال لے لیس انھیں ما ول نگار کے بجائے واعظ قر اردے دیا گیا اورا دروا دب کے طالب علم اور سکا لرسب کے سب انھیں واعظ کے خطاب ہے یا دکرنے گئے ۔ لیکن کیا ہم اس بات ہے انکار کر سکتے ہیں کہ جن موضوعات کو انھوں نے اپنے ناولوں میں جگہ دی وہ آئ بھی برصغیر کے پوسٹ کلوئیل ساجوں میں بجر تبدیلی منظر پوری پوری اہمیت کے حامل ہیں ۔ اس حوالے ہے مراق العروس، تو بتہ النصوح ، ابن الوقت ناقا لم فراموش ناول ہیں۔ ڈپٹی نڈ براحمہ نے اپنے اردگر دموجود معاشروں کے تعلیمی ، اخلاتی ، سیای اور ثقافتی جو ہر کی شا خت کرتے ہوئے وہ لا زوال ناول تو گئیت کے ہیں کہ ہر دور میں ان کی معنویت کے خیس کی سائل سامنے آتے رہے ہیں اور اگر ہمارے ساجوں کے جو ہری کو اقف تبدیل نہ ہوئے تو آٹھیں ستقبل میں بھی نئی معنویتوں کی روشنی میں اہمیت ملی رہے گیا۔ ایسے ہی ہم اپنے گئی ایسے ناولوں کو فراموش کر چکے ہیں کہ جن میں عصری ساجوں کے تشادات اور ثقافتی سلسلوں کو بنظر عائر پیش کرنے کی مسائل سامنے آئی ہیں ۔ اس موضوع پر تفصیلی اظہار خیال کو کسی اور وقت پر اٹھار کھتے ہیں اور اس بات کو تشلیم کر کے سامنے آئی ہیں ۔ اس موضوع پر تفصیلی اظہار خیال کو کسی اور وقت پر اٹھار کھتے ہیں اور اس بات کو تشلیم کر کے مالے تیں کہ اردونا ول نے اپنے ارتقاکی نصف صدی ہی میں وہ فاصلہ طے کر لیا تھا کہ جس کی ہو واست عظیم کی عیں وہ فاصلہ طے کر لیا تھا کہ جس کی ہو واست عظیم کی عیں ۔

عبدالله حسین کا ناول اواس تسلیس جس معیار کا ناول ہے اس کی تخلیق کے پس منظریا حال میں ناول ہے کے حوالے سے نذیر احمد (مراۃ العروس، تو بتہ النصوح، ابن الوقت) مرزا رسوا (امراؤ جان اوا)، پریم چند (میدان عمل)، راشد الخیری، عزیز احمد، (بوس ،مرمر اور خون، آگ، گریز، شبنم، الیی بلندی الیی پستی) شوکت صدیقی (خداکی بستی)، حجاب امنیازعلی (اندھیرا خواب، کالی حویلی، پاگل خاند، احتیاط عشق، صنوبر کے سائے، میری ناتمام محبت، وہ بہاریں بیززائیں)، ممتازمفتی (علی پورکا ایلی) بقرۃ العین حیدر (میر ہے بھی صنم خانے، سفینغم دل، آگ کا دریا) کی مساعی بھی موجود ہیں۔

ان افسانوں اور ناولٹوں میں تلاش کیا جاسکتا ہے جوانھوں نے جدید شہروں کی گلیمرائز ڈفضا کے پس منظر میں لکھے ہیں ۔

عبدالله حسین کی زندگی ہموار زندگی نہیں تھی ۔اس میں کئی اتا رچڑ ھاؤ آئے ان کے بارے میں انھوں نے اپنے کئی مکالموں اورمصاحبوں میں کھل کر باتیں کی ہیں ۔وہ لکھتے ہیں :

" میں یہ بھی سجھتا ہوں کہ ماں کی کی میری شخصیت کی تکمیل میں اتنا ہی اہم رول اوا کرتی ہے جتنا کہ والدے میری وابنتگی میر سا ندرماں کی ضرورت ہمیشا یک دبی دبی سخیرہ وجودرہ ہے جے آپ لاشعوری سطح کہ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کوئیس دیکھا۔ وہ مجھے یا د تک نہیں لیکن یہ کی بھی دور نہیں ہوئی ہمیشہ موجودرہ ہے اور میں نے یہ محسوں کیا کہ یہ کی ، یہ بیٹی کا احساس جو لاشعوری ہے بعض وقت اس وابنتگی سے نیا دہ شدید ہوگیا جو بجھے والد سے تھی ۔ تئی کا یہ پرانا احساس زیا دہ گہرااوراثر دارتھا اور اس نے بجھے زیا دہ متاثر کیا ہے۔ میں نے اپنے والد کا زیا دہ ذکر کیا ہے کیوں کہ وہ زیا دہ شخیقی تھا یک جسمانی اور شیق سطیر ، لیکن ماں کی اور سطیر ، گہری سطیر زیا دہ اسمالی نیا دہ قروم رہا ہوں جو میں نے لوگوں کو اپنی ماؤں سے حاصل کرتے معلوم ہوئی ہے اور ساید زیا دہ انٹر دار ۔ میں اس مکون اور ملی نے اور شاید زیا دہ انٹر دار ۔ میں اس دیکھا ہے۔ بجھے یہ سکون اور سکھ حاصل کرنے کا موقع بی نہ ملا ، یہ سکون اور سکھ حاصل کرنے کا موقع بی نہ ملا ، یہ سکون اور طرح کھا اور میں نے اس طرح دکھ میں گزرا۔ سے نہ کی طرح دکھ نہ اٹھایا ہوتا تو اس طرح کھا بھی نہ ہوتا ۔ کسی اور طرح کھا بھی نہ ہوتا ۔ کسی اور طرح کھا کھا تھی نہ ہوتا ۔ کسی اور طرح کھا بھی نہ ہوتا ۔ کسی امرح کھ تکھی جوتا ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح کی تخلیق چیز جنم لیتی ہے ۔ بہوں ہیں نہ کی طرح کی تخلیق چیز جنم لیتی ہے ۔ بہوتا ہی نہ کسی طرح کی تخلیق چیز جنم لیتی ہے ۔ بہوتا ہی نہ کسی طرح کی تخلیق چیز جنم لیتی ہے ''(۱)

اس حوالے سے بیجی کہا جاسکتا ہے کہ انھوں نے اپنے دکھوں کواپنے نضورات یا آئیڈیلز کی صورت میں سمویا ہے اوراس سے وہ سکون اور طمانیت حاصل کی جس سے وہ کئی سطحوں برمحروم تھے۔انھوں نے اپنے فکری مجادلوں ، احساساتی مکاشنوں اور لسانی مہارتوں کے آمیز سے سے اپنی تخلیقات کی آئیاری کی ۔ان کی ابتدائی تخلیقات نے جدید ذہن رکھنے والے قار کمین کوہڑ سے پیانے پر متاثر کیا۔ان کا ما ول اداس تسلیں ۱۹۲۳ء میں سٹائع ہوا۔اس ما ول سے قبل قرق العین حیدرکا ما ول " آگ کا دریا" چھپ چکا تھا جس کے آخری جھے میں باکستان کے ابتدائی حالات پر بھی تھر ہموجود ہے اوراس پس منظر میں اولین ایڈیشن میں ایک دوصفے سنسر بھی

#### موے -قدرت الله شهاب كاخيال ب:

"جب مارش لا ما فذ ہواتو اس کے ساتھ ہی اخبارات پر بڑا کر استر بھی قائم ہوگیا۔ افواجیں پھیلا ما بھی جرم تھا۔ مارشل لاء لگتے ہی ایک روزصح سور مے قرق العین حیدر میر ہے ہاں آئی، بال بھر ہے ہوئے، چرہ اداس، آئکھیں پریشان، آتے ہی ہولی، "اب کیاہوگا؟"

"كسبات كاكيابوگا؟" ميں نے وضاحت طلب كى \_

''میرا مطلب ہے اب ادبی جا نڈوخانوں میں بیٹھ کر گپ شپ کرنا بھی جرم تھہرا۔ ''ہاں''، میں نے کہا۔'' گپ شپ ہڑی آسانی سے افواہ سازی کے زمرے میں آ کر گردن زدنی قرار دی جاسکتی ہے۔''

''تو گویاا ب بھو ککنے پر بھی پابندی عائد ہے؟''عینی نے بڑے کرب ہے پوچھا۔

میں نے مارشل لاء کے ضابطے کے تحت بھو تکنے کے خطرات و خدشات کی پچھ و ضاحت کی ، تو عینی کی آئو عینی کی آئو تیر نے لگے۔ آنسو چھپانے کے لیے اس نے مسلم انے کی کوشش کی ، اورا یک شخنڈی آ ہ جُر کر کسی قد رلا پر وائی ہے کہا۔ ''ار ہے بھٹی ، روز روز کون بھو نگنا چا بتا ہے ۔ لیکن بھو نگنے کی آزادی کا احساس بھی تو ایک بھی بیٹ بھی تو ایس میں بھی تو ایس میں اندازہ ہے کہ قر قالعین حیدر کے تحت الشعور نے اس روزاس لمحے پاکستان ہے کوج کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ وہ کوئی باغیانہ خیالات کی لڑکی نہھی اور نہ بی اس کے قلم کی روشنائی میں تخریب لیندی، فاشی ، تخی اور بے راہ روی کی کا لکتھی ۔ 'میر ہے بھی ضم خانے '' کی مصنفہ زندگی کی چلبلا ہٹوں ، ہلکی پیندی، فاشی ، تخی اور دو راہ روی کی کا لکتھی ۔ 'میر ہے بھی ضم خانے '' کی مصنفہ زندگی کی چلبلا ہٹوں کا ریوں کی بیندی ، فاشی ، پچھا فسانوی ، پچھرو مانوی رنگ بھرنے کی ملکتھی ، لیکن سنسر شپ سے تخیل بی سے اس کوہڑا شدید میں پچھنے گئی جھٹکا لگا۔ پچھ جب نہیں ، اس جھٹکے کے ردعمل نے اس کے قلم کی باگ ''آگ گ کا دریا'' کی طرف موڑ دی ہو۔'' (۱۳)

آ گ کا دریا "۱۹۵۹ء میں شائع ہوا۔ اس میں پاکتان کے ۵۰ ء تک کے حالات بھی موضوع بے بیں۔ میں نے اس کاسنسر شدہ ایڈیشن ہی پڑھاہے۔ اداس تسلیں "میں عبداللہ حسین نے پاکتان کے بعد کے حالات قلم بند نہیں کیے۔ ان پر روشنی ان کے باول نا دارلوگ' میں ڈائی گئے ہے۔ ویسے بھی عبداللہ حسین اپنے عہد کے سیاسی موحول سے بورے طور پر باخم ہوتے ہوئے کوئی ایسارسک لینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جس کی نان سنسر شپ پیٹو ئے۔

"" اداس سلیس" کا موضوع مقامی جا گیردا راور کسان برغلام مندوستان کے آخری تین دہائیوں کے سیاس ومعاشی حالات کا مطالعہ اوران کے انسا نوں براثر ات کو پیش کرنا ہے ۔ بیدد کھنا خالی از دل چسپی نہ ہوگا کہ اس سیای تاریخ کے کن واقعات کوبطور خاص مصنف نے باول میں برنا ہے۔ باول ۱۹۱۴ء سے لے کر ۱۹۴۷ء تک کے ان حالات کا احاطہ کرتا ہے جو کسی نہ کسی طرح ہے کسانوں کی زندگی پر اثرا ندا زہوئے۔ یوں نا ول ہندوستان کے سیاسی منظر نا مے ہر ابھرنے والے بڑے سیاسی واقعات کی طرف توجہ نہیں ویتا۔ یہی ویہ ہے کر کئی سیاسی واقعات کے تفصیلی ذکر کے باوجود، کئی ایسے اہم ترین واقعات ہیں جن بریا ول کی نگاہ نہیں سنگے۔نا ول ۱۹۳۰ء کے قصہ خوانی با زار کے قتلِ عام کے بعد الگارٹا وُ۱۹۳۵ء کے مسجد شہید سنج کے دوران ہونے والے خل عام پر جاکرنا ہے۔1900ء کے بعد سرسری سا ذکر جنگ عظیم دوم کا ملتا ہے اور پھر بعد ازاں ۱۹۴۳ء کے قبط بنگال اور ۱۹۴۷ء کی تقسیم ہندوستان پر جا رکتا ہے تحریب آزا دی ہندوستان کے ان آخری بیں برسو**ں میں** کیا کیا کچھ نہیں ہوالیکن مصنف کی توجہ محض دو خزل عام کی تفصیلی تضویر کشی اور قبط بنگال برطول طویل اظہارا سف کرنے کی طرف ہے،اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ ان کا مقصد ہندوستان کے تب کے سیای حالات دکھانا نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پرسمجھا جاتا ہے بلکہ وہ صرف ان اسباب کوا حاطمۂ بیان میں لانا جاہ رہے ہیں جو یہاں کے مقامی لوگوں کو حکومت انگاشیہ کے خلاف کھڑے ہونے برمجبور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے جلیا نوالہ باغ، قصہ خوانی بازا را ورمسجد شہید شخ کے واقعات کے بیان پر بیانے کی تمام طافت صرف کی ۔ان واقعات کے بیان کی وہدے یہ مابعد نو آبا دیاتی بیانیہ بھی قرار یا تا ہے جس میں انھوں نے نو آبا دیاتی قوتوں کے جرکونمایاں کرنے کی کوشش کی۔

ینا ول دوخاندانوں کی کہانی ہے جوایک ہی گاؤں کے دوممتازگر انے ہیں البتہ دونوں کے ہاجی مرتبے اور معاشی مقام میں بہت زیا دوفرق ہے ۔ نعیم کابا پ بچاس مربع کاما لک تھا گراپی حکومت مخالف سرگرمیوں کی وجہ ہے تمام زمین گنوا بیٹھا۔ روش کی کے ستون ۵۰۰ مربعہ زمین کی آمدنی پراستوار ہے ۔ نعیم کسان کابیٹا، باپ کی طرف ہے بعنا وت اور سرکشی کے جذبات خون میں ملے تنے ، ناول کے آغاز میں ہی تلک کا تذکرہ کرنے پراس کے جذبات کا ندازہ ہوجا تا ہے ۔ بعدا زاں فوج میں برضا ورغبت شمولیت اور پھروالیسی پراس فوجی خدمت کے صلے میں حاصل ہونے والی زمین تحریک عدم تعاون میں شامل ہوکر گنوا بیٹھنا ای جذباتیت کی فوجی خدمت کے صلے میں حاصل ہونے والی زمین تحریک عدم تعاون میں شامل ہوکر گنوا بیٹھنا ای جذباتیت کی مختل میں شامل ہوکر گنوا بیٹھنا ای جذباتیت کی مختل ہے جوروش محل کے باسیوں اور روشن پور کے نیم میں فرق بیدا کرتی ہے ۔ روشن محل میں تھارا و ہے ، وقار ہے اور اپنے ساجی رہنے کو قائم رکھنے کا شعور ہے جب کہ تھیم ان چیزوں ہے بالاتر ہے ۔ دوخاندا نوں کی بید کہانی بہت مختصر ہے ۔ البتہ نعیم کی کہانی میں گاؤں ہے ، نم مٹی کی خوشبو ہے ، گھیتوں کو ۔ دوخاندا نوں کی بید کہانی بہت میں گاؤں ہے ، نم مٹی کی خوشبو ہے ، گھیتوں کو ۔ دوخاندا نوں کی بید کہانی بہت میں میں کا کو سے ، نم مٹی کی خوشبو ہے ، گھیتوں کو

سراب کرتے پانی کالمس ہے اور مردوں ہے ہرا ہر کی اڑائی اڑنے والی بھر ہے جم کی ما لک کلد ہے کور ہے۔
جب کروش محل کے اندر قرق العین حیدر کے اولوں کی طرح کی مصنوعی زندگی ہے جہاں بالائی طبقے کے اڑ کے اس بین ، جن کی زندگی کا سب ہے انو کھا واقعہ گھر میں منعقد کی جانے والی پارٹی ہوتی ہے یا وہاں آنے والے ہڑے ہوئے ۔ ان دونوں خاندانوں کی کہانی میں پچھزیا دوا تا رچڑ ھاؤ نہیں آتے بلکہ روش محل کی والے ہڑے ہوئے ۔ انارچڑ ھاؤ اور قابل ذکر پوری زندگی میں محض ایک بی اتار آتا ہے کہ عذرا تعیم ہے شادی کر لیتی ہے۔ ۔ اتارچ ھاؤ اور قابل ذکر واقعات کی کی کو پورا کرنے اور ماول کے سلطے کو آگے ہڑ ھائے کے بیا ول نگار خارجی حالات کا سہارا لیتے ہیں اور کرداروں کے اعمال کو کسی ساہی منظر کا پس منظر بنا کرد کھتے ہیں ۔ یوں ان کے یہاں کرداروں کی اپنی منظر میں وخارجی زندگی ما ول کے عمل کو آگے ہڑ ھائے کا وسیلہ نہیں بنی بلکہ ملک کے سیاس کا وال سے ان کے با ہمی ربطے میں ۔ اس طرح دونوں خاندا نوں کی کہانی بھی آگے چلتی رہتی ہے اور ہندوستان کے حالات بھی چھی چیش منظر میں ربحے ہیں ۔ اس طرح دونوں خاندا نوں کی کہانی بھی آگے چلتی رہتی ہے اور ہندوستان کے حالات بھی چھی پیش منظر میں ربحے ہیں ۔ '(۴))

عبدالله حسين كما ول" اداس سليس "رمظفرا قبال كى كتاب:

"The chronicler of sad generations" بہت اہم ہے کہ اس میں عبداللہ حسین ہے متعلقہ کئی امور پر شخیق موجود ہے ۔ علا وہ ازیں انھوں نے مصنف کی زندگی کے پس منظر میں اس یا ول کا جائزہ انتہائی چا بک دئی سے لیا ہے ۔ یہ کتا ہے عبداللہ حسین کے فن یا ول نگاری پر بنیا دی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے ۔ عبداللہ حسین کی یا ول نگاری کو جب حقیقت پہندا نہ بیا ہے کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے تو لامحالہ پر یم چند، سجاد ظہیر، عزیز احمد، ممتاز مفتی، شوکت صدیقی ، کرش چندر کا افسانوی ادب بھی سامنے آتا ہے ۔ بقول ممتاز شیرین:

''گواردو کے لیے نئے ادب میں ایک وفت ان میں سے کئی رجمانوں کی جھلک دکھائی دیتی ہے لیکن ۲۳۱ء کی نئے ادب کی تحریک کا سب سے نمایاں رجمان'' سوشل ریلزم'' ساجی حقیقت نگاری'' رہاجس میں خارجی ماحول کی عکاسی اورموجودہ دور کے اپنے ساسی اور ساجی مسئلوں کے ساتھ پیش کش تھی ۔''(۵)

عبداللہ حسین کے کوسموپولیٹن ویژن کی جھلکیاں ان کے فکشن کاجز وخاص ہیں۔ پنجاب کے دیہاتوں کی شافق ہو باس کے ساتھ ساتھ بڑے شہروں کی ترنجی نا رنجی دربائیاں اورخی چمی رنگینیاں ان کے شعور میں جاگزین تھیں۔ دیہاتی معبدوں سے لے کرشہری میخانوں تک کی کیفیات ایک پینیڈ ولمی بیا ہے کی صورت ان کی تخلیقات کا حصہ ہیں عبداللہ حسین ابتداہی سے فی طور پر بالیدہ فکشن رائٹر کی حیثیت سے قار کین کی نگاہ تحسین کا

مرکز رہے ۔ان کے بیانیوں کو نذیر احمد کے شکسل میں سامنے آنے والے بیانیوں ہے ملایا جا سکتا ہے ۔ یہ بیانے بریم چندے ہوتے ہوئے کرشن چند ر، راجند رسکھے بیدی ،عزیز احمد،ممتاز مفتی ہٹو کت صدیقی وغیرہ کی تخلیقات میں بھی منعکس میں عبداللہ حسین کے فکشن میں موجود فنی طریق ہائے کاراور معاملات کی حقیقت نگارا نیز سیل خوشگوا را اُڑات کی حامل ہے ۔ان کے فن وشعور پر کام کرنے والے نقا دوں نے کم وہیش اس رائے کا ظہارکیا ہے کا ن کا عالمی نقط نظر ان کی تجربیشدہ مقامتی نفسیات اورا حوال کابرتو لیے ہوئے ہے۔ا داس تسلیں، با گھ،اورنا دارلوگ جیسے نا ول تخلیق کر کے انھوں نے اردونا ول نگاری کی تاریخ میں اپنانا م نمایاں حروف میں رقم کروایا ہے۔،نشیب اور فریب ان کے افسانوی مجموع ہیں۔ان افسانوں نے بھی ان کی شہرت میں گراں قدرا ضافہ کیا ہے عبداللہ حسین کے اولٹ قیداوررات کے نام سے شائع ہو کرقار مین سے بھر پور داد وصول کر چکے ہیں ۔ان کی تخلیقات پڑھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی داخلی کیفیات کوایئے خارجی بیا نیوں کا حصہ بنانے کا فن بخو بی جانتے ہیں ۔اس اعتبار ہے ان کی تحریروں میں انفرا دی اورا جماعی زندگی کالہودوڑ تا نظر آتا ہے۔ان کاایک اول" والیس کاسفر" بھی ہے۔یہ بھارت سے شائع ہوا تھا عبداللہ حسین کے نقط نظراورد یکر مصنفین کے ان پراٹرات کے حوالے سے مظفرا قبال نے اپنی کتاب کروٹیکر آف سیڈ جزیشز میں واضح طور یراس امر کی نشاندہی کی ہے کران کی تحریروں یر نالشائی کے اثرات کے ساتھ ساتھ ارنٹ ہیمنگ وے کےاٹر ات بھی نمایاں ہیں علا وہ ازیں انھوں نے قر ۃ العین حیدر کےاسلوب و خیالات ے بھی استفادہ کیا ہے ۔ان اثرات کے حوالے مظفرا قبال اپنے نقط نظر کی بالثبوت وضاحت پیش کرتے ہیں ۔وہ ارنسٹ ہیمنگ وے اور قرق العین حیدر کے کر داروں کاعبداللہ حسین کے کر داروں ہے تقالم اور موا زنہ کرتے ہیںاورساتھ ہی وہ پچوا پشنز ، واقعات اورا سلوب کے حوالوں سےان یا ول نگاروں کی ممثالتو س کا جائز ہ لیتے ہیں۔اگر چیجیداللہ حسین قرق العین حیدراور بیمنگو ہے کے بیانیوں یا کردا روں ہے متاثر ضرور ہوئے میں نا ہم انھوں نے اپنے نا ولوں اور نا ولٹوں میں اپنے تخلیق کردہ کردا روں کی ایک الگ دنیا بسانے کے ساتھ ساتھا ہے بیانیوں کی بنت وساخت میں منفر دوتیرہ اپنایا ہے ۔ان کے اسلوب کی قر ۃ العین حیدر کے سلگتے ،غم آ کیں اسلوب سے نسبت نہیں ہے۔وہ مختصر، جامع اور مفات سے آزا دعلامتی بارتلے دیے فقروں کی طرف بھی جھکاؤ نہیں رکھتے ہیمنکوے کے اخلاقی رمزی حوالوں اور دباؤ کے شکار طرز زندگی کے بیان سے دور رہے۔ ہیمنگو سے کے ہاں عملی زندگی وجودی تشکش سے معمورہے۔

عبدالله حسین برمظفرا قبال نے اپنی کتاب کوآٹے حصوں میں منقسم کیا ہے۔ اپنے پہلے باب میں انھوں نے عبداللہ حسین کی صورت حال کا جائز ہان کی ذاتی ورساجی نفسیات کی روشنی میں لیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عبدالله حسین نے ایک ایسے لکھاری کی طرح اوبی سفر کا آغاز کیا جس براس کے انفرادی خیالات، ولچپیاں، موضوعات اورام بجز حاوی بخے اور بیا کثر ان کی مابعد کی تحریروں میں بھی جھلکتے نظر آتے ہیں۔اس حوالے ہوں کا خام مواد زیر ک بوڑھے کی صورت بھی ، دباؤ کے شکار شخصیصی کردار کے روپ میں ، باپ اور بیٹے کے متعلقات کی شکل میں موجود تھاعلا وہ ازیں زندگی کی معانی یا بی کی لا حاصل مساعی بھی ان کے ویژن کا حصر تھی۔ ان حوالوں کوعبدالله حسین نے متعدد ترکم یہ وں میں جگہ دی ہے۔علاوہ ازیں انھوں نے اپنی زندگی کے تناظر میں ان حوالوں کوعبدالله حسین نے متعدد ترکم یہ وں میں جگہ دی ہے۔علاوہ ازیں انھوں نے اپنی زندگی کے تناظر میں اسے کی کرداروں اور بچو ایشنز کی فنی ترسیل ہے تھی سروکارر کھا ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اوبی خالق اسے نقسیاتی احوال ،ساجی مرتبے اور زندگی کے آئیڈ بلز کوا پئی تحریروں میں لانے ہے گریز نہیں کرتے۔

ناول نگارا پنامواد،انسان، زندگی اور کائنات کے مشاہد ہے ورمطا سعے ہے حاصل کرتے ہیں۔اس دور کے وجودی ناول نگارا پنے ناولوں میں زندگی کی لامعنویت کے بنیا دی موضوع کی صورتیں اجاگر کرتے ہیں۔ کیا ہم عبداللہ حسین کو وجودی ناول نگار قرار دے سکتے ہیں؟ شایداس لیے نہیں کہ انھوں نے اپنی تحریروں میں اپنی وا خلیت کا خالص بیان نہیں کیا۔ان کا زندگی اورانسان کے احوال کوایک غیر جانب وارمبصر کی حیثیت سے پیش کرنا ان کو خار جیت کے اظہار کی جانب لے آیا ہے۔ غیر جانب وارمبصرا پنے ناولوں میں ایک اعلی وجود کا روپ اختیار کر کے اپنی اردگر دکی زندگی اورانسان کوسی او نے پیڈسٹل پر کھڑ اہو کرد کھتا ہے۔

حقیقت نگارنا ول نگاروں کی منطق ان کے جذبہ کفاخریا ''نہم چو ما دیگر نے نیست' کے کمپلے کرس یا البحض پر بینی ہوتی ہے۔وہ زندگی پرا پنے عدم تیقن کے اظہار کے ماہر ہوتے ہیں۔ان کا غیر وابستہ روبیاس امر کا غماز ہوا کرتا ہے کہ وہ زندگی کوایک مغائر ت آشنا آ تکھے در کیھنے کے عادی ہیں۔

فکشن رائٹر زجن میں انور سجاد ، سمج آ ہوجہ، رشیدامجد اور بہت ہے دوسر سے شامل ہیں وہ بھی نئی اسلوبی بنت یا نا ٹلی تقلید نحوی ساختوں کے رسیا ہیں ۔ لیکن ان کی اسلوبیا تی ایجادیں حقیقت پند بیا نیوں کو اپنانے والے مصنفین اور ان کے مداح نقادوں کو پہند نہیں ہیں ۔ اس حوالے سے مظفرا قبال نے Water اسلام مصنفین اور ان کے مداح نقادوں کو پہند نہیں ہیں ۔ اس حوالے سے مظفرا قبال نے کہانی کے نمودار ہونے کا سمعندی ترک ہوئے کہانی کے نمودار ہونے کا تذکرہ ہے ۔ اس جدیدیت کا ایک مخفی ورژن قرارد سے کراس امرکی نشاندہی کی گئی ہے کہ نشا اندنگاروں کے سالیب نے قاری سے انہوں دورکردیا ہے اور یوں روایتی کہانی نولی کو خاصا نقصان پہنچا ہے ۔

اس معاملے کی تدری یوں ممکن ہے کہ کہانی کہنے کے روایتی فن کواگر نے افساندنگا روں نے تباہ کیا ہے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ بی فن تو روایتی کہانی نولی ہی کے لیے وجود پذیر ہوا تھا۔ نے فکشن رائٹر زبیر جوائس، یوجین آئینسکو، ورجینیا وولف، اورولیم فاکنر کے طرز احساس واسالیب ہے تھتی لے چکے ہیں۔ نگ سانی ساختوں یا تفکیلوں کی فی صرف تھی نقادوں اور مصنفوں کا کام ہے کہ جواپنی روایت پرتی کے تعصبات کی وجہ ہے تک تخلیقات اور خصوصاً زبان کے میدان میں ہونے والی تبدیلیوں ہے گریز ال ہیں۔ البتہ ہروہ نقادا ور مصنف جونا تا کمی تقلید نحویات کی بات کرتا ہے اس کے غیر روایتی ہونے کو تسلیم نہ کرنا اس سے زیادتی کامر تک ہونا ہے۔ سعادت حسن منٹوکی تخلیقات " بہند نے نئی افسانوکی تکالیقات کی بات کرتا ہے ہونا ہے۔ سعادت حسن منٹوکی تخلیقات " بہند کے خوش اسلولی ہے برتا ہے۔ اساس لے کر نے اردو افساندنگاروں نے نئی افسانوکی تکانیک کوخوش اسلولی ہے برتا ہے۔

عبدالله حسین پراولین مضامین میں ہے 1914ء میں گورنمنٹ کالے ساہیوال میگزین 'ساہیوال' میں چھپا تھا(۲) ۔اس رسالے کا میں بھی ایک مدیر تھا۔ یہ مضمون فہیم جوزی کا لکھا ہوا تھا۔اس میں انھوں نے عبدالله حسین کی ریالسٹ کلنیک کی تا ثیر کا تذکرہ کیا تھا۔عبدالله حسین نے فر دا ورساج کے وجود میں روال مخفی سچائیوں اورا درا کات کوخوش اسلو بی ہے اپنے فکشن کا حصہ بنایا ہے۔انھوں نے تقسیم ہندوستان سے قبل اور مابعد کی گئی سیاسی اور ساجی نا انصافیوں کی صورت ہائے احوال کاخموشی اور باریک بینی سے مشاہدہ کیا۔اپنے کئی معاصرین کی طرح عبدالله حسین نے بھی پاکستان میں ۱۹۵۲ء کے بعد آمریتوں کے ذما نوں اور مام نہا دجمہوری ادوار سے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ ''نشیب'' کا تجزیہ کرتے ہوئے مظفرا قبال کہتے ہیں:

"Within the structure the novel he also gives a realistic account of contemporary cultural, social and political realities of Pakistan."

"قید" رُتِم و کرتے ہوئے ان کے الفاط یہ ہیں:

"The potent blend of hold of religion, poverty, superstitions, greed and the spiritual and moral dilemmas that accompany such a situation from the inner lattice of the novel."

''والیسی کاسفر'' میں ہر طانیہ میں پا کستانی امیگرنٹس کی زندگیوں اور تکخا حوال کو پیش کیا گیا ہے۔
مظفرا قبال نے پا کستان کی ذوللمانی تقید میں ایک نئ آ واز کے بطور عبداللہ حسین کے ادب کا حقیقت
پندا نہ جائز و پیش کرتے ہوئے ان کی ادبی تا ثیر کوسراہا ہے۔انھوں عبداللہ حسین کے نا ول'' اداس نسلیں'' کی
عالمگیریت کو بھی موضوع بنایا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ حسین کے فکشن کو مقامی اور بین الاقوامی نقادوں نے
پذیرائی بخشی۔

#### حوالهجات

1- Muzaffar Iqbal. Abdullah Hussein: From Sad Generations to a Lonely Tiger. South Asian Centre, University of Wisconsin-Madison, 1985. Repr. as Abdullah Hussein: The Chronicler of Sad Generations. Islamabad: Leo Books, 1993.

## ڈاکٹرا قبا**ل آ**فا قی

# اداس سلیں کا مرکزی کردار نعیم معنیات کے ایک نے تناظر میں

عبداللہ حسین کے اول اواس سلیں کا مواز نہ العوم قرق العین حیدر کے آگ کا دریا 'ے کیا جاتا ہے۔ سایداس لیے کہ دونوں یا ول ایک طرح ہے جد و جہد آزادی اور جند وستان کی تقسیم کے تعبیری پس منظر پر مرکوز ہیں۔ اگر چہ 'آگ کا دریا'' کا کینوس'' واس سلیس'' ہے وسی تر ہے تا ہم دونوں میں چندا یک مماثلتوں کی نشا ند ہی بھی کی جاسکتی ہے۔ اس کے باوجودیہ بھی درست ہے کہ دونوں کے درمیان اختلا فات کی ایک پائی نہ جاسکتے والی فلیج حائل ہے۔ دونوں کے یہاں موضوع ، ٹر یمنٹ اور کر دارسازی کا طریق کا را پنا اپنا ہے ، تفورات جہاں بھی الگ ہیں اور خواب و خیال کی دنیا کمیں بھی مختلف ۔ جمالیاتی ضابطہ کا را ور بھنیک کا فرق وانتی جگہ نہایت اہم ہے ہیں۔ ان دونوں کا تقائی کھواس انداز میں کیا جا سکتا ہے فرق وانتیا جا سکتا ہے۔

آتے ہیں۔اس نے ناریخ کے ہرعبد کی تعبیرا پیغ مخصوص زا ویڈنظر سے کی ہے۔ بیزاویڈنظراس قدریر زورا ور یرشور دریا کی مانند ہے جس کے بہاؤ میں وہ بہتی چلی گئی ہے۔اس کےعلا وہ تاریخی پس منظر کا بوجھ بھی تھا جس نے اکھنڈ بھارت کے تضورکواس کی ذات میں مشحکم کر دیا۔ ہندومسلم تہذیب کے مشتر کہ ورثے کے تحفظ کی آرزونے بھی اس کے متحدہ ہندوستان کے نضور کی آبیاری کی ۔ یوں وہ کسی مخصوص آئیڈیالوجی کی بیث یانی نہ کرنے کے یا وجودا یک مخصوص قو می ساسی نظر ہے اور آئیڈیل کے حصار میں چلی گئی۔اس لیے وہ دوتو می نظریے کی ۔۔۔ جو تکثیریت اورافتراق کوشلیم کرتا ہے، جوان لوگوں کی بات کرتا ہے جن کو ہرطانوی راج نے طافت اوراقتدار کے دائر ہے ہے باہر کھینک دیا تھا۔۔۔حمایت سے قاصر رہی ۔اس کے یہاں زاویۂ نظر کی گر ہاس قدرمضبوط تھی کہوہ اس چیز کاا فاہم نہ کرسکی کہ با ہمی طور برمخالف ثقافتیں ہم آ ہنگ ہونے کے بجائے ا یک دوسرے ہے متحارب بھی ہوسکتی۔معنی کے مختلف سوتے لوگوں کو باہم صف آ رابھی کر سکتے ہیں۔وہ اپنے نظر یے کی شدت میں اس قد رہتلا ہو جاتی ہے کہ جوچیز اس کے معیار پر یو رانہیں اتر تی اے و کھل کر تہذیب د ثمن اورانسا نیت مخالف قرار دے ڈالتی ہیں ۔انسان اورانسا نیت کانضوراس کے یہاں معروضی انفرا دیت کا حامل نہیں، آفاقیت اور کلیت کے دائر ہے میں آتا ہے۔وہ اشرافیائی معاشرت اور اعلیٰ تعلیم یا فتہ لوگوں ہے کم تر طبقات (Subalterns) كى بات نهيس كرتى \_ جهال تك ساجى اقدار كاتعلق يومس حيدرافلاطوني تضوریت کی شیدانظر آتی ہیں لیکن جب وہ اپنے نظریۂ تا ریخ اورتضور جہاں کومنہدم ہوتا دیکھتی ہے تو گہری توطیت اور بددلی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔اس نے بہت سافکشن رومانی ڈیریشن اور تنو تیت کی رہنمائی میں لکھا ہے،اس کے فکشن کی خوبصورتی اور کشش کا ایک سبب یہ بھی ہے ۔نا ول کے آخری صفحات میں مس حیدر نے تقتیم اور قیام یا کتان کے حوالے ہے جس بد دلی ، جھلا ہٹ، تعصب اور تنو طیت کا اظہار کیا ہے وہ ما ول کے فطری بہا وُ کومجر وح کرنا ۔ دریا بہتا رہتا ہے ۔ تغیرات آتے رہتے ہیں ۔ بینا ول کا مرکز ی خیال ہے ۔ کیکن یا کتان کے سلسلے میں اس کامنفی رد عمل ما ول کے اس مرکزی خیال کی نفی کرتا ہے۔ اس Fallacy کا خوفنا ک بتیجہ یہ برآ مدہوا کہ ایک انتہائی خوبصورتی ہے بُنا ہوا یا ول برصورتی اور Badfaith کے باب پر منتج ہوا ۔ یا ول کے اختیام پر مصنفہ نے کمال رضا کےخطوط کی صورت میں پاکستان کے بارے میں جس طنز وطعن سے کام لیا ہے،اس نے ناول کے حسن کومجروح کیا۔ پروپیگنڈے اور فکشن میں فاصلہ قائم رکھناضروری تھا۔ بیرکام سیاس تعصب کی وجہ ہے ممکن نہ ہوسکا ۔جس فکری مہابیا نے کوآ گ کے دریا 'میں وہ لے کر چلی تھی اس کا نجام یہی ہو سكتا تفايه

اس کے بالقالمی عبداللہ حسین کے ناول میں کہانی ، پلاٹ اور کر دار کسی مہابیانے باکسی ہمہ گیر

صدا فت کےطرف دا زمیں ۔وہ کسی نظر ہے بسل یا تہذیب کی برتری کے سحرمیں ڈوب کرنہیں لکھتااور نہ ہی کسی خاص خطۂ زیمن انسل کی قومی تا ریخ کی کبلیل کرتا ہے۔وہ تہذیبی الیوژن اور تا ریخی تضوریت کا خوگر نہیں ۔اس کے یہاں کہانی اور بلاٹ کسی ما بعد الطبیعیاتی جواز کی مرکزیت کے مرہون منت ہیں۔وہ مرکزیت پیندنہیں مرکز گریز ہے ۔اس کاموضوع جا گیردا را نداشرا فیائی اقد اراورفلسفیا ندانسا نیت کے کا ئناتی مسائل نہیں ۔اس کا مرکز نگاہ عام لوگوں کا طرز حیات ہے۔ کہانی بنتے ہوئے اس نے اساطیری علامتوں کا سہارالیا ہے نہ ہی الہیاتی (Logocentric) تصورات کی فن میں کہکشاں ہجائی ہے۔اس کا موضوع بخن نوآ با دیاتی دور کےایک آ زا دکسان خاندان کی رودا دہے جس کا سر براہ غیرملکی حکومت کے مسلسل عتاب اورامانت کاشکارہوا ۔ناول کا منظرنا مہاس حوالے سے نوآیا دیاتی دور کے پس ماندہ اور یہے ہوئے کسانوں اور مز دوروں کی پر آشو ب زندگی اوراس عہد کی سیای جد وجہد ہے تشکیل مایا ہے۔ان کسانوں کھیت مز دوروں کی زندگی جس میں بھوک اور ننگ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا ۔بس وہ جانوروں کی طرح زندگی کی گاڑی کو جبلی انداز میں تھینچتے جلیے جاتے اور چھوٹی خوشیوں اور دکھوں کے درمیان راضی ہر ضاعمریں بتا دیتے عبداللہ حسین نے نا ول میں جس سیاسی اورعصری شعور کوا جا گر کیا ہے وہ افلاطونی روما نویت ہے یا کے حقیقت پیندی پر مبنی ہے۔وہ یقینا تا ریخ کوفکشن میں ڈ ھالتا ہے کین مابعد الطبیعیاتی فکشن ہیں لکھتا۔ شاید بیاس کے بس میں بھی نہیں تھا۔وہ کہانی کی الہیاتی کینوس یرتشری نہیں کرتا ۔ یہی وجہ ہے کہاس کے یہاں سنسار چکراورکرموں کے مسائل اور زوانی سفروں کے قصے نہیں ملتے اور نہ بی وہ دیو مالائی طبقے کی کہکشاں کومصور کرنا ہے ۔'ا داس نسلیں' کے کر دار دیونا یا اونا رنہیں ۔وہ مهارشیوں کیاولا دین نہ ہی کسی پنجبر کی ذریت \_

وہ سید ھے سادے دنیا دارانسان ہیں جن کو تفاخر کے لیے گھروں کے اندر تجرہ ہنسہ آویز ال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ۔ کیوں کہ ان کے ابا ووا جدادتا ری نہنا نے یا بگاڑنے کے خبط میں مبتلانہیں ہوئے تھے۔ وہ ندے متحد نہ گیتے ، بہمن تھے نہ سید زادے۔ بس تا ری اور حالات کے دھارے میں بہتے یا معلوم لوگ ہیں جو پشت در پشت کسانوں کی زند گیاں گزارتے ہیں۔ اس کا ناول بے چرہ ولوگوں کا انبوہ سامنے لاتا ہے جے انگریز کے مراعات یا فتہ طبقے نے تہذیب کے مراکز ہے کوسوں دور لا تعلقی کے صور میں چینک دیا عبداللہ حسین نے بیسویں صدی سے کہ 1912ء تک نصف صدی کے تاریخ سازوا قعات کی تعبیر کرتے ہوئے کی نظریاتی جھاؤیا التبای دروغ گوئی ہے کا م نہیں لیا۔ اس کے یہاں ناول کا بہاؤ دریا کے بہاو کی طرح ہے۔ نظریاتی جھاؤیا التبای دروغ گوئی ہے کا م نہیں لیا۔ اس کے یہاں ناول کا بہاؤ دریا کے بہاو کی طرح ہے۔ ناول کا واقعاتی بیا نیکسی تھوری یا فلف کا پابند نہیں۔ اس پر الزام عائد کیا جا تا ہے کہ وہ سامراج اور نوآبا دیاتی باشندوں کے مابین بنی ہوئی نی طبقاتی درجہ بندی کا ادراک نہیں کر سکا۔ میر سے خیال میں عبداللہ حسین اگر اس

ادراک ہے محروم رہاتو اچھاہی ہوا ۔ یہی چیز اس کے بیانیے کا امتیازی وصف ہے ۔ اگر وہ طبقاتی درجہ بندی کا ادراک کر لیتاتو وہ بھی خواجہ احمد عباس اورا برہیم جلیس کی طرح تعصب کی عینک ہے دنیا کود کیھنے لگتا ۔ یوں اس کا ماول نا ول ندر ہتا، فکشن کی زبان میں لکھی ہوئی ایک سیاس دستاویز بن جاتا ۔ مارکسی حقیقت پہندی کا بیہ فارمولا ادراک بہت ہے تر تی پہندوں نے بروئے کا رلا کر دیکھا۔ گرانجام بیہوا کہ ان کی تحریریں تی پہندنظر ہے کو بردھاوا دینے میں تو کا میاب رہیں گروہ فن ہے کوسوں دور ہے۔

واقعات سے ظاہر ہے کہ اواس سلیں 'بنیا دی طور پر بیسوی صدی کے نصف اوّل کے زمانے ک ہر طانوی استعار کے خلاف جد وجہد کی کہانی ہے ۔ ناول کا پس منظر بیسویں صدی کے ابتدائی سالوں سے شروعات یا تا ہے خصوصاً پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست کے بعد جب ہندوستان میں انگریز حکومت کے اعتما داور عزم کویے پنا ملقویت ملی جس سے نوآ با دیاتی نظام کی برصغیر برگر فت مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔قانون، زبان اور ثقافت سب کھے نوآ با دیاتی نظام کے مطابق ڈھالا جانے لگا کہ لارڈ میکا لے کا بہی تھم تھا محکوموں برظلم واستخصال کے نئے باب قم ہونے لگے ۔انگریز کویقین واثق ہو چلاتھا کہ ہند وستان پرتاج ہر طانبہ کا اقتد ارتبھی زوال یذیر نہیں ہوگا \_ کیوں کہ نوآبا دیاتی نظام کی تشکیل نا قابل شکست بنیا دوں پر ہوئی تھی \_ ہندوستان کے طول وعرض میں موجود انگریز تھمرانوں کی آشیر ہاد کے مرہون منت مقامی راجے ، نواب، مہا راجے اور جا گیردا ربھی انگریز آقا وُں کی طرح ہی سویتے تھے۔ان کو بھی یقین واثق تھا کہ ان کی تھمرانی اور عیش وعشرت کا زمانهامختم اورلابدی ہے۔ تاریخ اس تسلسل ہے ایک ہی ڈگر برچلتی رہے گی۔ ان براوران کی اولا دوں برجھی گہن نہیں آئے گا ۔نا ول کی کہانی کا آغاز نواب روثن آغا کے گھر میں منعقدا یک تقریب ہے ہوتا ہے ۔نواب روش آغا کاخا ندان بھی انگریز وں کا پروردہ تھا جس کی جا گیریا نچے سومر بعوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ جا گیرکا مرکز ی گاؤں روشن یو رکے نام ہے مشہور تھا ۔ کہانی کے مطابق یہ جا گیر ۱۸۵۷ء کی جنگ آزا دی کے دوران ایک عالی نسب انگریز کرنل جانس کی جان بچانے کے عوض پہلے روش آغا کو دولت ہر طانیہ نے عطا کی ۔روش آغانے ہر طانوی عمائدین سے راہ ورسم کی مضبوط استواری کی خاطر دا را لسلطنت دلی میں ایک عالی شان مکان تغییر کرایا اورا ہے روش محل کے نام دیا ۔ پہلے روش آغا کا جب انقال ہوا تو اس کے فر زند نواب غلام کی الدین خان نے باب کے بنائے ہوئے روشن کل میں مستقل سکونت اختیار کرلی۔

یوں نا ول کی کہانی کا آغازاگر چاٹھارہ سوستاون ہے ہوتا ہے۔ تا ہم بذظر غائر دیکھا جائے تو اس کی اصل شروعات ۱۹۱۳ء کی ایک رنگا رنگ تقریب ہے ہوئیں جب نواب غلام مرتفعٰی خان نے روش آغا کا لقب اختیار کرنے کے لیے اپنے محل نما گھر کو جھلملاتی روشنیوں ، رنگین غباروں اور دلکش جھنڈیوں ہے سجا کر

بہت بڑے جشن کا انتظام کیاتھا ۔اس یا رٹی میں دا رائحکومت اورگر دونواح کی اشرافیہ، بیوروکر کیی ،مہارا ہے، نواب اور ہرطرح کےغیرملکی زعماشا مل تھے ۔ملکی زیا دہتر شیر وانیوں تھے ۔مسلمان مہما نوں میں وہلوگ بھی تھے جنھوں نے سریر پھندنے والی سیاہ ٹوپیاں اور لمبے لمبے چو نے پہن رکھے تھے۔انگریز وں میں سے چند ایک نے او نچے سیاہ ہیٹ اور ٹیل کوٹ زیب تن کرر کھے تھے اور کچھ نے شام کا سیاہ چست لباس پہن رکھا تھا اورسر ے نگے تھے ۔سپٹولیوں میں منقسم خوش گیبوں میں مصروف تھے۔ایک گروہ تجارت پر گفتگو کررہا تھا تو دوہرا ناش کے کھیل رہے ۔ تیسری ٹولی میں تھیوسوفی رہات ہورہی تھی اور چوتھی ٹولی میں کو کھلے صاحب کے ساتھ ہند وستان کےلوگوں کے سیاس رو یوں اور تحریکوں پر بات چیت کا سلسلہ جاری تھا۔تعلیم یا فتہ لوگ تعلیم کے تصورات اورز ہر دست اثرات کے بارے میں محو گفتگو تھے ۔ جوابر تعل نیم و کا ذکر بھی ہور ہاتھا جو نیا نیا کیمبرج ے پڑھ کر ہندوستان میں وارد ہوا تھا۔ سیاست کے بارے میں بداشرا فیائی طبقہ کچھ زیاد ہنجیر انہیں تھا۔اس کے لیے تو یہ محض وفت گزاری کا ذریعہ تھا۔اشرا فیہ طبقے کے لوگ بھلاالیم کوئی حرکت کر سکتے تھے جس سےان کے گراں قدرمفادات پر زدیر ٹی تھی ۔ان کا سائ شعور درحقیقت انگریز کی نوآیا دتی سیاست کا یا ہندتھا۔اس کے باوجود جب حاضرین میں ہے کوئی چجھتا ہوا سیاسی مکتہ اٹھا ٹانومحفل میں موجود انگریز شر کا کونا گوارلگتا۔ان کے چیرے برنالپندید گیا ورحیرت کے آٹا را بھرتے لیکن ردعمل مبہر حال متوازن ہوتا ۔اہم بات ریتھی کہ سب لوگ خوشگوارموڈ میں تھے اورخوشی اور النبساط لبریز ۔ کھانے کی میزوں یہ ہرطرح کے یورپین اورشر تی کھانے اورمشر وبات رکھے تھے ۔ایک عجیب رومانی فضاحا روں اور پھیلی ہو ڈی تھی ۔اس فضا میں اعلیٰ ظرف چبر ےاور بھی شاندارلگ رہے تھے۔کھانا کھانے اورشروبات پتے بیسباوگ آنے والے دنوں کے بارے میں اتنے یرامید نتھے کہ کسی خوف کا سابیہ بھی ان کے آس مایں نہ تھا ۔سب کو ممل یقین تھا کہ وقت بھی تبدیل نہیں ہو گا۔ہر چیز جیسی ہے ہمیشہویسی ہی رہے گی ۔ بلکہ بہتر ہے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔

نعیم اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ناول کی کہانی اختام تک اس کے گردگھوتی ہے۔ نعیم پاٹلی پتر کے کسی برہمن یا لکھنو کے کسی طورانی سید کابیٹا نہیں تھا کہ بلم وفضل کا دُو کا اس کی میراث ہونا اور تہذیبی اقد ارک سائے میں زندگی بسر کرنا ۔وہ او انگریز کے ایک معتوب گرآ زاد کسان کا بیٹا تھا۔ ناتر اشیدہ اورنا ریخی اور ثقافتی شعور سے نا آشنا ۔بس ایک بات اس کے حق میں جاتی تھی کہ وہ قسمت کا دھنی تھا۔کہانی کی ابتدا تقریب میں موجود تھیم اور بے حدد کش لوگوں ہے اس کی ہراہ راست جان پہچان سے ہوتی ہے ۔اس دھنگ رنگ تقریب میں میں نعیم کو موجت کی پہلی دستک بھی سائی دی ۔ یہ کہانی خوبصورتی سے طویل ساجی ، تا ریخی اور سیاس حالات کے میں نعیم کو درج شاؤ سے گرز رتی ہوئی با لاکڑ بھرت کرتے قافے میں نعیم کی دل خراش ہوجاتی ہے۔

اول میں بیا نیے تکنیک ہر سے کے باوجودعبداللہ حسین نے کہانی کی ابتدائی جھلماہوں کونظروں اور اور جا نہیں ہونے دیا ۔ باول میں مختلف مقامات ہر ، جہاں جہاں خباں ضروری تھا ، اس نے حسن کاری اور استادا ندمجارت ہے کام لیا ہے ۔ دوسری بات بید کراس نے باول کے خلیقی عمق کا بہر حال خیال رکھا ہے ۔ وہ باطن نگاری نہیں کرتا لیکن موضوع کی فیفیات اور جمالیاتی آرزؤں کی ایک دنیا اس با ول میں آباد ہے ۔ باول نوان و مکان کے اندر تین زمانوں کی ترتیب کا پابند ہے چربھی بعض مقامات ایسے بھی آتے ہیں جب باول زمانے کی واقعاتی ترتیب میں رہتے ہوئے ترتیب ہے مادرا ہو جاتا ہے ۔ یہی تخلیقی عمل ہے اور کہائی کہنے کا ارفع فن ۔ وہ خوب جانتا ہے کہ بیانی گئشن کے باوجود باول کی مقبولیت کے چراغ کو مدھم نہیں ہونے دیا۔ اس کی زبان صدی ہے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود باول کی مقبولیت کے چراغ کو مدھم نہیں ہونے دیا۔ اس کی زبان سعادت حسن منٹورا جندر سطح کے باوجود باول کی مقبولیت کے چراغ کو مدھم نہیں ہوئے والی اردو کے قریب سعادت حسن منٹورا دورد نے اس وکو کو درست نا بت کیا کہمن کو بنیا دی حیثیت حاصل ہے ۔ اویب کتنائی حسین کے کامیاب ورود نے اس وکو کے کو درست نا بت کیا کہمن کو بنیا دی حیثیت حاصل ہے ۔ اویب کتنائی کون انے ہے منوالیتا ہے ۔ اور کھوں گیا ہوں پر حاوی ہو سکتا ہے ۔ خود کون ان نے ہو منوالیتا ہے ۔ ورائے نے منوالیتا ہے ۔

بہرکیف وہ ایک جھلملاتی ہوئی دکش شام تھی جب تعیم اپنے چھالیا زبیگ کے ساتھ دلی میں روش کل کی تقریب میں بحثیت مہمان وار دہوا۔ تعیم اور ایا زبیگ روش پور کے رہنے والے تھے۔ ان کے نواب صاحب عاندانی مراسم تھے۔ تھیم نے کچھ عرص قبل کلکتھ سینئر کیمبر ن کیا تھا۔ پندہ سولہ سالہ تعیم جس نے ساہ شیروانی پہن رکھی تھی کے لیے روش کل کی میساری فضایر اسرار، اجنبی گرفد رتی طور پر بہت دکش تھی ۔ ایک سیاہ نے خواب کی طرح جس کو وہ بھی فراموش نہ کرسکا۔ روش محل کی اس رتگین تقریب میں اس نے بھوری اس نے خواب کی طرح جس کو وہ بھی فراموش نہ کرسکا۔ روش محل کی اس رتگین تقریب میں اس نے بھوری آکھوں والی نوعم عذرا کو پہلی بار دیکھا تھا۔ عذرا جس نے پہلے و ٹھٹھک کرانھیں دیکھاا ور پھر ہڑ ساعتا دے ان کوخوش آلہ مید کہا تھا۔ تھے ہوں کہ جہائی اور اجنبیت محسوس کر رہا تھا، اس لیے عذرا نے اسے پوری توجہ دی۔ دونوں جم عمر تھے۔ ایک دوسرے کی کیفیات کو بہ خو بی محسوس کر سکتے تھے۔ بعد میں تعیم ایک بھتے تک روش کل میں جاتا رہا۔ دوستوں سے ملنہ خاص طور پر براسرار آئکھوں والی عذرا کود کھتے۔

دوسری پارٹی جوعذرا کے بڑے بھائی پرویز کے بی ۔ا ب پاس کرنے کی خوشی میں تھی نے اس کو عذرا کے قلبی طور پرا تناقریب کردیا تھا کہ وہ رات کے آخری پہر صبح کے قریب جب اٹھا تو اس کے ذہن میں ہذیا نی انداز میں لفظوں کی ایکٹرین چل رہی تھی ۔کلکتہ۔سینٹ زیوئیر۔دلی۔روشن محل ۔عذرا۔روشن آغا۔اپی

بیسنٹ ۔ گو کھلے ۔عذرا۔ پر ویز۔ جمیلہ عذرا۔ عذرا۔ عونٹ ۔ گری مچھر ۔ ہونٹ ۔ ہارش ۔ ہونٹ ۔ اس ہنان انداز میں سو پنے کی وجہ جوانی کے جذبات کے علا وہ ایک اور معقول سبب بھی تھا۔ وہ گذشتہ ہارہ سال نہا رہاتھا۔ ماں ہاپ سے دور چچا ایا زبیگ کے ساتھ ۔ ایا زبیگ بمجھ دار آ دمی تھے۔ وہ اس کی ذبنی کیفیات کوا وراس کے خوابوں کو پوری طرح سمجھ سکتے تھے ۔ انھوں نے دونوں خاندانوں کی عدم مطابقت پذیری کے ہارے میں تعیم کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی ۔ لیکن فیم کی جواں امنگوں کے سامنے سب کچھ نفتول تھا۔

ایا زبیک کلکتہ میں مجردلین متمول زندگی بسرکرتے تھے۔ وہ بھی اپنے گاؤں نہ جاتے کیوں کہ انھیں اگریز کی ما راضی کا خطر ہ تھا۔ سبب بید کہ ان کے ہڑے ہمائی اور فیم کے والد نیا زبیگ کو ہند وقیں بنانے کا خبط تھا جو مخبری پر گرفتار ہوا اور بارہ سال قید با مشقت کا سزا وار ٹھہرا۔ انگریز نے زمین کا ہڑا حصہ چین کر اس کے خاندان کو بھوکوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایا زبیگ نے نیا زبیگ کی گرفتاری کا دلدوز واقعہ کھیتوں میں چپ خاندان کو بھوکوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایا زبیگ نے نیا زبیگ کی گرفتاری کا دلدوز واقعہ کھیتوں میں چپ کرد یکھا وروا پسی پروہ کمی نیے مواپنے ساتھ کلکتہ لے آئے۔ یہاں انھوں نے تھیم کو زندگی کی ہرآ سائش فراہم کی اور سینئر کی ہرج تک تعلیم بھی دلوائی۔ ان کا مصم ارا دہ تھا کہ وہ بھی گاؤں واپس نہیں جا تمیں گے۔ ان کے مطابق نیا زبیگ کی گرفتاری نے خاندانی عزیت خاک میں ملا دی تھی۔ اب وہ سرکار ہرطانیہ کے ایک معتوب کو مطابق نیا زبیگ کی گرفتاری نے خاندانی عزیت خاک میں ملا دی تھی۔ اب وہ سرکار ہرطانیہ کے ایک معتوب کو جانتا تھا۔ وہ اپنے کا روبار کی ترق کے رائے مسدود کرنا نہیں چا ہے۔ تھے۔ نیم کے بارے میں ان کی خواہش جند کی کہو وہ اپنی تعلیم کے بعد دنیا میں ترق کر ساور پھلے بھولے۔ گاؤں واپس جانے کا بھی نہ سوچے۔ کلکتہ میں دو کر اپنا مستقبل بنانے کی سوچے۔ اگر ہو سکے تو انگرین کی ملا زمت کر لے۔

لکن نعیم واپس گاؤں جانا چاہتا تھا۔ جبلی طور پربا پ نیاز بیگ کی ضدی اور باغی طبیعت اے ورثے میں ملی تھی لیمن پچاایا زبیگ کی تربیت اوراعلی تعلیم نے اس کی شخصیت میں بیدا رمغزی ،اولعزی اور سرد مہری ایسے عناصر بھی شامل کر دیے تھے ۔اس طرح اس کے کر دار میں طرقی یا معصلہ (Paradox) بیدا ہوا جو تمام زندگی اس کے ساتھ دہا۔ یہ وجہ ہے کہ اس کی ذات میں راست روی اور ٹیڑھے پن کا جیران کن ملاپ نظر آتا ہے ۔ان معاملات نے اس کے اندروہ وسعت اور حوصلہ اور بصیرت بیدا کر دی تھی جس سے وہ نوعم ہوتے ہوئے بھی استعاری ہتھکنڈوں کو پیچان سکتا تھا۔ اس بصیرت اور حوصلہ مندی نے اس مزاحمت اور آور یشن کی راہ دکھا دی تھی ۔فیم کے کر داری ارتقا کی مثال ایک نضے پودے کی طرح تھی جوآ ہت آ ہت نمو پاکر آور دفت بن جاتا ہے۔ وہ ناول کا مرکز وجور ہے جس کے گر دہر چیز گھوتی ہے ۔ چناں چہوہ اداس ایک تن آور در خت بن جاتا ہے۔ وہ ناول کا مرکز وجور ہے جس کے گر دہر چیز گھوتی ہے ۔ چناں چہوہ اداس اسکین کے ہرا یک موڑ پر پوری قد وقا مت کے ساتھ موجود ہے۔

کہانی اس وقت آ گے ہڑھتی ہے جب تعیم ٹرین میں بیٹھ کر والدین کو ملنے گاؤں چلا گیا۔ایا زبیگ کی نتائجیت پیند دنیا ہے بہت دور۔ لیا زبیگ افسوس کرتے رہ گئے ۔ کہنے گئے۔ اٹھیں باتوں نے ہمارے خاندان کو تباہ کیا۔ تعیم نے اپنی ضد میں روش کی میں نمویا نے والے محبت کے جذبات کو بھی نظر انداز کر دیا۔اس کی ایک وجہ پیٹھی کہ اس کے دل پر عذرا کا یہ جملہ شاک گز را تھا کہ خالہ کہتی ہیں تم سرکاری نوکری میں نہیں جا سکتے'۔اس جملے نے اس کی روح کو خمی کر دیا تھا۔اس نے بہت زیا دہ کمز وری،ا ہانت اور خفت محسوس کی۔اے لازی طور پر فرار کا راستہ در کا رتھا فرار کی آرزونے تعیم کے دل میں باپ سے ملنے کی تمنابیدار کر دی۔ باپ جو بارہ سال جیل میں کا ٹ کر آیا تھا۔اس نے فیصلہ کر لیا۔سوچل پڑا۔وہ تو کسان کا بیٹا تھا کسی بنیے کی اولا دئیل کہ نفع ونقصان کے بارے میں سوچتارہ جاتا۔

گاؤں میں جس فطری محبت اور خلوص سے فیم کا استقبال کیا گیا وہ روش کل کی جگرگائی زندگی سے زیادہ هیتی اور فطری تھا۔ سب کابر تا وقلب وروح کی صدا فت کا آئیز دارتھا۔ وہ سو پنے لگا۔ ماں با پ کی محبت سے زیادہ سپائی اور کس چیز میں ہو سپی ہے اور اپنے گاؤں کی مٹی سے زیادہ اور کوئی مٹی وفا دار ہو سپی ہے۔ اس کا اگر بیز حکومت کے متاب کا مارا ہوا ادھ کے مربا پ چودھری نیا زبیگ اب بھی جواں ہمت تھا۔ جیل سے آتے ہی اس نے اگر بیزوں کی دست ہروسے بڑی ہوئی زمین کا شت کرنا شروع کردی۔ اور زندگی کی گاڑی کو تمام خوبصورتی اور برصورتی کے ساتھ چلانا شروع کردیا۔ کم عمر دوسری بیوی سے نیا زبیگ کے ہاں ایک بچہ بھی پیدا موجوان بیٹے کو پاکر نیا زبیگ میں ایک بار پھر جوانی عود کر آئی۔ اس نے فیم کو فیصیت کی کہ وہ گاؤں کے غیر تعلیم یا فتہ لویڈ وں سے دوررہے ، ان سے دوئی ندر کھے ۔ لیکن جوانی فیصیحتوں کو کہاں مانتی ہے۔ فیم نے جلد بی گاؤں میں دوستیاں ہو حالیس ۔ چھٹا ہوا ہر معاش مہندر سکھے ۔ لیکن جوانی فیصیحتوں کو کہاں مانتی ہے۔ فیم نے جلد بی گاؤں کی زندگی کے بارے میں بہت پچھ جانا اور سکھا۔ اس باب میں عبد اس کا دوست بنا جس سے فیم الذہ حسین نے جس خوبصورت نے گاؤں کی زندگی کے بارے میں بہت پچھ جانا اور سکھا۔ اس باب میں عبد اللہ حسین نے جس فوبصورت نا در سکھا۔ اس باب میں عبد اللہ حسین نے جس فوبصورت انداز اور جزیات نگاری سے دوشن ہورگی کو ایک واردات ، ایک تجر بے کی حیثیت سے پینے کیا ہے۔ انداز اور جزیات نگاری کی زندگی کو ایک کو ایک کو تیت سے پینے کیا ہے۔

باپ بیٹے کے تعلقات ابھی پوری طرح استوار نہیں ہوپائے تھے کہ روش پورگاؤں کے کسانوں کی پرسکون زندگی میں بھونچال آگیا۔ صبح جب انھوں نے حسب سابق زندگی کا آغاز کیا بی تھا کرا یک پر بیٹان کن صورت حال ہے واسطہ پڑگیا۔ شیشم کے بڑے پیڑ کے نیچوں بارہ فوجی ٹرک اورلا ریاں کھڑی تھیں۔ انگریز سارجنٹ نے اعلان کیا۔ جنگ شروع ہو چک ہے۔ جس کے پاس زیادہ جوان ہوں گوہ جنگ جیت جائے گا۔ جنگ برطانیہ کی حفاظت کے لیے لڑی جائے گی۔ کسانوں کی تمام تر مزاحت اورا حتجاج کے باوجود روش آغاکی

مدا ضات ہے اگریز روش پور کے چالیس نو جوانوں کوزیردی فوجی ٹرکوں میں لادکر لے گئے ۔ نعیم وہ واحداد کا تھا جواپی مرضی ، درخواست اوراصرار پر بھرتی ہوا تھا۔ بھینا اس کا کمز وراور بوڑھے والدین کو بے یار ومددگار چھوڑ کرمض اپنی ضدکو پورا کرنے کے لیے بھا گ نگلنا نہ مرف اس پر سر دمہری کے الزام کی تائید کرتا ہے بلکہ اس کی باغی فطرت کا آئیز دار بھی ہے ۔ وہ جنگ میں کسی نظریہ یا اصول کے تحت برطانیہ کی جمایت میں شامل نہیں ہوا تھا ۔ بس محض ایمبائیڈنل فورس کے زورنے اے اس پر مجبور کردیا تھا۔ روش پورمیں زخمی ہونے والی الیغو کا اس سلسلے میں کلیدی کر دار تھا۔ وہ اپنی مرضی کا خود ما لک تھا ور دنیا میں اپنی ذات (Self) کومنوانا چا بتنا تھا۔ پھھ کرکے میں ایمبائیڈنل فورس جنگ کی پرشکو وہوت ہے اے وئی محرفہیں کرسکتا تھا۔

یہاں ہے پہلی جنگ عظیم کے تاریک ، منوس اور خونچکاں دور کا آغاز ہوتا ہے۔ نو آبا دیا تی مفادات میں تصادم کواس جنگ کی بنیا دی وہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ مصنف نے دوسری جنگ عظیم کی منظر نگاری نہایت کامیا بی ہے کہ ہواراس کی تعبیر کی روداد بیان کرتے ہوئے خالص ہندوستانی کے نقطہ نظر کو سامنے رکھا ہے۔ نعیم جس رجنٹ میں تھااس کوفرانس کے ساحل پر جرمن فوج کے بالقائمی اتارا گیا جہاں پہلے ہی موت کا با زارگرم تھا۔ کی ڈویژن ہر طانوی فوج موت کے گھاٹ انر چکی تھی موت مشین گنوں ، تو پوں اور مینکوں اور جہازوں کے گولوں کی گرج اور برتی آگ کی صورت میں ہر جگہ موجود تھی ۔خند قوں میں اور خند قوں میں اور خیکنالوجی کے باہر دونوں جانب کے سور مامر تے رہے ۔ لاشوں کے انبار لگتے رہے ۔ یہ دنیا کی پہلی جنگ تھی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ٹی بو تی گئی اور کروڑوں انسا نوں کا بلیدان لے کرختم ہوئی ۔ ہندوستان کے ہزار ہا جوان بلامقصد اس جنگ کا ایند تھن ہر بنیں یا نہیں تا ریخ اس سوال پر خاموش ہے ۔ غلاموں کی قبر میں بہاں بنی کہاں بنی بی بیس بی بیش یا نہیں تا ریخ اس سوال پر خاموش ہے ۔ غلاموں کی قبر میں بہاں بنی بیس بیش یا نہیں تا ریخ اس سوال پر خاموش ہے ۔ غلاموں کی قبر میں کہاں بنی بیس بیش آقاؤں کے مزار تھیں کے بیس جومر گئے ان کی قبر میں بنیں یا نہیں تا ریخ اس سوال پر خاموش ہے ۔ غلاموں کی قبر میں کہاں بنی بیس بیش آقاؤں کے مزار تھیں کے گئے ہیں ۔

نیم کی رجمنٹ زیا دہ ترفرانس اور بیجیم کے علاقوں میں ہرسر پیکاررہی ۔ کامیابیاں بھی دیکھیں اور
نا کامیا ں بھی ۔ اس دوران خوش شمی نعیم کے ساتھ رہی ۔ اس کی بس ایک انگلی زخمی ہوئی اگر چاس نے اپنے
مورچوں اور دشمن کے مورچوں میں ہزاروں کو مرتے دیکھا۔ تا ہم خوش شمی ہمیشہ کسی کا ساتھ نہیں دیت ۔ پچھ
عرصہ بعد اس کی رجمنٹ کوشر تی افریقہ کے جنگلوں میں بھیج دیا گیا جہاں وہ ایک دلد کی علاقے میں جرمن
سپاہی ہے ہواہ درست کہ بھیٹر میں مرتے مرتے بچا۔ اے بہوشی کے عالم میں فیلڈ ہپتال پہنچا دیا گیا ۔ وہ گئ
دن بے ہوش رہا ۔ اس دوران اس نے جوخواب دیکھے وہ سب ہذیان سے بھر پورا ورب سروپا تھے کین اس کی
ہذیانی کیفیت میں بھی ایک چیرہ اس کے ذہن کے کور میں گردش کرتا رہا تھا۔ یہ مجوب چیرہ عذرا کا تھا۔۔ دکش

چہرہ موٹے ہونٹ اور بھوری آ تکھیں۔ گہر سے اور خاموثی ، نرم بارش۔ پھراس نے دیکھا۔ ہونٹ ایک دم بھیل گئے اور سر پیچھے بھینک کرکوئی ہنا۔۔۔ چکر۔ چکروں کا تسلسل ۔ سٹیاں۔ اندھیرا، چکر چکر چکر چکر۔۔ کئی دن بعد جب موت کی وادی ہو وہ اہر آیا تو اس نے دیکھا کراس کابا زو کہنی ہے کٹ چکا تھا۔وہ ہمیتال میں تھا جہاں اور بہت ہے ذخی سپائی پڑے تھے جب وہ آخری پٹی لگ چکی تو اسے ہم گیڈ ہیڈ کورٹر زبھیج دیا گیا۔ایڈ جوشٹ نے کہا 'حوالدار تعیم احمد خان ہمیں تمھاری بہادی پر فخر ہے ہم نے ملٹری کراس کے لیے تمھاری سفارش کی ہے۔

نعیم واحد شخص تھا جو جنگ کے بعد روثن پور میں زندہ واپس آیا۔اس نے سمندر کے اس پار یورپ کے میدانوں میں جنگ اور کھی ۔موت کو انتہائی قریب ہے ویکھا تھا۔مشقت اورا ذیت کے ایک لمبے وقفے کے بعد جب وہ گاؤں میں آیا توا ہے ایک جیب راحت اور سکون کا احساس ہوا۔زندگی اتنی پرسکون اور راحت کے بعد جب وہ گاؤں میں آیا توا ہے ایک جی اے ایک خواب کی طرح محسوس ہوتا۔وہ جی بحرکر کھا تا اور سوتا اور جنگی جا نوروں کا شکار کرتا۔اس کا بوڑھا باپ نیاز بیگ کراس جیتنے پر اتنا خوش تھا کہ پھولا نہ ساتا۔ کہنے لگا۔ جنگی جا نوروں کا شکار کرتا۔اس کا بوڑھا باپ نیاز بیگ کراس جیتنے پر اتنا خوش تھا کہ پھولا نہ ساتا۔ کہنے لگا۔ کراس کی زمین بابر کت تھی جس سے بہت زیا دہ اناج پیدا ہوا۔ چاروں طرف اس کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ نیاز بیگ نے پیا خوبصورت مکان بنالیا۔روش پورگاؤں میں وہ واحد گھرانتھا جس کے پاس کا شت کے لیے اپنی زمین کا در ایکا گھر تھا۔

بھوک، وحشت اوراندھر ہے کے سوا پھینیں تھا سوائے شیلا کے جس کاچہرہ گول، جلدزم اور رنگ گندی تھا۔

تھیم کی اس گروہ سے نبھ نہ تکی ۔ کیسے نبھ علی تھی وہ عدم تشدد کا قائل تھا اور گاندھی جی کی تعلیمات کا حامی ۔ جب

کہ دہشت گرد بارود کی زبان کے علاوہ پھے نہ جانے تھے ۔ وہ ان کے ہاتھوں قتل بھی ہوسکتا تھا۔ گئ با را یسے
مواقع آئے لیکن اس کی قوت ارادی نے اسے بچالیا۔ پھرا کی رات وہ شیلا کی مدد سے وہاں سے فرار ہونے
میں کامیاب ہوا۔ سر دہری کی انتہا ہے ہے کہ وہ شیلا کوجنسی تہتع کے با وجود وہیں روتا ، بلکتا چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ اس
نے شیلا سے دامن ایسے چھڑ الیا تھا جیسے بھی جان پہچان ہی ندرہی ہو۔ جیسے بعض وحثی جانو رجنسی تسکیدن کے بعد
راستہ بدل لیتے ہیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ یہ تعیم کے گئی چروں میں سے ایک چہرہ تھا۔ چہرہ جس میں
مغائرت اور وحشت کوٹ کوٹ کوٹ کر بحری ہوئی تھی ۔ پہاڑی ڈھلوان کے اوپر سے شیلا کی آواز گوئی رہی تھی ۔
کئر بند ، سور۔ اور وہ جنگلی سور کی طرح ڈھلان سے ائر تا چلا گیا۔ لیکن آنے والے وہتوں میں شیلا سے بے وفائی
کا بیگنا ہاس کی روح کا ایک رستا ہوا داغ بن گیا۔

وہ ما گھ کے مہینے کی ایک دھو ئیں اور دھند میں لپٹی ہوئی ایک صبح تھی جب وہ شیشم کے اس پیڑ کے پنچ بہاں سے روش پورگاؤں کے کھیت بٹر وع ہوتے ہے تو کھیتوں پر با د ثال چل رہی تھی ۔ اس نے میلا لمبا کوٹ، گرم فوجی ٹو پی بہن رکھی تھی اور ہوئے ۔ ہوئی ہوئی اور ہوئے ۔ اس کڑ اسے کی سر دی میں دس کوس چلنے کے بعد اسے پیاس محسوس ہور ہی تھی ۔ اس نے پنلے شیشے کا سا کہرا منہ میں رکھ کرچوسا اور مجت، افسر دگی اور سرت سے اپنے گاؤں کو دیکھا ۔ کسا نوں نے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا ۔ کھیتوں کے بنچوں نے چلا ہوا وہ اپنے گھر کے درواز سے پر پہنچا جس کے شیشم کی کٹڑی کے کواڑ تھے اور خوشمائی کی خاطر جس پر بے شار لو ہے کہ کان کا اپنے گھر کے درواز سے بر پہنچا جس کے شیشم کی کٹڑی جسے روش آغا کی حویلی کھی ۔ دیوار کے اوپر سے پکے مکان کا چوبا رہ نظر آر ہاتھا ۔ وہ دو ہرس بعد آیا تھا ۔ دو ہرس ۔ اس عرصے میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا ۔ کیا باپ زندہ ہے۔ ہمائے احمد دین نے اسے بہچان لیا ۔ احمد دین کے دروازہ پیٹنے کے بعد شیشم کی کٹڑی والا دروازہ وکھلا ۔ اس نے ہمائے احمد دین نے اسے بہچان لیا ۔ احمد دین کے دروازہ پیٹنے کے بعد شیشم کی کٹڑی والا دروازہ وکھلا ۔ اس نے دین بے بود و ہرس گراس کی حیثیت جو دھری کی تو تھی جس کی کوشی انان سے بھری ہوئی تھی ۔ اس خور می بی کوشی جس کی کوشی انان سے بھری ہوئی تھی ۔ اس خور می بی کوشی جس کی کوشی انان سے بھری ہوئی تھی ۔ اس خور می کی کوشی جس کی کوشی انان سے بھری ہوئی تھی ۔ اس خور می کی کوشی جس کی کوشی انان سے بھری ہوئی تھی ۔ اس خور می کی کوشی جس کی کوشی انان سے بھری ہوئی تھی ۔ اس خور می کی کوشی انان سے بھری ہوئی تھی ۔ اس خور می کی کوشی انان سے بھری ہوئی تھی ۔

نعیم نے جلد ہی محسوں کرلیا کہاں کا والدا پنے آپ کوچھپار ہائے۔ بیٹے سے ایک ہار پھرجدائی کے صدے کو وہ ہر داشت نہیں کر پایا۔ پھر ایک دن اس کے خدشات درست ٹابت ہوئے ۔ باپ کو واقعی غم نے بوڑ ھاا ور بد حال کر دیا تھا۔ ایک دن ہل چلاتے ہوئے نیاز بیگ نے سینے میں در دکو بھرتے محسوس کیا۔ کھیتوں

ے واپس آتے ہوئے وہ سارے رائے بخارا وردردی شدت سے کانتیا رہا۔ جب چارے کا گھااٹھائے وہ گھر کی دہلیز پر پہنچاتواس کی ہمت جواب دے گئے۔ گھاسرے گر گیا اوروہ گردن پکڑ کروہیں بیٹھ گیا۔ اے اندر لاکراس پر بہت سے کاف ڈال دیے گئے۔ اس کی دونوں تو رہ سے اس کی چھاتی پر تلی کے تیل کی مالش کی اور پودینے اور مفضے کے پھولوں کی چائے بنا کر پلائی لیکن پچھآ فاقہ نہ ہوا۔ ایا زبیک بیٹے کے ہاتھ پکڑ کر رونے لگا۔ موت کوسا منے دیکھ کراس کا ساراغرور ٹم ہوگیا تھااب وہ فقط ایک انسان اورباپ تھا۔ آدھی رات کے وقت نیاز بیگ مرگیا۔ نیاز بیگ بہا درتھا لیکن زندگی اے بھی راس ندآئی۔ وہ زمانے سے گڑتا ہوا موت کے مند میں انر گیا۔ بھائی کی موت کی خبرین کر پچاایا زبیگ بھی بھی چکا تھا۔ نیم سخت دل تھا لیکن رہ نہ سکا۔ سب لوگوں کے درمیان پچاہے لیٹ کررونے لگا۔ اس کی لا پر وائی کا دکھا ورجدائی کا عذاب سب سے زیا دہ اس کے باپ نے جھیلا تھا۔ اب وہ اس کے دنیا سے رخصت ہونے پر رورہا تھا۔ کیا رونے سے گناہ دھل جاتے کی باپ نے جھیلا تھا۔ اب وہ اس کے دنیا سے رخصت ہونے پر رورہا تھا۔ کیا رونے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ شاید خبیس۔ بس طبیعت کو سکون آ جا تا ہے۔ زندگی پر انی ڈگر پر چلنے گئی ہے۔

خزاں کا موسم آیا تو تعیم دلی چلا گیا ۔ ایا زبیگ ان دنوں دلی میں رہنے گئے تھے۔ انھوں نے عذرا کے بھائی پرویز کی شادی کا کارڈا ہے دیا جواس کے ام تھا۔ ایا زبیگ کا دکوت نامدا لگ پڑا تھا۔ اپ نام کارڈ کو دیکھ کراس کے تا نبے کے رنگ والے چہر ے پر دوطرح کے اثر ات انجر ے۔ پہلے چہر ہ زر دہوا اور پھر سرخ ۔ ایا زبیگ سب پچھ دیکھ رہے تھے۔ انھوں نے اے شادی کی دکوت پر چلنے کے لیے تیار ہونے کو کہا۔ سب نعیم نے داڑھی مونڈ کر اور سرکے بالوں کونا ریل کے تیل ہے بٹھا کر چری تھلے ہے پوراتقر بی لباس نکال کر پہن لیا ۔ فو پی میں مرغابی کا پر لگایا سینے پر جنگی ملازمت کی رنگین ربن فیتیاں اور پنچ چپکتی ہوئی دھات کا کراس لٹکایا۔ ای تھلے میں ہے آخری تین فرانسیسی سگار نکال کر اوپر کی جیب میں دیکھ اور جانے ہے پہلے کراس لٹکایا۔ ای تھلے میں ہے آخری تین فرانسیسی سگار نکال کر اوپر کی جیب میں دیکھ اور جانے ہے پہلے کئری کا ہاتھ احتیاط ہے جیب میں ڈال کر آستین ہے ڈھک دیا اور پچا ایا زبیگ کے ساتھ روش محل کی طرف کیل بڑا۔

تقریب میں لوگ اس کی تو قع کے مطابق متاثر اور مرعوب ہوئے ۔ اس کا جنگی ہیروکی طرح استقبال ہوا۔ دوستوں سے ہاتھ ملاتے ملاتے اس کا ہا زوتھک گیا۔اگریز عورتوں مردوں نے اس کا اٹھ کر استقبال کیا۔ (آخراس نے اگریز وں کے لیے جنگ لڑی تھی۔ اس لیے وہ غلام ہندوستان کا شہری ہونے کے با وجود قائل احترام تھا ) وہ ہند وستان میں تیسرا آ دی تھا جس نے کراس جیتا۔قدرتی طور پر اس کے رویے میں رونت آگئ تھی جواس کی آنکھوں اور ہونٹوں کی کرخنگی ہے میل کھاتی تھی ۔ نعیم دوستوں کے لیے ایک دوسری دنیا کا باشندہ تھا جوطبقاتی فرق کے با جود مغر وراور پر وقارتھا اور اب ان کے دوستوں کے جلتے میں داخل ہو چکا تھا۔

فالہ کا خیال تھا کہ بھیم دکش اور خلیق ہے لیکن وہ ایسے لگتا ہے جیسے دمبر میں پھر کی دیوار۔اس کی آتھوں میں موت کی کی سر دمبر کی ہے۔ای وقت عذرا جیسے ہوا پر چلتی اس کے سامنے آکررک گئی۔ چند نافیوں کے لیے وہ دونوں سششدرا یک دوسر ہے کود کیمنے رہے ۔ لا تعلقی اور سر دمبر کی ایک بار پھر تعیم کے اندر عود کر آئی لیکن وہ وہ عذرا ہے ایک قدم بھی دور نہ جاسکا۔ دونوں ایک دوسر ہے کوشدت ہے محسوس کرتے رہے ۔ ہرآ مدے کے بیرونی شوراوراند رونی سنائے کو دونوں نے ایک ساتھ محسوس کیا۔شکو ہے شکائنوں کے باوجود دونوں نے دیکھا اور محسوس کیا گئو ہے فیا زوئ کی کوئی حیثیت نہیں ۔عذرا اس قدر پھل چی تھی کہ دوہشدت ہے رو نے گی اور بھا گرایک خالی کمرے میں چلی گئی ۔فیم اس کے پیچھے اس قدر پھلی کی حق کی کری ہو گئی اور بھا گرایک خالی کمرے میں چلی گئی ۔عذرا ایک چری کری پر بیٹھی تھی اور فیم فیمی اور فیمیم فیمی اور فیمیم کی اس ارا مردا نہ غروراور فسطائیت خاک میں مل چکی تھی ۔عذرا کی تو معاف کر دو،معاف کر دو۔ بھر وہ ہوا جو ہند وہتان کے جا گیرداراورا مرا کے طبقے میں منہ چھیا کر کہ رہاتھا۔ مجھے معاف کر دو،معاف میں منہ چھیا کر کہ رہاتھا۔ محمد معاف کر دو،معاف میں منہ چھیا کہ بوا تھا۔عذرا کی توت ارادی کے سامنے کوئی دیوار نہ فیمیم اور عذرا کی شادی ہوگئی۔

شادی کے پچھ وصد بعدایک دن جب وہ گاؤں والے باغ میں نوش وخرم بیٹے تھے۔ دوپہرے
پہلے کا آسان روشن اور پٹکدارتھا اور فضا بے حد خاموش اور شانت تھی ، عذرا کے ذبن میں ایک دم ادای کی اہر
آئی اوراس نے جلیا نوالہ باغ کے سائے کا ذکر چھیٹر دیا ۔ کہنے گی ہزار وں لوگ مرے ہیں۔ مارشل لالگا دیا گیا
ہے۔ پنجاب میں ہر طرف سے داخلہ بند ہے میمل بلیک آؤٹ عندرا کا سابق شعور جاگ اٹھا تھا۔ اس نے قیم
ہے پنجاب میں ہر طرف سے داخلہ بند ہے میمل بلیک آؤٹ عندرا کا سابق شعور جاگ اٹھا تھا۔ اس نے قیم
ہے پوچھا۔ جنگ پر سے لوٹ کروہ دوسال کیا کرتے رہے۔ قیم نے جواب دیا ۔ کا گریس کے لیے پچھوکام۔
عذرا نے کہا تو اب کیوں نہیں جاتے ۔ فیم نے نیم خوابیدہ لیج میں کہا ۔ پگل شمیس چھوڑ کر میں کہاں جاؤں! '
عذرا نے چھتا ہوا سوال کیا۔" کیوں کیا ہند وستان آزاد ہوگیا ؟" فیم کے سینے میں ایک بھاری اور بے بام
خلاش نے سراٹھایا۔ پھر دونوں نے و ہیں بیٹھے فیصلہ کیا کہ وہ تحرکہ کیا تزادی کا حصہ بنیں ۔ اس کے بعد دونوں
فیم سے ناول کی گوری کہانی اپنے انجام تک اس فیصلے سے
خری ہوئی ہے ۔ انڈین پٹشل کا گریس سے رابط کر کے فیم اس غیر سرکاری کمیٹی کارکن بن گیا جوکا گریس نے
امر تسر فائز نگ کی تفیش کے لیے تشکیل دی تھی ۔ مارشل لاکی پابندیاں بھتے بی دونوں امرتسر پہنچا ورقل عام کی
تفسیشی کام میں جٹ گئے۔

جلیانوالہ باغ کے قل عام اور جزل ڈائر کے ظلم کی کہانی مصنف نے داستان کو مچھل فروش کی زبانی سنائی ہے۔ بیدول دہلا دینے والی کہانی مصنف نے نہایت پر کشش تفصیل سے الف لیلوی اب و لہجے کے ساتھ

بیان کیا ہے۔ پچھاس اندازے کرنو آبا دیا تی تاری کا رونگٹے کھڑے کردیے والا بیسانی تخلیقی بیانیہ کو سط

ے ذہن پڑھٹ ہوجاتا ہے۔ استے پراٹر انداز میں شاید ہی کی ادیب نے جلیاں والاباغ کے قبل عام کے واقعہ
کی تضویر کشی کی ہوقی عام کا ذمہ دار جنزل ڈائر تھا جس نے باغ میں غلامی کے خلاف احتجاج کرنے والے
نہتے عوام پر گولی چلانے کا تھم دیا اور ہزاروں معصوم لوگوں کوموت کے گھاٹ اتا ردیا تھا ۔ اول کے اس با ب کا
اختہام جنزل ڈائر کے ہندوستانی عوام کے خلاف شیطنت اور نفرت سے لبریز ان الفاظ ہے ہوتا ہے:

دیمیں ہندوستانی کے اس مقدس شہر کو جلا کر راکھ کر سکتا تھا۔ اوران کا طرزعمل دیکھ کر
میر ہے جی میں آبا کہ اس قانون شکن اور باغی ہجوم کو نیست نا بود کردوں اوران کے
بچوں اوران کے گھروں کو جلا دوں ۔ لیکن محض انسانی رخم وکرم اور خدائر کی کے جذبے
نے مجھے روک لیا۔ میں نے ایک لاقانون قوم کوزنچروں میں جکڑ کررکھ دیا ۔ اوراس کا

عذرااورنعیم اس وقت لا ہورے دلی جانے والی گاڑی میں سفر کررہے تھے جب انھوں نے جزل ڈائر کے منہ سے بیالفاظ سے تھے جوابیے دوستوں کے ساتھ مل کرٹرین میں کامیا بی کا جام نوش کررہا تھا۔

نتیجه بیه موا که مجھ بیا نگوائری بٹھادی گئی۔''

جزل ڈائر کے نوآبا دیاتی جر و تکبر ہے تھر ہے بین الودالفاظ ندصرف برطانوی رائ کے بدنما چرے کو منکشف کرتے ہیں بلکہ فلام ہندوستان کے قوام کی بے بسی اور مظلومیت کا منہ بولنا ہوت بھی ہیں۔اس فتم کا ظالمان اور متکبر روبیدر قامل کی خوفنا کے صورتیں چنم دیتا ہے۔ ہندوستانی عوام غم وغصے کی شدید جذبات کا پیدا ہویا قد رتی امر تھا۔ مجدشہید گئے کے واقع نے جلتی پرآگ کا کام کیا۔اس طرح ہندوستان کے طول وعرض میں بدلی رائ کے خلاف مزاحت میں شدت آتی چلی گئی اور جلے جلوسوں اور قید و بند کا مائختم سلسلہ شروع ہو گیا۔ سیوبی زمانہ ہے جب مولانا حسرت مو بانی ،مولانا محمولی جو ہر ،مولانا ظفر علی خاں اور مولانا ابوالکلام اور کیا۔ سیوبی زمانہ ہے جب مولانا حسرت مو بانی ،مولانا محمولی جو ہر ،مولانا ظفر علی خاں اور مولانا ابوالکلام اور ان جیسے ہزاروں جرات مند ہندوستانی آزادی کے مطالبے میں چیش چیش چش جے ۔قید و بنداور کالے پائی کی سزائیں کا ہو رہے تھے۔ مصائب وآلام ہے بیخوشی نبر داز ماجے ۔ سبعاش چندر ہوں نے تو ہراہ راست مزادرے کا راستہ چن لیا تھاا ورآزاد ہند فوج بنائی تھی ۔ اول پڑھے وقت ان بلند مرتبت لوگوں کی جد ہ جبد ، مارزت کا راستہ چن لیا تھاا ورآزاد ہند فوج بنائی آگے اور بی رنگ میں سامنے آتی ہے عبداللہ حسین نے آزادی کو بھی چیش نظر رکھایا جائے تو ناول کی کہائی ایک اور بی رنگ میں سامنے آتی ہے عبداللہ حسین نے اور تو فع کی انداز میں با ہم آمیز کردیا ہے کہ قاری پر تیجہر اور ترفع کی کوفیت طاری ہوجاتی ہے۔

برنس آف ویلز نے ہند وستان کا دورہ کیاتو تعیم اور عذرا نے کلکتہ میں براہ راست احتجاج میں

شرکت کی ۔ پھر تعیم نے کمال جرأت ہے کام لے کردیہات میں کسانوں کومنظم کرنا شروع کردیا ہے۔ چند روز
قبل تعیم کو جائے گرمیں جلسہ منعقد کرنے کے سلسلے میں دلی ہے ہدایات موصول ہوئی تھیں ۔ جائے گرانا جا اور
کیاس کی بھاری منڈی تھا۔ آس پاس کے دوسوگاؤں میں بیسب ہے ہڑاگاؤں تھا۔ منڈی کے احاطے میں
جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پولیس کے جوانوں کے پاس ہے گزر کے تعیم جب مقررہ جگہ پہنچاتو اس نے دیکھا
جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پولیس کے جوانوں کے پاس ہے گزر کے تعیم جب مقررہ جگہ پہنچاتو اس نے دیکھا
کہ پولیس کی بھاری تعداد نے منڈی کوچا روں طرف ہے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ہرسات کی شدیدگری
اور جس اور اٹھی چارج کے با وجودوہ جلسہ کرنے میں کامیاب رہا۔ اس نے کافی دیر تک مجمعے ہے خطاب کیا۔
لوگ خاموثی ہے اور جوش وجذ ہے ہے اس کے خطاب کو سنتے رہے۔ جب وہ اپنے تقریر کر چکاتو پولیس اس کو
مختلا کی لگا کرلے گئی اور جیل میں ڈال دیا۔ دس مرابع فٹ کی کوٹھری میں۔ ہم سب کویا در کھنا چاہے کہ یہ صغیر کی
آزادی کی تحریک شعیں دس مرابع فٹ کی کوٹھری میں۔ ہم سب کویا در کھنا چاہے کہ یہ صغیر ک

ایک طویل عرصہ قید با مشقت کا ہے کر تعیم جیل ہے رہا ہوا تو ساتھیوں اور دوستوں نے جیل کے درواز ہے پر آزادی کے متوالے اورجانبازی حیثیت ہے اس کا بجر پوراستقبال کیا۔ا ہے پھولوں ہے لا ددیا۔ پھولوں اور دوستوں نے مل کراس کے سینے کے خلا کو پر کر دیا جوجیل میں اس کی ذات کا حصہ بن گیا تھا۔ آزاد فضا میں سانس لینے ہے اس کی آنھوں میں زندگی کی زی اور محبت اثر آئی ۔اس نے اپنے آپ کو پھر ہوئی ۔عذرانے کیا۔ عذرا کورہائی کی اطلاع دیر ہے ملی تھی ۔ بہر حال دونوں کی ملاقات دلی ریلو ہے شیشن پر ہوئی ۔عذرانے روشن پور کے نکٹ خرید لیے جے ۔عذراا کی طرح حسین اور شاندارتھی ۔اس نے عذرا کواپنے ساتھ لگا لیا۔اس کا دل طاقتورا حساس ہے بھر گیا۔ قوی انسانی رشتوں کا احساس ، جس ہے وہ ایک کمی مدت تک نا آشنا رہا تھا۔ مثام گہری ہو پھی تھی جب وہ دروشن پور پنچے ۔انھوں نے جنگلی پر ندوں کا بھنا ہوگوشت کھایا اور خوشبودا رقہوا پیا۔ گاؤں کی کھی نفشا، اچھی خوراک اور محبت کرنے والی بیوی کی معیت نے تعیم کوبالکل تندرست کردیا۔اس کی گئیں۔

نعیم اورعذرامحبوں کی آغوش میں شاداں وفر حاں رہ رہے تھے کہ سیاست کے چکرنے ان کے نی میں اختلافات کی دراڑ ڈال دی۔ دلی میں مسلم لیگ کے اتحاد کا جلسہ تھا جس کی صدارت سر آغاخان سوم نے کرناتھی ۔عذرا سر آغاخان کی شخصیت ہے بہت مرعوب تھی جوفرانس ہے خاص طور پر کانفرنس کی صدارت کے لیے آئے تھے ۔نعیم انڈین کا نگریس میں تھا۔ بیوی کے لیگی طرزعمل نے اے بہت زیادہ مایوں کیا۔ پھر دونوں کراس کی زمین اور کراس کے کھوجانے اور جیل جانے کے معاملے پر آپس میں الجھ پڑے۔دوسر ہون وہ مسلم لیگ کے اجلاس میں شامل ہوئے لیکن دونوں بچھے بچھے اور ایک دوسر ہے۔اجلاس کے بعداس نے بعداس کے بعداس نے بعداس ن

عذ را کوروشن کل کی سیر حیوں پر چھوڑا اور کسی شاکنتگی اور رکھ رکھاو کے اظہار کے بغیر سید ھا گاؤں چلا گیا۔اس نے تھوڑا سابھی محسوس نہ کیا کہ اس نے عذرا کی کس قدرتو ہین کی تھی۔خود پر سی کی بھی کوئی حدموتی ہے۔

ایک شادی شدہ آدی کے لیے خود پرتی ہمیشہ مصائب کا سبب بنی ہے۔ تنہائی ، یکسانیت اور
اکتا ہا اسان ہی اندرے کا نا شروع کردیتی ہے جس سے نیچنے کے لیے وہ پھی بھی کرسکتا ہے۔ کی بھی مہم جوئی
میں پڑسکتا ہے۔ ایک دن تعیم کے دل میں کہیں دور جانے خواہش نے جنم لیا اور وہ اپنے جگ عظیم کے ایک
میں پڑسکتا ہے۔ ایک دن تعیم کے دل میں کہیں دور جانے خواہش نے جنم لیا اور وہ اپنے جگ عظیم کے ایک
ساختی امیر خان کو ملنے پشاور کرتر یب علاقہ غیر کی طرف چل پڑا۔ دونوں دکھ کے دنوں کے ساختی ہے ۔ جب بھیم امیر خان
بازو کٹ گیا تھا اور امیر خان کی نا تگ ۔ دونوں ایک دوسرے کو بھی بھول نہیں پائے تھے۔ جب بھیم امیر خان
کے طابق اس کا احتر اما اور محبت سے استقبال کیا گیا ۔ فیم شادی کی دہوست نے تاریخ کے متن کو خوبصورتی سے
کے مطابق اس کا احتر اما اور محبت سے استقبال کیا گیا ۔ فیم شادی کی دہوست نے تاریخ کے متن کو خوبصورتی سے
لیے پشاور آیا تو قصہ خوانی با زار میں سیاسی جاسہ ہورہا تھا۔ (یہاں مصنف نے تاریخ کے متن کو خوبصورتی سے
ہوگیا ۔ پھرا گھریز حکمرا نوں نے جس ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا اور جس بے رحمی سے نہتے انسا نوں
ہوگیا ۔ پھرا گھریز حکمرا نوں نے جس ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا اور جس بے رحمی سے نہتے انسا نوں
داستان بھی نو آبا دیا تی تسلط کے سیاہ ترین ابوا ب میں سے ایک ہے اس خونچکاں ہنگا ہے میں خوش قسمتی نے داستان بھی نو آبا دیا تی تسلط کے سیاہ ترین ابوا ب میں سے ایک ہے ۔ اس خونچکاں ہنگا ہے میں خوش قسمتی نے دستان بھی نو آبا دیا تو میں خوش قسمتی کے نہتے میں قدر رہ نے اس کی لیے جیل کی سزا سائی گئی ۔ بئی سال کے لیے جیل کی سزا سائی گئی ۔ بئی سال کے لیے جیل کی سزا سائی گئی ۔ بئی سال کے لیے جیل کی سزا سائی گئی ۔ بئی سال کے لیے جیل کی سزا سائی گئی ۔ بئی سال کے لیے جیل کی سزا سائی گئی ۔ بئی سال

اس سزا کا دوسرا پہلویہ تھا کہ جب وہ واپس اپنے گاؤں روٹن پور آیا تو گھر کی حالت ہر با دہو چکی تھی۔ زمینوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بوڑھی ماں کا سررعشے کی وجہ سے ملنے لگا تھا۔ وہ جیسے تیسے گھر کو چلا رہی تھی۔اس نے سوتیلے کی کو پہلے ہی بے دخل کر دیا تھا۔ وہ بے چارہ شہر کی مل میں ملا زمت کر کے زندگی کی گاڑی تھینچ رہاتھا۔اس کی بیوی عائشت تھی اس کے ساتھ مقیم تھی۔گھرا ورزمینوں کوکون دیکھتا۔

تو یوں ہے کہ وہ سبالوگ جواس کی دلداری کر سکتے تھے اس کی بہتو جھی اور دل آزاری کا شکار
ہوئے تھے۔وہ بجیب آدمی تھا، تسادات کا مجموعہ۔۔آزادی کی آدرشوں اور برتر خوابوں کے لیے جیل جاسکتا
تھا، کراس اوراس کی زمین گنوا سکتا تھا، بھوک اور نگ برداشت کرسکتا تھا (شایداس سے خود برتی اور تکبر کی
تسکین ہوتی تھی ) لیکن قرابت داروں اور محبت کرنے والوں سے دل داری اور ہدردی کا سلوک اس سے بھی
نہیں ہو پایا۔ محبت کرنے والی ہوی بھی اس کی ہے حسی اور نفرت کا شکارہوئی۔ا ہے طرزعمل کے بارے میں

اس نے بھی سوچاہی نہیں تھا اور نہی اپنے کے پر اے بھی خفت محسوں ہوئی ۔ یوں لگتا ہے وہ زندگی بجرمیدان جنگ میں بی رہا ۔ ۔ نطشے کی Will to Power کا پجاری ۔ پچا جس نے اے پال پوس کر جوان کیا ہینئر کی میں مرکبا ۔ باپ ایک بے یا رومد دگارکسان کی طرح چل بسا عند را جوائے فی خصام دوائی تنہائی اور کس میری میں مرکبا ۔ باپ ایک بے یا رومد دگارکسان کی طرح چل بسا عند را جوائے فی کے بیانی تھا من مزد ور گلوا کر بھی مناس کی تنگ مزاجی کی وجہ سے عرصہ ہوا میکے میں پڑئی تھی کے جواس کے بچوں جیسا ہوائی تھا مل مزد ور گلوا کر تھیم نے اس کی خبر تک نہ لی ۔ تعیم کی مغائر سا ورسر دمبر کی انتہا تک پیچنے چکی تھی ۔ مصیب تو یہ تھی کہ اس نے پیچھے مڑ کر بھی دیکھا بی نہ تھا ۔ کیا وہ وان تھا جوا ہے مقصد اور نقطۂ نظر کوسا منے رکھ کر آگ کے بیٹر صند کھر اس نے بالکل نہیں سوچتا ۔ دوسر وں کو پسیس دینا ، ان کی کمز وریوں کو بہت چلا جاتا ہے ۔ غلاط یا سیج کے بارے میں بالکل نہیں سوچتا ۔ دوسر وں کو پسیس دینا ، ان کی کمز وریوں کو جدردی ہے دیکھنا اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا جس کے بس کا روگ نہیں ہوتا ، جو خود برتی اور کی حالے کے بی کا حالے کی خبیا بنالیتا ہے ۔ اس قد رمشکل کر دارکوعبداللہ حسین نے جس ہزمندی سے نبھایا ہے یہ کی کا خاصا ہے ۔ ای چیز نے اے بڑے سا فی انگاروں کی صف میں لاکھڑا کیا ۔

تعیم کے کھور پن کی ایک اور مثال اس کا اپنے بھائی علی کے ساتھ سنگ دلانہ سلوک ہے۔ علی کو جب معلوم ہوا کہ بعیم جیل ہے۔ وہ نوشی خوثی اے بطنے گوں چل پڑا۔ وہ مل مز دوری ہے معلوم ہوا کہ بعیم جیل ہے اپنا تھا تا کہ بھیتی اڑی کا کام کر کے گزرا وقات کر سکے گر پہنچاتو تعیم نے تھک آ چکا تھا اور واپس گاؤں آنا چا بتا تھا تا کہ بھیتی اڑی کا کام کر کے گزرا وقات کر سکے گر پہنچاتو تعیم نے اے خوش آ مدید کہا۔ دونوں بھائیوں نے دو پہر کا کھانا مل کر کھایا ۔ علی کی اپنی ماں تو مرچی تھی ۔ اب زمینوں کا سارا انتظام بڑی ماں کے پاس تھا۔ شام کے کھانے پر علی نے تعیم کو بتایا کہ اب وہ شہر میں نہیں رہنا چا بتا ۔ گر واپس آنا چا بتا ہے تو تعیم نے اس کی بات کو پند نہیں کیا اور کہا کہ وہ پھے عرصا بھی وہیں رہے۔ مزدوروں کی سیاس بیداری کے لیے کام کرنا ہے۔ جواب میں علی نے غصے میں آکر کہا کہ اس نے ہمیشاس ہے دشنی کی سیاس بیدا گاؤں ہے نکا لا اور اب مجھے جیال بھیجنا چا ہتے ہو۔ تعیم اس پر غصے سے بچٹ پڑا اور علی کو گھرے نکال دیا ۔ پہلے گاؤں سے نکا لا اور اب مجھے جیال بھیجنا چا ہتے ہو۔ تعیم اس پر غصے سے بچٹ پڑا اور علی کو گھرے تکا لی موت کا سامیہ بھیل گیا ہے۔ انسانی رشتوں سے بے رقم لا تعلقی اس کی روح کہ تک ہر داشت کر سکتی تھی ۔ جب سامیہ بھیل گیا ہے۔ انسانی رشتوں سے بے رقم لا تعلقی اس کی روح کہ تک ہر داشت کر سکتی تھی ۔ جب دوروح میں موت کے سامی کو جرتا ہوا محسوں کرتے ہیں۔ یہ کرموں کا پھل ہوتا ہے یا تقدیم کا چکر جہا ہوا محسوں کرتے ہیں۔ یہ کرموں کا پھل ہوتا ہے یا تقدیم کا چکر کے پھیل کہا جا سکتا۔

پھروہی ہوا جس کی توقع کی جاسکتی ہے اورجس کی پیش گوئی طبی نفسیات اس متم کے کرداروں کے بارے میں کرتی آئی ہے ۔سردیوں میں ایک دن نعیم پر فالج کا شدید حملہ ہوا۔گاؤں کے تحیم کے علاج اور

تسلیوں کے با وجود نعیم جاریائی ہے جالگا۔گھر میں بوڑھی ماں کے سواجس کا ایناسر رعثے ہے ملتا تھا اس کی د مکھ بھال کرنے والانہیں تھا۔ بھائی کوگھرے نکال چکا تھااور بیوی یعنی عذرا ہے علیحد گی اختیار کے بھی ایک عرصه ہو چکا تھا ۔اب کون تھا جو ہرے وقت میں اس کی دیکھ بھال کرنا ۔ دو ہفتے بعد عذرا تک منشی کی زبانی اس کے فالج کی خبر پینچی جولگان وغیرہ کے سلسلے میں روش محل آیا تھا۔ پینجبرسن اس کی روح تڑ ب اٹھی ۔عذرانے سوچا۔وہ جبیہا بھی ہے آخراس کا خاوند ہے جس ہے اس نے دنیا کے سارے بندھن تو ڈکر محبت کی شادی کی تھی۔تمام تلخیوں کے باوجو دنعیم اس کا تھا۔وہا ہے کیسے فراموش کرسکتی تھی۔اب وہ شدیدیارتھا۔اے توجہاور محبت در کارتھی ۔اگلے روز وہ روش پور پہنچ گئی۔ پہلے وہ باغ والے گھر میں گئی۔ پھر شام کو جب اندھیر انھیل گیا تو وہ نعیم کے گاؤں والے گر میں جھ کتے ہوئے داخل ہوئی ۔وہ سلے یہاں بھی نہیں آئی تھی ۔ آ ہٹ ن كرنعيم نے کتاب چیرے ہے ہٹائی تو سامنے عذرا کھڑئ تھی ۔ نعیم نے اٹھنے کی کوشش کی کیکن وہ اٹھے نہ سکا۔اس کی آنکھوں میں بے پنا ومظلومیت تھی ۔عذرااس کے کاند ھے برسر رکھ کررونے گئی۔نعیم نے اس کی گر دن میں یا زوڈ ال کر اے اپنی طرف تھینج لیااور ہرسوں ہے جدامحبوب کے بوے لینے لگا۔وہ رات گئے تک باتیں کرتے رہے ہیں \_ یے ٹمرگز رے وقتوں کی ہاتیں جن کے بس پچھتاوے رہ گئے تھے ۔ان محبت کرنے والوں کی ہاتیں جو دنیا ے چلے گئے اوراب مجھی لوٹ کرنہیں آئیں گے جہوٹ، شیخی ،غرور، ضداور خوف کی یا تیں جن ہے انسانی انا وُں کی تشکیل ہوتی ہے۔ ذات (Self) کے بت بنا کران کی کبلیل کرتے ہیں ۔ لیکن ۔ ۔ ۔ یا وُں آو مٹی کے ہوتے ہیں۔ایک وقت آتا ہے جب حالات بے قابو ہوجاتے ہیں۔مقدرات کی آندھی چلنے گئی ہےا ورلات ومنات منہ کے لم زمین پر آن گرتے ہیں۔

یکی پھے سنگ وآئن کے بے ہوئے تیم احمد خان کے ساتھ بھی ہوا فالج کے ایک جھکے نے اے ہر بھری مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کردیا تھا۔ تیم نے اپنے نفس کی ٹوٹ پھوٹ کااعتراف کرتے ہوئے کہا؛ 'نفذ را ہم پھے بھی نہیں۔ ہم بہت چھوٹے اور معمولی لوگ ہیں۔ قد رت کے ہاتھوں بے بس اور مجبور۔۔۔ محبت کے بغیر ہم کمزورا وریا دارلوگ ہیں۔'نغیم نے دکھوں میں گھر کرزندگی کے بارے میں مثبت انداز میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ آسان سے زمین پر آچکا تھا۔ ٹوٹ پھوٹ کا شکارا ورموت کے سایوں میں گھر اہوا ایک عام آدی۔ عذرا اصرار کر کے نعیم کودلی لے آئی۔روش کی باس انسانی قدروں کے عامی اور مثبت انداز علی اور مثبت انداز

میں سوچنے والے لوگ تھے۔انھوں نے ماضی کی تمام تر تلخیوں کو بھلا کر نعیم کو ہر سہولت مہیا کی۔اس کابا قاعدہ علاج ہونے لگا۔ڈاکٹر انصاری اس کے جسمانی اورروحانی معالج تھے۔وہ ہرروز گلے میں فینھوسکوپ لئکائے، بیگ اٹھائے آتے۔علاج کے ساتھ فکرانگیز باتیں بھی کرتے سائنس،ند ہب،عقیدے،عبادت مخیل فیلیفے اورخدا کے وجود پر باتیں۔ ڈاکٹر انصاری اے واپس زندگی کی طرف لانا چاہتے تھے۔ اس کے اندرند ہب، عقید ہے ورروحانیت کو بیدارکر کے نعیم کے لیے بیسب پچھ بہت اجنبی اور بجیب ساتھا۔ اس نے اس سے پہلے بھی زندگی اور کا بنات کو اس اندازے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے بھی سوچا ہی نہیں تھا کہ بچ کی تلاش میں لوگ عمریں گیوں گنوا دیتے ہیں۔ کیا خدا واقعی موجود ہے اور مجھ سے نا راض ہے؟ کیا میں اب تک ناسمجھ رہا۔ ڈاکٹر انصاری نے کمرے سے نگلتے ہوئے عذرا سے کہا۔ 'اسے اکیلا چھوڑ دوا ورسو پنے دؤ۔ بیاس کی ذہنی اور جسمانی بحالی کے لیے ضروری تھا۔

تنہائی میں سوچنے کا فائدہ بیہوا کرفیم کے اندر مطالعے کاشوق بیدار ہوگیا۔۔ پہلے اس نے ندہبی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ قرآن کے علاوہ اس نے بائبل اور کیتا کوبھی پڑھ ڈالا۔ پھروہ تاریخ کی طرف متوجہ ہوا۔ اے احساس تھا کہ اس نے ساراوفت ہو ٹھا ہونے میں ضائع کر دیا تھا۔ اس نے سائنس کوبھی پڑھ ڈالالیکن اے اسے سوالوں کا جواب نہلا۔ جتنازیا دہ وہ پڑھتا گیا اتنابی الجتنا گیا۔ پھراس نے فلیفے کی طرف رجوع کیا اسے اپنے سوالوں کا جواب نہلا۔ بقتنازیا دہ وہ پڑھتا گیا اتنابی الجتنا گیا۔ پھراس نے فلیفے کی طرف رجوع کیا جس سے کسی حد تک اس کی تھاکیک کی تشفی ہوئی۔ اے گہرائی میں جا کرسکون سے سوچنے کاموقع ملا۔ یہاں کتک کہ ابتمبا کو کے دھو کیں اور کتابوں سے بھر ہوئے اس کمر سے تکلنا اس کے لیے دشوار ہو چکا تھا۔ روش آغا کے انٹر ورسوخ سے فیم فرارت تعلیم میں انڈریالیمنٹری سیکرٹری کی حیثیت سے کام بھی شروع کر روش آغا کے انٹر ورسوخ سے فیم فرارت تعلیم میں انڈریالیمنٹری سیکرٹری کی حیثیت سے کام بھی شروع کر رہے انہیں الڑمن سے ہوگئی۔ دونوں نہ بہا نوفلفہ کے موضوعات پر با تیں دیا جہاں فیم کی دوتی بیو روکر بیٹ انیمن الڑمن سے ہوگئی۔ دونوں نہ بہا نی روح بھی اداس می روح بھی اداس کی روح بھی اداس نے اور کلیمیت کا شکارتھی ۔ انیمن نے ایک ارکہا تھا:

''اگر ہم اونجی چٹان پر اکیے بیٹھ کر سوچیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ خوشی تو ایک معمولی ی شے ہے۔اے عاصل کرنا تو ہڑا آسان ہے۔۔ یعنی آپ اے چٹان پر چڑھ کر بھی عاصل کر سکتے ہیں۔۔۔ آپ کے ساتھ آپ کی ساری شخصیت ہے ،ساری انفر ادیت ہے، آپ کی عظمت اور نیکی اور عقل ہے۔ اور آپ ہر لحاظے مکمل ہیں اور خوش قسمت ہیں۔۔۔ اس وقت آپ کے پاس بیش بہا آزادی کا احساس ہوتا ہے جس کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ ہم پیدا کیے گئے ہیں۔۔۔ گرخوفا ک بات یہ ہے کہ جب ہم نیچار تے ہیں تو ایک ایک کر کے ساری چیزیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں اور آخیر میں ہماری وہی پر انی ، کمزور، گمنام شخصیت رہ جاتی ہے۔۔۔ اس طرح ہم آنا فانا عمومیت کے سمندر میں گم ہوجاتے ہیں۔'' یہ وہ دن تھے جب ہندوستان کی آزادی کا فیصلہ ہونے والاتھا۔ ملک کے حالات تیزی سے اہتری کی طرف جارہے تھے۔ دوقو می نظر ہے کی جیت ہو چکی تھی لیکن مخالف گر وہ کو یہ بات نا منظور تھی ۔ دلی میں بلوہ اور فساد شروع ہو گیا ۔ مسلمانوں کے گھر جلائے جانے گئے ۔ روثن محل میں بھی خطر ہے گئے تھنٹیان بجنے لگیں۔ سار نے نوکر کوشی کے چھواڑ نے خوفز دہ بھیٹروں کی طرح جمع ہو کرشہر کی جانب د کیھنے گئے ۔ عذرا نے فیم کے باس آکر سہے ہوئے انداز میں بتایا کہ شہر کے حالات خراب ہو چکے کسی وفت پچھ بھی ہوسکتا ہے ۔ اس کے چند روز ابعد فسادات زور پکڑ گئے ۔ لوگ شہر چھوڑ کر جائے بناہ کی تلاش میں بھا گئے گئے ۔ روثن محل والوں نے بھی دلی سے لاہور کی سیٹیں بک کرائی تھیں اور سامان با ندھ کرابر پورٹ کی طرف جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ لیکن فیم کا کوئی اٹا پانھیں تھا ۔ عذرا اکو معلوم تھا کہ فیم کسی کی بات مانے والانہیں تھا ۔ عذرا کو معلوم تھا کہ فیم کسی کی بات مانے والانہیں تھا ۔ عذرا کو معلوم تھا کہ فیم کسی کی بات مانے والانہیں تھا ۔ عذرا کو معلوم تھا کہ فیم کسی تھا ۔ دوئن محل کے مشر تی جھے کو بلوائیوں نے آگ لگا دی تھی ۔ روثن محل کے مشر تی جھے کو بلوائیوں نے آگ لگا دی تھی ۔ روثن محل کے کسینوں کے لیے وہاں سے بھاگ نگلئے کے علا وہ اور کوئی عیارہ کارنہیں تھا۔

دوسری طرف تعیم پارلیمن باوس کی ممارت سے انیس الر من کویہ کہ کر با ہر نکل آیا کہ اس نے عقل کے عظیم چنگل سے آزادی حاصل کر لی ہے۔ اب وہ اپنے گنا ہوں کا کفارہ ادا کرنے جا رہا ہے۔ وہ چانا ہوا مظاہرین کے بچوم میں گھس گیا۔ ہزاروں لوگ چلا رہے تھے۔ انقلاب زندہ باد، اکھنڈ ہندوستان زندہ باد حکومت ہو طانیہ مردہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔ سول نا فرمانی ، آزادی۔ آزادی۔ مختلف قسم کے فعروں کا شوراس کے کانوں میں آرہا تھا۔ پھروہ لوگ کشاہونا شروع ہوگئے جو پاکستان جانا چا ہے جے۔ ایک قافے کی صورت میں چلنے لگے۔ ابتدا میں بچاس آدمیوں کا قافلہ تھا جس میں تعیم بھی شامل تھا۔ قافلہ چانارہا۔ مزید لوگ اس میں شامل ہوتے گئے۔ ابتدا میں بچاس آدمیوں کا قافلہ تھا جس میں تعیم بھی شامل تھا۔ قافلہ چانارہا۔ مزید لوگ اس میں شامل ہوتے گئے۔ ابتدا میں بچاس آدمیوں کا تعافلہ تھا۔ س کی گئی دن سے کس سے بات نہیں کی تھی۔ اس کی بے نہری ہوتے گئے۔ ایس کی مجیب وغریب بیئت د کھر کر قافلے کی سادہ لوح عورتوں نے اسے پہنچا ہوا سمجھ کراس کی گہدا شت شروع کردی، وہ ان سے شکر یے کے بغیران سے خوراک وصول کرنا اور خاموثی سے چانارہ بتا۔

جس براس کی بیوی عا نشه وارتھی کے ساتھ ہجرت کرنے والوں کے قافلے کے درمیان چل رہاتھا۔

علی نے درست کہا تھا کہ اس کی حالت بھکاریوں سے برتر تھی ۔ بھکاری و کوئوں کی طرح سیانے اورزودالحس ہوتے ہیں ۔ اس کے برعکس تعیم کی ذبنی حالت مخدوش تھی ۔ وہ سوجھ بوجھ کے دائر سے نکل چکا تھا۔ بیسب پچھا یک واردات کی صورت میں سامنے آیا۔ اس نے عقل کی پاسبانی کومستر دکر دیا ، اپنے گنا ہوں کا کفارہ اداکر نے کے لیے اور کمتی پانے کے لیے مغرب کی طرف جانے والے قافلے کے ساتھ چل دیا ۔ اس دوران اس پر بے خود کی اور غزودگی کی کیفیت طاری رہی ۔ بس اس کی روح کے کسی کونے میں خوشی کی اہم بہر حال موجود تھی کہ علی ، اس کا بچھڑ اہوا بھائی اے بل گیا تھا۔ وہ اب دنیا کے اس مظلوم ترین قافلے میں تنہائیس تھا۔ قافلہ جس پر بہمیت اور ہر ہر بیت چاروں طرف سے جملہ آور تھی ۔ قبل ہوتے ہوئے لوگ ۔ بھوک نگ ، بے بی اور بے حرمتی کی شکار تور تیں ۔ مالیوی اور تھان جن کے چروں پر عیاں تھی ۔ حملہ آور جھوں کی صورت میں آتے اور بے حرمتی کی شکار تور تیں ۔ مالیوی اور تھان جن کے چروں پر عیاں تھی ۔ حملہ آور جھوں کی صورت میں آتے ۔ اور پھو کہا کہ کے لیے جاتے ، تھوڑ کی دور جاکر مردوں کو گوئی ماردیتے اور نوجوان تورتوں کوساتھ لے جاتے ۔

یہ سب کچھ افریقہ کے کسی تا ریک جنگل میں نہیں ہورہا تھا۔ گرونا تک دیوا وروارث شاہ کی مہذب دھرتی پر ہورہا تھا۔ کرش چندر نے اس ہولنا کے صورت حال کوسا منے رکھ کر نہم وحشی ہیں کلھاتھا۔ تمام ترستم ہینے کے با وجود قافلہ ایک نا دید ہ اور موہوم منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ موت، بھوک اور موسم کی تختیوں کی پروا کے بغیر سیم نے گئی دنوں کی سرمستی اور گہری خاموشی بعد کی لخت بولنا شروع کردیا۔ سب لوگ جیران رہ گئے کہ بغیر سیم نے گئی دنوں کی سرمستی اور گہری خاموشی بعد کی لخت بولنا شروع کردیا۔ سب لوگ جیران رہ گئے کہ اے کیا ہوا۔ پہلے تو وہ بولنا ہی نہیں تھا لیکن اب وہ فلسفیا نہ با تیں کرنے لگا۔ دانا ئی ، محبت فن ، مگن اور تخلیق کراس کے بارے میں وہ بے تکان بولے جارہا تھا لیکن سے سب با تیں اتنی ہی غیر متعلق اور اتنی مشکوک تھیں جتنی کراس کی وہنی صورت حال نے اک وخون میں گز رہے ان کھوں میں جب بھوک، نگ اور موت کے ہر طرف پہرے کی وہنی صورت حال نے اک وخون میں گر دیوا گی خودا پنا جوا زہوتی ہے۔ اس کیفیت میں اس نے ایک بے دربط گر

ننگی شاخوں پر پرند سےخوراک کی امید میں بیٹھے ہیں نیچان کے خداؤں کے کارواں اپنی حمدوثنا گاتے ہوئے گزرر ہے ہیں پر پیڑ کہاں ہیں؟ میں دنیا کے چورا ہوں بیٹھ کر بھیک مانگتا ہوں اور دنیا میں پیغیر آنا بند ہو چکے ہیں اب لوگ صرف کہانیاں سنا کر چلے جاتے ہیں پرلوگ کہاں ہیں یا اللہ کا رہائے ہے۔ اس میں گہرائی ہے۔ نطشے کے Nihilism کا پرتو ہے۔ اس منفی صورت حال کی عکاس ہے جب امید نام کی کوئی چیز نہیں رہتی ۔ تمام قدریں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں۔ حتی کہ انسان بھی انسان نہیں رہتے ۔ ان کی کایا کلپ ہو جاتی ہے۔ بندر بھیڑ ہے، گیدڑا ورگدھ بن جاتے ہیں۔ اس کا کلپ صورت حال کی طن سے جنم لینے والے کئی سوال ہیں ۔ انسان کہاں ہے؟ ۔ تہذیب کو کیا ہوا؟ پینیم آنا کیوں بند ہوئے؟ انسان کوا پنے حال پر کیوں چھوڑ دیا گیا؟ در بدر ٹھوکریں کھاتے لوگوں کا مجاو ما وگا کون ہے ؟ انسان ، انسان کی جون میں کب واپس آئے گا؟ یہ سب سوال نیم مدہوش نعیم کی اس نظم کے بطن سے ہم آمد ہوئے ہیں۔

پھر ہڑ ہے فاسفیا ندا نداز ہے ہے کرفیم نے آنے والی منزل اور زمینی مسائل کے بارے میں باتیں شروع کر دیں۔ حقیقت پسندا ندا نداز میں آنے والے دنوں کی باتیں۔ اس کی ساری توجہ بھیتی باڑی کے معاملات کی طرف مبند ول ہو گئے۔ وہ ال اور بیلوں ، بیجوں کے حصول کے سلسلے میں علی کوہدایات دینے لگا۔ کہنے لگا پنجاب کی زمین ہڑی لائق ہے۔ جتنی محنت کروا تنا پھل دیتی ہے ۔ پھر وہ را زدا را ندا نداز میں علی کی طرف جھکا۔ سبزیوں میں ہڑی کمائی ہے۔ شکر ہے گیہوں کی بیائی اسکلے مہینے شروع ہوجائے گی۔ مکئی کی فصل بھی ضروری ہے لیکن گیدڑ اس کے ہیری ہوتے ہیں۔ گیدڑوں کو بھگانے کے لیے سنبل گھاس کھیت کے گر دبود نی ضروری ہے گیدڑاس سے کوسوں بھا گتا ہے۔ ساؤنی کی فصلوں میں گنا ہڑا بار آور ہوتا ۔ جاڑوں کی رتوں میں گڑ ضرور بنانا۔ فیم ایک بی اہم میں بولئے جار ہا تھا۔

علی نے اے باتیں کرنے ہے منع کیا اور چھتے ہوئے آ واز دی۔ ادھر اوٹ میں ہو جاو۔ وہ اس طرف آ رہے ہیں۔ لیکن فیم اپنی دھن میں تھا۔ کسی کی کہاں سنتا تھا۔ اس نے گیدڑوں کے بارے میں بات جاری رکھی۔ سنبل گھاس مفید ہوتی ہے۔ جملہ آ وروں کے پہنچنے سے پہلے اس نے بس ایک کام کیا۔ نہایت مفائی سے لکڑی کا با زوا لگ کیا اور نظر بچا کرا ہے گاڑی میں دلائی کے نیچے رکھ دیا۔ پھر انھوں نے اسے دلی بندوقوں کے دستے مار مار کرا ہے آ گے لگا لیا علی نے پیچھے سے دیکھاتو اس کی قبیص تارتا رکھی ۔ وہ مر گھٹ کی طرف کے دستے مار مار کرا ہے آ گے لگا لیا علی نے پیچھے سے دیکھاتو اس کی قبیص تارتا رکھی ۔ وہ مر گھٹ کی طرف خاموثی کی چلا جارہا تھا۔ پچھ دیر کے بعد علی نے قریب سے گولی چلنے کی آ واز کوسنا۔ قافلہ امر تسر ریلو سے ٹیشن جو فاموثی کی چھاتو اس کی میں کہی کے وہ کہا گاڑی لا ہور جانے کے لیے تیار کھڑ کھی ۔ علی وہر ہے لگوں کی سوار ہونے میں کامیا ہے ہوگیا۔ گاڑی وا گہہا رڈر کی طرف فرائے بھرنے گئی۔ وہر ہے لگوں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہونے میں کامیا ہے ہوگیا۔ گاڑی وا گہہا رڈر کی طرف فرائے بھرنے گئی۔

ما ول يهان خم نهيں موتا \_بس يهان اس نعيم بيك كى كهانى ختم موجاتى ہے جے پہلى جنگ عظيم ميں

وکٹوریہ کراس ملا ، جوکا تگریس کا رکن تھا، جس نے آزادی کی جد وجہد میں گئی بار جیل کی سزا پائی ۔ جیل کا شخت کا شخت وہ پوڑھا ہو گیا اور فالج کا مریض بھی ۔ جب آزادی کا خواب پورا ہوا تو ایسی دلدوز صورت حال نے جنم لیا کہ وہ عقل وخر د کے بندھنوں ہے آزاد ہو گیا اور نیم مدہوثی کے عالم میں اس قافلے کے ساتھ چل پڑا جس نے وا جہہ کے اس پارسر زمین کو وطن بنانے کا فیصلہ کر لیاتھا ۔ بے کس لوگوں کا بید قافلہ ایک نئے وطن کی طرف بھا گئے پر مجبور تھا کہ اس میں شامل لوگوں کا تعلق اکر وہ سے تھا۔ بھا گئے پر مجبور تھا کہ اس میں شامل لوگوں کا تعلق اکثریتی جماعت ہے الگ ایک اقلیتی روحانی گروہ سے تھا۔ اور اب حالات کے ایک زیر دست بیٹے نے انھیں ایک مختلف وطن کا شہری بنا دیا ۔ وقت کا بیہ فیصلہ بی ان کا نا قالمی تا فی جرم تھا۔ اس گروہ میں ہندوستان کی آزادی اور نجات کے خواب د کیمنے والا تعیم بھی شامل تھا جس کی قالم سے گوا ہوں گئی ہے اس کا فہ جب ۔ یہی اس کا جرم تھا جس کی پا داش میں اے گوئی کے ایک فائر سے موت کے گھا ہا تا ردیا گیا ۔ یہی نا ول کا نقط موج وق ہے اور عبد للہ حسین کا ماسٹر اسٹر وک بھی ۔ موت کے گھا ہا تا ردیا گیا ۔ یہی نا ول کا نقط موج وق ہے اور عبد للہ حسین کا ماسٹر اسٹر وک بھی ۔

تعیم بیگ کابیا نجام تفدیر کا کھیل تھایا کرموں کا کھل ۔ پچھ یقین ہے کہانہیں جاسکتا۔ بہر حال اس کا بیان نیت کے زمیں ہونے کا استعارہ ہے جس کا حاصل میہ کہ جب انسانی آبادیوں ہے خیر وشر کی تمیز اٹھ جائے اور خمیر بھسم ہو جائیں تو تہذیب اور آدر شیں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں ۔ یا رلوگ اپنے اپنے مہا بیانیوں کے پرچم اٹھائے مقدس دوو ک کے نام پر مخالف انسا نوں کو بلی چڑ ھانے گئے ہیں ۔ پھر فیصلہ تاریخ بیانیوں کے پرچم اٹھائے مقدس دووں کے نام پر مخالف انسا نوں کو بلی چڑ ھانے گئے ہیں ۔ پھر فیصلہ تاریخ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے جو سیاہ وسفید کوئیں دیکھتی ۔ کسی کی خطا وُں کو معاف نہیں کرتی ، بس ہر چیز کوسیلا ب بلا کی طرح بہا کرلے جاتی ہے ۔ رائے بند ہو جاتے ہیں اور شہر کی گیوں میں کتے ،گیدڑ اور لکڑ بھے دندنا تے کی طرح بہا کرلے جاتی ہے ۔ رائے بند ہو جاتے ہیں اور شہر کی گیوں میں سے ،گیدڑ اور لکڑ بھے دندنا نیت کی طرح بہا کر لے جاتی ہوں پر گدھا ور کا لے کو بسیرا کر لیتے ہیں ۔ انیس سوسنتا کیس میں انسا نیت ای صورت حال ہے دوجا رہوئی تھی ۔

پوسٹ سکر بٹ: ناول کا آخری باب منطقی زنجیر کی آخری کڑی ہے لیکن تعیم کے منظرے ہٹ جانے کے نتیج میں معدیاتی تسلسل چوں کہ منقطع ہو جاتا ہے۔اس لیے بیدباب غیر متعلق ہے۔ جیسے روح نکل جائے اور خالی خولی جسم رہ جائے جس کو فن کرنے میں لوگ دیر نہیں لگاتے۔

**☆☆☆☆** 

### محمو داحمه قاضى

## اداس نسليس

کیا ہم غم منانے والے اورا داس رہنے والے لوگ ہیں؟ کیا ہم واقعی ا داس نسلیس ہیں؟

میرا تجرباورمشاہدہ ہے کہ خوشی کی مقدار ہماری زندگیوں میں کم کم ہے۔ای لیے جب بھی ہم خوشی منانے کی کوشش کرتے ہیں تو تب بھی رونے لگتے ہیں اور بیا یک مشکوک صورت حال ہوتی ہے۔اداس شاید ہمارے جینر میں خون میں کہیں پلتی رہتی ہے۔ہم اداس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ہم روئے بغیر نہیں رہ سکتے۔

میں ایس بی اداس نسلوں میں ہے ہوں۔ایک فردہوں جیسے کہ عبداللہ حسین تھا۔وہ یہاں ایک کیسٹ کے طور پر رہا۔ پھر ولائت چلاگیا۔وہ ادھر تھا تو اداس تھا۔ادھر رہا پھر بھی اداس تھا۔وہ اکادی ادبیات کے رائٹرزہاؤس میں اپنے ایک اول کی جمیل کے سلسلے میں مقیم تھا تب بھی اداس تھا۔وہ اپنا کھانا خود بناتا تھا۔ جب وہ اپنے وطن کی مٹی اوڑ ھنے کے لیے چند سال پہلے واپس آیا تو تب بھی اداس تھا۔وہ تھک گیا تھا۔اس کے ہاتھ میں چھڑی گئی ۔لیکن وہ اپنی تحریروں میں پہلے کی طرح تنا کھڑا تھا۔وہ ایک لٹریری نال مین تھا۔اس کے ہاتھ میں چھڑی گئی ۔لیکن وہ اپنی تحریروں میں پہلے کی طرح تنا کھڑا تھا۔وہ ایک لٹریری نال مین تھا۔میں آتے جب اس کے اول اداس نسلیں پر بات چیت کا آغاز کرنے والا ہوں آو کوئی کا رہا مہرانجا منہیں دوں گاکہ اداس نسلیں پر اس سے پہلے ہی بہت پھی لکھا جا چکا ہے۔اس لیے میں نے اس کا صرف ایک حوالہ چنا ہے اوروہ ہے تا ریخ ۔

ید دورجس میں ہم سانس لے رہے ہیں شورے پر ہے۔ہم جس وفت میں جی رہے ہیں سینخوت اور تفاخر سے لبریز ہے۔ پہم جس اسے اور تفاخر سے لبریز ہے۔ پہم ہاتھ ہیں جو ہمارے پاؤل تلے کی زمین کو تھینچنے کے دریے ہیں۔ ہمارے سامنے ہماری تاریخ کواغوا کیا جا رہم ہیں کرا پنے سورج ، چاندا ورستاروں اور دن رات کے گم ہوتے مناظر کے پیشم دیدگواہ ہے مہر بدلب ایک دوسرے کو کہمیاں مارنے اور کچو کے دینے پراکتفا کیے ہوئے ہیں۔

ہماری زندگیوں کاسلیبس مرتب کرنے والوں نے ہمیں الف آم، بے بکری ہے آگے جانے ہی نہیں دیا۔گر بھلا ہوان چند سر پھروں کا جنھوں نے جہالت کے اس گھپ اندھیر سے میں اپنے قلم کا چراغ روشن کررکھا ہے۔گوکہ ان چراغوں کی روشنی بھی بس دیے کی لوجتنی ہی ہے گر جب جاروں طرف اندھیر اہی ا ندهیر ا ہوتو ایسے دئیوں کی لوبھی مشعل راہ ہے کم اہمیت نہیں رکھتی ۔ شاید اسی لیے صدیوں پہلے شاہ حسین لا ہوری کواینے یا رکاچو کھیا دیا ندی کے یار بھی جاتا ہوا دکھائی دے جاتا تھا۔

سواس کم ما میگی اور ما یوی کے ندھے پن کے ماحول میں ایسالفظ ہی جمارا ساتھی اور دوست ہے۔
تو اس طرح سرکاری مو رخوں کی جانب داری اور خوانخو او کے اقتداری زخم ہے نگا بچا کروہ تا ری نجمی کلھی جانے گئی جو' اور داس تسلیس' کی صورت میں جمارے سامنے آئی ہے۔ (بیا لگ بات ہے کہ بینام نہا دا ورجعلی تاریخی نا ولوں کے فول ہے الگ کوئی شے بن جاتی ہے ) (میرے خیال میں کوئی نا ول تاریخی نہیں ہوتا البت تاریخی نا ولوں کے فول ہے الگ کوئی شے بن جاتی ہے ) (میرے خیال میں کوئی نا ول تاریخی نہیں ہوتا البت اس میں تاریخ کو بیان ضرور کیا جاسکتا ہے )۔ بیا لگ بات ہے کہ اس میمن میں چند نام بی جمارے سامنے آتے ہیں لیکن ان کا دم بھی غنیمت ہے کہ حالات و واقعات کی شکینی اور کڑ وے کسیلے بن کی تصویر کشی کوئی معمولی کام بھی نہیں ۔

قرۃ العین حیدر نے جہاں آگ کا دریا کے ذریعے دوہزارسالہ تاری کے کرخ سے نقاب الٹ کر جمیں لٹریں سطح پر اس سے روشناس کرایا، وہاں عبداللہ حسین نے اداس تسلیس کے ذریعے ہماری جاری تاری کے معاشرتی وسماجی بیان کے حوالے سے درمیانے اور اس سے نچلے درج کی مخلوق سے ہمارا معانقہ کرایا۔ جس نے ہماری بے چرگی کوایک چرہ مہیا کرنے کا جتن کیا۔ یہ چرہ اتنا خوبصورت نہیں لیکن فظوں کے آئیے جس نے ہماری بے چرگی کوایک چرہ مہیا کرنے کا جتن کیا۔ یہ چرہ اتنا خوبصورت نہیں لیکن فظوں کے آئیے میں جھا کئے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہلوگ اس مکر اور جموٹ سے کسی قد رنجات یا جاتے ہیں جو انھیں گراہی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔

اداس نسلیں برصغیر کی وہ تاریخ ہے جس میں اینوں اور غیروں کی ملی بھگت، آویزش، سازش، مقامیوں کی محبت نفرت، کدورت، جذبوں کی فکست وریخت، رہن سہن، ماحول کی پاکیزگی، آلودگی یوں بیان ہوتی ہے کہم جنفیں اپنے ماضی پرما زکر نے، اپنی تا ریخی برتر کی اور آن بان شان پر اتر انے کے سوا پچھا ور آتا بی نہیں، اپنے گریبانوں میں جھا تکنے پرمجبور ہوجاتے ہیں کہ پچالفظ تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہمیں سوچنے پر اکسائے بلکہ کی حد تک اپنا محاسبہ کرنے کاموقع بھی فراہم کرے۔ اداس نسلیس نے اپنا منصب خوب بھایا ہے۔

ہمارے ہاں جہاں راتوں رات امیر ہونے اور ہرطرح کے اجاز طریقے سے اقتدار کے سنگھان پر قابض ہونے کی ریت جڑ پکڑرہی ہے وہاں ادب کا بھی ایک ایسا ٹولہ ہے جوز وروشور کی بیسا کھیوں کے سہارے ایک دم شہرت کے چوبارے پر جاچڑ ھتا ہے اور پھر ساری زندگی وہاں سے ہم رزیلوں اور بے مایہ لوگوں کی زندگی کی طفریتا کے جھا تک میں لگار بتا ہے ۔ یوں اسے ادیب ہونے کی سندتو مل جاتی ہے (کہ وقتی طور پر نیکٹ سے زیادہ اسٹیلھڈ نیکٹ کی وقعت زیادہ ہوتی ہے ) گر جب شور تھمتا ہے اور رزور بھی ذرا کم

ہونے لگتا ہے قوشہرت کا وہ خودساختہ چوبارہ (ویسے بھی یہ چھو کاچوبا رہ تو ہوتا نہیں ) بھی ایک دم ڈھ جاتا ہے اوروہا پنے جمو ٹے ففطوں کی چیک دیک ہے مزین اپنی لفاظی کے ملبے تلے دنن ہوجاتا ہے۔

ایسے شورشرا ہے ، تکبر اورغرورے سے سجائے ماحول میں اپنی درویشانہ سادگی کے ساتھ کوئی شخص اگر تا زہ خیالات ، اجھوتے موضوعات کی سوغات با بٹنے لگے تو جیرت ضرور ہوتی ہے جیسے کہ عبداللہ حسین کو پڑھ کر ہوتی ہے ۔ پس ٹا بت ہوتا ہے کہ بجائے خودا چھے اور سے لفظ میں اتنی طاقت ضرور ہوتی ہے کہا دبی گروہ بند یوں کا شکار ہوئے بغیر بھی قلمکار اپنے آپ کوایک بڑا اور سے الکھاری منوا لے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ حسین بند یوں کا شکار ہوئے بغیر بھی قلمکار اپنے آپ کوایک بڑا اور سے الکھاری منوا لے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ حسین نے اداس تسلیل کے بعد بھی اتنی ہی طاقتو رخور یہ ہمیں پڑھنے کو دی ہیں جن کے مطالع کے بغیر ہم تشنہ کام رہے جائے ہیں۔

مجھے ایک بڑی زہر دست سہولت حاصل ہے کہ میں عبداللہ حسین کا نقا دنہیں اس کا قاری ہوں اور پیر میر بے لیے ایک بڑی ہی مزے کی بات ہے اور میں اس سہولت اور لطف کوکسی قیمت پر کھونے کو تیار نہیں ہوں۔ ادب كا اب تك ميں جو بھى مطالعه كرسكا ہوں اس ميں مجھے طربيہ سے زيادہ حزنيہ اور الميه كھوں ميں زيادہ کشش محسوں ہوئی ہے ۔ شاید اس لیے کرا لیی تحریروں میں زیادہ زورلگتا ہے اورا لیے میں فنی محاس بھی کھل کر سامنے آتے ہیں لیکن تا ریخ کے مطالع نے ہمیشہ شکوک صورت حال ہے ہی دوجا رکیا ہے کہ اکثر حاکموں کی حاکمیت محض ضداورانا کا ملغوبدرہی ہے۔ایسے میں ہمیشہ بھیڑ پےاورمیمے کی حکایت جیسی ہی نظیر سامنے آئی ہے۔تو میں دسویں جماعت میں جب ہم لوگ برکش ہسٹری یا نڈین ہسٹری بڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ مشکل جنگوں کے حوالے سے بن یا در کھنے اور کون سی لڑائی میں کتنے لوگ مارے گئے (ویسے جنگ عظیم اول اور دوم کی حیثیت استثنائی ہے کہان میں مارے جانے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں تھی ) یعنی ان کی تعداد وغیر ہا در کھنے میں ہوتی تھی البتہ جنگ کے اسباب، واقعات (میدان جنگ وغیرہ) اور نتیجہ یہ چیزیں یا درہ جاتی تھیں ۔ ہاں نتیجے پر آکرا کثر ہم طالب علموں کی سوئی اٹک جاتی تھی ۔ ہیں پید کیا ہوا ۔ بھلا پیجھی کوئی نتیجہ تھا۔ کیوں کہا کثر جنگوں کے نتیجے پھپیھے ہوتے تھے جن پر ہنسی آتی تھی (طنزیہ ہنسی!ویسے آج کل کی جنگیں آق زیا دہ تر میدان جنگ کے بچائے ٹیبلوں پر ہاری یا جیتی جاتی ہیں)۔ہم طالب علم آپس میں بحث کرتے کہاگر آخر میں یہی ہونا تھاتو پھر جنگ ہی کیوں کی اور پھراس کیوں کے جنم لیتے ہی ہمیں ان جنگوں کے اسباب اور واقعات بھی لغو لگنے لگتے تھے۔اور یوں ہمیں نا رہ خَمشکوک لگنے گئی۔نا رہ خُ کے متعلق میرا یہ شک آج تک موجود ہےاور قائم ہے ۔ تو ایسے میں کیا کیاجائے کس ہے رجوع کیاجائے کہن فلاں میں فلاں وقت میں جو وا قعہ پیش آیاتھا اس کے محیح اعدا دوثار، جزیات،خدوخال اورز تیب (صحیح ترتیب) کہاں ہے حاصل کی

جائے میچ کیا ہے اور غلط کیا ہے ۔ کون ہے جوجمیں بتائے گا کہ بچ کیا ہے ، تا ریخ کیا ہے؟ کیاکسی کو پینہ ہے کہ جلیا نوالہ باغ میں کیا ہوا تھا؟

بتایا جاتا ہے کہ روان ایک کے خلاف ستیگرہ تح یک کے نتیج میں حاکموں اور محکوموں کے درمیان کھن گئی تھی ۔ یہ خلاموں کی ایک عظیم جدو جہداور مزاحت تھی جواجر دراہر ہند وستان کے مختلف شہروں اور قصوں میں پھیل گئی تھی ۔ 13 اپریل 1919 کو سکھوں کے نوروز جیسا کھی کے دن جلیا نوالہ باغ امر تسر میں مجمع پر گولیاں برسائی گئیں ۔ دس منٹوں میں ایک ہزار پائی سونوائ لاشیں گریں ۔ گورکھا فوجی جو جالندھر چھا وُئی ہے ۔ بلائے گئے تھے ان کی مشین گئوں نے بیتیا مت ڈھائی تھی ۔ باغ کے چاروں طرف جود یوار تھی وہ خاصی او نچی تھی ۔ اندرجانے اور باہر آنے کا صرف ایک بی راستہ تھا جو کر دوکا وٹوں کے درمیان خالی جگہ برچئی تھا اس راستے میں ہے بیک وقت کندھے ہے کندھا ملا کریا نچ آدی بھی نہیں گذر سکتے تھے ۔ ڈائر نے اپنی ہو لی میں کہا راستے میں سے بیک وقت کندھے ہے کندھا ملا کریا نچ آدی بھی نہیں گذر سکتے تھے ۔ ڈائر نے اپنی ہو لی میں کہا اور باغ کو خالی غیر قانونی ہے۔ میں اس وقت امر تسرشہرا ورضلع کا منتظم اعلی اور باغ کو خالی کردو ۔ تھی عدولی کی صورت میں میں تم پر گولی چلانے کا تھی دیے کا ندرا ندرتم لوگ منتشر ہوجاؤ اور باغ کو خالی کردو ۔ تھی عدولی کی صورت میں میں تم پر گولی چلانے کا تھی دیے کا اختیار رکھا ہوں ۔ نتائی کے کو خالی کردو ۔ تھی عدولی کی صورت میں میں تم پر گولی چلانے کا تھی دیے کا اختیار رکھا ہوں ۔ نتائی کے کو خالی کردو ۔ تھی عدولی کرنے والوں پر ہوگی ۔ "جب یہ معموم بچوم جوزیا دور سکھ ذائر کیں پر مشتمل تھا منتشر نہ ہواتو ذیر سکھ ذائر کیں پر مشتمل تھا منتشر نہ ہواتو ذور کی آواز آئی :

### "فائر نو کل"

ممیں کسی قد رید چل گیا ہے کہ جلیا نوالہ باغ میں اس دن کیا ہواتھا۔

اب آیئے اداس تسلیس کے کر داراس با بے کی زبانی اس روح فرسا قصے کی بات سنتے ہیں ۔

''پھروہ منظر شروع ہوا جوزندگی میں بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔سارے باغ میں افراتفری پھیل گئا اوروہ بھگدڑ کی جوصاف پانی میں جال پھینئے پر چھلیوں میں مجتی ہے۔ لیکن پیچھا کرتی ہوئی گولیاں انسانوں سے بہت تیز بھا گئی ہیں۔ بیجوا یک وہ خص تھا جومبرے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دوڑ رہا تھا۔ گولی گئنے ہوا میں اچھلاا اورو ہیں پر شک گیا کیوں کہ نیچی آنے ہے پہلے تیراور گولیاں اس کے جسم میں داخل ہو کمیں اوراس نے ہوا میں قلابا زی کھائی۔ پھراور گولیاں اورا یک اور قلابا زی اورائی طرح جب سرکس کے مخرے کی طرح کرتب دکھانے کے بعدوہ زمین پر آیا تو کب کا مرچکا تھا۔ اس کے چبر ہے پر وہی جوش وخروش تھا اوروہ بدشکل نہوا تھا کیوں کہ اس نے موت تھی دو کھتے اس کا جسم گرتی ہوئی نہوئی دیوا تھا کیوں کہ اس نے موت دیکھتے اس کا جسم گرتی ہوئی کہ اس کے جبر ہے کہا گئے ہوئے جھتے اس کا جسم گرتی ہوئی کہا گئے ہوئے جھتے اس کا جسم گرتی ہوئی کا شوں میں جھپ گیا۔ بیسارا قصہ چند کھوں کا ہے۔ وہاں سے آندھی کی طرح بھا گتے ہوئے جھتے اپی ٹوکری

دکھائی دی جوگولیاں گئے پر گیندی طرح اچھل رہی تھی۔ پھر بھا گئے بھا گئے میں چی مارکررک گیا۔ چندگز کے فاصلے پر وہ کنوں تھا۔ وہ خٹک کنواں تم دیکھیر ہے ہو؟ ہاں وہی، میرے ساتھ بھا گئے ہوئے زیا دہ تر لوگ اس میں جاگرے ان کے اوپر دوسری طرف ہے آنے والے گرنے شروع ہوئے اور انسانوں کی چیخوں نے گولیوں کی آواز کو دبالیا۔ میرے دیکھتے دیکھتے کنواں مردہ اور نیم مردہ لوگوں ہے بھر گیا اور لوگ آسانی کے ساتھ اس پر سے دوڑتے ہوئے گذرنے گئے۔ گولیوں کی ہوچھاڑ کے نیچے دوڑتا ہوا میں اس دیوار کے باس سے گزرا جہاں میں اب بیٹھا ہوں۔ تم دیکھر ہے ہو بچو! اب یہاں پر کوئی تہیں ہے لیکن اس وقت اس ساری دیوار پر آدمی لئے ہوئے تھے ان کی تا تکس دیوارے اندر کی طرف تھیں اور سرا وربا زوبا ہم کی طرف لئک رہے تھے اور ان کے پیٹ دیوار پر تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جود یوار کواس جگہ سے نیچا دیکھر کر بھا ندنے کے لیے اوپر رہے موار کی زدیمیں آگئے اور اندرے دیکھنے پر یوں معلوم ہوتے تھے جیے دھو بی نے بے تاریا جامے ورکوٹ اور پتلون سو کھنے کے لیے اوپر اور کے جان کی تھے جود یوار کواس جگہ سے نیچا دیکھر کو بیا ندنے کے لیے اوپر اور کوٹ اور پیلون سو کھنے کے لیے دوس میں پھیلا دیے ہیں۔ تم نے دیوار میں یہ سوران دیکھر جی ہیں؟

آہ! تم جوبیسبا تیں لوگوں ہے پوچھے پھرتے ہو پچو! تم بھی بیا ندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس باغی شہر کوئٹنی ہڑی سزاملی ہے ہوئی ہوئے مجھے چند کتے دکھائی دیے جوایک مچھلی کو بھی پخرے سے بیوہی سفید اور چکدار مچھلی تھی جو میں نے اس خیال ہے الگ کردی تھی کہ شاید کوئی گا کہ مل جائے ۔اس وفت اس کے ایسے انو کھے گا کہ دیکھ کر مجھے ہڑی ہنمی آئی لیکن ہننے کا وفت نہ تھا۔اس لیے میں جان بچانے کی خاطر سر پاؤں رکھ کروہاں ہے بھاگ آیا۔''

افسردگیء سوختہ جاناں ہے قبر میر دامن کو کچھ ہلا کہ دلوں کی بجھی ہے آگ

اس بابے کے بیان سے پہلے جوہیں نے آپ سے کہاتھا وہ ایک حقیقت تھی ایک سنگلاخ تا ریخ تھی لیک سنگلاخ تا ریخ تھی لیکن اداس تسلیس ہیں اس واقعے کا جس طرح ذکر ہوا ہے وہ ایک چیٹم دید گواہ کی زبانی بیان ہوا وہ عہہ ہے تو جناب بیہ ہتا ریخ کیاس اندوہ ناک واقعے کاوہ جبری پہلو جوہر کاری درباری مؤرخ اپنی طافت اور غرور کے جناب بیہ ہتا ریخ کیاس اندوہ ناک واقعے کاوہ جبری پہلو جوہر کاری درباری مؤرخ اپنی طافت اور غرور کے نشخ میں مخور آئکھوں سے دیکھ بی نہیں سکتا اس لیے میر سے ہربان دوستو تھی تا ریخ کوبیان کرنے کے لیے ایک عد دوہ مجھلی بیچنے والا بابا چاہیے اور ایک عد دعبد اللہ حسین چاہیے جوتضویروں کی تضویر بنا کردکھائے کہ ہم جو کہ اداس تسلیس ہیں سب اس میں بیک وقت دھڑ کتے ، چلتے پھرتے ، مرتے اور زندہ ہوتے ہوئے یوں دکھائی دیں کہوا تعدیا ریخ بن جائے اور تا ریخ کے آئیے میں خود ہاری شہیمیں ہوں ۔

## ڈاکٹر جمال نقوی

# أردوكاعهد سازناول نگار-عبدالله حسين

ڈیڑھ صدی ہے کم عرصے پر محیط اُردونا ول نگاری، ادب کی ایک نظر انداز کی جانے والی صنف ہے۔جس میں عالمی معیار کے نا ولوں کا شار انگلیوں پر کیا جاسکتا ہے۔ ایسے بی ایک منفر دنا ول نگار عبداللہ حسین میں جوایئے معیاری نا ولوں کی وجہ سے عالمی پہچان رکھتے ہیں۔

ا ۱۹۳۱ء میں راولپنڈی سے اپنی زندگی کاسفرشروع کرنے والے محمد خان کے والدمحمد اکبرخان نے سرکاری نوکری سے فارغ ہونے کے بعد زراعت کا پیشا ختیا رکیا ہے گروہ صاحب ذوق تھا ورہامس ہارڈی کے ناولوں کے خصوصی طور پر شائق بھی ۔ کم عمر کی میں بیوی کے انتقال کے بعد انھوں نے محمد خان کو باپ کی شفقت کے ساتھ بی مال کی محبت بھی دی۔ اس لیے اسپنے ایک انٹر ویومیں محمد خان نے بتایا:

'' میں اب بھی شعوری طور پر اپنے والدا وران کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی ہے سروکارر کھتا ہوں۔ اس لیے کہ میں نے ان کودیکھاان کے ساتھ زندگی بسرکی اور مجھے ان کی ایک ایک بات یا دہے۔''

بیٹے کے لیے باپ کی لاز وال محبت کا ظہاران کے بہت سے نا ولوں کے کرداروں میں نمایاں نظر آتا ہے ۔ لیکن ماں کی کمی نے ان کے نا ولوں میں اداس بے چینی بیٹی اور اکتابٹ کی کیفیت پیدا کر دی ہے اور ان کے کر داروں میں اینے خاندان اور ساج سے لاتعلقی اور بے نیازی کی جھلک نظر آتی ہے ۔

محد خان نے عملی زندگی میں کیسٹ اور پھرمکینکل انجینئر نگ کی تعلیم ملکی اور فیر ملکی اداروں سے حاصل کرنے کے بعد سیمنٹ فیکٹر یوں میں کام کیا لیکن ساجی طور پر ماحول کی بے کیفی، تنہائی اور بوریت سے بہت زیادہ پر بیثان ہوکر انھوں نے ۱۹۵۲ء میں اپنے قلم کوفکشن کے لیے استعمال کیا ۔ یعنی وہ کہائی نولی کا سلسلہ جواسکول کے زمانے سے شروع ہوا تھا اور"نقوش" سے مسودوں کی واپسی کے بعد منقطع ہوگیا تھا۔ لیکن اس بارافسانہ کے بجائے انھوں نے ماول نگاری کی طرف توجہ کی اور ایک ماول" اداس تسلیس" کی ابتدا کر دی بازی سال کی محنت کے بعد جب انھوں نے اس کی اشاعت کے لیے" نیا ادارہ" سے رابطہ کیا تو ادارے کے منتظمین حذیف راحے ،صلاح الدین محمود اور محسلیم الرحمٰن نے خیم مسود ہے کو پڑھنے کے بعد اشاعت کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ادبی دنیا میں ان کومتعارف کرانے کے لیے پہلے ان سے پھھا فسانے لکھنے کی فرمائش کی ۔ اس طرح لیا۔ لیکن ادبی دنیا میں ان کومتعارف کرانے کے لیے پہلے ان سے پھھا فسانے لکھنے کی فرمائش کی ۔ اس طرح

ان کا پہلا افسانہ 'ندی' ان کے قامی ما معبداللہ حسین کے ساتھ ۱۹ ۲۳ء میں ''سویرا' میں شائع ہوا جو تخیل کے بجائے حقیقت بر مینی ہےا ور کینیڈا میں قیام کے دوران ان کے ایک دوست کی یا دوں پر مشمل ہے۔ اس کے علاوہ دیا رغیر میں تشکیل پانے والی اُن کی چا رکہانیاں پھول ، سمندر ، جلا وطن اور دھوپ بھی سویرا میں شائع ہوئیں۔ فکشن نگاری کے بارے میں حسین کا کہنا ہے کہ فکشن اصل میں حقیقت کی تو سیع ہے ، سو جب تک حقیقی اجز انہیں لیے جا کیں گو گئشن کی کوئی تضویر کمل نہیں ہوسکتی ان کے لیے یہ کمکن نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھ این اورام دہ کری پر لیٹے لیٹے ایسی چیزوں کی مددے کہانی گڑھ لیں جنھیں انھوں نے بھی سوزگا، چھھایا چھوا نہ ہو۔ اس کے لیے ان کو جز کیات نگاری میں کمال حاصل ہے۔

ای جزئیات نگاری کی وجہ نے قاری خودکواس ماحول میں موجود پاتا ہاور یہی سبب ہے کتاریخی شعور پر بخی ان کا ۱۹۲۳ء میں شائع ہونے والا اولین نا ول' اُداس نسلیں' مشاہد ہے، تجربا ورخیق کی بنیا د پر کرداروں کی نشکیل ، واقعات کی منظر نگاری اور جزئیات کے حوالے ہادب کا شاہکارا وردنیا میں اُن کی پہچان بن گیا جے آدم جی ادبی ایوارڈ نے نوازا گیا ۔ تقسیم ہند کے حوالے عبداللہ حسین کے'' اُداس نسلیں' اور قرق العین حیدر کے'' آگ کا دریا' میں جزن وطال کی مشترک کیفیت ہو سکتی ہے گرباتی تمام پہلو مختلف ہیں کیوں کہ آگ کا دریا کے مقابلے میں اُداس نسلیں کا کینوس تاریخی اعتبار سے اتنا وسیح نہیں ہے ( یعنی صرف کیوں کہ آگ کا دریا کے مقابلے میں اُداس نسلیں کا کینوس تاریخی اعتبار سے اتنا وسیح نہیں ہے ( یعنی صرف اسلامات کے 198 تک ) اس کے علاوہ زبان کے اعتبار سے بھی دبلی اور لکھنوکی فاری زدہ اردو کے مقابلے میں پخاب میں بولی جانے والی عوامی اُردو ۔ اس طرح دونوں شاہکاروں میں زمین و آسان کا فرق ہونے کے پخاب میں بولی جانے والی عوامی اُردو ۔ اس طرح دونوں شاہکاروں میں زمین و آسان کا فرق ہونے کے باوجودائس کی مقبولیت کا بیام ہے کہ ہر سال دوسال بعد اُس کا نیا ایڈیشن آجاتا ہے ۔ جب کراس کی اشاعت کو بچاس سال سے زائد کا عرصہ گرزرگیا ۔

Weary یہ نیسکو کی فرمائش پر عبداللہ حسین نے خود اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں Generations کے عنوان سے کیا تھا۔ لندن کے سنڈ سے انگمنر نے اس پر تبھر ہ کر کے تحریر کیا تھا کہ ترجمے پر اصل کا گمان ہوتا ہے۔

Emigre عبدالله حسین نے اپنے انگلتان کے قیام کے دوران اپنا ایک انگریزی ما ول Journeys بھی تحریر کر کے شائع کروایا جوان کے ما ولٹ'' والیسی کا سفر'' کی تو سیع ہے۔اس کے علا وہ افغان جنگ کے تناظر میں تحریر کردہ اُن کا ایک شخیم انگریزی ما ول The Afghan Girl بھی ہے۔

عبدالله حسین کے پانچ افسانوں جلاوطن، ندی، سمندر، دھوپ، مہاجرین اور دونا ولٹ نشیب اور والی کا سفر رہنی اُن کی ایک کتاب "نشیب" کے نام سے ۱۹۸۱ء میں شائع ہوئی ۔ کتاب میں شامل تمام

کہانیوں کاخمیران کے بیرون ملک تجربات رہبی ہے۔ ہرکہانی کابنیا دکردارا کیلے پن کاشکار ہے اور فضامیں اداسی موجود ہے۔

1941ء میں شاکع ہونے والا اُن کا دوسر اضخیم یا ول'' با گھ' ہے جے اُنھوں نے لندن اور لیبیا کے قیام کے دوران مکمل کیا۔ اس یا ول کواُ داس نسلیں سے مختلف کرنے کے لیے اُسے ایک نئے اسلوب اور جداگا نہڑ یُشٹ کے ساتھ تخلیق کیا۔ اس میں ان کی نثر کا ایک منفر درنگ نظر آتا ہے۔ کہانی میں عبداللہ حسین نے با گھ کوایک استعارے کے طور پر استعال کیا ہے اور یہ پاکستان میں بیدا ہونے اور پر وان چڑ ھنے والی نسل سے متعلق ہے۔ کہانی کی پر اسراریت دوستونسکی اور مارکیز کے یا ولوں جیسی ہے۔ با گھ کوان کے بہترین یا ولوں میں شارکیا جاتا ہے۔

"قید" عبداللہ حسین کا تیسرا ناول ہے جو ۱۹۸۹ء میں شائع ہوا۔ اس میں پچھلے دوناولوں کے مقابلے میں اختصار ہے کام لیا گیا ہے اور کہانی کی رفتار میں تیزی نظر آتی ہے جس سے قاری بھر پورلطف نہیں لے با اسلامی کی دوسری کہانیوں کے مقابلے میں اس کہانی میں عورت کا مرکزی کردار ہے ۔ لیکن بیعورت مظلوم ہوکر بھی جرائت مندی کی علامت ہے جوسات کی اقد ار کے خلاف بغاوت کا حوصلہ رکھتی ہے ۔ یوں اس کا کردار سات میں روشن خیالی کا استعارہ بن جاتا ہے ۔

"رات" ۱۹۹۳ء میں شائع ہونے والا چوتھا ناول ہے، جس سے ان کی ناول نگاری کے تسلسل کا پتہ چلتا ہے۔ بیدا لگ بات ہے کہ وہ اپنے ہر ناول میں اتنی تحقیق نہیں کر سکے جتنی انھوں نے اُ داس نسلیس وغیرہ میں کی تھی گرانھوں نے اپنے کسی ناول یا کسی افسانے کو دُہرایا نہیں۔

عبداللہ حسین کا اُردو میں شائع ہونے والا آخری نا ولا ''نا دارلوگ'' ہے جو ۱۹۹۱ء میں شائع ہوا۔
ضخامت اور مقبولیت کے لحاظ ہے بیا داس تسلیس پر بھاری ہے عبداللہ حسین نے اے اُداس تسلیس ہی کا دوسرا
حصہ کہا ہے کیوں کہ بیائ تسل اور اس کے بعد کی تسلوں کی کہانی ہے۔ بیسل پڑ مردہ ہے، جروا ستبدا ہے کی
عادی ہوگئی ہے اس میں آوازا حتجاج بلند کرنے کی بھی طاقت نہیں رہ گئی ہے۔ ناول کا پلاٹ وسیع پس منظر کے
ساتھ تنہ کیا گیا ہے اور پس منظر میں برصغیر کا ایک گاؤں ہے جہاں استخصالی قوتوں کی مختلف صور تیں نظر آتی ہیں
جن میں بھٹے مزدور، کسان اور غریب عوام بھی شامل ہیں

اس ما ول میں ۱۹۷۱ء میں شرقی پاکستان میں ہونے والی جنگ اور بنگار دیش کے قیام کے حقائق پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ جب کہ چھائق پر مبنی بہت ی تحقیقاتی رپورٹوں کوآج تک منظر عام پر نہیں لایا گیا فنی اعتبارے عبداللہ حسین کا بینا ول'' ما دارلوگ''ا داس نسلیس ہے بہتر قر اردیا گیا ہے۔ معتبر نقادوں کے علاوہ خود

عبداللد حسين كى بھى يبى رائے ہے۔

سوکہ خودعبداللہ حسین نے اپنی تعریف وقو صیف سے بے نیازی ہرتی حتی کر ہرکاری اعزازات کی پیش کش کو وہ بار بار مستر دکر چکے تھے ۔ مگر عالمی سطح پر اُن کی مقبولیت یونیسکو کے زیر اہتمام اُن کے ناول کی اشاعت اور اُس پرسنڈ کا تمنر کے شبت تبھر ہے ہے دوبا لا ہوئی ۔ لہذا اکا دمی ا دبیات پاکستان ان کے لیے ادبکا نو بلی پرائز حاصل کرنے کی کوشش کر ہے۔ کیوں کہ بیان کا استحقاق ہے۔ ۔ ﷺ

# ''با گھ'پرایک نظر

مہارا جارنجیت عظھ کے سپہ سالارسر دار ہری سنگھ نموا کے بارے مضبوط روایت ہے کہ جب وہ لگ بھگ سترہ ہری کا تھا توشیخو پورہ کے جنگلوں میں ایک شیر نے اس کے ساتھیوں پر دھا وابول دیا ، ہری سنگھ نے سب کو پیچھے ہٹنے کا شارہ کیا ، ا کیلے اور نہتے نے شیر کو مارگرایا اور یوں وہ لا ہور دربا رتک پہنچا جہاں اے مہارا جاکی طرف ہے ''با گھ مار'' کا خطاب اور فوج میں دوسوسواروں کی''سرداری'' کا عہدہ ملا۔

عبدالله حسین کے ماول ' با گھ' کے سرورق برمند رجہ ذیل تحریر ہے:

There appears to be some basic constitutional defect which renders these people liable to develop this disease. The patient is emotional and overconscientious"

Diseases of Respiratory System: I.W.B. Grant

پہلے جھے کی ابتدا میں دیے گئے اس انگلش جملے سے اپنا تا نائنے والی اس کہانی کے مرکزی کر دارکا نام اسد ہے۔''اسد''عربی اسمِ معرفہ ہے جس کی فاری''شیر'' ہے جب کہ اسداور شیر کا ہندوی ترجمہ''با گھ'' ہے۔ سرور ق پرموٹے قلم سے ناول کے نام کے نیچے باریک کھائی میں''ایک محبت کی کہانی'' لکھ کرنا ول کے موضوع کو اُجا گر کیا گیا ہے۔

پنجاب کے تجرات کارہنے والا أنیس سالہ اسد کالج میں ایک کھلاڑی اور مشاق پیراک ہے جے ایک دن اچا تک پنی سانس اکھڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، پھر بیمرض ہڑھتا جاتا ہے، ڈاکٹروں ہے ایس ہوکر اسد کاسر پرست اور پچاپر بیثانی کے عالم میں دوڑ دھوپ کرنے کے نتیج میں اسد کوآزاد کشمیر کے ایک دورا فیادہ '' گمشد' نامی گاؤں میں بھیج دیتا ہے جہاں پنجاب ہے ہی ہجرت کر کے جا بسے والے تھیم محمد عمر کی رہائش ہے اور جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک حاذق طبیب ہے ۔ تھیم کی ایک جواں سال بیٹی گل یا سمین ہے جس کی ماں کاذکر نہیں ماتا البتہ ایک عمر رسیدہ ورت گھر کے کام کرتی ہے اورائی گھر میں ہی مقیم ہے۔ جن دنوں جس کی ماں کاذکر نہیں ماتا البتہ ایک عمر رسیدہ ورت گھر کے کام کرتی ہے اورائی گھر میں ہی مقیم ہے۔ جن دنوں

اسد كمشد پنچا ہے، سى شيرى دہشت وہاں پھيلى ہوئى ہوتى ہے جس نے علاقے ميں تباہى محاركى تقى \_

اسد کو تکیم کی دوائی ہے وقتی افا قدتو ہوتا ہے گرم ض جر نہیں چھوڑتا، کچھ مرصدگذار نے کے بعداسد مایوں ہوکرواپس پنجاب چلاجا تا ہے گرما ہے بچا کے پاس جانے کے بجائے کسی دوست کے ہاں کھرتا ہے جہاں کچھ روز بعد پھر ہے سائس اکھڑنے کا دورہ پڑنے پر ایک بار پھر، چا رونا چارتیم کے پاس لوشا ہے ہے میم کی بیٹی، پچھ سالہ یا سمین ہو دورست ہوگا کہ تھیم ہو جوہ پچھ سالہ یا سمین ہو دورست ہوگا کہ تھیم ہو جوہ اس معالم سے خوش ہے کہاں کے اردگر دکا ماحول مکمل طور پر ایسے پسماند ہاورگنوا رلوگوں پر مشمل ہے جن میں ہے کوئی بھی شخص یا سمین کے قابل کے اردگر دکا ماحول مکمل طور پر ایسے پسماند ہاورگنوا رلوگوں پر مشمل ہے جن میں ہو وقت اسد کی کوٹ کی جوٹ کر آنے اور یا سمین سے ملاقات کے وقت اسد کی عمر اس میں چھے ہرس کا فرق ہے ۔ دونوں کی عمر وں میں چھے ہرس کا فرق ہے ۔ دونوں کی عمر وں میں چھے ہرس کا فرق ہے ۔ دونوں کی برفایر پوشیدہ ملاقاتوں میں ہے اور اس بات کو جتایا ہے کی دونوں کی عمر وں میں چھے ہرس کا فرق ہے ۔ دونوں کی برفایا ہے کہ استفسار پر اسد بتا تا ہے کہا ہے اپنی بیار کی کے دونوں کی برفایا ہے کہا ہے ایک بیا تھے کی دونوں کی موت ہے کہورہ ہوگر ہی دوسر کی ہار گشد پہنچا ہے ۔

گشدیں قیام کے دوران میں اسد کی فارسٹ آفیسر شاہ رُخ سے دوئی ہوجاتی ہے۔ شاہ رُخ خود بھی ایک دیہاتی دوشیزہ کی زُانٹِ گرہ گیرکا اسیر ہے۔ اس حسینہ کا ذکر بس ضمنا ہی آیا ہے۔ رات کے سنا ٹے اور گاؤں سے باہر کے جنگل میں ایک ملا قات کے دوران میں بھی اسداور یا سمین کوشیر کی دھاڑ سُنائی دیتی ہے اور اسد کے دِل میں اے شکار کرنے اُمنگ بھرے سرا ٹھاتی ہے کہ اس کے مرحوم باپ کوبھی شکار کا شوق ہوا کرنا تھا جے یورا کے بغیر ہی وہ دنیا ہے چلاگیا۔

آمشدوالے شیرے خوفز دوہ ہوکرا ہے بچاؤ کا سوچے ہوئے تھیم کے پاس آتے ہیں ، ہرکسی کو یقین ہے کہ اُس کے پاس کوئی بندوق ہے جوشیر کے شکار کے کام آسکتی ہے۔ تھیم بندوق کے وجود ہے انکار کر دیتا ہے جس پرگاؤں والے اُسے ہم ابجعلا کہتے اور" پناہ گیز"کا طعند ہے ہوئے شدید غصے کے عالم میں مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد والی اسدا وریا سمین کی رات کی ملاقات میں بندوق کے بارے ایک لیے بند چر بحث ہوتی ہے ، دونوں واپس لوٹے ہیں ، یاسمین اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے جب کہ اسدگھر کے اس جھے کی جانب ہو ہمتا ہے جہاں اس کی رہائش ہے۔

رات کے اس پہر میں تھیم کے کمرے نے آتی روشی دیکھ کراسد چونکتا ہے، تجسس ہے مجبور جب آتی روشی دیکھ کراسد چونکتا ہے، تجسس ہے مجبور جب آتی ہو گئے جاکر کھلے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ تھیم کا ایک مریض میر حسن نا می لاگا، وہاں پہلے ہے موجود ہے جواسد کو دیکھ کر کہتا ہے کہ '' اُس نے گھھٹی کیا''، جب کے فرش پر تھیم کی لاش پڑی ہوتی ہے۔ اسدکو اپنا فقر و کمل کر کے ہمراسیمنگی کے عالم میں خود کو چھڑ واکر میر حسن بھاگ کر باہرتا رکی میں گم ہوجا تا ہے۔اسد کو

شک پڑتا ہے کہ میرحسن بندوق لینے آیا تھااور بھیم کی مزاحت پر بیدوا قعہ رونما ہو گیا۔اسد ڈھونڈ تا ہے تو بندوق مل جاتی ہے گرایسی بندوق کسی شیر کاشکار کرنے کوا نتہائی نامنا سب جھیا رتھی۔

اگلی صبح پولیس اسداور یا سمین سے ابتدائی تفتیش کے بعد اسد کوتھانے لے جاکر بند کردیتی ہے۔
حوالات کے تاریک کمرے میں تفتیش کے نام پر اسد پر جوقیا مت گذرتی ہے اُس کا اختیام کہانی میں ایک ایسے
شخص کی آمد پر ہوتا ہے جو دعوی کرتا ہے کہ وہ اسد کو پہلے سے جانتا ہے۔ ذوالفقار نامی بیشخص، جوخفیدا یجنسی کا
کارند ہ ہے ،اسد کواس شرط پر رہائی دلوا تا ہے کہ اسد سرحد پار مقبوضہ علاقے میں جاکر جاسوی کا کام کرے۔ وہ
اسد کو بتا تا ہے کہ اصل قاتل، خوشی محمد، پکڑا گیا ہے۔ یہ وہی خوشی محمد ہے جو اسد کی بیاری کے علاج کے لیے
استعال ہونے والی اُو ٹی مقبوضہ علاقے سے لاکر تھیم کو دیا کرنا تھا۔

رہا ہوکرا سرگشد آجا تا ہے، خوشی محمد کے پکڑے جانے کا بتاتا ہے اور بیضد شہ ظاہر کرتا ہے کہ خوشی محمد کی گرفتاری ہے خوداس کی دوائی کی ترسیل رُک جائے گی۔اس صورت میں اس کے ہوا کوئی چار ہہیں کہ وہ خودسر حدیار جائے اور بُوٹی ڈھونڈ کر لائے ۔یا سمین اس خیال کی شدید مخالفت کرتی ہے تو مجبوراً اسدکو پی بتانا پڑتا ہے ،یا سمین کی شدید مخالفت کے باوجود اسد بحث کر کے یا سمین کوراضی کر لیتا ہے کہ وہ بس گجھ دنوں کے لیے جاسوی کا کام کر سے گا اور جو ب بی اُس کی واپسی ہوگی اور وہ دوا کے طور پر استعمال ہونے والی بُوٹی کا ایک اچھا ذخیرہ بھی لے آئے گا تو وہ دونوں بھیشہ کے لیے اکشے رہ کرا کیگ پُرسکون زندگی گڑا ریں گے ۔یا سمین با دل خواستہ مان جاتی ہے، دوائی کے طور پر کام آنے والی بُوٹی کا نام یا سمین کو بھی معلوم نہیں گروہ کاغذ پر اس کے پتوں کی شکل کا نقشہ بنا کراسدکودے دیتی ہے۔

یہاں ناول کا چھٹابا ببند ہوجا تا ہے جس کے ساتھ ہی پہلاحصہ بھی تکمل ہوجا تا ہے۔ دوسرا حصہ ایک قرآنی آیت ہے شروع ہوتا ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ'' بیتھوڑے احوال ہیں بستیوں کے کہ ہم سناتے ہیں جھے کو،کوئی اِن میں قائم ہے اورکوئی کٹ گیا۔''

اسد مہینے، ڈیڑھ مہینے کی مطلوبہ فوجی تربیت اور نیانا م' 'علی'' لے کرسرحد پارٹکل جاتا ہے جہاں تحریب آزادی کشمیر میں حصہ لینے والے سب بی لوگ دیہاتی اورتقریبا اُن پڑھ ہیں۔اسد کا رہبراً ہے ایک مقامی حربیت پہندوں کاسر براہ اور مقامی حربیت پہندوں کاسر براہ اور ریاض کا بچاہے جب کہریاض کا والد پہلے بی اس تحریب کے سلسلے میں کا م آچکا ہے۔خود کو مقامی رنگ میں دیا سے اسلامی کا بیا ہے۔ اسلامی کا کام شروع کر دیتا ہے۔

ا یک دن ریاض اپنے ایک اورساتھی کے ہمراہ کہیں جانے کو تیار ہوتا ہے تو اسد بھی ساتھ جانے پر

اصرار کرنا ہے۔اسد کو بالکل اندازہ نہیں ہونا کہ وہ فوجی ٹرک پر حملہ کرنے والے ہیں۔تربیت کے دوران میں اسد کوا یے عملیہ ( آپریشن ) ہے دورر ہے کا کہا گیا تھا گراسد خود کوروک نہیں پا تا۔اس حملے میںٹرک بربا دہو جاتا ہے اوراس میں سوار دوفوجی مارے جاتے ہیں، پولیس حرکت میں آجاتی ہے، کچھ دِن پکڑ دھکڑ ہوتی ہے گر اسداور ریاض نے جاتے ہیں۔

اس واقعے کے بعد اسد، ریاض کے ہمراہ اس وادی میں جاتا ہے جہاں سے خوشی محمد اس کی دوائی والے بود ہے حاصل کرتا تھا۔ وہاں اسد کی ملاقات اس مورت سے ہوتی ہے جوخود کوخوشی محمد کی گھروالی بتاتی ہے، اس کانام جنت ہے۔ اسد بوٹی کی شنا خت اور اوصاف جنت کو بتا تا ہے، جنت اسد کو بوٹی لا کر دینے کا وعدہ کرتی ہے۔ ہرطرح کی بات چیت کے باوجود اسد خود میں اتنی ہمت نہیں باتا کہ تھیم کے تل کے الزام میں گرفتا راس کے خاوند کے بارے بی بتا سکے۔

کھروزبعدا سد جب سلطان کے ہاں جاتا ہے قو وہاں ایک شخص کا ہیولا دیکھ کر گومگو میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ و شخص میر حسن ہی تھایا کوئی اور، میر حسن جو تھیم کے قبل والی رات گمشد کی تا ریک رات میں رویوش ہوگیا تھا۔

ایک روزریاض ایک ایی مہم پر جانے کا عند بید بتا ہے جس میں سرحد پارے آئے کمانڈ وزنے حصہ
ایمنا اور کا مختم ہونے پر بحفاظت والیں کو ہے جانا ہوتا ہے۔ اسد کے علاوہ ریاض کے ساتھ جبارہا می آ دی ہے۔

یہ بینوں کمانڈ وزکی آما جگاہ کی طرف چل پڑتے ہیں جہاں چہنچے پر کمانڈ وزکو اسد کی موجود گی پر شک پڑجاتا ہے گر
خوش قتی ہے اسدان کا اعتاده اصل کرنے میں کا میا ہوجواتا ہے اور اسے بھی عملیہ میں حصہ لینے کا موقع ل
جاتا ہے۔ اس گور یلا کا رروائی کے اختمام پر ریاض جوابی فائر میں جال بحق ہوجاتا ہے۔ اسداس کی (ذاتی)
مشین گن لے کر انتقاماً اند ھادھند فائر کرتا اور ایک التجاکر نے زخمی و شمن کو بجون ڈالتا ہے، اسی دوران ایک
ملنڈ واس کے سر پرضر ہو لگا کرا ہے ہے ہوش کر دیتا ہے، چوں کہ ان کمانڈ وزکو اسد کا کوئی اند پید نہیں، اس
کمانڈ واس کے سر پرضر ہوگا کرا ہے ہے ہوش کر دیتا ہے، چوں کہ ان کمانڈ وزکو اسد کا کوئی اند پید نہیں، اس
ہوش میں آکر واپس ریاض کے گھر اس کی ماں کا سامنا کرنے کے بجائے اسد جنت کے گاؤں چلا
جاتا ہے اور اُس کی لائی ہوئی ہوئی کی گھڑ می بنا کر وہیں جنت کی معیت میں رات گذارتا ہے۔ آدھی رات
گذرنے پر وہ جنت کو اکیلا چھوڑ کرواپسی کا سفراختیا رکرتا ہے۔ راہ ہے بیشنے ور رہنما نہ ہونے کی وجہ سے سرحد
کوتر یہ پہنچنے میں اے گئی دن لگ جاتے ہیں۔ اس سفر کے اختیام ہو پہلے، مقبوضہ علاقے میں بی اے
میر دس ایک فرشے کی صورت ملتا، کھانے کو بچھ دیتا، مائی مدکرتا اور خضر راہ کا کام کرتا ہے۔
میر حسن ایک فرشے کی صورت ملتا، کھانے کو بچھ دیتا، مائی مدکرتا اور خضر راہ کا کام کرتا ہے۔

انتہائی خشہ اور شکتہ حالت میں انیس دن کی جاں سلم ہم جوئی کے بعد اسدا پنی یاسمین کے پاس گشد پہنچ جاتا ہے جہاں وہ ابھی خود اچھی طرح پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو پاتا کہ خفید ایجنسی کے کارندے آد شمکتے ہیں ۔ یاسمین منتیں کرتی ہے گرا سدا یک نہیں سُنتا اور با ہرنکل جاتا ہے۔وفورِ غم سے یاسمین تیورا کرگرتی ہے اور اس کاحمل ضائع ہوجاتا ہے۔

ایک باب پرمشمل ما ول کا تیسرا حصدایک ایسے سفر کی مختصر داستان ہے جو کرا سدخفید ایجنسی والوں کی گاڑی میں پچھیلی سیٹ پر ببیٹھا کا ٹ رہاہے ۔گاڑی کے اندر چاروں طرف پر دے ہیں ،باہر پچھے نظر نہیں آتا چناں چداسدا پنے اندرون کا سفر شروع کردیتا ہے ۔خفید والے اے کہاں لے جاتے ہیں ،اس سوال کا جواب دیے بنا ما ول انتقام پذیر ہوجا تا ہے ۔

\_\_\_\_

کہانی کا پلاٹ مضبوط اور گندھاہوا ہے۔ عبداللہ حسین نے زندگی کو بہت قریب سے اوراپنے کرداروں کوقریب بر ہوکرد یکھا ہے اوراگر کسی صورت بیسب ان کے خیل کا کمال ہے و دادد یے بنانہیں رہا جا سکتا۔ کردار نگاری لا جواب ہے اوراس پر خصوصی توجہ دے کر ہر شخص کوایک شخصیت بنا کرضبط تحریر میں لایا گیا ہے۔ ہر کردار زندہ، آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے حتی کہ بہت سے خمنی کردارا پنی پوری اہمیت کے ساتھ کہانی کے منظر نامے میں یوں موجود ہیں کران کے بغیر بات نہیں بنتی منظر مکمل نہیں ہوتا۔

منظرنا مے میں گمشد کے گاؤں کا بیان ،اس کے قرب وجوار، پہاڑوں کی بلندی اورا ٹھان ،ان پر ایستادہ چیڑ اور دیار کے درخت، گھاٹیوں کا عماق اور کستیوں کی پستی ، چناروں کا سبزہ اوران کی خوشبو، سورج کی چک، اُٹھ تے با دلوں کی گھن گرج اور دھند کی گہرائی ، خاموش اور پُرسکون بلکہ تقریباً خوابیدہ دیہاتی ماحول، یہ سب جزئیات پڑھنے والے کواپنی گرفت میں جیسے جھکڑ ہی لیتے ہیں۔

تھانے میں پولیس کا متشد دطریقۂ تفتیش جس تفصیل کے ساتھ منبطہ کریں لایا گیا ہے اس پرحقیقت کا گمان گذرتا ہے۔ حوالات میں گذر سان دنوں کا احوال پڑھ کر کمزورا عصاب والے قاری پر واقعتاً پولیس کی ایک وحشیا نہ دہشت طاری ہوجاتی ہے اور اسد کی ہمت اور حاضر دماغی ہم قرار رکھنے کی جد وجہد کی تعریف کرنا پڑتی ہے۔ رہائی کے بعد ذوالفقارے اسد کا مکالمہ بہت منطقی اور جاندارہے۔ ذوالفقارے اجازت لے کر جب وہ گمشد پہنچتا وروہاں چند دِن گزارتا ہے تو یا سمین ورشاہ رُخ کے ساتھ ہونے والا تبادلہ خیال بھی انتہائی جا بک دئی اور مہارت ہے لکھا گیا ہے۔

پھر جب اسدا ہے رہبر کے ساتھ سرحد پارجاتا ہے تو راہ کی کھنائی ، فوجوں کی موجود گی میں چھپ

کرجنگلوں سے گذرنے کاعمل اور گھنے درختوں کے گنجان پن میں چلتی گہنتانی پگڈنڈیوں کابیان سیاحت پر اُکسا ٹاا ورمہم جوئی پر مائل کرنا خیالوں ہی خیالوں میں پڑھنے والے کوکشمیر کے ان دُشوار گذار علاقوں میں لے جانا ہے جہاں جانا بذات خودخواب جیسا ہے۔

مقبوضہ کی اور ساتی ہماندگی کو کریت پندوں کی مالی ، تعلیمی اور سیاسی ہماندگی کو کور کرتے ہوئے کہیں مبالغہ آرائی اور زور بیان سے کام لینے کی کوئی کوشش نہیں کی گئے ۔ جذبہ کریت کے بارے لکھے کہیں کوئی جذبا تیت جھلکی نظر نہیں آتی ، جو ہا ورجیہا ہے کی بنیا در صرف صاف تھر انج لکھا گیا ہے ۔ جگہ جگہ ، عین فطری انداز میں اور بالکل معمول کے مطابق جھلک دکھاتی آزادی کی خواہش تحریر میں کہیں بھی کسی وعظ کی شکل افقیا رئیس کرتی ۔ انسانی رویے ، حریت پندوں کی مجبوریاں اور ان کا جذبہ کسی بھی طرح سے ویسانہ طرح کے میں نہیں لایا گیا جیسا روی نا ولوں یا اسی قبیل کے دوسر سے پر ویسینڈ اکر نے والے ادبی کاموں میں دکھتا ہے۔ آزادی انسانی جبلت ہے اور اس کا اظہار بالکل فطری جملوں اور لفظوں میں کیا گیا ہے ۔ ریاست کا خوف ، زمین کا قانون اور اس سے بخاوت کی بات عام فہم زبان میں کرداروں کے ہونٹوں سے داکرائی گئی ہے۔

ناول میں گوریلا کارروائی کا تذکرہ دومقامات پر آیا ہے۔ پہلی کارروائی مقامی نوجوانوں کی اپنی مضوبہ بندی کا بنتجہ ہے جب کہ دوسرا جملہ سرحد پارے آئی گوریلا پارٹی کرتی ہے۔ پہلے واقع میں ایک چونکا دینے والا اچا تک پن ہے جب کہ دوسر ہوافعے کی تفصیلات کے لیے عبداللہ حسین نے جواور جیسا تحریر کیا ہماں کی الگ ہے داد مبنی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے لکھنے والا اس سارے ماحول اور اس کی تفصیلات کا عینی شاہد ہے۔ شب خون مارنے کی کامیاب واردات کو بیان کرنے کے لیے جس باریک بنی اور عرق ریزی سے کام لیا گیا ہے، اس سے ایسامحسوں ہوتا ہے جیسے پڑھنے والا پڑھنیں بلکہ دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں واقعات میں انسانی فضیات، دشمنی اور دوئی کے جذبے کی ہمہ وقت موجودگی، خوف، بےرخی اور سنگ دلی کا مستقل وجودان واقعات میں انسانی واقعات میں ایک انسانی کہ میں ایک انسانی کی اور دوئی کے جذبے کی ہمہ وقت موجودگی، خوف، بےرخی اور سنگ دلی کا مستقل وجودان واقعات میں ایک انسانی کرنے ہے۔

بیانے کا بھی زوراس وقت پڑھنے کوملتا ہے جب اسد جنت کے پاس جا کر رات گزارتا اور پھر والیسی
کا سفر اختیار کرتا ہے۔ اس سفر میں اسد جس طرح مختلف چھوٹے چھوٹے گاؤوں اور بستیوں ہے گزرتا ہے،
مجیس بدلتا، سوانگ رچا تا خود کو زندہ رکھنے کے لیے خوراک حاصل کرتا اور بالآخرا پنے ساتھ لائی ہوئی پُو ٹی پر
گذارہ کرتا سفر کرتا ہے، وہ پڑھنے ہے تعلق رکھتا ہے۔ ایسے میں گمشد پہنچنے کی لگن، یا سمین کوا یک با رپھرے دیکھ
لینے کی تمنا، بھوک، پیاس، نقا ہت، جوتوں کا ٹوٹ کر بریار ہوجانا، نظے باؤوں میں کا نٹوں کا کھب کرٹوٹ جانا
اور دردگی انتہار پہنچ کر بیروں کا بے صہوجانا اسد کے ساتھ ساتھ باسمین کو بھی یا دگار کردار بنا دیتے ہیں۔

رہبر کی عدم دستیابی کے سبب انجانے راستوں پر بھٹلتا اسدسر سبز جنگل نے نکل کرسطی سمندرے اوپر الیمی بلندی پر جا پہنچتا ہے جہاں پر قدرتی عوامل کے سبب او نچے در خت نہیں اُ گا کرتے اور چیٹیل پہاڑسر اُٹھا لیتے ہیں ۔جغرافیائی حقیقت کا بیالتزام ناول کے بیانیے کوحقیقت نگاری تک لے آتا ہے۔

ابتدائی چند صفحات میں ما ول'' با گھ' کی جال ذرا مدھم ہے لیکن اِک ذرا آگے جا کر واقعات اور اِنثا کی روانی ، خیالات کی گیرائی اور سوچ کی گہرائی ایک شجید ہ قاری کواپٹی گرفت میں لے لیتی ہیں اور دل میں ماول کوایک ہی نشست میں کمل پڑھ لینے کی خواہش جگہ ہنالیتی ہے۔

سرورق پر''ایک محبت کی کہانی'' لکھ کرتمہید باندھی گئی ہے کہ قاری کس نوع کی کہانی میں سے گذرے گا گرنا ول کے ہی متن میں'' در حقیقت و ہاسمین کی خاطر آیا تھانہ شیر کی خاطر، وہ دوبارہ اس لیے واپس آیا تھا کہاس کے سوا جارہ نہ تھا'' لکھ کراس دعویٰ ہے دستبرداری کا اعلان کردیا جاتا ہے۔

اسدنو جوان ہے، وہ بھی ایسا جو بیاری ظاہر ہونے کے وقت تک زندگی کی صرف آئیس بہاری ہی دکھیں کا ہے۔ ان آئیس ہرسوں میں تیرہ سال باپ کے پاس گذر ہے ہیں، ماں کا کوئی تذکرہ نہیں ماتا، باپ کے فوت ہوجانے پراگے چھے سال بچا کی سرپری کے ہیں۔ یہ چھے سال تقریباً تنہائی میں بیتے ہیں کہ بچاا یک کو شخص ہے جس کے سبب اسد خیالات وقصورات کی دُنیا میں جیون بتا رہا ہے۔ گرنا ول کے بعض مقامات پر تو کیا، اکثر جگہوں پراس کی گفتگوا ورطر زعمل کچھاس نج کا ہے جیسے وہ ایک پختہ کارا ور جہاں دیدہ مرد ہے جس نے زندگی کو بھر پورگزا را ہے، ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ رکھے ہیں اور جے زندگی کا سارا فلفہ بچھ میں آچکا ہے۔ اس کے مکا لے ایک تجر بدکار شخص کے سے ہیں۔ واقعات سے پتہ چلا ہے کہنا ول کے واقعات کا زمانہ ہے۔ اس کے مکا لے ایک تجر بدکار شخص کے سے ہیں۔ واقعات سے پتہ چلا ہے کہنا ول کے واقعات کا زمانہ کا ایسا نو جوان نظر نہیں آنا جو ابھی سے خے کمل سے گذرر ہا ہو جب کہ ہمارے آجکل کے" سے زمانے" کے کا ایسا نو جوان نظر نہیں آنا جو ابھی سے خے کمل سے گذرر ہا ہو جب کہ ہمارے آجکل کے" سے زمانے "کے ایس بیندی پر جا کرنہیں سونی یا تے جس پر اسدمو جو د ہے۔ انہیں منطق اور فلفہ کی اس بلندی پر جا کرنہیں سونی یا تے جس پر اسدمو جو د ہے۔

تھیم صاحب کے صرف نظریا حوصلہ افزائی سے پروان چڑھنے والی محبت کی اس کہانی کے دونوں مرکزی کردارا پنے ہزرگ کی لاح رکھتے ہوئے ،ان کی زندگی میں، اپنے درمیان ایک فاصلہ برقرارر کھتے ہیں مرکزی کردارا پنے ہزرگ کی لاح رکھتے ہیں کے مراحل سے محرف کے بعد، جب اسد پولیس کی حراست سے واپس آنا ہے تو عقید نکاح اورا بجاب وقبول کے مراحل سے گذر سے بغیر ''سہا گرات' منانا ہے ۔دوسری طرف یا سمین پراس سے بھی ہڑھ کر تعجب آنا ہے کی اس کے باپ کو دنیا سے گذر سے دویا تین ہفتے بھی نہیں ہوئے اوروہ بلا جھجک، اپنا سب گچھ اپنے محبوب کو سونپ دیتی باپ کو دنیا سے گھر اپنے محبوب کو سونپ دیتی

ہے۔ آمشد جیسے پسماندہ گاؤں کے ماحول میں جہاں مذہب پر پابندی ساج کا ایک جزولا نینک ہے، غیرت یا جنسی جرم پررد عمل انتہائی متشد دشکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ بہت تھوڑی آبادی والے ایسے چھوٹے سے دیہات میں ایک نوجوان لڑکے کا ایک دوشیزہ کے ہاں تھہر ماا ورایک ہی کمرے میں رہنا بہت متعجب کرتا ہے۔ ایساکسی بڑے شہر کے کسی ''ایڈوانس'' ماحول کے تناظر میں پیش کیاجائے توسیحہ میں آتا ہے، شایداس اعتراض کا جواب یہ ہوکہ بیا یک ''ناول'' ہے اور مصنف کو ہر بات لکھنے کا حق ہے اور یہ کہ یہ کوئی اصلاحی کتاب نہیں ہے۔

اس وافعے کے وفت، گھر کی واحد نوکرانی، جوایک عرصے سے اس گھر کا بی ایک مستقل فرد ہےا ور باسمین کے لیے''ماں'' جیسی ہے، گھر پر ہی موجود ہے، صبحدم وہ ان کے کمرے کے باہر برتنوں وغیرہ کا ہلکا پھلکا شورسا کر کے اپنے ہونے کا احساس بھی دلاتی ہے گر دونوں کر دارا یک دوجے میں گم ہیں۔

کے الفاظ (گالیاں) جو، اپنی ہے باک کے لیے مشہور منٹویا عصمت چھائفاظ (گالیاں) جو، اپنی ہے باک کے لیے مشہور منٹویا عصمت چھائی بھی نہیں لکھ سکے، اس ماول میں چند مقامات پر موجود ہیں ۔۔۔ مثلاً '' مادر زنا۔'' گوکراس طرح کے بیشتر الفاظ پولیس والوں کے تفقیق عمل کے دوران میں زیادہ آئے ہیں اور حقیقت کے قریب تر ہیں پھر بھی کھکتے ہیں خصوصاً ایک ایسی کتاب میں جس کے شروع میں ہم اللہ الزحم ن الزحم کھا ہواور درمیان میں ایک پورے صفح پر ایک آبت کو خوبصورت خطاطی میں قلم بند کیا گیا ہو۔ یہ بات اپنی جگہ بھے ہے کہ ایسی گالیاں کوچہ وہا زار میں، راہ چلتے عام شنے کو متی ہی اور اگر لکھ دی گئی ہیں آو اس میں قباحت ہی کیا ہے؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ زبانِ اردو میں کسی کو یہ جرائے ہوئی گر پھراد نی اور سُوقیا نہ زبانوں میں کسے تفریق کی جائے؟

تھیم محمد عُمر جو پنجاب کارہنے والا ہے جوایک بار گشدیں اکیلارہ کر، دوسری بار مستقل وہاں جابیا ہے، نا ول کے خمنی کر داروں میں ایک بڑا کردارہے مگراس کے ماضی پر چند فقروں میں روشنی ڈال کرا ہے گشد میں بسادیا گیا ہے اوربس، وہ کون ہے، اس کی بیوی کون تھی، کیایا سمین کے علا وہ اس کے لواحقین میں کوئی اور نہ تھا؟ جبوہ پہلی بار گمشد آیا اوروہاں رہا توان دنوں یا سمین کہاں تھی ؟ایک تفظی کی رہ گئی ہے۔

میر حسن بو بپ دِق کا مریض اور تھیم کے زیرِ علاج تھا، قبل کی رات فرار ہونے کے بعد ہے لے کر، چند ما وبعد مقبوض علاقے میں اسد کو دوبار افظر آنے تک ، چند مہینوں کے تفقیر عربے میں بھلا چنگا ، پہاڑوں پر بھا گتا دوڑتا اور اِدھر کا مال اُدھر ، اُدھر کا اِدھر کرتا اور اسد کے والیسی کے سفر کے اختیام پر اپنے ''ساتھیوں'' کے ہمراہ کسی مہم پر جاتا دکھایا گیا ہے ۔ اس مجز اتی تبدیلی ہے سوال جنم لیتے ہیں اور جواب نہ ملنے پر ایک تفتیل رہ جاتی ہے۔ اس کا ماضی تو کسی قدر دھند لا سانظر آہی جاتا ہے کہ و وا یک غیر مسلم

اک طرح جنت کامعاملہ ہے۔اس کاماضی تو کسی قدر دھند لاسانظر آبی جاتا ہے کہ وہ ایک غیر مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، کوئی اسے بھگالاتا ہے، پچھر سے بعد وہ شخص جنت کو کہیں اور دے دیتا ہے پھروہ خوشی محرکومل جاتی ہے، دونوں نکاح کرتے ہیں یانہیں، کچھ پہتی مگر خوشی محدا سے ایک گر ضرور دیتا ہے۔جس رات اسد دوسری بار جنت کے پاس پینی کراپنی دواوالی ہوئی اس سے لیتا ہے، وہاں پر منظر نامہ کے بیان میں یہ دبا دبا احساس بیدا ہوتا ہے کہ اسد ہوس کا بحوکا شخص ہے حالاں کہ بچیا سدیا سمین سے محبت کرتا اور خودکو زند و بچا کر، اُس کی خاطر، اُس تک پہنچنا چا ہتا ہے۔ کیا عبداللہ حسین مردوں کو 'دموقع پر ست' اور 'ہر جائی' ٹا بت کر، اُس کی خاطر، اُس تک پہنچنا چا ہتا ہے۔ کیا عبداللہ حسین مردوں کو 'دموقع پر ست' اور 'ہر جائی' ٹا بت کر نے کے لیے اسدے بیکام کرواتے ہیں یا یہ کہ کہانی کی ضرورت تھی یا پچھاور؟ یہی واقعہ خوشی محمد سے جنت کی وفاداری پرسوال کھڑا کر دیتا ہے۔

کیا خوشی محمد واقعی قاتل تھا اوراگر تھا تو وجہ قبل کیا تھی؟ پکڑے جانے کے بعد خوشی محمد کا انجام کیا ہوتا ہے اور جنت پر کیا گزرتی ہے، ان باتوں کا جواب نہیں ملتا۔

آخری باب میں اُسد خفیہ اوارے کی گاڑی میں ایک قیدی بن کرسفر میں ہے۔ مرحوم باپ، اپنے بچپن اورلا کین کے دنوں کواورا پٹی مسجد کے مولوی صاحب اورا پٹی بچو پھی وغیر ہ کویا دکرتا وہ ایک نامعلوم منزل اورا یک انتہائی غیر بھنی آئندہ کی طرف جانب جا رہا ہے۔ یہ کہنا عالباً کڑوا گے گا کہ بچس بر قرار رکھنے کی خواہش میں عبداللہ حسین قاری کو اپنا لکھا آخری لفظ پڑھوانے میں قو کامیاب ہوجاتے ہیں گرکہانی کو کسی منطق انجام تک نہیں لے جاتے ۔ گوناول کے پچھلے ابواب میں کہیں وہ بیضرور بتاتے ہیں کہ اسد بہت بعد تک زندہ رہا گریا ہمین کا کیا ہوا؟ بہت غورے تلاش کرنے یہ بھی اس سوال کا جواب نہیں ماتا۔

شاید عبدالله حسین ان ناول نگاروں میں سے ہیں جو''اسے اک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا''والی بات پر یقین رکھتے ہیں گرنا ول ایک''خوبصورت موڑ''نہیں لے سکا ۔ناول کا اختیام قاری کوایک عجب کی یا سیت یاما یوی کاشکار کردیتا ہے اور یوں قاری کی جمولی میں کسی قشم کی کوئی امید نہیں ڈالیا۔

با گھاعنوان لکھ کرنے ''ایک محبت کی کہانی'' سنانے کا عندید دیا گیا ہے۔ محبت کی کہانی سنائی بھی گئی ہے، اسد پولیس حوالات میں اورجاسوں کا کام کرنے کے دنوں میں یا والیس کے جان لیواسفر کے دوران میں یا سمین کے خیال ہے ہی توانائی پا تا نظر آتا ہے، یا سمین اپنے طور پر ، جیسا کہاں کے ممل اور باتوں سے ظاہر ہے، اسد پر دل وجان سے فریفت ہے مگر دونوں کا ملا پ؟ کسی ایک کی موت؟ ان سوالوں کا جواب نہیں ملتا۔ ہاں جب اسد کوخفیہ والے اٹھا لیتے ہیں تو تیورا کر گرنے سے اس کی شلوار میں خون کی ایک لکیر چلتی دکھائی گئی ہے جو بظاہر اس کے حمل ضائع ہونے کی علا مت ہے۔ بعد میں اسدتو آگئی تمریک پہنچتا بتایا گیا ہے مگر یا سمین؟ کار ہجانا یا بددنیا جھوڑ کرا گئے جہان جلے جانا کہیں واضح نہیں ہے۔

### محرعاصم بٹ

# عبدالله حسين اولين بإكستاني نثر نگار

قیام پاکستان کے بعد اہل قلم ہرا دری کو جہاں موضوعات کی سطح پر خاص چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور ایسے موضوعات پر لکھا گیا جن پراس سے پہلے یوں جم کر لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی ،ایسے ہی اسلوب اور نشر کے میدان میں بھی کئی نئے چیلنجز ان کے روبر ور ہے۔ جیسے یہی کہ لسانی سطح پر کوئی ایسالہجا وراسلوب وضع کیا جائے جوایک خاص جغرافیائی حدود وار بعد میں رہنے والی مختلف ثقافتوں پر مشمل قوم کے لیے موافق ہو۔ زمین پر چھنی موئی ملکوں کی سرحدیں جا ہے ثقافتی یا تہذیبی طور پر علاقوں کوتقسیم نہ کرسکیس لیکن بہر حال پچھنہ پچھتھیم ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں فرق تو پڑتا ہے اوراس تقسیم کے حوالے سے نئے معاملات در پیش ہوتے ہیں۔

اردو زبان خاص کرنٹر میں نے اسانی ڈھانچوں اور اسلوبیاتی نمونوں کی تلاش شعوری یا غیر شعوری طور پرشروع ہوئی عبداللہ حسین کے فکشن کی نٹر اس حوالے سے سامنے آنے والا اولین اسانی ڈھانچا اور اسلوب کا نموز تھی ۔اس نٹر نے جیسے ایک ہڑی ضرورت کو پورا کیا اور فورا ہی خاص وعام کی توجہ اپنی طرف مبذول کی ۔اواس نسلیس اس نٹر کو لیے ہوئے پہلا شاہ کا رقر اربایا اوراس نے مقبولیت کی سندخاص وعام سے حاصل کی ۔

عبداللد حسین کے ہاں اردونٹر کا ذا کقہ اور رنگ ڈ ھنگ جداگانہ ہے۔ یہ کلی نٹر ان کے فکشن کے برانڈ کاطر ہامٹیاز ہے۔ یہ نٹر روایت اردونٹر سے اتنی مختلف ہے کہ زبان کے معالمے میں خالص پن اور روایت پیندی پر اصرار کرنے والوں کے لیے ریم کی قالمی قبول نہ رہی ۔ لیکن قار کمین نے اداس تسلیس کو پہند کر کے اس نثر کی قبولیت کا علان کردیا تھا۔

عبداللہ حسین کی نثر بامحاورہ نٹر نہیں ہے۔ لیکن میہ الکل سپائے بھی نہیں ہے۔ میہ کوڑ وسنیم میں دھلی ہوئی نٹر نہیں ہے۔ نہاس میں بے جا پنجا بیت ہی درآتی ہے۔ گویدالزام کسی حد تک عبداللہ حسین پرلگایا بھی جاتا ہے کہ انھوں نے اپنی نثر میں پنجا بی الفاظ کے استعال کے وقت ان کی موز ونیت کولموظ خاطر نہیں رکھا۔ اس نثر میں پشتو کی ملائمت بھی شامل ہے جوعبداللہ حسین کی ما دری زبان ہے۔ وہ انگریز کی زبان میں بھی خاص درک رکھتے تھے اور اپنے ناولوں کو بعدا زاں انھوں نے خود ہی انگریز کی کے قالب میں ڈھالا۔ اس زبان کا رنگ ڈھنگ بھی ان کی وضع کر دہ نثر میں شامل ہوا۔ یوں ایک گلدستہ سااس نثر کی صورت میں مختلف رنگوں اور

خوشبوؤل سے بجا ہوا جاراسا منے آیا۔

عبدالله حسین کی نثر کی ایک طرح کی بھینی بھینی باس ہے، جوآ ہت آ ہت اپنارنگ جماتی ہے۔ کسی تیز اثر نشے کی طرح آپ کے دماغ کو نہیں چڑھتی ۔ حتی کہ آپ کو اس کی جدا گانہ خصوصیات کا بھی احساس نہیں ہونے پاتا ۔ اس کے با وجود آپ اے مختلف محسوس کرتے ہیں ۔ ایک احساس کی صورت میں اس کی باس آپ کو گھیر ے دہتی ہے، جب تک کرآپ عبداللہ حسین کی تحریر کے دائر کے میں رہتے ہیں ۔

عبداللہ حسین نے اپنی نثر میں مقامیت کی رنگ آمیزی ہے نئے امکانات کا ایک جہان دریا فت کیا۔ا وراصل میں یہی وہ خصوصیت ہے جس نے انھیں یا کتانی نثر کااولین دریا فت کا ربنا دیا۔

انھوں نے ایک ماہر کاریگر کی طرح اپنی نثر کی بنت کاری کے ۔ یہی وجہ ہے کہ بینٹر روایتی نثر نہ ہونے کے باو جود غیر تخلیقی نہیں ہے۔آپ کے پاس اس میں رپی بی تخلیقیت، اور بیان کی قوت اور روانی کو تسلیم کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں ہے۔ بینٹر اندرونی قوت کی حامل ہے۔ اس قوت کی بنیاد پر بیا یک طرف فکشن میں تا ریخ نگاری کی بھاری ذمہ داری پوری کرنے کے اہل ہے ، بقو ساتھ بی ساتھ نا ول کی پرت داری اور بیچیدگی کو بھی اپنے اندر سمونے کی سکت رکھتی ہے۔ اس میں الی چاشنی بھی ہے کہ بیرقاری کو ابھائے رکھتی ہے اور اے بوریت کا شکار نہیں ہونے دیتی ، اے مسلسل اپنی قرات پر آمادہ رکھتی ہے۔ اس کی سادگ اور خوبصورتی اور ایٹ کا دارنٹر ہے کہیں زیادہ الرا آگئیز ہے۔ کیوں کہ بیر جتنی سطیر ہے ، اس سے زیادہ اپنی گہرائی میں جسی چلبلی اور دیگ دارنٹر ہے کہیں زیادہ الرا آگئیز ہے۔ کیوں کہ بیر جتنی سطیر ہے ، اس سے زیادہ اپنی گہرائی میں جستی ہے۔ اس نثر میں بیر گہرائی اس کی اپنی مقامیت کو تسلیم کرنے کی خوت بیدا ہوئی ہے۔

عبداللہ حسین خوداس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اردوجیسی کہ لکھنے والے عام طور پر لکھنے کے عادی ہیں، انھیں لکھنی نہیں آتی، ندا ہے کھنے کی انھوں نے بھی خوا ہش اور کوشش ہی کی ۔منٹو پر بھی صحافیا نہنشر کلھنے کا الزام لگایا جاتا تھا۔منٹو نے بھی اس اعتراض کو درخورا عتنانہیں سمجھا۔ان کی نثر آنے والے زمانے ہیں ادبی نثر کا معیار قراریا ئی اوران کافن نئے لکھنے والوں کے لیے ایک مثال کی حیثیت اختیا رکر آئیا۔

عبداللہ حسین کا کہناہے کہان کی تربیت غیر ملکی ادب کے مطالع ہے ہوئی تھی ۔ ناول لکھنے کے لیے اردو زبان استعال کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انھوں نے اپنی سہولت کے مطابق ایک زبان تیار کرلی جس میں کسی واضح ارادی مقصد یا منصوبے کی کارفر مائی نہیں تھی ۔ حتی کہ کوئی واضح کوشش بھی نہیں کی گئی ۔ انھوں نے اردو میں مقامی لیجے اور الفاظ وتر اکیب کی آمیزش سے اپنے فکشن کے لیے ایک زبان لکھی جے وہ نمیر کی اردو کا نام دیتے ہیں۔ بیزبان انھوں نے روایتی اردو سے ہٹ کرمتشکل کی تھی۔ بیان کی ذاتی زبان تھی ، جے وہ این ذات کے اظہار کے لیے لکھ رہے تھے۔

آپ جاہیں تو اے پاکستانی اردونٹر کہہ سکتے ہیں جس میں پاکستانی زبانوں کا مقامی آہنگ سنائی دیتا اوران کا ذاکقہ محسوس ہوتا ہے۔ جس میں پاکستان کی ہمہ رنگ ثقافت کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ یہ مقامیت ہی اس کی طاقت بھی ہے اورا ہے روایتی اردو ہے مختلف ہونے کے با وجوداً تھلے پن کا شکارنہیں ہونے ہے بچاتی اورقاری کواپنی قرات پر مائل کرتی ہے۔ یہا کیے طرح ہے اس کا خالص پن ہے، جواپنی اصل ہے جڑ کر بھی شے میں پیدا ہوتا ہے۔

عبداللہ حسین نے اس نٹر کا تجربا داس نسلیں میں کیاا وریمی تجرباس اول کی مقبولیت کی متعدد دیگر وجوہات میں سے ایک تا بت ہوا۔ پڑھنے والوں نے جوروایت اردوپڑھ کربوریت کا شکار ہو چکے تھے اورا سے ماحول سے موافق نہ پاتے تھے ،اداس نسلیس میں مقامیت کی آمیزش سے تیار کی گئنٹر ملاحظہ کی آواس کے حق میں ووٹ دے دیا۔ کیوں کہ بیانھیں اپنے دل کے زیا دہ قریب معلوم ہوئی۔ جس میں ان کے دل کے مطالب اینااظہاریانے میں زیادہ ہولت محسوس کرتے تھے۔

ایک کثیرالتھا فتی معاشرے میں زبان اگر زندہ اور فعال رہنے کی خواہش مند ہوتو کشرت میں ضم ہوجانے کے مل میں رکا وٹ ڈالنا، اس زندگی کے تسلسل کوخطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ مقامیت ہی وہ مٹی ہے جہاں سے زبان کا پودہ اپنے لیے پانی اور خورا کے حاصل کرسکتا اور پہنی سکتا اور پھل پھول ظاہر کرسکتا ہے۔ یوں مقامیت کے رنگ میں رنگے بغیراس کے پاس بچاؤکا کوئی دوسرا راستی نہیں ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کب اور کیے اس تبدیلی کومکن ہونے دیا جائے۔ اور یہ بھی مان لیا جائے کہ بیتبدیلی اس کے سائس کی رکاوٹ اور چیرے پر کھنڈی پیلا ہٹ کودور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اداس تسلیس سے اس اقتباس میں نثر کے تیور ملاحظ فیر مائے:

" زردی ماکل گلابی رنگ کی کمز وردھوپ درختوں کی چوٹیوں پر پڑی،اوراڑتے ہوئے پر ندوں پر ۔ پھراس کا رنگ سفیداور سنہری ہوتا گیا اوروہ درختوں کی شاخوں پر پڑی اور بارکوں کی چھتوں اورخیموں کی چوٹیوں پر، پھر شنوں پر اور بیدار ہوتے ہوئے انسانوں کے چہروں پر، پھرز مین کے چاک سینے پر اور پیٹ بھر تے ہوئے کبور وں پر اور دیکھتے کے چہروں پر، پھرز مین کے چاک سینے پر اور پیٹ بھر تے ہوئے کبور وں پر اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین و آسان کا گنبداوراس میں محیط ہر شاس عظیم الشان سنہری روشنی سے بھر گئی جتی کہ بالوں کو اڑانے والی آ ہتہ خرام ہوا بھی سنہری تھی اوراس میں تا زہ سنہری مٹی اوراس میں تا زہ سنہری مٹی اور سنہر سے ہوں کی خوش ہوتھی ۔''

(اداس نسليس، سنگ ميل پېلې كيشنز، 1995، صفحه 513)

عبداللہ حسین کی نثر کے حوالے ہے محد خالداختر نے 'کا نے کے ول جیسی نثر' جیسے الفاظ استعال کے جیں ۔یدایی نبی تلی ہے کہ اس میں کم ہی کہیں جمول کی کیفیت محسوس ہوتی ہے ۔اپنی ذاتی زندگی میں بھی عبداللہ حسین بچے تلے انداز میں دل کی بات کہہ دینے کا مزاج رکھتے تھے ۔ یہی مزاج ہمیں ان کی تحریم میں بھی دکھائی دیتا ہے تا ہم یہاں وہ اختصار کے رویے ہے ہٹ کر تفصیلات کی طرف بھی دھیان دیتے ہیں ۔اس نثر میں مردانہ وجا ہت اور بھاری بن کی اہریں صاف محسوس کی جاستی ہیں جس میں بظاہر کھر درا ہٹ اور خشکی و ہے لین اندراندر گہرا سوز اور نم بھی ہے ۔ ایک طرح کے اکھڑ بن کے ساتھ ساتھ سادگی اور کشادگی بھی ہے ۔ کچے بن کی بھی مہک آتی ہے ۔ حقیقائی اردونا ول میں پاکستانی اردو لکھنے کی اولین کاوش ہے ۔ کچے بن کے ساتھ ساتھ اور کھنے کی اولین کاوش ہے ۔

اس نٹر کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، آ ہنگ اور لفاظی میں مقامیت پیندی، بیان کی سادگی و پرکاری،
بیگا نگی و کم آمیزی سے پیدا ہونے والی کھر درا ہٹ ورا داسی اور نہائی کی پرسوز فضا اور اس فضامیں بھر اہوانم ۔ بید
اداسی عبد اللہ حسین کی تحریر وں کی ظاہری شگفتگی کی تہہ میں بھی کا رفر مانظر آتی ہے۔ اور اس میں گہرا اور زم رومان
بھی ہے فطرت سے وابستگی بھی اس نٹر کی تروتا زگ میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ اور اس کے با وجود کے عبد اللہ حسین
کے بال عورت سے تعلق کی ایک غیر رومانی کیفیت موجود ہے لیکن ان کی نٹر غیر رومانی ہرگر نہیں ہے۔

''تمھا رامحبوب نام، بہت پرانے خواب کی طرح محبوب اور خوب صورت، ہوا پر بہتا ہوا آیا اور میں نے چونک کر دیکھا۔ تم سامنے کھڑے تھے، ہمیشہ کی طرح دکش ہوا آیا اور میں نے چونک کر دیکھا۔ تم سامنے کھڑے ہے۔ کہاں؟ کہاں؟ اداس۔ لیکن اس سے پہلے بھی میں نے شمصیں دیکھا ہے۔ کہاں؟ کہاں، کہاں؟ سبزے پر، پہاڑوں پر، برف میں چلتے ہوئے، غنی نال میں، جب لکڑی کے برآ مدے میں مونڈ ھے پر بیٹھ کر ٹین کی حصت پر برتی ہوئی بارش کی آواز میں نے سی مخی تو تم گزرے تھے، اور نیچ کئی کے کھیت میں با گھ بول رہا تھا اور جبتم گزرگئے شعی تو تم گزرے کے شور با بیا تھا۔ اور بازار اور کھیل گئی تھی اور ہم نے شکار کے ہوئے پہاڑی بحرے کا شور با بیا تھا۔ اور بازار اور کہاں میں اور بلی گاڑی میں مجھے یا دنہیں کتنی باراور کہاں کہاں شمصیں دیکھا ہے لیکن میں شمصیں جانتی ہوں۔'

(اداس نسليس، سنك ميل پېلى كيشنز، 1995، صفحه 159)

یہ سوزنٹر کے اندر ہی اندر کہیں سانس لیتا ہے، اور بظاہر اس کے آٹا ردکھائی نہیں دیتے۔اس کی تا ثیرالبتہ سارے میں بھری رہتی ہے اورفضا کو اسٹیلجیا کے نم میں بھگوئے رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں عبداللہ حسین ناسلنجیا کی زد میں آتے ہیں،ان کی نثر میں گہری جاذبیت اور قاری کو اپنے اندر سمو لینے کی خاصیت بیدا ہوجاتی ہے۔جیسا کہمیں ان کی کتاب نشیب میں بار ہا حساس ہوتا ہے۔

اداس سلیس کے بعد عبداللہ حسین کی کہانیوں اور ما واثوں پر مشمل کتاب نشیب منظر عام پر آئی تواس میں نثر کے تیور اور بھی تکھرے ہوئے تھے۔ نہ صرف نثر بلکہ موضوعات ، اورا سلوب نگارش بھی اس کتاب میں ایس ایس کتاب میں دکھائی نہیں دیتی ۔ یہ پوری کتاب ما علجیا ایساماتا ہے، جس کی مثال ہمیں ان کے کسی دوسرے اول یا کہائی میں دکھائی نہیں دیتی ۔ یہ پوری کتاب ما علجیا کے نم سے بھیگی ہوئی ہے۔

نشیب کی نثر ہمیں عبداللہ حسین کی ادبی شخصیت کے ایسے رگوں اور گوشوں سے متعارف کرواتی معلوم ہوتی ہے، جن سے ان کا قاری اس سے پہلے تک یکسر بے نبر تھا۔ یہاں بیسوز وگداز تہد میں بی نہیں رہتا، ابھر کرسطے پر آجا تا ہے ۔ اس نثر کے تیو رسادہ اور ملائم ہیں ۔ جس کی وجہ اسٹیلجیا کی فضا کا گہرائم ہے جس سے باہر کی سطح بھی بھی بھی ہوئی ہے ۔ اداس نسلیس کے برعکس یہاں چوں کہنٹر کوتا رہ ن نگاری جیسی کسی بھاری ذمہ داری سے معاملہ نہیں ہے، اس لیے بیکییں زیادہ سبک رواور ہائی پھلکی ہاور کہیں نیادہ ہولت اور طاقت کے ساتھ چلتی ہے ۔ اس سے میڈیس جا ور احساس کو گرفت میں کرنے کی طاقت بھی ہر معجاتی ہے ۔

عبدالله حسین کے ناسٹیلجیا کی کیفیت ہے جڑا ہوا ہے سفر، جو اس کیفیت کی شدت کو دو چند کرتا ہے۔ سفر چا ہے جبری ہویا ارادی، اس کے انسانی مزاج پراثر ات کم ویش ایک ہے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ ہر دو صورت میں آپ کواپنے بیروں کی مٹی کوچھوڑ نا پڑتا ہے اور نگ منزلوں کی طرف روانہ ہونا ہوتا ہے۔ نگ منزلوں کا

تجس آپ کواپنا اسپر رکھتا ہے لیکن وہاں انہونی کا خوف بھی دامن گیرر بتا ہے۔آپ تبدیلیوں سے احز از کا فطری رجحان رکھتے ہیں۔ تبدیلی کے خلاف پورے وجود کے اندرون میں ایک مزاحمت کی تھینچ پڑتی ہے۔ شدید تناتنی ہوتی ہے۔ ماسٹیلجیاان متضا دا حساسات کے آمیز سے جنم لیتا ہے۔

ناسلیجیا کمزوری کی علامت بھی ہے۔ جب آپ موجود ساخوش ہوں اور آئندہ کے بارے میں ایسٹیلجیا کمزوری کی علامت بھی ہے۔ جب آپ موجود سانٹیجیا کمزوری کی علامت بھی ہے۔ جب آپ موجود سانٹیجیا ہیا سونا میدی ہے بال اس کے با وجودا سٹیلجیا ہیا سونا میدی پیدائیدی کرتا ، بلکہ اس سے سوز وگدازاور برہمی کا تاثر ظاہر ہوتا ہے۔جوکھوچکا اس کی یا دسوز پیدا کرتی ہے اور اس محرومی سے بہمی کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ ہم بیٹیس کہ سکتے کے بداللہ حسین ماضی پرست ہیں۔ وہ محض اس کیفیت سے محرومی سے بہمی کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ ہم بیٹیس کہ سکتے کے بداللہ حسین ماضی پرست ہیں۔ وہ محض اس کیفیت سے اسے حصے کا سوزاورا لم ، اور خبائی اورا وای لیتے ہیں ، لیتنی جو پچھک ان کے برانڈی نثر لکھنے کے لیے ضروری ہے۔

ہ اسٹیلجیا میں رومان کی آمیزش سے نٹر کی تا ثیر دو چند ہوجاتی ہے۔ با گھ کی نٹر دیکھئے، وہاں مسٹیلجیا کے ساتھ ساتھ رومان کی طاقت بھی کارفر مادکھائی دیتی ہے۔ اور جیسا کہاول کے شروع میں بھی درج ہے کہ بید مجبت کی کہانی ہے۔ اس کے مقابلے میں قید کی نٹر ایک جدا گانہ ذا نقد رکھتی ہے۔ وہاں رومان کی جگہ خصہ اوراحتجاج کا رنگ غالب ہے جس سے نٹر کی کھر درا ہٹ اور بھی سوا ہوجاتی ہے۔ یہاں مامتا اور محبت دونوں جذیے شدید تپش کا شکار ہیں۔ یہاں نٹر سیائے بن کی طرف مائل ہے لیکن اس کے تیور تیکھے ہیں۔

"بیزین، جو بوند بوند بانی کور تی تھی، جب پانی ملتا تھاتو اتنا کراس میں گھل ال کربہہ جاتی تھی جس پر آ دمی ہے ہے کے سائے کو سہلنا تھا، اس زمین پر خدا کی سلطنت کیسے قائم تھی، بیلوگ کس بھرم میں آ کراس کا ہاتھ چو متے تھے ۔ بیز مین جس پہسوری اس زمانے میں آ گراس کا ہاتھ چو متے تھے ۔ بیز مین جس پہسوری اس زمانے میں آ میں زمین خوراک آگلتی تھی اورلوگوں کے بھیج زمانے میں آ گراس کے گھٹوں کو ہاتھ لگاتے تھے ۔ ان بے آ واز سوالوں ہے سلامت علی کے دل میں ایک زمین دوز قتم کا لرزہ بیدا ہوتا تھا۔ اس کے اندرا یک شعورا بیا بھی تھا جو ہا رہار کہتا تھا کرا ہے سوال کرنے کا اے حق نہیں پہنچتا کراس کی وراشت مختلف ہے ۔ بیہ ہو جھ سہار نہیں سکتی ۔ لیکن اس قتم کے بیکا روتوں میں کراس کی وراشت مختلف ہے ۔ بیہ ہو جھ سہار نہیں سکتی ۔ لیکن اس قتم کے بیکا روتوں میں حب اس کا جی اسے اس کا جی اسے اس کا جی اس کا جی اس کی اس کا جی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کو بیکن آ تا تھا۔ "

(قید،ستک میل پبلی کیشنز، لاہور)

یوں عبداللہ حسین کی نثر ان تمام اجزا کے ملنے ہے ایباروپ اور رنگ ڈ ھنگ اختیا رکرتی ہے ، کہ جس ہے وہ منفر دہی نہیں ہوجاتی ، بلکہ پاکستانی فکشن کی نثر کے ایک مثالی نمونے کی حیثیت اختیا رکر لیتی ہے ۔

## ڈاکٹر ٹارترانی

## عبدالله حسین کے نادارلوگ

زندگیا ہے تلخ وشیری حقائق ہمیٹے ہمارے ارگر دموجود ہے ۔ طواف کناں ، رقصاں ، مائل بلطف وکرم یا خوگر رئے والم ۔ کہیں بُھوک ، ما داری کے عذا ہے جھیلتی اور کہیں لذتوں ، سرتوں کے جہانوں میں بُہت وُ ورتک قبقہہ بار بھاگتی دکھائی دیتی ہے تو کہیں انسانیت کے درد میں اپنے لوگوں کو زندگی ہے ہم کنار دیکھنے والے مسیحاؤں کے وجود کی خوشبوے مہمکتی ، ازل تا بابدا پے سفر پدرواں دواں ہے۔ ایک تا ول نگاراپنی ذات میں زندگی کوفقط عناصر کی ترتیب میں بی نہیں دیکھتا بلکداس کی بے ترتیمی میں موت کے دگوں میں زندگی کے فاتے کو بھی نظر میں رکھتا ہے۔ وہ اوگر دو پیش کی زندگی ، اس کے خواب ، خوابوں کی رعنائیاں یا پھرخوابوں کے لوٹے ٹے ہاں کی تفسیل کی بھیلوں ہے۔ اس کے بال سب کچھ کے سے جہاں کی تفسیل کی ہے۔ ۔ وہ اوگر دو پیش کی زندگی ، اس کے خواب ، خوابوں کی رعنائیاں یا پھرخوابوں کے لوٹے نے ہاں کی تفسیل کے تھیلی کے اس کے کہا ہوتا ہے۔

عبداللہ حسین کا شارار دو کے ان مابیا زیاول نگاروں میں ہوتا ہے جھوں نے زیدگی اور موت کے شب وروز کے تصادم نے زیدگی کے متنوع نقوش کی تصویر کشی کی ہے ۔ انھوں نے تحریک آزادی کے پہلے نعر سے سے کر معاصر عبدتک کی زندگی کی تخریب اور انسا نیت کی بہتو قیری کی اذیت کو اپنے ناولوں میں یوں سمیٹا ہے کہ ہم ان کے آئیز فن میں ہر صغیر کی پُوری حیات اور ممات کے رنگ ڈو جہ اجمرتے دکھ سکتے ہیں ۔ گاؤں کی تاریک راتوں می رعنائیوں تک ۔ بیان کی تاریک راتوں سے شہروں کے اجالوں اور مسرتوں بھری راتوں کی رعنائیوں تک ۔ بیوک ، ناواری اور اور ذات کاعذاب ہتی انسا نیت سے لے کرجنسی تمناؤں کی تحکیل کے لیے ہر لھوا ہے وجود کی پُھوٹی روشنی سائنہ توں کا جہان کشید کرتے لوگوں کی زندگیوں تک ۔ انسانوں کو سم سے نجات دلانے کے گی پُھوٹی روشنی سائنہ والے لوگوں کے احوال سے لے کراپنی خاک بسر برآرزوؤں کے لاشوں کو دفناتے لیے شاندروزا ورغمل کرنے والے لوگوں کے اوال سے لے کراپنی خاک بسر برآرزوؤں کے لاشوں کو دفناتے لوگوں کے بیانے تک ، اُن کے ہاں زندگی اپنی مختلف کرداروں کے روپ میں معنویت کا گہرا ادراک لیے یوری سفا کی کے ساتھ موجود ہے ۔

ان کانا ول''نا دارلوگ''اردوزبان وادب کےایے بیانے کو لیے ہوئے ہے جس میں نا دارلوگوں کی زندگیاں،ان کابا عث اوران کونا داری کے عذاب سے نکلتے ہوئے آگے ہوئے سے جتن کوہر' کی دردمندانہ فن کاری سے خلیق کیا گیا ہے۔ندکورہ نا ول اپنی موضوعاتی رنگارنگی کی بدولت عصری صداقتوں کی ایک جیتی

جاگی ناریخی شہادت ہے۔ اس نا ول کے موضوعاتی پھیلاؤ کوزیر بحث لاتے ہوئے محمد عباس لکھتے ہیں:

'' کتنے ہی لاتعداد موضوعات ہیں جواس چھتنا رنا ول سے اللہ سے پڑتے ہیں۔ تقسیم سے قبل مسلم سکھ معاشر سے کابا ہمی میل جول، فسادات اور دوقو می نظر سے ملکی انتظام میں برعنوانی، مہاجرین کی بحالی، کسان مزدور یونین اور خواہش انقلاب، بھٹ مزدوروں کی نظر درنسل خلامی ، پاکستان کی کہلی چوتھائی صدی کی سیاسی ناریخ، فوج کا انتظامی معاملات میں ہے جا اختیار، صنعت کاروں کا ملکی منظر نامے میں پڑھتا ہوا کردار، صحافی معاملات میں ہے جا اختیار، صنعت کاروں کا ملکی منظر نامے میں پڑھتا ہوا کردار، صحافی اقدار کا زوال، نچلے طبقے کا استحصال، خود یونینوں کا استحصالی روبی، منتخب نمائندگان کا منافقا نہ روبی، پنیپڑ پارٹی کا ارتقائی سفرا ورعوامی ذہن میں نفوذ، اس پہلی عوامی حکومت منافقا نہ روبی، پیپڑ پارٹی کا ارتقائی سفرا ورعوامی ذہن میں نفوذ، اس پہلی عوامی حکومت کے کھو کھلے اقدامات بھی موضوعات سے بینا ول پوری طرح انصاف کرتا ہے ۔'(۱)

ناول ''نا دارلوگ'' بلاشبہ اردو کے ان معدود ہے چند نا ولوں میں ہے جس میں ہو شغیر کی جہذ ہیں ہے جس میں ہو شغیر ک تہذیب و ثقافت کلچراورزندگی کی ممکنہ خوبصور تیاں اور برصور تیاں اپنے اندر سمیٹے ہوئے یہاں کے بہنے والوں کی خوشیوں اورد کھوں کی کہانی بیان کی گئی ہے ۔ نا ول میں عبداللہ حسین فئکا را نداسلوب زندگی کوہڑ کی گہری علمی اور فئی دریا فئت ہے دیکھتا ہو کھتا ہو گئا اور صفح قرطاس ہر قم کرتا ہے ۔ کردا را پنے ہونے کے کامل یقین اور اپنے وجود کی پوری سچائیوں کا حسن لیے قاری کے سامنے آتے ہیں ۔ ان کا زندگی پر یقین ، حالات کی شکینی اور معاملات کی بے یقینی ہم ہرزندگی کوہرت در ہرت کھولتا ، نا ول کی حکیل کرتا ہے ۔

گوکہا ول آخص سے زائد صفحات پر پھیلا ہوا ہے اوراس کا طویل بیانیہ اپنے اندرگر دوپیش کی جیتی جاگئ زندگی کے بھی مظاہر کو بیان کرنا چلا جانا ہے لیکن حقیقت میں عبداللہ حسین کا موضوع نظر یا دارلوگ ہیں ۔ وہ ما دارلوگ جواپنی ہستی ہے بھی وا قف نہیں ہیں اور برقستی ہے مقدر کی پستی کی طرف ہڑئی سرعت ہے گامزن ہیں ۔ لیکن پچھ کر دار اون کر داروں کو اپنے ندموم عزائم کی محکیل کے لیے ہرتے اور پھر،اٹھی کی سادگی، معصومیت اوریا داری کا نا جائز فائد واٹھا تے ہوئے انحیں اپنے لیے حملونے بنا لیتے ہیں، جب چا بابنا لیا، جب چا ہاتو ڈویا ۔ وہ ان کی محنت و مشقت ہے لے کر ان کے جسموں کے استحصال تک سب پچھا پنے لیے جائز ہجھتے ہیں اور مجال ہے کہ ان کو اس کا ذرا بھر بھی احساس ہو کہا ہے افعال بدکی بنا پر نگب انسا نیت ہیں اور انسا نیت ہیں اور انسا نیت ہیں اور انسا نیت ہیں اور انسا نیت ہیں ۔ کے ساتھ گھنا وَنا سلوک کررہے ہیں ۔ اس موضوع پیش کش کو حوالہ بنا تے ہوئے حنا جشید کہتی ہیں :

کے ساتھ گھنا وَنا سلوک کررہے ہیں ۔ اس موضوع پیش کش کو حوالہ بنا تے ہوئے حنا جشید کہتی ہیں :

کے ساتھ گھنا وَنا سلوک کررہے ہیں ۔ اس موضوع پیش کش کو حوالہ بنا تے ہوئے حنا جشید کہتی ہیں :

کے ساتھ گھنا وَنا سلوک کررہے ہیں ۔ اس موضوع پیش کش کو حوالہ بنا ہے جونسل درنسل غلامی کا طوق کے ساتھ کھنا کو اور کے تا جائے والے ہر ڈکٹیٹر سیاست دان یا جاگردار کے آگے بنا سیل ہیں اور کے آگے بنا سرخ کی بنا کے اور کے آگے بنا سرخ کی بنا کے بین ہیں ۔ پہنے ، اپنے اور پر مسلط کے جانے والے ہر ڈکٹیٹر سیاست دان یا جاگردار کے آگے بنا سرخ

مشیب این دی مجھ کر جھکا دیتی ہے۔ عبداللہ حسین نے غلامی کے اس تکلیف دہ دائر کے ک
لکبروں کو بڑی ابتدائی سطح سے واضح کیا ہے۔ نا ول میں اینٹوں کے بھٹوں پر کام کرنے
والے مزدور مرد، عور تیں اور بچ نسل درنسل ایک کنبے سے دوسر سے کنبے تک خرید ب
اور بیچے جانے کے اذبیت ناک مرصلے سے گزرتے ہوئے نسلِ انسانی کی ارزانی اور
بوقعتی پراور ہماری وی واخلاقی پیماندگی پر بھر پورچوٹ کرتے ہیں۔ "(۱)

عبدالله حسین کے ناول''اداس تسلیں'' کی کہانی پاکتان بنے کے فوراً بعد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ''نا دارلوگ'' کو بھی انھوں نے''اداس تسلیں''ہی کے انداز میں رقم کیا ہے ۔آٹھ چھوٹے چھوٹے ابواب میں تقسیم کیا گیا بینا ول نویں باب میں بس ایک فقر سے پہ جاکر بظاہرا خاتمام پذیر ہوجانا ہے۔

"عورت کی عرکوئی پچیس چیبیس ہرس کی ہوگی ۔ اس کی جلد کا رنگ کو نلے کے مانند سیاہ تھا۔ اورما ک نقشا بیا تیکھا کہ اعجازا س پرنظریں جمائے دیکھتا رہا عورت کے چرے پہلے ۔ انتخاب جلد چیکدار پٹی کی مانند تنی ہوئی تھی اُس کے بدن پہ فالتو ماس کی کوئی بوٹی تک نتھی ۔ لمجاور پتلے ، چھمک ہے کچکدار بدن پہ گرتے کے اندر کھلی چھا تیاں تندی ہے سراٹھائے کھڑی تھیں ۔ اس کے کپڑ ے فلیظا ورجگہ جگہ ہے پھٹے ہوئے تھا وروہ بین کے انداز میں ہاتھ پھیلائے رورہی تھی ۔ ملک جی بچا لو۔ اللہ کے مام پر رحم کرو ملک جی ۔ عورت اعجازی تمیم کھینچتے ہوئی ہوئی ۔ میر ہے آدمی کو بچالو، ظالم اُس کی جان ملک جی ۔ عورت اعجازی تمیم کھینچتے ہوئی ہوئی ولی ۔ میر ہے آدمی کو بچالو، ظالم اُس کی جان لیاس گے ۔ میر کیا ورمیر ے نیچے کی مدد کر و تصویل خدا کا واسطہ۔'' (۳)

یے ورت کنیز تھی۔ اُس کا نام بھی کنیز تھا اور شاید اُس کی زندگی بھی ایک کنیز بی تھی۔ سڑک کے بائیں جانب تین چار کھیت چھوڑ کر ملکوں کا ایک خشت کا بھٹہ تھا۔ بھٹے کی حدود کے ساتھ بی گئی کچے گھروندے سے جن میں بھٹہ مز دور اور اُن کے بچے رہتے تھے۔ وہ عورت اُنھی گھروندوں سے بھا گ کر سڑک تک مدد ما نگنے کے لیے آئی تھی۔ اس کے خاوند کو جو کہ ایک کا لاکلونا اور سو کھا سڑا سابندہ تھا۔ سے کتنے بی موٹے تنومنداور ظالم آدی گھونسوں ، ٹھڈوں اور تھپٹروں سے ماررہے تھے اور مار کھا تا ہوا آدی زمین پر پڑا ، لاتوں اور گھونسوں کی ہو چھاڑ تنے ایک گھڑی کی مانند إدھرے اُدھراٹو ھک رہا تھا۔ مارنے پٹنے والے ، مارنے کے ساتھ ساتھ اسے بڑی بلند آواز میں میں نگی گالیاں بھی دے رہے تھے۔

اعجاز جیسے ہی اُس عورت کی ہمراہی میں اس کے جھوٹے سے گھروند سے میں داخل ہواتو وہ عورت اپنے خاوند پر جاکر گرپڑئی۔ مارنے والوں نے اسے بالوں سے پکڑا اور تھیٹ کردوسری طرف پھینکا۔ لیکن وہ پھڑا ہے خاوند پر گری۔ اس عمل کے دوران اسے بھی لاتیں ، گھونے اور تھیٹر پڑے۔ لیکن وہ اپنے بند سے کے وجود سے الگ ندہوئی۔ مارنے والے ایک مددگار کو دیکھ کراً سے گالیاں دیتے ہوئے اس کے گھروند سے سیا برفکل گئے تو گھروند سے میں روتے کرا ہے ایک بند سے ایک بکھر سے بالوں اور پھٹے کپڑوں والی مریل ک عورت کے ساتھ ایک کو نے میں ایک سات آٹھ سال کا بچہ کھڑا تھا۔ ایک لنگوٹی نما چیتھڑ سے کے سواجو کراس کی مرکے گرد بند ھاہوا تھا اس کے تین پر پچھ نہ تھا۔ وہ کونے میں سکڑ ابیٹیا تھا اُس کے چر سے پر ایک گہری پیدائش دہشت جھلک رہی تھی ۔ اُن کے گھروند سے میں ایک جا رہائی تک نہتی جس پر زخی مردکو لغایا جا تا۔

گروند ہے کا س اندرونی تصویر کئی ہے ہم پیاس گروند ہے کا پوری حیثیت اور حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ عبداللہ حسین اس منظر نگاری ہے ہے ہم خردوروں کے گھر کے حالات اوران کے گھروں میں موجود سامانِ زیست کی تصویر کئی کرتے ہیں۔ اعجاز کے پوچھنے پر کہ بیلوگ کون تھا ور تمھا رے خاوند کو کیوں مارر ہے تھے؟ وہ تلخ حقیقت سامنے آتی ہے جوان نا دارلوگوں کی زندگی اوران کے تلخ و کرب ناک روز و شب کی پوری داستان کھولتی ہے۔

عورت نے بتایا کہ وہ لوگ ہمارے مالکوں کے بندے تھے۔ان کے جمعدار تھے اورہم لوگوں کو مار نے مروانے کا کام ٹھکیدا راتھی ہے کرواتے ہیں۔اعجاز نے پوچھا کہ وہ ٹھھارے گھر والے کو کیوں مارر ہے تھے تو اُس عورت نے جوابا کہا کہ''بس جی !اپنے بچے کو دو دن سکول بھیجا تھا''اعجاز نے کہا کہ''اس بات پر جھگڑ اکسیا؟''

اب عبدالله حسین اُس خوفنا ک حقیقت کوطشت از بام کرتے ہیں جو بدشمتی ہےان بھٹەمز دوروں

کی زندگی کی بنیاد ہے۔

"دوہا تھ ٹیرے نکل جائیں تو جارا شیکہ پورانہیں ہوتا ۔ ٹھیکد ارایک ہزار، نگ روز کے مانگا ہے۔ کہتا ہے جاری پیشگی کی رقم زیادہ ہے۔ سکول کی ضد میں نے کی تھی ۔ وزن شادے پر آبڑا۔ میں نے سوچا تھا بچہ بڑھ لکھ جائے۔ اس پیشگی کی غلامی سے نکل جائے گا۔ جیسے اللہ کی مرضی ۔ "(۴)

بھٹ مزدوروں کی زندگی اصل میں اس پیشگی ہے بندھی ہوئی ہے عبداللہ حمین کمال فن کا رانہ

چا بک دی ہے کرداروں کے مکالموں کے ذریعان کی زبوں حالی ،حالات زندگی اوراس زندگی کی کشاکش

کواجاگر کرتے ہوئے قاری تک ان غلاموں کی زندگی کی ترجمانی کا حق ادا کرتے ہیں ۔عبداللہ حمین کے مطابق دیباڑی دارلوگوں کی کل اپنی نہیں ہوتی ۔ بھٹ مز دور کی زندگی بھی ان کی اپنی نہیں ہوتی ۔ بدلوگ آئ بھی نسل در نسل خرید ہے اور بیچے جاتے ہیں ۔اور یہی پیشگی ہی اُن کی قیمت ہوتی ہے عبداللہ حمین رقم طراز ہیں:

"اس کی پیشگی کی رقم ہے ان کے سارے کنج کی زندگی کا سودا طے پاتا ہے ۔پیشگی کی رقم کا تین ہی اس بات پر ہوتا ہے کہ کنج کے کتنے ہاتھ کا م کرنے والے ہیں ۔نہ کو کا تعین ہی اس بات پر ہوتا ہے کہ کنج کے کتنے ہاتھ کا م کرنے والے ہیں ۔نہ کی لقداد گئی جاتی ہوتی ہے اور پیشگی کی پر چی بنا کر دے دیتا ہے ۔ دوسرا کی لقداد گئی جاتا ہے وار پیشگی کی پر چی بنا کر دے دیتا ہے ۔ دوسرا مالک پہلے کو پر چی کی رقم ادا کر کے مزدورکومع اہل وعیال خرید لیتا ہے ۔ ہم ہفتے مزدوری آدھی گئی ہے بیتے آدی گئی کے کھاتے ہیں کاٹ کی جاتے ہی کاٹ بیا تھوگی دگئی گئی ہوتی ہے اب آپ کا

عبداللہ حسین اس پیشگی کے گھنے کے بجائے ہوئے جی چلے جانے کو بھی بے نقاب کرتے ہیں:
"ان پڑھلوگ ہیں، جمع تفریق کی خبر کس کو ہان لوگوں نے یہ بات سلیم کر لی ہوئی
ہے کہ مرجر کی غلامی ہے ۔ حساب کتا ب کے چکر میں کون پڑتا ہے ۔ یہ تو اتو ارکے
اتو ارا پنی مزدوری کو شخواہ کا مام بھی نہیں دیتے کہتے ہیں خرچہ لینے جا رہے ہیں۔ اس
خرچے ہے آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ غلامی کا چکران کے خون میں شامل کردیا گیا
ہے۔ پیشگی کا قرض نسل درنسل چلتا ہے۔ باپ کی پیشگی بیٹے یا ہوی کو خشقل ہوتی رہتی

ہے۔جیسے بڑے لوگوں کی وراشت اورجائیدا ڈھٹل ہوتی رہتی ہے۔ '(۲)

عبدالله حسین نے بڑے حقیقت پہندا نہ زاویۂ نگاہ ہاں بھٹہ مزدوروں کی زندگی کے اس پس مظرے ان کی زندگی کے بیم منظر اور پھر آنے والے کل کی صورت دکھائی ہے ۔اس سب کابا عث اُن کی تعلیم منظرے ان کی زندگی کے پیش منظرا ور پھر آنے والے کل کی صورت دکھائی ہے ۔اس سب کابا عث اُن کی تعلیم ہے دور کی اور پیشگی ہی نہیں ان کا استخصال بھی ہے اور بیا ستخصال اپنی متعد داور متنوع شکلوں میں کل بھی تھا آج بھی ہے اور کل بھی ہو ان کا مقدر ہے ۔عبداللہ حسین نے اس استخصال کی شکل کو کہائی کے انداز میں بیاں کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی استخصال کے اس جہان کی گرفت سے نکل جانے کی تمنا کرتا ہے۔ بیاں کیا انجام کیا ہوتا ہے اور پھر بیا ستخصالی نظام اُسے کس طرح اذہب مزید ہے دوجا رکرتا ہے۔

اس لا انی بحر الد حسین ان با دارلوگوں کی زندگیوں کاعذاب دکھاتے ہوئے ہم پر ان کے اندرے آزادی کی تمنا میں تکالے کا ایک سبب سامنے لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح سیاست دان اِن اِن پڑھلوگوں کی نزدگیوں کاعذاب دکھاتے ہوئے ہم پر ان کے اندرے آزادی کی تمنا بی تکا ایک سبب سامنے لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح سیاست دان اِن اِن پڑھلوگوں کی دن زندگیوں کو بر با دبھی کرتے ہیں اور پھران کے خون پینے کی کمائی سے اپنا پنے محلوں کی اور جائیدا دوں کی دن دگی رات چوگئیز تی کی راہ بھی ہموار کرتے ہیں۔ پھر بیسادہ لوح ذراسی رقم لے کرخوش خوش ان کو دعا کی دن دیتے اپنا استحصال کی دیواروں کو اور بھی مضبوطی عطا کرتے ہیں۔ کرنل جوزف ان بھٹ مز دوروں کا تھانے کہری اور عدالت کے معاملات کو سمیٹنے والا ایسا مکروہ کر دار ہے جس کی اپنی زندگی پر تعیش ہے بیشخص مالکوں ، کھانے اور مز دوروں کے درمیان اپنے کردار کے ذریعے اپنی زندگی پُر آسائش بنانے کا بنر اور فن جانتا ہے۔ گاؤں سے باہراس کی پر انی کوٹھی تھی جو بھٹ ہن دوروں کے علاوہ اس علاقے کوگوں کامرکز تھی۔

عبداللہ حسین اس کا کر دار نمایاں کرتے ہوئے ہم پراً س کے کروہ اور گھناؤنے پن کو کھولتے ہیں۔
ارشا دا ورکنیزا وران کا بچہ تھانے میں کس صورت حال ہے دوچار ہیں کہ جب کہ بھٹے پد دوسر ہے سب کے سب اینٹیں بنانے میں مصروف ہیں ۔مرد گیلی مٹی کا گارا تیار کررہے ہیں اور زیا دہ ترعور تیں اور پانچ سال ہے زائد عرکے بچے مٹی کوسانچوں میں بھر بھر کر کچی اینٹیں نکالنے آٹھیں سو کھنے اور دھوپ میں قطارا ندر قطار رکھنے کے معمول میں مصروف ہیں ۔ تھانے میں موجود تھانے دارا پنے کرے میں کنیز کو اس کے خاوند اور بنچ کے معمول میں مصروف ہیں ۔ تھانے میں موجود تھانے دارا پنے کرے میں کنیز کو اس کے خاوند اور بنچ کے ساتھ سامنے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے اور اس دوران کرنل جوزف ملک رشید (کارندہ بھٹ ما لک) کے ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے ۔ بجاز جب تھانے آتا ہے تو منظرنا مہتحرک ہوجاتا ہے ۔ کنیز کو تھانے والا بے آب وکر کے اپنے گڑے ہیں کرائے کمرے سے باہر نکال دیتا ہے ۔ اُس کا خاوند اور اُس کا بچ بھی اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلے ہیں ۔ ۔ کنیز کرنل جوزف سے اپنے ساتھ ہونے والے بارواسلوک پرا حتجان ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلے ہیں ۔ ۔ کنیز کرنل جوزف سے اپنے ساتھ ہونے والے بارواسلوک پرا حتجان ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلے ہیں ۔ ۔ کنیز کرنل جوزف سے اپنے ساتھ ہونے والے بارواسلوک پرا حتجان

کرتی ہے لیکن استخصالی نظام کے کارند ہے۔۔۔' معاملہ ٹھیک ہوگیا ہے اب جاؤ ، او کے کہتے ہوئے اپنا گھناؤنا کر دارواضح کرتے ہیں۔اعجازا پنے کانوں ہے سنتا ہے۔

" بچاس ہزارا ین کل پہنے جائے گی کرنل صاحب۔"

'' کوشی پرنہیں ما نگتا''، کرنل جوزف بولاباغ کے اندر ڈیلوری ما نگتا ہے۔

"آپ جدهر کے گا دھراتر سگا کرنل صاحب-"

"ا ورا یک نمبر کی جا ہے، ٹھوک بجا کر دیجھے گا۔ دونمبرکی ایک بھی این نہیں لے گا۔"

"ایی باتیں ندکروکرنگ صاحب،آپ نے ہارےاوپراتنام ہربانی کیا۔ 'رشید کرنل صاحب کی زبان ہو لئے لگا' 'ہم آپ کو دونم براین کیوں دے گا۔ "

''گڈشو۔۔۔ بھٹہ ریاور جھگڑ اکر بے تو ہمیں بولو۔''

تھینک یوکرنل صاحب سر۔(4)

اس سارے منظرنامے میں کنیز کے خاوند (جوآ کے جاکر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خاوند نہیں تھا بلکہ کنیزاس کے ساتھ رہ رہی تھی اور بچاس کا بچہ نہیں تھا بلکہ پچھلے کسی مردمیں سے تھا) کا کر دار بڑا مکروہ ہے ۔ کنیز اعلا اعلانہ کے ساتھ رہ رہی تھی اور بچاس کا بچہ نہیں تھا بلکہ پچھلے کسی مردمیں سے تھا نیدا رنے میر ب اعلانہ دیکھ کرا سے دھکا دیتے ہوئے کہتی ہے ''ٹور کے تھے دفعہ ہو تیمھار سامنے تھا نیدا رنے میر سے نالے پہ ہاتھ ڈالا اور تُو بے غیرت منہ نیچا کر کے بیٹھا رہا ''اس موقع پر عبداللہ حسین کرداری کیفیت کو مکالماتی صورت میں واقعہ ہے ہم آ ہنگ کرتے ہوئے فطری جذبات نگاری کا عمدہ مظاہرہ کرتے ہیں ۔ یہاں عبداللہ حسین اُن لوگوں کے طرز معاشرت کی صدا فت آمیز عکا کی کرتے ہوئے دراصل یہ باور کراتے ہیں کہان لوگوں کے ہاں تعلیم کا شعور بی نہیں بلکہ نسل درنسل غلامی کے حالات کے جمرا ورمقدر کی ہے بسی کی بدوات اپنی ذات کی عزت اور غیرت کا حساس بھی باقی نہیں رہتا ۔

یہ کنیز بی ہے جس کے دل میں آزادی ،اپنی خودی اوراپئی ہستی کا شعور ہے۔وہا پنے بیچے کو پڑھاکر
اس غلامی سے نجات دلانا چا ہتی ہے اوراس غلامی کی زندگی سے دورنگل جانا چا ہتی ہے۔وہ بھی ایک پرمسرت
زندگی کے خواب دیکھنے والی عورت ہے جوا پنے جیون ساتھی اورا پنے بیچے کے ساتھ خوشگوار جیون گزارنا چا ہتی
ہے۔لیکن اس نسل درنسل غلامی اور حالات کے جبرا وراستھال نے ان لوگوں کے اندر سے آزادی کی روح بی
نکال دی تھی۔

عبدالله حسین نے نا ول کے اس پورے باب میں بھٹم مزدوروں کی زندگی ،ان کے پیشہ ورانہ خدوخال اوران کی خصوص معاشرت کی کامل آئینہ داری کی ہے۔استحصالی طبقے کی مضبوط سیاسی کارستانی ہے بیہ

غلامی اور زیادہ مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ کرداروں کی جذباتی زندگی اور نفیاتی مسائل کو بیان کرتے وقت عبداللہ حسین کا قلم اپنی جولا نیوں ہے قلائی ہیں بھرتا آ گے ہو ہتا ہے۔ ایک پورے طبقے کی زندگی اپنے پورے رویے اور استحصال سمیت اس باول میں اپنے ہونے کا جواز لیے ہمار ہے جذبات میں بلچل مچادیتی ہونے کا جواز لیے ہمار ہے جذبات میں بلچل مچادیتی عبداللہ حسین نے اس طبقے کیا داروگوں کی تا داری اور باعدِ نا داری کو ہوئے کی گری سجا وا ورشد بدوردمندانہ احساس کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نا ول کے اس باب کے بین السطور میں اس نا دار طبقے کے لوگوں کے طرز زندگی کے احوال کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ حسین ان کواس جرے آزادی تک کی راہ سمجھاتے ہیں جے اس باب کا گویا ایک اساس زاوید نگاہ عبداللہ حسین کے فن کا وہ بامعنی اضباریہ بھی ہے جس کی بدولت 'نا دارلوگ' اپنی الگاد بی اساس زاوید نگاہ عبداللہ حسین کے فن کا وہ بامعنی اظہاریہ بھی ہے جس کی بدولت 'نا دارلوگ' اپنی الگاد بی اہمیت وافادیت تسلیم کرانا دکھائی دیتا ہے۔

### حواثی/ کتابیات

ا ۔ محمد عباس ''نا دارلوگ' ،مشموله''انگارے' عبدالله حسین نمبر مرتبین بسید عامر سہیل ،عبدالعزیز ملک مجمد دا وررا حت ،ملتان ،بیکن مبکس ، جولائی تا اکتوبر 2015 میں 340۔

۲\_ حناجمشيد "عبدالله حسين كما دارلوگ" مشموله "انگار ك ايضام 426

سر\_ عبدالله حسین ما دا رلوگ ،سنگ میل پبلی کیشنز ، لا ہور ، 2008 ،اشاعت پنجم ،ص 107

٧\_ عبدالله حسين \_\_\_اليناً\_\_\_س 113

۵\_ عبدالله حسين \_\_\_اليناً \_\_\_ معدالله

٧\_ عبدالله حسين \_\_\_اليناً \_\_\_ س 149

2\_ عبدالله حسين \_\_\_اليناً \_\_\_ ص 140

\*\*\*

# عبدالله حسين، ايك بےرحم حقيقت نگار

فطرت ہرانسان کی بُعت ایک خاص نظام کے تحت کرتی ہے عبداللہ حسین اپنی بُعت میں ایک فنکار تھے ۔ چوں کہ وہ فکشن یعنی ناول اور کہانی لکھنے کے علا وہ کسی دیگر صنف سے کچھ غرض نہ رکھتے تھے۔میری مرا دا دبی گر دونواح میں آبا دیا قدین وغیرہ ہے بھی ہے۔اس لیے ان پر جولکھا گیا بے غرض ہوکرلکھا گیا۔ بہت زیا دہ لکھا گیا اور بہت حد تک دیا نت دارا نہ طور پر لکھا گیا ، بےغرض ہوکر تخلیق کا رکے لیے بیصورت مثبت رویے کی نثان دہی کرتی ہے خاص طور پر جس صورت حال میں وہ رہ رہاہے اور جس زمانے میں وہ لکھ رہاہے ۔ان کے بارے میں اس طرح صاف صاف لکھا گیا جس طرح کی صاف شفاف شخصیت کے وہ ما لک تھے اور اس بارے میں لکھا گیا جوان کے فکشن کا جو ہرتھا قطع نظر اس کے وہ کس گروپ سے تعلق رکھتے تھے ان کا طبقہ کیا تھا اور یہ کہ وہ کس لسانی اور تہذیبی نسل ہے متعلق تھے۔البتہ بعض اوقات ایسامحسوں ہوتا ہے کہ ان کے لکھنے کے اس عمل میں ان کی پنجابی شنا خت کے نمایاں ہونے نے انھیں نقصان پہنچایا ۔اس کاا ظہار وہ خود بھی کرتے تھے خود مجھ سے سرراہے ہونے والی دوجا رملا قاتوں میں انھوں نے اس امر کا اظہار کیا۔" اردو زبان میں لکھتے ہوئے اپنے پنجابی ہونے کو چھیانہیں سکا ۔یا روں کو یہی بات زیا دہ تنگ کرتی ہے ۔ "" ناہم میں آج تک اس بات کا پیتہ نہیں لگا سکا کہ بعض اہم اور ہڑے پنجانی لکھنے والوں نے اردومیں لکھ کر کیا غلطی کی ، شاید تا رہے اس کا کوئی نتیجہ نکال کرسامنے لائے نا ہم عبداللہ حسین کے زور یک بہر طوراس کا نتیجہ کچھا حیمانہیں نکلنے والا \_\_\_ 'ان کی موت کے فور أبعدان پر لکھے گئے بے شارمضامین میں ان کی زبان وبیان کے حوالے سے تھلم کھلا اور ڈھکے چھے لفظوں میں کچھاس طرح کاا ظہار کیا گیا عبداللہ حسین ، جیتے جی ،جس کی او قع رکھتے تھے بعض دوستوں نے تو "اداس سلیں "اور" آگ کا دریا" کی مماثلت کو بھی زیر بحث لانے کی کوشش کی ۔اس مماثلت کا قضیع بداللہ حسین کے شر کجرات کی بی دانش ورشا ہین مفتی نے بہتر طور پر چکانے کی سعی کی ہے۔ اپنی حالیہ کتاب "ب شيلف' 'مين اينے مضمون بعنوان'' سجرات کااسدی'' ميں لکھتی ہيں:

"" شیطان کے چیلے" جارج برنارڈ شامے ملتی ہے۔۔۔ وہی اور اس سلیں والاعبداللہ حسین جس کی شکل اللہ علی اللہ علی ہے اللہ اللہ علی ہے۔۔۔ وہی بیروٹین ہواور نیکی بدی کے کھڑا گ میں بڑنے کو اللہ علی ہے۔ شاید وہ بھی بیروٹین ہواور نیکی بدی کے کھڑا گ میں بڑنے کو

حما فت سجحتا ہو۔''

پھر وہ بہت زورے ہنبی ۔ گلی ختم ہو چکی تھی ۔ مجھے خیال آیا کہ نعیم کے روثن یو رکی رینگتی گلیوں اور بھو تکتے کتوں کی آوازوں میں کہیں نہ کہیں میرے شہر کی کہانی تیچی ہے ۔ لیکن ریلوے اسٹیشن پر آ دھ کئے ہاتھ والے نعیم کالمباا ورسید هاقد اپنی پر اسرار بے چیر گی سمیت میرے دهیان ے محو ہو گیا۔اگر چہ نعیم کو پیچھے مڑکر د کیھنے کی عادت نہیں تھی ۔وہ جذباتی طور پرسر دہر اورا ذیت پہند آ دمی تھا جوتمام عمرا بینے ہے بہتر طبقے کی عورت کو نیجا دکھانے اورا بنااحساس کم تر ی کم کرنے کی دھن میں مگن رہا۔جس کی قوت مردمی اس احساس کمتری کی آ گ میں تب کرا ہے بستر کی سر دمہری ہے انقلاب کی دنیا تک لائی تھی اور جودل ہی دل میں روثن آغا کے خاندان کوملیامیٹ کر دینا جا ہتا تھا۔زندگی بھرا یک ہی محبت ہے بندھاہوا جس کاا ظہار قر قالعین حیدر'' آگ کا دریا''میں نہیں کریائی تھی ۔ جوبھی ہو''ا داس نسلیں'' ہینے خالق کی طرح ایک عجیب ناول تھا۔'' صفحہ 12-11۔'' عبدالله حسین کی بے برواہی کے ساتھ ہنسی ہوئی ہنسی بتاتی تھی کہان کی زبان اوران کے محاور ہے بر کیے گئے اعتراض کی انھیں قطعاً پر وانہیں ،اینا ندر کہیں وہ پیضر ورجانتے تھے کواپنی لسانی انفرا دیت اور تہذیبی شنا خت کے باعث وہ ایک نی وضع کا فکشن تخلیق کررہے ہیں ۔۔۔ اور آج جس کےمطالعہ کے بعد پیۃ چلتا ہے کہ جن مشکل موضوعات اور تکلیف دہ کر دا روں کے ساتھ انھوں نے نباہ کیا ہے ہرار سے غیرے کا کام نہیں۔ اس امر کااعتراف جانے مانے فکشن نگارا ور دانش ورمظفرا قبال نے ساٹھ کی دہائی میں تبھی کر دیا جب"ا داس سلیں" کو آئے ابھی زیادہ عرصہ بیں گزرا تھا۔انھوں نے عبداللہ حسین پر ایک مکمل کتاب لکھنے کا عزم بنایا۔" تھکاہارا آ دی \_\_\_عبداللہ حسین" یہ کتاب تو شاید کمل نہ ہوسکی تا ہم ان کے مضمون کے پہلے طویل جھے کوعبداللہ حسین کے فن اور شخصیت کو مجھنے کے لیے پہلی با ضابطہ اور مربوط کوشش ضرور قرار دیا جا سکتا ہے۔وہ اين المضمون مين ايك جلد لكفت إن:

" یہ 1962 کا ذکر ہے۔ سور انجبر 30 شائع ہواتو اس میں نا وقت ناشنیہ وضحض عبداللہ حسین کی ایک کہانی " ندی" شامل تھی ۔ بہن ہیں بلکہ اس کے صفحات میں کہیں بیاعلان بھی درج تھا کر شخص فدکورہ کا ایک ناول" اواس تسلین" جلدی شائع ہورہا ہے ۔ اوبی حلقوں میں بیوا قعسنسی خیز تھا اورلوگ اب بھی اس وقت کویا و کر کے جیرت زدہ ہوتے ہیں کہ اس پہلی کہانی ہے ہی ایک ایس آوازار دوافسانے میں وار دہوئی جواپنے ساتھ ایک مخصوص علا حدہ اور یکنا ڈکشن لے کر آئی اور مروجہ حقیقت نگاری میں ایک نی سمت کھولنے کا باعث بنی ۔ اب بیا بنی جگدا یک دلچیپ بات ہے کہ منٹو، کرش، بیدی اوراحد ندیم قاسمی کے برکس اس نی آواز کے ہم رکاب چلنے والے یا اس کی تقلید کرنے والے کیوں پیدا ندہ و سکے۔

مظفرا قبال نے آگے چل کرایک اور بات کا ہرملا اظہار کیا ہے۔اس اظہار کی گونج آج نصف صدی سے او ہر کاعرصدگر رجانے کے باوجود ٹی جاسکتی ہے مجسوس کی جاسکتی ہے۔

''کم و بیش چوتھائی صدی میں چھ کہانیاں لکھنے والا تحض اردوا فسانہ میں کمیت کے لحاظ ہے کوئی قالمی ذکرنا م نہیں ۔ تا ہم کمیت کے برنکس یہ کیفیت ہے جوعبداللہ حسین کواردوا فسانہ نگاروں میں وہ مقام عطا کرتی ہے جونا صرف منفرد۔ اچھوتا اور خاص ای ہے منسوب ہے۔ بلکہ اتنا اہم اور برقوت بھی ہے کہاردو افسانے کا کوئی مطالعہ اس کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں سمجھا جا سکتا۔ تا ہم یہ بات اپنی جگہ جیرت آگئیز ہے کہتا حال اردو کے کسی نقاد نے عبداللہ حسین برقلم نہیں اٹھایا۔ یہتو خیر واضح ہی ہے کہاردو تقید ابھی اپنے دور معصومیت اردو کے کسی نقاد نے عبداللہ حسین کو فن جس تقیدی پچھگی اور وسعت کا متقاضی ہے وہ ہم عصر تقید میں عنقا ہے۔ لیکن جب کوئی ، نہاف ڈی سینٹ مطالعہ بھی نظر نہ آئے تو گمان ہونے لگتا ہے کہ اس فروگز اشت میں بجز کے لیکن جب کوئی ، نہاف ڈی سینٹ 'مطالعہ بھی نظر نہ آئے تو گمان ہونے لگتا ہے کہ اس فروگز اشت میں بجز کے علاوہ بھی کوئی جذبہ (منفی!) کارفرہا ہے۔''

مظفراقبال کی کمیت کے حوالے ہے گی گئی بات کا اطلاق مجموعی طور پرعبداللہ حسین کے سارے کام پر ہوتا ہے۔ ان کے فئی سفر پر نظر ڈالی جائے تو ہم ویسے ہیں ''اداس نسلیں 1963 میں شاکع ہوا۔ اور آخری افسانوی مجموعہ نفریب' 2012 میں منظر عام پر آیا۔ یوں اکا دُکا تراجم کی کتب کو چھوڑ کر پانچ نا ولوں اور دو افسانوی مجموعوں کا بید دورانیہ نصف صدی پر محیط ہے۔ دیکھا جائے تو پانچ نا ول اور تیرہ چو دہ کہانیاں لکھنے والا عبداللہ حسین ہاری اردو کی افسانوی دنیا کا مجیب وغریب کردار ہے۔ ان کے ایک نا ول اداس نسلیں کی عبداللہ حسین ہماری اردو کی افسانوی دنیا کا مجیب وغریب کردار ہے۔ ان کے ایک نا ول اداس نسلیں کی جو سویں سالگرہ ان کی زندگی میں منائی گئی۔ اور کم وہیش دونسلیں ان کے سامنے پر وان چڑ ھیں جھوں نے اداس نسلیں 'کے مطالعہ کے بعد اپنے آپ کو تعیم میں تلاش کرنے کا عمل جاری رکھا۔ جہاں تک اس نا ول کے اداس نسلیں 'کی اشاعت اور پھراس کی موجودگی نا قائی فراموش واقعہ رہی ہے جی ہیں۔ ہماری ادبی تا رکٹ میں 'اداس نسلیں'' کی اشاعت اور پھراس کی موجودگی نا قائی فراموش واقعہ رہی ہے۔ اور ابھی تک نا قائی فراموش واقعہ ہے۔ خود کھنے والے کے لیا ور ہمارے لیے بھی مجمد عاصم ہے۔ نا ہم اس نا ول کی تخلیق بذات خودا کے واقعہ ہے خود کھنے والے کے لیا ور ہمارے لیے بھی محمد عاصم ہے۔ نا ہم اس نا ول کی تخلیق بذات خودا کے واقعہ ہے خود کھنے والے کے لیا ور ہمارے لیے بھی مجمد عاصم ہے۔ نا ہم اس نا ول کی تخلیق بذات خودا کے واقعہ ہے خود کھنے والے کے لیا ور ہمارے لیے بھی محمد عاصم ہے۔ نا ہم اس نا ول کی تخلیق بذات خودا کے واقعہ ہے خود کھنے والے کے لیا ور ہمارے لیے بھی مجمد عاصم ہے۔ نا ہم اس نا ول کی تخلیق بداللہ حسین بدوا تھے بیان کرتے ہیں :

"بیا تفاق تھا کہ وہ داؤر خیل جیے دور درا زعلاتے میں سینٹ فیکٹری میں ملازم تھے جہاں کوئی سوشل لائف نیھی ۔ فیکٹری سے چھٹی ہونے کے بعدان کے پاس وفت گزارنے کے لیے کوئی مشغولیت نہیں کھی ۔ تنہائی اور بوریت سے ننگ آکر انھوں نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا ۔ بیسب پچھٹھن اتفا قاہوا کیوں کران کے خیال میں اگر وہ داؤر خیل کے بجائے لاہور جیسے جمر سے یہ ساور آباد شہر میں ہوتے تو انھیں نوکری

کے بعد کاوفت گزار نامجھی اتناد شوار نہ ہوتا ۔اور شاید وہ بھی ادب تخلیق کرنے کی طرف نہآ تے ۔'' اس کے باوجودان کا ماننا تھا:

"الین میں جانتا تھا کہ میں لکھ سکتا ہوں۔ای لیے جب میں نے لکھنا شروع کیاتو مجھے کچھ دشواری نہیں ہوئی لیکن جب ایک بارمیں نے اداس تسلیس کی کہانی شروع کر دی تو وہ بڑھتی چلی گئی اور مجھے یوں لگا جیسے میں نے خوا ڈخوا اوا کیک بڑی ذمہ داری اپنے سرلے لی ہے۔اس ما ول کو کمل کرنے کے لیے مجھے کم بسفر کرنے بڑے۔ پانچ سال محنت کرنا بڑی کیکن میں آخر تک اس بارے میں یقین سے کوئی بات نہیں سوچ سکتا کہ جو پچھ میں لکھ دہا ہوں وہ کسی کو پہند بھی آئے گایا نہیں ، یا کوئی اسے چھا ہے پر آماد و بھی ہوگایا نہیں۔"

تا ہم وہ جو کتے ہیں ماں کہ جب کوئی ہڑا کام ہوما ہوتا ہے یا جب کوئی ہڑا کام ہو چکا ہوتا ہے واسے دنیا تک پہنچانے کے لیےفطرت بے شارو سلے بھی مہیا کردیتی ہے ۔ پچھابیا ہی عبداللہ حسین اوران کے ناول ''ا داس نسلیں'' کے ساتھ بھی ہوا۔انھوں نے نا ول مکمل کرنے کے بعد لاہور میں نیاا دارہ کے ساتھ رابطہ قائم کیا، جو نصرف به کرایک متندا وربا وقارا داره تھا، ہر بڑا اورا ہم لکھنے والا ای ادارہ کے تو سطے بڑھنے والوں تک پہنچ رہا تھا۔ا داس نسلیں کے متو دیے کو بھی حذیف را مے ، صلاح الدین محمو دا ورمحدسلیم الرحمٰن نے پڑھا۔ تیوں کی رائے مثبت تھی تا ہم یہاں بھی ایک مسئلہ در پیش آیا ، جس کی جانب پہلے ہی مظفرا قبال اشارہ کر چکے ہیں عبداللہ حسین کے کہنے کے مطابق ا دنی دنیا ہے ان کے رابطے اور تعارف کے لیے ضروری تھا کہ انھیں "سورا" كى ذريع يبليلوگوں تك پنجايا جاتا -اس ليے يبليان سے كوئى كہانى لكھ كردينے كے ليے كہا كيا -ان کا اپناما نتاہے کہ اگر محدسلیم الرحمٰن اور حذیف رامے مجھے فسانے لکھنے کو ند کہتے تو شاید میں اواس نسلیس لکھنے کے علاوہ اور پچھ بھی نہ لکھتا کیوں کہ میں سمجھتا تھا کہ کہانی لکھنامیر ا کا منہیں، میرے خیال میں ما ول لکھنےوالے اورکہانی لکھنےوالے کی سوچ میں بعض بنیا دی نوعیت کافرق ہوتا ہے ۔ تا ہم جب مجھے کہا گیا کہ جب تک میری کچھے کریرین نہیں چھا ٹی گئیں میرا ناول نہیں چھایا جاسکتا۔ تواس لیے میں نے کہانی ''ندی' ، ککھی۔ یہ میری پہلی کہانی تھیا ورتب مجھے کینیڈا ہے لوٹے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا اور وہاں کی ایک دوست کی یا دیں ابھی بالکل تا زه خيس \_\_\_حقيقت په ہے كه "ندى" كى تخليق بذات خودا بك ادبى واقعه تقى خودار دوكى افسانوى دنيا ميں اور عبدالله حسین کے فنی سفر میں ۔ندی، 1962 کے سورا میں چھپی ۔اور پھرایک سال کے وقفہ ہے سوراہی میں ان کی تنین کہانیاں ،سمندر، جلا وطن اور پھول کابدن ،شائع ہوئیں ۔ نتیوں کہانیوں کا بیک گرا وُ نڈبھی ندی، کی طرح دیار غیرتھا۔ اور یہ کہانیاں اپنے موضوع اور اسلوب کے باعث اردومیں نئے تجربے کی حامل قرار یا ئیں۔ 1963 میں ہی 'ا داس نسلیں'' کا ایک باب سور امیں چھیا، اور پھر بیاس سال کتابی صورت میں شائع

ہوا۔ اورا سے سال کی بہترین کتاب کے طور پر'' آدم جی ادبی ایوارڈ'' بھی ملا۔ اس سال ان کی ایک کہانی '' دھوپ'' بھی چھپی، یوں 1962 اور 1963 کوعبداللہ حسین کا تخلیقی سال قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس عرصہ میں ان کی ایک اورشا ہکارکہانی '' مہاجرین'' بھی سامنے آئی۔

یہ مہاجرت کا تضور بھی عجیب وغریب طور پر درآیا ہے ۔عبداللہ حسین کی کہانیوں میں، اس مسئے اور اس سلیں'' اور'' آگ کا دریا'' کے مواز نے کے حوالے سے قاضی جاوید کے ساتھ ایک مختصری گفتگو میں عبداللہ حسین نے نہایت جامع جوابات دیے ہیں۔میر سے خیال میں ان دونوں با توں کو اپنے مضمون میں شامل کر کے میں عبداللہ حسین کے تخلیقی سفر کو سمجھنے میں شاید کامیا ہو سکوں ۔سو دونوں با تیں و لیمی کی و لیمی میاں درج کررہا ہوں ۔ جیسی پڑھی ہیں:

س: قرۃ العین حیدرا ورآپ کا موازنہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ بھارتی جریدہ'' ذہن جدید''۔۔۔۔ غالباً یہی نام تھااس کا۔۔۔۔ نے ایک سروے کے بعد آپ کواردو کا بہترین ناول نگار قرار دیا تھا۔ حیدردوسرے نمبر پر آئی تھیں۔آپ کی رائے کیا ہے؟

عبداللہ حسین: میں جب بھارت گیا تھاتو وہاں گو پی چند نا رنگ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔وہ میر سے پرانے دوست بھی ہیں وہ کہنے لگے کہ'' قرق العین حیدرکواب کوئی نہیں پڑھتا۔ان کا سٹائل بھی پرانا ہوگیا۔وہ ادبی تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں۔ان کوکوئی چھاپتا بھی نہیں ہے۔آگ کا دریا، ہرسوں سے آؤٹ آف پرنٹ ہے۔گویا وہ وقت کے امتحان پر پورانہیں انزا۔''

اور قاضی جا وید کے ایک اور سوال کے جواب میں جوعبداللہ حسین کو پڑھنے کے بعد لامحالہ طور پر مجھ سمیت آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں بھی پیدا ہوسکتا ہے۔وہ تھا:

"آپ کی نگارشات میں ، نا ولوں کے اللہ جا اللہ میں ہوا ایس اللہ ہیں ہیں وزاس دکھ میں ہوتا ہیں ۔ آپ کی زندگی کوہم دیکھیں و اگر چہ بہت ہے ماہ وسال آپ نے وطن ہے دور بسر کیے ہیں گراس کے لیے مجبور نہیں کیے گئے تھے ۔ بیآ پ کی تھے ۔ اپنا انتخاب تھے پھر بید دکھ کہاں ہے آپ کی تحریروں میں آیا ہے؟" عبد اللہ حسین : جی ہاں ، میری ہجر تیں میر اانتخاب تھیں ۔ اصل میں بات بیہ ہے کہ جب ہے میں نے ہوش سنجالا ہے گویا پند رہ سولہ سال کی عمر ہے دل میں بیہ بات ہے کہ انسان ایک مستقل جلا وطنی کا عذاب سیدرہا ہے ۔ اس جلا وطنی کا جہمائی ہونا لازم نہیں ۔ اپنے وطن میں بھی لوگ بے وطن ہوجاتے ہیں ۔ بیدروحانی صدرہا ہے ۔ اس جلا وطنی کا جہمائی ہونا لازم نہیں ۔ اپنے وطن میں بھی لوگ بے وطن ہوجاتے ہیں ۔ بیدروحانی میں جا یا شاید کوئی اور منا سبلفظ اس کے لیے ہوگا۔

"عبدالله حسین کوموز وں لفظ کی تلاش میں دیکھ کر میں نے کہا کہ کامیونے اس کے لیے ایک اصطلاح وضع کی ہےوہ اس کو میٹافنزیکل ہوم لیس نس کہتا ہے۔"

جی ہاں، میں یہی بات کہ رہا ہوں ۔ میں جس کود مکھتا ہوں وہ دکھی نظر آتا ہے۔۔۔؟

عبداللہ حسین کے یہاں اس مہاجرت، باپ سے رشتے کی گہرائی اورتا ریخ کے انسانی نفسیات پر اثرات کو سیجھنے کے لیے ان کے اولوں اور کہانیوں کو نبیتاً ٹک کر پڑھناپڑھتا ہے۔ اس کے اسلوب کی سادگی اور اللہ عیں کھلے بن کی وضع ، دوستونسکی کے نا ولوں اور کہانیوں سے مشابدنظر آتی ہے۔ نیجتاً اس کے یہاں گہرائی اورابدیت بھی ای کے جیسی ہے۔''اواس سلیس'' میں تا ریخی جر اور نشیب میں لیا زکا کر دار اور با گھ میں کھیم کامل جمیں جرم وہزا، کی فضامہیا کرتا ہے تا ہم عبداللہ حسین کی ایک بے مثال خوبی بیہ ہے کہ وہ کوئی بھی نا ول یا اول با کہائی تخلیق کرتے ہوئے اپناسر وکا راپنے کر داروں سے رکھتا ہے۔ وہ اپنے مطالعہ ، تا ریخ میں موجود کر داروں اور باقدین کی آرا کو ہرگز اثر انداز نہیں ہونے دیتا۔ البذا لازم آتا ہے کہ ہم عبداللہ حسین پر بات کر داروں اور باقدین کی آرا کو ہرگز اثر انداز نہیں ہونے دیتا۔ البذا لازم آتا ہے کہ ہم عبداللہ حسین پر بات کر ہے وہ کے اپناسر وکا راجھی محض عبداللہ حسین کی بسائی گئی دنیا ہے رکھیں اس سے زیا دہیا کم کی وہ ہمیں آزادی دیتا ہے اور زیری گھائش مہیا کرتا ہے۔ اس کی بسائی گئی دنیا کو بہتر طور پر سیجھنے کے لیے جمیں مظفرا قبال کی تحریر میں دیتا ہے اور زیری گھائش مہیا کرتا ہے۔ اس کی بسائی گئی دنیا کو بہتر طور پر سیجھنے کے لیے جمیں مظفرا قبال کی تحریر میں دیا ہو کہتے ہیں :

" جیسا کہ لکھنے والوں کا وطیرہ ہے عبداللہ حسین نے لکھنے کا آغاز کچے خصوص جیرتوں ، دلچہیوں، موضوعات اور تشہیم وں سے کیا جوان کی تحریروں میں بار بار ظاہر ہوتی ہیں ۔ ان کے فکشن میں موجود شکستہ حال ہوڑھوں کے کرداروں ، خبطی اور مایوس ہیروؤں ، باپ اور بیٹے کے خصوص تعلق اور کلیدی کر داروں کی زندگی میں معنویت تلاش کرنے کی بے سودکوشش جیسے خام مواد کا عبداللہ حسین کی ذاتی زندگی سے گہراتعلق ہے جس ماضی سے عبداللہ حسین اپنے فکشن میں نہر وآز ماد کھائی دیتے ہیں ، و ہان کے اپنے ماضی سے بہت مختلف نہیں ہے ۔ عبداللہ حسین کی تخلیق کی ہوئی دنیا ہراس شخص پر اپنے دروا کردیتی ہے جوالی جگہ رہنے کی اہلیت عبداللہ حسین کی تخلیق کی ہوئی دنیا ہراس شخص پر اپنے دروا کردیتی ہے جوالی جگہ رہنے کی اہلیت رکھتا ہو جہاں یا د ماضی میں گم جلا وطن آسمان سے دھتکار ہے ہوئے فر شختے ، کٹے ہوئے با زووالے ہیرو، ما یوک اور خبائی کا شکار مہاجرا ورا لیسے مردر ہے ہوں جوشیروں کے شکار کے شائق ہیں یا الیک عورتیں ہوں جو یا سمین کی طرح معطراور حسین ہیں ۔ "

یہاں مظفرا قبال کی اس بات ہے ، باپ اور بیٹے کے خصوص تعلق ہے ہمارا دھیان' مہاجرین' سمیت ان کی بہت کی کہانیوں اور نا ولوں کے کر داروں کی طرف جاتا ہے جوباپ، بیٹے کے تعلق کو نہ صرف میں کر آشکار کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں عبداللہ حسین کی دنیا کافکا

سمیت بہت ہو دوسر ہے لکھنے والوں کی دنیا ہے تطعی مختلف نظر آتی ہے، جوا پے جو ہر میں خالصتاً مشرتی اقد ار وا خلاقیات کی حامل دنیا ہے، جو جیسا رشتوں کو خوابوں میں پیش کرتی ہے ویسا ہی حقیقی دنیا میں بھی پیش کرتی ہے۔۔۔ایسا ہی کچھ عبداللہ حسین کے یہاں ہمیں ہوتا دکھائی دیتا ہے۔آخری دنوں میں جب وہ بہت خواب د کھے رہے جھے اور فیس بک، پراپٹی بیاری اور معاصر صورت حال کے حوالے ہے بہت زیا دہ لکھ رہے جھے تو انھوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ انھوں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اس کی ماں انھیں اپنی آغوش میں اینیا چاہتی ہے۔ یہ این چاہتی ہی جو سی بی وفات ہا گئی میں اپنی ماں کی آغوش میں چلے گئے۔ یہ این چاہتی ہے۔ اس کے پچھ صد کے بعد بی عبداللہ حسین حقیقت میں اپنی ماں کی آغوش میں کے جب انھیں ان کی عبداللہ حسین کی یا دندرہ گئی۔ وہ آئیں تو عبداللہ حسین کی یا دمیں اپنی شکل کو بھی جگا کر آئیں یہاں تک کے عبداللہ حسین نے پیچان لیا کہ بیان کی ماں بی تھیں۔

جیما کہ ضمون کے مزاج ہے گلتا ہے میں اور آپ عبداللہ حسین کی آبا دکی ہوئی اس دنیا میں آتے ہوا ہے۔ رہیں گے۔ جبھی ان کی آبا دکی ہوئی بید دنیا حقیقتا ہم پر کھلے گی اور پچھاس طرح کہ ہمیں گمان گز رنے لگے گا در پچھاس طرح کہ ہمیں گمان گز رنے بھا ا کہ میں اور آپ بھی ای دنیا کے باس ہیں۔ ہم ''اداس تسلیس'' کی جانب پلٹتے ہیں۔ مظفر اقبال نے ہما را تعارف ایک بازو کئے ہیرو ہے کروایا ہے۔ یقین مانے کہ بیہ ہیرواردو کے اس سب سے ہڑے ما ول''اداس تسلیس'' کا بی ہیرو ہے۔''اداس تسلیس کے باردوم ایڈیشن (جنوری 1978) کانسخہ میر سے پاس موجود ہے جو کہ سلیس' کا بی ہیرو ہے۔''اداس تسلیس کے باردوم ایڈیشن (جنوری 1978) کانسخہ میر سے پاس موجود ہو گھرسلیم الرحمٰن صاحب نے مجھے عنایت کیا۔ اسے پڑھے ہوئے میں نے اسے گئی جگہ سے نشان زدکیا۔ صفحہ عرف نظر آنا ہے جوشاید عبد اللہ حسین کیاس ماول کو لکھتے ہوئے ہیں نظر رہا ہوگا۔

'' نعیم ۔' دریہ کے بعد عذرانے ہونٹ ڈھلے چھوڑ کرصاف اور کمزور آواز میں کہا۔' نعورتیں بےشرم نہیں ہوتیں، پر محبت ضرور کرتی ہیں ۔''

" مجھے معاف کر دو۔" و ہاس کے ہاتھ میں منہ چھیا کر کہتا رہا۔

اور پھر وہ ہوا جوروش پور والوں کی تا ریخ میں آج تک نہ ہوا تھا۔اور حقیقاً جو ہند وستان کے جاگیرداراورامرا کے طبقے میں بہت کم ہوا تھا۔روش کل پرموت کاسکوت طاری تھااورموسم خزاں کی وہ شام او نجی چھتوں والی اس مہیب ممارت پر آ ہتہ آ ہت جھکتی آربی تھی۔ ہرآ مدوں میں اور بند دروازوں اور کھڑ کیوں کے شیشوں پرروشنیاں جل رہی تھیں، لیکن کوئی تعنفس دکھائی نہ دے دہا تھا۔ گھر کے تمام نوکر گھر کے پچھواڑے اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے تھے اور ہرآ مدوں میں قدم دھرتے ہوئے ڈررہے تھے۔سڑک پرے گزرنے

والوں کو پہلی نظر میں سنسان برآمد ہاورروشوں برا کھٹے کیے ہوئے خشک پتوں کے ڈھیر دیکھ کراس جگہ کی ہمہ گیروبرانی کا حساس ہوتا تھا۔

اوپری منزل میں سرخ شیشوں والے ہڑے در یچ پر یوکلیٹس کے پتے سامیہ کیے ہوئے تھے۔ان کے پیچھے عذرا۔ کمرے میں خالہ پلنگ کے کونے پر بیٹھی تھی۔ پلنگ پر عذرا گھٹنوں اور کہنیوں کے بلی اوندھی لیٹی تھی ۔ کمرے کی فضایر دھما کے سے بھٹنے والی خاموثی طاری تھی۔

" آه" خالد نے ہاتھا ٹھا کر ہوا میں پھیلائے اور پھر گود میں رکھ لیے۔" کس قد رخوفنا ک۔! آج تک ایسانہیں ہوا کبھی نہیں ہے سوچ نہیں سکتیں؟" کچھ دیر تک وہ عذرا کی بے حرکت پشت کود بیستی رہیں، پھر سرکو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کرآ ہتہ آ ہتہ دبانے لگیں۔

عذراا ٹھ کرآتش دان تک گئی اور کمرے کی طرف پشت کیے دیر تک کھڑی رہی۔ '' کیانہیں ہوا؟' اس نے بظاہر کارنس پر دھرے دھات کے جمعے سے پوچھا۔ '' کہروشن پوروالوں کی لڑکیاں نچلے طبقے میں دے دی کریں۔'' خالہ نے سرچھوڑ کرکہا۔

عذرا کلد ارگڑیا کی طرح مڑی ۔ بجلی کی روشنی میں اس کے دیلے، چو بی چہرے میں سے پیلا ہٹ پھوٹ رہی تھی اوراس کی آئکھیں خشک اور پھیلی ہوئی تھیں ۔

''کیاوہ کمین ہے؟ کیاوہ ہماری زمین کاشت کرتا ہے؟ اس کے پاس اپنے مولیثی نہیں ہیں، اور گھوڑے،اور مکان ۔۔۔''

"ان چیز وں کی کوئی وقعت نہیں۔ان کے باوجودوہ بے حیثیت ہے۔اس کا باپ ایک معمولی کسان تھا۔ ''خالد نے اس عورت کے پرعزم اور جسارت آمیز لہج میں بات کی جوخود باحثیت طبقے میں چور درواز سے سے داخل ہوئی ہواورا پنی زندگی سے بیک وقت خوفز دہا ورمطمئن ہو۔''اوراس کے پاس تمھارے لیے کچھ نہیں ہے۔''

"وه کسان نہیں ہے ۔"عذرانے اس عزم اور بے جارگ سے کہا۔

"وہ پڑ ھالکھا ہے۔وہ یہاں پر بھی رہ سکتا ہے،اور۔۔ "اس نے دھات کے جسمے کو مضبوطی سے پکڑلیاا وراس کی بے جان آ تکھول میں دیکھ کر ہولی:

'' کیاوہ بہا درنہیں ہے؟''

"اور ۔۔۔ " خالہ د کھے ہنی ۔ " ہاں ، وہ بہا در ہے ،اور مغرورا ور بر کشش بھی ۔۔! لیکن وہ ما کارہ ہو چکا ہے ۔وہ۔۔۔ "

عذرانے دہل کراہے دیکھا۔اور پہلی باراس کی آنکھوں میں خالہ کے لیے خوف اورنفرت کا جذبہ پیدا ہوا ۔''

سویہ ہے وہ آرٹ جوعبداللہ حسین کودیگر لکھنے والوں سے علاحدہ ،منفر داور نمایاں دکھا تا ہے۔اس بڑے ناول اور ناول نگار کی زندگی میں کچھا سے واقعات رونما ہوئے جو مستقبل میں ایک بڑے تخلیق کار کی تشکیل میں محمد ومعاون تا بت ہوئے ۔مثال کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ 1956 میں اپنے والد کی وفات کے فوراً بعد ان پر زوس پر یک ڈاؤن کا حملہ ہواا وراس سلسلے میں انھوں نے کچھو فت ہپتال میں بھی گزارا۔ بیزما ندان کے لیے ذبنی اور نفسیاتی طور پر بے حد تکلیف دہ تھا۔ا ورا دائی ، خہائی ، بے زاری ، لاتعلقی اور ڈپریشن جسے عناصر ان کے یہاں انھیں واقعات سے پھوٹے نے ۔تا ہم کسی بھی لچنڈ کی میخصوصیت ہوتی ہے کہ وہ منہدم شدہ ممارت کے مطب سے نئی ممارت تعمیر کرنے کی صلاح ہے۔ دکھتا ہے ۔1950 ہی میں عبداللہ حسین نے 'اداس نسلیں' کلھنا کروئے کیا۔''سویرا'' میں ''اداس نسلیں'' کے جوالے سے ایک طویل گفتگو میں مجرسلیم الرحمٰن صلاح الدین محمود اور شخ صلاح الدین کواس یا ول کی کہانی کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں :

" آزادی کے عشق میں ہندوستانی انسان نے حاکم قوم سے نفرت کرنا سیھی اوراس قوم کا پرتو بن کر رہ گیا اور حاکم قوم کی تصویرا یک یور نی نسل کے اندر بھوت کی طرح حلول کرگئی۔۔۔

اس کی ایک مثال نیم ہے۔جس سے اس ناول کے زندہ ترین کرداراور ضمیر یعنی عذراکومجت ہے۔ اور جوخود لیلائے آزادی سے عشق کرتا ہے۔ اس میں جو زندگی ،خون کی گری کا گمان ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہے کراس کواسپنے دلیں کے کسانوں سے ایک غیر جانب داروفا داری کارشتہ ہے۔ اس کی مہندر عگھ سے دوئی تھی۔ اوراس کو جنگ کے میدان میں ایک زخمی جرمن سپاہی ہے ، جو کسان معلوم ہوتا تھا۔ دوئی کا سبق اور جنگ میں اور جنگ میں ایپ کے ہوئے ہاتھ کے لیے لکڑی کا ہاتھ ملا تھا۔ یہ ایک دوئی تھی کہ جس نے ملک اورقوم اور رنگ اور جنگ اور دشنی اور اجنبیت کے بھیا بک کارزاروں کو مطے کر کے خاموثی اور محنت کے سائے میں جنم لیا تھا اور تشددا ور نفرت اور دین تھی ۔ دوئی بھی غیر جانب داروفا داری کی ایک فصل ہے۔ گرعذرا کی محبت ، مہندر سکھی کی دوئی ، دلیں کے کسانوں سے غیر جانب داروفا داری کی ایک فصل ہے۔ گرعذرا کی محبت ، مہندر سکھی کہ وات دلیں کے کسانوں سے غیر جانب داروفا داری کا کمز ورساجذ بیا ورجرمن سپائی کے دیے ہوئے لکڑی کے ہاتھ دلیں کے کسانوں سے غیر جانب داروفا داری کا کمز ورساجذ بیا ورجرمن سپائی کے دیے ہوئے لکڑی کے ہاتھ دلیں کے کسانوں سے غیر جانب داروفا داری کا کمز ورساجذ بیا ورجرمن سپائی کے دیے ہوئے لکڑی کے ہاتھ وفا داری کا سبق نہ دیڑ ھا سکے۔ جب آزادی کے حصول کے بعد دلی سے پاکستان کی طرف بجرت کی راہ میں وفا داری کا سبق نہ دیڑ ھا سکے۔ جب آزادی کے حصول کے بعد دلی سے پاکستان کی طرف بجرت کی راہ میں

اس کے اندراپنے ہم سفر مجروح انسانوں ہے، اپنے بھائی اور بھاوی ہے، ارض پاکتان ہے وفا کاجذ بہ جاگا ہے تو وہ اس کے زور کوسنجال نہیں سکتا۔ اور بیجذ بداس پر اس حد تک چھا جاتا ہے کہ زندگی کی حفاظت کے جذبے کومٹا دیتا ہے۔ اوراس کی تمام صلاحیتوں کوشش کی طرح مطبع کر لیتا ہے اور جب قافلے پر حملہ آورگرفت کرتے ہیں تو کی گڑا جاتا ہے اور بغیر مزاحمت کے تل ہوجاتا ہے۔''

ایک طرح ہے دیکھا جائے تو بیرہ مکہانی ہے جے عبداللہ حسین نے اپنے سید ھے اور سپاٹ افظوں میں بیان کر دیا ہے ۔ لیکن حقیقت بیہ ہے کہا ول کی کہانی اتنی سیدھی اور سپاٹ ہوراگر اس قدرہی سید ھے سجا و بیہا ول کھا گیا ہوتا تو آج کی نسل کے لیے بھی اپنے اند رلطف اور معانی کی وہی دنیا آباد نہ کے ہوتا جو شروع ہے اس کے ساتھ جڑی ہے ۔ بلکہ ''اداس نسلیں'' کے اندر کی خمنی اور ذیلی کہانیاں بھی ہیں جن کو ابھی بیان کیا جانا باقی ہے ۔ مثال کے طور پر شکئے جسم اور چھو ٹے چھو ٹے ہاتھ پاؤس والے اس کبڑے مجھی انہی بیان کیا جانا باقی ہے ۔ مثال کے طور پر شکئے جسم اور چھو ٹے چھو ٹے ہاتھ پاؤس والے اس کبڑے مجھی فروش کی کہانی ہے جوانھیں امر تسر میں ملتا ہے ۔ اور جلیا نوالہ باغ، میں ہونے والی فائر نگ اور اس کے نتیج میں شہید ہونے والی فائر نگ اور اس کے نتیج میں شہید ہونے والوں کی کہانی سنانے سے پہلے اپنی کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے ۔ وہ کہانی تفاضا کرتی ہے کہ اس بوری کی بوری کی بیاں درج کر دیا جائے تا ہم مضمون کی طوالت آٹرے آتی ہے ۔ اس لیے عبداللہ حسین نے جو اس مجھلی فروش کا تعارف دیا ہے ، یہاں اس کیرا کتفاء کیا جاتا ہے ۔

"وہ ان لوگوں میں سے تھا جوا کیلے پیدا ہوتے ہیں اورا کیلے بی مرجاتے ہیں مگرجنس اپنی سادگی اورخوش دلی کی بناپرلوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے اور باتیں کرنے کے کافی مواقع میسر آتے ہیں۔"

حقیقت بہ ہے کہ آئ تک ''ا داس نسلیں'' پر جس قد ربھی بات ہوئی وہ کہانی کے بنیا دی موضوع،
مرکزی کرداروں کے جوالے ہے ہوتی رہی ہے۔ وہ دنیا، جوعبداللہ حسین نے حاشیے پر آبا دی ،اس کی طرف کم
بی لوگوں نے توجہ کی ہے، بالحضوص وہ جملے جواس ناول میں جا بجا بکھر ہے پڑے ہیں اور جو در حقیقت مہکتے
ہوئے اور خوشبو دار فقر ہے ہیں، انھیں پڑھنے والوں نے پڑھاتو ضرور کیکن اے اپنی تنقید، اپنی گفتگو کا موضوع نہیں بنایا۔ مثال کے طور پر یہاں کچے فقر ہے دیکھتے ہیں:

"لفيم نے اپنے باپ كى بات دہرائى كر گھوڑے كسان كے عقل مندا ورنز ديك ترين رشتہ داروں ميں سے ہوتے ہيں ۔"

> "بابا کہا کرتے تھے زمین ماں ہے اور پانی باپ ہے ، اور فصل اولا دہے۔" "شمصیں پتہ ہے ہم کیوں لارہے ہیں؟" اچا تک مہندر سنگھ نے پوچھا۔ "جرمنوں نے حملہ کیا تھا۔"

'' کہاں؟روش پورپر؟"

"يہاں۔"

"ربم يهال كول بين، بمكس ليرآئج?"

''جرمن ،ا نگریز وں کے دشمن ہیں اورا نگریز ہمارے ما لک ہیں، بس ۔''

" ہمارے مالک روش آغامیں \_ میں اتناجا نتا ہوں \_"

"الكريز روش آغاكے مالك بين، چنال جد-"

''کل کتنے ما لک ہیں۔ایک دفعہ بتاؤ۔''وہ ایک دم چڑ کربولا۔نعیم کے گلے میں کوئی چیز آ کرا ٹک گئی۔اس نے سگریٹ کاکش لیاا ورفو راُ اگل دیا۔

عبداللہ حسین کے حوالے ہے بات کرتے ہوئے یہاں ایک اور بات کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح انھوں نے ساری زندگی اوبی محفلوں ہے دوررہ کرگزاری پوری دیا نت داری کے ساتھ لکھا ۔ اپنے ہے پہلے اورا پنے معاصرین ہوئے بنالکھا ۔ زندگی اورا دب کے بارے میں ان کا جوایک نقط منظر تھا ہے جا بجابیان کرنے کی جگہ اے اپنے فن، اپنی کہانیوں، اپنی یا ولئوں اورا پنے یا ولوں میں آرٹ کی صورت میں پیش کیا ۔ اپنی ایک زبان تشکیل دی جوخاص طور پران ہے متعلق ہے ۔ سادہ، گر کہیں میں آرٹ کی صورت میں پیش کیا ۔ اپنی ایک زبان تشکیل دی جوخاص طور پران ہے متعلق ہے ۔ سادہ، گر کہیں کہیں زندگی کے فیلے کو بیان کرتی ہوئی ۔ اور بیا کہ وہ زندگی کے ترقی پندنظر ہے ہے جڑ ہے تھے جس کا اظہار ''اواس نسلیس'' سمیت ان کی دیگر تخلیقات میں بھی جا بجا ہوتا ہے ۔ ۔ ۔ تا ہم وہ بنیا دی جو ہر (اگر ہم اے جو ہر قرارد ہے کیس ہے وہ اپنی بھی کہانیوں کا خمیرا ٹھاتے ہیں، فضا میں جا وہ فنی کا حساس اور کرداروں میں فرارد ہے کیس نے وہ اپنی بھی کہانیوں کا خمیرا ٹھاتے ہیں، فضا میں جا اس ان کی موضوعات ہیں اور جنھیں باطنی عدم اطمینان کی تی کیفیت ۔ ویکھا جائے تو یہ بین القوائی موضوعات ہیں، انسانی موضوعات ہیں اور جنھیں وستونسکی سمیت دنیا کے بڑ ہے اور اہم کھنے والوں کے یہاں دیکھا جاسکتا ہے ۔ انس اکرام فطرت، نے اپنے مضمون ' عبداللہ حسین کی کہانیوں کے کرداروں کا الیہ' میں بہت درست اور برمحل بات کی ہے ۔ وہ کھتے ہیں:

''باطن عدم اطمینان ، ناخوشی ، افسر دگی ، اداسی اور تنهائی ۔۔۔ عمومی طور پر عبداللہ حسین کی کہانیوں کے کر داروں کا بنیا دی مسئلہ ہے ۔ان کر داروں کی زندگیاں ظاہری طور پر نا رال ہیں ، دنیاوی ، ما دی ضروریات ، گھر ، بنگلہ گاڑیاں ، سامان عیش و آرام ، دولت ، زمینیں ، جائیدا دیں ، اولا د، اور وہ سب کچھ جس کے لیے ایک عام آ دمی خواہش رکھتا ہے وہ سب ان کومیسر ہے۔ گر وہ عدم اطمینان ، بے سکونی ، ناخوشی ، افسر دگی ، اداسی اور نظم کا مسلسل شکارر ہے ہیں ۔اس کے باوجودوہ زندگی کے ہمہ وفت تحرک اورروزمرہ کے معمولات ، اعمال

ووظا نف ے جڑے ہوئے ہیں۔ گویا ظاہری زندگی کے متحرک رواں دواں ہوم میں شامل ہونے کے باوجود و مان ہونے کے باوجود و مان سلم پراس سرز مین زیست میں اجنبی ، جلاوطن اور مہاجر ہیں۔۔عبداللہ حسین کی کہانیوں کے کر داروں کی عمومی طور پر یہی کیفیت ہے۔ لہذا ان میں ایسی باطنی کیفیات کے حوالے ہے ہوئی گہری مماثلتیں بائی جاتی ہیں۔ اگر چان ہیں ۔ اگر چان کی زندگیوں کے معمو لات ، طرزعمل اور رویے کافی حد تک آپس میں مماثلت رکھتے ہیں۔ اگر چان کے طرزعمل اور رویوں کا تعین کرنے والی وجوہات یا ان کیا لمیوں کی نوعیت مختلف ہے۔''

اگر عبداللہ حسین کے خلیقی کام پرایک اچٹتی کی نگاہ ڈالیں تو 1956 ہے شروع ہونے والا (اداس نسلیں)ان کا خلیقی سفر 2012 (فریب) پر آ کرختم ہوجاتا ہے۔جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

''اواس شلیس (اول) 1960،'' نشیب' (افسانے اور ماولت) 1981 سیس شامل کہانیاں اور ماولت) ''اولت کا سفر (اولت) کا سفر کا سفر کا سفر کا بیار مسخر ہے، اور فریب کے مام ہے کہانیاں موجود ہیں علاوہ (افسانے) جس میں بیو وہ آنکھیں، ازدواج، بہار مسخر ہے، اور فریب کے مام ہے کہانیاں موجود ہیں علاوہ اور افسانے) 'کا سفر کا شطاء آغاز اور کی افسانے کا میں اور واجعی سفر کا شطاء آغاز کا کیا۔ایک اول اولیت کا سفر کا شطاء آغاز کا کیا۔ایک اولیت کا سفر کا سفر کا سفر کا سفر کا شطاء آغاز کا کا کیا۔ایک باول کا کیا۔ایک باول کا کیا۔ایک باول کے کہ جب انھوں نے ''اواس نسلیس' مکمل کیا ہو 2012 میں' نفر یب' کی اشاعت تک کا حکم کی کہا ہوں کو باولی کی سفر کا شفاء آغاز کی کے بھی رنگ دوب اجا کہ کے میں میں خوب صورت کی باتھ ہیں ہو باولی کی کہا ہوں کی کہا ہوں کی دوب اجا کر طریقے سے استعمال کیا ہے بچھاس طرح سے انھیں زندہ و جاوید کر دیا ہے، زندگی کے بچھ کی رنگ دوب اجا گر دار، سر ماید دار، زیمن دار، مز دور، کسان اور عورت کی بات کی اور پچھ کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا۔ جا گیردار، سر ماید دار، زیمن دار، مز دور، کسان اور عورت کی بات کی کہا میں کے کہا کہ کہا سدیر ہونے والے پولیس کے ظم وجر کا اس طرح سے نمایاں کر کے کی کہاس کا سب پچھ کھل کر ہمارے سامنے آگیا۔'' داس کیس کے طبحانی تقسیم کے دیگ تو دیکھ لیے۔ اب ' نا گھ' کے اسدیر ہونے والے پولیس کے ظم وجر کا ایک دیگ دیکھتے ہیں۔

''گرمیری حالت سے ان باتوں کا کیاتعلق؟ اس نے کہا،'' عبداقتدار، قانون ،میراان سے کیا واسطہ؟ میں تو یہاں ۔۔' اس نے جھکڑی کی زنجیر کو جھٹکا دیا۔''قید ہوں اور مجھ پر تشدد ہور ہا ہے۔ مجھے آج تھانیدار نے بتایا ہے کہ سرکاری طور پر میری گرفتاری ہی عمل میں نہیں آئی۔ گویا میں یہاں پر موجود ہی نہیں ہوں۔ یہاں کوئی سننے والانہیں۔''

میر سے ذریک عبداللہ حسین ایک ایسا ہے رحم حقیقت نگار ہے جوا پے تخلیقی بیا نے کے دوران کی قتم کی مفاہمت کا شکار ہوتا ہے اور نہ بی بیسوچتا ہے کہ اس سے در کنار کیا جائے یا اس بات کو گول مول کر بیان کر دیا جائے یا پھران تلخ حقا کق پر پر دہ ڈال دیا جائے جن کو یہاں کے لوگوں کود کیھنے کی عادت ہے اور نہ بی وہ ان باتوں کا سامنا کرنے کی اہلیت اور ہمت رکھتے ہیں عبداللہ حسین کے نزدیک اس خطے کی عورت بھی ایک بست، ہے ہمت اور ہے یا رومددگار طبقے کی شنا خت رکھتی ہے اور صدیوں سے اس شنا خت کے ساتھ زندہ ہے ۔ اس کی بہترین مثال 'قید'' کی رضیہ سلطاند، ہے جوایک جگہ فیر وزشاہ سے ہونے والی اپنی بات چیت کے حوالے ہے کہتی ہے :

"سنوایک باریس نے فیروزشاہ سے بیسوال پوچھاتھا۔اس نے بھی بہی جواب دیا تھا۔ پھر میں نے دہرا کر پوچھاتو بولا، غریب لوگ، ریڑھی والا، تا نگے والا، رکشہ چلانے والا، چیڑای، کلرک، غریب دکا ندار، فیکٹری کا مزدور، غریب کسان، مال ڈھونے والا، میں نے پوچھااور؟ تو بولا ٹیشن کا قلی، ڈاکیہ، بس ڈرائیور، پھر میں نے پوچھاا ور؟ بولا پھیری لگانے والا،لوہا کوٹے والا، بکل کا میٹر پڑھنے والا، کرسیال بنانے والا، پولیس کے سابی، چار پائیال بنے والے، برتن قلعی کرنے والے۔ میں نے پوچھااور تو وہ چڑگیا۔ بولا کیا اوراورلگارکھی ہے۔کیا مطلب ہے محھارا۔ میں نے کہا،اورعورتیں؟ اس پروہ کچھ جیران ہوا۔ پھر بولا بہاں عورتیں ۔ سے چارے نے خودی میں تجی بات کردی تھی تمھارے عوام میں ہم لوگ کہاں شامل ہوتی ہورتیں۔ "

یہاں میں وارث علوی کی دواجھی اور ہری باتوں پہاپنی بات ختم کرتا ہوں کہ انھوں نے اپنے تیک عظیم فکشن کے حوالے ہے جس خبط عظمت کا مظاہر ہ کرتے ہوئے اردو میں نا ول کی روایت اور پھرعبداللہ حسین جیسے نا ول نگار کے ذکر ہے صرف نظر کیا ہے اس سے پہتہ چاتا ہے کہ یا تو ان کی تو قعات بہت زیا دہ جسین جیسے نا ول نگار کے ذکر ہے صرف نظر کیا ہے اس سے پہتہ چاتا ہے کہ یا تو ان کی تو قعات بہت زیا دہ جیس ہیا ہی ہو وہ بعض بے حدا ہم لکھنے والوں کو بھی درخورا عتمان نہیں سمجھتے ۔ دونوں اقتباسات کے مطالعہ کے بعد آپ خود بہتر طور پر تجزید کر سکتے ہیں ۔ یہا قتباسات ان کے ایک مضمون 'نا ول پلا شا ورکہانی'' سے لیے گئے ہیں ۔ جو الوں کو بھی درخورا عنمان ہی میں '' بکنا می 'کرا چی سے شائع ہو کرسا منے آئی ہے ۔ پہلا قتباس دیکھیے :

"نا لسٹائی، دوستووسکی، بالزاک، فلائبیر، جارج ایلیٹ اورڈ کنز کے ناولوں کے لیے ہم عظیم کالفظ استعال کرتے ہیں کیوں کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے حسن تغییر ہی سے متاثر کرتے ہیں۔ایک اچھے ناول میں واقعات اینٹوں کی طرح پنے جاتے ہیں جو باہم مل کرنا ول کوایک سمت کی ڈیزائن مکمل کرتے ہیں۔ جب انو کھا چھوتے منفر دکر داروں کو پیش آنے والے ان گنت واقعات کونا ول نگار سلیقہ مندی سے بیان کرتا ہے۔
ان کی تر تیب سے پلاٹ کی تغییر کرتا ہے، پلاٹ میں تجسس، تہدداری، پیچیدگی اور تصادم پیدا کرتا ہے۔ ایک مقام اور تہذیبی کمیونٹی میں رونما ہونے والے خارجی واقعات کے ساتھ ساتھ کردار کی نفسیاتی اور جذباتی زندگی میں پیدا ہونے والی اہروں پر بھی نظر رکھتا ہے۔ اور جب وہ نفسیاتی دروں بنی کوفل فیانہ بصیرت عطا کرتا ہے والی میں وہ گیرائی اور گہرائی پیدا ہوتی ہے جوا سے عظیم کے لفظ کی مستحق بناتی ہے۔''

اوراب دوسراا قتباس دیکھیے:

"اگر قرق العین حیدرا پنی شان دارنا ولوں کو لے کرند آتیں تو جارے ڈرن پورے ندہوتے۔ عبداللہ حسین اورانتظار حسین نے کچھا ضافہ کیالیکن مطلع صاف ہوگیا۔ نئے لکھنے والوں سے افسانہ منجل نہیں سکاتو ناول کا کیاذکر۔"

اس کے باوجود یقین مانے انھوں نے بہت سے اولوں کا ذکر ای مضمون میں کررکھا ہے۔ اوراچھ ناولوں کے طور پر ذکر کیا ہے۔ یہ دہرا پن ہمارے اکثر ناقدین کا وتیرہ ہے۔ یا پھر لکھتے ہوئے کسی اور و میں ہوتے ہیں یا اکثر و بیشتر بھول جاتے ہیں کہ ہم تساد بیانی کا شکار ہورہے ہیں۔ فیر علوی صاحب کی علوی صاحب جا نیں۔ میر سے زدی عبداللہ حسین ایک بڑے ناول نگار ہیں ، اتنے ہی بڑے جتے بڑے مغربی ما ول نگاروں کا ذکر وارث علوی نے کیا۔ مجھے عبداللہ حسین کے ''باگھ''کو پڑھ کر بھی وہی آسودگی عاصل ہوئی ناول نگاروں کا ذکر وارث علوی نے کیا۔ مجھے عبداللہ حسین کے ''باگھ''کو پڑھ کر بھی وہی آسودگی عاصل ہوئی ہے جود وستو ہی ہے جود وستو ہی ہے جر مرز ااور کرانا زوف برا وران کو پڑھ کر ہوئی۔ میں سجھتا ہوں کہ جس طرح عبداللہ حسین نے اپنے بعض ناولوں اور کہانیوں میں پنجاب کی دیمی معاشر سے ، یہاں کے رسم وروان ، تہذیب و تہدن ، دکھوں اور محرومیوں کو بیش کیا ہے اسی طرح ''ندی' ''دسمندر''اوروالیس کا سفر جیسی کہانیوں میں خارجی دنیا کے دکھوں اور محرومیوں کو بیش کیا ہے اسی طرح ''ندی' ''دسمندر''اوروالیسی کا سفر جیسی کہانیوں میں خارجی دنیا کے معاملا سے کو کھا ہے۔ بہت کم لوگ بیا کھاور پیش کر سکھ ہیں۔

#### ڈاکٹرانواراحدا عجاز

## قيد ـ ساجي الميه كي ايك داستان

اردوفکشن کی دنیا میں عبداللہ حسین کانا م اپنیا دگار علمی کارنا موں کے باعث ہمیشہ زندہ رہےگا۔ان کے خریر کردہ باولان اولان اولا

عبداللہ حسین ایک حقیق باول نگار تھے۔ای باعث ان کی فکشن کے موضوعات بھی حقیق و معاشرتی ہیں۔ جن میں سیای، معاشی، ندہبی، خاتگ، علاقائی اور تعلیمی موضوعات کو بردا واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ انھوں نے برصغیر کی تا ریخ کے دامن سے اس خطے کے لوگوں کی تہذبی، ثقافتی ا ورسیای زندگی کے جمله اتا ریخ ھاؤکو اس انداز ہے تحریر کیا ہے کہ اُن کے قار کمین ماضی، حال اور مستقبل میں بیک وقت سفر کرتے ہیں۔ قیام پاکستان ہے مہدمو جود تک اِس خطے کے لوگوں نے جس طرح سے مسائل میں گھری زندگی ہر کی ہے اس ب کی وجو ہات میں سرمایہ داری اور جا گیردارا نہ استحصال، سیای فرقہ بندی، علاقائی تعصب، سادہ لوگی، شخصیت پرتی اور ہٹ دھرمی جیسے وامی رویوں کا بردا ہا تھ ہے۔اس سبب کوقو می پسماندگی کا باعث بتاتے ہوئے انھوں نے حقیقی فکشن نگاری کے جو ہر دکھائے ہیں اور اردوا دب کو برد سیا دگاریا ول عطاکیے ہیں۔

عبداللہ حسین کے اولوں کی عورت ایک عام عورت نہیں ہوتی بلکہ اس ایک عورت میں متعد دعورت س کی جمر پور تو تیں کیجا ہوتی ہیں متحرک اور فعال کردار ہے اول کے مردکردارروں کی تحکیل کرتے ہوئے یہ عورت کا کرداری ہے جوان کی کہانیوں میں اپنے جھے کا کردارادا کرتی ہے عبداللہ حسین کی ساحران قالم کاری ہے بیئ عقد دفوراً نہیں گھلتا کہ کون سانسوائی کرداراً ن کے ناولوں میں مرکز ی عورت کا روپ دھارے گاگویا وہ جو کہانی کی کامیا بی کا ایک اساسی نکتہ ہے کہ کہانی کے بیانے میں جیرت اور شخص کے عناصر سموکرا ہے مرکز ی موضوع کے تا روپو دمیں اس طرح نیا جائے کہ قاری کی دلچیں کا پہلواس ہے کسی لیمے بھی الگ ندہو، یہی عبداللہ حسین کے اسلوبیاتی روپے کا حاصل ہے ۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں لیکن جیسے جسے کہانی اور اس کے خدو و خال میں اپنے ہونے کا بھر پوریقین منی ، کہانی کوآ گے ہڑ ھاتی کہانی کے آخر تک رواں دکھائی دیتی ہے۔ ڈاکٹر عقیار بشیر

### اس تناظر میں کھتی ہیں:

"ان كماولوں ميں خواتين جس طرح جلو هافر وزموتی ہيں و ه انھيں قدر مے منفر دبنا ديتا ہے كيوں كه ان كے متعلق كوئى نہيں جانتا كہ وہ اللہ لمح كيا كرنے والى ہيں، كدھر كو جانے والى ہيں اور كيا كہنے والى ہيں ۔"ا داس نسليں" كى عذرا،" با گھ"كى يا سمين،" قيد" كى رضيداور" نا دارلوگ" كى سكينے، بيسب اپنى سوچ اور رويے كے لحاظ ہے جيب وغريب برائر كياں ہيں ۔"(1)

بلاشبہ فکشن میں کردارا کی دم ہے پیش نہیں ہوجاتا۔ دھیر ہے دھیر ہا پی گفتار، کرداراورا ممال ہے اس کی پرتیں کھلتیں اورگر دوپیش کے ماحول میں موجود کرداروں ہاں کے ربطا ورتبھاؤ کے ذریعے، محبت، کے کردارکوواضح کرتی چلی جاتی ہیں۔ پھر مرد کرداروں ہاں کے رشتے تعلق اور نبھاؤ کے ذریعے، محبت، کشکش، الجھاؤا ورسلجھاؤ کے ذریعے ہی بیانسوانی کردارا پنی وضاحت کرتے ہوئے کہانی کے مرکزی بیانیے کو آگر ہونا ہے ہیں۔ لطف کی بات بیہ کہ کہانی کی موضوعاتی حد بندیوں کی پاسداری میں واضح ہوتا ہوا جاتا ہے۔ اس کے فطری بہاؤ میں کہیں کوئی رکا وٹ محسوس نہیں ہوتی عصری ساجی صدافتیں حقیقت پہندانہ والو بے خود بخو دا جاگرکرتی چلی جاتی ہیں۔

ان کے ناولٹ'' قید'' کی رضیہ سلطاندایک ایسا کردار ہے جس کی پوری بُرت سے عبداللہ حسین نے اس نا ولٹ کوموضو عاتی انفرادیت ہے ہم کنار کیا ہے۔'' رضیہ'' کے کردار ہی کی بدولت اُس کے خد وخال کی چاندنی ہے اس کی شخصیت کے رگوں سے ہمارا تیا ندنی سے اس کی شخصیت کے رگوں سے ہمارا تعارف یوں کراتے ہیں:

"رضیہ سلطانہ کی عمر گھر میں سب سے چھوٹی تھی ۔ مزاج سب سے الگ تھا ۔ اس کاقد درمیا نہ رنگ سفید ، بدن وُبلا پتلا اور خم دارگول جس پر فراخ ماتھا اور کمبی پلکوں والی چلبلاتی ہوئی آئکھیں تھیں جنھیں وہ ہر بات سے پہلے متعد دبار جھپکا کرتی تھی ۔ پشت پر ساہ درا زبال کمر کے نیچے تک لٹکتے تھے ۔ "(2)

اس سراپے کوجس میں تُسنِ سزا کت اور جوانی کا رس روپ پوری تو انائی کے ساتھ موجود ہے۔ عبداللہ حسین نے اپنے ناولٹ میں جو کروا را داکرنے کے لیے تخلیق کیا ہے اس کر دار کی وضاحت آگے چل کر واضح ہوتی ہے عبداللہ حسین اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں:

'' و ہا یسے لوگوں میں سے تھی جن کے اندرا یک ہر تی رو دوڑتی معلوم ہوتی تھی ۔جس

ے اُن کابرن ہر لحظ تھر کتا اور حرکت ایک بل کو بھی نہیں رکتی۔ اپنی طبیعت کے لحاظے ایک آفت کابر کالہ تھی۔ وہ دھیما پن جواس کے خاندان والوں کا وصف جانا جانا تھا رضیہ سلطانہ میں نام کو نہ تھا۔ ہر بات میں اس کو شرارت سوجھتی تھی اور ہر چیز میں نداتی کا پہلو نکال لیتی۔ گوکہ ذبین تھی تیز تھی گر پڑھائی لکھائی ہے زیادہ ہر وکار نہر کھتی تھی۔ اس کے بجائے وہ کھیل کود، بحث ومباحث اور تھیٹر ڈرامہ میں ہڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ ان باتوں کے بعائے وہ کھیل کود، بحث ومباحث اور تھیٹر ڈرامہ میں ہڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ ان باتوں کے بعا وہ جو شے اے بالکل الگ شخصیت عطاکرتی تھی اس کا خاص الخاص مزاج تھا۔ وہ بے غرضی جواس کے باپ دا دا کی خصلت کا ایک اہم جز تھی رضیہ سلطانہ میں عنقاتھی۔ وہ ہر شے کو جانچنا، پر کھنا، چکھنا حاصل کرنا اور قابو میں کر لینا چا ہتی تھی۔ میں عنقاتھی۔ وہ ہر شے کو جانچنا، پر کھنا، چکھنا حاصل کرنا اور قابو میں کر لینا چا ہتی تھی۔ اس کے وطیر ے میں ایک ایس کی تھی کہ جیسے زندگی کے لحظے کو ہوا میں ہونے کا لینا چا ہتی ہو، اس کے خون میں ہوا وروہ دنیا کو تھا م کرر کھنا جا ہتی ہو۔ '(3)

اس كرسرا باوراس كردار كرفد وخال كوداضح كرتے ہوئ عبدالله حسين الله فاول ميں اب كر من بہلوكوواضح كرنا جا ہے ہيں وہ عبدالله حسين كاسلوب كرا يك خاص رنگ تجسس ك واضح ہوتا ہے عبدالله حسين ايك حساس اور مضاق فكشن نگار كی حیثیت سے اساس طرح سے سامنے لاتے ہيں كراس كاكردار خود بخو دان كے قليقى زايوں منعكس ہونے لگتا ہے ۔

''سکول نے نکل کرکالج کی تھی سیاست میں پنچے پہ معلوم ہوا کہ گویا پیدائی اس مقصد
کی خاطر ہوئی تھی۔ دوسال کے ندراندرزنا نہ سٹوڈ نٹ لیگ کی عہدے دار بن گئی۔ یہ
وقت تھا جب فیر وزشا ہاور کرا مت علی جن کا کالج زنا نہ کالج سے تھوڑ نے فاصلے پر واقع
تھا اور جورضیہ سلطانہ ہے ایک سال پیچھے تھے۔ اپنے طور پر اٹھی سرگرمیوں میں الجھے
ہوئے تھے اُنھوں نے اس آدھے نقاب سے ڈھکے چر سے والی ، لمب سفید ہاتھ لہرالہرا
کر دھواں دھارتقر ہر کرتی ہوئی لڑکی کو دیکھاوروہ دونوں اپنے اپنے دل اس کے پیچھے
گوا بیٹھے۔'' (4)

تعلیمی سرگرمیوں ،تقریروں ، جلے جلوسوں ،لڑائی جھکڑوں اور عہدے بازی کی تھکش کے ذریعے کالجوں کی سیاست میں طلبا کے کر دار کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ حسین نے رضیعہ سلطاند ، فیروز شاہ اور کرامت علی کے کردار کومزید آھے بڑھاتے ہوئے وہ منظرنامہ دکھایا ہے جو ہمارے کالجوں اوریونی ورسٹیوں میں آئے

روزہم دیکھتے اور سنتے ہیں کے طلبا سیاست میں پھر سیاست، جیل ، رہائی اور تعلیم کے معاملات ایک کڑی درکڑی آزمائش سے گزرتے ہوئے ایک تسلسل میں رواں رہتے ہیں ۔ کئی ڈرا مائی موڑکسی کا ملنا، پچھڑ ماا ور پھر کسی دن اچا تک کوئی کردا رکسی ہے کسی نہ کسی موڑ پید ماتا ہے قواس وقت پکوں کے پنچے سے کافی پانی گزرچکا ہوتا ہے۔ اس کا رضیعہ فیروز شاہ کی زندگی میں داخل ہوکر بہت آ گے ہڑھ جاتی ہے ۔ لیکن کرا مت علی ۔۔۔اس کا جب بھی رضیعہ سلطانہ ہے آ منا سامنا ہوا اس کے روہرورضیعہ سلطانہ کی وہی شکل وصورت رہی جو باقی دنیا کی فظر وں میں آئی عبداللہ حسین کے مطابق:

"ساہ ملکے نیارنگ کے نقاب ہے آ دھاپونا جسم اورناک کی ہڈی تک کا آ دھاچہرہ ڈھکا ہوا۔ سر کے بال نقاب کے سکارف تلے آ دھے ما تھے تک بندھے ہوئے اس طرح کہ صرف اس کی آ تکھیں اورا ہرو، گالوں کی ہڈیوں تک رخسارا ورلمبی لمبی انگلیوں والے ہاتھ بی نظر آتے اور یہاں پراس کی عربانی کی حد تک ختم ہوجاتی جیسے کہ دبی ہو کہ بربی ہوتا تھا جس کی پوشیدگی ابھی تک ( گواب وہ رضیعہ کا پیچھا کرنا ترک کر چکا تھا۔) بے ہونا تھا جس کی پوشیدگی ابھی تک ( گواب وہ رضیعہ کا پیچھا کرنا ترک کر چکا تھا۔) بے بناہ شش کی حامل تھی۔ "(5)

عبداللہ حسین نے اس کے راز کواوراس کے الرات کوناول میں اس مہارت سے سیٹا ہے کہ دونوں کردار فیر وزشاہ اور کرا مت علی اس حسن کی اسیری میں آگے ہڑھتے ہیں۔ فیر وزشاہ اور کرا مت علی اس حسن کی اسیری میں آگے ہڑھتے ہیں۔ فیر وزشاہ این علاقے کی سیاست سے صوبائی اسمبلی کے فکٹ کے حصول تک ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ جب کہ کرا مت علی جیل میں جیل وارڈن کی حیثیت سے ملازمت کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ رضیہ سلطانہ بی۔ اے کرنے کے بعد گورنمنٹ سکول ہی میں ملازم ہوجاتی ہے۔ لیکن ٹریڈ یونین سرگرمیوں میں ہڑا بھر یورجھہ لیتی رہتی ہے۔

فیروز شاہ کے والد کی تمنا ہوتی ہے ان کا بیٹا شادی کر لے اور وہ پوتے کا منہ دیکھ کر اس دنیا ہے رخصت ہوں لیکن میصل سے را زوالی رضیعہ سلطانہ فیروز شاہ کی زندگی میں غیر رسمی انداز میں اس طرح سے شامل تھی کہ وہ اس کے سانس سانس میں بھی رواں تھی ۔اس کی دھڑکن دھڑکن اس کا نام لیواتھی ۔لیکن اس کی شریک حا ہت نہیں تھی گویا معروف شاعر مصطفے زیدی کے الفاظ میں اگر یوں کہا جائے ہوگا:

اترا تھا جس پہ باب حیا کا ورق ورق بستر کی ایک ایک شکن کی شریک تھی (6) کہانی کےاس اچا تک موڑ پر فیروزشاہ ایک روزشج سویر سا پنے چو بارے میں مردہ پایا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم ٹیم کسی دانستہ اور حتمی فیصلے پہنہیں پہنچ پاتی ، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں صرف اس قدر ترخریر ہوتا ہے کہ موت حادثاتی طور پراندرے سائس گھنے کی بناپر واقع ہوئی ہے۔احمد شاہ بیٹے کی موت کے صدمے سے پچھ دیر کے لیے ڈبنی آوازن کھو بیٹھتا ہے۔

دوسری طرف رضیہ سلطانہ کی والدہ دنیا ہے رخصت ہوتی ہے اوراس کا والد فائے کے حملے کا شکار
ہوکرصا حب فراش ہوجا تا ہے ۔ اور رضیہ سلطانہ فیر وزشاہ کی موت اورا پنے گھر پر قضا کے سائے اُٹہ آنے کے
بعد منظرے عائب ہوجاتی ہے۔ لیکن قاری بیہ جان لیتا ہے کہ کہانی میں اس غیر رسی رشتے کے باعث پچھ نہ پچھ
تغیر ہر پا ہو چکا ہے جوایک زندگی کی موت، دوسری زندگی کی تخلیق اور تیسری زندگی کی ہربادی کی بنیا دبن چکا
ہے۔ اس سارے منظر با مے کوعبداللہ حسین نے کمال مہارت سے اس طرح پورائنا ہے کہ تمام منظر ہوئی تیزی
کے ساتھ قاری کی نظر وں سے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ کر داری تسلسل اور ڈرامائی مناظر کاایک دوسر ہے۔

با ہمی رابطا یک فطری بہاؤ کے ساتھ کہانی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ رضیہ جومجمہ محسن ہے آگے چل کر اس
کی گم شدگی اب تک کسی اور منظر میں پورے پس منظر کے ساتھ طلوع ہوتی ہے اور یہی ایک کا میاب ول نگار
کا وہ مرکزی وصف ہے جواسے اپنے ہم عصر باول نگاروں میں نصرف منفر دینا تا ہے بلکہ امتیازی حیثیت بھی
عطاکر تا ہے۔

کہانی کہنےکا یہ اعجاز بھی عبداللہ حسین کے اسلوب کی خاص آئیز داری کرتا ہے کہاب رہنے ہی کہانی اپنے بیش منظر کے دار کے داویے ہے مناشف ہوتی ہوئی اپنے باس منظر کے سار رینگ لیے ہرآ مدہوگ ۔ عبداللہ حسین ڈراہائی ا نداز میں اب جیل وارڈن کرا مت علی کی زندگی کے اچا تک بدل جانے اور دنیا دار ہے کا مل دین دار ہونے کی سمت حقیقت بھر تے ہوئے کہانی کوایک نئے زاویہ نگاہ کی جانب رواں کرتا ہے ۔ہم بڑ وقی نماز ، وظیفہ ، تبجد ، داڑھی ،شرعی لباس ، نخنوں سے اوپر تبحد ، پاؤں میں لکڑی کی کھڑ اویں ،مبحد میں کل وقی قیام ،مسئلے مسائل غرض دین کرا مت علی کا اوڑھنا بچھونا بنا ۔۔۔ اور ۔۔۔ کرا مت علی کی اس کا یا کلپ سے پہلے اور گاؤں لوٹے نے قبل اور شاہ کے دما غی آو ازن کے کمل بگڑ جانیکا کچھو باعث ہوگا۔ بہی اخفا ہی اصل میں رضیعہ کی زندگی ، مشدگی اور کہانی میں دوبارہ آلد کا بیان ہے۔ جس کو بھر پورفکشن نگاری سے عبداللہ حسین نے کہانی کی زندگی ، مشدگی اور کہانی میں دوبارہ آلد کا بیان ہے اور نے درآ مدکر تے ہوئے اردوا دب کوایک یا دگاریا ول'' قید' عطاکیا ہے ۔

اخبار کی ایک خبر کرایک تعلیم یا فتہ جوان عورت نے تین مردوں کو ہلاک کردیا ہے۔ ملک بھر کے عوام انگشت بدنداں ہیں کہ کیوں کرایک شریف گھرانے کی پڑھی ککھی خوبصورت عورت جو گورنمنٹ سکول میں سابقہ ٹیچررہ چکی ہے اس بہیانہ جرم کی مرتکب ہوئی ۔۔۔قاری کو شجس میں مبتلا کرتی ہے۔۔۔ کہیں وہ خوبصورت عورت رضیہ تو نہیں ۔۔۔ اور مقد مے کی طویل کاروائی کے باوجود یہ سوال کہ کیوں کرایک جوان خوش شکل، شریف اور تعلیم یا فتہ لڑکی ایسے انسان سوزجرم کامر تکبہ ہوئی ۔ایک سربستہ رازی رہا ۔ یہاں کسی بشر پر بیہ ندکھلا کہ کیوں کر بید نزمہ چبر ہے ہے کسی تاثر کا اظہار کیے بغیر، سزا سن کر خاموشی ہے اٹھی اور بھانسی کے تختے پر چڑھنے کے لیے چلی گئی عبداللہ حسین کے اسلوب نگارش ہے بیسربستہ راز تہددر تہد پر دوں سے نگل کر برآ مد جوتا ہے اوراس کارنگ دیدنی ہے۔ اُس کا کہانی کہنے کا انداز جملوں کے پس منظر ہے پیس منظر کوآ گے بڑھا تا ہوا ۔۔ عقدوں کو اسرار کی دیو تہوں میں سے ٹا اور پھر مناسب گھڑی پیان کی کو کھے ہے برت تاک کھوں کی افسور یہ تعبیر کرتے ہوئے کرداروں کے عمل ہے انجھاؤ سے سلجھاؤ تک مسافت مطے کرتا ہے۔ قاتلہ کے جیل کے دورانے کو بیان کرتے ہوئے کرداروں کے عمل ہے انجھاؤ سے سلجھاؤ تک مسافت مطے کرتا ہے۔ قاتلہ کے جیل کے دورانے کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ حسین نے جند جملوں میں اس کی ذبی وجسمانی کیفیت یوں پیش کی ہے۔

"سبجیران تھے کہ بیکسی عورت ہے۔ نہ مقدمیہی اپنی مدا فعت کی۔ نہا پیل میں مدد، نہ جُرم کی کوئی وجہ بیان کی نداب تو بہ ہی کرتی ہے۔۔۔ نہ بولتی ہے نہ چالتی ہے۔۔۔ بس مَم بَم، کوشی گلی ہوئی تھی۔'(7)

ای قاتلہ نے جب کوٹھڑی کے باہر جواں وارڈن کرا مت علی کو کھڑے دیکھاتو اس کے منہ ہے۔۔۔ اکلا۔۔۔تم ۔۔۔اوراس کے بعدوہی حیب۔۔۔

اب حقیقت کھلتی ہے کہ بیرضیہ سلطانہ ہے کرا مت علی کی پرانی وا قضا وراس کے جگری یا رفیر وزشاہ کی محبوبہ۔۔۔۔ جس کے جرم کا اخباروں میں تذکرہ پڑھ کر کرا مت علی بھی ہزاروں لا کھوں دوسر بے لوگوں کی محبوبہ۔۔۔ جس کے جرم کا اخباروں میں تذکرہ پڑھ کر کرا مت علی نے لا کھ کوشش کی کہ رضیہ سلطانہ کوئی بات منہ ہے نکالے، کرچھا گلے، کوئی را زفاش کرئے ۔وہ اے خدا کا ،ند ہب کا، پرانی رفاقت کا، اپنے مرحوم دوست کا، حب الوطنی کا ، قانون کا، آخرت کا واسطہ دیتا ہے کہ کچھ بتائے، کچھ بولے ۔خدا کے حضور بخشش طلب کرئے گر رضیہ سلطانہ نے ایک جیسادھ لی ہے اے نہیں آو ڑتی ۔اس کے لب وانہیں ہوتے ۔۔۔

میں چپہ ہے جو حقیقت میں کرا مت علی کی ساری شخصیت کوتو ڑتی پھوڑتی چلی جاتی ہے۔ اے اپنا جگری یار فیر وزشاہ ہوئی شدت ہے یا دآنے لگتا ہے یہ چپ رضیعہ کی سزائے موت ہے پہلے کی شام تک اس کی ذات کو مسلسل اذبیت کرب اور جبتو کی گرفت میں رکھتی ہے وہ شام جیسے پورے منظرنا ہے کی شدتوں اور وحشتوں کو طشتِ ازبام کرنے کوتی ہوئی تھی ۔ کتنے ہی حقائق سے جوزندگی کی اس شام اپنی حقیقتوں سمیت واضح ہوتے ہیلے جانے کو بے تا ہے ہے۔

کرا مت علی شام کو جیسے ہی اس کی کوٹھڑی کے سامنے جا کر کھڑا ہواتو رضیہ جیسے اس کی ہی منتظر تھی۔

اس کے لب کہنے لگے: " میں رکھوال کے مولوی احد شاہ کے سامنے تو بہ کروں گی۔ "سپر نٹنڈنٹ کے تھم پر کرا مت علی جبر کھوال کے مولوی احد شاہ کے پاس پہنچا کہ آپ کوسر کا ری تھم کے مطابق جیل میں قید سزائے موت کی قیدی رضیعہ کے سامنے پیش ہونا ہے کہ اس نے آخری ملا قات کے لیے آپ کا نام دیا ہے۔

احد شاہ کے جیل کے جیل کے جیل کے جیل کے جاتا گیا۔ کرا مت علی رضیہ کی زبانی اعتراف جرم اور گنا ہیہ معافی کوسنما چاہتا تھااس لیے وہ بھی ہیرک میں ہی تھہرا۔ احمد شاہ کے سامنے رضیہ نے اس کے سنیوں نیک منتقی اور پاک بازنمازیوں مراد ، علی محمد اور چودھری اکرم کے اس کے ہاتھوں قبل کی پوری تفصیلات سنیں۔ مولوی احمد شاہ نے باربا ران قبلوں کی تفصیلات کو سنتے ہی ہیہ بات کہی کہ ''بی بی اپنے جرم کی تو بہرا پنے گنا ہوں کا محمد معافی ما نگ بس اتنا بتا کہ ان بے گنا ہوں کا تو نے کیوں خون کیا ہے؟ اس نے جوابا کہا: '' آپ کو وہ کا مجھ سے دیا دہ پہتے ہے۔ 'احمد شاہ نے کہا: '' مجھ کسی وجہ کا پہتے ہیں۔' رضیہ نے قد ریاتو قف کے بعد کہا: '' محصوں نے کہا تا ہوں کا چھ کسی وجہ کا پہتے ہیں۔' رضیہ نے قد ریاتو قف کے بعد کہا: '' انھوں نے میرے بی جان کی تھی ۔ پچھلے نومبر کے مہینے کی ستائیس تاریخ کو فجر کے وقت میاں جی ۔ میرا بچہ آپ کی مجد کی سیار بی جولی میں ڈالاتھا۔''

عبدالله حسین نے جس قد را حساس کی نزاکت کے ساتھ اس عورت کے بیچے کا جنم اور پھراس مسجد کے دروازے تک لاکرر کھنے اور پھر مولوی احمد شاہ کے اسے حرامی نا جائز اولا داور مسجد کی بے حرمتی قر ار دیے تک کی جزئیات کی ہے، بلکہ رضیعہ کے حساسات کو پیش کرتے ہوئے حقیقت نگاری کا معجز وُ فن پیش کیا ہے۔ اس کمے کی جھلک ملاحظہ کیجے:

" میں سوچ رہی تھی کہ بچے کو پچھا ور دودھ پلا دیتی تو اچھا تھا۔ اے بھوک لگ رہی ہو
گی۔ اور سوچ رہی تھی کہ ابھی پیٹا ب کرئے گا؟ تو اس کی چا در کون بد لے گا اے
سر دی نہ لگ جائے اور سوچ رہی تھی کہ اس کانا م کیار کھا جائے؟ سنت کب ہوگی اور
خیال کر رہی تھی کہ اگر میں اس کے کان میں اذان کی آواز پہنچا دیتی تو اللہ اے اپنی
حفاظت میں رکھتا عورت ذات اور ناپاکٹی تو کیا تھا اذان تو سب ناپا کیوں کو دھو دیتی
ہے۔ میں کتنی نا دان تھی جب مرا دنے پھر اٹھا کر مارا پھر علی محمد نے اور چو دھری اکرم
نے نو میں نے پہلی باراس کی تھی کی آواز تنی ۔ اس نوزائیدہ کی سرکی ملائم ہڈی
جوایک مٹھی میں دبا کر فکڑ نے فکڑ ہے کی جا سکتی تھی ، بھاری پھر وں کی مار میں تھی ۔ '(8)
احمد شاہ نے غیض وغضب کی حالت میں کہا: ''نا مرادگنا ہگارا پناگنا ہمیر سے سرکیوں تھو پتی ہے؟''

تخفیے بھی مارسکتی تھی گرمیں نے قد رہ کے قانونِ مکافات کا نظارہ کرنا تھا۔کان کھول کے من مولوی احمد شاہ! وہ تمھا را پونا تھا اور فیروز شاہ کا بچہ تھا۔اور بیکرا مت علی میر ہے سامنے کھڑا ہے اس سے گواہی لے لوکیا وہ فیروز شاہ کا بیٹانہیں تھا؟''

عبداللہ حسین نے اس کمھے کی نز اکت اس آخری لی کی تضویر کشی پوری طرح سے پیش کی ہے جب رضیہ نے اپنی شلوا را تا رکراپنی رانوں میں ڈال کر گندے خون اور رطوبت میں تصر سا یک چھسات اپنچ کی شے زکال کے مولوی احمد شاہ کے منہ بر ملتے ہوئے کہا:

> ''اومولوی، وہ چنگھاڑی،'' دیکھ بہتیرا پوتا ہے''اس نے گڈاا حمد شاہ کی داڑھی میں گھسا دیا۔اس کی ماڑ کو میں نے چھاؤں میں سکھایا اوراس میں باندھ کراپنی کو کھ میں لیے پھرتی ہوں۔ بیمیر می محبت کی نشانی ہے۔ میں کیسے قوبہکروں، مایا کے ہوں۔''(9)

اس لمحے احمد شاہ کھوں کے اندردیوا تگی ہے ہم کنار ہوا اور وہ"مردود قیدی"،"مردورقیدی" کے نعرے کا نابا ہر کو بھاگا اس کی جا در، رومال ،کھیڑی،مصنوعی دانتوں کا پیڑ ہوجیں پڑے اس کی آخری ہوش کے لمحے کی گواہی دے رہے تھے۔

االا صفحات پر جنی فد کورہ ناول جیں محبتوں ، وحشتوں اور انسانی رویوں کی کھا رقم کرتے ہوئے عبداللہ حسین نے کہانی اور اس کے کرداروں اور کا لموں کے ذریعے کہانی کے مجموعی اور اس موضوع ہے جڑی ہوئی جزئیات کو جس طرح ہے مید نظر رکھا ہے اسے پڑھ کرقاری پوری طرح ہے ایک ایک سطر میں کھوجا تا ہے عبداللہ حسین کا کہانی کہنے کا اسلوب اس میں پوری طرح ہے جلوہ گر ہے ۔ حقیقت اپنی پوری سفا کی کے ساتھ اس کی سطر سطرے جھاگتی ہے ، کہانی اپنی ابتدا ہے انتہا تک ایسے فنکارا نداسلوب ہے گوندھی گئے ہے کہ بر ساتھ اس کی سطر سطرے جھاگتی ہے ، کہانی اپنی ابتدا ہے انتہا تک ایسے فنکارا نداسلوب ہے گوندھی گئی ہے کہ بر آنے والا بی اپنی اپنی ابتدا ہے انتہا تک ایسے فنکارا نداسلوب ہے گوندھی گئی ہے کہ بر ادبی اور قانون آنے والا بی ایسے نظا کرتے چلے جاتے ہیں ۔ رضیہ ہمارے معاشرے کا وہ کردار ہے جے کسی سابی اور قانون کیا دارے پواغتبار نہیں ہے ۔ بھلا جس معاشرے میں امام معجد ایک نوزا نئیدہ بچکو کومجد کے درواز سے پر پڑا در کیا دار جہاں کسی مظلوم ہے تھا گلوا کر اس سے ظلم و ہر ہر بیت کرنے والے ظالموں کو پکڑا نہیں جا تا جا اسکتا ہے؟ اور جہاں کسی مظلوم ہے تھا گلوا کر اس سے ظلم و ہر ہر بیت کرنے والے ظالموں کو پکڑا نہیں جا تا جا بیا تھی روایت وجود میں آتی ہیں ۔

عبداللہ حسین کابیا ول اپنا ندرا یک بڑی محبت کرنے والی عورت کی محبت اوراس محبت کے فناہو جانے کی داستان ہے۔ بیمجب ہی تو ہے جوذات ہے کھیل کر کا سُنات کی وسعتوں میں ساجائے تو لا فانی اور

لا زوال ہوجاتی ہے۔اوراگر محبوں کی نشانی کونا جائز اور حرام قرار دے کرسنگ ارکر دیا جائے تو پھر قید جیسے ہی ناول وجود میں آتے ہیں اور معاشرے کی ہر ہریت اور اس کے گھناؤنے چیروں کو پاگل پن ہے ہم کنار کر دیتے ہیں ۔

#### حواثى

1 - عبدالله حسین کے اولوں میں عورت کا تضور، ڈاکٹر عقیلہ بشیر ہشمولہ ''انگارے' عبداللہ حسین نمبر مرتبین: سید عامر سہیل ،عبدالعزیز ملک مجمد داور راحت ،ملتان ، بیکن مکس ، جولائی تااکتوبر 2015 ص

2 - عبدالله حسين، قيد، لا مور، سنك ميل يبلي كيشنز 2015 م 30

31 عبدالله حسين \_\_\_ايضاً \_\_\_ 31

4\_ عبرالله حسين \_\_\_ايضاً \_\_\_س 31

5\_ عبدالله حسين \_\_\_ايضاً \_\_\_ 35، 35

6 - مصطفى زيدى شهناز مشموله كليات مصطفى زيدى، لا مور، الحمد 2011، ص 88

7 - عبدالله حسين، قيد، لا مور، سنك ميل يبلي كيشنز 2015 م 77

8\_ عبدالله حسين \_\_\_اليشا \_\_\_ 95

9\_ عبدالله حسين \_\_\_ايضاً \_\_\_ 99

ដដដដ

## عبدالله حسين دردِ دل ركھنے والا ناول نگار

اردونا ول نگاری کے حوالہ ہے بات ہوتو عبداللہ حسین کا نام کی طور بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کیوں کہ انھوں نے اردونا ول نگاری کوائیہ وقارا ورحس عطاکیا ہے۔ ان کے اول اردوا دب کے انمول رہن ہیں کہ جن کی چک دمک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ میزید ہوھتی چلی جا رہی ہے۔ ان کوسب نے زیا دہ شہرت ''اواس سلیں'' پر حاصل ہوئی ۔''اواس سلیں'' کی کہانی کا بینظر غائر مطالعہ کریں تو پہۃ چاتا ہے کہ بینا ول چا را لگ الگ حصوں ذکر کیا گیا ہے۔ ''اواس سلیں'' کی کہانی کی بینا فرق ہا دیاتی استعاروں کی ریشہ دوانیوں سے لے کرتھیم ہند پر مشتل میں مشتم ہے۔ اس ناول کی کہانی کی بنیا دنو آبا دیاتی استعاروں کی ریشہ دوانیوں سے لے کرتھیم ہند پر مشتل ہیں مشتم ہے۔ بنیا دی طور پر بینا ول کی کہانی کی بنیا دنو آبا دیاتی ، دومری جد وجہد آزادی اور ترخیک ہیں اور آبا دیاتی ، دومری جد وجہد آزادی اور ترخیک کے بنیا دی استعاروں کی ریشہ دوانیوں سے لے کرتھیم ہند پر مشتل آزادی اور تیسری وہ نسل ہے جو آزادی کے بعد یہاں آبا دہوئی ۔ان کے واقعات کونہایت سلیقے ہا والی تیس بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جرت کی کر بنا کی تقسیم ہند کے وقت ہونے والے فسادات میں ہونے والی قبل میں اوقعات کونہایت سلیقے ہیں ،ای لیے میں ای کیا گیا ہے۔ اس میں جرت کی کر بنا کی تقسیم ہند کے وقت ہونے والے فسادات میں ہونے والی قبل میں استی آبی کی کوموضوع بنایا گیا ہے۔ انھوں نے بینا مواقعات کونہایت کونہایت دردمندی کے ساتھ ہیں کیا ہانی نہیں بلک ان کے عہد کی واستان کو محفوظ کیا ہے۔ بیا لیک کہانی نہیں بلی کرا کے عہد کی واستان ہے جس میں بیانی ہوئی بیداستان آزادی سے ہوئی بوئی بیداستان آزادی سے ہوئی بیداستان آزادی کی دبلیز تک کینچتی ہے۔

''اداس تسلیں' عبداللہ حسین کا کیا ایسانا ول ہے جوعبدرفتہ کا ایک ایسا آئیز ہے جس میں ہم اپنا ماضی اور حال دیکھ سکتے ہیں ۔انھوں نے ان واقعات کو اتنی خوبصورتی اور ہنر مندی سے لفظوں کی مالا میں پرودیا ہے کہ جس کی خوشبو سے وادی ادب معطم ہوگئی ہے ۔انھوں نے اپنی نا ول نگاری سے نہر ف اردوزبان کو مالا مال کیا ہے بلکہ اگریز کی زبان میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے ہیں کہ زماند نگروگی ہے ۔ان کا اگریز کی نا ول Migrant سکی زندہ مثال ہے ۔ان کی تخلیقات کے تراجم دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں ۔

اداس سلیس نوآبا دیاتی دوری سیح معنوں میں عکاسی کرتا ہے۔اس یا ول میں عبداللہ حسین دیہات، شہر، جنگ ، محبت ،غداری ، دہشت گر دی ، جبوٹی انا وَ ساور ہے بسی واستخصال کی جوتضور کشی کے ہاس چیز نے "اداس سلیس" کواردوادب کے نمائندہ ناولوں کی صف میں لاکھڑا کیا ہے ۔عبداللہ حسین نے برصغیر میں نوآبا دیاتی عہد میں استعاری سازشوں کی جس طرح کامیا ہے عکاس کی مثالیس اردونا ول نگاری میں خال خال بی ملتی ہیں ۔اس دور کی نا ول نگاری میں نوآبا دیاتی عہد کے ختلف طبقوں کی زندگ کے شب و روز کو نمایاں کرنے میں "اداس نسلیس" نے اہم کردارادا کیا ہے۔

"ا واس تسلیں" میں غریب کسانوں کی مجبوریوں اور لاچارگیوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے آٹھیں زندہ رہنے کے لیے ان کے خواب ،ان کی خواہشیں ،ان کے ارمانوں تک کا خون کیا جاتا ہے ۔ تو دوسری طرف عیش ونشاط کی مختلیں ہر پاکرنے والوں کی بھی کی نہیں ۔ نا ول میں یہ تسنا ددکھا کر ہندوستانی معاشر سے کی عکاس کی گئے ہے جو حقیقت برمینی ہے ۔ اس حوالہ سے عارف صدیق لکھتے ہیں :

"بیاس غریب اور مظلوم کسان طبقہ کی حالت تھی جن کوسہانے خواب دکھا کران کے جوان بیٹوں کو پرائی جنگ کی آگ میں جمونک دیا گیا تھا۔" اداس نسلیں"میں استعاریت کے دور کے ہند وستانی معاشرے کو دو واضح صورتوں میں بڑتا دکھایا گیا ہے۔ ایک طرف تنگ دی ،غربت اورا فلاس نے ڈیرے ڈال رکھے بیں تو دوسری طرف زندگی کی تمام تر آسائٹوں اور آسائیوں سے بہر ور ہونے والوں کی بھی کی نہیں ۔ روش کی میں ہونے والی مخلیں جس فارغ البالی اور بیش ونشاط کا منظر پیش کرتی بیں اس سے انداز ولگایا جا سکتا ہے کہ استعاری دور میں ساجی سطح پر ہندوستانی معاشرے میں کتنی خلیجیں بیدا ہو چی تھیں۔"

"اداس نسلیں" کی کہانی جیے جیے آگے ہوھتی ہے قار کین کی دلچیں ہوھتی بھی چلی جاتی ہے یہاں اسلیں" کے کہ نیم اورعذرا کی محبت منطقی انجام تک کہنچی ہا وردونوں کی شادی ہوجاتی ہے یہاں تک"اداس نسلیں" کی کہانی ہوئی دلچیپ ہے جو قاری کواپنی جانب متوجہ کروانے میں کامیاب رہتی ہے گرشادی کے بعد یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے کہانی جمودکا شکار ہوکررہ گئی ہا ور یوں لگتا ہے کہا ول نگارمختلف قتم کی بحشیں چھیڑ کراور جیلے بہانوں سے کہانی کوخواہ مخواہ مجھیلانے کی کوشش کررہے ہوں اسی وجہ سے ناول میں پھر جگہ جگہ واقعات کوشا مل کر کے کرداروں کاایک جوم بنالیا ہے جوکوئی اچھا تاثر پیدائیس کرتا قاری کسی الجھن کاشکارہوکر رہ جاتا ہے۔ اس خمن میں عارف صدیق رقم طراز ہیں:

''انسا نیت کی مختلف جبلتوں ہے آشنائی کے لیے اواس نسلیں کے کردار خاصی رہنمائی فراہم کرتے ہیں عبداللہ حسین نے اواس نسلیں میں کرداروں کا خاصا ہجوم اکٹھا کیا ہے۔''

عبدالله حسین کاایک اول ''نا دارلوگ' (۱۹۹۱ء) بھی ہے جس نے ان کی شہرت کوبا م عروج بخشاہے میا ول جہاں پس نوآ بادیاتی عہد میں ساجی رویوں کواپنا موضوع بنا تا ہے وہاں بینا ول معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے استحصال کو بھی سامنے لے کرآتا تا ہے۔ نا ول 'نا دارلوگ کازمانی منظر نامہ ۱۸۹۷ء ہے ۱۹۷۷ء کے درمیانی عرصے میں پھیلا ہوا ہے۔ نا ول کا زیا دہ حصہ ۱۹۷۷ء کے بعد ملک کے حالات ووا قعات کی داستان ہے۔

"نا دارلوگ" بھی ان کاایک شاہکا رہا ول ہے بینا ول ۱۹۷۱ء کوزیور طباعت ہے آرا ستہوا۔ اس باول میں انھوں نے مزدوراور معاشرہ کے بیسے ہوئے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے لوگ نسل درنسل غلامی کاطوق گر دنوں میں ڈالے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں عبداللہ حسین نے ان کی کہانی کو نہایت عرق ریز کیا ورجز کیات کے ساتھ ایسے پیش کیا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مصنف خود بھٹ پر ان کے ہمراہ مزدوری کرتا رہا ہو۔ ان بھٹوں پر کام کرنے والے لوگوں کی اندرونی کہانی کونہایت عمر گی سے ماول میں بیان کیا گیا ہے ۔ عبداللہ حسین کا اسلوب نہایت دلچسپ اوررواں ہے۔ قاری کہیں بھی کسی البھن کا شکار میں بہتا چلا جاتا ہے۔

1962ء کے بعد فسا دات کا ندر کنے والاسلسلہ شروع ہوا جس نے آل و غارت گری کی ایسی مثالیں قائم کیں کہ جن کے بارے سوج کرلرزہ طاری ہوجا تا ہے ۔اس کر بنا کواقعہ کے بعد پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ مہاجرین کی آبا د کاری تھا ۔ان کو منا سب املاک کی الائمنٹ تھی یہاں اس سلسلہ میں ایسی نا انصافی کا بیجو یا گیا جس نے آ گے چل کر پورے ملک کواپٹی لیسٹ میں لے لیاا ورآج ہم اس کے چنگل میں کھنے ہوئے ہیں ۔جا گیر دار طبقہ پہلے بھی خوشحال تھا مزید خوشحال ہوتا چلا گیا ۔"نا دار لوگ' میں اس واقعہ کو بھی نمایاں کیا گیا ہے ۔اس حوالے ہے عارف صدیق کھنے ہیں:

"جرت کے فوری بعد مہاجرین کی آباد کاری کے مسائل کے ساتھ ساتھ اک بڑا مسکلہ ہند وؤں اور سکھوں کی متر و کرا ملاک کو ستحق مہاجرین کوالاٹ کرنا تھالیکن اس عمل میں بھی جس طرح بدعنوانی کی گئی اس نے شروع بی سے ملک میں نا انصافی کے وہ نئ بھی جس طرح بدعنوانی کی گئی اس نے شروع بی سے ملک میں نا انصافی کے وہ نئ بوئے جو آج تا وردر خت بن چکے ہیں ۔ جعلی الا ٹمنٹ کا جو با زاراس و فت گرم کیا گیا اس نے بہت سے مستحقین جو ہندوستان میں اپنے اٹا نہ جات چھوڑ کر آئے تھان کو اس نے بہت سے محروم کر دیا جب ان کے مقابلے میں جا گیر دارا وراعلی عہدوں پر

#### براجمان طبقه پہلے ہے بھی زیا دہ خوشحال ہو گیا۔''

عبدالله حسین حساس اور در دول رکھنے والا ایسانا ول نگار ہے جس نے ان کر بناک واقعات کودیکھا محسوس کیا اور پھرانھیں ہڑی مہارت سے اپنے نا ول کا حصہ بنا دیا عبدالله حسین نے مزدور یو نمین ، بھٹہ خشت کے لوگوں اور دیگر ساجی طبقات کی عکاس سے ''نا وارلوگ'' کی کہائی کومزین کیا ہے عبدالله حسین نے غریب مفلس ، لاچا راور پسے ہوئے طبقے کے لوگوں کے روز وشب کواپنے نا ول میں نہایت مہارت اور خوبصورتی سے مفلس ، لاچا راور پسے ہوئے طبقے کے ساتھ والہانہ پیار ، محبت اور عقیدت کا رشتہ ہے ۔ وہ مزدوروں اور بھٹ ہے ۔ ان کا اس پسے ہوئے طبقے کے ساتھ والہانہ پیار ، محبت اور عقیدت کا رشتہ ہے ۔ وہ مزدوروں اور بھٹ ہی اپنے باپ دا داکی کی ہوئی رقم کے وض فرو خت بھٹ ہی اپنے باپ دا داکی کی ہوئی رقم کے وض فرو خت ہور ہے ہیں ۔ یہ مزدوروں کا نا ول نگار ہے جو آج بھی غلامی کی زندگی گڑا رہ ہے ہیں ۔ کسی شاعر نے کہا تھا:

مجھ کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایے ناسک جیے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرہ رکھ دے

کے مصداق ان مزدوروں کی ساری عمر بھٹے پر اینیٹی بنانے میں گزر جاتی ہے۔دووفت کی روٹی بھی میسر نہیں آتی بچوں کی ادویات کے لیے بھی رقم نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ جا گیرداروں کے زیرسایہ رہ کروفت گزارتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق سائس لیتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق روز روزمر رہ ہوتے اور ان کی مرضی کے مطابق روز روزمر رہ ہوتے ہیں۔ عبداللہ حسین نے ان نا دارلوگوں کی داستانوں کو ''نا دارلوگ'' میں بیان کیا ہے۔ اس حوالہ سے عارف صدیق لکھتے ہیں:

"مجموعی طور پر بینا ول معاشرے کے اس طبقے کی عکائی کرتا ہے جوفر یب ہیں اورا مرا اور جا گیرداروں کے رحم و کرم پر پڑے ہیں ۔ ظلم کی چکی میں پتے چلے آرہے ہیں گر اخصیں اپنے حقوق کے لیے آوازا ٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے ۔ اُنھی لوگوں کوعبداللہ حسین نے نا دارلوگ کہا ہے۔''

عبداللہ حسین نے ''اداس تسلیں''، نا دارلوگ''نا ولوں کے علاوہ پھیا ولٹ بھی لکھے ہیں جن میں'' قید''،'' رات ''اور'' با گھ' شامل ہیں عبداللہ حسین کے ناول اور ناولٹ ہمار سے معاشر سے کی نہ عرف عکا ک کرتے ہیں بلکہ عصری تقاضوں کا بھی پورا پورا ساتھ دے رہے ہیں ۔اواس تسلیس اور نادا رلوگ دو ناول نہیں بلکہ ہمار سے عہد کی داستانیس ہیں جن کوعبداللہ حسین نے محفوظ کر کے اردوا دب پراحسان عظیم کیا ہے ۔عبداللہ حسین واقعی درددل رکھنے والے ناول نگار تھے ۔ان کا دل مزدوروں ،مفلسوں اور پسے ہوئے طبقے کے ساتھ دھڑ کیا رہا۔

### ڈاکٹرمحمدا فضال بٹ

# عبدالله حسین کی ناول نگاری کا شناختی بحران اورعصری تناظر میں مطالعه

"اداس نسلیس" عبداللہ حسین کا پہلانا ول ہے۔ جو ۱۹ میں شائع ہوانا ول کا آغاز ۱۸۵۵ء کی جنگ آزاد کی دراس نسلیس" عبوتا ہے۔ اس کی اصل کہانی پہلی جنگ عظیم سے شروع ہو کر قیام پاکستان پر ختم ہو جاتی ہے۔ "اداس نسلیس" ایک طرف تو پر یم چند کے ناول" گودان" کی کڑی معلوم ہوتی ہے اور دوسری طرف اس پر قرق العین حیدر کے ناول" گودان" کے اگر است دکھائی دیتے ہیں۔ ناول میں پنجاب کے ایک گاؤں روثن پور کی سرزمین کا ذکر ماتا ہے جس میں پنجاب کی دیجی زندگی کے بارے میں تمام ترسیای جدوجہداور گوائی ہے چنی نظر آتی ہے۔ ذکر ماتا ہے جس میں پنجاب کی دیجی زندگی کے بارے میں تمام ترسیای جدوجہداور گوائی ہے چنی نظر آتی ہے۔ سیکس نزدور دیا گیا تھا۔ "اداس نسلین" میں ہندوستان کے غریب کسان ، مزدور کی زندگی کونا ریخ کے تناظر میں دکھایا گیا ہے۔ جس کے تمام نشیب و فراز نا ول میں بڑی وضاحت اور تجرباتی ڈھنگ ہے چش کے گئے ہیں عبداللہ حسین سے پہلے فرق العین حیدر نے ناول کوانسانی عظمتوں کے سراغ کے لیے تا ریخیت کے تصورے کام لیا۔ اس خمن میں میں میں حیدر کانا ول" آگ کا دریا" خاص اہمیت کا حامل ہے۔ جس کے زیرائر بعد میں گی نا ول تخلیق کے گئے "اداس تسلیل کی گڑی ہے۔ یہ وفیر شیم احمداس بارے میں تجربر کرتے ہیں:

آگ کا دریا نے صرف اردونا ول کے قد کونہیں بڑھلا ۔وہ ہماری تخلیقی سرگرمیوں پراس انداز سے اثر انداز ہوا جیسے ہر بڑی تخلیق ہوا کرتی ہے ۔ چناں چاس کے زیراثر جو ناول کیسے گئے وہ سب اردونا ول کے سرمائے میں ایک قابلِ قد را ضافہ ہیں ۔خواہ ہم اس کی گئی ہی تر دید کردیں کہ ہما را کوئی نا ول" آگ کا دریا" سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔یا ہم نے اس وقت تک" آگ کا دریا" کونہیں پڑھا تھا۔گریدا یک نا قابلِ تر دید شوت ہے کہ اس کے فوراً بعد کھے جانے والے دوا ہم نا ول" ستم 'اور" اداس نسلیں" متاثر تھے۔

عبدالله حسین بھی قرق العین حیدر کے ناول'' آگ کا دریا'' سے متاثر نظر آتے ہیں۔کیوں کر''آگ کا دریا'' میں ہند وستان کی ڈھائی ہزارسال کی تہذیب وثقافت کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔''اداس نسلیں'' ۱۸۵۷ء سے قیام پاکتان کے واقعات پرمشمل ہے ۔ناول تین ادوار پرمشمل ہے ۔ پہلا ہر طانوی حکومت، دوسراجد وجہد آزادی اور تیسر انقسیم ہند کے فوراً بعد کا دور ہے ۔

نواب روش آغا کے کل میں دعوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ایا زبیگ اپنے بھیجے فیم کے ساتھ اس میں شرکت کرتا ہے ۔ دعوت میں سیای گفتگو ہوتی ہے۔ روشن کل میں نعیم کی ملا قات عذرا سے ہوتی ہے ۔ نعیم اپنے آبائی گا وُں روثن پورچلا جاتا ہے ۔وہاں کا شت کا ری کرتا ہے ۔ جنگ عظیم کا آغاز ہو جاتا ہے ۔فصل سنجا لنے کے دنوں میں انگریز کسانوں کو پکڑ پکڑ کرفوج میں بھرتی کرتے ہیں نعیم اپنی رضامندی ہے فوج میں بھرتی ہوجاتا ہے۔ یہ فوجی مختلف راستوں ہے ہوکر بلجیم پہنچ جاتے ہیں۔ نعیم کے گاؤں کے گئی جوان بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ناول میں لڑائی کے تمام مناظر کو ہڑی کامیابی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لڑائی میں تعیم کا ا یک با زوضائع ہوجاتا ہے۔وہ ککڑی کابا زولگوا کرا وروکٹوریا کراس جیت کر گاؤں واپس آجاتا ہے۔گاؤں پہنچ کرنعیم سیاست میں دلچیبی لیتا ہے۔ دہشت پیندوں کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔وہاں اس کی ملاقات مدن اوراس کی بہن شلاے ہوتی ہے ۔ تعیم سیاست کی زدمیں آ کرجیل چلا جاتا ہے جیل ہے رہائی کے بعد، گریلومخالفت کے باوجود وہ اورعذرا دونوں شادی کریلتے ہیں۔عذرا وفا شعارا وربا ہمت بیوی ہے۔ای زمانے میں جلیانوالہ باغ کاحادث پین آتا ہے۔عذرااور تعیم امرتسر چلے جاتے ہیں تعیم بعد میں ایا ہج ہوجا تا ہے۔ عذرااس کاعلاج ڈاکٹر انصاری ہے کرواتی ہے ۔عذرا، ڈاکٹر انصاری ند بب اور تہذیب بر گفتگو کرتے ہیں اور اس بات پر متفق ہیں کہ ند ہب کونا جائز طور پر استعمال کیا جارہاہے ۔نعیم ٹھیک ہونے کے بعد وزارتِ تعلیم میں انڈریا رلیمنٹری سکرٹری بن جاتا ہے۔ہندوستان میں سیاسی حالات خراب ہوجاتے ہیں۔فسادات شروع ہو جاتے ہیں ۔لوگ مجبوریاور بے بسی کے عالم میں ہجرت کرتے ہیں ۔روش آ غا کواینے خاندان سمیت محل کوخیر آباد کہنایہ تا ہے۔ تعیم کوبھی دوسر بلوگوں کی طرح ججرت کے دردنا ک کرب کا سامنا کرنایہ تا ہے۔وہ دوران سفر بی ایک بلوائی کے ہاتھوں ماراجا تا ہے۔عذرااینے گھروالوں کے ساتھ یا کتان آجاتی ہے۔

نعیم کاایک چھوٹا بھائی علی تقسیم ہے قبل شہر میں اپنی بیوی عائشہ کے ہمراہ مل میں مزدوری کرتا ہے۔وہ سر مایہ دارانہ ساج کی ظلم کی چکی میں بہتا ہے۔اے گاؤں کی زندگی بہت یا دآتی ہے۔وہ بھی تقسیم ہند کے بعد مجوک پیاس اورقل و غارت گری کے دریا کوعبور کر کے یا کستان پہنچ جاتا ہے۔

عبدالله حسین کانا ول تقتیم ہند کے بعد کھے گئے اردونا ولوں میں اہم مقام رکھتا ہے۔قرق العین حیدر کے باول'' آگ کا دریا'' کی ما ننداس کا پلاٹ بھی ہڑا وسیع ہے۔ تکنیکی اعتبارے بھی'' داس نسلیں'''' آگ کا دریا'' کے اسلوب کے زیرار محمر کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبدالله حسین کے فکر وفن برقرق العین حیدر کے

اثرات نمایا المحسوس کے جاسکتے ہیں ۔ بقول ڈاکٹر فر مان فتح یوری:

روش محل کی عذرا، پر ویزا وران کے دوست خودروش محل کی فضا پر قرق العین حیدر کا کافی اثر ہے بیاوگ ان کے اثر ہے بیان کی وجی ان کے قریب لے جانے کی کوشش کی گئی ہے۔

"اداس سلیں "اور" آگ کا دریا "دونوں میں کرداروفت اور تاریخ کے اسردکھائی دیے ہیں۔ جس طرح "آگ کا دریا" میں گوتم ، ہری شکر اور چہا تاریخ کے دوش پر مختلف روپ دھار کرسا منے آتے ہیں اس طرح "اداس سلیں" میں بھی عذرا چہا کی طرح محبت کی دیوی بن جاتی ہے۔ جب کرفیم کئی روپ بدلتے ہوئے سامنے آتا ہے ڈاکٹر ممتازا حمد خال" اداس سلیں "اور" آگ کا دریا" کو پہلو بہ پہلوموضوع بحث بجھتے ہوئے سامنے آتا ہے ڈاکٹر ممتازا حمد خال" اداس سلیں "اور" آگ کا دریا" کو پہلو بہ پہلوموضوع بحث بجھتے ہوئے سامنے آتا ہے ڈاکٹر ممتازا حمد خال" اداس سلیں "اور" آگ کا دریا" کو پہلو بہ پہلوموضوع بحث بجھتے ہیں:

"اداس سلیں این اور سیٹ اپ Set Up میں ایک نے زیادہ عہد کی سیائی ، ساجی اور معاشرتی زندگی کا" آگ کا دریا" ہی کی طرح ا حاطہ کرتا ہے یہاں بھی وقت کی حشر سامانیاں ہیں ۔ غرض" داس سلیں" بھی قارئین کے شعور کو جھنجھوڑتا ہے اور دائش ورانہ کرب معانی کا مرحلہ ایک خون آشام مرحلہ تھا۔ اس کی عکائی دونوں جگہ ریکرب کے ساتھ ہوئی ہے۔

''اداس تسلیں' میں دیہاتوں اور شہروں میں برلتی ہوئی سابی صورت حال دکھائی گئے ہے۔ برلتی ہوئی زندگی ہندوستانی عوام پر اپنااثر چھوڑ رہی ہے۔ آزادی کی تحریک میں سب سے زیادہ وہ الوگ مارے جاتے ہیں جن کا کسی پارٹی ہے کوئی تعلق نہ تھا۔ ایک طرف روثن آغااوران جیسے گئی لوگ اس عبد کے کسان مزدوری محنت کے ہل پر شاہا نہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان لوگوں نے نہ صرف خود غریبوں کا استحصال کیا بلکہ انگرین حاکموں کو جبریہ بھرتی کر کے سپاہی اور نذرانے پیش کرتے تھے۔دوسری طرف عام مزدورا ورکسان تھے جو سخت مصیبت اورا ذیت میں مبتلا تھے جنھوں نے ساری زندگی پیٹ بھرکر کھانا نہیں کھایا۔ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی خوثی نہدیکھی تھی۔

برطانوی سامراج برصغیر کابُری طرح استحصال کررہا تھا۔عوام حصول آزادی کے لیے جان نثار کررہا تھا۔عوام حصول آزادی کے لیے جان نثار کررہے تھے۔ جب ہند وستانی عوام کوآزادی ملی تو انگریز وں نے برصغیر میں فرقہ ورانہ فسادات شروع کردیے ۔شہر ویران ہوگئے ۔گاؤں را کھکا ڈھیر بن گئے ۔ بچوں کو بے رحی ہے قبل کیا گیا ۔عورتوں کواغوا کیا گیا ۔درندگ کے اس عالم میں معصوم اور بے بس عورتوں کے ساتھ مویشیوں ہے بھی بدتر سلوک کیا گیا ۔انسانیت کی تذلیل

کی گئی۔ریل گاڑیوں میں انسا نوں کی سربر میرہ لاشیں تھیں عبداللہ حسین ہجرت کے واقعات اور کیمپوں کی زندگی کے ہارے میں لکھتے ہیں:

روش آغا اورحسین پچھلے دروا زوں سے جان بچا کر بھا گے۔ جاتے جاتے انھوں بلوائیوں کی جھلک دیکھی وہ لمبے ترشیق سکھ کسان اور چھوٹی ذاتوں کے کالے کالے اوگ بھے جوان کا سامان نکال کرلان میں جمع کررہے تھے اور آگ لگا کر بھتنوں کی طرح شور مجارہے تھے۔

ناول نگارنے اپنے جا ندار تخیل ہوت مشاہدہ اور قکری توت کے ذریعے ہرسوں پرمحیط معاشر کی تا رہ تخیر سب کی ہے جس میں انسا نیت شخت اذبت ناک اور کر بناک زندگی ہر کررہی ہے۔ ناول میں سارے کر دارا پنے اپنے طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ناول کا ہیروقعیم زندگی کے پر خطر نشیب وفراز سے دوچا رہوتا ہے۔ نیاز بیگ ایک مختنی کسان کا کر دار ہے پرویز روش آغا کا بیٹا ہے۔ یہ جاگیردا راطبقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ جس نے ہرصفیر پر اپنے پنج گاڑر کھے ہیں۔ روش آغا کی بیٹی عذرا طبقاتی کھیکش کونظرا نداز کرتے ہوئے قیم میں عرف نی میں بھر پورا نداز میں حصہ لیتی ہے۔ اس کا کر دار طبقاتی بغاوت کی مائندگی کرتا ہے۔ جوسات کی طبقاتی تفریق ہے تا دی میں بھر پورا نداز میں حصہ لیتی ہے۔ اس کا کر دار طبقاتی بغاوت کی نمائندگی کرتا ہے۔ جوسات کی طبقاتی تفریق ہے۔ نیم کا بھائی اپنی بیوی عائشہ کے نمرسایہ چلنے والی محمد میں دور دوروں کی صنعتی نظام کے زیرسایہ چلنے والی محمد ومیوں اور با آسودگیوں کو بے نقاب کرتا ہے۔

ناول میں ایک اور طبقہ بھی نظر آتا ہے۔جس کی نمائندگی مدن کرتا ہے تھیم جب مدن سے ملتا ہے تو اسے دہشت پہندی کے بجائے امن کے راستے پر چلنے کا مشورہ دیتا ہے۔ای طبقہ کا ایک با ہمت نسوانی کر دار شیلا ٹھا کر ہے۔ جو مدن کی بہن ہے۔ مدن اچھوتوں کی بقا کی جنگ لڑتا ہے۔وہ زمیندا روں کے مظالم سے تنگ آکرگاؤں چھوڑ کر در بدر بھنگتا ہے۔اس کی تمریجیس سال ہوچکی تھی لیکن ایک دن بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکا تھا۔وہ بے رحم ساج سے انتقام لینے کے لیے بعناوت کرتا ہے اورایک دن پولیس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔شیلا تھا کر اپنے بھائی کے مرنے کے بعد مسلمان ہو جاتی ہے۔اب وہ شیلا ٹھا کر کے بجائے بانو رائی بن جاتی ہے۔تقسیم ہند کے بعدوہ قافلے کے ہمراہ پاکستان بینی جاتی ہے۔وہاں اس کی ملا قات علی ہوتی ہے۔علی ک بیوی ہجرت کی محمون اور بھوک کی تا ب نہلا تے ہوئے مرجاتی ہے۔چناں چوٹی با نو رائی سے شادی کر لیتا ہے۔وہ دونوں پاکستان میں تی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹرا عجاز راہی باول کے بارے میں کہتے ہیں۔ ہے۔وہ دونوں پاکستان میں تکری طور پر ایک کا میاب باول ہے عبداللہ حسین نے باول کی تخلیق میں جس میں میں میں میں میں ایک اور کی کا میاب باول ہے عبداللہ حسین نے باول کی تخلیق میں جس میں میں جس میں میں میں جس سے عبداللہ حسین نے باول کی تخلیق میں جس میں میں جس میں کہتے ہیں۔ ڈاکٹرا عبداللہ حسین نے باول کی تخلیق میں جس میں کہتے ہیں۔ ڈاکٹرا عبداللہ حسین نے باول کی تخلیق میں جس میں کہتے ہیں۔ ٹاکٹرا کی میاب باول سے عبداللہ حسین نے باول کی تخلیق میں جس

فکری روکوموضوعاتی تشخص دیا ہے اس کا دائر ہنسلوں کی تاریخ تہذیب کے جذباتی اور فکری تا روپور میں محض ژوف بنی کاوظیفہ بی نہیں ،اس المیے کامحا کاتی استعارہ بھی ہے جوسیاسی ، ثقافتی اور تہذیبی زوال وارتقا کے تحت الشعوری ادراک ہے ہم آمیزی کرتا ہے۔

ای منفر داندازی بدولت بینا ول ہمارے دب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ۔ بینا ول نہ صرف اس عہدکا در منفر داندازی بدولت بینا ول ہمارے دب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ۔ بینا ول نہ صرف اس عہدکا قصہ بیان کرتا ہے ۔ بلکہ آئ کا عہد بھی ای کھکش ہے دوجا رنظر آتا ہے ۔ مجموعی طور پرعبداللہ حسین نے اداس سلیس کے وسیع کینوس میں جا گیردارا ندنظام ، شہری اور دیہاتی زندگی کو بڑے اچھے نداز میں پیش کیا ہے ۔ اس میں ہند وستان کا سیای ماحول نظر آتا ہے ۔ کسانوں اور مزدوروں کے روز مرہ کے دکھ در دمخت اور استحصالی فضا میں ہند وستان کا سیای ماحول نظر آتا ہے ۔ کسانوں اور مزدوروں نے ملک پاکستان میں پھرے اپنی نئی حیثیت بنا بھی نظر آتی ہے ۔ تقسیم کے بعد بھر ا ہوا جا گیرداری نظام نئے ملک پاکستان میں پھرے اپنی نئی حیثیت بنا لیتا ہے ۔ وہ کسان مزدور جو ہند وستان ہے ہجرت کر کئی زمین پر آتے ہیں تو انہیں یہاں بھی مشکلات اور پر بیٹانیوں کاسا منا کرنا پڑتا ہے ۔ ہند وستان ہے پاکستان کے سفر کے دوران انسانی اقد اراورا خلاتی وقار کو تہدو بالاکر دیا گیا ۔

فکری سطح پراگر چہ میا یک با کمال ما ول ہے لیکن فنی نقط نظر سے پر کھا جائے تو اس میں پچھ خامیاں برئی شدت ہے محسوس ہوتی ہیں۔ان میں زبان اور اسلوب میں خلطی کا انکشاف ہوتا ہے۔روز مرہ محاور ب اور صرف ونحو کے بارے میں برئی با حتیاطی ہرتی گئی۔اس کے علاوہ اس عبد کے ہر سیاسی واقعہ کوکسی نہ کسی صورت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔جس کی وجہ سے بیخلیق افسا نویت سے دور تاریخیت سے قریب ہو گئی ہے۔ناول کا پلاٹ بھی غیر منظم دکھائی ویتا ہے۔جس کے بعض اجز انخیلی ہیں۔کردار نگاری میں بھی گرفت اخیلی میں ہے کہ دار نگاری میں بھی گرفت انتی مضبوط نہیں ہے۔ اکثر کردار او چھی طرح ابھر نہیں سکے کردار نگاری کے بجائے واقعہ نگاری کو زیا دہ انہیت دی گئی ہے۔ڈاکٹر سہیل بخاری اداس تسلیل براعتر اض کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

جس طرح فساند آزاد میں سرشار نے میاں آزاد کو جگہ جگہ کی سیر کرا کے کھنو کی معاشرت کے مختلف پہلو وُں پر روشنی ڈالی تھی ای طرح عبداللہ حسین نے تعیم ،علی اورعذ را تینوں کو جابجا گھما پھرا کر ۱۹۱۳ء سے ۱۹۴۷ء تک کے ہند وستان کے کتنے ہی سیای واقعات وقر ایک کوا کی گڑی میں پرونے کی کوشش کی ہے ۔اس لیے جوثقص'' فساند آزاد'' کے پلاٹ میں پایا جاتا ہے۔وہی اس نا ول میں بھی ہو گیا ہے ۔اس کے واقعات منطقی طور پرمر ہو طنہیں ہیں اور پلاٹ داخلی شلسل ہے محروم ہے۔

عبدالله حسین کانا ول"با گھ' ۱۹۲۵ء کی ہند ویا کستان کی جنگ کے پس منظر میں کشمیر میں کی جانے

والی کاروائیوں کے موضوع پر لکھا گیا ہے۔ اسدایک دیہاتی نوجوان ہے۔ جو دمہ کامستقل مریض ہے۔ گمشد ما می گاؤں میں ایک بحیم رہتا ہے۔ اسد تھیم ہے دوائی لینے کے لیے اس کے گاؤں جاتا ہے۔ تھیم کی ایک بیٹی ہے۔ جس کا نام یا سمین ہے۔ وہ اسدے پانچ سال ہوئی ہے۔ اسد کو یا سمین ہے جاتا ہے۔ تھیم کے ہاں پہلے ہے ولی، احمد علی اور میر حسن ملا زمت کرتے ہیں۔ اسد بھی تھیم کی ملا زمت اختیار کر لیتا ہے۔ ایک دن نامعلوم افراد تھیم کا قتل کر دیتے ہیں۔ پولیس اسد کو شک کی بنا پر گرفتار کر کے تھانے لے آتی ہے۔ اسد پولیس کے بعد ایجنوں کے ذریعہ فوج کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ فوج اے قانون کے قطبنے ہے آزاد کروانے پولیس کے بعد ایجنوں کے ذریعہ فوج کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مشن کمل ہوجاتا ہے۔ اسدوالی آکریا سمین کے بدلے میں مقبوضہ تھیم میں ایک مثن پر روانہ کر دیتی ہے۔ مشن کمل ہوجاتا ہے۔ اسدوالی آکریا سمین کے باتھ کے حوات گرزارتا ہے۔ ایک رات دوبا را اسد کو اٹھا کرلے جایا جاتا ہے۔ یا سمین روتی رہتی ہے۔ وہنیں جانتی کے رات کی بتار کی میں اسد کو کہاں روانہ کر دیا گیا ہے۔

ناول میں ظاہری طور پرتو اسدا وریا سمین کی داستان دکھائی دیتی ہے۔لیکن خارجی طور پر مصنف نے تھانہ کچر اور پاکستانی فوجی آمریت کا جر دکھایا گیا ہے۔ پولیس سیشنوں پر ملز مان پر ہونے والے ظلم اور زیا دتیوں کا ہڑا دردنا ک نقشہ پیش کیا ہے۔جس میں پولیس کا طریقہ تفتیش کے مناظر بڑھ کرقاری پر خوف طاری ہوجا تا ہے۔اس کے بعد پاکستانی فوج کی آمریت کو بے نقاب کیا گیا ہے۔وہ معصوم شہر یوں کو بغیر کسی جرم کے ایسے مقصد کی تھیل کے لیے جس طرح جا ہے استعال کر سکتی ہے۔

"باگھ ایک علامتی ماول ہے جس میں شاہ رخ ایک الیں آوازسنتا ہے جس میں خوف ہرطرف دیکھاجا سکتا ہے۔ کیوں کہ "باگھ" نہآج تک کوئی دیکھ سکا نہ ہی اس کا کوئی ثبوت ہے ماسوائے آواز کے ماول میں باگھ کی موجودگی خاص اہمیت کی حامل نہیں ہے لیکن باگھ کو بطور علامت استعال کیا گیا ہے۔ جس میں فوجی آمرا پنا استعال کیا گیا ہے۔ جس میں فوجی آمرا پنا استعال کیا گیا ہے۔ جس میں فوجی آمرا پنا استعال کیا گیا ہے۔ جس میں فوجی استعال کیا گیا ہے۔ استعال کیا گی

مصنف نے پاکتان میں اقتدار کے نظام کے تشاد کو ابھارا ہے۔ ایک طرف تو وہ کشمیر یوں کی آزادی اور خود مختاری کے لیے کوشاں ہے اور دوسری طرف اپنے شہر یوں کوان کے حقوق سے محروم کر کے اپنے مقاصد کی سمجمل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ''با گھ''میں عبداللہ حسین ادیب کی ساجی ذمہ داری کوشلیم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان لکھتے ہیں:

اس ما ول میں بھی عبداللہ حسین نے ایک ہنگامہ خیز دور کی سیاس ومعاشی زندگی کا عکس اپنی سچائیوں اور گہرائیوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ گو کہ ''با گھ'' کا کینوس ''اداس نسلیس'' نے ناری خے حوالے نے چھوٹا ہے پھر بھی ہم اے تخلیق پاکستان کے بعد

ے ہندوپاک میں لکھے جانے والے نا ولوں میں یقیناً اچھے ناول کی حیثیت ہے یاد
رکھیں گے۔اس لیے کہاس میں عبداللہ حسین نہ صرف ماضی قریب اور حال کی سیای ،
ساجی اور معاشرتی زندگی کوڈ ائیمینشنر Dimension کے ساتھ پیش کیا ہے بلکہ اپنے
مخصوص وژن ۔۔۔ ہے رہا ھنے والوں کومتاثر بھی کیا ہے

عبدالله حسین کانا ول قیدا یک حقیقی واقعے پر پین ہے۔جس میں پاکستان کے ایک گاؤں کے نمازیوں نے ایک اول قیدا کے خمازیوں نے ایک نوزائیدہ نا جائز نیچے کوسنگسار کر کے ختم کر دیا تھا۔اس نا ول میں دوموضوع زیر بحث لائے گئے ہیں۔ پہلا حصہ پنجا ب کے گاؤں رکھوال کے کرا مت علی شاہ کی حیات پر مشتمل ہے۔دوسرے جھے میں ای علاقے کی ایک نو جوان لڑکی رضیہ میرکی داستان بیان کی گئی ہے۔

کرا مت علی موضع رکھوال کا رہائٹی ہے۔ وہ لاہور میں تعلیم حاصل کر کے محکہ جیل میں ملازم ہوجا تا ہے۔ ملازمت کے دوران کسی وجہ ہے اس کی جنسی قوت ختم ہوجا تی ہے۔ وہ جیل کی نوکری چھوڑ کرگا وُں واپس آجا تا ہے۔ گا وُں چھجے کر میری مریدی کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ کرا مت علی دیہا تیوں کی بدا عقادی کی وجہ ہے جلد ہی اس علاقے میں حضرت بیر کرا مت علی شاہ کا روپ دھار ایتا ہے۔ کرا مت علی کا ایک بیٹا ہے۔ جس کانا مسلامت علی ہے۔ وہ لا ہور میں کالج کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ کرا مت علی کا جھاڑ چھو تک اور بیری مریدی عروج پر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ہوس میں بھی روز ہروزاضا فیہونا شروع ہوجا تا ہے۔ وہ جا ئیدا دہ نورات ، نقذی اوراجناس کے ذخائر جمع کرنے میں مصروف ہے۔ مال ومتاع کی ہوس کے ساتھ میر کرا مت علی شاہ کے دل میں سیاسی اقد ارحاصل کرنے کی خوا ہش پیدا ہوجاتی ہے۔ وہ اس مقصد کے حصول کرا مت علی گر بیت کرنا شروع کرتا ہے۔

اس عہد میں پاکستان جمہوریت کے بجائے فوجی حکومت کے سائے تلے تھا۔ فوجی افسران اسلام اور قو حید کے مام پرقوم کو متحدر کھنے کی کوشش کرنے گئے۔ فوجی جرنیلوں نے نمازیں پڑھناشروع کردیں۔ پچھ تبلیغی جماعتوں کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ صدر مملکت خود پیر پرست تھے۔ اس لیے فوج کے سینئر افسروں نے بھی ای رست پر چلنا اپنی بھلائی سمجھا۔ کرا مت علی شاہ کے حلقہ ارادت میں ایک جنزل اور پچھ ہر گیڈیراور کرنل شامل ہو جاتے ہیں۔ جس سے اس کی گدی اور بھی مضبوط ہوجاتی ہے۔ اس علاقے میں پیر جسا مت علی اور کرا مت علی شاہ کے درمیان جھڑ اہوتا ہے۔ علاقے کے سیای رہنما اور معززین کرا مت علی اور جسا مت علی کے علاقوں کو تقیم کر کے ان کی صلح کروادیتے ہیں۔ عوام پیروں، فقیروں اور شعید ہازوں کے جموٹے خواہوں میں ہری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ کرا مت علی جھاڑ پھو تک کے علاوہ بانجھ عورتوں کا علاج بھی کرنا تھا۔ جنسی میں ہری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ کرا مت علی جھاڑ پھو تک کے علاوہ بانجھ عورتوں کا علاج بھی کرنا تھا۔ جنسی

طافت ہے پہلے ہی وہ عاری ہو چکا تھا۔لیکن با نجھ عورتوں کواولا دولانے کی آڑ کے عمل میں ان کے عرباں جسموں کودیکھا ور چھوکرا بنی ہوس پوری کر لیتا تھا۔

کرا مت علی کی موت کے بعداس کا بیٹا سلا مت گدی نشین ہوتا ہے۔ وہ بیش وآ رام کا عادی ہوتا ہے۔ وہ بڑی شان وشوکت سے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ ایک ریٹائر ڈیریگیڈیراس کا مشیر خاص بن جاتا ہے۔ وہ ان پڑھاور سادہ لوح کسانوں کی کمائی پرخوب بیش کرتا ہے۔ 'قید' بیس ایک اورا ہم کر دارا پنے اندر مکمل قصہ لیے ہوئے ہے۔ رضیہ میر کالج کی ایک روشن خیال طالبتھی ۔ کالج میں اے فیروز شاہ سے عشق ہو جاتا ہے۔ فیروز شاہ موضع رکھوال کے امام معجدا حمر شاہ کا بیٹا ہے۔ فیروز شاہ انقلا بی اور لا ابا لی طبیعت کا نوجوان ہے۔ رضیہ میر فیروز شاہ کے دیکے کی مال بننے والی ہے فیروز شاہ کسی دشمنی کی بنایر قبل کردیا جاتا ہے۔ ۔ رضیہ میر فیروز شاہ کے دیکے کی مال بننے والی ہے فیروز شاہ کسی دشمنی کی بنایر قبل کردیا جاتا ہے۔

رضیہ میر کا تعلق شریف اور متوسط گرانے ہے ۔ ایسے حالات میں رضیہ اپنی نا جائز اولا دے خوات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ رضیہ ایک بچے کوجنم دیتی ہے ۔ اور بچے کوموضع رکھوال کی معجد کی سیڑھیوں پر رکھ آتی ہے ۔ اس کا خیال ہے کہ خدا کی اس بے گنا ہا ور معصوم مخلوق کو کوئی بند ہ خدا اپنا لے گایا بیتیم خانے بھیج دے گا۔ جس سے اس کی جان محفوظ ہو جائے گی لیکن مسجد کے نقدس کو مدِ نظر رکھتے ہوئے مولوی احمد شاہ نے نمازیوں کواس معصوم بچے کوسنگ ارکرنے کی ترغیب دی۔ معصوم بچے پھر وں کی بارش میں اپرولہان ہوکر دم تو ڈ دیتا ہے ۔ رضیہ میر کی ممتا تین آ دمیوں کوئل کردیتی ہے۔ جنھوں نے اس کے بچے کو پھروں سے ہلاک کیا تھا۔ اس تین مردوں کے ٹل کے جرم میں بھائی کی سزاد ہے دی جاتی ہے۔

رضیہ میر نے ایسے ساج کو بے نقاب کیا ہے۔جس میں کورت پابندی، جر اور گھٹن کی زندگی بسر کر رہا گیا ہے۔ جس ساج میں تمام حقوق مر دوں کے نام محفوظ ہو چکے ہیں۔ جہاں عورت کو یکسرنظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہم دوں نے ند ہب اور اخلا قیات، شریعت وقر آن کی تغییر وقعیل بھی اپنے طبعے تک محدود کر لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولوی احمد شاہ کیا شارے پر چند کم فہم غیر انسانی فعل کے مر تکب ہوجاتے ہیں۔ جب مولوی احمد شاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ قبل ہونے والا پچاس کا پوتا تھاتو وہ زندہ درگور ہوجاتا ہے عورت کی بے بی اور کمزوری کو دورکر نے کے لیے کوئی بھی تنظیم مؤثر کر دارا ذہیں کرتی ۔ یہاں تک کہ دنیا بھر کے کمزوروں اور استصالی طبقوں کے حقوق کی بقاء کے لیے جد و جہد کرنے والے بھی عورتوں کور وغاور آزادی کے متلے کوئظر انداز کر دیتے ہیں۔ رضیدا کی وجہ سے فیروز شاہ سے شادی نہیں کرتی کہ وہ صنف نازک کے حقوق کے لیے کوئی قدم نہیں اشا تا ۔وہ رضید کوا ہے جہ ایر کے انسانی حقوق ، مساوات اور مقام دینے کا اہل نہیں۔ رضید کا کرداراس ناول کا مرکزی کروار ہے۔ دوشید کوا ہو تا اور مقام دینے کا اہل نہیں۔ رضید خصی جان کو بچانے

کے لیے خدا کے در پر چھوڑ آتی ہے۔ لیکن جان بیخے کے بجائے لہولہان اور تڑیا تڑیا کرانسا نیت کو ختم کر دیا جا نا ہے۔ رضیہ مذہب کے تھیکیداروں کے منہ پراستفہامیا نداز میں طمانچہ مارتی ہے۔

"حرمت کے چوکیدار مولوی" رضیہ سلطانہ چلا کر ہوئی چار گھنٹے کی معصوم جان خدا کے گھر کی بے حرمتی کر ہے گا؟ خدا کا گھر اتنا کیا ہے۔ ؟ سن ،ہم غریب ہیں، گر میں عالموں کے گھرانے کی اولا دہوں۔ س تیرا خدا کیا کہتا ہے۔ سورۃ بقرہ کو یا دکر۔ یُصَوِرُ ما گم فِی الله رُحَا مِ: میں ما وُل کے رحموں میں (بیچ) کی تصویر بنا تا ہوں۔ احمد شاہ تم الله کی بنائی ہوئی تصویر کو پھر وں سے پاش پاش کرتے ہوا ور پاک دامنی کے دعو بدار بنتے ہو؟ بیچ سے ذیا ہے۔ تم دوسروں کے گنا ہوں کا حساب چکاتے ہو؟

آزادی کا مقصداسلام کی سربلندی ہی تھا۔جس میں تمام انسا نوں کو برابری کی سطح کا خواب دکھایا گیا تھالیکن پاکستان کے معاشرے میں عورت کو پابندی اور جبر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ عورت پر بے جاتنقید کرنا ساخ کا وطیرہ بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کیورت دشمن معاشرے میں رضیہ جیسے کردار بہت کم ملتے ہیں۔ کیوں کہ مردوں کے ساخ سے بغاوت کرنے والی عورت کی سزابڑی دردنا کہ ہوتی ہے۔ اس معاشرے میں عورت ہر حال میں غریب ہی دکھائی دیتی ہے۔ اے معاشرے میں وہ مقام اور عزیت نہیں ملتی جس کی وہ اہل ہوتی ہے۔

ہم لوگ احساسِ کمتری لے کر پیدا ہوتی ہیں۔ کوئی ہاتھ لگا جائے تو دوہروں کے مندی
طرف دیکھتی ہیں۔ مردوں کے منہ پر بال نگلتے ہیں تو فخر ہے دنیا کودکھاتے ہیں۔
ہمارے منہ پرایک بال اگ آئے تو شرم ہے منہ جھکا لیتی ہیں۔ ہماری چھا تیاں نگلتی
ہیں تو شرم ہے سر جھکا لیتی ہیں۔ خون جاری ہوتا ہے تو شرم ہے جھک جاتی ہیں۔
سادی کی رات گزرتی ہے تو شرم ہے باہر نہیں نگلتیں۔ اس ہے ہوئی فر بت کیا ہوتی
ہے؟۔۔۔آپ لوگ صفیں بائدھ کرایک جمد خاکی کوخدا کے سپر دکرتے ہیں۔ ہم جو
جانگنی ہے گزرکرزندگی کو پیدا کرتی ہیں۔ تماشائیوں کی طرح ایک طرف کو کھڑی ہوتی
ہیں اور بین کرتی ہیں۔

عبدالله حسین نے اس ناول میں پاکتان میں آمریت کے شاندبٹا نفروغ پانے والی سیاست اور بیری مریدی کوہڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ دولت کی چک اورافقد ارکے نشے کے زیر اثر پروان چڑھنے والے بیرا ورمرید مختلف طریقوں سے پورے ہاج کوا پنے حلقہ اثر میں لیے ہوئے ہیں۔ان لوگوں نے موام کو اپنی جا گیر بنار کھا ہے۔ یہاں تک کے شخصی مناقشات سے نیچنے کے لیے علاقے تقتیم کررکھے ہیں۔اس کے

علا وہ مولویا نہ کچر کو تقید کانشا نہ بنایا ہے۔ نہ ہب اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے۔انسان کی سربلندای کااوّ لین مقصد ہے حقوق کی پامالی اور ساجی ناانصافی ہے انسا نیت کی تذلیل نہیں کرنا ۔بالخصوص عورتوں کو یکساں اور مساوی حقوق دیے گئے ہیں لیکن اس ناول میں جو معاملات پیش کیے گئے ان میں حقوق وفرائض کا ترازو متوازن نہیں ہے۔

جس طرح کرا مت علی شاہ، سلا مت علی شاہ، بیر جسا مت علی شاہ کے کرداروں میں پاکستانی معاشر ہے کی عکائی ہوتی ہے ۔ ای طرح رضیہ میر، فیروزشاہ اورامام مجداحد بخش نے اپنی اپنی بساط کے مطابق نمائندہ کردار پیش کیے ہیں ۔ خاص طور پر رضیہ میر نے سان ہے بغاوت کر کے ورت کے مقام کومنوا نے کے نمائندہ کردار پیش کیے ہیں ۔ خاص طور پر رضیہ میر نے سان ہے بغاوت کر کے ورت کے مقام کومنوا نے کے لیے جان کی بازی لگا دی ہے ۔ وہ بے جاساتی پابند یوں ہے ورت کو آزادی دلا نا چا ہتی ہے ۔ وہ موت کو اپنے سامنے دکھے کرخوف زدہ نہیں ہوتی بلکہ ایک قتم کا سکون محسوں کرتی ہے ۔ کیوں کہ ایک طرف تو اس نے اپنے سامنے دکھے کے قاتلوں کو ختم کر کے ممتا کا فرض پورا کیا ہے ۔ تو دوسری طرف مولوی احمد شاہ کووارث کے تل کاغم دے کر احساس ندا مت کے لیے رہوئے کرمرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے ۔

عبدالله حسین کی نظر میں طبقاتی ،معاشی اور ساجی ناانصافی کابرا واضح تضور تھا۔ انھوں نے پاکستانی سیاست فوج اور ساجی ٹھیکیداروں کوبر می قریب ہے دیکھا تھا۔ ''قید'' کا ساج اور سیاست سے برا گہراتعلق ہے۔ مصنف نے ساجی تشادات اور انسانی نفسیات کا بہتر اور فنکا را نیکس پیش کیا ہے۔

\*\*\*

## عبدالله حسين كافن اور " با كُهْ "

عبدالله حسین کے نتین نا ول ہیں۔ عام طور پر جسمحفل میں بھی کیجھ صاحبان نظر ہے ان تنین نا ولوں پر بات ہوتو ہر دفعہ یہی رائے سننے میں آتی ہے کہ'' با گھ''عبداللہ حسین کاہر لحاظے اچھا ناول ہے۔کہانی دلچیپ ہے۔ کرا فٹ بہت خوبصورت ہے ۔منظر نگاری اور جزئیات نگاری پر خاص توجہ ہے ۔کر دا رمحد ودمگر محنت سے تخلیق کیے گئے۔ مکا لمے جاندار اور حقیقی ہیں۔موضوع بھی بہت دلیری سے چنا گیا ہے اور اظہار کے لیے علامتی بیرا بیانیا گیا ہے۔ باگھ کی علامت بہت وسیع ہے۔ جبر کی صورتیں اور آزا دی کی اہمیت دکھائی گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔میں آج چھدن سے اس کے ساتھ جو جھ رہاہوں۔وہ سر اہاتھ نہیں آ رہا جوان لوگوں کے ہاتھ آتا ہے۔ شایداس کی وجہ بیہ کے وہ ماول کوا د بی معیار کے بجائے کسی اور معیارے پڑھتے ہیں اوراگر بلکا ساشا ئے بھی ہو جائے کہاس میں سیاسی بصیرت، معاشرتی حقائق یا نفسیاتی ژرف بنی دکھائی گئی ہے تو اُٹھاُٹھ کراس کی تعریف کرتے ہیں ۔ جب کہ میں ما ول پڑھنے بیٹھوں تو میرا پہلاسر وکا رہیہ ہوتا ہے کہ کیا بیٹے حریبا ول بن یائی ہے یا نہیں ۔اگر مصنف ہے اول بنایا یا ہے تو پھراس یا ول کے ہر جملے کولذت ہے پڑ ھتا ہوں لیکن اگر یا ول نگار ے ناول نہ بن رہا ہوتو پھراس کی ا دھرا دھرکی فلاسفیاں میرے لیے سائڈ ے کا تیل بیچنے والے دوافروش کے دعو وَں جیسی مضحکہ خیز ہوتی ہیں ۔ جب دیکھا کہا ولنہیں بن رہاتو یا ول نگارتہ جی اِس نظریے کی طرف جھانکتا ہے، بھی اُس فلیفے کا پلوکھنیتا ہے، کہیں سیاس حالات وواقعات کو بھنچے تھسیٹ کرنا ول کا حصہ بنا رہا ہے، کسی جگہ مذ بب كوزير بحث لاكر كچھ سوالات اٹھانے كى كوشش كرر مائے \_ جيسے كھانا خراب ہونے بربا ورجى اس ميں مصالحے تیز کر دیتا ہے ایسے ہی یا ول نگار بھی فن کی طرف ہے یا کام ہوکراس میں بہت ہے مصالحے ڈالنے کی کوشش کرنا ہے۔

"با گھ' بھی کچھالیا ہی ماول ہے۔اس کی کہانی بہت سیرھی سادی ہے۔اسد کریم کے والدین مر چکے ہیں۔ چپا کے گھررہ کرتعلیم حاصل کررہا ہے کہ سانس کی لاعلاج بیاری اے چٹ جاتی ہے۔علاج کے لیے تشمیر کے ایک گاؤں گم شد' کے تھیم کے ہاں جا کررہنے لگتا ہے۔وہاں اُے تھیم کی لڑکی یا سمین جواس سے عمر میں چھ سال ہڑی ہے، ہے محبت ہو جاتی ہے۔اضی دنوں اس علاقے میں اکثر با گھ کی آواز سائی دیے لگتی ہے لین وہ کی کے سامنے نہیں آتا نہ ہی کی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ایک دات بھیم صاحب پراسر ارطریقے سے قبل ہوجاتے ہیں اورا گلے دن پولیس اسد کریم کو پکڑ کرتھانے لے جاتی ہے جہاں اس پر تشد دکر کے اس سے قبل کا اقبال کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسد نہیں مانتا۔ تب ذوالفقار ما می آدمی آتا ہے جوشواہد ہے کی سرکاری خفیہ ادارے سے وابسۃ ہے۔وہ اسد کو پیش کش کرتا ہے کہ اگر وہ کشیم کا زیر لیے پاکستان کی طرف سے کام کر ہے واس پر سے تمام الزامات ختم ہو جا کمیں گے اوروہ مارل زندگی گزار سکتا ہے۔اسد اس کی پیش کش قبول کر لینتا ہے اور گوریلا کا روائیوں کی باقاعد مرتز بیت لے کے مقبوضہ تشمیم میں داخل ہوجاتا ہے۔وہاں اسے ریاض ما می ایک آپریشن پاکستانی کمانڈ وز کے ساتھ کرتے ہیں جس میں ریاض سرگرمیوں میں ملوث ہے۔اسد اور ریاض ایک آپریشن پاکستانی کمانڈ وز کے ساتھ کرتے ہیں جس میں ریاض مارا جاتا ہے اور اسد اپنی خفیہ شنا خت کی وجہ ہے اپنی بنتا کے لیے مختاط ہوجاتا ہے۔وہ تمام کا روائیاں ترک کر کے واپس گم شدگاؤں کا رُن کرتا ہے۔ایک طویل اور پر صعوبت سفر کے بعد وہ واپس پاسمین کے پاس پہنچتا کے واپس گم شدگاؤں کا رُن کرتا ہے۔ایک طویل اور پر صعوبت سفر کے بعد وہ واپس پاسمین کے پاس پہنچتا ہو جاتا ہے۔ جباں اے خبر ملتی ہے کہ وہ با ہے اور اسد کوچھڑ وانے کے لیے یا میں باتھ پاؤں بارا ہے اور اس کا بی خوالا ہے اور اس کا میں اس کا جو جاتا ہے۔

کہانی جس طرح کی بھی ہو،ا چھا ول کے خمن میں اس پر زیادہ بحث نہیں ہوتی کہا ول میں کہانی کی بہنست وہ سابی، شافتی، معاشی و سیاس عوامل، وجوہات اور کرداروں کی نفیات زیادہ اہم ہوتے ہیں جو کہانی کے ساتھ ل کرنا ول کو بنتے ہیں۔ اس کے با وجود کہانی پر توجہ کرنی ہی پڑتی ہے کہ یہی وہ نمیا دی تارہوتا ہے جس سے پورے ناول کے بھی دھا گے جڑے ہوتے ہیں۔ ''با گھ'' کی کہانی کمز ور ہے بلکہ اتنی کمز ور ہے کہ بعض بھہوں پر با قاعدہ فظر آتا ہے کہ ناول نگار کو قدم آگے ہڑ ھانے کے لیے کوئی سراغ نظر نہیں آرہاا وروہ بیانے کوطول دے کرکوئی اگل سرا پڑ میں لانے کے لیے ہاتھ باؤں مارر ہے ہیں۔ پہلی دفعہ اس کا حساس تب ہوتا ہے جب اسد تھانے جاتا ہے ، اس کو حوالات میں بندر کھکے ہوتا ہے ، اس کو حوالات میں بندر کھکے اس سے زیر دئی اقبالی جرم کروانے کی کوشش کرتا ہے ، ناول کے اندر بیٹمل سو صفحات تک جاری رہتا ہے ۔ سوخات کے دوران اسد پر جو تشدد کیا گیا ہے ، وہ تشدد کیا گیا ہے ، وہ تشدد کیا گیا ہے ، ناول کے اندر بیٹمل سو صفحات تک جاری رہتا ہے ۔ سوخات کے دوران اسد پر جو تشدد کیا گیا ہے ، وہ تشدد کیا م پر بھونڈ اندا تی ہے جس کی نظر پاکستان کے کی اسوث حصات ہیں ہونے تا ہے ، اس کو حوالات میں بندر کھکے رسوخ دکھایا گیا ہے تو ہم اے پاکستانی تھانہ تی بھوسے ہیں ) سولہ دن تک تھانے میں رہا اور تھیں مارا جب کہ وہ مسوث کی بات ہے کہ بھانے دار نے اے ایک تھیٹر تک نہیں مارا جب کہ وہ میں بیا تی ہوئیڈ تا ہے ایک تھیٹر تک نہیں مارا جب کہ وہ وہ تعالی کیا ہوئی تھیٹر تک نہیں مارا جب کہ وہ وہ تور کہ دوران اس با اور جہرت ، اچنہ تھی کہ بات ہے کہ تھانے دار نے اے ایک تھیٹر تک نہیں مارا جب کہ وہ وہ تور کی اس با ور جہرت ، اچنہ تھی کہ بات ہے کہ تھانے دار نے اے ایک تھیٹر تک نہیں مارا جب کہ وہ وہ تور کی اور ان اس کی تھیٹر تک نہیں مارا جب کہ وہ وہ تور کی اور کی اس کی تھیٹر تک نہیں کہ وہ وہ تور کی اس کی تھیٹر تک نہیں مارا جب کہ وہ وہ تور کہ وہ وہ تور کی بات ہے کہ تھانے دار نے اے ایک تھیٹر تک نہیں کی اور کی اس کی تھیٹر تک نہیں کی بات ہے کہ وہ کیا کی بات ہے کہ تھانے دار نے اے ایک تھیٹر تک نہیں کی بات ہے کہ وہ تور کی اس کی تھیٹر تک کی بات ہے کہ تور کی بات ہے کہ تور کی کی بات ہے کہ تور کی تور کی کی بات ہے کہ تور کی کی کو تور کی کی بات کی کی کی کو تور کی کی کو تور کی کی کو تور کی کی کو تور کی کی کو تور

تفاندا کی روایق تفاندہ جہاں کی اور کمرے میں رات بھر دومرے قید یوں پر یخت جسمانی تشدد کیا جاتا ہے اور محض اس قیدی کا واو یلاس کر بی '' کئی گھنے تک وہ اس طرح کمبل اوڑھے زمین پر پڑا کسی خوف زدہ مولیثی کی طرح کیکیا تا رہا۔' جیرت ہے کہا تنا چالاک تفانے وار یہ بھی نہ جان سکا کہ اسد کتنا ہودا آدی ہے اوراگر اس خوفز دہ مولیثی کوایک بی دفعہ لئٹا یا جاتا تا تا تعلی خان کے قبل کا اعتراف بھی کر لیتا۔ اتنا رحم دل تفانے وار بہت بی غیر منطقی نظر آتا ہے اور لگتا ہے کہ عبداللہ حسین ڈیڑھ دہائی تک اٹگلینڈ جیے ملک میں رہ کر اینے ملک کی زریں روایات سے با بلد ہو چکے تھے۔ پھر آگے چل کر ہم پر کھلتا ہے کہ اس سارے چکر کا مقصد سے تھا کہ اسد کو تشمیر کا زکے لیے خفیہ کا روائیاں کرنے پر آمادہ کیا جاسکا اور وہ خلوص دل سے ان کے لیے کام کرے۔ اگر مقصد سے تھی زیادہ جگہ کو تھانے میں گزریں سولہ ونوں کی اہمیت یا در ہے بھی زیادہ جگہ کو تھانے میں گزریں سال کے لیے تاری کا ذریعہ سے تھی فواقعات تو وہ کھے جاتے ہیں جن کی اپنی معنویت سے ہے کہ وہ کسی اور کام کے لیے تیاری کا ذریعہ سے ۔ تفصیلی واقعات تو وہ کھے جاتے ہیں جن کی اپنی معنویت سے ہے کہ وہ کسی اور کام کے لیے تیاری کا ذریعہ سے ۔ تفصیلی واقعات تو وہ کھے جاتے ہیں جن کی اپنی معنویت ہو۔ ایے ذرائع کو تو کسی اور طرح سے خشر انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اس ماول میں اسد کی جہادی ٹر فینگ کود کھائے بغیر مختصر انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اس ماول میں اسد کی جہادی ٹر فینگ کود کھائے بغیر مختصر انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اس ماول میں اسد کی جہادی ٹر فینگ کود کھائے بغیر مختصر انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اس ماول میں اسد کی جہادی ٹر فینگ کود کھائے بغیر مختصر انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اس ماول میں اسرکی جہادی ٹر فینگ کود کھائے بغیر مختصر انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اس ماول میں اسرکی جہادی ٹر فینگ کود کھائے کیا میں اس کے گئے کام

کہانی میں دومری کمزوری ہے ہے کہ نیواسد، ندقاری ہی جانتا ہے کہ اسد نے تشمیر میں جا کرکرنا کیا ہے۔ آخر کس لیے بیتر بیت دی گئی اوراگر حالات بیرخ اختیار ندکر تے تو اس کے ذمے کیا لگایا گیا تھا۔ اس سوال کا واضح جواب نا ول نگار کے پاس بھی نہیں ہے، اسی لیے پہلے تھوڑی دیر تک عبداللہ حسین اسد کو تشمیر کی موادی میں گھما تے پھراتے ہیں اوراس کے بعد ریاض کے ساتھ گور یلاکا روائی میں شامل کروا دیے ہیں ۔ کہانی جوابی گیا ہوئی تھی، اے بھی ایک نیا رخ مل جاتا ہے اور با ول نگار اس رخ پر کہانی کو لیے بھا گ پڑتا ہے۔ جوابی گئی ہوئی تھی، آتے ہیں ۔ پھر ریاض کی نا گہانی موت کے بعد اسد جب والیسی کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ خیر نواقعات پیش آتے ہیں۔ پھر ریاض کی نا گہانی موت کے بعد اسد جب والیسی کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ طاف بھی موان کی موان کی موت کے بعد اسد جب والیسی کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ صاف بھی سکتا ہے لیکن نا ول نگارا پی صدو دے واقف ہے ۔ خیل کے طائر سدرہ کے پر جلنے گئی ہیں، جنتا وکھا ساف بھی سکتا ہے لیکن نا ول نگارا پی صدو دے واقف ہے ۔ خیل کے طائر سدرہ کے پر جلنے گئی ہیں، جنتا وکھا کے تھے دکھا دیا تھا، اب آگے جانے کی کوئی سکت نہیں سوکمز ور ساجوا زگھڑ کے سدکو والیس لے آتے ہیں۔ کہائی کے آخر پر اسدگی یوں والیسی کتنی ہڑی جمافت ہے۔ یفرار را کے بیوق فی بھی کی جاسمتی ہے کے فرار کا رُخ سیدھا گئی جو کے اس کا رُخ آزاد کشمیر میں اس گاؤں کی طرف ہے۔ اسدا یجنسیوں سے بھاگ رہا ہو اور بھا گے ہوئے اس کا رُخ آزاد کشمیر میں اس گاؤں کی طرف ہے۔ اسدا یجنسیوں سے بھاگ دیا ہو رہوا گی اور ووارگرا رفرار کی ضرورت کیا گئی جا ہو تھی تھے جو اسداور قاری دونوں کو بہت کی گئی ۔ اگرافتی کے ہم تھی جو اسداور قاری دونوں کو بہت کی گئی ۔ اگرافتی کے ہو سے اسداور قاری دونوں کو بہت کی

فضول مشقت سے بچالیتے ۔اسد کاکشمیر جانا بھی بے مقصد اور اس کی واپسی بھی بے جواز۔ان دونوں کے درمیان کہانی انڈین تھرڈرییٹ فلموں کی سی برس گولیوں ، بچٹتے ڈائنامائیٹ ، بے رغبت جنسیت اور ایڈونچرازم کی سنسنی خیزی پربال کھولے ماتم کررہی ہے۔

کہانی بُننے کاعمل ما ول نگار کا امتحان ہوتا ہے۔ ما ول ایک ہی وقت میں بہت ہے پیچیدہ سوالات اور ابدی اور حالات ہے۔ ابھیے کا مام ہے ۔ فرو کے انفرادی مسائل ہے لے کرمعاشر ہے کے پیچیدہ معاملات اور ابدی گوئی کرکھنے والے عالمگیر سوالات بھی پرنا ول اپنی بھیرت کا جال پھینکتا ہے۔ اس لیے ما ول کسی بھی موضوع کو اپنا سکتا ہے۔ کسی بھی سوال پررائے بنا سکتا ہے اور زندگی کا کوئی بھی پہلود کھا سکتا ہے ۔ ما ول نگار کو کھی آزادی ہے۔ دنیا اس کے سامنے ہے ۔ آگے ہڑھے اور تنفیر کر لے لیکن اس کے لیے ما ول کافن اس پر پہلی شرط سے عائد کرتا ہے کہنا ول کے لیے جو کہانی تغیر کی جائے وہ پوری طرح عیوب سے پاک ہو۔ کہانی میں ندرت ہو، مربوط ہواور اس کے تمام واقعات ما ول نگار کے بھی موضوعات کو اپنے ماتھ کلاوے میں لے کرچلیں ۔ کوئی موضوعات کو اپنے ماتھ کلاوے میں لے کرچلیں ۔ کوئی موضوعات کو اپنے میں اس نے جو ڈول ندہوجائے عبداللہ حسین اس ما ول میں جو سوالات اٹھانا چا ہے تھے اور جن کی طرف اردو کے تقریباً سبھی ماقد کین نے اشارہ بھی کیا ہے، وہ محبت کا موضوع، ایجنسیوں کی طرف سے کشمیر کا ز کے لیے کی جانے والی خفیہ اشارہ بھی کیا ہے، وہ محبت کا موضوع، ایجنسیوں کی طرف سے کشمیر کا ز کے لیے کی جانے والی خفیہ مرگرمیاں، باٹھ کی شکل میں ڈکٹیٹر کا وجود، باٹھ کو وادی میں ان دیکھے خوف کی علا مت بنانا، بختے ہیں۔ ممتاز احمد خان نے تو ایک جگر بہت ہے اورموضوعات کی دے ہیں:

''با گھ میں انھوں نے شعوری طور پر یہ کوشش کی ہے کہ معاشرہ میں جونئ سیاسی وساجی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں اور روایت کے برکس جونئ سوچ اورنئ ہچائیاں سامنے آئی ہیں، ان کی بھرپور عکاسی کی جائے۔ ان کے ہیرو نے آئ نئی صورت حال میں یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ بھر پورعزم وارادے کے با وجود وجود کا مسئلہ کیوں در پیش ہے؟ جنت و جہنم یہیں زمین پر واقع ہیں کہ نہیں؟ اس ساج میں فابت قدمی اور استقلال کی کیا اہمیت ہے؟ نیز یہ کہ زندگی کا سفر جو ماضی میں اس قدر پیچیدہ نہ تھا، اس لا پیٹل مسئلہ کی حیث ہیں سامنے کیوں آر ہا ہے اور یہ کراس میں استجاب کا عضر کیوں شامل ہوگیا ہے؟ اس طرح کے سامنے کیوں آر ہا ہے اور یہ کراس میں استجاب کا عضر کیوں شامل ہوگیا ہے؟ اس طرح کے سوالات سے نہر داڑ ماہیر ودراصل آج کا ہیرو ہے۔'(1)

ویسے تو بیسب پڑھ کر قاری اساس تقید کا تصور سمجھ آجا تا ہے لیکن پھر بھی بیسب موضوعات اور سوالات اپنی جگہ اہم ہیں ۔لیکن کیا جس کہانی کے ذریعے بیہم تک پہنچے ہیں، وہ کہانی اینے بڑے فرائض سر انجام دینے کے قابل ہے؟ کیااس کہانی میں اتنی گنجائش ہے کہ اس میں سے بیسب موضوعات اخذ کیے جا سکیں؟ اوراگران موضوعات کو چھیڑا ہے تو کیاان کے ساتھا نصاف کیا گیا ہے؟

اس ناول میں محبت کی کہانی بہت ہی غیر جذباتی سی ہے جس میں پہلے ملاہ سے لے کرا سقاط حمل تک کہیں بھی جذبات کوداخل نہ ہونے دیا گیا۔جیسے ایک رسمی ساتعلق ہواوراس میں پچھ بھی سنسنی نہ ہاقی بچی ہو عبداللہ حسین کے تینوں ما ول مدنظر رکھ کریہ ہات آسانی ہے کہی جاسکتی ہے کہ وہ محبت کی کہانی لکھ ہی نہ سکتے تھے۔ محبت کی کہانی لکھنے کے لیے وہ حساس قلم درکار ہوتا ہے جوجذ بات کی ہلکی سی آئج برتب جائے اوراس کی ہرلہرے جلتر نگ بھتی نظر آئے ۔جملوں میں بدن کی تنی ہوئی رگوں کا کسا ؤ درآئے اور تحریر کے انگ نگ میں محت کی پیٹھی آ گ کا جوش ہو جب کے عبداللہ حسین لکھنے بیٹھتے ہیں تو محسوس کرنے والا دل کہیں ایک طرف رکھ کے آتے ہیں اور محض دیکھنے والی بے حس آئے لے کر لکھتے ہیں محبت کا تعلق دِل سے ہے، آئے سے نہیں سوأن کے لیے محبت کی کہانی لکصناممکن ہی نہیں ۔ دوسراموضوع کشمیر کا زا ورخفیہا داروں کی کاروائیاں بھی اس یا ول میں یوری طرح پیش نہیں ہوا۔نا ول میں محض یہی دکھایا گیا ہے کہ خفیدا دارے دشمن ملک کے فوجیوں کو گھات لگا کر قتل کرتے ہیں .....اوربس \_اس کے بعد اسدوا پسی کا سفرا ختیا رکر ایتا ہے \_نا ول نگار جو دکھانا جا ہتا تھا، دکھا چکا،اب کردار کی با گیں موڑ لی ہیں۔ شمیر جودنیا کامتنا زعرترین علاقہ ہے،اس وقت جنگ کے دہانے پر کھڑا تھا،اس کشیدگی کونا ول میں دکھایا ہی نہیں گیا۔ تنازعے کے عقب میں یا کتان اور انڈیا کے کون سے مفادات وابستہ ہیں ،ان مفادات کو بیائے رکھنے کے لیے کون کون سے سیای حرب اپنائے جاتے ہیں، کن ہتھکنڈ ول ے کشمیر یوں کو بھارت یا یا کتان ہے الحاق کی ترغیب دی جاتی ہے،خود کشمیری عوام کی امتگیں آرزو کیں کیا ہیں ،ان بھی بنیا دی سوالات ہے بھی نظریں بھالی گئی ہیں ، باقی پھیدہ سوالات تو ان کے بعد اٹھتے ہیں ۔ا مڈین آرمی کے دو چارفوجی ماردینے تک محدودر ہنااس موضوع پریا ول نگار کے مطالعے کی قلت کا نتیجہ ہے ۔ شمیر کاز یران کی ساری قوجہ کا حاصل جماری عام روایتی سوئ ہے ذراجھی آ کے نیس جاسکا۔تیسر مے موضوع با گھا وراس کے علامتی استعال پر آ مے چل کر تفصیل ہے یات کی جائے گی۔

اس ناول کی کہانی اتنی سیدھی اور یک رخی ہے کہاس میں اتنے ہوئے سوالات لائے ہی نہیں جا
سے ہے۔ اس کہانی کوتھوڑا ساتبدیل کر کے پاپولرتفریکی نا ول لکھاجا سکتا ہے۔ البتہ یہاں سوال بیا شتا ہے کہ کہانی
اتنی اچھی نہیں ہے تو بیا ول اتنا مقبول کیوں ہے۔ اس کا جوا ہے کہ کہانی بیان کرتے ہوئے عبداللہ حسین
نے پچھاستادی حربے استعال کیے ہیں جن کی وجہ ہے با گھ میں ظاہری طور پر ہی سہی ، ایک او بی شان بیدا ہوگئی
ہواراس چک کے پارجانا آسان نہیں۔ اس کے لیے ناول کابا قاعدہ قاری ہونا ضروری ہے۔ بیحربے اسد

اوریا سمین کی محبت کابیان، تھیم کے قبل کو پراسرار رکھنا، شعور کی رَو، با گھکوعلا مت بنانے کی کوشش، خوبصورت مناظر تخلیق کرنا، مکالموں کوفطرت کے قریب رکھنا، یا پھرسنسی کے لیے انڈین فوجیوں کا قبل اور میرحسن کا دو دفعہ سامنے آ کرچو ٹکا دینا ہیں۔ اگر کسی ماہر فنکا رنے بیچر بے استعال کیے ہوتے تو کہانی کے باقی عناصر کے ساتھ مل کر بیمعنویت سے بھر پورنظر آتے لیکن اب بیچر ہے معانی واقعات کے انبار میں دیے پڑے سسک رہے ہیں اور پچھا قابل فہم متم کی آ ہ و بکا کررہے ہیں۔

اس ناول کی سب ہے ہوئی فو بی اس کی منظر نگاری ہے۔ لگتا ہے کہ بہت محنت ہے، جم کر ہگن کے ساتھ ان مناظر کو تخلیق کیا گیا ہے۔ باریک ہے باریک جزئیات اور معمولی ہے معمولی تفصیلات کو دکھایا گیا ہے۔ اس نا ول میں ظاہری حسن بیدا کرنے میں اس کے مناظر کا بہت اہم کر دارہے عبداللہ حسین کسی منی ایچر آرٹسٹ کی طرح بہت ہی مشاقی ہے منظر کو ہر پہلو ہے ابھارتے ہیں۔ ممتاز احمد خان نے بجا طور پر لکھا ہے:

"جہاں تک منظرنگاری کا تعلق ہے، وہ اس میں پدطولی رکھتے ہیں۔ اس ناول میں گم شد
کی تضویر کشی، اسد کاسر حد پار کاسفر، دہشت پہند کا روائیوں، پہاڑی علاقوں میں رہنے
والے لوگوں کے ماحول، تھا نوں کی عقوبت گا ہوں میں انسان پرظلم وستم اورا ذیتوں
کے نئے نئے ہتھکنڈ وں کا اس پر استعمال اور آسمان تلے فطرت کے بیان کو تمام تر
جزئیات کے ساتھ اس قد رفنی پچھگی اور حقیقت پہندی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ کوئی
واقعہ ہڑھنے والے کے ذہن ہے کو نہیں ہوسکتا۔"(۱)

مناظر میں واقعی بہت محنت کی گئی ہے۔''ا داس تسلیں'' میں بڑے بڑے واقعات کی تضویر کشی ہے۔ انھوں نے اپنی مہارت ٹا بت کر رکھی ہے لیکن با گھ میں انھوں نے جھوٹے جھوٹے مناظر پر بھی بھر پورتوجہ دی ہے۔ یہاں عام روزمرہ کے مناظرا ورہم سب کی نظروں سے اکثر گزرنے والے مناظر خاصی مہارت ہے دکھائے گئے ہیں۔مثال کے طور پر:

"اسدنے دستر خوان سے انگلیاں پو ٹچیں اور خاموثی سے پانی کا گلاں اٹھا کر منہ سے لگالیا۔گلاس خالی کر کے اس نے دستر خوان سے ہونٹ خشک کیے۔ پھراس نے سراٹھا کر ذوالفقار کی طرف دیکھا۔ ذوالفقار نے ایک نا زہ سگریٹ نکال کر پہلے سگریٹ کے فکڑ سے سلگایا اور کھڑ ہے کو ٹین کی الیش ٹر سے میں مسل کر بچھا دیا۔ پھر وہ کری کی پشت سے فیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کمرے کا دروا زہند تھا اورا ندر سگریٹ کا دھواں پھیل رہا تھا۔ اس وقت ذوالفقار کواسے سامنے کری یہ بیٹھ اطمینان سے سگریٹ کے کش لیتے تھا۔ اس وقت ذوالفقار کواسے سامنے کری یہ بیٹھ اطمینان سے سگریٹ کے کش لیتے

ہوئے دیکھ کراسد کے دل میں شکر اور خلوص کے جذبات الد آئے۔" (۳)

د' گھر صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ ایک دیوار میں کئی کا را کھ بھرا چولہا سر دپڑا تھا۔
چو لہے کے آگے نصف دائر ہے میں زمین پر تین بچ پڑے ہے تھے۔ دوچھوٹے بچا بھی محوفوں ایک بچی آئی تعین کھولے پھتے گئی ۔ ایک طرف محوفوں ایک خودوں سال کی ایک بچی آئی تعین کھولے پھتے کی ایک طرف ادھیڑ عمر کی ایک فورت بیٹھی بھاری ڈنڈ ہے کے ساتھ پھر کی دَوری میں آہت آہت ہے گھ کوٹ رہی تھی ۔ دیوار کے ساتھ ایک کھاٹ پڑی کھی جس کی ا دوائن ٹوٹ کر نیچ لنگ رہی تھی ۔ دیوار کے ساتھ ایک کھاٹ پڑی کھی جس کی ا دوائن ٹوٹ کر نیچ لنگ رہی تھی ۔ کھاٹ پر میلے میلے بھٹے ہوئے لیاف اور کئی دوسرے کیڑے کے ٹھیر کی شکل میں پڑے ہے تھے۔ نودس سال کی بچی اٹھ کر بیٹھ گئی اور کھنگی دوسرے کیڑے کوٹھر کی شکل میں پڑے نے تھے۔ نودس سال کی بچی اٹھ کر بیٹھ گئی اور کھنگی کی اسد کود کھنے گئی۔' (م)

یہ سب مناظر فنکار کی مہارت کی دلیل ہیں۔ قاری کی آنکھوں کے سامنے نقشہ کھنچ جاتا ہے۔ لیکن جانے کیا بات ہے کہ عبداللہ حسین کے مناظر کوئی خاص گہری تا شیر نہیں رکھتے ۔ شایداس کی وجہ بہ ہے کہ وہ صرف خارج پر نظر رکھتے ہیں۔ داخل پر ان کا دھیان جاتا ہی نہیں ۔منظر کود کھتے ہیں تو کسی بے جس تماشائی کی آنکھ ہے جس پر منظر کوئی ان ہی نہیں ڈالتا۔ جیسا بھی منظر ہوگا، اے ایک کی بے تا ثر زبان میں بغیر جذبات و احساسات شامل کیے لکھتے چلے جا کیں گے۔ کسی منظر کورٹ ھتے ہوئے احساس نہیں ہوتا کہ اس منظر کو لکھنے والے قلم نے کچھے موس بھی کیا ہوگا۔ اس کی خوبصورتی یا کرخشگی نے اس کے دل پر لطف یا صدمے کی کوئی کیفیت طاری کردی ہوگی۔ بس سید ھاسا دا سیا ہے سامیان ہے جو کسی بھی طرح کے تقم سے پاک تو ضرور ہے لیکن اس طاری کردی ہوگی۔ بس سید ھاسا دا سیا ہے سامیان ہے جو کسی بھی طرح کے تقم سے پاک تو ضرور ہے لیکن اس میں خطار پر دیا بات ما دخلہ سے بھی:

" چوڑی کی گئی ہڈی والی عورت سپاف قدموں سے چلتی ہوئی پچھلے کمر سے سنمودار ہوئی ۔ وہ ایک ہاتھ میں چاء دانی اور دوسر سے میں مٹی کے پانچ پیالے، جو ایک دوسر سے میں مٹی کے پانچ پیالوں کا چھوٹا سا دوسر سے کے اندر جے تھے، اٹھائے ہوئے تھی ۔ سلطان شاہ نے پیالوں کا چھوٹا سا مینارعورت کے ہاتھ سے لے کرائی طرح زمین پر کھڑا کر دیا۔ پھراس نے ایک ایک پیالہ اٹھا کرچائے سے بھر ہا شروع کر دیا ۔ جب چا روں کے ہاتھوں میں بھر ہے ہوئے دانی پیالہ بھی بھرا گیا تو عورت خالی چائے دانی لیا ہے والی پیالہ بھی بھرا گیا تو عورت خالی چائے دانی لیا کہ والی پیالہ بھی بھرا گیا تو عورت خالی چائے دانی لیا کہ والی سائرتن لاکر دری پر رکھ دیا ۔ خال سائرتن لاکر دری پر رکھ دیا ۔ خال ، شمش، با دام، اخروٹ کی گری اور دیک

خوبانیوں سے بھراہوا تھا۔ لڑ کے نے پانچواں پیالہ اٹھایا اور دری کے کنارے پر بیٹھ کر جائے پینے لگا۔''(۵)

''چند من کے بعد عورت دونوں ہاتھوں میں مکی تھا مے اند رداخل ہوئی ۔اس نے مکی تھا مے اند رداخل ہوئی ۔اس نے مکی زمین پر رکھ کرچنگی بھر پسی ہوئی سرخ مرچیں اس میں چیڑ کیں ۔اس کے بعد مٹی کے ایک برتن ہے نمک کی چھوٹی کی ڈلی نکال کرمکی میں گرائی ۔ پھراس نے المونیم کا ایک گلاس پانی ہے دھویا اورا یک ہاتھ ہے مکی اٹھا کرلسی گلاس میں انڈ بلی ۔ نمک کی ڈلی لسی کی ساتھ کھٹا ک ہے گلاس میں انڈ بلی ۔ نمک کی ڈلی کے ساتھ کھٹا ک ہے گلاس میں گر پڑی ۔ پھر گلاس کواونچا لے جا کرا یک دھارے لی واپس مکی میں آگری جس ہے لی کا ایک ہلکا ساچھیٹا مکی کے منہ ہے اڑکر ہا ہر زمین پر آگرا ۔ دو تین بارای طرح کسی کو چھیٹنے کے ساچھیٹا مکی کے منہ ہے اڑکر ہا ہر زمین پر آگرا ۔ دو تین بارای طرح کسی کو چھیٹنے کے بعد اس نے تھیٹا مکی اور گلاس ان دونوں کے سامنے زمین پر لا رکھ اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئے ۔ '(۲)

اس میں کوئی شک نہیں کہ منظر عمدہ ہیں ، متحرک تصویر بھننی دی گئی ہے لین دیکھنے والی آ تکھ میں کسی در التعلقی نظر آتی ہے۔ بس خارجی تفسیلات ہیں جیسے کوئی فنکا رئیس لکھ دہا ، کمر واپی آ تکھ ہے دکھا دہا ہے۔ جیسے مناظر اورانسان کے درمیان احساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں اور دونوں بالکل الگ الگ چنزیں ہیں۔ باول کا دوسرا حصدان کی اس التعلقی کا واضح مظہر ہے۔ شمیر کی جنت نظیر وادی ، جورگوں اور ٹوشبو وک اور ٹر وں کے جسم احساس کا دوسرا نام ہے ، جوشعر میں آئے تو نطق کو اعجاز کا درجہ ملے۔ افسانے میں آئے تو الفاظ رنگ بن کر مناظر کی تصویر شمی کی اس نظار ہے ہوگوں اور ٹوشبو وک اور ٹر وں کے جسم مناظر کی تصویر شمی کی اور میں آئے تو نطق کو اعجاز کا درجہ ملے۔ افسانے میں آئے تو الفاظر رنگ بن کر مناظر کی تصویر شمیر کے اس جھے میں دیکھے سب نظار ہے بھول جائے ، جب عبداللہ حسین کے بے رنگ تلم کی زد میں آئی ہے تو یہ قطعہ مر دوس بھی پوٹھوہار کے بے آب و آئیا وخطے کی مانڈنظر آنے لگتا ہے۔ اسدا ول کا آخری ایک تہائی حصہ شمیر کے اس جصے میں دہا جے زیادہ خوبصورت کہاجا تا مانڈنظر آنے لگتا ہے۔ اسدا ول کا آخری ایک تہائی حصہ شمیر کے اس جے میں دہا تھی کہو ہوں کو کہا فضا میں بینا ٹر پیرائیس ہونے دیا کہ یہ پہاڑ کے ساتھ جو کوئی اور حربیاس اول میں سائس نہیں بھو تک سکتا ہا ول کا زند ہا حول ہی تو اسے ناول بنا تا ہے۔ کیاں عبداللہ حسین کے میک تو اس طرح کی تطبی خوبی تی نظر کوری ہے کیا فن کا را پنی صورت شمیر میں علی کو بیا فی میں اس کی خوباس ہے۔ دینا کے ہر ناول نگاری ایک حد ہا ورا چھے اول نگاراس جیے حسین خطر کو بیان کر نے کے لیے پڑھتی ہے کہو واس طرح کی تطبی نے میں لکھنا ضروری ہے کیا فن کا را پنی حد ہو در سے خلی اول نگاری ایک حد ہو اور اچھے اول نگاراس

حدے باہر جاتے ہی نہیں عبداللہ حسین بھی اگر کشمیر کونا ول میں دکھا نہیں سکتے تھے تو کشمیر کے بجائے کوئی اور موضوع پُن لیتے ۔اب اس نا ول میں انھوں نے جس موضوع پرلکھنا تھا،ا ہے ہی پوری طرح ہے زندہا ور متحرک ندد کھا سکتو پھرنا ول کے پاس کون سااٹا ثہ بچتا ہے؟ مناظر کے ساتھا حساس کا رشتہ نہ بن سکتو محض کا غذیر تفسویریں تجینے جانے ہے کیا حاصل؟

مناظر کے ساتھ ساتھ مکا لمے بھی کچھا لیی ہی کیفیت رکھتے ہیں عبداللہ حسین نے ان پر بھی بہت محنت کی ہے۔ چست اور جامع مکا لمے ہیں ۔ادائے مطلب کے لیے موزوں ترین الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے اور سجى كردار بہت ني تلى گفتگوكرتے ہيں -كہيں كوئى بات اليي نہيں جوضر ورى اور ناگزير ندہو -نثر اگر كم الفاظ کے استعال کا ہنر ہے تو '' یا گھ'' میں عبداللہ حسین نے اس ہنر کوخوب منوایا ہے۔ کردار یوں بولتے ہیں جیسے الفاظ کوسنار کی ترا زویرتول کر لا رہے ہوں ۔ بہچستی ، بدا ختصارا وربدمہارت بھی قابل دا دہیں کیکن اس کے با وجود ہکالموں پرایک خاص قتم کی بیزار کن بکسانیت حیمائی نظر آتی ہے ۔ بھی لوگوں کے بولنے کا اندا زایک ہی جبیہا ہے اور زندگی کا وہ عضر کہیں بھی چمکتانظر نہیں آتا جو ہر کر دار کوحقیقت کی جھلک دیتا ہے ۔ **کو کہ ان** مکالموں میں حقیقت کا ناثر پیدا کرنے کے لیے انھوں نے بعض جگہ گالیوں کا بھی استعال کیا ہے جوشاید کچھ لوگوں کی طبع نا زک پیگران بھی گزرا ہے لیکن ایک پنجانی کے لیے بیروزمرہ کی بات ہے۔ان گالیوں سے تھانے دارکا کردار اورتھانے کا ماحول کسی حد تک جاندار ہوگیا ہے۔اورزندگی کےاسی تاثر کی ہدولت تھانے والاطویل حصہ پڑھتے ہوئے بوریت نہیں ہوتی ۔اس کےعلاوہ جتنے کردار ہیں بھی ایک جیسی نبی تلی گفتگو کرتے ہیں ۔ عام طور پریاول میں جب کردار ہولتے ہیں تو بے ساختہ ہو لتے ہیں ۔ان کی گفتگو میں بہت ی یا تنیں بظاہر موضوع کے مطابق نہیں ہوتیں کیکن ناول کی زندگی کے لیے یہ زیا دہ ضروری ہوتی ہیں ۔الیمی باتو ں ہے کردار ہمارے سامنے حقیقت کا ناٹر پیدا کرتے ہیں ۔ لیکن عبداللہ حسین کے کردارصرف وہ جملے بولتے ہیں جن سے کہانی آگے بڑھتی ہے یا اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ انھیں صرف کارآ مدہونے کی وجہے ناول میں رکھا گیا ہے۔ کردار کو مرضی ہے بولنے نہیں دیا جاتا اور عقب میں بیٹھے پُتلی ماسٹر کی طرح عبداللہ حسین ان کھ پتلیوں ہے اپنے معیار کے مطابق الفاظ اگلواتے ہیں۔ بیا حساس ہوتا ہے کہ کردا رہے ساختہ نہیں بول رہا بلکہ فن کا راس کے اظہار سر این فن کاپہر ونگا کر بیٹا ہے۔وہی لفظ آ گے آسکتا ہے جو ہر لحاظے کار آمد ہو۔ایک ایسے اک شوکی طرح جو طویل مدت انتہائی شجیدگی ہے جاتار ہےاورتمام شرکاءاس میں مدل انداز میں اپنی اپنی یا ری پر سلجھی ہوئی گفتگو کر رہے ہوں ، ذرا تضور کیجیے سننے والے کس کوفت کا شکار ہو جا نمیں گے اور پر وگرام کس قدر بیزار کن سمجھا جائے گا۔ یہی حال'' ہا گئے' کے مکالموں کا ہے۔ حتی کر دونچیز ہے ہوئے پریمی جب ملتے ہیں ، ما ول میں دو دفعہ

اییا ہوا ، تو ان کے درمیان محبت کے چار جملے تک ادائہیں ہوتے ، یہ تک ٹہیں پوچھتے بتاتے کہ جدائی کے دنوں میں زمانے کچھلساتی دھوپ نے تمھا رے بدن کو کیا گیا آزار پہنچائے ۔ یہ تک دریا فت ٹہیں کرتے کہ بجر کی تنہا کالی راتوں میں خوف کے کون سے کنکھجو رہے تمھا رہے بستر میں سرسراتے تھے اور کن رنگین سپنوں کی خوشبو سے تم نیند کی میٹھی آغوش میں آسودگی ہے محمور بڑی رہتی تھی ۔ بس کرتے ہیں تو صرف و ما تیں جن سے ما ول کا رُکا ہوا تمل آگے بڑھتا ہے۔

بیانید کی تغیر بظاہر بہت خوبصورت ہے اوراس میں کوئی مسکا محسوں نہیں ہوتا کیکن ہیر پر دہ ان کی خوبصورت کرافٹ نے تان رکھا ہے۔ عبداللہ حسین جیسا کہانی کارآ خرکہانی کے فئی حربوں پر قد رہ تو رکھتانی ہے، اس لیے انھوں نے بیانیے پر پور کی توجہ دی ہے۔ البتہ وہ جوخرا بی اس باول کی تغیر میں مضمر تھی، وہ اس بیانیے میں کئی جگہر رخے ڈال دیتی ہے۔ اصل مسکلہ تو ہہ ہے کہ جس موضوع پر وہ لکھنا چا ہے ہیں، اس کے متعلق انھیں کا مل آگائی نہیں، پھر اس ماحول کا انھیں تج بہنیں جس کی کہانی لکھنا چا ہ رہے ہیں۔ حشمیر کے جواصل مسائل ہیں، وہ ان کی نظر وں سے او جھل ہیں اور انھی وجو بات کی بنا پر اتنا مضبوط بیانیہ بھی کھو کھلا نظر آتا میں وہ ان کی نظر وں سے او جھل ہیں اور انھی وجو بات کی بنا پر اتنا مضبوط بیانیہ بھی کھو کھلا نظر آتا کی کوشش کرتا ہے تا کہ دھندا ور ابہام کے پر دے میں چھپے رہے کے بچائے عام می چیز وں کو بھی چھپانے کی کوشش کرتا ہے تا کہ دھندا ور ابہام کے پر دے میں چھپے رہے ہے کہ چھرم قائم رہ جائے ۔ کھلنے کی ان کے کوشش کرتا ہے تا کہ دھندا ور ابہام کے پر دے میں چھپے رہے ۔ سی نہیں ۔ اس لیے انھوں نے چھپنے میں عافیت کو تھونڈ کی ہے اور چیز وں کو ابہام می مثالیں کافی ہیں۔ اس لیے انھوں نے چھپنے میں مالی ہیں۔ اس کے جو قبی کو مثال ہا ہم کی کوشش کی ہے۔ کشمیر کے والے سے اس ابہام کی مثالیں کافی ہیں۔ اس کے چھوٹی کی مثال ہے کہ انھوں نے شروع میں اسد کے اپنے شہر اور بڑ سے شہر کام مزیدں کو ایس ہی ہے متھد طور پر مخفی رکھا۔ یوں کو بی بی بے مقصد طور پر مخفی رکھا کی کوشش کی ہے۔ مثال ہا گھ بھیم کائل اس سرکا آخری انجام وغیرہ۔ کوشش کی ہے۔ مثال ہا گھ بھیم کائل اس سرکا آخری انجام وغیرہ۔

تھانے والے قصے پر پہلے ہات ہو پھی ہے۔ اسد کوتھانے میں لے جایا گیا جہاں اس پرتشد دہوتا رہا جو کہ ہرائے نام ہی تھا۔ کیکن اس قصے کوخوا ہ نو اہ 1000 صفح تک طول دے کرسزا دراصل قاری کو دی گئی۔ تشد دکا یہ عمل کہانی کے اندرصرف اتنا بتانے کے لیے تھا کہ خفیہ ادار ہے تشمیر کا ز کے لیے کس طرح لوگ بھرتی کرتے ہیں ۔ دونوں طرف کے لوگ بخو بی جانے ہیں کہ شمیر کا ز کے لیے کام کرنے کو ہروفت ہزا روں مخلص اور کار آمد لوگ اواروں کومل سکتے ہیں ۔ پھرا یک میٹرک پاس اسد ہی کو کیوں پُھا گیا ہے اوراس پر اتنی محنت کی جارہی ہے جب کہ اس طرح تیار کیے ہوئے آدمی کے متعلق یقین بھی نہیں ہوسکتا کہ وہ دل وجان سے کام کرے گا بھی

یا نہیں۔ دوسری طرف اس سے زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ باصلاحیت لوگ اس مقصد کے لیے دستیاب ہیں۔ آخر اسد میں ایسا کیاسرخاب کاپرلگا ہوا ہے، ایسا کیا ناگزیر ہے جس کے لیے خفیہ اداروں کو اتنی محنت کرنی پڑی ۔ اور اگراس میں اتنا کچھ تھا، ی تو پھر ناول میں وہ پچھا ستعال کیوں نہیں ہوا۔ اسدتو اِس کا زکے لیے بہت بو دا ٹا بت ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ خفیہ اداروں والے اشخ کم اہل ہیں کہ جے بہت کا رآ مہ بچھ کراتنی محنت سے تیار کریں وہ اتنا نا کارہ نگلتا ہے۔

ناول کے ابتدائی جھے میں ناول نگارنے دود فعہ بندوق کا ذکر خواہ مخواہ گھسیڑنے کی کوشش کی جس کا سیاق وسباق ہے کوئی تعلق نہیں ۔ مثلاً ایک جگہ جب اسد خواب میں بحری جہازے اثر کرتیر تا ہوا جزیرے تک جانے کی کہانی گھڑتا ہے۔ اس کے بعد یوں لکھا ہے:

"رات کواس نے چھا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور خاموشی ہے سونے کے لیے چار پائی پر چلا گیا۔ تکھے پر سرر کھ کراس نے آئکھیں بند کیس تو کمرے کی دیوار کے ساتھ حسب معمول بندوق کھڑی تھی جس کی لبلی اس کی پہنچ میں تھی۔'(2) اس بندوق کاذکر تھوڑی دیر بعدایک اور جگہ ماتا ہے۔

"اسدائ کمرے میں لوٹ آیا۔اس نے بستر سید ھاکیااوراس پر لیٹ کرآ تکھیں بند کرلیں۔دروازے کے پاس ایک بندوق ہمیشہ دیوار کے ساتھ کھڑی تھی جس کی لبلی یہاں سے لیٹے لیٹے ہاتھ ہڑھا کر دبائی جا سکتی تھی۔ایک دن اطمینان سے اسد نے سوچا، میں اٹھوں گااوردنیامٹ چکی ہوگی۔"(۸)

بندوق کے متعلق ان دونوں بیانات ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندوق ما ول کے مل ہے کوئی جوڑ نہیں رکھتی ۔اس بندوق کا کوئی ذکر ،کوئی استعال ما ول میں نہیں آتا ۔تو پھراس کا دو دفعہ اتنی خصوصیت ہے ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی ۔ویسے انداز ہوتا ہے کہ یہ جملے انھوں نے پچھسون کریہاں بعد میں اضافہ کے ہوں گے کیاں پھر شایدائس خیال کوڑک کر دیالیکن ان جملوں کوحذف کرنا مجبول گئے ۔

ناول کے دوسوے زائد صفحات گزرجانے کے بعد ناول اپنی اصل ڈگر پر آتا ہے۔ یہاں تک پلاٹ بہت ست رہا ہے۔ جتنی دیر میں کوئی انچھانا ول اپنا آدھاکام کربھی چکا ہوتا ہے، اتنے میں اس ناول نے آغاز کیا ہے۔ کتنے اطمینان سے عبداللہ حسین نے یہ وقت ضائع کیا۔ تشمیر پہنچ کر ایک جگہ بیانیہ ست پڑا ہوا ہے۔ قاری بے مقصد پڑھے جارہا ہے۔ ناول نگار کو اندازہ ہے کہ قاری بیز ارہونے والا ہے۔ اس کے ذہن کو جگانے کے لیے پچھ کے کہ دیناضروری تھا۔ ایسے میں انھوں نے اسد کے ذہن میں پچھ سوالات ٹھونسے شروع جگانے کے لیے پچھ کے کہ دیناضروری تھا۔ ایسے میں انھوں نے اسد کے ذہن میں پچھ سوالات ٹھونسے شروع

کردیے۔ایسے سوالات جن کا اسد کی صورت حال ہے کوئی تعلق نہیں۔ یہ یقیناً اسدے زیادہ قاری کوؤہنی طور پر فعال کرنے کے لیے بنائے گئے تا کہ قاری بھی ڈبنی طور پر کہانی کے اندر شامل ہو جائے۔اسد کشمیر کے ایک گھر میں رات کے وقت لیٹا یوں سو ہے جارہا ہے:

> "به کیا ہورہا ہے؟ وہ یہاں پر کیے آن پہنچا ہے؟ به کون لوگ ہیں؟ میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں؟ میرا طور، میرا طریقہ؟ ....اب کب تک بیمیرا گھر رہے گا ..... میں کون ہوں؟ اس کے اندرے ایک گہری مبتلا آواز آئی ۔ میں کیا ہوں؟ " (9)

یوں لگتا ہے کہا یک ست روبیانے کوسوالات کے جا بک نے درا رواں کررہے ہیں۔ حالال کہ یہ سب سوالات بیم کی ہیں۔ اسد کے ذہن میں بیسوال بنتے ہی نہیں۔ اس طرح کی المجھی سوچیں اس وقت آتی ہیں جب آدی بے بیٹین کی فضا میں ہو۔ جس پچویشن میں الجھا ہوا ہو، اس کا اے ادراک بھی نہ ہواوراس کے پاس کوئی حل بھی نہ ہو جب کہ اسدا پٹی مرضی ہے یہاں آیا ہے، اس کا اپنا ایک مقصد ہے۔ اس کے ذہن میں یہ سوال ٹھونسنا بے معنی ہیں۔

ای طرح اسد جب مقبوضہ کشمیرے واپس آزاد کشمیر کے لیے راستے میں خوار ہور ہا ہے قوبیا ہے میں ایک جگہ یہ جملے ملتے ہیں :

"بعد میں بھی ان واقعات کے ورپر دماغ دوڑانے کاموقع اے ملاتواس نے یا دکیا کہ
اس کے فراری سفر میں شاید بید وہ مقام تھا جہاں قسمت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کئ
سال کے بعدان باتوں برغور کرتے ہوئے ایک باراس نے سوچا کر قسمت ایک طرح
کی ہمت ہوتی ہے۔ ہمت ٹوٹ جائے تو قسمت ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اس جگہ برپہنی

ناول کا اختیام وقت کے جس نقطے پر ہوا ہے، وہ اس پیراگراف کے زمانی نقطے سے پندرہ دن ابعد کی بات ہے ۔ یعنی اس واقع کے پندرہ دن ابعد ناول ختم ہو جاتا ہے اوراس کے بعد کے واقعات ناول کے عمل سے باہر ہیں۔ اب یہ کیے ممکن ہے کہ جو وقت ناول کے عمل سے ہی باہر ہو، تب کی بات ناول میں فذکورہو؟ ویسے بھی ناول اِس غیریقینی صورت حال پر پہنٹی کرختم ہوتا ہے، انجام کی خوبصورتی ہی ہی بے یقین ہے، کہ جانے اسدکوزندہ رکھاجائے گایا مار دیا جائے گا۔ اگر اسداس کے بئی سال بعد بھی زندہ ہے، اور یہ یقنی بھی ہے تو پھر اس مدت کی کہانی کیوں نہیں سنائی گئی۔ یہ جملے لکھتے وقت بھی عبداللہ حسین چوک گئے ہیں اور ناول کی زمانی مدت کی کہانی کیوں نہیں سنائی گئی۔ یہ جملے لکھتے وقت بھی عبداللہ حسین چوک گئے ہیں اور ناول کی زمانی مدت سے باہر چلے گئے ہیں۔

اس ناول کومضبوط بنانے والی تین چیز سے ہیں۔ با گھا، اسدا ورشعور کی آو کی تکنیک۔ جہاں تک شعور کی آو کا تعلق ہے، وہ عبداللہ حسین نے بعض جگہوں پر بردی عمر گی ہے استعال کی ہے۔ اس ناول کا بیر بہلو متاثر کن لگتا ہے۔ واری اس الجھے بیا ہے ہے خاصا متاثر ہوتا ہے جوا ردو میں عام طور پر نہیں ماتا۔ اس تکنیک پر انھیں خاصی مہارت حاصل ہے۔ لیکن مید و کچنا الازم ہے کہ جہاں انھوں نے بیہ تکنیک استعال کی، وہاں جواز بنیل خاصی مہارت حاصل ہے۔ لیکن مید و کچنا الازم ہے کہ جہاں انھوں نے بیہ تکنیک استعال کی، وہاں جواز بنیل بنا تھا کر نہیں۔ تھانے کے اندرتو بیہ پوری طرح ہے جوازر کھتی ہے کہ وہاں الیما الجھی سوچیں بی آ سکتی ہیں۔ لیکن اول کے بالکل آخر پر شعور کی آو کو ایک طرح کے مدافعتی عمل کے طور پر استعال کیا گیا ہے۔ نا ول کے کہانی آگر عبداللہ حسین نے ایک موقع پر ختم کرنی تھی جوانھوں نے بقینا طرکر رکھا ہوگاتو وہ ایک جسٹے ہے ختم ہو جانی تھی۔ کہانی آگر عبداللہ حسین نے بھی بجھتے ہیں کہا ول کو حویر سے دیر سے واقعاتی سلطے کو کسی خوافعوں نے بقینا طرکر رکھا ہوگاتو وہ ایک جسٹول کو وچلا دی۔ یا وابنا کا گیا اور جب انھوں نے اسدکوا کی بندوں کی گاڑی میں ڈالا ور جب انھوں نے اسدکوا کی بندوں کی گاڑی میں ڈالا ور جب انھوں نے آخری چارسطریں اسدی موجودہ صورت حال پر کھیں اور گویا ان آخری سطول ور سے مال گیا ہوڑ لگا ہوا صاف نظر آتا ہے۔ اس سے مسئر کر ہے بھی دیکھا کہا جوڑ لگا ہوا صاف نظر آتا ہے۔ اس سے مسئر کر ہے بھی دیکھا وابنے میں کہو تھیں کر اسد جیسا آدی صورت حال ہو تھی کی کوشش کر نے کہ بھائے میں موقع پر اسد جیسا آدی صورت حال ہو تھی کی کوشش کر نے کہ بھائے مورکی رو بیل کے بین ویل کے ساتھ تعلیٰ کیا جس سے معور کی رو بیل کے بین کو کی کوشش کر رو بیل کے بین کا ول کے ساتھ تعلیٰ کیا جسے شعور کی رو بیل گی جو گئی ہو تھیں کیا دو بیل کے ساتھ تعلیٰ کیا جس سے تعور کی رو بیل گئی ہو تھی کی کوشش کر ہے بھور گیا ہو تھیں کیا تھیں کیا تھی کی بھوگئی ہے۔

جہاں تک با گھا وراسد کا تعلق ہے،ان دونوں کا تفصیلی مطالعہ ضروری ہے۔با گھ اِس ناول کی مرکزی علامت بھی کہی جا ستی ہے اوراس ناول کے گر دجوسریت کا ہالہ قائم ہے، وہ ای عضر پر مخصر ہے۔ اول کے آغازے بی جمیں بتایا جا تا ہے کہ جس پہاڑی سلسلے میں 'گم شدُوا تع ہے،اس میں کوئی ایک با گھ بھولے بھتے آگیا ہے اوراب اس اکیلے پن ہے وحشت کھا کیا کٹر دھاڑتا رہتا ہے۔وہ خودسا منے نہیں آتا،اس کے صرف دھاڑنے کی آواز سنائی دیتی رہتی ہے۔ ناول کے ختم ہونے تک ندتو کسی انسان نے اے دیکھا اور ندبی اس نے کسی جاندار کو نقصان پہنچایا۔ شروع میں ہڑی شدو مدے با گھا ذکر آبیا ہے۔ جمیم کے قبل ہونے تک اول کے معمولی واقعات میں دلچیں کا تا رہا گھ کے ذکرے بندھا ہوا ہے۔با رہاراس کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن ماول کے معمولی واقعات میں دلچیں کا تا رہا گھ کے ذکرے بندھا ہوا ہے۔ با رہاراس کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن سراوریا سمین کو اکسے جمال کے ایک آخر پر معلوم ہوتا ہے کہا ہے بان کا کیا جا رہا ہو اورائی میں اس کے علاوہ با گھراموش ہی ختگلات کے افسروں نے اے مار نے کے لیے ایک شکاری کا انتظام کیا ہے۔ اس کے علاوہ با گھڑا موش ہی جنگلات کے افسروں نے اے مار نے کے لیے ایک شکاری کا انتظام کیا ہے۔ اس کے علاوہ با گھڑا موش ہی

رہتا ہے۔ ماول کے اندر با گھ کاعمل دخل بہت محدود ہے لیکن اس با گھ کی ماقدین نے تشریحات بہت کی کی بہت کی کی بہت کی کے بہت کی کی نے ہے۔ استعارہ کہا اور کسی نے جرائت کی بیل مت کر است کہتا ہے، کسی نے جرائت کی علامت قرار دیا ۔ کہیں با گھ اور اسد کو ایک دوسرے کا مثالیہ بنایا گیا ۔ یہاں ہم با گھ کے متعلق دوا قتبا سات دیکھ کر پھراس موضوع پر بات آگے ہو ھاتے ہیں:

"با گھلفظ لفظ ،سطرسطرا ورصفحہ صفحہ ازخود کھلٹا بھی ہے اورسمٹٹا بھی ہے۔ منکشف بھی ہوتا ہے اور علی مناتب بھی ،بالکل با گھک طرح ۔ای کی طرح پر اسرا را ور دہشت ناک ۔وہ خود ہونہ ہو، اُس کی دہشت ہرجگہ موجود رہتی ہے ۔ یہ معنویت "با گھ'' کی استعارہ بندی ہے ۔عبداللہ حسین نے اس نا ول میں قر آنِ مجید کی ایک موجود رہتی ہے ۔ یہ بی خضری اور معنی خیز آیت کو ول کیا ہے جس سے نا بت ہوتا ہے کہ 'با گھ'' بندا ستعارہ بی ہوسکتا ہے۔ بہت بی خضری اور معنی خیز آیت کو ول کیا ہے جس سے نا بت ہوتا ہے کہ 'با گھ'' بندا ستعارہ بی ہوسکتا ہے۔ " یہ تھوڑ سے اور کوئی کٹ گیا ۔'' یہ تھوڑ سے اور کوئی کٹ گیا ۔'' یہ تھوڑ سے اور کوئی ان میں قائم ہے اور کوئی کٹ گیا ۔'' یہ تھوڑ سے اور کوئی ان میں قائم ہے اور کوئی کٹ گیا ۔'' یہ تھوڑ سے اور کوئی ان میں قائم ہے اور کوئی کٹ

باگھ کے متعلق عبداللہ حسین کا استعارہ بند ہی ٹا بت ہوتا ہے۔اس نے اس استعارہ کو جتنا بھی لف ونشر کیا، کسی بتیجہ کا سبب نہ بننے دیا ۔ تخلیق ابہام اورا یہام کی صنعت کے ذریع اس نے با گھی اسراریت کو پراسراریت کے تجابوں ہی میں پیش کیا۔ "(۱۱) "با گھ نہایت معنی خیز علا مت ہے ۔اس فوجی ڈ کٹیٹر کی جو کمز ور اورامن لیند عوام کو مستقل خوفزدہ رکھتا ہے تا کہ اپنے اقتدار کو محفوظ رکھ سکے کیوں کہ اس کے وجود کی استقل خوفزدہ رکھتا ہے تا کہ اپنے اقتدار کو محفوظ رکھ سکے کیوں کہ اس کے وجود کی تضدیق بی تشدد کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر با ول کی معنویت پر از سر نو فور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبا گھا لیک کے بعدا لیک فوجی آمروں کے ہاتھوں کچلا ور جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبا گھا لیک کے بعدا لیک فوجی آمروں کے ہاتھوں کی داستان ہے جو اس طرح کی بشریت گش اور غیر انسانی مشینری ہے اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بشریت گش اور غیر انسانی مشینری ہے اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے وطن میں طرح طرح کی اذبیتیں اور صعوبتیں جھیل کرجد و جہدگی شع روشن کے ہوئے بیں اور جنگل کا میر با گھا کی آدم خور نہ رہ کرا کی خونخوا راور دیکا وقتم کا آمر بن جاتا ہے جو اس طرح کی جھوٹی میر توں اور پر امن گھریلوزند گیوں کو جہنم میں اسد جیسے بے گنا ہوں کی چھوٹی حموثی مسرتوں اور پر امن گھریلوزند گیوں کو جہنم میں تبدیل کرچکا ہے۔ "(۱۲)

جارے نقاد من مانی تشریح کے امام بیں۔ ناول کے اندربا گھنے اسدکو بھاؤ 'کر کے ڈرایا تک نہیں جب کر تشریح میں با گھابیا ڈکٹیٹر بن گیا ہے جواسد جیسے لوگوں کی ان کی خوشیوں سے محروم کرتا ہے۔ ناقدین کا

اصرار ہے کہ با گھا مت یا ستعارہ ہے لین جو بھی ہو، اس کا ایک قرینہ ہوتا ہے اور وہ اس فن پارے کے اندر پایا جاتا ہے۔ " نمبر دار کا نیالا "میں سیدمحہ اشرف نے بیل کو طاقتور کا استعارہ بنا دیا ہے۔ " بہاؤ" میں مستصر حسین تا رڑ نے بھینے کو طاقت کا استعارہ بنایا ہے ۔ لیکن عبداللہ حسین کے ہاں با گھا ستعارہ نہیں بن سکا ۔ بہاں با گھا کا ذکر جتنی دفعہ بھی آیا ہے ، شیقی با گھ کے طور پر آیا ہے ۔ جیسے ابو الفضل صدیقی کے افسانوں میں جانور، صرف جانور کی حیثیت ہے بی آتے ہیں ۔ عام طور پر علامت کا مفالطہ اس لیے ہوتا ہے کیوں کہ وہ جانور، صرف جانور کی حیثیت ہے بی آتے ہیں ۔ عام طور پر علامت کا مفالطہ اس لیے عبداللہ حسین نے اے پورے ناول میں سامنے ہی نہیں آتیا ہے جو ایوں کہ وہ عائب رہا، اس لیے عبداللہ حسین نے اے علامت ہی بنایا ہوگا ۔ لیکن علامت یا استعارہ یوں نہیں بن جاتے ۔ اس کے لیے چیز کی معنویت اور اس کی حیثیت کیر سطی ہوئی جانے ہوئی جی جی اور اس کی کو کی عدور امعنی یا دوسری سطی نہیں رکھتا ۔ تی کہ اسد کے خوابوں میں بھی جس با گھکاذکر آتا ہے وہ حقیقی شیر ہے نہ کہ دوسرامعنی یا دوسری سطی نہیں رکھتا ۔ تی کہ اسمد کے خوابوں میں بھی جس با گھکاذکر آتا ہے وہ حقیقی شیر ہے نہ کہ کوئی علامت یا استعارہ:

''خواب میں جگہ جگہ یا سمین کے چہر ئے گردش کررہے بتھ اور عقب میں دور دورتک وسیع سرز مین پرایک شیر کا نتھا ساسا یہ لمبی زقندیں بھرنا تھا۔'' (۱۳) ''جیسے جیسے اس کے خواب بڑھتے جا رہے تھے، ویسے ویسے اس کا جاگتا ہوا ذہن یا سمین اور گم شدکے شیر کے اوپر تکی کرنا جارہا تھا۔'' (۱۴)

ناول کے مرکزی کرداراسد کو بہت سراہاجاتا ہے۔اس کی استقامت اور بغاوت کواس کے کردارک بنیا دی خوبیاں کہاجاتا ہے۔کہیں وہ با گھ کے متبادل نام کی وجہ سے قابلِ تعریف ہے اور کہیں اسے جبرا ورآزا دی کے استعارے سے لے کرزندہ و جاوید کر دارتک کہا گیا ہے۔ اس کی معنویتیں اور پرتیں بتانا بہت آسان ہے،
اس کے ہر ہر عمل کی نفسیاتی اور ساجی تشریح کرتے چلے جا کیں تو اس ناول سے بڑی دستاویز تیار ہوسکتی ہے۔
اگر یوں بی کرنا ہوتو کسی خراب ناول کے سطحی کر داروں کی تشریح بھی ممکن ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہوئی چا ہیے کہ
اسدا پنی جگہ کردار بن بھی سکایا نہیں۔ کیا اس میں اتنی زندگی پائی جاتی ہے جو کسی زندہ آ دمی میں ہوسکتی ہے۔
ڈاکٹر اصغری بلوج نے لکھا ہے کہ:

"بعض كرداري حبمول كے باوجوداسد كاكردار خاص اہميت ركھتا ہے۔" (١٥)

ڈاکٹر صاحب نے احتیاط ہے کام لیا ہے ورنہ بیمعمولی جبول نہیں۔اسد کا کرداریا ول کا مرکزی کردار ہےاور پورانا ول اس کی کہانی ہے۔اگر اس کر دار میں بھی جبول رہ جاتے ہیں تو نا ول کس چیز پر قائم رہ سکے گا۔

اسد کاکر دارکہانی میں جس قد رہارے سامنے آتا ہے،ہم دیکھ چکے ہیں،اب صرف بید کھناہے کہ
کیا وہ کردارکی شرائط پر پورااتر تا ہے یانہیں ۔ نا ول جب شروع ہوتا ہے تب اسد کی عمرانیس سال دی مہینے ہے
لینی بالکل نوخیز نو جوان اور کیوں کراس کے چند مہینے بعد نا ول کاعمل ختم ہوجا تا ہے تو نا ول کے تمام دورا سے میں
اس کی عمر تقریباً یکی رہے گی ۔ بینو خیز نو جوان پورے نا ول کے دوران کہیں بھی اتنا تا تجر بدکاریا نوخیز جذبات کا
ما لک نظر نہیں آتا ۔ وہ یاسمین کے ساتھ محبت کے معاملات میں پوری طرح سلجھا ہوا مرد ہے ۔ کسی پختہ کا راور
تجر بدکارمرد کا ساتھ ہرا و رکھتا ہے ۔ ایک جگر تو یا سینی جواس سے چھسال ہوئی ہے، جذبات کر یلے میں بے
دست و پا بہتی جارہی تھی لیکن اسد اپنے جذبات کو سنجا لے ہوئے تھا ۔ تھیم کے تل کے بعد بھی اسد جس طرح
طمئڈ ہے مزاج سے سارے ثبوت ہٹا کر فنگر پر نٹس مٹانے کے بعد یاسمین کوخم کرتا ہے ،اس کے لیے اسد کے
کردار کی کوئی بنیا دو کھانی چا ہے تھی عام طور پر اتنی عمر کا لڑکا ایسا ہوشیا رنہیں ہوتا ۔ پھر اس کے ذہن میں ایسے
کردار کی کوئی بنیا دو کھانی چا ہے تھی عام طور پر اتنی عمر کا لڑکا ایسا ہوشیا رنہیں ہوتا ۔ پھر اس کے ذہن میں ایسے
کردار کی کوئی بنیا دو کھانی چا ہے تیں جواس کی عمر سے لگا نہیں کھاتے ۔ مثال کے طور پر:

" پہلی با راسد کواحساس ہوا کہ ہمیشہ ہمیشہ ہے وہ حالات کی یلخار کے آگے ادھر ہے ادھر لامد و بھا گیا رہا ہے، کراپنے ارادے ہے، اپنے عمر ہے اس نے آج تک کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ حالات کے اس دھارے کورو کئے کی اس کا رخ موڑنے کی سعی نہیں کی کہ جس وقت جس طور اور جس طرف بھی اس کی زندگی کے حالات نے رُخ کیا ہے، اس نے اس پہا پنارُخ موڑ لیا ہے اور بے افتیا روجنبش اس طرف کوچل دیا ہے۔ اس نے زندگی ہے، اسد نے سوچا، بھی مہلت حاصل نہیں کی، ہمیشہ وصول کی ہے۔

ایک ہے دوسری، دوسری ہے تیسری، مہلت، مہلت، مہلت۔اس نے محسوں کیا کئر مجرے اس کے دل کے اوپر بے عملی کے اس بار کا مینار چناجا تا رہا ہے۔اس کے سینے کا دبا وُہر مستا جارہا تھا گرساتھ ہی ساتھ اب یہ خیال اس کے اندر جنم لے رہا تھا کہ وہ جب چاہاس طلقے کو ڈسکتا ہے۔ہاتھ کی ایک جھٹک ہے اس دھارے کی روک کر سکتا ہے کہ بیا ہاس کے ہاتھ میں ہے۔"(۱۲)

یہ پورا بیراگراف کسی ڈھلتی عمر کے آدمی کی سوج رکھتا ہے۔ایک نوٹیز جوان ہمیشہ ہمیشہ جیسا خیال کب سوج سکتا ہے۔اسد کا کر دارعبراللہ حسین کے دوسر ہے کر داروں کی طرح ہی محسوس کرنے والاکر دارئیں،
محض دیکھنے والاکر دارہے۔اس کی نظر خارج کے واقعات پر ہوتی ہے۔اسے دوسروں کے اندرکا کوئی دکھظر آتا ہے اور نہ خوداس کے اندرکی جذبے کی رَوجاگتی ہے۔وہ محبت کرتا ہے،تشد دجھیلتا ہے، دہمن ملک میں جاسوس بن کرجاتا ہے، جان بچانے کے لیے بھاگتا پھرتا ہے، وہ باپ بننے کی امیدسنتا ہے، یامید ٹوٹتی دیکھتا ہے، آخر پراسے اغوا کر کے کسی مامعلوم جگہ، نامعلوم مقصد کے لیے لے جایا جارہا ہے اوران سب کے دوران اسد کے جذبا سے اوران سب کے دوران اسد کے جذبا سے اوران سب کے دوران سب کے جذبا سے اورا حساسات میں کوئی اتا رپڑ ھاؤ نہیں آتا ۔ کہیں رُک کرنہیں بتایا جاتا کہ اس کیا ندرخوشی یا اس نے خم کا کوئی جذبہ درنج والم ، ملال یا تاسف پچھ بھی پیدا ہوا۔ بس واقعات گزر گئے ،اسد نے سہد لیے یا اس نے دیکھے لیے۔

اسد کا کر دار تعیم ہے بھی زیادہ ہے جان ہے بلکہ کئی جگہوں پر تو مجبور محض کئے بتی نظر آتا ہے جے ناول نگارا ہے مقاصد کے لیے کئی جگی جگہ ہے جا سکتا ہے ۔ باتی ان کے متعلق جوممتا زاحمہ خان صاحب کا مشہور بیان ہے کہ اسد جیسے کر دار جبر اور غلامی کے مقابلے پر مزاحت اور آزادی کی علامت ہیں۔ 'پھے خاص اہم نہیں ہے ۔ جولا کا تھیم کے خلاف بھی اپنی بعناوت قائم ندر کھ سکا، تھانے میں کسی ما معلوم شخص پر ہونے والے غائبانہ تشدد کی محض آوازی من کر ہز دل مولیثی کی طرح پوری رات کا بنیا رہا، جو مقبوضہ تشمیر میں ذراسا قدم غلط پڑ جانے پر سم ہوئے خرگوش کی طرح بھا گتا پھر ااور بے وقو فوں کی طرح دگم شد' آ کر بیٹھ گیا فدم غلط پڑ جانے پر سم ہوئے خرگوش کی طرح بھا گتا پھر ااور بے وقو فوں کی طرح دیا، وہ استے بلند ، ذوا لفقار کے آدمیوں کے جھیٹے پر معمولی می مزاحمت کے بغیر تن بدنقذیر ان کے ہمراہ چل دیا، وہ استے بلند آ ہنگ استعارے کے مقام تک کیے بہتی سکتا ہے ۔

ڈاکٹر خالداشرف نے لکھا ہے کہ' کرافٹ اورفضا آفرینی کی بناپر'' باگھ'' کواردو کے نصرف چند معیاری نمونوں میں شارکیا جاسکتا ہے بلکہ اے دنیا کی سبھی زبانوں کے اعلیٰ نمونوں کے بالمقالمی پیش کیاجاسکتا ہے۔'اس بیان کا دوسرا حصدتو بچگانہ حد تک مصحکہ خیز ہے جب کہ پہلے کے متعلق بھی یہی کہاجاسکتا ہے کہاول ایک گل ہوتا ہے اوراس کی تعین قد رکسی جزوگی وجہ سے کیے جانے کا رواج نہیں ہے ۔ کہیں یہ نہیں ہوتا کہ فلال ما ول کر دار نگاری کی وجہ سے بہترین ہے ، فلال مکالموں کی وجہ سے ۔ اُس ما ول کی زبان عمدہ ہے ، اِس ما ول میں اشعار کا بہترین استعال ہے ۔ بینا ول پلاٹ کے حوالے سے سرِ فہرست ہے اور وہ ما ول جزئیات نگاری کی بنا پر چوٹی کا ما ول ہے ۔ ما ول کی تقیدی تا ریخ میں ما ول کی قدرا یہے بھی متعین نہیں ہوئی سا ول کو بدھیئیت کی بنا پر چوٹی کا ما ول ہے ۔ ما ول کی تقیدی تا ریخ میں ما ول کی قدرا یہے بھی متعین نہیں ہوئی سا ول کو بدھیئیت کل دیکھا جاتا ہے اور اگر اس کے تمام اجزاا سے ایک مکمل ما ول کی حیثیت دیتے ہیں تو پھر وہ ما ول کہلا تا کے ساتھ اپنے اپنے طور براس کے بھی اجزا کتے ہی خوبصورت کیوں نہوں ۔ اجزا کتے ہی خوبصورت کیوں نہوں ۔

مجموق طور پرعبداللہ حسین کا بینا ول اوسط در ہے کا ناول ہے اوران کے باتی دونوں ناولوں ''دائی نسلیں' اور'' نا دارلوگ'' کے در ہے تک نہیں پہنچتا ۔ وہ دونوں ناول اپنے مقصد کے حوالے سے زیادہ واضح بھی بین اورعبداللہ حسین نے ان میں جان بھی ڈال دی ہے ۔'' با گھ'' میں وہ زندگی کا عضر نہیں لا سکے ۔ بلا شبہ انھوں نے اس پر محنت بہت کی ہوگی ،اس کی نوک پلک سنوار نے میں کا فی وقت بھی صرف کیا ہوگا اور شایدای لیے افسی بینا ول اپنے دوسر سے اولوں سے زیادہ اچھا لگنا تھا لیکن اس ناول کے بنیا دی ڈھا نچے میں ان سے وہ انھیں بینی جوبا تی دونوں ناولوں میں ہے ۔ ضروری نہیں کرفن کا رجم فن پار سے پر زیادہ محنت کر ہے، وہی اس کا سب سے اچھا أن پارہ بن سکے بعض بے سافت کسی چیز وں میں زیادہ حن ہونا ہے ۔''اداس سلیں'' میں کی سب سے اچھا فن پارہ بن سکے بعض بے ساختہ کسی چیز وں میں زیادہ حن ہونا ہے ۔''اداس سلیں'' میں کی سب سے اچھا فن پارہ بن سکے بعض بے ساختہ کسی چیز وں میں نیا دہ حن ہونا ہے ۔''اداس سلیں'' میں کی ساتھ اول کا گہرا رشتہ بن ہی نہیں سے ۔ جب کر''با گھ'' میں کیسا نیت ہے ، میکا مکسی ہے اور موضوع کے ساتھ اول کا گہرا رشتہ بن ہی نہیں ساک ہول کو وہ پوری طرح سے کینوں پر اتار سکے ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک اچھی فقد ان میا تھی کہائی کا بھی فقد ان میا ول کے تمام مسائل گوندھ کر قاری تک پہنچائے جاسیس ۔ ان خامیوں کی وجہ سے عبداللہ حسین کی متام ہم نا ول کی تمام مسائل گوندھ کر قاری تک پہنچائے جاسیس ۔ ان خامیوں کی وجہ سے عبداللہ حسین کی مدمقا لیل نہیں کھڑا ہوتا ۔

#### حوالهجات

ا۔ ممتازاحمہ خان، ڈاکٹر،''اردوماول کے بدلتے تناظر''، لاہور ،مغربی اردواکیڈی پاکستان، طبع ٹانی، اپریل 2007ء،ص:209

٢\_ الصنائص: 211

- ٣- عبدالله حسين ، 'با كه' ، لا مور، سنكِ ميل پبلي كيشنز من : 221
  - ٣\_ ''با گھ''من:242
  - ۵\_ ''با گھ''،ص: 251
  - Y\_ ''با گھ''،ص:278
  - 4- ''ڀا گھ''،ص: 45
  - ٨\_ ''با گھ''مُن 61
  - 9\_ ''با گھ''،ش:256
  - •ا\_ ''با گھ''،ص:329
- اا۔ خالد محمود خان، ''با گھ عبداللہ حسین کابنداستعارہ''مشمولہ '''انگارے' 'مثارہ نمبر 67 تا 70، جولائی تا
  - ا كتوبر 2015ء بس: 181
  - ۱۶ 2015 من ۱۵۱۰ من المردد ا
    - ۱۳۳\_''يا گھ''ہن:178
    - ۱۴\_''يا گھ''،ص:330
- 10\_ اصغر على بلوج، ڈاكٹر، "عبدالله حسين كانا ول با كھ كردارى مطالعه "مشموله:" انگارے "من 209\_
  - ١٦\_ ''با گھ''ئن 220:



## نا دارلوگ

"نا وارلوگ "عبدالله حسین کا دوسرابردا ما ول ہے ۔ بیما ول 1996 میں لکھا گیا ۔ عبدالله حسین کے اس ما ول پر بہت کم لکھا گیا ہے جب کہ "اداس نسلیں "کے ساتھاس کا تقابلی جائز ہ لیاجائے تو "نا وارلوگ" زیا دہ دلچسپ اور زیا دہ اجمعنی نظر آتا ہے ۔ گو کہ" اداس نسلیں "پنی توسی بیان ، موضوع کی وسعت اورفلسفیا نہ گہرائی کی بناپر بلا شبدا یک بردا با ول ہے اور" نا وارلوگ" اس کے مقابلے تک نہیں پہنچا، بیعبدالله حسین کا 'دوسرابردا ما ول بی بلا شبدا یک بردا با ول بی وسعت اورفلسفیا نہ گہرائی کی بناپر رہے گا، اس کے ہا وجود" نا وارلوگ "میں دلچیسی کے پہلوزیا دہ ہیں ۔ میری نظر میں اس ما ول کی قسمت بی خراب ہے کہ بیاس نا ول نگار نے لکھا جو اس سے قبل "اداس نسلیں "ندیپ قرطاس کرچکا تھا ورنہ بیما ول کسی اور نے کہ بیاس نا ول کی بناپر ایک بردا نا ول نگار قرار بیا تا ۔" نا وارلوگ "و اوا نا نا ول ہے جو"ا واس نسلیں "کے کہ کا میں عبدالله حسین کی تو ت قصہ گوئی نیا دہ نکھر کر سامنے آئی ہے ۔ قاری جو"ا واس نسلیں "کے 512 صفات پڑھتے ہوئے گئی دفعہ بیانے کی شجیدگ نیا دہ تو جو تھل ہوتا ہے ، یہاں" نا وارلوگ "میں کہیں بھی اس کی توجہ سے نہیں پڑھے ۔

دونوں یا ولوں کی توجہ ایک خاص خطے کے سیاسی حالات پر ہے جودونوں ایک سی چا بک دی ہے دکھاتے ہیں البتہ '' یا دارلوگ' مکا لمے کی وجہ سے زیادہ معنی خیز طریقے سے ان حالات کو پیش کرتا ہے اوران خارجی حالات کی پیش کش کے ساتھ ساتھ انسانی اور ساجی صورت حال پر ان کے اثر ات بھی دکھا تا ہے ۔اس کے علاوہ دونوں کی تکنیک میں بھی ایک فرق یہ ہے کہ '' اداس تسلیں'' میں نیا دہ ترکام راوی غائب بیا نیے سے لیا گیا ہے جب کہ '' نا دارلوگ' نیا دہ خوبی کے ساتھ خارجی حالات کی پیش کش کویا معنی بنالیتا ہے اوراس حوالے سے زیادہ بہترنا ول ہے ۔

"نا دارلوگ ' کاموضوع بظاہر پنجاب کی سرزمین پر 1897 سے لے کر 1974 تک رونما ہونے والے واقعات بیں جیسا کرمجمد عاصم بٹ لکھتے ہیں :

"نا دارلوگ کا زمانی منظر نامہ 1897 سے 1974 کے درمیانی عرصے میں پھیلا ہوا ہے۔نا ول کا زیادہ حصہ ۱۹۴۷ کے بعد ملک کے حالات و واقعات پر مبنی ہے۔اس دوران میں ملک کی زندگی میں جواہم واقعات سیاست یا ساجی زندگی کی سطح پر رونما ہوئے اوران کے عام لوگوں کی زندگیوں اور سوچوں پر کیا اثر ات مرتب ہوئے انھیں ما ول میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ یوں پاکستان کی تا ریخ ادب کے تناظر میں ہمیں اس ما ول میں ماتی ہے ۔''(1)

کین در حقیقت کتنے ہی العداد موضوعات ہیں جواس چھتنا رہا ول سے المہتے پڑتے ہیں۔ تقییم سے قبل مسلم سکھ معاشر سے کابا ہمی میل جول، فسادات اور دوقو می نظرید، ملکی انتظام میں برعنوانی، مہاجرین کی بجائی، کسان مزدور یونین اور خواہش انقلاب، بھٹم مزدوروں کی نسل درنسل غلامی، پاکستان کی پہلی چوتھائی صدی کی سیاسی تا ریخ، فوج کا انتظامی معاملات میں بے جاافتیا ر،صنعت کا روں کا ملکی منظرہا ہے میں بڑھتا ہوا کر دار، صحافتی اقد ارکا زوال، نچلے طبقے کا استحصال، خود یونیوں کا استحصالی روید، منتخب نمائندگان کا منافقانہ روید، پیپلز پارٹی کا ارتقائی سفر اور عوامی ذہن میں نفوذ، اس پہلی عوامی حکومت کے کھو کھلے اقد امات ہی موضوعات سے بیہا ول پوری طرح انساف کرتا ہے ۔ البتہ بیسب بھی ذیلی موضوعات ہیں، اس ما ول کا اصل موضوعات سے بیہا ول کا ارتقائی سفر اور عوامی نرتا ہے ۔ البتہ بیسب بھی ذیلی موضوعات ہیں، اس ما ول کا اصل موضوعات سے کے مراتھ موجت ہا وراس محبت کے تحت بی بی اے سنوار نے کا جذبہ ہے۔ ایک الی نصل گل اگانے کی کئن ہے جے بھی اندیعۂ زوال نہ ہو ۔ گئی دفعہ لوگوں سے سنا ہے کہ عبداللہ حسین اپنی اولوں میں ملک دشمنی کے موضوعات پر لکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک ہی جواب بنتا ہے کہ فررا اعجاز کے باولوں میں ملک دشمنی کے موضوعات پر لکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک ہی جواب بنتا ہے کہ فررا اعجاز کے سینے میں ہونہ نہ جو اس کا ولئی کس شدت کے ساتھ ہوگا۔

کر دار ریخلیق کار میں بہ جذبہ میں۔ اولی کس شدت کے ساتھ ہوگا۔

ان موضوعات کے علاوہ اس با ول کی ایک خوبی ہے جھی ہے کہا ول کی بنیا دجن انسانی رشتوں پر کھی گئی اور آغاز میں ان سب رشتوں کے درمیان جو با ہمی اعتاد دکھایا گیا، وہ باول کے آخر تک قائم رہتا ہے ہے۔ صرف کنیز اور نسرین ایک مرد کو چیوڑ کر دوسرے کے پاس مخبرتی ہیں، جو بظاہر معیوب لگتا ہے لیکن ان کر داروں کی مدافعتی قوت کومد نظر رکھا جائے تو بیٹل مظہر ہے کہ دونوں عورت کی آزادی اور انتخاب کی آزادی وراس کی فضا میں بیٹر ہیں۔ ان رشتوں کے با ہمی اعتاد نے اس باول میں دل نشینی اور چاشی پیدا کی ہے اور اس کی فضا میں وہوریت جنم لیخ بی تبییں پاتی جو' اداس نسلیں' کے آخر پر رشتوں کے ٹوٹے بھر نے اور با ہمی محبت کے اٹھ جانے سے بیدا ہونے گئی ہے۔ یہاں اعجاز کا اعتاد اپنی بیوی پر آخر تک بڑھتا ہی گیا ہے، چا جا حمد کی اپنے داماد سے محبت و لیک ہی رہی حالاں کہ سرفراز کا جمیلہ سے شادی نہ کرنا اس کے لیے باعث فساد ہوسکتا تھا، ملک جہانگیر جوساری عمراعجاز کے ساتھا پنی سیاسی غرض یا مالی فائد سے کے لیے تعلق بنا تا رہا، آخر پر ای تعلق پر اعتاد کرتے ہوئے اسے اس خواتی کی ادرجہ دیے لگتا ہے۔ اعجاز اور سرفراز کے درمیان جو با ہمی محبت ہے وہ آخر تک کرتے ہوئے اسے اپنے بھائی کا درجہ دیے لگتا ہے۔ اعجاز اور سرفراز کے درمیان جو با ہمی محبت ہے وہ آخر تک کرتے ہوئے اسے اپنے بھائی کا درجہ دیے لگتا ہے۔ اعجاز اور سرفراز کے درمیان جو با ہمی محبت ہے وہ آخر تک

کمزور نہیں پڑتی۔ اعجاز کے پہلے تعارف سے لے کر جہاں سرفرا ذریجھ کے نریخے میں جاتے ہوئے یہی سوچتا ہے کہ''ایک ہاتھ لیک کراہے اٹھالے گاا وراس کو ڈرسے دور لے جائے گا'' آخر تک اعجاز اپنے بھائی کے ساتھائی طرح والہانہ محبت کرتا ہے۔ آخریر جب سرفرا زیے ایک سوال کے جواب میں اعجاز کہتا ہے:

" و کی سرفراز! ……تیرامیراخون کابندهن ہے۔ہم ایک ہی ماں اور باپ کی نشانیاں ہیں گراپنے اپنے کاموں میں ہم مرضی کے مالک ہیں اور نتیجوں کے ذمہ دار ہیں۔ہم ایک کابو جھ دوسر برنہیں ڈال سکتے ۔ہمارا کام ایک دوسر سے کوسہارا دینے کا ہے۔حالات جو بھی پیش آئیں، تیرے ہیچھے میں اورمیرے ہیچھے قو کھڑ اہوگا۔مرف بیاعتادی زندگی گزارنے کے لیے بہت ہے۔"(نا دارلوگ۔803)

توان کاریرشتہ بھائی کے مقدس ترین رفتے کی تو قیر ہو مانا ہوانظر آنا ہے۔رشتوں کے نقدس کے اس احساس نے عبداللہ حسین کے اس ناول کو اپنی سرزمین کے ساتھ قربت عطاکر دی ہے اور 'اواس نسلیں' کاروش محل فر قالعین کے نائپ کروا راوران کی پھیکی رومانگ گفتگو یہاں نہیں ماتی ۔ یہاں زمین کی قربت ہے اور سب کے جذبوں میں وہ وسعت اور فراخی ہے جو پنجاب کے کسانوں کی خاصیت ہے۔ اس لیے اعجاز کے سکینہ ہے اور سرفراز کے نسرین ہے مکا لمے پوری شہوانی حسیت رکھتے ہیں۔ اس ناول میں اجنبیت بالکل نہیں سکینہ ہے۔ اپناماحول ہے، اپنے لوگ ہیں ۔ ما دار سہی گرجی وامن نہیں ہیں ، تنگ دست سہی ، تنگ دل نہیں ہیں۔

اس ما ول کاعنوان بہت موز ول ہے۔ ما ول میں جوسیای حالات دکھائے گئے ہیں ان کے مطابق کوئی بھی قوم ترقی کے داستے پر نہیں چل سکتی۔ ایسی قوم کے افرا درفتہ رفتہ بھوک اور مفلسی کے ہاتھوں اخلاقی گراوٹ کاشکار ہوتے جا کیں گے اور بیا خلاقی گراوٹ بی حقیقی ما داری ہے۔ غربت بجائے خود کوئی بیاری نہیں ہے ، افلاس کوئی عیب نہیں ہے۔ بیا ہے ساتھ جوا خلاقی کمزوری لے کرآتے ہیں ، اصل بیاری وہ ہے۔ غریب لوگ بھی دل کے امیر ہو سکتے ہیں لیکن جب بیا فلاس اخلاقی اقد ارکا دشمن بن جائے تو صحیح معنوں میں غریب لوگ بھی دل کے امیر ہو سکتے ہیں لیکن جب بیا فلاس اخلاقی اقد ارکا دشمن بن جائے تو صحیح معنوں میں ما داری کا سامنا ہوتا ہے۔ عبد اللہ حسین کواس معاشرے میں ہرا دارہ کر پشن کا شکار نظر آرہا ہے اوروہ دیکھ رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ بیہ تمام معاشرہ اپنی اخلاقی اقد ارکھو بیٹھے گا۔ وہ خود اپنے ایک انٹرو یو میں ماول کے عنوان کی وجہ ہیں بیا ہی جہ نے ہیں:

" دراصل میرا نقط نظریہ ہے کہادیب کوہراس پہلو کی نشاندہی کردنی چاہیے اور ہراس ادارے کو تقید کانشانہ بنانا چاہیے جو کر بٹ ہوجو لکھنے والا کرپشن اور ناانسافی کے خلاف ہرسر پیکارنہ ہو،اے ادیب نہیں کہنا چاہیے اگر پاکستان کے حالات کا جائزہ لیس تو کوئی شعبہ یا ادارہ ایسانہیں ہے جہاں کرپشن نہ ہواس افراتفری کی وجہ سے سب سے زیادہ فریب اورمفلوک الحال لوگ متاثر ہورہے ہیں۔ ای لیے میں نے اس

ناول كانام" نادارلوك" ركها بـــــ" (2)

نا وارلوگ میں سیاسی واقعات محض سیاسی واقعات نہیں اور نہ ہی انتھیں نا ول کے ندرا یک الگ اکائی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے ۔ پیپلز پارٹی کا سیاسی عروج ، انتخابی مہم ، انتخابی فتح ، سقوط بنگال ، بھی کروا روں کی جذباتی زندگی میں شامل بھی ہیں اور ان کے باطن پر پوری طاقت سے اثر انداز بھی ہوتے ہیں ۔ ہم ''اواس نسلیں'' کی طرح اس نا ول پر حرف نہیں رکھ سکتے کہ اس نا ول میں سیدوا قعات بے جا ہیں یا بلا جواز ہیں ۔ سیبھی کروا روں کی زندگی کا ناگر برحصہ بن کرآئے ہیں اور ان کے بغیران کردا روں کی واضی زندگی کا اتنا بھر پورٹس بھی نہیش کیا جا سکتا ۔ صرف ایک واقعہ اپنا جواز بہت کمز وررکھتا ہے ، اعجاز کے ہاتھ جمودا لڑمن کمیشن رپورٹ کا کچھ حصہ لگ جانا ۔ گرخیر یہ بھی بالکل بلا جواز نہیں اور فکشن میں است سے انقاق کی گنجائش تو بہر حال بنتی ہے ۔

سیای حوالے سے عبداللہ حسین کی نظر بہت گہری ہاور پہ شعوراس وقت اکبر کرسا منے آتا ہے جب وہ اپنے زمانے کے محبوب ترین لیڈر کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ نام انھوں نے نہیں ظاہر کیا، معلوم نہیں کیا مصلحت آڑے آئی، ورنہ یہ وہ اضح ہے کہ بیکس شخصیت کا مکس ہے۔ (عبداللہ حسین کی اس نامعلوم مصلحت کو مقدم جانے ہوئے ہم بھی لیڈر کانام نہیں ظاہر کرتے )اس محبوب لیڈر کے متعلق ملک جہا تگیر جیسے سیای آدی اور یہ گیڈئیر کرارحسین جیسے فوجی آدی ایک جیسی رائے رکھتے ہیں۔ جہا تگیر کہتا ہے:

"واہ واہ، ہڑے بھاری جلنے ہورہے ہیں گرشمھیں پتا ہے کہ لوگ کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ لوگ عورتوں کے ڈانس دیکھنے جاتے ہیں۔ جبووٹ پڑیں گتو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوجائے گا۔'(نا دار لوگ،380)

دوسری جگہ ہریگیڈئیر صاحب کوان کی بیٹی نسیماس لیڈراوراس کی پارٹی کے متعلق بتارہی ہے:

"سب سے پہلے تو بیغریوں کے حق میں ہیں۔ دوسر سے بیلر ل لوگ ہیں، سوسائٹی کی تھٹن کو دور
کرنے والے ہیں۔ آپ بھی چل کر دیکھیں، ایسے ایسے چیرت ناک واقعات ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں،
آج کے جلسے میں ہڑے ہرے گھروں کی عور تیں اپنی اپنی مائیوں کے ساتھ جن کو وہ عام طور پر چھونا بھی لیند
نہیں کرتیں، ہاتھ میں ہاتھ دے کرنا جی رہی تھیں۔"

"اى لينو لوگ آپ كىلىدركوشعىدە بازكتى بىل ـ"(نا دارلوگ 400)

جمیں نہیں معلوم کراس وفت اس لیڈر کے جلسوں میں کیا ہونا رہا، گر مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ مارے ہی عہد کے کسی معارف میں کیا ہوت ہیں کہ مارے ہیں عہد کے کسی سیاست دان کی طرف اشارے ہیں، جس کے متعلق لوگ یوں طعنہ زن ہوتے ہیں کہ اس کے جلوسوں میں لوگ لڑکیوں کا ڈانس دیکھنے جاتے ہیں۔یا جوسوسائٹ کی تھٹن دورکرنے کا عہدر کھتا ہے۔

یہ ہارے ہی عہد کا کوئی سیاست دان ہے جوجوام کی امنگوں اور خوابوں کو نعروں کی شکل دے کر میدان میں اترا ہوا در ہو جو بداللہ ہوا در جو کھلے نعروں کی مدد ہے جو ام کوا پنے ساتھ ملا کرائی کھیل کو دہرانا چا ہتا ہے جو عبداللہ حسین کے اس باول کے منظر باھے میں دکھایا گیا اور جس کی تفصیل ہماری نا ریخوں میں درج ہے عبداللہ حسین اس محبوب ترین لیڈر کی تفصیر اس زاویے ہے چیش کرتے ہیں کہ لیڈر کی چالبازی کے ساتھ ساتھ جلسوں میں کی جانے والی تقریروں کی معنویت اور پھر ہمیتن گوش عوام کی ذہنی سطے سبھی آشکا رہو جاتی ہیں:

پھراچا تک مائیکروفون کانتص دورہوگیااور آواز صاف ہوگئے۔''بیایک مداری ہے۔''لیڈر کہدرہا تھا:''اس کے پاس مداریوں کی گئاٹو پیاں ہیں۔ایکٹو پی پر بیزیڈنٹ کی ہے۔پھراے اٹا رکر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کیٹو پی پہن لیتا ہے۔ جب ضرورت محسوس کرتا ہے تو اے اٹا رکر پھینک دیتا ہے اور کمانڈ را نچیف کی ا یک خیال کوو داینے دل ہے ندروک سکا، کہ کیا سیاست اٹھی غلط فہم خطوط پر استوار ہوتی ہے؟ ' '(3)

ہماری تا ری خیات ہے۔ کی استے بڑے لیڈرکواس زاویے سے دکھا کرعبداللہ حسین نے تا بت کیا کہ وہ بہاں کے مقامی حالات اورلیڈروں کی نفسیات کے متعلق بہترین شعور رکھتے ہیں۔ یہی سیاس پارٹی جب آگے چل کر عوام کی امنگوں اورامیدوں پر پورانہیں اترتی اورعوام کے منتخب نمائند سے عوام سے بھی کترانے گئتے ہیں تو صورت حال کھلتی ہے کہ کوئی بھی سیاس پارٹی ہو، کوئی بھی سیاس فاظر بیر کھنے والا آدی ہو، ان سب کا پہلا اور بنیا دی مقصد حرف اور صرف اپنے اوراپنے طبقے کے مفادات کا خیال رکھنا ہوتا ہے، باتی کسی سے غرض نہیں ہوتی۔ یہاں عبداللہ حسین جارج آرویل کے''ایند کی فارم'' کے انداز میں بتاتے ہیں کہ جب لوگ افتدار میں پینی جاتے ہیں تو پھر کس طرح اپنے ماقبل بیانے کی نئی تعیرات گئر نے گئتے ہیں۔ پہلے سب لوگ ہرا ہموتے ہیں، چرصول افتدار کے بعد کچھلوگ ذیا دہ ہرا ہری کا دوجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ''نا دارلوگ'' میں بشراحمہ جوغریب طبقوں کی جمایت رکھنے والے فر دی حقیقت سے ماول میں سب سے پہلافر دنظر آتا ہے، اپنی پارٹی کی حکومت طبقوں کی حمایت رکھنے والے فر دی حقیقت سے اوروہ استحصال زدہ طبقوں کو کسی اورزا ویہ نظر سے دیجھن گئتا ہے۔ اعداس کی صوبے بدل جاتی ہوا وروہ استحصال زدہ طبقوں کو کسی اورزا ویہ نظر سے دیجھن گئتا ہے۔ اعداس کی صوبے بدل جاتی ہوا وروہ استحصال زدہ طبقوں کو کسی اورزا ویہ نظر سے دیجوں گئتا ہے۔ ان کی کی حکومت کی طرف سے جور قبل سامنے آتا ہے، اس کے آخری مرے پر خلاف تقریر کر دی۔ اعبازی اس تقریر پر حکومت کی طرف سے جور قبل سامنے آتا ہے، اس کے آخری مرے پر خلاف تقریر کر دی۔ اعبازی اس تقریر پر حکومت کی طرف سے جور قبل سامنے آتا ہے، اس کے آخری مرے پر خلاف تھار

بشراحد بی بیشاہوتا ہے جواع از کی طرف ہے یا رئی کے سابقہ نعروں کے تذکرے پر جواب دیتا ہے:

اس سای صورت حال کے ساتھ ساتھ عبداللہ حسین کی نظر اپنے ملک کے انظامی محکموں میں پروان چڑھنے والی برعنوانی پر بھی ہے۔ شروع دن ہے ہی الائمنٹ اور مہاجرین بحالی کے حوالے ہے برعنوانی کا کاروبار چک اٹھا تھا، جواشراف تھے، اپنی عزت نفس بچاتے اوراند یشئز دائمنی میں مبتلارہ کرخوا رہوئے۔ جھنے والوں نے رفعتیں پائیں اور کسی کے سنگِ آستاں پہ جبسائی کر کے خودا پنے آستانے قائم کر لیے جھیں خداتری تھی، تچ ہو لنے اوراپنے حق ہے زیادہ ندما نگنے کی بھاری تھی، وہ تھی دائمن ہے اور جھیں مل بانٹ کے کھانا آنا تھا، انھوں نے پورے ملک کے جھے بخر ہے کر لیے اور نجیب الطرفین قرار پائے ۔ برعنوانی کا پھل اپنی انتہار جا پہنچتا ہے جب نظامیہ کے بجائے عدلیہ تک بھی اس برعنوانی کے شبہ میں آجاتی ہے ۔ انتظامیہ ببرحال دنیا کے کسی بھی ملک میں برعنوانی ہے سوفیصد پاک نہیں قرار دی جا سکتی لیکن عدلیہ ریاست کا ایسا ستون ہے جس پر پوری ریاست کی ساکھ قائم ہوتی ہے، اگر ای ستون پر بھروسہ قائم نہ رہے تو بھر پوری ریاست کی ساکھ قائم ہوتی ہے، اگر ای ستون پر بھروسہ قائم نہ رہے تو بھر پوری ریاست کی ساکھ قائم ہوتی ہے، اگر ای ستون پر بھروسہ قائم نہ رہے تو بھر پوری ریاست بی اپنا عنبار اکھنے تھی۔ اس ملک کے وجود میں آنے کے فوراً بعد اس ادارے پرعوام کا اعتبار اٹھنے ریاست بی اپنا عنبار کو پیٹھی ہے۔ اس ملک کے وجود میں آنے کے فوراً بعد اس ادارے پرعوام کا اعتبار اٹھنے تھیں۔ الگا ہے۔ ایک الائمنٹ کے مقد مے کی تفصیل بتاتے وقت عبداللہ حسین لکھتے ہیں:

" ملک کی مختصر تا ریخ میں پہلی با را یک ایسا موقع آیا جس کا دورِغلامی میں خیال تک بھی نہ کیا جاسکتا تھا یعنی عدالتِ عالیہ کے ایک رکن پر طرفداری کا شبہ کیا جانے لگا تھا۔ پتکِ عدالت کے خوف سے کسی وکیل ک جراکت نہجی کہ کھل کر بات کر ہے گر بھاری پھر کی تغییر شدہ ہائی کورٹ میں ان دیکھی دراڑیں نمودا رہونی شروع ہوگئیں اور خلقبِ خدا کا ایمان جو بٹوارے کے طوفان کے اندر پہلے ہی گومگوکی حالت میں تھا، ڈگر گا اٹھا۔"(5) بعدا زاں ازمیر کھی لمیٹڈ کی طرف ہے'' بہا نگ دہل'' پر کیے گئے ازالہ حیثیت عرفی کے مقد مے میں عدالت کا بچ واضح طور پر طرفدارنظر آتا ہے۔ عدلیہ کے ادارے کا زوال معاشرے کے عام لوگوں کو احساسِ عدم تحفظ احساسِ را نگانی اوراحساسِ محروی دیتا ہے۔ لوگ ریاست اور ریاستی اداروں پر اعتبار کھو بیٹھتے ہیں اور معاشرہ دھیر ہے جنگل ہے بھی بہتر ہوجا تا ہے۔ جن پر تکمیہ و، وہی آگ کو بڑھاوا دیں تو آخر عوام ہے جا ری کس سے دا دچا ہے گی۔ ایسے حالات میں اِس طرح کے جو شلے لیڈر بی پنیتے ہیں جو قانون کو اینے ہاتھ میں لے کر چلنے کے دعوے کرتے ہیں۔

"نا دارلوگ" میں قصه کوئی کی قوت بہت انجر کرسا منے آئی ہے اور یہاں اس قصه کوئی کوا عتبار بخشنے کے لیے عبداللہ حسین نے بیئت بھی الگطرح سے بنائی ہے ۔ 'اداس نسلیں''یورے کا یورا ہمہ دان راوی کی بیئت میں لکھا گیا ہے جو کہ بھی کر داروں کے متعلق سب کھے جانتا ہے مصن جلیا نوالہ باغ کی رپورٹنگ ایک مچھرے ہے گائی جب کہ ہاتی سب ایک ہی جیئت میں چاتا ہے۔"نا دارلوگ "میں بیانیا پنی جیئت بدلتار ہتا ہے۔ بھی تو ہمہ دان راوی ہی بیانیہ آ مے بر مانا ہے لیکن بہت سارا حصد ایسا ہے جو کرداروں کی یا دواشت، فلیش بیک،خطاورخود کلامی کی صورت میں تشکیل یا تا ہے۔ناول کا آغاز بی فلیش بیک سے کیا گیا ہے اور پہلا بابناول کے بالکل آخری جھے سے اٹھایا گیا ہے۔اس پہلے باب میں بی قاری کی ایسے سوالات سے دوحیار ہو جاتا ہے جن کا جواب یانے کی للک میں قاری ما ول کو آخر تک دلچیسی کے ساتھ پڑھتا جاتا ہے۔اس ماول میں عبداللہ حسین پیڈر بخو بی سمجھ چکے ہیں کہ کہانی اگر سیدھی رَ و ہے ہٹ کر چلے تو زیا دہ حسن رکھتی ہے۔ قاری کو اگر کہانی کا آخری حصہ تھوڑا سادکھا کرکہانی شروع کی جائے تو وہ کہانی یوری ہونے تک جم کر بیٹھارہے گا۔اس ناول میں انھوں نے ''ا داس نسلیں'' کی طرح طول طویل منظرنا مے لکھنے میں وقت ضائع نہیں کیاا ورنہ ہی ناول کے پہلے جھے کو تعارفی حیثیت دینے کی کوشش کی ۔ناول کی ابتداء وہاں سے ہوتی ہے جو دراصل کہانی کے اختتام کے قریب کے واقعات ہیں اور یہی اس کا تعارفی حصہ بھی ہے ۔اس کے بعد تو کہانی اپنی یوری رفتار اوروسعت کے ساتھ چل پڑتی ہے۔اس قد رہراہ راست آغازایک کامیاب قصد کہنے کی طرف پہلاقدم ہے۔ اس کے بعد عبداللہ حسین یا ول میں دریا فت، تحیر ،سسینس اور تجسس کے عناصر بہت خوبصورتی ہے استعال کرتے ہیں۔اٹھی عناصر کی بنایر بیناول''اداس نسلیں'' کے متین بیانیے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مزا دیتا ہے۔ دریا فت، اس وقت جب سرفراز کے خیالات سے لیھوباعوان کی جوانی کی طرف گریز کیا گیا ہے۔ تجس کا عضراس وفت بیدار کیا جاتا ہے جب جمو دالڑمن کمیشن کی رپورٹ اعجاز کومل چکی ہے اور قاری کو بتایاتھیں جارہا کیا ہے کیاملاہے ۔ پہلےتو عبداللہ حسین اے یوں فراموش کرڈالتے ہیں جیسے وہ ہے ہی نہیں ۔ یہ

تبحس کو ہر ھانے کا ایک کامیاب طریقہ ہے۔ پھر جب اعجازات درازے نکال کے ہر ھناشروع کرتا ہے قو بیاد تبحس کے عضر کوا پنی انتہا پر لے جاتا ہے۔ اشار میل رہے ہیں کہ کوئی بہت ہی اہم دستا ویز ہے، کوئی ملک سطح کا رازا عجاز کے ہتھے لگ گیا ہے گریا ول نگار قاری کو بتا نہیں رہا۔ قاری جبخطا کر عہد کر چکا ہوتا ہے کہ اگر یا ول نگار پور نے گل ہے اس کے بحو اور یے جارہا ہے۔ تب تک قاری جبخطا کر عہد کر چکا ہوتا ہے کہ اگر استے سینس کے بعد بیدرازا سے سسینس کے شایا ن نہ ہواتو یا ول اٹھا کر دیوار پر دے مارے گالین اس کی سانس میں سانس آتی ہے جب اس پر حقیقت آشکا رہوتی ہے۔ تبحس کا دوبرا موقع وہ ہے جہاں اعجاز کو بسطے کے مزدوروں میں ایک مانوی وہ ہے جہاں اعجاز کو بسطے کے مزدوروں میں ایک مانوی ہے۔ بہت آگے جاکر اس کے بارے میں اعجاز کویا دآتا ہے کہ وہ کون ہے لیکن پھر بھی کھل کر کہانی کا سرانہیں بتایا گیا۔ بہت پچھ بھی تقاری کی اپنی تغییم پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ چو نکانے کی تکنیک بھی انھوں نے با ول میں بخو بی استعال کی ہے۔ مثلاً تاری کی اپنی تغییم پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ چو نکانے کی تکنیک بھی انھوں نے با ول میں بخو بی استعال کی ہے۔ مثلاً موار پر دو تاری کیا دواشت میں محفوظ وہ منظر جب اس کا با ہا ور مائی خلوت کا فائدہ اٹھار ہے تھے۔ خاص طور پر دو مواقع پر تو تاری اپنی جگہ ہے انہم کرنا ہے ہو دھری کے پر دے سے بشیرا حمدارا کیں ظاہر مواقع پر تو تاری اپنی جگہ ہے اور اس کے ساتھ کنیز ہوتی ہا ور دوبرے جب سرفراز شعیب کے آفس میں کھڑ اہوتا ہے اور مائحقہ واش روم ہے نسرین نمودار ہو جاتی ہے۔

حذف کی بھنیک اگرسلیقے ہے استعال کی جائے تو فن پارے کی شان ہر ھادیتی ہے۔اردو کے افسانہ نگاروں نے 1947 کے فسادات کے متعلق لکھتے ہوئے ہزاروں لاکھوں افراد مرتے دکھا کرالیے کااس قدر گہرااثر پیدائییں کیا جتنامنٹو نے '' گورکھے کی وصیت' میں اپو کاا کے قطرہ بہتا دکھائے بغیر پیدا کر دیا ۔ یہ کمال حذف کی بھنیک کا ہے کہ منٹو نے تین لوگ قتل ہوتے نہیں دکھائے اور سب پھے قاری کے فعال مخیلہ پہچپوڑ دیا ۔ قاری کا مخیلہ کی خاص جگہ مصنف کے قلم ہے زیادہ طاقتو رہا ہے گئیق کرسکتا ہے۔ بس لکھنے والے کوالی حیا ہوا تی کر قاری کی مختلے کے عبداللہ حسین نے اس ما ول میں حذف کی تکنیک ہے کام لیا اور سیای و خارجی واقعات ہے۔ بجائے ان کے نہیج میں کرداروں کی زندگی کے ساتھ وابستہ واقعات کر توجہ رکھی اورو ہاں بھی واقعات کے بجائے ان کے نہیج میں کرداروں پر مرتب ہونے والے اثر اے کو بیان کیا۔ پہلی جگب عظیم کا لیفتوب کی زندگی پر اثر ، فسادات اور تقسیم کا اس پورے خاندان پر اثر ، ان واقعات کے بہلی جگبی جگبی جگ کے وقت ہوا۔ کیا رشر تی پاکستان جاتا ہے اور چھیا رڈالئے کے بعد اپنے تو سے ہزار ساتھیوں سمیت قید ہوجاتا ہے۔ یہاں عبداللہ حسین نے اس جنگ کا ایک بھی منظر نہیں دکھایا اور سید ھاسر فراز کی اندرونی کیفیات پر آ گئے جو اس عبداللہ حسین نے اس جنگ کا ایک بھی منظر نہیں دکھایا اور سید ھاسر فراز کی اندرونی کیفیات پر آ گئے جو اس

فکست کے بعد لامحالہ تبدیل ہو چکی تھیں۔ حذف اور سینس کی ایک اور ملی جلی مثال اس ناول میں موجود ہے اور یقی اس کے بعد لامحالہ تبدیل ہو چکی تھیں ۔ حذف اور سینس کی ایک اور لی کے بھی اس ناول کو دلچیں ہے بڑھا ہے، بیتذ کرہ من کراس کے لیوں پر مسکر اہٹ ضرور دیگ جائے گی۔ بیسوال ناول کے ختم ہونے کے بعد بھی انجر تا رہتا ہے ، گو کہ سوال کی بے معنویت اور لغویت اپنی جگہ ہے کہ میجر صدیق کا اگلیا ہوا ٹماٹر کہاں گیا تھا۔

یا ول کے ایک پہلو کا خاص طور پر ذکر کرنا بنتا ہے ۔نا ول کی ابتدا میں یعقو باعوان اوراس کابا پ ا پوپاعوان جس گاؤں ہے تعلق رکھتے ہیں،'' کبیر شکھ والا''وہ تمام شکھوں کا گاؤں تھاجس میں صرف ایک گھر مسلما نوں کا تھا،عبداللہ حسین نے اس گاؤں میں ان سب کا آپسی رہن سہن یا ہمی میل جول دکھایا ۔ فسا دات کے وقت یہی سکھ یعقوب اعوان کو بلوائیوں ہے بچاتے ہیں اور بحفا ظت مسلم اکثریتی گاؤں تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں۔بعد ازاں اس گاؤں کے سکھ یعقوب اعوان کو ملنے یا کستان بھی آتے ہیں اور گزشتہ محبت کا جوش دکھاتے ہیں۔ناول میں آ کے چل کرجا ہے احمد کے پاس اس کے سمگلنگ کے ساتھی سکھ جشن مناتے آتے ہیں اوروہاں بھی وہ ایک محبت کرنے والی ،ساتھ بھانے والی قوم کے نمائندے بن کے سامنے آتے ہیں۔اس کے متوازی'' اداس نسلیس'' میں بھی جوسکھ معاشرہ دکھایا گیا ، وہ مقامی روایات کے لحاظ ہےاعلیٰ اخلاقی روایات کا یا سدا رتھا۔ دونوں نا ولوں میں عبداللہ حسین نے مسلما نوں اور سکھوں کی یا ہمی محبت کوخوبصورتی ہے بیان کیا ہے۔ جب کہ دونوں یا ولوں میں ہندوستان کی اکثریتی آبا دی کے سی فر دکا ذکر نہیں ملتا۔ ایک واحد شاکر داس ہے اورا سے بھی نعیم اینے ''نامعلوم'' جذیے کے تحت مروا دیتا ہے ۔اب بیمعلوم نہیں کرعبراللہ حسین نے ہند وؤں کے مقابلے میں سکھوں کو پیٹراج تحسین شعوری طور پر پیش کیا ہے یا پنجاب اور پنجابی کے ناتے ہے وہ سکصوں کواینے معاشر ہے کا ہی حصہ بچھتے ہیں۔ایک ایبا معاشرہ جومشتر کے کلچر کا حامل ہونے کے با وجو دسیای مفادات کی لکیر تلے دولخت ہوئے بڑا ہے، یا پھراس کی وجہ محض یہ ہوسکتی ہے کتقسیم سے قبل عبداللہ حسین نے اینے علاقے میں صرف سکھ ہی دیکھے ہوں جن کی یا دیں ان کے لاشعور میں ہمیشہ کے لیے رہے گئی ہیں اور ہندو انھوں نے دیکھے ہی نہیں تھے اوراس لیےوہ انھیں اپنے نا ول میں پیش نہ کر سکے ،البتہ اس مفرو منے کی تضدیق خودانھی ہے ہوسکتی تھی۔

اس ناول کے کردارکافی حدتک جاندار ہیں، گوکہ کی بھی کردار کے باطن کی زندگی نہیں دکھائی گئی جو کہ پورے اردو ناول کا مسئلہ ہے پھر بھی واقعات اورافعال کی مددے ہم ان کی باطنی زندگی تک کسی حدتک رسائی کر سکتے ہیں۔ مردکرداروں میں سب سے اہم کردارا عجاز کا ہے، جواس ناول کا مرکز کی کردار ہے اور وجہ ناول ہے۔ پورا ناول اس کردار کے مورید کھومتا ہے۔ اعجاز کے اندردلیر، حق پرست اور شریف باپ کا خون ناول ہے۔

ہے۔ا سے اپنی خاندانی نجابت کے علاوہ اپنی انا نیت کا خیال بھی ہے۔اس لیے وہ کسی سے پچھ مانگانہیں ہے، اے ہیڈ ماسٹر نے جب برطرف کیا تواس ہے ایک دفعہ درخواست بھی نہیں کی ،بعد میں جب جہاتگیر کے ساتھ جھگڑ ابڑ ھاتو اس ہے بھی کوئی استدعانہیں کی ۔وہ اپنی بے نیازی میں مست ہے۔البتۃ اپنی ذات ہے اس بے نیازی کے باوجودوہ اپنے اردگر د کی دنیا ہے بیگا نہیں ہے اور معاشرے کے مسائل حل کر کے اپنے ماحول کو خوشگوار بنا کرآئندہ نسلوں کے حوالیکنے کا عزم رکھتا ہے۔اعجازا بنی نوکری کھونے کے بعد ساری دنیا کے دردکی طرف براهتا ہے اور رفتہ رفتہ ملک وقوم کے بہتر مستقبل کے لیے کی جانے والی جد وجہد میں شریک ہوجا تا ہے۔ گرا یک جاں مسل اور بےلوث جدوجہد کے بعد جب وہ اس کا حاصل دیکھتا ہے تو اس پر کھلتاہے کہ حالات و ہیں کے وہیں رہے ۔وہ دائر ہے میں زور لگانا رہااور گھوم کرائی جگہ آن کھڑا ہوا۔ تب اس کے اندر مزاحت پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی حدوجہد یوں را نگاں جاتے دیکھ کرصدائے احتجاج بلند کرتا ہے نیتجاً اے خاموش اور اس کی صدا کو بے اثر کرنے کے لیے اے کھٹرے لائن لگا دیا جاتا ہے ۔وہ اس کھٹرے لائن ہے باہر نکل کر اینے طور پر جد وجہد کرنا جا ہتا ہے لیکن اس پر کھلتا ہے کہ اس ملک کے تمام ادار ہے ہی کھو کھلے ہو چکے ہیں۔ ا نظامیا ورمقنّناتو بدعنوان تھیں ہی ، اب عدلیہ بھی اس بدعنوانی کا شکار ٹابت ہو گئیا وراس کے ساتھ ساتھ ریا ست کا چوتھا ستون کہلانے والاا دارہ بھی زوال کے یا نال میں انر چکا ہے۔ حکسب خواب اعجاز کے لیے گراں تھی سووہ جنون کے عالم میں ایک انتہائی قدم اٹھانے میں بھی دریغے نہیں کرنا اور نتائج ہے بے پر واہوکر یریس کانفرنس میں ملک کا سب ہے قیمتی را زاحیمال دیتا ہے جس کی وجہ ہے اے خفیہ اوا روں کی طرف ہے بہت عبرتنا ک خمیازہ بھگتنا بڑتا ہے۔ البتہ یہ کردا را بنی استقامت رکھتا ہے اوراس ساری شکست اورعبرت کے با وجوداین ارا د ساوراین سوج بد لنے برآماده نظر نہیں آتا۔

ا عَاز كا كرداراس دهرتی كا نمائنده كردار ہے ایک ایساضی جو اپنے گھر میں "وڑے بھا جی" یا "لالے" كاروپ ركھتا ہے۔ سب جھوٹوں كے ليے گھنے درخت كی طرح سايددار چھترى تانے ركھتا ہے، كى كو تكليف نہيں ہونے ديتا اورا پناسب پچھان كے ليے وقف كرركھتا ہے۔ ايسا كردار آج بھى، جب كہ ہر طرف قطالر جال كارونا ہے، پخاب كے گاؤں ديہاتوں اور كھيت كھليانوں ميں اكثر مل جاتا ہے۔ يہ عجازاس مٹى پر پيدائہيں ہوائيكن پحربھى اس پر آ بسنے كے بعدا ہے سوتيلى ماں نہيں سجھتا۔ وہ اس سرزمين كے ليے جيتا ہے اور اس كى بہترى اور فلاح كے ليے ہر دم كوشاں ہے۔ اس كى كاوش دائيگاں جائے یا پھراس كے نتیج میں ٹھوكریں اس كى بہترى اور فلاح كے ليے ہر دم كوشاں ہے۔ اس كى كاوش دائيگاں جائے یا پھراس كے نتیج میں ٹھوكریں اس كامقدر بنیں، وہ اس كى بہترى كے ليے كام كرنے كا خيال دل ہے نہيں نكال سكتا۔ وطن كى محبت اوراس وطن اس كامقدر بنیں، وہ اس كى بہترى كے ليے كام كرنے كا خيال دل ہے نہيں نكال سكتا۔ وطن كى محبت اوراس وطن

تعیم اورا عجاز دونوں ایک بی کردارنظر آتے ہیں کین دونوں میں فرق ہیے کہا عجاز مین کے ساتھ زیادہ گہرے دا بیطے میں ہے۔ تعیم ایک ایک زمین کاما لک ہے جوائے فوجی خدمات کے صلے میں عطا ہوئی تھی جب کہا عجاز کی زمین اس کیا پنی محنت کا تمر ہے۔ اس لیے تعیم اس زمین کو گنواتے وقت ایک لمحے کوسوچتا بھی نہیں ہے جب کہا عجاز اپنی زمین کا بندوبست چلا لینے کے بعد معاشر سے پر توجہ دیتا ہے۔ دوسری طرف یونین اور مزدور کسان تح یک کی طرف بھی اعجاز کا رشتہ زیادہ جذباتی ہاوروہ اس میں براہ راست شریک نظر آتا ہے جب کہ تھی کو پورے با ول میں مزدور کسان تح یک میں شامل دکھانے کے لیے راوی عائب بیا ہے سے لانگ میا کہا تھا گئی تھا۔ تیم کئیں دور دراز مزدور کسان جلوسوں کا حصہ نظر آتا ہے جب کہ اعجاز ہماری آتکھوں کے موثن میں اپنا گھر بار بھول کریا رئی کے لیے تند ہی سے کام کرتا ہے ، اپنی تو قعات اورا منگوں کے جوش میں اپنا گھر بار بھول کریا رئی کی طرف سے تفویش کر دہ فراکفن نبھا تا ہے اور بعدا زاں خوابوں کی شکست پر ہمارے سامنے گر یہ کریا رئی کی طرف سے تفویش کر دہ فراکفن نبھا تا ہے اور بعدا زاں خوابوں کی شکست پر ہمارے سامنے گریے کریا رئی کی طرف سے تعنویش کر دہ فراکفن نبھا تا ہے اور بعدا زاں خوابوں کی شکست پر ہمارے سامنے گریے کہا رئی تا ہے جب کہا عائی کی جو بھی کہا کہا کہ کے موقع پر کریا رئی کی جو بھی گال کے موقع پر کریا رئی کو بیا رہ بیاں ہو کہ بیاں ہو تا اور زبوتا ہے۔ جب کہا عائی کسی بھی لمحے ہماری نظروں سے اور جسل مینیں ہونا اور زبی کی کو کہ بیاتی کو کی جذباتی رؤمل ہم سے نظر انداز ہونا ہے۔

ناول کا دوسراہڑ اکروارسرفراز ہے۔ ناول کے بیشتر وا قعات ای کے ذریعے بیان ہوتے ہیں۔ سرفراز کے دہائے میں فلیش بیک کے ذریعے دکھائے جاتے ہیں۔ سرفراز کے دہائے میں فلیش بیک کے ذریعے دکھائے جاتے ہیں۔ سرفراز اعجاز کا چھوٹا بھائی ہے اوراس حوالے سے اپنے بھائی پر بہت زیا دہ انحصار کرتا ہے۔ آرمی جوائن کرنے کے بعد اس کی شخصیت کی نشو وفعا ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی کے پچھے فیصلے آزا واند کرنے لگا ہے لیکن پھر بھی اپنے لالے براس کا اعتبا داور انحصار آخر تک قائم رہتا ہے۔ البتداس کے مزان پر اپنے بھائی کے در دول کا اثر کم نظر آتا ہے۔ وہ بھائی کے برعس اپنی دنیا میں گون ہا اور محاشر ہے کی حرکیات پر اس کی توجہ نہیں ہے ۔ وہ کسی بھی فار جی سئلے پر جذباتی نہیں ہوتا ، حتی کہ نے دیا میں محاسلے برجذباتی نہیں ہوتا ، حتی کہ محاسلے کہ باتھوں اپنی تو م کے افر ادکومرتا دیکھتا ہے تو جذبے سے بچھر جاتا ہے۔ حتی طور پر تو یہ طرفیل کی اش کے بیاضوں اپنی تو م کے افر ادکومرتا دیکھتا ہے تو جذبے سے بچھر جاتا ہے۔ حتی طور پر تو یہ طرفیل کی ایش کے باتھوں اپنی تو م کے افر کی کساتھو طوٹ ھاکہ میں کہا جاتا ہے۔ حتی طور پر تو یہ طرفیل کی اشرفیل کی اور تھا کے اس کے ساتھ ستو طوٹ ھاکہ میں کا دفر ایک ہی متان ہی ہی متان ہے بھر ان کے بات ہی ہی کوئی اثر تھا یا اس کا لالہ کھڑا ہے اور آئش فشاں بنتا ہے۔ سرفر ازاس واقعے کے بعد کا دیکوں ای سطح پر آجاتا ہے جہاں اس کا لالہ کھڑا ہے۔ یہاں اس کی اندرا یک پختر اور پائیدار جوز مین کے ساتھ استوار رشتے کی معنویت ہے جنم لیتا ہے۔ عاول کے آخر پر سرفر از کے دل میں مٹی مور ہا ہے جوز مین کے ساتھ استوار رشتے کی معنویت ہے جنم لیتا ہے۔ عاول کے آخر پر سرفر از کے دل میں مٹی

### ک محبت جاگتی دکھائی گئے ہے:

" سرفراز کی دریتک چپ چاپ پھر پہ بیٹھا دھرادھرد کیتا رہا، پھراٹھ کرایک طرف کوچل دیا۔ وہ کس طرف کو اور کہاں جا رہاتھا ، اس رُخ کا اس کے ذہن میں کوئی تعین نہ تھا۔ اس کا جی صرف بیچا ہ رہاتھا کہ وہ اس خرف کو اور کہاں جا رہاتھا کہ وہ اس کی نظر کا رستہ رک جائے اور صرف پاؤں کا سفر جاری رہے، تا کہ وہ زمین کے کس کوا پنے تکوں میں محسوں کر سکے ۔۔۔۔۔ آبا دیوں سے دور نگل کرایک مقام پر وہ پگڈنڈی چھوڑ کرچا رہ کے سنز کھیت میں واخل ہوگیا۔ کھیت کے وسط میں ایک مستطیل کی جگہ پہ سنز چا رہ زمین پہ ہموار تھا جیے وہاں کوئی سنز کھیت میں واخل ہوگیا۔ کھیت کے وسط میں ایک مستطیل کی جگہ پہ سنز چا رہ زمین پہ ہموار تھا جیے وہاں کوئی انسان یا حیوان لیٹا رہا ہو۔ سرفراز جا کراس جگہ پہ بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی اس نے جو تے اتا ردیے اور پیر سنز ریشمیں جا رہا ہو۔ اپنی جلد جا دمین کے بتوں پہ رگڑ نے لگا۔ اسے یوں لگا جسے پہلی باروہ اپنے تکو نے زمین کے ساتھ مُس کر رہا ہو۔ اپنی جلد جا دمین کے کمس کومر کتے ہوئے یا کر سرفراز کی آنکھوں سے آنسو بہنے گے۔ اٹھا کیس برس ، اس نے سوچا!

اٹھائیس ہے ہی ہی ہی اس نے اپنی مال کویاد نہ کیا تھا، کیوں کہ یا دکرنے کواس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ نہ کوئی شکل نہ صورت ، نہ ہو ہاس ، نہ آواز ، اور آج ایک ٹیم مجذ وبشخص نے چارلفظ ہول کراس خلا کامنہ کھول دیا تھا جواس کے اندر فن تھا گرجس میں اس کا گزرنہ ہوسکا تھا۔ محبت اور غم کے ایک ڈھیر کی شکل سرفراز کے دل کے اندرا بھر کے آئی ، جیسے ذیریں تہوں میں رہنے والا کوئی مہیب اور کہنہ ذی روح سمندر کی سطح کو ڈکر اپنا سراٹھا تا اندرا بھر کے آئی ، جیسے ذیر میں پہلی بار بے افتیا راس کے منہ سے نکلا ، مال ۔ دیر تک وہ وہیں جیٹھا آ ہستہ آ ہستہ یا وک رگڑ تا رہا اور آنسو بہہ بہہ کراس کی ٹھوڑی کور کرتے رہے ، حقی کہ چاروں طرف اندھیر اچھا گیا۔ '(6)

تیرابردا کردار جہا گیراعوان ایک منجے ہوئے سیاست دان کے طور پر سامنے آتا ہے جے علاقائی
سیاست پر خاصا درک حاصل ہے۔وہ سیاست کی اور کی تی سمجھتا ہے۔اس کی خواہش ہے کرافتد ارہر دور میں
اس کے پاس رہاس لیے وہ طافت کے بھی سرچشموں ہے بات بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔اس کی سیاست
اور منافقانہ پالیسی اپنی جگر لیکن وہ اعجاز کی دلی شرافت کی اندر سے قد رکرتا ہے اور اس لیے وہ اعجاز ہے وہ کو دھرہ ایتا ہے کراس کے مرنے کے بعد وہ عالمگیر کا خیال رکھے گا۔ برد ھاپے میں پہنچنے تک وہ جان چکا تھا کہ س کے
ساتھ سے دل سے تعلق بنانا ہے۔ یہ کر دارا عجاز کے کر دار کا تسناد ہے اور اس کے متضادرویے کے باعث اعجاز
کی شخصیت انجرتی ہے۔

عام طور پراعجاز اور جہا تگیر میں تقابلی جائز ہ کرتے وقت سیگمان بھی کیا جاتا ہے کہا ول کامؤثر اور فعال کردار جہا تگیر ہے جوایک دوراندیش سیاست دان ،بصیرت مند جا گیردا راورمعا ملہ فہم صنعت کار کے طور پر سامنے آتا ہے۔ یوں اس کی ذات کے اندر ہمارے معاشرے میں طاقت کے تینوں بڑے منابع پائے

جاتے ہیں۔جہائگیروفت کے تقاضے سمجھتا ہے اور مجھی نقصان نہیں اٹھا تا جب کراس کے مقابلے میں اعجازوفت کی نزاکت نہیں سمجھتااورا پی اخلاقی اقد ارکوہی مدنظر رکھتاہے ۔وہ عوام کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے اوراس کے لیے صلے کی پر وانہیں رکھتا۔ گو کہ اس کاعمل اپنے متوقع انجام تک نہیں پنچاا ور نتیجہ نا کامی کی صورت میں سامنے آتا ہے لیکن ماول کے تمام بیانیے کودیکھا جائے تو اعجاز اس ماول کا مرکزی دھرانظر آتا ہے جس پر ساری حرکت کا دارو مدار ہے۔ باقی سب کردار چھوٹے دھرے ہیں جن کی اپنی اہمیت ہے۔ جہانگیر، کنیز، سرفراز، سکینہ، بشیر چو دھری، بدلیج الز ماں اور حاجی کریم بخش سبھی کر دا راعجاز کوچرک دینے کے لیے نا ول میں موجود ہیں۔ناول کے اندران کی خوداینی کوئی خود مختار حیثیت نہیں ہے جب کہ اعجاز سرکاری نوکری ہے برخواست ہونے کے بعدا بینے ہمل کا خود مالک ہا ورنتائج بھی خود بھلتا ہے ۔ باقی سب کردا راعجاز کو حرک دیتے ہیں جب کہ عجاز پورے ماول کی حرکت کا باعث ہے۔ اعجاز ہارتا ہے، ما کام ہوتا ہے مگر ماول کے آخر تک شکست تسلیم کرنے ، جھیا رڈا لنے اوراینی جدوجہد ختم کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتا۔وہ خیر کا نمائندہ ہے اور عمل خیر کاسلسلہ رکتانظر نہیں آنا ۔ شرکا کھیل بھی پنی رہاہے ،اس کے مقابلے میں اعجاز جیسے لوگ نا کام ہوتے جارہے ہیں کیکن وہ بھی سپر نہیں ڈال رہے ۔ حالات کے بدلنے کی خواہش ،ان کوخوشگوا ربنانے کی جد وجہد چلتی رہے گی۔آخریرآ کرا عجاز کے ساتھ سرفرا زبھی شامل ہوگیا ہے۔ سرفرا زبھی خالی ہاتھ ہے،ایک اچھے ستقبل کو مُعُوكر ماركرآيا ہے، صرف اس ليے كه وہ خيركى قدرير يقين ركھتا ہے۔ يديقين اے اعجاز كى طرف ہے ہى ملا ہے۔ یہاں آ کراعازا کیانہیں رہا بلکہ سرفراز کی شکل میں دوسراا عاز بھی اس کے ساتھ مل گیا ہے اورشر کی بردھتی ہوئی قوتوں کے سامنے خیر کے نمائندوں کی مدافعت میں بھی اضافہ ہورہا ہے ۔رہا جہاتگیرتو وہ شرکا ایک ایسا نمائندہ ہے جوخیر کی قوت کی اخلاقی ہرتری شلیم کرچکا ہے اوراینے بیٹے کی نگہداشت کے لیے اعجاز کوذ مہسومنیا ہے۔اس کے اپنے تمام طلعے میں اے صرف اعجاز ہی اس قالمی نظر آیا ہے، وہ کسی اور کو بھی یہ ذمہ داری دے سكتاتها اس كامطلب ب كمرجرا عجازى سوج اوراس كفظريات ساختلاف ركف كم با وجودآخريروه اس کے طریقِ فکرا وراخلاتی اقدار برایمان لے آیا ہے۔ ورنہ نخوت کی روش یہ چلنے والے تو سر کٹتے وفت بھی شانوں کے قریب سے کا شنے کا شارہ کرتے ہیں عمر بھر کے معاشی حاصلات کے یا وجودا گر جہا تگیرا عازی اخلاتی برتری کا قائل ہے واس کا مطلب ہے کہ وہ اعجازے مرعوب ہے،اس جیسا بنا چاہتا ہے۔

ناول کا سب سے اہم نسوانی کردار سکینہ ہے۔ اعجازی ہوی اورایک عام ی گھریلواورو فاشعار عورت جو بڑی دیر تک ایک مفعول حیثیت رکھتی ہے لیکن پھرایک وفت آنا ہے جب وہ اپنی گرہتی کو نقصان میں جاتے دیکھ کر، اعجاز کوزمینداری کی طرف سے لاپر واسمجھ کرمیدان میں انر آتی ہے اور اعجاز کا تمام ہو جھا اٹھالیتی ہے۔ وہ گھرکو اکٹھارکھتی ہے اورایک فرض شناس عورت کی طرح اپنے شوہر، دیوراوربیٹوں کے لیے زند ورورہی ہے۔

دوسرانسوانی کردارکنیز کا ہے۔کنیز پہلے وایک آبر وبا ختا کورت نظر آتی ہے جس کے گی مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں کیکن آخر پر وہا کیا نقلا بی کورت کے طور پرسا منے آتی ہے جواپنی پارٹی کے لیے اہم کردا را وا کررہی ہے۔ یہ کردا رما فعت کی علامت ہے کیوں کہ یہ اس طبقے ہے جنم لیتا ہے جس کے ٹمیر تک میں غلامی رپی ہوتی ہے۔ اس طبقے سے ایسی کورت کا جنم لیتا ایک مثال کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ کورت انتہائی حد تک جارحانہ تورجی رکھتی ہے جن کا انداز ہاتو پہلے بھی ہوتا ہے لیکن سے علم تب ہوتا ہے جب وہ اپنی ساتھی لڑکی کے ذریعے ملک جمید کے ہاتھوں ملک رشید کا قبل کروا کیا بنا انتقام لیتی ہے۔

اس کے بالکل برکس نسرین کا کردارہ ہے۔جواپی اصل میں بہت پر اسرارہ ہے۔پر اسراراس معنی میں کہنا ول نگاراس کردارکو پوری طرح سامنے ہی خبیں لاسکا۔نا ول نگاراس کردارکو پوری طرح سامنے ہی خبیں لاسکا۔نا ول کے شروع میں جب وہ آتی ہے تو ایک بہت ہی بے باک انقلابی کی حیثیت ہے آتی ہے جے اپنی شخصیت پر پورااعتمادہ ہے۔ بعدازاں وہ ایک مظلوم لاک کے روپ میں سامنے آتی ہے اور آخر پر اس کا اشخا کی الیک لاک کے طور پر بیش کیا گیا ہے جو کسی بھی مرد کے ساتھ تعلق رکھ ستی ہے۔ اس کردار کے سلسلے میں ایک چھوٹی می چوک بھی ناول نگارے ہوئی۔ وہ مناسب وفت پر کرئل کی طرف ہے، جس نے نسرین کواپئی ایک چھوٹی می چوک بھی ناول نگارے ہوئی۔ وہ مناسب وفت پر کرئل کی طرف ہے، جس نے نسرین کواپئی سر پرتی میں رکھا ہوا تھا،نسرین کے جنسی استحصال کے متعلق بتا ندسکا اورا وراس میں ناکامی کا بھی اتنا مسکل نہیں مسکل نو غلام وقع پر بتانا ہے۔ جب نسرین شعیب کے مقا، کیوں کہ قواری کو قواس رشیتے کی نوعیت معلوم ہی نہیں ، مسکل نو غلام وقع پر بتانا ہے۔ جب نسرین شعیب کے واش روم ہے نمووار ہوتی ہے اور سامنے سر فراز کو کھڑا دیکھتی ہے تو ہسٹریائی انداز میں کرئل کے ساتھ اپنے تعلقات کا اظہار کر دیتی ہے۔ بہت ہی نا مناسب وفت چنا گیا ہوا کھا۔ کرنے کے لیے۔ بول محسوس ہونا تعلقات کا اظہار کر دیتی ہے۔ بہت ہی نا مناسب وفت چنا گیا ہوا کہا۔ کرنے کی جلدی پڑی تھی،سوس میا

اس ما ول میں کوئی بھی حصد اضافی یا ہے جوا زنہیں ہے۔ ہر لحاظ سے چست اور جامع ما ول ہے۔ صرف آخر پرایک جھونا سا واقعہ ایسا ہے جونا ول کے پورے مزاج سے لگانہیں کھا تا۔ جب میجر اشرف سرفراز پر کیے گئے تشدد کا بدلہ لینے کے لیے میجر نواز کھو کھر کو پٹیٹا ہے۔ یہاں عبداللہ حسین ما ول کا تو ازن کھو بیٹھا ور ان پر پنجا بی فلم کا اثر نظر آنے لگا ہے جہاں اون کے ہرظلم کا بدلہ فلم کے آخر پر وان کو کھونے مار مارکر لیاجا تا ہے۔ اس منظر کے علاوہ ما ول کا کوئی حصدا ضافی نہیں نظر آنا۔

اس نا ول تک پہنچ کرعبداللہ حسین برے وہ شرم بھی انر گئی ہے جو 'ا داس نسلیں' میں مرکزی کردار بر

پہرہ بٹھا کررکھتی ہے۔ یہاں کوئی بھی بشری کمزوری ہم انہیں ہے۔ تمام کرداراپی شخصیت میں تھوڑی بہت میر ہٹھا کررکھتی ہیں۔ یعقوب اعوان اپنی بی سالی سے اپنی اجاڑ زندگی میں رونق بنائے ہوئے ہے۔ اعجاز کنیزگ تی ہوئی چھاتیوں کی شہوت انگیز ترغیب کے سامنے اپنی تمام تر اخلاقی بلندی سے نیچاتر آتا ہے، سرفراز نسیمہ سے شادی کا خواہش مند ہونے کے با وجود نسرین سے اپنی جوانی کو سیراب کرتا ہے۔ ان سے الگ ناول کا وہ منظر بھی بہت خوب سے جہاں اپنے بیٹے حسین کا بدن اٹھا ہوا دیکھ کرسکین کا چیرہ کھلا بڑر رہا ہے۔

عبدالله حسین کا بینا ول ایک کامیاب ناول ہے اور ''اداس تسلیں'' کی پیش روی کی وجہ ہے اکثر 
باقدین کی طرف ہے نظر انداز کیا جاتا ہے۔اس ناول میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جوایک اچھے اول کے 
لیے ضروری ہیں اور اردونا ول بجاطور پر''اداس تسلیں'' کے بعد'' نا دارلوگ''پر بھی فخر کر سکتا ہے۔عارف 
صدیق اس نا ول کے تعریف میں یوں رقم طراز ہیں:

"نا دارلوگ" میں پاکتانی سان کی جوتصور کشی کی گئی ہے وہ عبداللہ حسین کواردوادب کی صف اول کے ناول نگاروں میں لاکھڑا کرتی ہے۔ پولیس گردی اورجا گیرداروں کے ذریعیخریب عوام کوجس طرح ظلم و استحصال کا نشا نہ بنایا جاتا ہے۔"نا دارلوگ" کے کرداراس کی بھر پورعکائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکتان کا دولخت ہوجانا اور پھراس کے سان پراٹر ات کا بھی ہڑی باریک بنی ہے تجزید کیا گیا ہے۔ یوں مجموعی حوالے سے دیکھا جائے تو عبداللہ حسین کی ناول نگاری کا نوآ با دیات کے تجزیدے شروع ہونے والاسلسلہ نادارلوگ تک ویجے تیجے تو تیجے نوآ با دیا تی عہد کے ہر بی میان اور کی کرار والی کرتا چلا تا ہو ہوگے کی بھر پورعکائی کرتا چلا تا ہو ہے۔ بیشیت مجموعی نادارلوگ کواردو کا ان نمائندہ ناولوں میں شار کیا جا سکتا ہے جو پس نوآ با دیاتی عہد کی سیاست ، سان اور کیجی نوآ با دیاتی عہد کی سیاس است ، سان اور کی کواردو کیان نمائندہ ناولوں میں شار کیا جا سکتا ہے جو پس نوآ با دیاتی عہد کی سیاس است ، سان اور کی کواردو کیان نابت ہوتے ہیں۔ "(7)

#### حوالهجات

- 1 محمد عاصم بث، "عبدالله حسين شخصيت اورفن"، اكادى ا دبيات يا كتان، اسلام آباد، 2008ء، ص:99
  - 2 عبدالله حسين سے تفتلو، از فيضان عارف ، روز مامه جنگ راوليندى ، اشاعت 2 ستمبر 1996
  - 3 عبدالله حسين ، " نا دارلوگ ، الا جور ، سنكِ ميل بيلي كيشنز ، بارچهارم ، 2004 من : 28-427
    - 4\_ ايضاً ص: 493
    - 5\_ الصابص:105
    - 6\_ الصنابس:805
- 4۔ عارف صدیق، ''عبداللہ حسین کے ما ولوں کا تقیدی مطالعہ، نوآبا دیات سے پس نوآبا دیات تک''، مقاله برائے ایم فل اردو، یونی ورشی آف سر گودھا، سرگودھا، 2014 جس: 188

# بروفيسر ڈاکٹر مزمل حسین

# اداس نسلیں۔۔۔۔شناختی بحران کا مسکلہ

ناول کے اجزائے ترکیبی میں ایک اہم ''جزو'' اُس میں بیان کیا گیا '' فلسفہ حیات' 'بھی ہوتا ہے۔ اِس تناظر میں میں قرق العین حیدراورعبداللہ حسین کے ناول ایک خاص فلیفے کے عکاس ہیں۔ (1) جس طرح یورپ میں ''بلیک اوروائٹ' کے تشادکوموضوع بنا کرگئ ناول تخلیق ہوئے اوران میں ہے کچھ کونو کی انعام بھی ملا ، ای طرح ''پاک وہند'' میں ہجرت کے موضوعات پر ایک عظیم فلکون تخلیق ہوا ہے ، مگر قرق العین حیدرا ورعبداللہ حسین نے ہجرت اورتقیم ہند کے تناظر میں ہندوستان کی مٹی تہذیب اور نئے دور کے آغاز کے موضوع پر لازوال ناول کیسے ہیں۔ قرق العین حیدر نے ''اودھ' کے پس منظر میں تہذیب کے نوقے کیسے اور اپنی مٹی تہذیب کو کہانی کے روپ میں محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ تہذیب کے لخاظے اس دور کی نسل دور گی فضاؤں کی اولاد کھی ۔ اس سلسلے میں بطور خاص '' آگ کا دریا'' قائل ذکر ہے ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیکو کی تاریخی ناول ہے جالاں کہ یہ بات نہیں ، اس کا اہم کر دار مسلسل وجود کے مقصد کی تلاش میں مراگر داں ہے۔ یہی تاریخی ناول ہے مالاں کہ یہ بات نہیں ، اس کا اہم کر دار مسلسل وجود کے مقصد کی تلاش میں مراگر داں ہے۔ یہی تاریخی ناول ہے مالاں کہ یہ بات نہیں میں تاریخی میں زمانے ہے کرتا چلا آرہا ہے، یعنی اپنی تکلینوں تاریخی ناوں ، خوا میں اور کامیا ہیوں کے درمیان سے اسے آپ کواور ماحول کو برابر ابھار تار ہا ہے۔ یعنی اپنی تکلینوں ، موروں ، خوا میشوں اور کامیا ہیوں کے درمیان سے اسے آپ کواور ماحول کو برابر ابھار تار ہا ہے۔ درمیان سے اسے آپ کواور ماحول کو برابر ابھار تارہا ہے۔ درمیان سے اسے آپ کواور ماحول کو برابر ابھار تارہا ہے۔ درمیان سے اسے آپ کواور ماحول کو برابر ابھار تارہ ہے۔ درمیان سے اسے آپ کواور ماحول کو برابر ابھار تارہ ہے۔

قرة العين حيدر، مندوستان كي الجهي اور ثيرهي نا ريخ كوچا را دوار مين منقسم كرتي مين:

- 1 چوتھی صدی قبل کسے ۔
- 2 \_ پندرهوی صدی کا نصف اول اور سولہویں صدی کا نصف آخر
  - 3 اٹھارھویں صدی کاا واخرا ورانیسویں صدی کا بیشتر حصہ
    - 4\_ عبدجدید\_

چوتھی صدی (ق\_م) میں ہونے والی نگ قری تحریک کی شکل میں بدھا زم نے ملک کی قدیم روایتی روایتی روایتی روایتی روش کو نیاموڑ دیا، سواہویں صدی کے اول میں لودھی حکومت اپنے اختیام کو پینچی اور شالی ہند میں مغلبہ عہد کا آغاز ہوا۔ اس عہد میں بہت پہلے ہی عربوں کے ساتھ تہذیب کا ایک نیا دھارا ملک میں آچکا تھا اوروہ ہندوستانی تہذیب کے قطیم تہذیبی دریا کے گلے میں با بیں ڈال چکی تھی اور مختلف فنون کی دستکار یوں ، ہندوستانی کلاسکی

موسیقی، لباس، کھانا پیپا اور بنگالی سمیت جدید ہندوستانی زبانوں کی شکل میں یہی تہذیب ہمیں ورثے میں ملی ہے، جس کے ہم وارث ہیں۔ جس طرح آٹھ سوسالہ گپت سلطنت کے زوال اور ہندوند ہب کے منتشر ہونے کی وجہ سے شالی حملہ آوروں کے جملے کامیاب ہوئے تھے، اُک طرح اب مغل حکومت کے تارتا رہونے اور یہاں کے معاشرے کے تالاب کے ہندھے ہوئے پانی کی حالت میں پہنچ جانے کی وجہ سے ہم تیز طراراہ لِ یہاں کے معاشرے کے تالاب کے ہندھے ہوئے پانی کی حالت میں پہنچ جانے کی وجہ سے ہم تیز طراراہ لِ یورپ کی چالوں کا شکار ہوگئے۔ یہ حقیقت ہے کہا شمارویں صدی ہندوستان کے لیے ایک سرخ اور کالی آندھی تا بت ہوئی اور اگریز نے ملک کی تہذیب و شافت کے پورے نظام کو تہدو بالا کردیا۔ یہ سلسلہ انیسویں صدی کے نصف آخر تک برابر چلتارہا اور وہ عہد جدید آگیا جس میں عظیم ہندوستان پہلے دوحسوں میں اور پھر تین حسوں (سقوط ڈھاکہ) میں منظم ہوگیا۔ (3)

"آگ کا دریا "ای اڑھائی ہزارسالہ تا ری کا کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہاس میں" وقت"
ایک علامت کے طور پر استعال ہوا ہے جو دریا کی مانند مسلسل بہدرہا ہے، اس ناول میں" وقت" ایک جاہرا ور
اندھی توت کی صورت سامنے آیا ہے، جس کے سامنے انسان بے بس، بے وقعت اور ہرا عقبارے فکست خوردہ ہے۔ یہ" وقت" ہی ہے جس نے سیٹروں پر سول کی تہذیب کا حلیہ بگاڑ کرر کھ دیا اور ہندوستان ایک وفا دار کتے کی طرح اس کے تلوے چا شار ہا۔ نہ کورہ چارا دوار نے ہندوستان کے تہذیبی سلسلوں کو فطری اندازے ایک میل پر و سے رکھا، بدھازم، ہندوستان میں مشتر کے قدرا یک" نمانتا" اور صوفیا نہ طرزا حساس ہے جس نے ہندوستان کوایک تو انا تہذیب میں جوڑے رکھا۔ یہاں پر ایک مشتم کم اور مضبوط معاشرہ تھا، اس کے لوگ شریف، باوضع اوران کی خوشیاں غمیاں کیساں تھیں ، ان کے رہن سہن اور تدن کے سازوسامان مشتر کے تنے جی کہ ان کے ناموں میں بھی مماثلتیں موجود تھیں ۔ فن تغیر اور عبادت گاہوں کے درود یوا را ورا دب آ داب ایک دوسرے سے خاصی حد تک ملتے جلتے تنے روحانی زندگیوں میں" تھونی" ایک مضبوط حوالے کے طور پر ایک دوسرے سے خاصی حد تک ملتے جلتے تنے روحانی زندگیوں میں" تھونی" ایک مضبوط حوالے کے طور پر اور جورقتا ۔

اس شانت اور طهری ہوئی تہذیب میں جونہی اہل یورپ کاعمل دخل شروع ہواتو ہند وستانی تہذیب کی باطنی بنیا دیں ملنے لگیں ، مغل با دشاہ تین کے با دشاہ تیے ، وہ روح عصر کو بمجھ نہ سکے اور سفیہ چڑی والوں کی عالوں سے بے خبر شعروا دب اور موسیقی پرسر ہی دھنتے رہے اور صدیوں کو محیط تہذیب اور طرز ریاست آہت ہوت کے ہتے فرسود ہا ور ماضی کا حوالہ بنے گئی ۔ایک طرف جمو دزدہ ماحول تھاتو دوسری طرف تیز طرار ، فعال اور تا زہ دم یور پی سیاسی چالیں اور معیشت و تجارت کے نئے نویلے فلیفے ، انھوں نے ستر ہویں صدی کے نصف آخر سے دم یور پی سیاسی چالیں اور معیشت و تجارت کے نئے نویلے فلیفے ، انھوں نے ستر ہویں صدی کے نصف آخر سے کا حوالہ کر دیا اور بالعموم تمام ہند وستانی ایک عجیب طرح کے مخصے کا شکار ہوگئے ، جن کی

وہنی حالت کی ترجمانی غالب کے اس شعرے ہوجاتی ہے:

"ایمال" مجھے روکے ہے جو کھنچ ہے مجھے "کفر" "کعب" میرے پیچھے ہے "کلیسا" مرے آگے (5)

ان وقتی کیفیات کے تساد کو بیجھنے کے لیے ہندوستان میں قائم ہونے والے ادارے" دیوبند"
وارالعلوم علی گر ھکا لیے ،او دھ بی (اخبار )، اکبرالہ آبادی کی شاعری سرسیدا حمد خان اوراس کے قربی لوگوں
کی تحریریں ،کتب اور دیگر تخلیقات کو سجھنا بھی ضروری ہے ،ایک بجیب کھکش تھی ۔ دراصل بید ایک مخصد تھا جو
تہذیب کی وفات پر رونماہوا کرتا ہے ،ایک افرا تفری تھی ،میدان حشر کے مصدات ۔ تمام سوپنے والے اذبان
اپنا خور پر اپنا اپنا فلف بیان کررہے تھے ، کچھ یور پی تہذیب اورجد بدعلوم کے داعی تھو کچھا پنے ماضی کے
عبور بنا بیٹھے تھے ۔وہ دورایک "عصر بے چر ہ ' کی صورت اپنا آپ دکھا رہا تھا قر قالعین حیدر ،عبداللہ حسین کا
اورخد بجیمستوراور پھر بعد میں انظار حسین نے ای "عصر بے چر ہ ' کو اپنا موضوع بنایا ہے ۔عبداللہ حسین کا
اور خد بجیمستوراور پھر بعد میں انظار حسین نے ای "عصر بے چر ہ ' کو اپنا موضوع بنایا ہے ۔عبداللہ حسین کا
اول ''اداس تسلیں'' بھی ای ٹوٹی پھوٹی بھی می گرتی اور منتشر ہوتی تہذیب کے خاتے پر نمودار ہونے والی کہائی

ناول کاعنوان ''اداس تسلیل ''معنی خیز ہے۔ایک تو وہ تسل ہے جو 1947 کے وہ ت برصغیر میں زندہ محنی ،اس کے سامنے ماضی اپنے تمام حوالوں کے ساتھ موجود تھا۔ پر امن ، شانت اور ال جل کر زندہ رہنے ک خواہش لیے تمام رہنے تاریخ کا حصہ تھے تو دوسری طرف آنے والا کل ایک بڑے شاختی بجران کا پتا دے رہا تھا۔ دوسری تسلیل آنے والی تسلیل وہ تھیں جو 1947 کے بعد بطور خاص پاکتان میں پیدا ہو کیں ،ان سے ان کا ماضی اور ماضی ہے جڑی ساری تاریخ اور رہت روایت ؛ ریاست کی پالیسیوں کے بموجب چھین کی گئیں اور ان کی بجوت اپنی دھرتی کے بجائے تھید ہے کی غلط تشریح کے ساتھ جوڑ دی گئی، جس سے ان کا مستقبل بی دھندلایا گیا اور وہ اندھیر وں میں ٹا کے ٹو یے مارنے لگیں۔ آئ جم جس پاکستان میں زندہ جیں اور اس میں دوسندلایا گیا اور وہ اندھیر وں میں ٹا کے ٹو یے مارنے لگیں۔ آئ جم جس پاکستان میں زندہ جیں اور اس میں جن گئی ، جا ان کا مستقبل میں تہذیبی بحران کے ساتھ شناختی بحران کی وجہ ہے ہمارے ہاں ایک ایک کے رہائی منظر میں '' اور کی معدوم ہوئی جاتی ہیں اور جم بجیب طرح کی '' ابنا رائ' زندگیاں گزارنے پر مجبور کر کے تمام روحانی قدریں معدوم ہوئی جاتی ہیں اور جم بجیب طرح کی '' ابنا رائ' زندگیاں گزارنے پر مجبور کر کے تمام روحانی قدریں معدوم ہوئی جاتی ہیں اور جم بجیب طرح کی '' ابنا رائ' زندگیاں گزارنے پر مجبور کر کے تمام روحانی قدریں معدوم ہوئی جاتی ہیں اور جم بجیب بعد میں پاچا۔۔۔۔آئیڈیل ۔۔۔۔امل اور ''اس ہے پہلے آئیڈیلز خے اور آوارگی تھی۔اگر میں تفصیل ہے بیان کروں تو تم کہو گے کہوہ آوارہ گردی کی زندگی تھی۔۔۔آئیڈیل ۔۔۔۔امیل اور

صحیح آئیڈیل تو مکمل مارل حالات میں بنتے ہیں۔۔۔۔ہارے پاس ندآئیڈیل تھے نہ سیاست ،صرف بگڑی ہوئی زندگیاں تھیں اور زہر ملے دماغ ، جس کا نتیجاس بگڑی ہوئی تاریخ میں ظاہر ہوا ہے ، بیسب۔۔۔اس نے چا روں طرف ہاتھ پھیلایا ہم تو دیکھ ہی رہے ہو۔ بیتا ریخ کی کون ک شکل ہے؟ بیوہ نسل ہے جوا یک ملک کی تا ریخ میں عرسے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا ،کوئی خیالات کوئی نصب العین نہیں ہوتا۔ جو پیدائش کے دن سے اداس ہوتی ہے اورا دھرے ادھر سفر کرتی رہتی ہے ۔ہم ہند وستان کی اس برقسمت نسل کے بیٹے ہیں۔" (7)

چندا ورسطری دیکھیے جن میں علامتی انداز میں گمنام اوراندھیر ہے ستعقبل کے بارے میں کیا کیا کہا گیاہے:

" ہم یہ نا بت کر دیں گے کہ ہم اپنے مُر دوں کی حرمت کے پاسبان ہیں۔ آج ہمارے اس گمنام ہمائی کو، جس کا نا م بھی بعض ضرورتوں کے بحت ہمیں خود ہی ایجاد کرنا پڑا، وہ ظیم الشان جنازہ میسر ہوا ہے جو دنیا میں ہڑے۔ آدمیوں کو نہیں ملتا۔ دس ہزار۔۔۔۔ دس ہزارمومن ۔۔۔۔ تقریر کے دوران اورتقریر کے بعد تک لوگ ٹولیوں میں جنازے کے پاس سے گزرتے رہے۔ ان میں سے ہرا یک حتی الوسع اس اجنبی انسان کا مردہ چہرہ د کیسنے کا خواہشمند تھا جو محض مرکر لیکافت ان سب کے لیے در دمندی، خداتری اور متعقبل کے خوف کی عظیم علامت بن گیا تھا۔ چندا دھیڑ عمر کسان عورتیں اونچی آواز میں بین کرنے لگیں۔ ان پر آج پہلی ہارموت کی عالمگیر حیثیت کا انکشاف ہوا تھا اور غیر شعوری طور پر انھوں نے محسوس کیا تھا کراس انسان کی موت ان سب کے موت تھی کہموت تھی کہموت تھی کہموت تھی کہموت تھی کہموت تھی کے مدیر کے اندھیر کے مشتر کہموت میں وہ سب شامل تھے۔'(8)

مستقبل کا ندهرا، حال کی غیر یقینی اورغیر واضح تصویر اور ماضی کا آسته آسته گهپ تاریکی میں معدوم ہوتے جانا ، یکی اداس نسلوں کی اداس کھا ہے عبداللہ حسین نے 1857 کے بعد تشکیل پانے والے ذہن اور تاریخ کو 1947 کے معطقے تک کامیا بی سے پہنچایا ہے ۔ان سوہرسوں میں تیارہونے والی اشرافیہ کسی حادثے کی پیداوار تھی ،اس لیے وہ'' سوڈو'' رویوں کی حامل تھی ۔صدیوں کے ممل سے تیارہونے والی تہذیب کو یور پی ڈائنا میٹ سے چند ہی دہائیوں میں نیست ونابود کردیا گیا اوروہ شنا خت جو یہاں کے لوگوں کے لیے باعث صدافتی ارتھی ،مرف داستانوں کا بیانیہ بن کررہ گئی۔

انسان مایوس اورا بنارل اس وقت ہوتا ہے جب اس کے لاشعور میں یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ زمانے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ بی کوئی پرسان حال ہے عبداللہ حسین نے اس فلسفہ کوتقسیم ہند کے تناظر میں بیان کیا ہے کہ جب انسانوں سے ان کاماضی اورحال چھین لیاجائے تو ان کے پاس صرف سکگتی ہوئی

زند گیاں اور جلتی ہوئی سوچیں رہ جاتی ہیں،ہم ایسی ہی تو م کی اداس نسل ہیں، جن کی تا ریخ ریاسی پالیسیوں کے تا بع ہے اور حال اور مستقبل ای'' مطے شدہ تا ریخ'' کے زیراٹر اپناچیرہ واضح کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔

ہے کہ کہ کہ ا

#### . مأخذ

- 1 مزمل حسین ، ڈاکٹر ، قر قالعین حیدراورعبداللہ حسین کا تقابلی مطالعہ، مشمولہ مضمون ، روز نامہ جنگ، ملتان
   (ادبی ایڈیشن) 21 فروری 2008 -
- 2۔ شنرا دمنظر، پاکستان میں اردوما ول کے پیچاس سال مشمولہ صنمون، عبارت، ڈاکٹر نوازش علی، معاونین (مرتبین )( راولینڈی، ص 299) 1997۔
  - 3 عبارت، الينابس 299\_
  - 4\_ مزمل حسين، ڈاکٹر، قرقالعين حيدراورعبدالله حسين کا تقابلي مطالعه\_
  - 5 غالب اسدالله خان ، ديوان غالب ، (لا مور: مكتبه جمال ، ص 351) 2010 -
  - 6 منور بلوج ، ا داس سليس ا ورتبذيب مشموله ضمون ، روز مامه خبرين ، ملتان 8ايريل 2014 -
    - 7\_ عبدالله حسين، اداس سليس، (لا جور: سنك ميل جس 506 -07 ) 2004\_
      - 8\_ اداس سليس م 504 05\_

## ڈاکٹرصابرحسین جلیسری

# اداس نسلیں: اردواد ب کا شاہ کارناول

عبدالله حسین صاحب کیا ول' اواس تسلیں' کا پلاٹ تین رتجانات پریٹی ہے، تاریخی، تہذیبی اور سیاس ۔

اس پر مشز اوان تینوں رتجانات کا تعلق ما ول نگاری ہے بڑا گہرار ہا ہے ۔ میرامن کی باغ و بہارے لے کر مراۃ العروس،' گو وان' آئٹن اور آگ کا دریا ۔ نصرف یہ بلکہ مغر بی اوب کے بڑے بڑے ہا ول جنمیں دنیا نے سراہا ہے ان میں بھی عام طور ہے بھی رتجانات کا رفر مار ہے ۔ یہ رتجانات ایک طرف تو اوبی روایت کو مشکم کرتے ہیں دوسری طرف تو موں کی زندگی کے عروق و زوال اور اس کے مستقبل کے امکانات کو ظاہر کرتے ہیں ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اوب زندگی کا آئیز وار ہوتا ہے ۔ میرامن کی باغ و بہار میں واستان تو بیان کی جارائی ہے ایران اور تو ران کی گر میرامن تہذیب بیان کرتے ہیں اپنے یہاں کی ۔ اس باول میں شائی جند وستان کی تہذیب کا گہرار چا ؤ ہے ۔ باغ و بہار کی وی بیان کی ۔ اس باول میں شائی ہند وستان کی تہذیب کا گہرار چا ؤ ہے ۔ باغ وارش ہیں تہذیب و تمدن کا گہرا رچاؤ ہے ۔ بعدا زاں منشی پر یم چند کے میر ور انداز میں نمایاں ہے ۔ بعدا زاں قیام پاکستان کے بعد ضد یج مستور صاحب کا " آگئی' اور قرۃ العین ناول ہیں جن میں دیباتی زندگی اپنے نور سے شاب کے ساتھ اگرائی لیتی نظر آتی ہے ۔ ان میں تہذیب و تمدن ناول ہیں جن میں دیباتی زندگی اپنے نور سے شاب کے ساتھ اگرائی لیتی نظر آتی ہے ۔ ان میں تہذیب و تمدن ناول ہیں جن میں دیباتی زندگی اپنے نور سے شاب کے ساتھ اگرائی لیتی نظر آتی ہے ۔ ان میں تہذیب و تمدن ناور قرۃ العین خوبصورت امترائ عمل کا دریا' ان رجانات کے عکاس ہیں۔ ایسا تی تاریخ تہذیب ، سیاست اور اوب کا خوبصورت امترائ عبداللہ حیدن صاحب کا'' اواس تسلیس' ہے جوا یک باریکر میں رہے موال احد آیا ۔

ناول کا ابتدائی حصہ 1857 کی جنگ آزادی کے واقعات ہے متاثر ہوکرلکھا گیا ہے۔ اس نکتے کی شہادت کے طور پر ہم ناول ہے کچھا قتباس یہاں بیان کرتے ہیں۔ اقتباس نقل کرنے ہے پہلے ہم یہاں بیا واضح کردیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران ہندوستان کے جن مسلمانوں نے انگریزوں کی جان بچانے کے لیے مدد کی تھی ایک تو انھیں انعام کے طور پر دوسرے فتح پانے کے لیعد ہندوستان کی وسیج وعریش برزین پر تسلط مفبوط رکھنے کے لیے ایک نیا جا گیردارا نہ طبقہ بیدا کیا اور ویرانوں میں جنتی زمین پڑی تھی وہ ان لوگوں میں اس اندازے بائے دی کہ نوابوں اور جا گیراداروں کے مقابلے میں ایک ایسا طبقہ انجر کرسا منے ان لوگوں میں اس اندازے بائے دی کہ نوابوں اور جا گیراداروں کے مقابلے میں ایک ایسا طبقہ انجر کرسا منے آئے جوتا جیر طانیہ کے وقارا ور مفاد کی حفاظت کا ذمہ لے اور وقت پڑنے پر اس ذمہ داری کو پورا کر سکے۔ یہ

کہانی ایے بی ایک خاندان کی کہانی ہے۔

کہانی کا آغاز 1857 کے غدر کے ایک واقعہ ہے ہوتا ہے جس میں انگریز فوج کے ایک افر کو بلوائیوں نے زخی کر کے سڑک رڈال دیا ۔وہ گاؤں کے ایک شخص روشن علی خال کو پڑا ہوا ملا جوا ہے اٹھا کرا پنے گھر لے آئے وہاں ان کی بوڑھی ماں اور بیوی نے دیکھ بھال کی ۔ بلوائیوں کواس کی بھنگ پڑ گئی ۔وہ اس کے گھر پر ٹوٹ پڑے ۔وہ انگریز چھاؤٹی کا کمانڈ نگ افر کرنل جانس تھا۔ بلوائیوں کا مطالبہ تھا کہ کرنل کوان کے حوالے کیا جائے لیکن روشن علی انگریز کرنل کی جمایت میں ڈٹے رہے اور کئی روز تک محاصر سے کی حالت میں رہے یہاں تک کہ گریز فوج کا دبلی پر دوبا رہ قبضہ ہوگیا ۔ کرنل جانس نے دلی میں دربا رکیا اورا پنے جس روشن میل خال کے احسان کا بدلہ چکانے کی خاطر انھیں دربا رمیں بلاکر'' آغا'' کا خطاب دیا اور کہا اپنے گاؤں کی جستی زمین گھیر سے ہوگیر لویہ محسارے مام کر دی جائے گی ۔اس روشن پور کی جاگیر جو پانچ سومر لیج ایکٹر پر محیط تھی نے موشن کی جس کے واحد مالک آغاروشن علی تھے ۔واضح رہے کہا صرے کے دوران بلوائیوں نے روشن علی کا گر تو ڈپھوڑ دیا تھا جس میں ان کی ماں بھی ماری گئی تھیں ۔

يتمام وا قعة عبدالله حسين صاحب فيسرسيد كوا قعه اخذ كياب\_

1857 کے ہنگا ہے میں انھوں نے بھی ایک انگریز کواپنے یہاں پناہ دی تھی ابلا انھوں نے ان کے گھر پر بھی جملہ کر دیا تھا ان کے گھر کی بھی تو ڑپھوڑی ۔اس ہنگا ہے میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا۔ بعد ازاں انگریز وں کا افتد اربحال ہوتے ہی ان ہے بھی کہا گیا کہ وہ جہاں چا ہیں زمین لے لیس ۔سرسید نے دہلی کے علاقوں کے بجائے دورعلی گڑھ میں زمین لی جوتقر یبا اتنی ہی ہے اور جس پر اب علی گڑھ یونی ورگ قائم ہے ۔ بیبات کوئی مجیب نہیں ہے اول نگارتا ریخ ہے مواد کشید کرتا ہے اور کسی اہم تا ریخ اور سیاس واقعہ کو سامنے رکھ کرنا ول کا بلاٹ تیار کرتا ہے ۔اس ناول کی سرسید کے واقعہ سے مناسبت ختم نہیں ہوجاتی اور آگے ہو تھی والیت ہے ۔عبداللہ حسین صاحب لکھتے ہیں'' آخری عمر میں انھوں نے یورپ کا سفر کیا اور اپنے بیٹے کو تعلیم کے لیے ہے ۔عبداللہ حسین صاحب لکھتے ہیں'' آخری عمر میں انھوں نے یورپ کا سفر کیا اور اپنے بیٹے کو تعلیم کے لیے والیت بھیجا ۔گووا پس لوٹ کراس نے ایک ایسی حرکت کی جس سے انھیں سخت صدمہ پہنچا ۔۔۔۔اس کے بعد ان کا لڑکا د لی کے روش محل میں رہا ۔'

سرسید خان بھی لندن گئے۔انھوں نے بھی اپنے بیٹے کوتعلیم کے لیے لندن بھیجا۔والیسی پر وہ بھی اپنے بیٹے کوتعلیم کے لیے لندن بھیجا۔والیس پر وہ بھی اپنے بیٹے سے بیزارر ہے۔ان کے صاحبزا دے بھی سرسید کو چھوڑ کر دہلی میں رہے۔"اداس نسلیس" میں ہیں۔ 1857 کے واقعات میں بیرمما ثلت محض اتفاقی نہیں بلکہ مقصدی ہے۔

آغا روشن خال کے تعلی گرانے کے ایک فر دمرزامحمد بیگ سے تعلقات تھے۔انھوں نے اپنی

پچاس مرابع زمین اپنے دوست مرزامحہ بیگ کودے دی۔ انھوں نے اے اپنی اولاد کے ساتھ آباد کیا۔ اس کے بعد عبد اللہ حسین صاحب نے جن گہرے دوستوں کا اور ان کے باہم روا بطاکا ذکر کرتے ہوئے جنسی تعلقات کا سرسری ذکر کرتے ہیں گر پھر پچھ سوچ کر ان پر تشکیک کاپر دہ ڈال دیتے ہیں۔ اور آ گے ہڑھ جاتے ہیں۔ ناول کا یہ حصہ انھوں نے ہر طانوی رائ کے دور میں ہندوستان کی تہذیب کوسا منے رکھ کربیان کیا ہے اور ناول کے ابتدائی حصہ بی میں رنگ بیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں وہ عصمت چنتائی سے متاثر نظر آتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یو پی کے غریب اور پس ماندہ طبقے کی گلیوں میں جس گھر کا پر دہ اٹھاتی تھیں انھیں ایک کہانی مل جاتی تھی۔

یہاں پہنچ کرعبداللہ حسین صاحب اول کے ہیرو کا کردارتخلیق کرتے ہیں ۔ تعیم مرزامحد بیگ کا ہیٹا۔ اس کی پرورش اس کے چچا مرزاایا زبیگ نے کی۔اے تعلیم دلائی۔ کلکتے کے مشنری اسکول سے سینئر کیمرج کا امتحان پاس کیا۔انجینئر نگ کی تعلیم حاصل کی۔ کلکتے میں ایک کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہوا۔ گربھی گاؤں نہ لونا۔

یہاں ہے مصنف دہلی کا رخ کرتے ہیں جہاں تحریک آزادی شروع ہو چکی تھی ۔ یہاں وہ جس گھر کومرکز نگاہ بناتے ہیں اس کا تعارف اس طرح کراتے ہیں ۔

'' کوئنز روڈ کے آخر میں روثن کل تھا۔ بیا یک قتریم وضع کی دومنزلہ کوٹھی تھی۔ آ گے کرزن روڈ شروع ہوتی تھی۔''

یہاں نوجوان نسل ایک دوسرے سے متعارف ہوتی ہے ۔ نواب محی الدین اس کوشی کے مالک سے ۔ مرزاایا زبیگ اپنے بھیج فیم کو لے کریہاں پہنچ سے وہاں انھوں نے فیم کا تعارف نواب محی الدین سے کرایا ۔ پرویز نواب صاحب کے صاحبزا دے ہیں ۔ ان کی بیٹی عذرا ہے ۔ اس کوشی میں کوئی ہڑی تقریب تھی جس میں دبلی کی اہم شخصیات شریک ہوئی تھیں ۔ یہاں مہمانوں کی آمد کو بیان کرتے ہوئے مصنف اس وقت کی تہذیب کو اجا گر کرتے ہیں ۔ لکھتے ہیں ''ہند وستان میں اب ہند وسلم عیسائی سب نے شیر وانیاں پہنی شروع کردی تھیں ۔''

اس موقع پر مصنف نے ہند وستان میں ابھرنے والے سیای رتجانات کو ابھارا ہے۔ یہاں سے ناول میں تہذیبی عضر سے سیای عضر کی طرف گریز کی صورت بیدا کی ہے۔ اس تقریب کے ذریعے بیانے کی کوشش ہے کہ ہند وستان میں بائیس بازو کی جماعت سرگرم ہوگئ تھی اور تحریکی سیاست اپنے خدو خال ابھار رہی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں انھوں نے ناول کے فنی نقوش بھی ابھارے ہیں بعنی ایک سیای تقریب کے

ساتھ کو انھوں نے تہذیبی تقریب کا رنگ دیا ہے۔اس وقت کی ہند وستان کی مشتر کہ تہذیب کا نقشہ ہوئے خوبصورت انداز میں تھینجاہے ۔لطف یہ ہے کہ وہمہمانوں کے درمیان گفتگو میں فرانسیسی تہذیب کوبھی سامنے لے آئے ہیں اوراس کے منفی زاویے ابھارے ہیں۔فرانس کی بے لبای پر خوب طنز کیا ہے کیوں کہاس تقریب میں موجودایک صاحب فرانس یاتر اے لوٹے ہیں۔وہ اپنے وہاں کے تجربات بیان کر کے محظوظ ہو رہے ہیں۔انسان مدنی الطبع ہے لہذا ہواس کی فطرت ہے کہ وہ جب اجنبیوں کے درمیان بیٹھتا ہے اور جب سب کواپنا ہم خیال یا تا ہے تو گلی کپٹی رکھے بغیر بے تکان بولتا ہے۔ بدایک الیم محفل ہے جو تہذیبی پہلو لیے ہوئے ہے مگراس پر سیاست بھی غالب ہے للہذا ہندوستان کی 1912ء کی سیاست کی لہریں بھی اس میں موجیں مار ہی ہیں۔ یہ نا ول کا ابتدائی حصہ ہے اس ہے پہلے دیہاتی زندگی کے بیان میں تہذیبی رجا وُر بڑا زور دیا ہے اور وہاں کے شب وروز کے بیان میں بالکل فطری انداز اختیا رکیا ہے۔ یعنی دیہاتی زندگی ہے لے کرشہر کی سیاست تک اس دور کی تہذیب ہر جگہ رقصا ل نظر آتی ہے۔اس موقع بر تہذیب کولباس کے بیان سے ا بھارا گیا ہے۔ لباس انسانی تہذیب کی علامت ہے۔اس تقریب میں اول دور کے یعنی تحریک خلافت اور کانگریسی تحریک کے درمیان کے رہنما شریک ہیں۔جس میں اپنی بیسیٹ اور گو کھلے خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۔ یہ وہ دورتھا جب ہندومسلم سیاسی رہنماؤں کی نئیسل انگلینڈ ہے پڑھ کر ہند وستان لوٹی تھی ۔ ہر طانوی راج سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے سائ تح یک زور پکڑنے والی تھی ۔اس تغیورکو واضح کرنے کے لیے " کو کھلے صاحب سے کہلوایا گیا وہ اپنی ہیسیدے سے کہتے ہیں،''لیکن چند نوجوانوں سے میں ضرور متاثر ہوا۔ موتی لال نہر و کالڑ کا بھی گیا تھا بھی کیمبرج ہے اونا ہے ۔''

یہ وہ دورتھا جب کمیونٹ رہنماؤں نے ہندوستان کے نوجوانوں میں قوم پرتی کا نے ہو ویا تھا۔روثن آغا کے خاندان کا نوجوان نعیم جونا ول کا ہیرو ہے اپنے سیاسی رہنماؤں ہے متاثر ہو چکا تھا۔اس محفل میں موجود گو کھلے ہے اس نے ہڑی عقید تمندی کے ساتھ ہا تھ ملایا تھا اور دوران گفتگو بھری محفل میں اس نے بال گنگا دھر تلک کا ذکر کیا تھا جے من کرا تگریز افسر کی چیٹا نی پر لمی پڑ گئے تھے وہ انگریز وں کابا فی تھا اور جیل میں تھا۔اس پر محفل کے بعد اس کے بچانے فیصے میں کہا تھا ''تم تقریر کرنے کے لیے وہاں نہیں گئے تھے۔''ایاز بیگ نے غرا کرکہا'' تسمیس پتہ ہے تلک کانام لینائی دہشت پندی شارہوتا ہے ،کوئی اور جگہ ہوتی تو تسمیس گرفتار کرلیا جا تا۔'' کرکہا'' تسمیس پتہ ہے تلک کانام لینائی دہشت پندی شارہوتا ہے ،کوئی اور جگہ ہوتی تو تسمیس گرفتار کرلیا جا تا۔'' واضح رہے کہ ہندوستان کی اکثریت بال گنگا دھر تلک کو اپنا ہیر و بھتی تھی اور انگریز اے دہشت گرد جانے تھے۔اس ہانداز داگیا جا سکتا ہے کہ 1912 میں ہندوستان کے سیاسی حالات کس نیچ پر پہنچ گئے تھے۔ جانے ہے اس سے انداز داگیا جا سکتا ہے کہ 1912 میں ہندوستان کے سیاسی حالات کس نیچ پر پہنچ چکا تھا۔اب وہ بوئی اور تو کو کہا تھا۔اب وہ کو کہا ہے۔اب وہ کا معتوب ہو کر بار دہ ہرس قید کاٹ کراپنے گاؤں روثن پور پہنچ چکا تھا۔اب وہ کو کا تھا۔اب وہ کی کابا ہے انگریز وں کا معتوب ہو کر بار دہ ہرس قید کاٹ کراپنے گاؤں روثن پور پہنچ چکا تھا۔اب وہ

اپ بیٹے سے ملنا چا ہتا تھا البذااس کے چچا مرزاایا زبیگ نے کہاروش پورجا وَاوراپ والدین سے ل آؤ۔ نعیم ریل کے ڈبے میں بیٹھا تھا کہ یہاں اگریزوں کے ہاتھوں ایک ہندوستانی کا وہ حشر ہوتا ہے جومنٹو صاحب کے افسانے ''ان کھی'' میں ریل کے ڈبے میں بیٹھے ہوئے ایک ہندوستانی افسر کا ہوا۔ یعنی اگریز فوجیوں نے اسے ہندوستانی ہونے کی وجہ سے اپنے ڈبے سے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ اک طرح ایک فریب کسان ڈبے میں چڑھا تھا۔ اک طرح ایک فریب کسان ڈبے میں چڑھا تھا۔ ای طرح ایک فرید کی مرووچر وقت ایس کی میں چڑھا تھا۔ سید طانوی رائ کا مرووچر وقت میں چڑھا تھا۔ سید طانوی رائ کا مرووچر وقت ایس جے دیکھنے کی تا بید میں جسے قوم یرست نوجوان میں نہیں تھی البذا وہ دل مسوس کررہ گیا۔

نعیم گاؤں پہنے گیا عبداللہ حسین صاحب نے گاؤں کی تہذیبی زندگی کوبر عوالہا نا نداز میں بیان کیا ہے اور کھیت کھیان کے سہری قاری کومطالع کیا ہے اور کھیت کھیان کے سہری قاری کومطالع کے دوران محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود کھیتوں میں بوائی کررہا ہے، فصل کاٹ رہا ہے ۔ یعنی کھیتوں میں لہلہاتی ڈالیوں کا نظارہ کررہا ہے ۔ انھوں نے کھیت کھیان کی فضائی کونہیں کسانوں کی نفسیات کوبھی بیان کیا ہے۔

"کسانوں کے پاس باتیں کرنے کو پچھ نہیں ہوتا۔ وہ بے علم آنکھوں والے سیدھے سادھے غیر دلچیپ اور قناعت پیندلوگ ہوتے ہیں جن کی زیا دہ تر زندگی محض عمل اور حرکت سے عبارت ہوتی ہے۔ان کے پاس وہ ذہا نت نہیں ہوتی جس کی بدولت انسان عمل طور پر مطمئن ہونے کے باوجود گفتگو کرنے کی خواہش کرتا ہے۔''

کسانوں کی نفسیات کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت بھی بیان کردی ہے۔

"کٹائی شروع ہوگئی روش پور کا ہرفر دا ور ہر جا نور کام میں مصر وف تھا۔ صرف پرند ہے نکھے ای طرح آوارہ اڑر ہے تھے۔ اور تورتوں کی مشکیوں میں گھی ختم ہو چکا تھا۔ ہرکٹائی کرنے والے کوپا و سیر مکھن روٹی پرنگانے کے لیے جا ہے تھا۔ چوپا یوں کی پسلیاں نظر آتی تھیں ۔ تورتوں کے چیروں اور ہاتھوں پر خشکی کے سفید دھے پڑ گئے تھے اور ان کے بال کھر در ہے ہو چکے تھے۔ بچوں کی ٹائلیس پٹلی اور پیٹ بڑھ گئے تھے اور سے حالت ہر جاندار کی مشقت اور زندگی کی تختی کی وجہ ہے ہوئی تھی۔ '

یہاں مصنف نے اپنے مشاہدات کو گہرے تاثرات کے ساتھ پیش کیا ہے۔

''کسان کٹائی کی خوشیاں منار ہے تھے کہ فوجی آپنچے ۔گاؤں کے نوجوانوں کی بھرتی ہوگئے۔ جنگ شروع ہونے والی ہے۔گاؤں والوں نے مزاحت کی ۔دو دن کے بعد وہ دوبا رہ آئے ،ان کے ساتھ روثن آغا بھی تھے جو فوجی گاڑی میں آئے تھے ۔انھوں نے تقریر کے دوران جنگ میں مدد کا وعدہ کیا۔حکومت سے وفاداری کا درس دیا ،غیرت دلائی ۔بھرتی شروع ہوئی ۔تقریباً چالیس نوجوان کسان اس گاؤں سے بھرتی ہوکر

چلے گئے۔ ان میں تعیم بھی شامل تھا۔ یہاں سے بلٹ کرناول کے ابتدائی باب کو خیال میں لائیں۔ ' جتنی زمین چاہو جمعیں دے دی جائے گئے۔' یہا گریز کی دوراند کیٹی ہے کہاس نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ویران پڑی زمینوں کومعمو کی لوگوں کودے کرایک نیا جا گیردا رانہ فیرفطری طبقہ تیار کیانا کہ یہ تابعدا ررہے اور '' داشتہ آید بکار'' کے مصداق اس طبقے کوناج برطانیہ کی مضبوط محمر انی کے لیے استعال کیا جائے۔ یہاں کسانوں نے لام پر جانے سے انکار کردیا تھا۔ گردودن بعد آغاروش علی فوجی گاڑی میں آئے اور کس طرح انھوں نے انھیں فوج میں جانے یہ ورکر دیا۔

4 اگست 1914 کو جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ان نوجوا نوں کورجنٹ کے کیمپ میں رکھ کرتر بیت دی گئی اور پورے ہند وستان سے پانی کے پینٹالیس جہازوں کا قافلہ مصر کے لیے روانہ ہوا۔مصر سے بلجیم، جرمنی اورافریقہ غرض میہ کہ بیہ ہزاروں ہندوستانی جوان جنگ عظیم اول کا ایندھن ہے۔اوران جنگ کا ایندھن بنے والوں کے پیچھےان کے گھروں کا کیا حال ہوا وہ بھی دیکھیے۔

"ان برسوں میں روش پور کے بیمیوں نوجوان اجنبی سر زمینوں میں ہلاک ہوگئے تھے۔ جنگ کے میدا نوں میں بکھر ہے وے ان کے محبوب مضبوط جسم تیز دھوپ میں بخارات بن کراڑ گئے ۔روتے سیلا بوں، نئی آندھیوں اور تبہ خانوں نے ان کی ہڈیاں زمین میں دبا دیں۔ بیمیوں عور تیں ہیوہ ہو گئیں اور لڑکیاں محبت میں غریب ہوگئیں۔روشن پورکی زمینوں میں سیلاب آئے اور فصلیں تباہ ہوگئیں اور کسان قر مضاور بھوک کے میں غریب ہوگئیں۔روشن پورکی زمینوں میں سیلاب آئے اور فصلیں تباہ ہوگئیں اور کسان قر مضاور بھوک کے نئے جھک گئے ۔جانور بیاری ہے مرگئے یا بھو کے کسانوں نے کاٹ کر کھا لیے اور عورتوں اور بھینوں کے دودھ سوکھ گئے اور ایک وقت آیا جب پاگل آنکھوں والے کسانوں کے ڈھانچ گلیوں میں آوارہ پھرتے تھے۔ اور چھتوں پر بڑھے ہوئے بیٹوں والے زردرو بچے نا تکمیں لئکا کر بیٹھتے تھتے واس ہے گاؤں پر جلے ہوئے جنگل اور بھی تھا اس سے گاؤں پر جلے ہوئے جنگل یا بمیاری ہے تاہ شدہ قلع کا شہرہونا تھا۔''

عبدالله حسین صاحب نے یہاں جس طرح مصوران قلم چلایا ہے ای طرح جنگ کے بارے میں نوجوانوں کے جو اور یہ ہے جا کی طرح مشاقانداز میں نوجوانوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے اور بتایا ہے کرا حساس زیاں محاذر کیے انسی ورانہ ورانہ سوچ کا نداز عطاکرتا تھا۔

" " " " " " " " " كول لا رہے ہيں؟ " " مہندر سنگھ نے پوچھا! "

"جرمنوں نے حملہ کیا ہے۔''

''کها**ں**روشن پورىږ؟''

"يہاں۔"

''پر ہم یہاں کیوں ہیں؟''' ہم کس لیے آئے ہیں؟'' ''جرمن انگریزوں کے دشمن ہیں۔اورانگریز ہمارے مالک ہیں۔بس۔'' ''ہمارے مالک روش آغا ہیں۔ میں اتناجا نتا ہوں۔'' ''انگریز روش آغا کے مالک ہیں۔چنال چہ۔۔۔'' ''کل کتنے مالک ہیں ایک دفعہ بناؤ۔''وہا یک دم پڑ کر بولا۔ نعیم کے گلے میں کوئی چیز آگرا تک گئی۔

یہ مکالمہ مہندر سکھا ور نعیم کے درمیان ہوا۔ایک سکھ،ایک مسلمان ۔جیسا کہم نے پہلے بیان کیا ہے کہا گریز نے برصغیر میں مسلمان جاگیردا روں کا ایک طبقہ پیدا کیا وران میں ہوئے غلامی کچھاس طرح ہے پوستہ کر دی کہ وہ ان کی نفسیات اوران کی فطرت کا حصہ بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہاس طبقے کے افراد خوا وان پڑھ یا پڑھے کھے اس جوئے غلامی سے باہر آنے کو تیار نہ تھے ۔عبداللہ حسین نے منقولہ بالا مکالمہ کے ذریعہ بڑے یا پڑھے کھے اس جوئے غلامی سے باہر آنے کو تیار نہ تھے ۔عبداللہ حسین نے منقولہ بالا مکالمہ کے ذریعہ بڑے موثر اور مثبت بیرائے میں ابھارا ہے۔ یہاں انھوں نے جذبات نگاری کا بھی کمال دکھایا ہے اور خلیل نفسی کے اظہار کا بھی ۔انھوں نے انسانی فطرت کے گئی ذاویئے روثن کیے ہیں اور انسانی نفسیات کوخوب ابھارا ہے۔ جب انسان کوا بی ذات کا ادراک ہوتا ہے وہ وہ اسٹان ندر سے بولتا ہے۔

" بہم یا تو مرجا کیں گے یا واپس چلے جا کیں گے ۔ یہاں پر کوئی ندرہے گا۔ ہم اپنی ضایس کھیتوں میں چھوڑ کرائی لیے آئے تھے کہیئکڑ وں آدمیوں کی جا نیں لیں اور گندگی میں لوٹیں؟ مینڈک جو جاڑے آنے پر کچیڑ میں گھس کر سوجاتا ہے؟ مجھے اپنے آپ سے بو آر بی ہے۔ جو وُں نے میر سے سر میں سوراخ کر دیے ہیں ۔ "وہ کتبے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔" لیقین کرونیم میں تنگ آچکا ہوں ۔ ایک گاؤں ہم نے فتح کیا۔ وہاں ایک عورت میر سے ہاتھ گیا۔ چار گھٹے تک وہ میر سے ہاس ربی ۔ لیکن ڈرکی وجہ سے میں نے اسے ہاتھ نہیں لگا ۔ اتنی دیر سے میں نے دودھ نہیں بیا۔ سواری نہیں کی ۔ نہایا بھی نہیں۔ میں فتم ہو چکاہوں۔"

یہ کردار سکھی آواز ہے ایک ایسے طبقے کے فردی جس کے بارے میں روائیں مشہور ہیں کہ جبوہ بولے ہیں اوسنے والے ہیں اوسنے والے ہیں الین آج جب مہندر سکھ بول رہا ہے قو فضا سوگوار ہے، خاموش ہے اورا کیک جا گیردار فرد نعیم کی زبان گنگ ہے ۔ وہ اس کے سامنے مجرم بن کر بیٹھا ہے کیوں کہ اس کے پاس اس کے گاؤں کے دوست مہندر سکھ کے جذبات کے جواب میں کہنے کو پچھٹیں ہے۔ نہ کوئی دلیل نہ کوئی منطق ۔ حالاں کہ وہ پڑھا تھا کلکتے کے مشن اسکول سے بینئر کیمبرج پاس گروہ مرف اتنا جا تنا ہے کہ انگریز ہمارے مالک ہیں۔ حالاں کے عبداللہ حسین صاحب نے تیم کے کردار کوقوم پرست نوجوان کی حیثیت

ے پیش کیا ہے جب کہ مہندر سکھاس کے گاؤں کا ایک ان پڑھ کسان ہے۔ گروہ جو کچھے کہ رہا تھاوہ سودوزیاں کے احساس کوا یک طرف رکھ کر کہ رہا تھا اس لیے بیاس کے اندر کی آواز تھی اس کے باطن کی آواز تھی اس کے اختیاں وہ دیش جھگتی میں اپنی سینٹ اور شمیر کی آواز تھی اور تھی اور تھی جھوڑ گیا تھا۔ اور تھی جیسے قوم پرست کو بھی جنل کر گیا تھا۔ اندر کی آواز کی تا شیر بیہ کہ گئا دھریال تلک کو بھی چھوڑ گیا تھا۔ اور تھیم جیسے قوم پرست کو بھی جنل کر گیا تھا۔ اندر کی آواز کی تا شیر بیہ ہے جنگ کہ دخلام ما لک کانمائندہ واول رہا ہے تھراں ملک کانمائندہ فاموش ہے۔ عبداللہ حسین کے قلم کی تا ثیر بیہ ہے جنگ عالمات کے دوران عبداللہ حسین نے کردار سازی میں جوزور دکھایا وہ جنگ کی گھن گرج میں نہیں دکھایا۔ ان کے یہاں معرک آرائی شیم جازی اورعبدالحلیم شرر کے ناولوں کی تی نہیں ہے۔ صرف گولیاں سنساتی رہیں اور دونوں طرف کے لوگ گرتے رہے۔ وہ معرک آرائی کے فئی پہلوکواس طرح اجاگر نہ کر سے جس سے جنگ کی منظر کشی میں عبدالحلیم شرر مے اولون کی کی کوئی تصویر سامنے آسکتی البتدان کے قلم نے جنگی علاقوں میں سے بعض کی منظر کشی میں عبدالحلیم شرر سے جن سے دنیا دہ خوبصورت مرفعے پیش کے ہیں۔

''سیاہ اور سنہر ہے جنگل کے اوپر سورج غروب ہورہا تھا اور سرخ دھوپ نے پانی میں آگ لگار کھی مجھیل کی سطح پر تین سرغابیاں تیرر ہی تھیں ۔گھاس میں ہے سپاہیوں کی قطار کونمودار ہوتے دیکھ کروہ پھڑا کراڑیں۔ان کے پروں ہے پانی کے قطر ہے چاندی کے دانوں کی طرح سطح آب پر ہر ہے اور ڈوب گئے۔''

مراڑیں۔ان کے پروں ہے پانی کے قطر ہے چاندی کے دانوں کی طرح سطح آب پر ہر ہے اور ڈوب گئے۔''

مراڑیں۔ان کے بروں منظر کشی ہے ۔اجزا کا اختجاب اور ان کے بیان میں الفاظ کی تر تیب ہوئی دلفر یب مرصع کاری ہے۔ مصور پڑھے قص عش کر اٹھے آجر کے رنگین اور فضا سب کی تخلیق میں قلم وخیال کا جادو جگایا ہے۔

کاری ہے۔ مصور پڑھے قوعش عش کر اٹھے آور زاں کیے تیں۔

جنگ ختم ہوئی ۔ نعیم گاؤں واپس لوٹ آیا۔ وہ فات کی بن کرآیا تھااس لیے گاؤں میں اس کی سب سے زیادہ عزت تھی۔ اس کے علاوہ اس بہا دری ہے متاثر ہوکرا ورتاج برطانیہ ہے اس کی وفا داری دیکھ کرا ہے ''ماٹری کراس'' بھی دیا گیا تھا یہ سب ہے بڑا اعز ازتھا۔ جو ہندوستان بھر میں صرف اس کو حاصل تھا۔ جرمن کے مقابلے میں برطانیہ کی فتح نے دنیا بھر میں جہاں اس کی ناک و فی کردی تھی وہیں ہندوستان میں اس کے بیدا کردہ جا گیر میں آبا دکسانوں کواپنی رعایا اور اپنا غلام سجھنے لگے تھے۔

"کیابات ہے چھا؟" تعیم نے پوچھا۔" موٹراند لینے آئے تھے" احمد دین کے بجائے لا کے نے جواب دیا۔ موٹراند یا ہے۔ موٹراند یا ہے۔" پیر؟" ہمیں موٹراند ینا پڑتا ہے۔" بیز مین کے حساب سے ہمیں موٹراند دینا پڑتا ہے۔" بیز مین کے حساب سے ہمیں ایکڑ ہے اورا یک جوڑی ہے۔ میں نے آیک دھڑی دیا ہے۔

اس جا گيرداراندرويے نے نعيم جيے نوجوان كوبہت كچھسوچنے برمجبوركر ديا۔ يہاں تك كه وه

کانگریس میں شامل ہوگیا اوراس نے اس بات کی بھی پر وانہیں کی کراگر حکومت کوعلم ہوگیا کہ وہ ہند وستان کی ہم طانبی خالف سیاست میں حصہ لے رہا ہے تو اس کا کراس بھی واپس لے لیاجائے گا اوراس کے ساتھ طنے والی زمین بھی ۔ ماٹری کراس بہت ہڑا اعزازتھا جو اس سے پہلے کسی اور کونہیں ملاتھا۔ اتنا ہڑا خطر ہاس نے کس وجہ سے لیاتھا وہ بھی دیکھیے ۔" میں دعا کروں گا کہتم ہند وستان کی آزادی اپنی آنکھوں سے اپنے وجود کی پوری قوتوں کے ساتھ دیکھو۔"

جب ہندوستان کی آزادی کی زیرز مین جنگ شروع ہوئی تو اہتدا میں تشکیک کاشکارہوئی گرجلدہی نوجوا نوں کوا حساس ہوگیا کہ بیہ جنگ لوگوں کی جنگ ہے۔ ''میں جانتا ہوں کہ میں نے تین سال تک کتا ہیں پڑھی ہیں۔ معاشیات اور تا ریخ ۔ بیمت بچھو کہ میں کسی غلط نہی میں مبتلا ہوں ۔ میں جانتا ہوں کہ ہند وستان انگریز وں کی صالمیت ہیں اور میں جانتا ہوں کہ وہ کیا حاصل کر ہے ہیں ۔ اور ایسے کئی ہند وستان انگریز وں کی حاکمیت ہیں اور میں جانتا ہوں کہ وہ کیا حاصل کر ہے ہیں ۔ انھوں نے اسکول اور کالج کھولے ہیں، ریل گاڑی چلائی رہے ہیں ۔ اور کس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں ۔ انھوں نے اسکول اور کالج کھولے ہیں، ریل گاڑی چلائی ہے ۔ ہیتال بنائے ہیں لیکن وہ کتنا ریونیوا کٹھا کر رہے ہیں ۔ شمصیں ہند وستان کی تعلیم یا فتہ نو جوان سل کا شخارت ہندوستان کے تعلیم یا فتہ نو جوان سل کا مقصود تھا جس کے وفور نے ان کے سینوں میں آزادی کے حصول کا لا وا بھر دیا تھا، ایسے ہی نو جوانوں میں ۔ ایک نعیم تھا۔

نعیم قوم پرستوں کے گروہ میں شامل ہوکرا یک سال تک حکومت کے خلاف متشددانداور باغیانہ سرگرمیوں میں مصروف رہا، آخر کو ننگ آکرا ہے گاؤں لوٹ آیا۔ یہاں آکرا ہے معلوم ہوا کہ وہ جس تحریک میں قومی فریضتہ بچھ کرشامل ہوا تھااس نے تو کچھاور ہی رنگ ختیا رکر لیا ہے۔

'' دلی میں فساد ہوئے ہیں۔مسجد کے آگے با جا بجانے پر، گؤکٹی پر۔اب یہاں پر بھی پچھ لوگ آگئے ہیں جوان چیز وں کوہوا دے رہے ہیں۔''

ىشلىل مىركېيىن ثقالت محسو*س نېيىن* ہوتى \_

اب دیہات سے شہر کی طرف موضوع کی مراجعت ہوتی ہے۔ دلی میں آغامی الدین کے بیٹے پرویز کی شادی ہے۔ فیم اوراس کے پچانیا زبیگ کے ام دفوت نامے آئے ہیں۔ وہ آخریب میں گئے۔ یہاں نعیم کی ملاقات عذرا ہے ہوئی۔ آغامی الدین کی صاحبزادی جونا ول کے ابتدا میں نعیم سے مل پچکی تھی۔ نعیم کے جنگ پر جانے کے بعد اس کا دل اس کے لیے دھڑ کتا رہا تھا۔اس ملاقات میں دونوں کی دھڑ کن وفور جذبات سے طوفان انگیزی کا پیش فیمہ بن گئی۔

عذرااور تعیم کاعشق دو مختلف تہذیبوں کا تکراؤتھا۔روش آغاکی بیٹی، جاگیردارانہ ماحول کی پروردہ دلی کے مشاہیر میں اٹھنے بیٹھنے والی ۔ تعیم ایک معمولی ہے گاؤں کا دیباتی ان پڑھ کسان کا بیٹا ۔ اتنی بڑی تہذیبی علیج کا پاٹنا کسی کے بس میں نہ تھا گرعذرا کا فطری عشق جوگئ سال پہلے اس کے دل میں سایا تھا پدری شفقت کے آڑے آگیا۔ دونوں کی شادی ہوگئی۔ تعیم زیا دوئر وقت روشن آغاکی زمینداری کے معاملات پرصرف کرتا جس کا تمام تربند و بست اب ہراہ راست اس کی زیر گھرانی ہورہا تھا۔

عذرا اور تعیم کی شادی کے درمیان جوطبقاتی تنازعہ پیدا ہوا وہ ہند وستانی معاشرے میں انگریز کومت کے ہوئے جو نے مفاداتی اثر اس کا نتیجہ تھے۔ تنازعہ بیھا کراڑی دلی کے جدیداور روثن خیال تعلیم یا فتہ جاگر ایک چھوٹے ہے گاؤں کا معمولی زمیندار یا فتہ جاگرا کی چھوٹے ہے گاؤں کا معمولی زمیندار ہے۔ البذا بیشا دی نہیں ہوسکتی۔ اس بی قبل ادب میں ہند وستانی معاشرے کی جوسا جی تصویر پیش کی جاتی رہی مختی اس میں بیقفر این نہیں تھی۔ اس سلسلے میں مرزاعظیم بیگ چغتائی کے افسانے دہ کہتن کا پانی "اوران کے دیگرا فسانے خودمنٹو صاحب کا افسانہ جس میں ایک ہند وستانی سرکاری اعلی افسر کوگاڑی کے ڈیے میں واخل ہو دیگرا فسانے خودمنٹو صاحب کا افسانہ جس میں ایک ہند وستانی سرکاری اعلی افسر کوگاڑی کے ڈیے میں واخل ہو کر ڈیے ہے باہر پھینک و سے ہیں ، اس سرکاری افسر کی ہوی کو جاتل گنوا راوران پڑھ بتایا ہے ۔ غرض بید کہ انگریز کی اثر است سے قبل شادی ہیا و میں بیقفر ایق آڑے نہ آتی تھی عبداللہ حسین صاحب نے یہاں اس تفرایت کو کوئٹی کوئٹی کی جبداللہ حسین صاحب نے یہاں اس تفرایت کوئٹی کی کوئٹی کی ہے کہا گریز کی تہذیب جسے جسے جسے ہندوستان میں کوئٹی کی کوئٹی کی ہند یہ جسے جسے جسے ہندوستان میں قدم جماتی گئی اس کے شہروں اور دیہاتوں کے ساجی رشتوں کے ہندھن ڈھیلے ہوتے جلے گئے۔

جیسا کراس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کراس ماول میں موضوعات کا گریز بہت خوبصورت فطری اور فئی خوبی کا حامل ہے اور قاری کواحساس بھی نہیں ہوتا اور موضوع بدل جاتا ہے ۔عذراا ورفیم گاؤں میں اپنی جائیدا دکا جائزہ لینے کے لیے کھیت کھلیان اور باغچوں میں کھوم رہے ہیں۔ان کا میسیر سپانا گاؤں کی فضا کی منظر نگاری اور جزئیات کے بیان کا دکش انداز تقریباً تین صفحات پر پھیلا الیی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ کہ

قاری تحریر کی روانی میں کھوجا تا ہے کہ:

لکڑی کے بھا ٹک پر جھک کرو ہابولی'' جلیا نوالہ باغ کاوا تعہ سنا۔''

" ہاں" نعیم نے کہا۔" گر مجھے حقیقت معلوم نہیں ہوئی۔ بہت آ دی مرے۔" " ایک ہزار کے قریب موتیں بتاتے ہیں کمل بلیک آؤٹ پنجاب میں ہرطرف سے داخلہ بند ہے۔"

تہذیبی ماحول سے یکدم سیاسی ماحول میں گریز بہت خوبصورت ہے۔قاری کو چونکا دینے والا گر تاریخی شعورے بھر پوردراصل بینا ول برصغیری آزادی کی ولا ویز داستان ہے جوایک ادیب کے قلم سے رنگین وسادہ بن گئی ہے۔اس کے بعد عبداللہ حسین صاحب نے جلیا نوالہ باغ کے حادثے اوراس کے بعد رونما مونے والے سانحات کی خونچکال داستان بیان کی ہے جے پڑھ کرقاری کے رو تکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں اور وہسوئی میں پڑجا تا ہے:

### اک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جاناہے

یہ تمام واقعات پندرہ صفحات پر پھیے ہوئے ہیں گریہاں ایک مورخ کانہیں ایک ادیب کا قلم چاتا محسوں ہوتا ہے کیوں کرافھوں نے یہاں ایک مجھیر سے کا کردار بھی تخلیق کیا ہے جس کا آبائی پیشہ مجھیلیاں پکڑنا اور بازار میں بیچنا ہے۔ وہ مجھیرا جلیا نوالہ باغ اور اس میں ہونے والے حادثے اور اس کے بعد کے خونی ہنگاموں کا چیثم دید گواہ ہے، وہ بیتمام تفصیل نعیم اور عذر اکو سناتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کے عبداللہ حسین صاحب نے ادب تہذیب اور معاشرت کوفنی اور نفسیاتی روح کے ساتھ تا ریخ میں سمودیا ہے۔ اس طرح کہ یہ چاروں عناصر ادبی تحریر میں گندھ گئے ہیں، اس طرح کہ مطالع کے دوران ان چاروں عناصر کے تاثر ات قاری کے ذہن پر مرتسم ہوتے چلے جاتے ہیں۔

جلیاں والے حادثے نے پورے ہند وستان میں ہر طانوی رائے کے خلاف نفرت کی آگ لگادی۔
یہ کا گریس کی تح کیے تھی۔ کا گریس نے سورائ کا نعرہ دیا بعنی عدم تعاون کی تح کیے۔ نا ول کا ہیرونعیم جے ہے طانوی رائے نے ماٹری کراس دیا تھا اس تح کیک کا سرگرم کارکن تھا۔ اس نافر مانی کے جرم میں اس ہے کراس والیس لے لیا گیا۔ اس دورے کا بائیکاٹ والیس لے لیا گیا۔ اس دورے کا بائیکاٹ کیا اس کے معنی تھے ہندوستان کے عوام تاج برطانیہ کو تسلیم نہیں کرتے ۔ یہ خالص کا نگریس کی تح کے تھی جس کیا اس کے معنی تھے ہندوستان کے عوام تاج برطانیہ کو تیا ہوں کے کسان سوفیصد کا گریس کے ساتھ تھے۔ میں ہندوستان کے حادثے نے اس تح کے حادثے نے اس تح کے حادثے کے حادثے نے اس تح کے کو جنم دیا تھا۔ پرٹس کے دورے کے موقع پر کلکتے میں جو ہڑتا ل ہوئی تھی اس کا حال یہ تھا۔

''شہر کے تمام با زاروں میں اور گلیوں میں تکمل ہڑتا لُتھی۔ دوکانوں اور گھروں کے دروازے بالکل بند تھے اوران پر شناختی تختیاں الٹی لئگ رہی تھیں ۔لوگوں کی جال بےمصرف اور نگا ہیں کوری تھیں اور جالیس لا کھنفوں پرمشمل ایشیا کے اس سب ہے ہڑے شہر میں دنیا کا تمام کا روبا رمعطل ہو چکا تھا۔۔۔''

شنراد ہے کی آمد پراحتجاج ہوااوروقت گذرتا گیا ۔ نعیم گاؤں جاکرسوراج (عدم تعاون) کی حمایت میں تقریریں کرتا تھا۔ گرفتار ہوااورجیل میں ڈال دیا گیا ۔ جیل بھی اگریز کی دس مربع فٹ کی کوٹری آدھی بوری اناج روز چکی کی مشقت ۔ عبداللہ حسین صاحب نے جیل کی کلفتوں کو ہڑ ہے موثر انداز میں بیان کیا ہے۔ ہند وستان میں سائمن کمیشن کی آمد ہوتی ہے۔ لکھنؤ میں زہر دست استقبال کی تیاریاں ہو کمیں ۔ یہ تیاریاں اور پذیرائی کی کیفیت دیکھ کرعذ راجودوروزقبل وہاں پیچی تھی تا کہ سائمن کمیشن کے استقبالے میں بھی شریک ہوسکے اور جیل میں نعیم ہول اٹھی ۔

"ان كوكون دهوكه د سكتا ب المحيس كون بيني دكها سكتا ب -"

استقبالیہ مجمع میں چند سیاہ جھنڈ ہے بھی تھے جن پرتح ریضان سائمن گوبیک' محافظ دستے نے بھوم پر یلخار کر دی۔ بے شارلوگوں کو زخمی کردیا اور سائمن کمیشن کے ارکان گاڑی ہے اتر ہے بغیر لکھنؤ اسٹیشن ہے فاموثی کے ساتھ گذر گئے۔ عذراکی جب جیل میں نعیم سے ملاقات ہوئی اس نے بتایا کہ کھنؤاسٹیشن پر مظاہرہ کیا، انھیں گاڑی ہے اتر نے نہیں دیا گیا وہ یہاں سے چوروں کی طرح خاموثی ہے ہی واپس چلے گئے۔''

عذرا جیل میں تعیم سے مل کر دہلی اپنے میکے پینچی مگر سائمن کمیشن کے خلاف لکھنؤ میں احتجاجی جلوں میں شرکت کی خبر اس کے باپ خان بہا درمی الدین آف روشن پورکو پہلے ہی ہو چکی تھی اس لیے اب وہ اس کے میک سے زیادہ ایک ایسے جا گیردار کا گھر تھا جو تاج ہر طانبیکا وفا دار تھا اس کی تمام جا گیراور خطاب تاج ہر طانبیکا کے مرہون منت تھے وہ اپنی لاڈلی بیٹی کی بیچرائت ہر داشت نہ کرسکا۔اس کے اندر کا جا گیردار چلاا تھا۔

"نعیم نے اپنی جلا وطنی ہے پہلے ہی ہماری عزت ہڑ ھائی ہے۔ ہمارے خاندان میں پچھلے سوہرس ہے کسی نے ایسے کام ند کیے تھے۔"

روش آغاخ فلگی اور طنز ہے کہنے لگے۔عذراا پنی آواز پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ "میں نے مسمصیں روش آغا ورروش کا نام برقر ارر کھنے کے لیے پر ورش کیا تھا۔ "روش آغاواضح طور پر تھنی ہے بولے۔ " "آپ سے امیدیں وابستہ کی تھیں۔ بینہیں کہ چھوٹے لوگوں کی طرح آپ ہنگا ہے اور قانون شکنی کریں۔ اب آپ بھی جیل جاؤگی۔"

م نے بدا قتباس اس لیفل کیا ہے کن نسل پر بدواضح ہوجائے کہ جب ہندوستانی کے وام تاج

ہ طانیہ ہے آزادی حاصل کرنے کی جد وجہد میں سختیاں جھیل رہے تھے، جیل کی صعوبتیں ہرواشت کررہ سے سے پنی ، اپنی جا نیں قربان کررہ ہے تھے اس وقت انگریز کا پیدا کردہ جا گیروا رطبقہ کس طرح ان کے مفاوکا تحفظ کررہ اٹھا یہاں تک کرا گریز کی جمایت میں اپنی اولا دکی طرف ہے بھی ان کا خون سفید ہو چکا تھا۔ فیم جیل ہے رہا ہو کرعذرا کے ساتھ روش پور آگیا۔ اس سے ماٹری کراس واپس لے لیا گیا تھا اور وہ زمین بھی جو کراس کے ساتھ اے بی تھا وہ وہ گاؤں کا سب ہے ہوا مزاع نہیں رہا تھا۔۔ ''اب میں غریب آدی ہوں۔' نعیم ساتھ اے بی سال سائمن کمیشن آیا تھا اس سال کے آخری دن دلی کے ایک اجتماع میں مسلمانوں کی دو جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس نے رفتہ جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس نے رفتہ رفتہ ایک زہردست متو ازن اور مخالف سیائ قوت کی حیثیت افتیا رکر لی۔ اس موقع پر صدارت کے لیے فرانس رفتہ ایک فرانس کا جرکھ اور وہ مسلمان کے آغان سوم تشریف لائے۔ اس وجہ سے ملک کے طول وعرض میں اس کا نفرنس کا چرچا ہوگیا اور وہ مسلمان بھی جو کر مخالف سیائ نظریات رکھتے تھا س میں شریک ہونے کے لیے آنے گے۔

اے اور عورت کے دل میں سایا ہواعشق اے کتنا کمز ورکر دیتا ہے سمجھنے میں مدد ملے۔

لعیم کی سال بعد جنگ ہے واپس آیا ۔عذراا ہے والدین کے روشن پورگی ۔وہ اپنی بھی میں ہے لعیم کودیکھتی ہے ۔اس وقت جوجذبات اس کے اندرا بھرتے ہیں وہ بمھارا محبوب نام ۔ بہت پرانے خواب کی طرح محبوب اور خوبصورت ہوا پر بہتا ہوا آیا اور میں نے چونک کردیکھا۔تم سامنے کھڑ ہے ہے ۔کہاں؟ کہاں کہاں؟ سرے بر بہاڑوں پر۔ برف میں چلتے ہوئے۔ نمنی نال میں۔ جب اکڑی کے برآمدے میں۔ مونڈ ھے پر بیٹھ کر، ٹین کی حجیت پر برتی ہوئی بارش کی آواز میں نے سی تھی تو تم گزرے ہے اور نیچ کئی کے مونڈ ھے پر بیٹھ کر، ٹین کی حجیت پر برتی ہوئی بارش کی آواز میں نے سی تھی تو تم گزرے ہوئے کہاں کے ہوئے میں بارگی کی اور بہم نے شکار کے ہوئے کہاں کہاں شمصیں جانتی ہوں۔۔۔'

یہ تھے وہ جذبات جن کے تحت اس نے تعیم سے شادی کی تھی۔ ان جذبات نے اس کی آئھوں پر پڑیا بدھ دی تھی۔ ان جذبات کی آگھیں ہے گا بدھ دی تھی۔ ان جذبات کی آگھیں ہے گا با بدھ دی تھی۔ ان جذبات کی آگھیں تا رایا تھا۔ واضح رہے کہ مرد بھی بھی کسی الی عورت کے تھی جذبات کو خاموثی سے اپنی ذات میں اتا رایا تھا۔ واضح رہے کہ جب اس کے ارمانوں کا خون ہوا ور جب اس کے سب خواب چکنا چور ہو جا کمیں تو وہ المی پڑتی ہے۔ جب تعیم سے اس کی شادی ہوئی اس کے پاس ملٹری کے سب خواب چکنا چور ہو جا کمیں تو وہ المی پڑتی ہے۔ جب تعیم سے اس کی شادی ہوئی اس کے پاس ملٹری کراس تھا۔ بہا در کی کا سب سے بڑا تمغیا وروسیع زرگی زمین وہ اپنے گا وُں کا سب سے مال دار آدئی تھا گروہ ایک تو م پرست نو جوان ہندوستانی بن گیا۔ سیاست میں کو د پڑا۔ کا گریس کے کارکن کی حیثیت سے حکومت کے خلاف سرگرم ہوگیا اور جیل چلا گیا۔ بیسب اعز ازات اس سے چھین لیے گئے اب وہ ایک غریب آدئی تھا۔ کومت کا معتوب، اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آرہا تھا۔

"اس نے ہاتھ پھیلا کرنعیم کے سینے پر رکھاا ور آزردگی ہے بولی، کتنا اچھا ہونا اگرتم جیل نہ جاتے۔''

"ہندوستان میں بہت لوگوں کے پاس بہادری کے تمغے ہیںتم ان کے پاس جاسکتی ہو۔"وہای طرح کھڑے کھڑے بولا عذرانے عجیب ی پرسکوت آواز میں صرف اتنا کہا" تغیم پاگل ہوگئے ہو۔" "تم متم متم سے شادی کر کے مجھے کیا حاصل ہوا؟ تم ۔ایک بچھ تک نہیں ۔ بیسارے سال ۔قالمی نفرت ۔۔۔"

یہاں عورت کی تخلیق انا جا گ اٹھی تھی ۔اوراندر کی عورت با ہر آپکی تھی جے اس کا شو ہر نعیم سمجھنے ہے

قاصرتها \_مَرخِ الت كاشكارضر ورتها \_ زندگى كا د هارا پھر سے اپنے رخ ير بہنے لگا \_

نعیم اپنے پرانے دوست سے ملنے پشاور گیا وہاں انقلابی نمک تیار کررہے تھے۔ان کی پکڑ دھکڑ میں قصہ خوانی با زار کے مجمع میں و پھی گرفتار ہو گیا۔

تعیم پیثا ور کی جیل ہے رہا ہو کر پھر گاؤں آ گیا اس عزم کے ساتھ کے اسے مز دوروں میں کام کرنا ہے کیوں کہ اس کے خیال میں مزدوروں کی جماعت اس وقت ہند وستان کی بہت بڑی طافت ہے۔

یہاں عبداللہ حسین صاحب سیاست سے مد بہب کی طرف را غب ہوتے ہیں۔نا ول کے ہیروقعیم رفالج کا حملہ ہوا تھا۔ مشہور کا گریسی لیڈرانصاری اس کے معالج تھے وہ تعیم سے مخاطب ہیں۔

"ند به آج بھی ہماری مدد کرسکتا ہے۔ سائنس کی حیرت انگیز تر تی کیاس دور میں بھی ند بباعلیٰ ترین قوت ہے۔ ایک ڈاکٹر کی زبان ہے بیان کر معمیں تعجب ہوگالیکن بید حقیقت ہے کہ روحانی حمایت، بلڈیریشر کو معمول پر لانے میں مددگار نابت ہو سکتی ہے۔"

اس کے بعد ڈاکٹر انصاری کاخد ااور بندے کے درمیان رشتے پرایک طویل اور پر مغزیکچرہے جووہ نعیم کونفیاتی طور پر چھنجھوڑنے کے لیے دیتے ہیں اور اس تخلیاتی انجماد کوتو ڈنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہوہ نظریات پرغور کرے، فد ہب، فلسفہ اور حیات انسانی تا کہوہ حقیقت آشنا ہوا ور اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرے۔ خالب کے اس شعر کی تشریح سے مطابقت رکھنے والی گفتگو کرتے ہیں۔

رنج ہے خوگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسال ہو سنگیں اس کے بعدا قبال کے اس شعر کے مفہوم کوفل فیا نیاورنف یا تی انداز میں سمجھاتے ہیں۔

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن

اوراے سمجھاتے ہیں کردنیا کے تمام فلسفیوں میں سے اگر خدا کے تصور کو نکال دیا جائے یا اس وقت کو جو کہ کا کنات اورانسانی زندگی میں ہم آ ہنگی پیدا کرتا ہے تو بیسب کے سب ایک دوسر سے کی نفی کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور سوچنے والے کو یا گل کردیتے ہیں۔

اس کے بعد کے باب 35 میں وہ ند ہب کے بعد طبقاتی اور تہذیبی تفریق کو بیان کرتے ہیں۔وہ روشن محل کی نئی نسل جس میں مسلمان عیسائی اور چینی لڑ کے اور لڑ کیاں شامل ہیں مکالمہ کراتے ہیں اور مختلف تہذیبوں اور معاشرت کی نفسیات کوسامنے لاتے ہیں۔ بیسب بحث میں الجھے رہتے ہیں اور گھی کوسلجھانہیں پاتے اور بیسوال تشندہ جاتا ہے کہ ہند وستان میں انھیں کونسا رشتہ متحدر کھسکتا ہے۔ ہند وستان کی سیاست قدم آگے بڑھ رہی ہے۔ حالات غیر واضح اور آمپیر ہوتے جارہے ہیں۔ وائسرائے ہند سے سیای جماعتوں کے رہنماؤں کی ملا قاتیں جاری ہیں۔ اوروہ دن قریب آرہا ہے جس دن ہندوستان کا ہوا رہونے والا ہے۔ لوگ سامان با ندھ رہے ہیں ان میں نوجوان نسل سب سے آگے آگے ہے۔ بزرگ اب بھی اپنے پر کھوں کی جائیدا دسے چٹے بیٹے ہیں۔ وہ انگریز کے بخشے ہوئے جاگیرداری نظام کو دائی سجھتے ہیں گران کی نوجوان نسل انھیں سمجھاتی ہے۔

"آب كاخيال ب كروش يور كيلوگ بھى تك آب كيوفادار بين؟"

"آج آج آپ روشن پور میں داخل نہیں ہو سکتے ۔انھوں نے منشی کواور ہمارے سب کارندوں کو آل کر دیا ہے۔ آج ہمیں وہاں کوئی نہیں جانتا۔''

نئ سل بزرگوں کوچھوڑ کراپنے خوابوں کی سرزمین لا ہور چلی گئے۔ ہندوستان میں جا گیرداری نظام کا عملی خاتمہ ہو چکا تھا صرف قانونی اعلان ہونا باتی تھا۔ اس انقلاب نے من وتو اور بہت و بالا کے سب تھا دات مٹا دیے تھے۔ روشن پور کے جا گیردارنوا بمجی الدین اوران کاملا زم خاص ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک دوسرے کا سہارا ہے رات کی تاریکی میں گرتے ہڑتے ائیر پورٹ کی طرف بھا گ رہے تھے۔ دونوں کے سامنے ایک ہی مقصد تھا کہی طرح جان نے جائے۔

کے پیٹے قافے نئی منزل کی طرف گامزن تھے۔ اپنی اداس زندگی کا مدا واکرنے کے لیے اس نسل کو ستر ھویں صدی میں جنگ پلاک نے اداس غاروں میں دھکیلا ، اٹھارویں صدی میں جنگ آزادی کی ناکام جنگ ورانیسویں صدی میں عالمی جنگ نے اداس کیا ۔ ان کی ناریخ تہذیب اور سیاست کا نقشہ بدل کررکھ دیا۔ بینا ول ان اداس نسلوں کی آخری امید کی جانب ایک قدم ہے۔

نسلوں کی نا ریخ ، تہذیب ، سیاست اور فلسفہ ہے مملو ہوتی ہے۔ تو موں کی نا ریخ میں ان تینوں عناصر کی فہم دالش ورا پنے اپنے انداز میں کرتے ہیں ۔عبداللہ حسین صاحب نے بھی ان تینوں عناصر کی روشی میں اس نسل کو تلاش کیا ہے جوا دائی کے ماحول میں پیدا ہوئی ۔ادائی کے ماحول میں پروان چڑھی اور ادائی کے ماحول میں ادائی ارمان لیے رہتی رہی ۔انھوں نے ناول کے پانچ سوسفحات کالیکنے کے بعدا دائی نسلوں کو واضح کیا۔انھوں نے ایک دائش ور سے جوزندگی کے تمیں سال شہری زندگی کے انا رچڑ ھاؤ کا شکاررہا ہے اور اب لئے پھٹے قافے کے ساتھ اپنے ارمانوں کی نئی منزل کی طرف جارہا ہے ،کہلوایا ہے۔

"تم تو دیکھ ہی رہے ہو بیتا ریخ کی کونی شکل ہے؟ بیروہ نسل ہے جوایک ملک کی تاریخ میں عر سے

کے بعد پیدا ہوتی رہی ہے۔ جس کا کوئی گرنہیں ہوتا۔ کوئی خیالات نہیں، کوئی نصب العین نہیں ہوتا۔ جو پیدائش کے دن سے اداس ہوتی ہے۔ اورا دھر سے ادھر سفر کرتی رہتی ہے۔ ہم ہندوستان کی اس برقسمت نسل کے بیٹے ہیں۔ 'اس حوالے کی روشنی میں ہم اس نیتے پر پہنچ کہا ول کاعنوان ہندوستان کی تین سوسالہ تا رہ نے کا حوالہ ہے جس میں حالات نے اور سیاست نے انھیں چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ اس مقام پر وہ اس دائش ور سے تا رہ کے کی طویل اداس کی کر بنا کی کاعلاج بھی واضح کر واد ہے ہیں۔

" میں نے وہ کیا جو جھے کرنا چا ہے تھے۔ میں محنت کر کے روزی کمانے لگا۔ بینا ریخ کاوہ زمانہ ہے جس میں میں کچھ بھی نہیں کرسکتا۔ سب سے برنا کام جو میں کرسکتا ہوں وہ خاموثی اور دیا نتداری کے ساتھ رہنے گا ہے۔ یہ سب سے قد رتی طریقہ ہے۔ جوانیا ان اختیا رکرسکتا ہے کیوں کہ دیا نت داری اورشرافت کے ساتھ ساتھ مسلسل دکھ ہتا ہوا انسان ہی دنیا کی واحد حقیقت ہے۔ جیسا کہم نے ابتداء میں عرض کیا تھا کہ بینا ول ادب تہذیب سیاست تا ریخ اور فلسفہ کا اجتماعی بیان ہے۔ لبندا مصنف نے نا ول کے آخری جھے میں طویل ادب تہذیب سیاست تا ریخ اور فلسفہ کا اجتماعی بیان ہے۔ لبندا مصنف نے نا ول کے آخری جھے میں طویل فلسفیا نہ گفتگو کی ہے۔ اس گفتگو میں انھوں نے فطرت ،ا دب، تا ریخ اور فلسفہ سب کو سمیٹ لیا ہے۔ انھوں نے فلطرت ،ا دب، تا ریخ اور فلسفہ سب کو سمیٹ لیا ہے۔ انھوں نے مظہر نور جق ہے گریہ حسن فناہو جاتا ہے مگرا علی ترین سطح پر خدا انسانی ہتی روح کی تخلیق کرتا ہے وہ وہ افانی ہوتی مظہر نور جق ہے گریہ حسن فناہو جاتا ہے مگرا علی ترین سطح پر خدا انسانی ہتی روح کی تخلیق کرتا ہے وہ وہ افانی ہوتی ہے۔ زندگی کے بارے میں بھی ان کے فلسفیا نہ خیالات قالمی غور ہیں۔ ان کے زندگی نام ہے ہرفتم کی مطرف سنر کرتی ہے لبند اکتفیوسٹس اورا فلاطون کی دانائی کی طرف سنر کرتی ہے لبند اکتفیوسٹس اورا فلاطون کی دانائی میں ضائع نہیں ہوسکتی یہ ایک زند ہاؤت ہے ، ایک جاندار تو ت ہے اور جب تک زندگی باتی رہے گی ہی تو ت

محبت کے بارے میں بھی انھوں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے ہڑی محبت پیغیبر وں نے کی ہے۔ اور محبت ایک الی قوت تھی جس نے انھیں ایک اعلیٰ ترین تخلیق کی طرف ابھا را۔ اب پیغیبر آنا بند ہو گئے اب محبت صرف فنکا رکر تے ہیں۔ جنھوں نے موسیقی ایجاد کی ، جنھوں نے شعر کھے ، جنھوں نے سنگ تراثی کی ۔ وہ جنھوں نے زند ہرجے ہوئے زندگی کوخیر یا دکہا۔ ند ہب کے بارے میں لکھتے ہیں :۔

"ا ورند بب؟ تي ہے كر تخليق كى اعلى شكل ہے، اور نهايت دلكش \_ يدوا حد مظهر ہے جہاں خدا ، انسان اور روح آپس ميں يوں مدغم ہو گئے ہيں كرايك دوسر سے سے جدانہيں كيا جاسكتا \_"

انسان جب زندگی کا سفر مطے کر لیتا ہے تب ضدا کے نز دیک پنچتا ہے۔اے فلسفہ حیات کا ادراک ہوتا ہے اور فنا اور بقا کے فلسفہ کو سمجھنے لگتا ہے۔اس انقلاب نے شعور کی آئکھیں کھول دی تھیں۔زندگی کا استحکام متزلزل کردیا تھا۔اور جواس انقلاب سے گزرر ہے تھے وہ حوادث روز گار کی حقیقتوں سے واقف ہورہے تھے۔ طلسمات سے نور کی طرف کے اس سفرنے نعیم کے وجدان کو بھی متاثر کیا تھااس کے شعور کی آنکھیں کھل گئی تھیں اورا یک ان دیکھی تخلیقی قوت نے اس میں نگ آوانائی پیدا کر دی تھی جو بھوک اور تھکاوٹ پر غالب آگئی تھی۔

ناول کا اختیام سفر بھرت کی تحمیل ہے۔ 'بھرت کر کے آنے والے اور جانے والے ایک ہی قبیلے کے افراد تھے۔ اس انسانی آبادی پر وہ وفت آیا تھا جب چروں اور عقیدوں کا فرق من جاتا ہے۔'ان میں سے مرایک نے دل کی بے چینی پر فتح پالی تھی۔ زندگی میں کیسوئی اور کھیراؤ آچکا تھا۔ اجہا می طور پر سب ہی اجہا می زندگی کے نئے سفر پر نکل کے تھے۔

اداس سلیس فنی لحاظ ہے'' آگ کا دریا'' کے بعد سب سے ہڑا ناول ہے ۔اس کا پلا ہے اپنی افقی اور عمودی جہات میں تہذیبی، اوبی وسیاس واقعات کو اجتماعی طور پر سمیٹے ہوئے ہے ۔اس ناول کی فنی جہات ہڑی واضح اور مشکم ہیں ۔نفسیاتی اعتبار ہے بھی میانفر ادی نوعیت کا ناول ہے ۔اس میں انسانی نفسیات کا گہرا رچاؤ اور فطری عناصر کا ہڑا دکش بیان ہے۔

یہ ہند وستان کے تیں سال کی تاریخ ہے جے ادب، تہذیب، تاریخ اور سیاست میں لپیٹ کر ماڑھے پانچ سوسفات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس با ول کے تمام کر دار تہذیب کے تخلیق کر دہ اور تاریخ کے پروردہ ہیں۔ جنیں ادبی چاشی میں ڈبو کرنا ول کا حصہ بنایا گیا ہے۔ عبداللہ حسین صاحب کہانی میں ہے کہانی نئی سے کہانی دکا افغی کا فوق افعات بیان کیے ہیں گران سب کو نکا لئے کا ڈھنگ خوب جاننے ہیں۔ انھوں نے اس با ول میں گویا ل گول واقعات بیان کیے ہیں گران سب کو اس طرح مدتم کیا ہے کہ بیختلف عناصر کا روپ ہوتے ہوئے بھی ایک ہی پلاٹ کا جزو معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے ہڑی خوبی گریز کی خوبی ہے۔ ادب، تہذیب، تاریخ اور سیاست ان تینوں عناصر کے بیان میں ربط سب سے ہڑی خوبی گریز کا اسلوب افقیا رکیا گیا ہے وہ اس با ول کا فنی زاویہ ہے کیوں کہ بین مختلف ادق بیدا کرنے کے لیے جوگریز کا اسلوب افقیا رکیا گیا ہے وہ اس با ول کا فنی زاویہ ہے کیوں کہ بین مختلف ادق معنوی سلسل کا بھی پوری طرح ابلاغ ہوتا رہے۔ سیاسلوب بیان کی فنی خوبی ہے۔ اس با ول میں تہذیبی رچا و محمد مینا ہے ہور کیا ہیت کا حال ہے۔ ویہا تی کی خوشہو میں رچا بھی بڑی گیا ہے کہ معنوی سال کیا ہے۔ ویہا تی زندگی گوشی پر بھی چند نے بھی ادب کا حصہ بنایا ہے اور اپنے نا ولوں میں پش کیا ہے مگر انھوں نے معاشرتی نا ہمواری اور دیہاتی زندگی کی محرومی کو پیش نظر رکھا ہے۔ عبداللہ حسین صاحب کیا ہے مگر انھوں نے معاشرتی نا تہذیب کو بیات کی میں تہذیبی رچا و زیا وہ گہرا نے وہ کیا تیوں کی نفیات اور ان کی تر چیات کو پیش نظر رکھا ہے۔ جس سا ول میں تہذیبی رچا و زیا وہ گہرا نے وہ کسانوں کی نفیات اور ان کی تر چیات کو پیش نظر رکھا ہے۔ جس سال میں تہذیبی رچا و زیا وہ گہرا

ہوگیا ہے۔اوردیہاتی فضا کے ساتھ ساتھ کسانوں کی نفسیات کو سمجھنے میں بڑی دہلی ہے۔

انھوں نے اس ما ول میں تحریک پاکتان اوراس دوری سیاست ادبی اسلوب کو ابھارا ہے گرایک مقام پر ان سے تاریخی ہو ہوا ہے۔ اسے بڑی تاریخی غلطی بھی کہا جا سکتا ہے وہ سے ہے کہ جامع مجد کے سامنے مسلم جماعتوں کا جلسہ منعقد ہوا جس میں سرآغا خاں ، مجہ علی جناح ، سرمجہ شفیع ، مولانا شوکت علی ، مولانا مجہ علی ، مولانا حسین احمد مدنی ، شیر احمد عثمانی شامل ہے۔ یہاں عبداللہ حسین صاحب نے مولانا محمد علی اور مجہ علی جناح مسلم حب کوایک ہی جلے میں اور جہ علی جناح میں کہ دو ہر تحریک پاکتان شروع ہونے ہے قبل ہی صاحب کوایک ہی جلے میں شریک کر دیا ہے جب کہ مولانا محمد علی جو ہر تحریک پاکتان شروع ہونے ہے قبل ہی لئدن کے پارک ہوٹل کے کمر و نمبر 4 میں 1932 میں وفات پاچھے تھے۔ اس وقت جناح صاحب لندن میں وکالت کرتے تھے۔ بہر حال شخیم اولوں میں اس طرح کی غلطی ہوجاتی ہے گراس کی نشا ندہی ضروری ہوتی ہے۔ اسلوب بیان کے لئے طرے دیا وکوں میں اس ناول ہے تحریر میں دریا کی کی روائی ہے ۔ الفاظ تحقم ہے اسلوب بیان کے لئے طے سیفیر معمولی طرز کا ول ہے تحریر میں دریا کی کی روائی ہے ۔ الفاظ تحقم ہے اسلوب بیان کے لئے طرے کہ رجالات کے دریا بہا موئی ہے۔ بیا انکان کوسے جلے جاتے ہیں۔ بعض مقامات پر تو دائش ورا نہ جب میں فلسفیانہ خیالات کے دریا بہا صاحب طرز ادیب کے لئم کا شاہ کا رہے کہیں دائش وری ہے کہیں فکر وفاسفہ کمیں انساطی کیف ووجدان۔ صاحب طرز ادیب کے لئم کا شاہ کا رہے کہیں دائش وری ہے کہیں فکر وفاسفہ کمیں انساطی کیف ووجدان۔ صاحب طرز ادیب کے لئم کا شاہ کا رہے کہیں دائش وری ہے کہیں فکر وفاسفہ کمیں انساطی کیف ووجدان۔

گاؤں کی زندگی کو بڑے فطری انداز میں بیان کیا ہے۔ بیل زخمی ہوگیا ہے۔ "نعیم نے چو کھے پر ے پکی ہوئی مٹی تو ٹری اے ہا تھ میں ملا پھراس میں کڑوا تیل ڈالا ۔ چھت کے کونے میں ہے مکڑی کا جالا انگلی بر لپیٹ کرا تا راا وراس میں ملایا اور پھرائی مقدار میں بیل کا گوہراس میں ملاکراس کی لئی بنائی ۔ بیمر ہم بیل کے زخم پرلگانے کے بعداس نے اپنو جی تھلے میں سے فید پٹی نکالی اور با پ کی مددے اس پر با ندھ دی۔ "

ای طرح گاؤں کے نوجوان سوروں کاشکار کھیلنے جاتے ہیں۔ اس شکار کا حال ایے دل فریب انداز میں بیان کیا ہے کہ قاری سجھتا ہے کہ وہ خودشکار کا ایک حصہ ہے اور سب پچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھر ہا ہے۔
ماول کا بید حصہ مشاہداتی بیان اور شکارنا مہ کا فضیح ترین حصہ ہے ۔ کوئی مشاق شکاری ہی ایساموثر شکارنا مہ لکھ سکتا ہے۔ جناب شوکت صدیقی نے اپنے ناول جانگوس میں سوروں کا شکاربیان کیا مگر وہ اس مقام سے سرسری ہے۔ جناب شوکت صدیقی نے اپنے ناول جانگوس میں سوروں کا شکاربیان کیا مگر وہ اس مقام سے سرسری ہے۔ گرزرگئے ہیں۔ لہذا ان کے ناول میں وہ فنی خونی نہیں جو''اواس نسلیں''میں ہے۔

عبدالله حسین صاحب نے پہلی جنگ عظیم کو بیان کیا ہے۔جس میں ماول کا ہیرونعیم حصہ لیتا ہے یہ جنگ تین ہرس جاری رہتی ہے۔ایشیا ،افریقہ اور یورپ میں جاکروہ جنگ میں حصہ لیتا ہے مگراس جنگ میں عبدالله حسین صاحب نے وہ جوش وخروش نہیں دکھایا جو نیم مجازی صاحب کے ماولوں میں گھسان کارن پڑتا

تھا۔ یہاں فسانہ آزا د کے ہیروکی طرح وہ جنگ پر گیا ، لڑنا رہاا ور آگیا۔ البتہ خدیجہ مستور کے اول آئٹن کے مقابلے میں اس میں ہجرت کے مناظر فطری دلسوز ہیں۔ اک آگ کے دریا کا سااٹر رکھتے ہیں کہ جس میں ڈوب کرسب کوآنا پڑا۔ انھوں نے ہجرت کے بیان میں بڑی کرکاری دکھائی ہے۔

ادب کے بیان میں جذبات نگاری بڑی اہمیت رکھتی ہے۔انسانی جذبات کا فطری بیان تحریر میں چارچا دیا ہے۔ عبداللہ حسین صاحب کواس فن پر بیطولی حاصل ہے۔ناول سے ہم صرف ایک اقتباس نقل کرنے بربی اکتفاکرتے ہیں۔

''تمھا رامجوب نام ، بہت پرانے خواب کی طرح محبوب اورخوبصورت ، ہوا پر بہتا ہوا آیا اور میں نے چونک کردیکھا ہم سامنے کھڑے تھے۔ ہمیشہ کی طرح دکش اداس لیکن اس سے پہلے بھی میں نے تمھیں دیکھا ہے ۔ کہاں؟ کہاں؟ سبزے پر پہاڑوں پر ۔ برف پر چلتے ہوئے ۔ نمین نال میں ۔ جب لکڑی کے برآ مدے میں ۔ مونڈ ھے پر بیٹھ کر ۔ ٹین کی چھت پر برتی ہوئی بارش کی آواز میں نے سی تھی تو تم گزرے تھے اور نے کھیت میں با گھ بول رہا تھا اور جب تم گزرگئے تھے تو رات چا روں طرف پھیل گئی تھی اور ہم نے شکار کے ہوئے بہاڑی برک میں مجھے یا ذہیں ۔ شکار کے ہوئے بہاڑی کہاں تمھیں دیکھا ہے ۔ لیکن میں شمصیں جانتی ہوں ۔ "

اس قطعة تحرير ميں جذبات اورنفسيات دونوں امتزاجی كيفيت ميں متر شخ ہوتے ہيں۔ائ ضيح وبليغ تحريرے ماول ميں جگہ جگہ جلوہ آرہا ہے۔اس تحرير كاخاص وصف بيہ ہے كہ بيمغر بى ادب كا سلوب ليے ہوئے ہے۔اس سے واضح ہونا ہے كہ مصنف نے مغر بى ادب كا گہرا مطالعہ كيا ہے اوراس سے اثر قبول كيا ہے۔

جذبات نگاری کے ساتھ ساتھ جزیات نگاری بھی تحریر میں چار چاندلگادی ہے۔ اس ناول میں جزیات نگاری کے بے شار قطعات رقم کر دیے گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کرایک طشتری میں ہے موتی بھرے پڑے ہیں، اس طرح کرن اشک بتاں سرمہ آلوذ 'جزیات نگاری کے ذریعے ماحول پر نور بنایا گیا ہے۔ جزیات نگاری بہت بڑا فن ہے اس سے ایک طرف تو ناول کا پلاٹ تج جاتا ہے دوسری طرف ناول میں غیر معمولی دلچیں پیدا ہوجاتی ہے۔ اور جو ماحول بیان کیا جارہا ہے اس پر بہار چھا جاتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیمر و گھوم رہا ہے تکس بندی ہورہی ہے اور مناظر اپنے بھر پورطلسم کے ساتھ نظروں میں گھوم رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مقطعہ ملاحظہ ہو۔

" دھوپ سارے دن میں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور درختوں کے آج کی پیندے ایک دوسرے کے تعاقب میں اڑرہے تھے۔ پرندے ہرتتم کے تھے اورایک ساتھ بول رہے تھے اور پتانہیں چل رہا تھا کہ کون کون کی آواز کس کس کی تھی۔ گرآوازوں کا وہ سیلاب سننے والے پر یکبارگ ایک بے حدواضح ٹاثر چھوڑ ٹا تھا۔ سرت کا ٹاثر کہ وہ سرور تھا ورخوشی میں بول رہے تھے۔ دھوپ لحظہ بہلحظہ تیز تر ہوتی ہوئی محسوس ہورہی تھی اور زمین کے مختلف رنگ امجر رہے تھے۔ سیلے سرخ کھوڑا اور اس کی رنگین گاڑی۔ ہراؤن امبیتلی کٹامنخروں کی طرح تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور سیخروں رنگوں کی تتلیاں جو سرور شرابیوں کی طرح لا کھڑاتی ہوئی اڑرہی تھیں اور چمکتا ہوا سفید آنکھوں کو جندھیانے والا رائ بنسوں کا جوڑا جوشا ہا ندوقارے چلاجارہا تھا جن کے پروں پر پانی کے قطرے رہے ہوئے جندھیانے والا رائی بنسوں کا جوڑا جوشا ہا ندوقارے چلاجارہا تھا جن کے پروں پر پانی کے قطرے رہے ہوئے سے جندھیانے والا رائی جنسوں کا جوڑا جوشا ہا ندوقارے چلاجا رہا تھا جن کے پروں پر پانی کے قطرے رہے ہوئے سے جندھیانے والا رائی جنسوں کا جوڑا جوشا ہا ندوقا رہے تھے۔''

آپ نے دیکھابات کچھ بھی نہیں ہے گر ذخیر وَ الفاظ لٹا دیا ہے۔قادرالکلام شاعر قادرالہیان اویب ابلاغ کا بے پایاں اظہارا دب کو لا زوال بنانے کے لیے کافی ہے۔ بینا ول ادبی سرمایہ سے مالا مال ہے۔ زبان و بیان کا غیر مختم سرمایہ۔ غرض اس ناول میں ادب ، تہذیب ، رومانس ، تا ریخ اور سیاست کے سب زاویے واضح اور روشن ہیں۔



### عبدالله حسین: اداس نسلوں کا ناول نگار

ھلر (Schillar) كاقول ہے كە:

"" تخلیقی فنکاری ایک عارضی دیوا علی ہوتی ہے ۔"(۱)

اس کی صدافت کای ثبوت ہے کہ فنکاروہ حقائق بیان کرتا ہے جودوسر نے ہیں کر سکتے ۔ کاممہُ حق یاتو دیوانہ (بہلول وسرمد) کہنے کی جراُت رکھتا ہے یا پھر تخلیقی فنکار۔ ارسطوے لے کردوستونسکی تک اور ہوسرے اقبال تک تاریخ علم وادب میں لا تعدادمثالیں موجود ہیں۔

جدید گشن ہے قبل کے ادبی سرمایے میں جو کہانیاں موجود میں ان میں سادگی وسلاست کے باوجود ایس انسانی مسائل کی طرف اشارے میں جن ہے مظلومیت کی روح میں جھان کا جاسکتا ہے۔
تا ریخ سمیت ہرعلم کی شاخ حالات کے بیرونی اورخارجی پہلو ہے سروکا ررکھتی ہے۔ روس میں زار کی وجہ ہے عوام الناس پر جو قبرٹو ٹا اس پر Peace ، فلتوں کے مارے لوگ ، ماں اور کرا مازوف برا دران جیسے لا زوال شاہکا رتخایق ہوئے۔ ہندوستان میں پریم چنداور پوری تی پہندتح کیک روی ادبیوں ہے متاثر تھی گر کوئی بھی فذکا رکوئی ایسانا ول تخلیق نہ کرسکا جس کوروی نا ولوں کے ہم پلے قبرار دیا جاسکتا۔

گریہ صورت حال زیادہ دریر برقرارندرہی اوراردوا دب کے افق پرعبداللہ حسین طلوع ہوا جس نے " "اداس نسلیس" ککھ کریہ کی پوری کردی عبداللہ حسین کوالبتہ نقادوں سے گلہ رہا جوانھوں نے محمد عمر میمن اور خالد سہیل کوائٹر و بودیتے ہوئے کیا:

'' مجھے نقادوں سے در لیغ ہے ۔وہ چالیس سالوں سے بیہ کہتے آ رہے ہیں کہ''ا داس نسلیں'' اچھا یا ول ہے لیکن کسی نے بھی تفصیلی تیمر ونہیں لکھا۔''(۲)

اول کا سرنا مہ Isaiah بی کی تحریر ہے اقتباس ہے جو کہ پر انے عہدنا مہ کا حصہ ہے:
"And (the people) shall look into the earth; and behold trouble and darkness, dimness of anguish; and they shall be driven to darkness."

ہرطانوی ہندوستان میں لوگوں کا مقد رفقط تا رکی ہے۔ اول کی پہلی سطر میں درج ہے سوگھروں پر مشمل گاؤں کا مام روشن پورتھا۔ گویاروشنی ہے تارکی کا سفر ہے جواس خطے کے لوگوں کو مطے کرنا پڑا۔

عاول کی ابتدا میں من ستاون کے غدر کے متعلق دوبا تیں بڑی واضح ہیں ایک بید کراس جنگ میں پورا ہند وستان شامل ندتھا بلکہ بید چند سوعشاق کا ایڈو پڑھا۔ دوسرا اس خطے کے لوگ انسا نیت کے اعلی اصولوں پر زندگیاں گڑا در ہے بتھے ذخی انگریز کرنل کی مرہم پڑی کرنے کے بعدا ہے باغیوں کے حوالیتے ہے روشن علی خان نے انکار کردیا:

"ہمت کا دھنی روش علی خان اپنے اٹل فیطے پر قائم ہے کہ جان جاتی ہے قو چلی جائے پر زخمی مہمان کودشمنوں کے حوالے نہ کروں گا۔"
(اداس تسلیس سرا ۱۱)

قصاص امام حسین کے داعی مختار تعنی نے جب کوفہ کا کنٹرول سنجالا اورا بن زیاد کوتل کیا تو کربلا میں شریک سپاہیوں کی تلاش شروع ہوئی ۔ ایسے میں علی اکبر بن حسین کے قاتل نے بھاگ کر مدینہ میں امام زین العلدین کے گھریناہ لی۔ قاتل کی جیرانی کورفع کرنے کے لیے امام نے فرمایا کہ کربلا میں ہم تمھارے مہمان میں تا کو گوں نے اسپے ظرف کے مطابق سلوک کیا آج تم مدینہ میں جمارے مہمان ہو جمارارویہ جمارے ظرف کا متقاضی ہے۔

اداس نسلیں کی کہانی بیبویں صدی کی دوسری دہائی ہے شروع ہو کرتقتیم ہندوستان کے بعد تک کے عرصہ پر محیط ہے۔ روشن پور ۱۸۵۷ء کے پچھ صد بعد انگرین کی سرکار کی طرف ہے انعام شدہ زمین پر قائم ہوا۔ یوں بید کہنا آسان ہے کہ نے نظام اور نگ تہذیب کی ابتداء ہے ناول اپنی کہانی آگے بڑھانا ہے۔ اب روایت ہے شاید رشتہ ٹو شنے جارہا ہے۔ نواب محی الدین کے گریجویشن کرنے کے سلسلے میں ایک پارٹی کا اہتمام بتاریخ سولہ مئی ۱۹۱۳ء میں کیا گیا۔ تقریب میں تقریر کس زبان میں ہوگی:

"نازہ خواہی داشتن گر زخم ہائے سینہ را گاہے گاہے باز خوال این قصۂ پارینہ را عذرانے افتتاحی شعر پڑھا۔تقریر فاری میں نہیں ہوگی۔اردو میں ہوگی۔ درخت پر ے آواز آئی نہیں انگریزی میں ہوگی۔انگریز لڑکی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔'

نوآبا دیاتی نظام نے اس سیاس خلاکوتو پر کر دیا۔ جوجرم ضیفی کامنطقی نتیجہ تھا گر ہندوستان کے ساجی اور معاشرتی سسٹم کی چولیس ہلا دیں۔ دیہاتی قناعت پسندی، مضبوط خاندانی روایات، شرافت وعزت، بین المذا بہب ہم آ ہنگی، روا داری، علم دوئتی، حکمت ودانشمندی جواس خطے کے امتیازات تھے ان پر کاری ضرب لگائی۔ پہلی جنگ عظیم، انگریزی نواز طبقہ کی پرورش، سیاسی وند ہی تقسیم (اوراس کے نتیج میں مختلف تحریکیں) انتظامی

نوآبادیات کے نمائندوں کے پاس منافرت کی ایک چنگاری موجود تھی اورا تجارات کواون کمال

اس چنگاری سے انھوں نے آگ کو مجڑکایا۔ جمالیات کی حس کو بابود کر کے مشینوں اورا بجا دات کواون کمال

ہتانے والے افراد کی شاخت پر بھی سوالیہ نشان لگائے گئے۔ یہ تبدیلی گرفیر محسوں طریقے سے سان میں جاری

تقی قد است کی جدت کیسے بنا راست تھی عبداللہ حسین نے اس ہنر مند کی سے کہانی میں چش کیا ہے۔

کہانی کی تہدداری میں معانی کے خزانے چھپا کرر کھے جاتے ہیں۔ یہ ہر کہانی کار کے بس کا روگ نہیں ہے اس

کے لیے خلاق زبمن کا ہونا ضروری ہے ۔ اداس نسلیں وہ کا وش ہے جس میں شرقیت کی روحانی جڑوں کے گئے

کے مناظر بیان کیے گئے ہیں تحریر میں وہ جذبہ گندھا ہوا ہے جو فکر کے در سے واکرنے ، تعصّبات سے گریزا ور

خبر کی قوتوں کو بیدارکرنے کا باعث بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تہذیب وروایات تو چھن گئے اب ادیب اپنی خریروں کے ذریعے گزرے مانوں کوئی سل کے حافظے کا حصہ بنا نا چا ہتا ہے۔ گرصد افسوس ہم لفظ کی حرمت خوروں کے ذریعے گزرے رافوں کوئی سل کے حافظے کا حصہ بنا نا چا ہتا ہے۔ گرصد افسوس ہم لفظ کی حرمت کے داوقت ہیں۔ الفاظ اصطلاحوں اور معنی سے ہماری میہ بخبر کی اور نا آشنائی ہم کو ہماری اجتماعی اور تہذیبی سے نا واقف ہیں۔ الفاظ اصطلاحوں اور معنی سے ہماری میہ بخبر کی اور نا آشنائی ہم کو ہماری اجتماعی اور تہذیبی روح سے بہت دور لے جا چکی ہے۔ (س)

نعیم جواس کہانی کامرکزی کروار ہے کابا پ اسلحہ بنانے میں ماہر تھا۔ اس کا گھر اندرو اُن پورکا واحد گھراند تھا جورو اُن پورک جاگیرکا مزار ع نہیں تھا۔ انعام واکرام سے پچھلوگ سامران کے حاشیہ نشین بن گئے گرخوددا روار غیرت مند کاعلاج بھی سوچ لیا گیا۔ نعیم کے والد نیا زبیگ پر بھی سرکا رکا عمّا ب نا زل ہوا۔ ''گور سے سار جنٹ نے پہتول نکال کرآ گ میں فائز کیا اور چیخ کر بولائمھاری ماؤں کے سرمویڈ کراس میں جلاؤں گا آگی دفعہ ۔۔۔۔۔سار جنٹ نے تالے میں گولی ماری اور درواز وقو ڈکر بازار میں ڈالنے کا تھم دیا۔ پھراس پر انھوں نے دکان کے سارے اوزار اور بیلوں کے نتال اور بل اور کوئوں کی چکلیاں اور جہازوں کے ماڈل ڈھیر کیا ورکنو کوں کی چکلیاں اور جہازوں کے ماڈل ڈھیر کیا ورکنو کی میں لوگوں کا ہزاورا تا شے مراد لینا جائز ہے۔ بیل کے نتی ، بل اور دکان کے سارے اوزارے مقامی لوگوں کا ہزاورا تاشے مراد لینا جائز ہے۔ بیل کے نتی ، بل اور دکان کی کا کندر آتش ہونا اس بات کی علامت ہے ہندوستان کا زرقی نظام (جو ساجی اور معاشر تی

بندھنوں کا مین تھا ) ابنیں چلے گا۔ بحری جہازوں کے ماڈل کی موجودگی اس بات کی اطلاع ہے کہ ٹیکنا لوجی انگریزوں کی ماؤل کی موجود تھے۔ اگر محبت کا نائی ٹینک (ناج محل) تیار ہوسکتا تھا تو جنگی بحری پیڑہ وہمی بن سکتا تھا۔ ہاں اگر رہبر میسر آجا نا۔ گر شبانی سے کلیمی کا سفر کے کرنے کے لیے کسی شعیب کی ضرورت ہوتی ہے۔

کرنے کے لیے کسی شعیب کی ضرورت ہوتی ہے۔

طبقاتی نظام سے انسانیت کوتشیم کرنے والوں نے ریل کے ڈبوں اور لیٹرینوں میں بھی خواص اور عوام کی تفریق رکھ دی۔ بوڑھاغریب کسان غلطی سے فرسٹ کلاس میں سوار ہو گیا تو لاکھ منت ساجت کے با وجودا تگریز افسر نے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے درواز ہے سے نیچ گرا دیاا وروہ مر گیا۔ بیٹی کے لیے بوڑھا جوگڑ اور باجرہ الے جارہا تھا وہ بھی ٹرین سے نیچ اچھال دیا گیا۔ بوڑھے کی لاش اور باجر سے اور گڑکی بے حرمتی دونوں برا برمعی خیز ہیں۔

نعیم ہرطانوی فوق میں جانے ہے بہل کلکتہ ہے تعلیم کمل کرنے کے بعدروش پورا ہے والدین کے پاس آتا ہے جہاں اس کا والد جیل کا ک کراب گھر آچکا ہوتا ہے۔ بیدوہ سزا ہے جواسلحہ رکھنے کے جرم میں دی گئے۔ کتے جیلوں میں گئے کتے جائیدا دوں اور گئی۔ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے بعد کئی ہے گنا ہ سولی چڑھائے گئے۔ کتے جیلوں میں گئے کتے جائیدا دوں اور گھروں ہے محروم کردیے گئے۔ آبائی گاؤں میں فعیم اپنے والد کے ساتھ کا شکاری میں ہاتھ بٹاتا ہے عبداللہ حسین نے دیہاتی زندگی اور زرعی نظام کی جزئیات تک کو خوبصورتی ہے برتا ہے۔ بجائی کا طریقہ سکھاتے ہوئے نیاز بیک فعیم کو پچھ ہدایات دیتا ہے۔

''دیکھو یہ بل پھیرنے سے مختلف ہوتا ہے۔اس میں تم ہمتھی پر ہو جھ نہیں ڈالو گے۔ صرف مالی کوزمین پر ڈبوئے رکھنا ہے۔ ہوں؟ لوکرو۔اور نیج مالی میں ڈالے جاؤ۔ اے تل بیائی کہتے ہیں۔اس نے مالی فیم کے حوالے کی ، نیج کی جمولی اس کی پشت پر کس کے باندھی ۔تیسر سے چکر پر وہ کھیت سے باہر نکل آیا اور کیکر کے نیچے کھڑا ہوکر د کیھنے لگا۔''

المحین الوجی نے مشینی آلات کوعام کیا تو روایتی چیزی پس منظر میں چلی گئیں اور پھر رفتہ رفتہ معدوم مونے لگیں۔فنکا ران چیزوں کو محفوظ نہیں کر سکتا ہاں البنة تحریر کی صورت ماضی زند ہر بہتا ہے اس لیے سبط حسن نے لکھا ہے کہ ماضی بھی نہیں مرتا۔(۵)

جوں جوں نا ول آ گے ہو ہتا ہاس میں حیات کے آٹا را پنا ثبات کرتے ہیں ۔ خیل کی بلندی اور زمنی حقائق کے گھال میل سے ایما مرقع سامنے آٹا ہے جوشاعرانہ حسن کیے ہوئے ہے۔ وقو عد کی جزئیات

نگاری ما ول کی فنی ڈیمانڈ ہے۔

" گیڑی میں اڑی ہوئی درائتی نکال کرمہندر سکھنے کھیت کے درمیان ہے چارہ کا ٹنا شروع کیا ورمثین کی سینے نکال کرمہندر سکھنے کے درمیان ہے چارہ کا ٹنا شروع کیا اور مشین کی سینے تی جہنے سی جگہ خالی کر دی۔ کلد بیپ کور گھے باندھ باندھ کرٹو کری میں بھرتی گئی۔ سبزنمدا رچارے کی بوان کے اردگر دمنڈ لا ربی تھی۔ رات تا ریک اور سرد تھی ۔ با دلوں نے ہواتقر یبا بند کررکھی تھی اور ساری کا کنات ایک بہت بڑے سیاہ کو لے کی طرح دکھائی دے ربی تھی۔ دریا کا ہلکا شور دورے اس کے کانوں میں آرہا تھا۔ "

کانوں میں آرہا تھا۔ " (اداس تسلیس بھی اے)

وفت کی گرد نے جن زمانوں کو گم کردیا عبداللہ حسین ان زمانوں کا متلاثی ہے۔ان لوگوں کی کسمپری کو پر سہ دیتا ہے۔ جن کی اداسیوں کے سوداگر رہبر کہلائے۔ان رہبروں کے رخ سے نقاب اللتا ہے۔ جن کے چروں پر سیائ تا ریخ کے ماسک ہیں ۔عبداللہ حسین اس سرمائے کے لٹنے پر نوحہ کناں ہیں ۔جو ہرصغیر کے باسیوں کی طاقت تھی اپنی قناعت پیندی اور راضی بدرضا رہنا ۔انگریز کی نظام نے مقامی آبادی سے ان کا تمدن چھین لیا۔ بقول گنتا ولی بان:

" یور فی تعلیم نے ہندوستان کے قدیم تدن کے اثر وں کو ہندوستانیوں کے دل سے مثا دیا ہے اوراس میں الی ضرورتوں کی خواہش پیدا کر دی ہے جس سے وہ پہلے واقف نہ تھا۔" (۲)

کاشتکاری اور آبائی پیشے جھوڑ کرسرکاری محکموں مثلاً ریلوے، مواصلات، پولیس، مالیات وغیرہ میں لوگ بھرتی ہونے گئے۔اس کے لیے سرکاری زبان (انگریزی) کور جیج دی جانے گئی۔نگا بیجا دات پہلے پہل فیشن کے طور پر ساج میں آئیں اور پھر آ ہتہ آ ہتہ ضرورت میں تبدیل ہوتی گئیں۔مادی ضرورت فقط ضرورت رہتی تو شاید گزارا ہوجا تا گراسی مادی ضرورت کی پرستش کی جانے گئی۔

ناول میں استخصالی طاقتوں میں سیای دھڑ ہے بندیوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ ملک کوسوراج دلوانے کے دعوے دار بھی کسی نہ کسی طرح اداسیوں اورا ندھروں کے ذمہ دار تھے۔ تعیم دلیس کی آزادی کا خواہاں ہے وہ کو کھلے ہے متاثر ہے اور کا گریس کے پلیٹ فارم ہے اپنے حقوق کی جنگ لڑنا چا بتا ہے۔ مدن کو قعیم خفیہ پولیس کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب قعیم اپنا تعارف کسان اور کا گریس کے طور پر کرواتا ہے تو مدن اداس فسلوں کے نمائندہ کے طور پر سرائے آتا ہے:

" کچھ دریا تک وہ جیرت اور تمسخرے اے دیکتا رہا، پھر کھلکھلا کرہنس بڑا .....

کانگریس؟ نامردوں کی جماعت؟ کلرکوں اور جا گیرداروں کی؟ جوصوفوں پر بیٹھ کر آ زادی کی جنگ لڑتے ہیں ۔۔۔۔۔ ہاہا ہا ۔۔۔۔۔ ہاہا ہا؟ ۔۔۔۔۔ وہ گورنز کی دعوقوں میں جاتے ہیں اورا پنے درمیان کسانوں کوہر داشت نہیں کر سکتے ۔۔۔۔۔'' (اداس نسلیں ۔ص 14)

برصغیری تاریخ کی بواجی بھی ملاحظہ ہوکہ برند کے ساتھ پارٹیوں میں شریک ہونے والے اس کے حرم کے راز دانوں ، ہم نوالہ وہم پیالہ کربلا کے شہیدوں کے وارث بن بیٹے .......... ڈرائینگ روم میں بیٹے والوں ہی کا فیصلہ تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں تاج ہر طانیہ کا ساتھ دیا جائے ۔ فیصلہ ساز کے کسی بھائی بیٹے نے کا ذیک پر نہ جانا تھا بلکہ مز دور ، کسان ، مسکین ، غریب ہی کے مقدر میں یو نمین جیک سر بلندی لکھی تھی ۔ انھی مفلوک الحالوں نے یورپ میں جا کر ہٹلر کے قبر کے سامنے سینہ پر ہونا تھا۔ گمنام سیاجیوں کی یا دگاروں پر پھول جیٹے ھانے والے کاش اس در دکومسوس کرتے جولواحقین کی آ ہوں اور سسکیوں میں ہو جودتھا۔

کھیت میں جب ڈھول کی تھاپ پر کٹائی کی جارہی تھی اور ہرطرف نئ نصل کی آمد کی خوشیاں تھیں کہ اچا تک شیشم کے درخت کے نیچے دس بارہ فوجی ٹرک اور لاریاں آ کر رکیں۔ تین گورے سارجنٹ دو گورےافسر اوران کے ساتھ پولیس کی کمک جوکسانوں کو ہرطرف سے گھیر کرلارہے تھے:

''ایک انگریز سار جنٹ نے شستہ اردواور بھاری ،کر خت فوجی لیجے میں بجوم کو خاطب کیا۔ اپنی حکومت کی حفاظت کرنے کا فرض ہر فر دیرِ عائد ہوتا ہے۔ جنگ تمھارے ملک ، اپنی حکومت کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔''

(ا داس نسلیس : ص ۷۷)

یہاں کسانوں کی احتجاجی آواز بلند ہوئی کفیس تیارہ ہم اس کوکاٹ کر ہی جنگ کے لیے جائیں گے۔ گرنوآ با دیاتی جبر کومقامی سیاسی قیادت کی اعلانیہ اور خفیہ مدد حاصل تھی ۔اس لیے بہآسانی کسانوں کے بچے ریکروٹ بن گئے۔

بہاں پر نعیم جوسینئر کیمرج کلکتہ ہے کر چکا ہے اپنے آپ کو محافہ جنگ کے لیے پیش کرتا ہے ۔ رضی عابدی صاحب نے لکھا ہے ۔ نعیم کی اپنی کوئی شخصیت نہیں وہ حالات کے بہا وکر بہتا چلا جاتا ہے اور یہ کہ اس کی اندگی تشادات کا مجموعہ ہے ۔ کانگر لیمی نقطۂ نظر کا حامی تھا شایداس لیے وہ حکومت کے ساتھ تعاون پر راضی ہوا ۔ گرجس طرح کے حالات اس وقت در پیش تھاس میں نعیم کی سوج حقیقت پندا نہتی ۔ ایک ریل گاڑی اڑا نے ہے تم کیا کرلو گے؟ ہند وستان میں ہزاروں ریل گاڑیاں چل رہی ہیں ۔ آزادی کے لیے ریل گاڑیوں ہے نہیں، ان میں سفر کرنے والے لاکھوں لوگوں ہے رابطہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے ۔

گرافسوس نعیم کاایناا نجاماس بات کا گواہ ہے کہ یہاں کی دھرتی کےلوگوں کو درخورا عتنانہ سمجھا گیا: "ہند وستان بہت بڑا ملک ہےاس کے لیے اتنابی بڑا دماغ بھی جا ہے۔"

(اداس شليس ص ١٤٩)

نا ریخ اوا ہے کتقتیم کروا ورحکومت کرووالی طافت ہے جان چھڑ انے والے یہ بھانپ نہ سکے کہ نوآ با دیاں خالی کروانے والی نئ طافت اپنی انٹری ہیروشیما میں دے چکی ہے۔ بیرس اورلندن کے بچائے واشْغَنْن میں اے گول میز کانفرنسیں ہوا کر س گی ۔

باول کا دوسرا حصہ "بندوستان کے مام" ہے موسوم ہے جہاں میر کابیشعر بھی درج ہے۔

افردگِ سوخت جاناں ہے قبر میر دامن کو ٹک ہلا کہ دلوں کی تبھی ہے آگ

دوسری جنگ عظیم اختیام پذیریمو چکی \_ برطانیه بھی چکا گیا \_ کانگریس اورمسلم لیگ بھی طاقتو رہوکر ا بھریں ، سیاسی ہیر وبھی اب گورنروں وار وائسرائے ہے برابری کرنے گئے ، ہند وستانی علاقے (بر ما وغیرہ) یر جایا نی قبضهٔ بھی چیٹر الیا گیا ۔گرا داس نسلوں کے مقد رکی سیاہی پھیل کر روساہی بن گئی۔

''ان برسوں میں روثن پور کے بیسیوں نوجوان اجنبی سرز مین میں ہلاک ہو گئے تھے۔ جنگ کے میدانوں میں بھرے ہوئے ان کے محبوب،مضبوط جسم تیز دھوپ میں بخارات بن کراڑ گئے ....عورتیں ہوہ ہوگئیں لڑ کیاں محبت میں غریب ہوگئیں ..... جانور بیاری ہے مر گئے ..... باگل آئکھوں والے کسانوں کے ڈھانچے گلیوں میں آ وارہ پھرتے تھے اور چھتوں ير براھے ہوئے بيٹوں والے زردرو يے ناتكيں ليكا كر بینجے تھے یواس گا وَں پر جلے ہوئے جنگل یا بمباری ہے تباہ شدہ قلعے کاشبہ ہوتا تھا۔''

(اداس سلیس: ۱۳۱۰)

شمیم حنفی نے کپل وستو، ایودهیا، یاٹلی پتر اور دلی کے بارے میں لکھا ہے یہ شہر دلوں کی صورت دهر کتے تھا وران کے آئیے میں انسان کی پوری ذات کا عکس لرزاں دکھائی دیتا تھا۔ (۷)

گردست بسة عرض ہے کہ ہند وستان کی ہربستی (جس میں ۴۷ ء تک بجل سمیت کئی ایجا دات نہ پیچی تخصیں )ا بنے پاسیوں کے لیے دلی کی مانند تھی ۔ہر دیریہاورموضع جومٹی کے دیے ہے روشن تھا روثن یورتھا۔ لاری اور ریل گاڑی جہاں ہے نہ گزرتی تھی ان کے اونٹ اور بیل گاڑیاں ان کے لیے باعث اطمینان خيں .... ثايد گرات تبديلي كاسے تھا۔

ناول میں بارباریہ احساس کچو کے لگا تا ہے کہ ان سادہ لوح کسانوں اور مزدوروں کی جمایت تو حاصل کرلی گئی گران کے دکھوں کا مداوا نہ ہوسکا ۔سادہ لوحی کی بنیا دی وجہ وہ ضعیف العقید گئی تھی یا پھرایقان کی پختگی تھی جو دیہا تیوں کا طرہ امتیاز ہوتی ہے۔ای واسطے انھیں ہر نعرہ لگانے والا اپنامحسن نظر آیا۔ ہر نعر بر بر پختگی تھی جو دیہا تیوں کا طرہ امتیاز ہوتی ہے۔ای واسطے انھیں ہر نعرہ لگانے والا اپنامحسن نظر آیا۔ ہر نعرہ کی کے انھوں نے متانہ وارلیک کہا۔ کرپس مشن ، گول میز کا نفرنس ، لیج مسلید تحو اسمبلی ،انڈیا ایکٹ وغیرہ کسی کے بارے میں بھی نہ جانے والے کسی کال بربا ہر نکل آ تے تھے:

"ہزاروں انسانی سروں کے اوپر جگہ جگہ چھوٹے بڑے سیاہ جھنڈ سے اہرار ہے تھے اور جھوم میں بار بار تین انگریزی الفاظ کی پکاراٹھ رہی تھی۔" Simon Go Back" شاید بیدائگریزی زبان کے تین الفاظ تھے جوان میں سے بہت سوں نے عمر بھر میں سیکھے تھے اوران کا مطلب ان میں ہے کسی کو بھی نہ آتا تھا۔"

(اداس نسلیس: ۲۷۷)

ڈاکٹر امبید کر کے حوالے ہے لکھا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ سیای شعور پیدا کرنے کے لیے از حد ضروری ہے۔نا ریخ کے علم میں کمی کی وجہہ سے گئ قومیں سیای جدوجہد ہارگئیں۔(۸)

عوام دائش وروں کے ہاتھ میں ایک خطرنا کہ جھیار ہیں بیا یک سفید فام کا حملہ ہے۔ اور وام بھی ان پڑھ نا خواندہ .....اور بیکٹنی حد تک خطرنا ک ہیں اس کا ملاحظہ برصغیر کی تا ریخ میں کئی مرتبہ ہوا خصوصاً ۱۸۵۷ء اور ۱۹۴۷ء میں .....ان تمام حالات کے با وجود عام مشرقی آ دمی کی انسا نیت کی خوزندہ رہی ۔ فیم فرانس کے کاذبر اپنا با زو کھو بیٹھتا ہے۔ جس کے باعث اس کی ڈیوٹی قید یوں کی ہیرک پر گئی ہے۔ یہاں ایک جرمن فوجی خرجی ہے۔ جو برآ مدے میں زیر علاق ہے وہ فیم سے دھوپ کی شکایت کرتا ہے۔ فیم انگریز کیٹین ڈاکٹر کورس کو سفارش کرتا ہے۔ ڈاکٹر اے کہتا ہے کہما را باز وجرمن بمباری میں ضائع ہوا۔ جرمن فوجی جارے دیٹیں۔

''گرکیپٹن وہاتو مریض .....سروہ میر سا یک دوست کی طرح ہے ۔اس کاچپر ہ۔ بہت عزیز دوست ۔و ہغرانس میں مارا گیا تھا۔''

(ا داس نسلیس بس ۱۳۴۷)

سوختہ جان ہیں بھی بیٹھے تھے محنت کش،مز دور، کسان اس ملک کے اصلی مالک بن جا کیں گے۔جب سامراجی حکومت ختم ہو جائے گی۔ زمینوں کے حقوق مل جا کیں گے۔ہم اس ملک کے مالک بنا دیے جا کیں گے۔ نعیم سات سمندر پار برطانیه کا کامیاب دفاع کر کے لونا تھا۔ اپنے گاؤں میں داخل ہوتے وقت
گاؤں کے ان سپوتوں کی یاد آئی۔جو جاتے وقت اس کے ساتھ تھے گروہ جنگ کا ایندھن بن گئے تھے۔
''جو ہڑ کے کنارے پر اکلونا گھر دیکھ کراے مہندر سکھی یا د آئی اور پھر کتنے ہی مردہ
دوستوں کی یا دجواس کے ساتھ روش پورے روانہ ہوئے اورلوٹ کرنہ آئے۔اس
نے ناگوں میں ہلکی کی کیکیا ہے محسوس کی اور کندھے جھکائے وہاں ہے گزرگیا۔''

(اداس نسلیس: ۱۹۲)

اتنی قربانیوں کے بعد نعیم نے یہ باور کرلیا تھا کہ اب اقتدار عوام کے پاس آئے گا۔ شہیدوں ک موت قوموں کی حیات ہوتی ہے لہٰذا اس بات کا وہ چرچا اپنے گاؤں میں کھلے عام کرنے لگا۔ عدم تشد داور اہنسا کے بی ذریعے ہم اپنے حقوق لیس گے۔ ناول کے لوازمات کا بھی خصوصی خیال رکھا گیا ہے۔ جنسی خواہش وہ انسانی جبلت ہے جوام من ہویا جنگ ہر حالت میں آو انا رہتی ہے۔

"فعیم نے اے گردن کے نیچزم جگہ پر چو ما۔ شیلا۔ اس نے بھاری آ وازے کہا .....
معصیں پنة ہے بوسوں کامز وکیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ مجھے چومو، شیلا نے آ ہت ہے اس کے
گال پر چو ما نہیں ہونٹوں پر ۔اوں ہنہ۔ کیوں؟ بیمر دکابوسہ ہے۔ مجھے شرم آتی ہے۔"
گال پر چو ما نہیں ہونٹوں پر ۔اوں ہنہ۔ کیوں؟ بیمر دکابوسہ ہے۔ مجھے شرم آتی ہے۔"

قصہ خوانی با زار پیٹاور، جلیا نوالہ باغ امرتسر وغیرہ میں جوریائی ظلم ہوااس پر بھی کہانی میں توجہ دی گئی ہے۔ ہرطر ف موت کا قص ہوا۔ ہند وستانیوں کا خون ارزاں ہو گیا۔ ملک کا طول وعرض محاذ جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ '' بل کے بل میں بے قابوشہر یوں کے مجمع سے خالی ہو گیا۔ بکتر بندگاڑیوں نے تھانے کے سامنے رک کر پوزیشنیں لے لیں۔ان کے درمیان سڑک خالی تھی اور چند کیلے ہوئے انسانی جسم دور دور رہڑ ہے ہوئے تھے۔''

(اداس شليس : ١٩٥٥)

ناول کاتیسرااور آخری حصہ کاعنوان''بؤارہ''ہاوراس کے نیچقر آن پاک کی آیت درج ہے۔ ترجمہ جبان سے کہا گیا کہ زمین پر فساد مت پھیلا وَتو وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان والوں میں سے ہیں۔ فسادی اپنے آپ کومعمار قوم خیال کرتے رہے۔ حتی کہ جب فساد صاحب اولاد ہو گیا تو بھی لوگ مومن کہلانے لگے۔

عبدالله حسین نے قاری سے کچھ تقامے کیے ہیں جن میں سب سے اہم نوآ با دیاتی شعور کارد ہے۔

ہرتا ریخی وا قعہ کومن وعن تسلیم کر لیمنا وہ تقلیدی روش ہے جس کی وجہ ہے حقا کتی تک رسائی ممکن نہیں ہوسکتی ۔مظفر
علی سید نے لکھا تھا کہ تیسری دنیا میں ضداور تو می کشکش کی تحریکیں یا ول ہی کے ذریعے بیان ہوسکیں ہیں۔ (۹)

جن دانش وروں اور نقا دوں نے ''ا داس نسلیں'' کو''آ گ کا دریا'' ہے متاثر قرار دیا ہے۔ ان کی
اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ٹانی الذکر میں کہیں بھی کل ہند وستانی سیاسی طاقتوں پر گرفت نہیں کی گئی جب کہ
اوّل الذکریا ول میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے جوا داس نسلوں کی ادائی کا سبب بنی ۔ ہوا رہ ہونا
چا ہے ۔متحد وملک ہو، جغرا فیہ کس فارمولا کے تحت تبدیل ہوتا ہے، کس نے کہاں رہنا ہے، نظام حکومت کیا ہوگا
وغیر و کیے ساملینے کا اختیار کس نے لیڈران کرام کو دیا تھا؟

"پارلیمن ہاؤس میں بجیب گہما گہمی تھی ۔ ہندی مکمل آزادی کے لیے آخری گفت وشنید ہورہی تھی ۔۔۔۔۔ کا تگریس اور سلم لیگ کے لیڈر دلی میں جمع شے اور وائسر اے ماؤنٹ بیٹن سے ملنے میں مصروف شے ۔۔۔۔۔ ہند ورائ گوپال اچارید، پٹیل، کر پلائی، جناح، لیافت، بلد یوسکھ ۔ ایک ایک کر کے سب (اند رکانفرنس روم میں گئے) پھر دروازے بند کرد ہے ۔ اس نے سوچا محض اس دن کے لیے؟"

(اداس تسليس: ص ٧٥٤)

لوگوں کا جوم ، غلیظ برنوں والے پینے ہے شرابورلوگ نعرے لگارہے ہیں۔ انقلاب زند ہا د، اکھنڈ ہند وستان زند ہا د، پاکستان زند ہا د، حکومت ہر طانیہ مر دہا د، سول نافر مانی ، آزادی ، آزادی .........کانفرنس روم میں جاری (گرمیوں کے موسم میں کوٹ پہنچائی لگائے )گفت وشنید ابھی کسی فیصلہ پر بھی نہ پہنچی تھی کہ فسا دات شروع ہو گئے۔ بٹوارے کی فقط افواہ نے انسا نیت کوڑیا ہے زمین پر دے مارا ۔ ناول نگار نے یہاں ایک لفظ کا تکرار کیا ہے اوروہ ہے خالی الذہن جوم خالی الذہن ہوگیا۔

لوگ فسادات کی آگ میں خالی الذہن تھے تو بو کھلا کر منزل کے تعین کے بغیر بھاگ کھڑے ہوئے۔ خالی الذہن ہوا تو اس کا مصنوعی با زو آپ ہے آپ نیچ گر گیا۔اصلی با زو یورپ میں ہرطانیہ کے دفاع میں ضائع ہوا تھا۔اب مصنوعی با زوگرا ہے گراس سے مراد ہندوستان کا با زو ہے۔تہذیب کا با زو ہے، انسانیت کا با زو ہے، روایات کا بازو ہے۔

نعیم کودھپیکاس لیےلگا کہ جنگ میں موت کوارزاں تو وہ اپنی آئھوں ہے دیکھے چکاتھااوراب یہاں انقلاب اور آزادی کے مام بربھی موت کارقص جاری ہے۔ شاید بیہ مفلوک الحال لوگوں کامقدرہے: ''اپنے مورچوں میں اور دشمن کے مورچوں میں اس نے ہزاروں سپاہی مرتے ہوئے د کھے۔ کسی کوآسانی کے ساتھ کسی کواینٹھ کر مرتے ہوئے ....کسی کی جیب میں خشک راشن ہوتا ....کسی کے پاس بچوں اور خوبصورت لڑکیوں کی تضویریں اور ان کے سیاہ بالوں کے لیھے بطورنشانی ہوتے۔''

(اداس نسلیں بس۱۲۲)

محاذ جنگ پرموت کے سائے تھے پر ایک امید اور آشا بھی تھی۔ بٹوارے کے فسادات میں امیدوں یریانی پھر چکاتھا آشاحسرت ویاس میں بدل چکی تھی۔

"دردكرتا مواجهم جواس كاخيال تھا كەزندگى كى سب سے برئى كاذيت تھى ،اورما يوى كا تھلة عروج ، جہاں پہنچ كراب ندوه بھا كے تھے ندپر واكرتے تھے ، جملة وران ميں سے چندا يك كو ہا كك كرلے جاتے تھے اور سڑك كے كنارے كھڑا كركے كو كى مارد بے تھے۔سب ختم ہو چكا تھا۔

(اداس نسلیس: ۱۵۲۳)

ناول میں ان بے بس طبقات کا نقشہ آئھوں کے سامنے آتا ہے جوازل سے زمانے کی چکی میں پہتے آئے ۔ بانو جو بھی شیارتھی اوراس کا تعلق عیسائی ند جب سے تھانا گپور کے ایک گاؤں کی بائی جس کا خاندان اچھوت کہلا تا تھا۔ جس کا بھائی تعلیم حاصل کرنا چا بہتا تھا گرساج نے اسے سیاجازت نددی اوروہ بہ آسانی سول مافر مافی تحریک کا ایندھن بنا۔ شیلا با رہ برس کی عمر میں گاؤں کے زمیندار کے دلی ہوس کا نشا ندبنی ۔ پھر کئی مردوں مافر مافی تحریک کا ایندھن بنا۔ شیلا با رہ برس کی عمر میں گاؤں کے زمیندار کے دلی ہوس کا نشا ندبنی ۔ پھر کئی مردوں سے ہوتی ہوئی ایک ٹھا کرنے ہند و فد جب اختیا رکرنے کے وض شادی کرلی۔ پھر لال نا می صلمان نے اس کو کلم کے طیب پڑھوا کرعقد میں لے لیا۔ جس سے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ فسادات میں وہ بیٹا بھی ما را گیا۔

انقلاب، آزادی، سوراج کے نعرے جب گلو اداس نسلوں کو بتایا گیا تھا کا براج کرے گل خلق خدااورا نصاف کا بول با لا ہوگا۔ گرابیا نہوسکا۔ سامراج سے چھٹکارا درست مطالبہ تھا گراس کے لیے ہوش وخر دکی ضرورت تھی ۔ اس کے برعکس جوش وجنون سے کام لیا گیا۔ جنون اور وحشت نے تہذیب کوروند ڈالا۔ وحشی آدمی کے اکثر کام جوش، جذیے، وہم یا خوف کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ (۱۰)

وحثی آ دمیوں کے فیصلوں نے ملک کے طول وعرض میں وحشت اور بر بریت کورا ہ دی۔ تہذیبوں کے معمارا گرانسان ہیں۔

Man not the earth makes civilization.(11) تو یہ بھی ٹا بت شدہ امر ہے تہذیب کوا جاڑنے اور تخریب کا ذمہ دار بھی خودانسان ہے ۔عبداللہ حسین نے تہذیب میں گند ہے ہوئے اسلوب میں بینا ول تخلیق کیا۔اس سے نہ صرف اردوادب کے خزانے میں خوبصورت اضافہ ہوا بلکہ صدیوں پرمحیط مشتر کرتہذیبی ورشد کی تباہی کے اسباب پربھی روشنی ڈالی۔ تجر بداور خیل بڑے ادب کو تخلیق کرنے میں معاون سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے کا نئات کے مطالعہ کے لیے تشکیک ضروری ہے۔ بعینہ تا ریخ کا مطالعہ بھی اس کا متقاضی ہے۔ ''اداس تسلیں'' میں کئی تا ریخی تر اشیدہ بتو ں پر چوٹ لگائی گئے ہے اور یوں قاری کے شعور کو ٹہو کا دے کرسرا با ورحقیقت میں فرق سمجھایا گیا ہے۔

#### حوالهجات

- ۱- محمد بادی حسین ،مرتب مغربی شعریات مجلس تی ادب ،لا جور: ۹۶۸ اه: ص۱۰۴
- ۲\_ عامر سهبل، سید ڈاکٹر مرتب عبداللہ حسین ،ایک مطالعہ بیکن بکس، لا ہور ۲۰۱۷ء میں ۵۹
  - ۳ \_ رضی عابدی، تنین ما ول نگار \_ پولیمر پبلکیشنز ، لا جور \_۱۹۹۴ می ۱۱۳
  - س فرمان فنخ پوری ار دونتر کاارتقاء الوقار پلی کیشنز \_لامور ۱۶- ۲۰ وجس ۱۵۷
  - ۵\_ سبط حسن ماضی محمزار مکتبهٔ دانیال ، کراچی طبع دوم ۲-۱۹۷ وسا
- ۲\_ عشاولی بان، ڈاکٹر/ ترجمہ سیولی بلگرامی تدن ہند مقبول اکیڈی، لاہور ۱۹۶۳ء ص ۲۶۸
  - 2\_ شیم حنفی \_رات ،شهراورزندگی \_سنگ میل پیلی کیشنز ، لا ہور \_9-۲۰۰ و ص ۱۹۱
  - ۸ عبدالله حسين اداس تسليس سنك ميل پېلي كيشنز، لا مور ١٥٠ ٢٠ ص ٢٧١٣
- 9\_ ارتضٰی کریم، ڈاکٹر،مرتب:انتظارحسین ایک دبستان یا پیجیشنل پباشنگ ہاؤس، دیلی ۔۱۹۹۶ء ص ۳۸۱
  - ۱۰ حمیدالله خان، یروفیسر تعلیم و تهذیب مجلس تی ادب، لا جور ۱۹۷۵ء ص ۲۸
- Will & Ariel Durent. The Lesson of History. PAF Books Club, Lahore.1988.P-17



# پر وفیسر سعو دیپر مرتضلی

## با گھ:ایک پُرشکوہ اور بارعب استعارہ

عبداللہ حسین کا نام ناول نگاری کی فہرست میں کوئی نیانہیں ہے بلکدان کا شارنا ول نگاری کے والے سے صفِ اوّل کے ناول نگاروں میں ہوتا ہے ۔ وہ ۱۹ اراگست ۱۹۴۱ء کو پنجاب کے ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے ۔ والد کا نام مجدا کبرخان تھا جن کا تعلق سول سروس سے تھا اور وہ ضلع را ولپنڈی میں ایکسائز انسپکٹر کے عہدے پر کام کرتے تھے ،عبداللہ حسین اپنے والد سے بناہ محبت کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ عبداللہ حسین کی شخصیت میں بہت کا ایک خوبیاں پائی جاتی تھیں جو کہ ان کے والد کی شخصیت میں موجود تھیں ۔ ان کے والد کی ملا زمت کی وجہ سے مختلف علاقوں میں تبدیلی ہوتی رہی تو عبداللہ حسین بھی ان کے ساتھ ساتھ شہر بہتہ ہجرت کرتے رہے۔ اس لیے عبداللہ حسین کی شخصیت نے شہرشہر رہ کر بہت کی الی باتوں کا مشاہدہ اور مطالعہ کیا ۔ لہذا وہ ایک عام اس لیے عبداللہ حسین کی شخصیت نے شہرشہر رہ کر بہت کی الی باتوں کا مشاہدہ اور مطالعہ کیا ۔ لہذا وہ ایک عام تھی ہوئی نظر آتی ہے۔

عبداللہ حسین کی شخصیت میں زیا وہ خوبیاں جمع ہوگئ تھیں۔ان کی کجرات کے علاقے میں زمینیں تھیں جہاں عبداللہ حسین کی شخصیت میں زیا وہ خوبیاں جمع ہوگئ تھیں۔ان کی کجرات کے علاقے میں زمینیں تھیں جہاں عبداللہ حسین کا زیا وہ وہ قت گز را اور وہ وہاں اپنے والد کے ساتھ تھیتی باڑی بھی کرتے رہے ۔انھوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم بھی کجرات ہے، ہی حاصل کی۔اردو کے ساتھ ساتھ عبداللہ حسین کو انگریز کی پر بھی خاصی دسترس حاصل تھی۔ انھوں نے اردو کے ساتھ ساتھ عبداللہ حسین کو انگریز کی پر بھی خاصی دسترس حاصل تھی۔ استفادہ انھوں نے اردو کے ساتھ انگریز کی باول نگاری بھی کی اور ہڑے ہوئے حصول کے لیے پاکستان کے مطالعہ سے استفادہ کیا۔انھوں نے تختلف علاقوں میں بھی میں ملازمتیں بھی کیس اور روزگار کے حصول کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں اور دیا رغیر میں بھی مقیم رہے لیکن آخر کا رانھوں نے اپنے وطن کو پہند کیا۔ان کے ما ولوں میں بھیں دیہائی ماحول کا تکس نمایاں نظر آتا ہے۔

عبدالله حسین کا پہلا ماول' اداس نسلیں''' با گھ''' رات'''قید''' فریب''اور' ما دارلوگ' کے عبدالله حسین کا پہلا ماول'' Emigre Journeys'' اور'' The Afghan Girl '' بھی ہیں جن میں انھا ساتھ انگریز کی ماول '' بھی ہیں جن میں افغانستان کے حالات وواقعات کوموضوع بنایا گیا ہے ۔عبدالله حسین کے ماول'' با گھ'' کواس لیے زیادہ اہم

سمجھاجاتا ہے کہید 'اداس سلیں' کے کم وہیش انیس، ہیں سال بعد شائع ہوا تھا۔اس لیے کہا جاسکتا ہے کہاس باول کوعبداللہ حسین نے ہڑا سوچ سمجھ کرشائع کیا ہوگا۔اس لیے''با گھ' پر تبھرہ کرتے ہوئے خالد محمود خان لفظ ''با گھ''کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"با گھ'اک درندہ ہے۔ بلیوں کی نسلوں ہے۔ شیروں کے نسل امتزائ ہے ہے مگر شیر نہیں ہے۔ با گھ شیرے طاقت وربھی ہوسکتا ہے، تیز رفتا ربھی اور نونخوار بھی گر شیر نہیں ہے۔ بیز کی فطرت کی کچھالی عظیم الشان کمز وریاں بھی ہیں جوبا گھ کو نصیب نہیں ۔ اُس کے پاس طاقت ، تیز کی ، چالا کی ، پھرتی ، پُر اسراریت اور گم شدگی وغیرہ جیسی اقد ارموجود ہیں۔ شیر کم وہیش ان سب اقد ارہ محروم ہے۔ عبداللہ حسین نے "با گھ' کے استعارہ کو بہت ہی بلکہ ہے حد شعوری روید کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس بات کا شوت زیر بحث ناول کا متن ہے جواس بات کی تشریح کرتا ہے کہا ول نگار نے " با گھ' نوف پھیلا نے والے پُر اسرار درند ہے کو کتنی پُر اسراریت میں رکھا ہے۔ "با گھ' کو فوف ہم طرف فوف ہو بلا نے ہو کہ ہو گھ کے خوف ہو کے نوف ہو کہ ہو گھ کے خوف ہو گھ کہ استو خود کہیں بھی ہیں۔ اُس کے نہ ہونے کا بھی خوف ہے ۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ با گھ کے خوف ہو ایس کے نہ ہوئی اذیتوں کو کون جسلے۔ کہ با گھ کے توف ہو اس کے نہ ہونے کا بھی خوف ہو ایس کے نہ ہوئی اور بھیشہ جاری رہتا ہے۔ " ایسا اس لیے ہے کہ با گھ کے تو میں کی اور کی ہوئی اذیتوں کو کون جسلے۔ کہ با گھ کے نوف ہوئی ادیتوں کو کون جسلے۔ کہ با گھ کے نوف ہوئی ادیتوں کو کون جسلے۔ کہ با گھ کے نوف ہوئی ادیتوں کو کون جسلے۔ کہ با گھ کے نوف ہوئی ادیتوں کو کون جسلے۔ کہ با گھ کے نوف ہوئی ادیتوں کو کون جسلے۔ کہ با گھ کے نوب کی ترائ کے کہ کہ کون کرے۔ اُس کے نام کی دی ہوئی ادیتوں کو کون جسلے۔ اُس کے نام کی دی ہوئی ادیتوں کو کون جسلے۔ اُس کی دی ہوئی ادیتوں کو کون جسلے۔ " اُس کے نام کی دی ہوئی ادیتوں کو کون جسلے۔ " اُس کے نام کی دی ہوئی ادیتوں کو کون کرے۔ اُس کے نام کی دی ہوئی ادیتوں کو کون کرے۔ اُس کے نام کی دی ہوئی ادیتوں کو کون کرے۔ اُس کے نام کی دی ہوئی ادیتوں کو کون کرے۔ " اُس کے نام کی دی ہوئی ادیتوں کو کون کرے۔ " اُس کے نام کی دی ہوئی ادیتوں کو کون کرے۔ آس کے نام کون کرے۔ " اُس کے نام کون کرے۔ آس کے نام کی دی ہوئی ادیتوں کو کون کرے۔ آس کے نام کون کرے۔ " اُس کی کون کرے۔ " اُس کی کون کرے۔ " اُس کون کرے۔ آس کے نام کون کرے۔ " اُس کے نام کون کرے۔ آس کے

یوں قو دوسر ہے بہت ہے تبھرہ نگاروں نے اس کی وضاحت کی ہے گر ہرا یک کارنگ جدا ہے ۔ اس حوالے ہے ڈاکٹر ناصر عباس نیرا ہے ایک تفصیلی ضمون میں ''با گھ'' کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

''با گھ'' کا موضوع محبت ہے گریہ محبت کی روایتی کہانیوں کی پر چھائیوں تک ہے یکسر

آزاد ہے ۔ محبت کی عام کہانیوں میں دوجا ہنے والوں کے درمیان سماج دیوار بن کر

گھڑا ہوتا ہے ۔ جا ہنے والے اس دیوار گوگرانے میں اپناپورا زور صرف کر دیتے ہیں ۔

میمل جہاں پر یمیوں کے جذبہ عشق کی صدافت اور پائیدار کی کا ٹمیٹ بذا ہے ، وہاں

تضادات کا ایک ایسا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے ، جو کہائی میں عمل اور واقعہ کے فضر کو

داخل کر کے کہائی کو متحرک رکھتا ہے ۔ ''با گھ'' میں سماج موجود ہے ، گروہ اسد کر یم اور

باسمین گل (نا ول کے ہیر واور ہیروئن) کے درمیان حائل نہیں ہوتا ۔ ''با گھ'' کے

ریمیوں کو نہتو کسی رقیب روسیاہ سے اڑنا جھکڑنا پڑتا ہے اور نہ اپنے وصل کی راہ میں ساج کے قاعد سے قوانین کی سنگلاخ چٹانوں سے نبر د آ زماہونا پڑتا ہے۔ان کے ملاپ کی راہیں قدرتی انداز میں بہل ہوجاتی ہیں۔"(۲)

عرفان جاوید'' باگھ'' پر تبھر ہ کرتے ہوئے اپنی مدلل رائے پیش کرتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہارا یک طویل مضمون میں کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

''ایک پرشکو ہاور بارعب کردار،ادب میں ''با گھ' کا زندہ استعارہ۔ایک ایسے زندگی ہے جمر پورادیب جوستقبل کی جائب نظر رکھتے ہیں۔اس معاشرے میں جہاں بہت ہے لوگ ساٹھ برس کی عمر کے بعدا پنے ایا م گزشتہ کود بمک زدہ لہج میں صرت ہے یا دکر نے لگتے ہیں۔عبداللہ حسین دوسر کی طرح کے آدی ہیں۔ایک مختلیس رات آب یا عرب میں سمندری جھاڑیوں کے قریب ہے ہو کر گہر ہے پانیوں میں جاتی کشی میں بیٹھے ہوئے کہنے لگے '' میں ایک تحریر لکھ کرائے سٹم ہے باہر نکال دیتا ہوں اور سائل دیتا ہوں اور سے جائل دیتا ہوں اور سے جائل دیتا ہوں اور سے جائل کو کا دیتا ہوں 'اس کے بعد اپنی مخصوص ہنسی بنے اور ہوئے ''میرا ایک آگریزی ناول کمل ہوا ہے ، میں چنداور موضوعات پر لکھنے کا ارادہ کررہا ہوں ،ابھی کا فی کچھ کرنا بات کمل کرکے وہ دورد کھنے گئے۔شاید کوئی اور فن پارہ آٹھیں دور دھندلکوں ہے نایاں ہونا نظر آرہا تھا۔''(۳)

"اداس سلیں" کی اشاعت کے ایک طویل عرصہ بعد عبداللہ حسین کا نیا اول "با گھ" کے ہام ہے ایک جوات اور بی دنیا میں ایک تبلکہ ہر پاکر دیا۔ جس کی دوبر ی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں ہے ایک وجہ تو ہوتی کہ بینا ول عبداللہ حسین کے پہلے ہاول "اداس سلیں" کی اشاعت کے تقریباً انیس، ہیں سال بعد شالع ہوا جس ہے عبداللہ حسین کے قار کمین کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ اتنا عرصہ گر رجانے کے بعد جو عبداللہ حسین کا نا ول یا کہانی منظر عام پر آربی ہے وہ بھینا "اداس سلیں" ہے بھی زیادہ طاقت وراوراعلیٰ پائے عبداللہ حسین کا نا ول یا کہانی منظر عام پر آربی ہے وہ بھینا "اداس سلیں" ہے بھی زیادہ طاقت وراوراعلیٰ پائے کی ہوگی۔ دوسری وجہ بیتھی کہ اس نا ول کا نام" با گھ" ایسا رکھا گیا تھا کہ جو بذات خودا یک، خوف، ہیبت اور طاقت کی علا مت سمجھاجاتا ہے اس ہے بھی قار کمین نے اندازہ لگایا کہ اس نا ول میں جو کہانی بیان کی گئی ہوگی وہ یہ نین اور عام نا ول کی کہانیوں کی ڈر سے ہٹ کرہو سکتی ہے اور یقینا دوسر سے اول نگاروں کی کہانیوں کے مقابلے میں عبداللہ حسین کومتاز مقام پر فائز کر سکتی ہے۔ بیتو تحیس لوگوں کی" باگھ" نا ول کے بارے میں قیاس آرائیاں۔ واقعنا ایسا ہی ہوا۔ اس نا ول نے قار کمین کے سامنے آتے ہی بہت کم عرصہ میں نا ول کی دنیا قیاس آرائیاں۔ واقعنا ایسا ہی ہوا۔ اس نا ول نے قار کمین کے سامنے آتے ہی بہت کم عرصہ میں نا ول کی دنیا

میں اپناا یک منفر داور بلند مقام حاصل کر لیا۔اس ناول میں عبداللہ حسین کی نثر کا اسلوب یفیناً جدا گانہ ہے اور ہر خاص و عام کے دل کوچھولیتا ہے ۔''با گھ'' کا تعارف کراتے ہوئے عبداللہ حسین لکھتے ہیں :

"بو نچھ سمیت کوئی دی ہیں ہاتھ لمباہوگا۔ مجھے ٹھیک اندازہ نہیں، میری سیدھ میں کھڑا تھا۔ مجھے تواس کا سریا دہے، ہڑ ہے ہڑ ہا نگاروں جیسی آ تکھیں۔اس کا ماتھا کوئی تین چارگھ کاہوگا۔ شیر کا ماتھا دیکھنے کی چیز ہے۔ میدان کا میدان اور آ گ ہے جمری ہوئی آ تکھیں۔''(۴)

اس ناول کی کہانی کابنیا دی کردارا ورہیرواسدنا می ایک نوجوان ہے۔ جیسے جیسے اسد کی کہانی آگے بڑھتی جاتی ہے قاری اس کے بحرین گم ہوتا چلا جاتا ہے اور اس میں تجسس پیدا ہوتا شروع ہوجاتا ہے اور یہی اس ناول کی خاص خوبی ہے۔ اسدایک ماہر پیراک ہے لیکن اے سائس کی بیاری لاحق ہوجاتی ہے جس کے باعث اے اپنے لیند بیدہ کھیل پیراکی کومجبوری کے عالم میں چھوڑ ناپڑتا ہے۔ اپنے علاج معالج کی غرض سے وہ دوسرے ملک اشہر کا گرخ کرتا ہے۔ اسدے اس ناول میں قاری کا تعارف اس طرح سے کرایا گیا ہے کہ وہ ہروفت یا دماضی میں کھویا کھویا سار بتا ہے۔ عبداللہ صیدن چوں کہ خود بھی ایک عرصہ تک اپنی ملا زمت کے سلسلہ میں دیار غیر میں آبا درہے ہیں اور انھوں نے زندگ کے نشیب وفراز کا بڑے قریب سے مشاہدہ کیا ہے۔ اس لیے انھوں نے اس فال کے اس کر دار میں پوری طرح سے جان ڈال دی ہے۔ کہانی کی یہی وہ نیا دی ہیئت کر تھیں ہے۔ اس کی کہانی کو دلچ سے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

عبدالله حسین کاناول ''اداس نسلین 'اگرایک ناریخی ناول کے ذیل میں آنا تھاتو ''باگھ'ان کے ایک رومانی ناول کی حیثیت ہے ہمارے سامنے آیا ہے۔ جس میں عبدالله حسین ایک پیختہ کہانی کار کی حیثیت سے ہمارے سامنے آیا ہے۔ جس میں عبدالله حسین ایک پیختہ کہانی کار کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ''با گھ' میں بیالفاظ ہمیں واضح طور پر کھے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ''ایک محبت کی کہانی تو اداس نسلیس میں بھی ہے لیکن اس پر تا ریخی ناول ہونے کی چھاپ پھے ذیا دہ گھری دکھائی دیتی ہے۔ گھرنیا دہ گھری دکھائی دیتی ہے۔

ناول کی کہانی کا آغاز کچھاس اندازے ہوتا ہے کہاول کا ہیرو"اسد" آزاد جموں کشمیر کے ایک دوردراز پہاڑی گاؤں جو کہ بہت دوردراز پہاڑی علاقے میں واقع ہے اوراس گاؤں کا م بھی "گم شد" ہے، اس میں موجود ہوتا ہے ۔اسد کی عمر انیس ہیں ہرس کے لگ بھگ ہے۔ وہ اس گاؤں میں اپنی سائس کی بیاری کے علاج کی غرض ہے قیام پذیر ہے۔ یہ واقعات ۱۵ -۱۹۲۳ء کے ہیں۔نا ول کی کہانی میں ہمیں اسد کا "باگہ" کے شکار کے لیے دلچیسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہاس کی بچپن سے خوا ہش ہوتی ہے کہ" باگھ" کا

خودا ہے باتھوں سے شکار کر ہے۔ اس کو بیخوا ہش اسے والدی طرف سے وراشت میں المتی ہے کیوں کہ اس کا والدا کی ماہر شکاری تھا لیکن ابر شکاری تھا لیکن از گھ' کو شکارند کر سکا اوراس کی بیخوا ہش ادھوری رہی حتی کہ ای خوا ہش میں اس کے ہوجاتی ہے۔ اس لیے اسدک ' با گھ'' کے شکاری خوا ہش اس کے باپ کی خوا ہش ہے جے وہ پورا کرنے کے بیج ہوجاتی ہے۔ اس لیے اسدک نا گھ'' کو مارنا ایک شکاری کا تہیں بلکد ایک بیٹے کا خوا ہ ہے۔ دومری طرف اگر اسد کے نا م کو بھی و یکھاجائے تو اس کا مطلب بھی '' شیر'' ہے۔ آزاد جموں کشیر خوا ہ ہے۔ دومری طرف اگر اسد کے نا م کو بھی و یکھاجائے تو اس کا مطلب بھی '' شیر'' ہے۔ آزاد جموں کشیر کے گا وی '' گھ شد'' میں ایک'' با گھ'' مو جود ضرور ہے جس کے دھاڑنے کی آ وازیں اکثر و بیشتر گا وی کے لوگوں کے دلول کو دہلا کررکھ دیتی ہیں لیکن'' با گھ'' کو اوالوں سے سننے میں آتے ہیں اور بعض لوگوں نے اس کے دلول کو دہلا کررکھ دیتی ہیں اور بعض لوگوں نے اس کے دلول کو دہلا کررکھ دیتی ہیں اور بعض لوگوں نے اس کے دلول کو دہلا کر دار ہے کیوں کہ اس کی دھاڑ میں اکا بے کا دکھے موس کیا جا سکتا ہے۔ اسداور' با گھ'' کو درمیان ایک علامتی تعلق موجود ہے۔ دونوں ہی تسلط حاصل کرنے کے خوا ہش مندنظر آتے ہیں اور بھ اور انظر کی درمیان ایک علامتی تعلق موجود ہے۔ دونوں ہی تسلط حاصل کرنے کے خوا ہش مندنظر آتے ہیں اور بھ آزادزندگی درمیان ایک علامتی تعلق موجود ہے۔ دونوں ہی تسلط حاصل کرنے کے خوا ہش مندنظر آتے ہیں اور بھ آزادزندگی درمیان ایک علامتی تھ تھیں۔ آتے ہیں ، دونوں ہی آزادزندگی ہیں وہوں ہیں ہیا درک کے حوا ہاں ہیں جو کہ ایک بھی دولو کی ہیروئن یا سمین ہیں جو کہ ایک بہادرلو کی کے دوپ ہیں ہمارے سامنے آتی ہے۔ آتے ہیں۔ اس ناول کی ہیروئن یا سمین ہیں ہیں ہو کہ ایک بہادرلو کی کے دوپ ہیں ہمارے سامنے آتی ہے۔

"جب میں چھوٹی کی تھی۔ "یا سمین نے بات کی "تو ہر وقت یہاں گھو ماکرتی تھی۔
اکیلی مجھے کسی شے سے خوف ندآنا تھا۔ دوسری لڑکیاں غول درغول آتی تھیں، میں
اکیلی کھیلاکرتی تھی۔ میں ہرایک پرند ہے، ہرایک جانور، ہرایک پھر سے واقف تھی۔
پھر میں مظفر آباد سکول میں چلی گئے۔ ان جگہوں کے ساتھ میری واقفیت ختم ہوگئی۔ اب
میں صرف دات کے اندھیر ہے میں تمھارے ساتھ یہاں آتی ہوں۔" اسدنے اس
کی آواز میں رنجیدگی کی لغزش محسوس کی۔ "پراس جگہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔" (۵)

کہانی میں آ کے چل کر بتایا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کے گاؤں' گم شد' میں اسدایک پراسرار شخصیت کے حامل تھیم محد عمر کے زیرعلاج ہے۔ اس تھیم کے بارے میں بیبتایا گیا ہے کہ بید گاؤں' گم شد' والوں کے لیے بھی اجنبی شخصیت ہے کیوں کہ وہ گاؤں میں ایک دن خود بی وارد ہوتا ہے اور یہاں رہائش اختیار کر لیتا ہے۔ ابتداء میں وہ پرندوں وغیرہ کاشکار کر کے اپنی گزربسر کرتا ہے لیکن پھرلوگوں نے اے دیکھا کہ وہ جنگلوں

میں جڑی اوٹیاں تلاش کررہا ہے۔ پھر وہ گاؤں سے اچا تک عائب ہو جاتا ہے۔ کوئی تین چارہ اہ کا عرصہ گاؤں سے عائب رہنے کے بعد پھر وارد ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ جاتا ہے۔ اس کے پاس دوسر سے سامان کے ساتھ ساتھ ایک جڑی ہو ٹیوں سے بھرا ہوا ہوا سائر تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ گاؤں ''گم شد'' میں لوگوں کے درمیان ایک بھیم کے طور پر متعارف ہوتا ہے۔ اس طرح وہ اس گاؤں میں '' بھیم گمشد والا'' کے ام سے مشہور ہو جاتا ہے لیکن اس کی شخصیت گاؤں والوں کے لیے پُراسراری رہتی ہے۔ یہ تھیم اسد کا علاج معالجہ کرتا ہے تو اسداور بھیم کی دوئی ہو جاتی ہو وہ آپس میں اس طرح سے بے تکلف ہو جاتے ہیں کہ اسد تھیم کے مطب کو اپنے گھر کی طرح سمجھنے لگتا ہے۔ عبداللہ حسین نے اس بے تکلف کو پچھا نداز میں ناول کے اسد تھیم کے مطب کو اپنے گھر کی طرح سمجھنے لگتا ہے۔ عبداللہ حسین نے اس بے تکلفی کو پچھا نداز میں ناول کے اندر سمویا ہے:

> " کرم دین کچھ دیر تک شک بھری نظروں سے اسد کو دیکھتا رہا" بدمعاشی کرنے کی صلاح تو نہیں؟"

یے بسی کی تصویر کھان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

" نہیں ۔" اسدنے دونوں ہاتھوں میں سلاخیں پکڑ کر جواب دیا،" خدا کی شم کھا کر کہنا ہوں ۔" کچھ دریا وربے اعتادی ہے اُس کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد سیاہی نے

احتیاط ے پہلے دائیں پھر ہائیں نظر دوڑائی۔"اگر کسی کوخبر ہوگئی تو میری پیٹی اُتر جائے گی۔''وہ بولا''، گرتمھارے أوپر براترس آتا ہے۔ لا يہاں ركھ دے۔''اسد جلدی ہے لبالب بھرا ہوا ٹین کا برتن دونوں ہاتھوں میں اُٹھا لایا۔ "تمھاری بڑی مہر بانی ۔' 'برتن کو دروا زے کے پاس زمین برر کھتے ہوئے و ہاد لا۔ "ابريب عاكر بينه جا-"

اسد پقر کی طرف برد هاتو عقب ہے سیابی بولا: ''اِ دھرنہیں ۔اُ دھرسا ہے۔'' اسدسا منے والی دیوار کے پاس جاکر یاؤں کے لمی بیٹھ گیا۔"(4)

اسدکو'' باگھ'' کو مارنے کاشوق ہے اوراس کے لیے وہ مختلف اوقات میں کئی ایک مہمات کوسر کرتا ہے۔عبداللہ حسین اس کی مہمات کونہایت دکش انداز میں اپنی کہانی میں سموتے ہوئے اس کے بارے میں لكھتے ہیں:

> "رائے کے کنارے پرایک ہار پھراسد کا یاؤں پھیلتے بچا۔ جب ہے وہ چلے تھےوہ دومرتہ بُری طرح پھسل چکا تھا۔ تا رکی کی وجہ ہے وہ گہرائی کو بخو بی دیکھ نہسکتا تھا، گرا ہے علم تھا کہ وہ گئی سوفٹ گہری کھائی کے کنارے یہ جا کرز کا ہے۔اب وہ جس علاقے میں جارہے تھے وہاں دوطرفہ بہاڑ، جورات بھرمہیب ماتھیوں کی مانند جمومتے رہے تھے، کھلنے شروع ہو گئے تھے ۔ دور بٹتے بٹتے وہ مدھم ی سیاہ دیواروں کی شکل اختیا رکر گئے اور آسان کوکاٹتی ہوئی اُن کی چوٹیوں کی تند کیسرتا ریکی میں تحلیل ہونے گئی تھی۔اب اس جگہ کھلے آسان کے ستاروں کی لوٹھی اور زمین کی ایک شکل اُنجر رہی تھی۔ گرابھی تک وہ دونوں آ دمی پہاڑ کے پیٹ پر کاٹے ہوئے ہمواررتے کے بجائے اس کے پہلومیں، چٹانوں کے آ گے اور پیچیے، بھیٹروں بر یوں اور چروا ہوں کی بنائی ہوئی تنگ، بےنشان پگذیڈیوں پرسفر کررہے تھے۔ پچھلے ایک گھٹے ہے وہ مسلسل اُنرائی میں چلے جارہے تھے۔'(۸)

اسدکو''با گھ'' کے اندروہ خصوصیات اورجذبات دکھائی دیتے ہیں جووہ اینے اندربھی محسوں کرتا ہے اس لیے وہ'' ہا گھ'' کی شخصیت کو پیند کرنا ہے اور اُس سے متاثر بھی ہے۔عبداللہ حسین نے جموں کشمیر کے علاقے کی منظر کشی کرتے ہوئے ہارے سامنے جونقشہ پیش کیاہے وہ کچھاس طرح ہے: "درخت اور پہاڑ اور سیاٹ زمین کے مکڑے ....اس علاقے کا عام منظر گراس

وقت اسد کومسوس ہور ہاتھا جیسے آئ تک ان چیز وں کو اُس نے آئکھیں کھول کرنہیں دیکھا۔ اس مج کو اُن پر وقت کا اور روشی کا ایک تیز جال تنا ہوا تھا جوا یک طرف ہے آ ہتہ آ ہتہ کھینچا جا رہا تھا، اور جو جگہ نگی ہو جاتی تھی ، ایک انو کھی شکل میں نمودار ہوتی تھی ، جیسے پہلی بارد کھائی دے رہی ہو۔ تندی ہے آسان کو اُٹھی ہوئی چٹا نیں ، جنگلوں کے گھٹا ٹوپ ریوڑ ، ان میں ایک ایسی مقاطیسی کشش تھی جو اُس کی نظر کو بار باراپی جانب کھینچ رہی تھی ۔ اُس کی آئکھوں میں شیشے کا ساتھ ہراؤ آگیا اور نظر اس وسیع و عریض منظر کی ایک ایک چیز پیدا تک رہی تھی ۔ اُس کی نظر میں چا ہت اور حسرت تھی ، جیسے وہ اس سرزمین کو آخری بارد کھی رہا ہو۔ "(۹)

ناول میں جزوی کرداروں کی بھی کی نہیں ہے۔عبداللہ حسین نے اپنے ناول میں ایسے کردار بھی گئی نہیں ہے۔عبداللہ حسین نے اپنے ناول میں ایسے کردار بھی گئیتی کے جیں جن سے متعارف ہونے کے بعد قاری کی توجہ پوری طرح کہانی پرمرکوزر بھی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ عبداللہ حسین کی زبانی ملاحظہ ہو:

'ایک دفعہ ایک شخص کہیں سے ادھر آ نکلا تھا۔ وہ چار کوں کی ایک عورت پر عاشق ہوگیا۔
وہ عورت بیا بتا تھی۔ بات باہر نکل گئی، اور عورت کے مالک اُس شخص کے پیچھے لگ
گئے۔ آخرا نے گا وَل ججوڑنا پڑا۔ گر جانے سے پہلے اُس نے قسم کھائی کہ اگر اُس کا
عشق سچا ہے تو وہ اس گا وَل کے گر دا پنانا م لینے والوں کی ایک لیسر بھی جے دے گا۔ وہ گا وَل
سے چند کوس کے فاصلے پر جاکرا یک جمونی ٹری ڈال کر بیٹھ گیا اور آ ہت آ ہت خدا کے نام
میں غرق ہوگیا۔ کہتے ہیں کہ چند مہینے کے بعد جب وہ نکلا تو سوکھ کر کا نٹا ہو چکا تھا۔ گر
اُس کا چہرہ چاند کی طرح چک رہا تھا۔ جو بھی اُس کوایک نظر دیکھ لیتا اُس کا مرید ہو
جانا۔ آ ہت آ ہت آس کے مرید وہاں آ کر آبا دہونے شروع ہوگئے۔ دو تین برس میں
وہاں آبا دی پڑگی۔ یا نج برس کے بعد نا نگے شاہ وہاں ہوگئے کھڑ اہوا۔ '(۱۰)

ایک جگہ جب اسدکواس بات کا احساس ہوتا ہے کہ گاؤں والے'' باگھ'' کو مارنا چاہتے ہیں تو اسد کے دل میں '' باگھ'' کو بچانے کی تڑپ جبتوا ورخوا ہش ابھر آتی ہے۔عبداللہ حسین اس واقعہ کے ذریعے ہمیں اسد کی یا سمین کے ساتھ محبت اور'' باگھ'' ہے اس کے تعلق کو بیدا کر کے ایسے اشارے دیتے ہیں جن ہے ہمیں اسد کے دل میں بیدا ہونے والی محبت کا گہراا حساس جانچنے کا موقع ملتا ہے۔ یہاں وہ تشمیریوں کے رویوں اور اُن کی عادات کا بھی ذکر کرتا ہے، جس کوعبداللہ حسین نے اپنے ناول میں خوبصورتی ہے سمویا ہے:

"الوکل کشمیری لوگ انہیں کام چوری کا طعند دیتے تھے اور عام رائے تھی کہ یہ لوگ اپنی حیثیت کانا جائز فائد دا ٹھارہ ہیں۔ گراس کے باوجوداً ن کی مفلوک الحالی کو عام طور پرتسلیم کیا جانا تھا۔ اسدنے دیکھا کہ بے وظل کہ کراپنے آپ کو متعارف کرنے ہے لوگ، بے دلی ہے بہی ، گر کھانا دینے ہے انکار نہیں کرتے تھے۔ زیادہ سوال جواب نہیں کیے جاتے تھے اور دن کے وقت دھوپ میں یا شام کو کھلے آسان کے نیچ لوگ اپنی کیے جاتے تھے اور دن کے وقت دھوپ میں یا شام کو کھلے آسان کے نیچ لوگ اپنی کے وقت دھوپ میں یا شام کو کھلے آسان کے نیچ لوگ اپنی کو کائے رہا اور دن کے وقت دھوپ میں یا شام کو کھلے آسان کے نیچ لوگ اپنی کری خاتی تھی ، علی ہوا تھا کہ ایک وقت سے زیادہ کا کھانا اُسے نہیں ملے گا، عموماً گر باہر کے کام کائ پر اُسے لگا لیا جانا تھا۔ سب سے ہڑا فائدہ میہوا تھا کہ وہ ایک عام سوال کے کام کائ پر اُسے لگا لیا جانا تھا۔ سب سے ہڑا فائدہ میہوا تھا کہ وہ ایک عام سوال نے کہاں ہا رہے ہو؟ 'کہاں جارہے ہو؟''کا جواب گھڑنے ہے نی گیا تھا۔'(اا) ناول کی کہانی میں اسدا یک موقع پر اپنی محبوبہ یا سمین کوایک'' شیر نی ''کے روپ میں تھور کا وال کی کہانی میں اسدا یک موقع پر اپنی محبوبہ یا سمین کوایک'' شیر نی ''کے روپ میں تھور کا کھانا کہانی میں اسدا یک موقع پر اپنی محبوبہ یا سمین کوایک'' شیر نی ''کے روپ میں تھور کیا گھا۔'(اا)

ناول کی کہانی میں اسدا کی موقع پر اپنی محبوبہ یا سمین کوا کید "شیرنی" کے روپ میں تضور کرتا ہے۔
"باگ اور" اسد" کی محبوبہ" یا سمین" کے درمیان کون کی قدر/بات مماثلت رکھتی ہے جس کو مصنف اس طرح
بیان کرتا ہے:

"دفعتاً اس کے دماغ کے ہزاروں چھوٹے چھوٹے نیم ناریک گوشے روثن ہونے گئے جیسے لیمپ کی بتی کو بہت آ ہت کو کی اونچا کر ہے۔ جہاں اس کی صبیبہ گویا ہمیشہ سے نیم تیار نیم منتظر حالت میں کھڑی تھی ۔۔۔ای لیطے اس نے ایک مجیب (بعید از قیاس) فیصلہ کیا کہ بیہ جانور اس کا ہے، کہ اس پیہ ہاتھ ڈالنے کا اختیار کسی اور کونییں۔'(۱۲)

یاسمین اسدے محبت کرتی ہے اور اسدیاسمین ہے۔ اس کیے اسد نہیں جا ہتا کہ کوئی دوسرااسدی محبت کی جانب آ تھا تھا کربھی دیجھے یا یاسمین کسی اور کومجت کی نظرے دیجھے کیوں کراس کے خیال میں یاسمین ایک 'شیرنی'' ہے جے وہ فتح کرنا جا ہتا ہے تا کہ وہ اپنی ہمت، بہا دری اور طاقت کے اس استعارے پر اپنا رعب و دبد بدا ورغلبہ قائم کر سکے ۔ یاسمین بھی اسد کے لیے اپنے دل میں زم گوشہ اور محبت کے جذبات رکھتی ہے۔ ان جذبات کی تا ئیکر تے ہوئے عبد اللہ حسین لکھتے ہیں:

''یا سمین نے اپناایک ہاتھ پانی سے نکالا اورا سے اسد کے ہاتھ پرر کھ دیا،'' ہاں۔' و وہو لی۔ اسد نے محسوس کیا کہ اس رات کے حرصے میں پہلی با ریا سمین کے منہ سے ایک یقین کی بات نکلی تھی۔شام کے وفت جب یا سمین نے درواز و کھول کراً سے بازووں میں تھام لیا تھا، اُس کے تھے ہارے ہوئے جہم کوکری پہ بھلاکراس کے بال دھوئے تھے اوراُن میں تیل ڈال کر تنگھی کی تھی، پھر سیلے تو لیے ہے اُس کے بدن کومَل مَل کر صاف کیا تھا اور حُنگ ہونے پر تھیم کے کپڑوں کا سفید جوڑا پہنایا تھا، اس کے بعد فرش صاف کیا تھا اور حُنگ ہونے پر تھیم کے کپڑوں کا سفید جوڑا پہنایا تھا، اس کے بعد فرش پہولے پہیٹھ کرچکی کے اندر نمک اور تیل ملے گرم پانی میں اُس کے پاؤں ڈبوکر اُنہیں ہولے ہوئے ملئے گئی تھی ، تو اس دوران میں اُس نے روتے اور ہنتے ہوئے بینکٹروں با تیں کی تھیں ۔ " (۱۳)

''با گھ'' کے ساتھ اسد کے تعلق کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ''با گھ'' کی طرح بہا دری کا مظاہرہ کر سے اور اپنے اندرولیی ہی طاقت بیدا تا کہ وہ اپنی انا قائم رکھ سکے جولوگوں کے خیال میں ایک''بڑی طاقت'' کا استعارہ ہے۔

حوالهجات

۱\_ سیدعامر سهیل، ڈاکٹر،عبداللہ حسین –ایک مطالعہ بیکن بکس بخزنی سٹریٹ ،اردوبا زا رلاہور جنو ری۱۶ ۲۰ ۵۰

ص 12۵\_

- ٢\_ الصّابس ١٨٨-١٨٨\_
  - ٣\_ الفنأج ٢٣٣\_
- س- مجموعه عبدالله حسين ، سنك ميل يبلي كيشنز ، لا مور ٢٠٠٥ ، ص ١٥١٥ \_
  - ۵\_ ايضاص ٨-٥١٧\_
    - ٢\_ الفِنَاصِ ٥٥١\_
    - الينائ 119 \_ 1
    - ٨\_ الضأص ١٩٨\_
    - 9\_ ايينام 202\_
    - ١٠ الضأص ٢٦٧\_
    - اا۔ ایضام ۲۷۰۔
- ۱۲ محمد عاصم بث، "عبدالله حسین شخصیت اورفن"، اکا دی ا دبیات یا کستان، اسلام آبا د ۲۰ ۴۰ بص ۸۰ مـ
  - ۱۳ مجموعه عبدالله حسين ، سنَّك ميل پېلي كيشنز ، لا جور ۲۰۰۷ء، ص ۷۸۲ \_

\*\*\*

### ڈاکٹرسپینہ اولیں اعوان

## عبدالله حسين كي ناول نگاري

عبداللہ حسین کا شاراردوادب کے اہم نا ول نگاروں میں ہوتا ہے۔ انھوں نے اردونا ول کوپا کتان کی تا ریخ اور شافتی زندگی سے خسلک کیا عبداللہ حسین کا اولین نا ول' اداس نسلیں ' 1963 میں شائع ہوا۔ ''اداس نسلیں' کی اشاعت کے وقت عبداللہ حسین ادبی حلقوں میں تقریباً گم نا م بھے گراس نا ول نے انھیں شہرت کے بام عروج تک پہنچایا ۔ اس نا ول پر انھیں آدم جی ادبی انعام بھی ملا عبداللہ حسین کا نا ول' اداس نسلیں ' ہم عصری زندگی کے مختلف ادوار ، ان میں سے گذرتے عمل اور سعوبت کے گرداب میں محصور افراد کی زندگیوں کے واقعات پر مشمل ہے ۔ مصنف نے اس نا ول میں اپنی نسل کی مایوسیوں اور محرومیوں کو بیان کیا ہے۔ یہ وہ نسل کے واقعات پر مشمل ہے ۔ مصنف نے اس نا ول میں اپنی نسل کی مایوسیوں اور محرومیوں کو بیان کیا ہے۔ یہ وہ نسل کے علاوہ البحدی ہوئی شخص جہاں انسا نوں نے انسا نوں کے خون سے ہوئی تھیں جہاں انسا نوں نے انسا نوں کے کے علاوہ البحدی ہوئی سیاست بھی کا رفر ما تھی ۔ مصنف نے مکنہ حد تک اس ساری صورت حال کوگرفت میں لانے کی کوشش کی ہے۔

عبدالله حسین نے زیرنظر ما ول میں دیہی زندگی، جاگیردا راندنظام، نوآبا دیاتی نظام، جنگ عظیم اوّل کے اثرات، ہندوستان میں ابھرتی ہوئی سیاسی بیداری، 1857 کی جنگ آزادی تحریب خلافت، مراعات یا فتہ طبقے کی انگریز نوازی، ایک مشتر کے ہندوسلم اور سکھ معاشر ہے کی حالب زار بفرقہ واریت، فسادات، ہجرت، پنجاب کی دیمی زندگی، جاگیرداروں کا وحثیا نہ سلوک، اعلیٰ طبقے کی عیاضیوں، ان تمام امور کو تفصیلا بیان کیا ہے۔ جب کہ دوسری طرف کا رخانوں کی حالت، صنعتی دنیا کے مسائل، مزدوروں کی مشکلات، ہڑتا لیں، حکومت کا جبر، جیل کی فضا، اعلیٰ طبقوں کی بے نیازی اور فراغت، طوا نف کی زندگی، انقلابیوں کی رومانی زندگی اور یور پی معاشر ہے کی جھلک دِ کھائی دیتی ہے۔ بنا ہیں ہمہ مصنف نے تہذیبی افتد ارکی شکست وریخت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ سے مانوں کی محروق کی میان کیا ہے جن کو ہر طانوی غلامی اور مفلسی نے کمز ورکر دیا تھا۔ ڈاکٹر مشاق احروائی لکھتے ہیں:

" بهند وستان کی تقسیم جوا تگریز ول کی ما پاک وفتنه پر ور ذبینیت کا نتیج تھی ۔ان کمز ورا ور

ہے بس انسا نوں کی اداس نسلوں کے لیے مزید تباہی وہر بادی اور برنصیبی کا سامان لے کرآئی تھی ۔'(1)

عبدالله حسین کا ماول ''ا داس تسلیس' اردوماول نگاری میں قالمی قد راضا فدہ مصنف نے ایک خاص نقط نظر سامنے رکھتے ہوئے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا حاطہ کیا۔علاوہ ازیں انھوں نے افراد کی نفسیات اور نفسیا تی مشکش کوبھی عمدہ طریقے سے پیش کیا ہے مصنف نے انسانی دکھ،اس عبد کی مشکش،افراد کی نفسیات اور کرب کو گہری فکرا ورحساسیت کے ساتھ پیش کیا ہے۔

عبدالله حسین کا دوسرا ما ول''با گھ'' 1982 میں ما ول''ا داس تسلیں'' کے بائیس برس بعد شائع ہوا۔ اس ما ول کے حوالے ہے محمد عاصم بٹ لکھتے ہیں کہ:

"به ناول عبدالله حسین نے اندن میں قیام کے دوران لکھنا شروع کیا اس ناول پر سلسل کے ساتھ کام کرنے کی مہلت اضیں لیبیا کے قیام کے دوران میسر آئی جہاں ان کی شریکِ حیات کوملا زمت مل گئی اور عبدالله حسین کو اتنی وجنی فرصت میسر آئی کہ ہ اپنا تمام وقت ناول لکھنے کے لیے وقف کرتے ۔ "(۲)

پیش نظر نا ول دراصل تین کہانیوں کا مجموعہ ہے ایک کہانی اسدا ور باسمین کی محبت پر مشمل ہے دوسری حوالات کے انسا نیت سوز مظالم پر اور تیسری ہند و پاکستان کی جنگ کے پس منظر میں کشمیر میں کی جانے والی' ''گوریلا جنگ''کی کا روائیوں پر مشمل ہے۔

زیرنظر ناول کاہیرو''اسد''ایک بیٹیم ، تنہائی کا شکار دیہاتی نوجوان ہے بید مہ کامستقل مریض ہے۔
وہ علاج کی غرض ہے دورا فتا دہ گا وک'' گم شد' میں ایک تھیم کے پاس آتا ہے۔اسد تھیم کی بیٹی یا سمین کے دامن محبت میں گرفتار ہوجاتا ہے۔ تھیم کے ہاں پہلے ہے ولی ،احمطی اور میر حسین ملا زمت کرتے ہیں۔اسد بھی تھیم کی ملا زمت افتیار کر لیتا ہے۔ایک دن نامعلوم افراد تھیم کا قتل کردیتے ہیں۔اسدکو بغیر کسی تفتیش کے گرفتار کر لیا جاتا ہے اورا قرار جرم کے لیے مختلف طرح کے انسانیت سوز مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔

ذوالفقارنا می شخص ایک جاسوس ہے جولوگوں کوتر بیت دے کر پڑوی ملک میں جاسوی اور تخریب
کاری کے لیے بھیجنا ہے اسد بھی جاسوس کے مشن میں شامل ہوجا تا ہے لین اس کااصل مقصد تھیم کی وہ جڑی
بوٹی حاصل کرنا ہے جس سے اسے قدر سے افاقہ ہوا اوروہ جڑکی ہو ٹی ''گم شد' میں ہی پائی جاتی ہے وہ چند دن
گزار نے گم شد آتا ہے گر چند افرا داسے انحوا کر کے لیے جاتے ہیں آخر میں اسد یہ بچھتا ہے کہ اے آزادی
نصیب ہوگی تمام دکھوں کا خاتمہ ہوگالیکن وہ تو قید میں ہے اور کہتا ہے:

"بیلوگ مجھے کہاں لے جارہے ہیں؟ اس کا مجھے علم نہیں۔اگر قید میں ڈالنا تھا تو اس علاقے سے باہر کیوں لے جارہے ہیںاگر دلیں سے نکال دینا تھاتو اس طرح قیدی بنا کے لے جانے کی کیاضرورت تھی؟ بیہ عجیب سفرہے ۔' (۳)

یہ زیر نظر ناول کی آخری سطریں ہیں۔اس میں مصنف نے ہیر وکی زبانی سب پچھ کہہ دیا ہے بلکہ وہ بھی کہد یا ہے جوعموماً قاری کی نظروں ہے اوجھل رہتا ہے۔عاصم بٹ لکھتے ہیں:

" یہ جراصل میں دورجد ید کے انسان کا جر ہے۔ یہ وہ خوف ہے جومو جود ہرتی یافتہ دور میں انسان محسوں کرتا ہے جیسے موحول کی تباہی کا خوف ، تیسری جنگ عظیم کا خوف جس کے بعد زمین حیات ہے محروم ہو جائے گی اور گلوبلائزیشن کے نتیج میں اپنی شنا خت کے گم ہوجانے کا خوف ان خوفوں ہے چھٹکاراممکن نہیں ہے۔ یہ ہے وہ نتیجہ جس تک عبداللہ حسین پہنچے ہیں۔" (۴)

مصنف کے زوریک انسانی زندگی جر ،اؤیت ،کرب سے عبارت ہے انسانی زندگی گونا گول مسائل کا شکار ہے انسانی زندگی گونا گول مسائل کا شکار ہے انسان کم میدوی کی ہیں کرسکتا کراس کے تمام مسائل حل ہو گئے لبذااب و ہمکون سے ہیااس کے تمام امور بخیر وخوبی انجام پذیر ہوئے۔"با گھ" کاموضوع جبر ہے جومعا شر سے اقسمت کی طرف سے انسان پر وارد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خال لکھتے ہیں:

''باگ' آج کی الیی حقیقت کوسا منے لاتا ہے جس کا تعلق انسانی وجود ہے بعنی ہید کہ کیا انسان ہیرونی جبرے کلی طور پر آزاد ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔ باول کا ہیر واسد شروع ہے آخر تک اس جبر کا شکار ہے ۔اس کی سائس کی بیاری اور باسمین سے رابطہ اور پھراس کا محبت میں تبدیل ہونا تقدیر کے جبر کا شاخسانہ ہے۔''(۵)

پیش نظر ما ول ظاہری طور پر تو اسداور یا سمین کی داستانِ محبت پر مشتمل ہے لیکن خارجی طور پر مصنف نے تھا نہ کلچرا ور پا کستانی فوجی آمریت کا جر دکھایا ہے۔ مصنف نے پولیس شیشنوں، تھا نوں، جیلوں پر ملز مان کوشک کی بنیا دیرگر فقار کرنا بعدا زاں ان پر ہونے والے ظلم اور نیا دیتوں کا دردنا کے نقشہ پیش کیا ہے۔ اس میں گالیوں کو بھی شامل کیا ہے جس پر قارئین اور ما قدین کو اعتراض بھی ہوتا ہے لیکن اس میں طریقہ تفقیش کے دل سوز مناظر انسان کو جھنجو ڈکر رکھ دیتے ہیں بلکہ انسانی روحوں کو بھی پامال کرتا ہے۔ جیسے ہی اسد تھانے کے دفتر میں داخل ہوا۔ ماحول کیسر بدل چکا تھا۔

" ہیڈ کانشیبل کی ممکنکی ، سپاہیوں کے کھڑے ہونے کا بے باک اندا زا ور تھانیدار کے

چرے کی خشونت، چھوٹے ہی تھانیدارنے سوال کیا: '' قبال جرم کررہے ہو؟''

" كيماا قبال جرم؟"

"كتوني الى كساته زناكياب، اوركيا-"(١)

عبدالله حسین نے اپنے کر داروں کی زبانی ساجی صورت حال کو واضح کیا ہے۔

ایک عورت کے جذبات مرد کے لیے سرخوشی وقو انائی کا باعث ہے۔ عبداللہ حسین کے نا ولوں کی ہیروئن کی وارفگی اور جذبات کی شدت مرد کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے یا سمین اعلی تعلیم یا فتہ نہیں کہوہ محبت، دکھاور کرب کا اظہارا یک خاص رکھرکھاؤے کرے بلکہ وہ دیہات کی ان پڑھ دوشیزہ ہے جو محبت کا مفہوم جسمانی قربتوں کی آئے ہے محسوس کرتی ہے۔

''با گھ'اگر چہ''اداس تسلیں'' کے باکیس ہرس بعد منظر عام پر آیا۔ حسنِ اتفاق ہے ان دونوں یا ولوں کے اسلوب میں خاص فرق نہیں ہے۔ ان کی نثر بالحضوص منظر نگاری اور مکا لمے کے حوالے ہے قوت ہے جھر پور ہے ۔ عبداللہ حسین نے اس نا ول میں اسد کی شرگ کے منظر کی تضویر کشی ہویا اسد کے سرحد پار کا سفر، تھانوں کی حالت ہویا انسان برظلم وستم اور نت نئے ہتھکنڈ وں کا استعال ، دہشت پیند کا رروائیاں ہوں یا دیجی مناظر تمام کی تضویر یں مؤثر انداز میں پیش کیں۔

زیر نظر ما ول میں عبداللہ حسین نے پاکستان میں نظام افتد ارکے تشاد کوا بھارا ہے۔ایک طرف تو وہ کشمیر یوں کی آزادی اور خود مختاری کے لیے کوشاں ہے اور دوسری طرف اپنے شہر یوں کوان کے حقوق سے محروم کر کے اپنے مقاصد کی تکیل کے لیے استعال کرتا ہے۔

اس حوالے مقال متازاحد خاں رقم طراز ہیں:

"اس ما ول میں بھی عبداللہ حسین نے ایک ہنگامہ خیز دور کی سیاسی ومعاشی زندگی کا عکس اپنی سچائیوں اور گہرائیوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ گوکہ "باگھ" کا کینوں" اداس تسلیں" ہے تا رن کے کے حوالے سے چھوٹا ہے پھر بھی ہم اسے تخلیق پاکستان کے بعد سے ہند و پاک میں کھے جانے والے ماولوں میں یقینًا اچھے ماول کی حیثیت سے یا در کھیں گے۔ "(2)

پیش نظریا ول اردوا دب کے بہترین ما ولوں میں شارہوتا ہاس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف نے ماضی قریب اور حال کی سیاس، معاشرتی زندگی کی مختلف النوع صورت حال کو پیش کیا ہے علاوہ ازیں مصنف نے

ایے منفر داسلوب سے بھی قار کمین کومتاثر کیاہے۔

عبدالله حسین کا تیسرا ما ول بعنوان' قید'' 1989 میں شائع ہوا۔ بیما ول تین مختلف موضوعات پر مشتمل ہےا یک بیری فقیری دوسرا محبت (رضیہ اور فیروز شاہ کی محبت )ا ورموت ( نو زائیدہ بیچ کی موت )ا ور مشتمل ہےا یک بیری فقیری دوسرا محبت (رضیہ اور فیروز شاہ کی محبت ) ورموت ( نو زائیدہ بیچ کی موت ) اور تیسرا پاکتانی فوجی سیاست عبدالله حسین اس ما ول کے متعلق سے مائی'' سویرا'' کے مدیر ریاض احمد چودھری کو اینے ایک خط میں لکھتے ہیں:

"قید آدهی لکھنے کے بعد دوبارہ ہے شروع کی ہے۔ وجہ پیٹھی کہ نے منجد ھار میں پہنے کر ایک بالکل مختلف پلاٹ ذہن میں آگیا (جو کہ میر ے خیال کے مطابق اس کہانی کا ہونا جا ہے )جس ہے کہ اس کا نئے سرے سے لکھنا ضروری ہوگیا۔'(۸)

اس ناول کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ سے واقعے پر پینی ناول ہے۔ادیب چوں کہ معاشرے کا حساس فر دہوتا ہے وہ ساجی ناانصافیوں، زیادتیوں پر خاموش نہیں رہ سکتا ۔ بخو بی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مصنف پراس واقعہ کے اثرات کتنے سکتین ہوں گے کہ انھوں نے اے قلم اٹھانے پر مجبور کیا، ڈاکٹر خالدا شرف ککھتے ہیں:

'' .....قید پاکتان میں ہوئے ایک سے واقع پڑئی ہے جب عہد ضیاءالحق میں ایک نوزائیدہ ما جائز بچے کوایک گاؤں کے نمازیوں نے سنگسار کر کے ختم کر دیا تھا۔''(9)

پیش نظرنا ول میں قیام پاکستان کے آس پاس کے دور کے واقعات بتائے جاتے ہیں۔ پچھوا قعات قیام پاکستان کے بعد کے دور کے دور کے دافعات بتائے جاتے ہیں۔ پچھوا قعات قیام پاکستان کے بعد کے دور ہے متعلق ہیں۔ اس نا ول میں نئے ملک میں موجود استحصالی قو تو س کی نشاندی کی گئی ہے۔ پیش نظر نا ول دوحصوں پر مشممل ہے۔ پہلا حصہ پنجاب کے گاؤں رکھوال کے کرا مت علی شاہ کی زندگ پر مشممل ہے۔ پہلا حصہ پنجاب کے گاؤں رکھوال کے کرا مت علی شاہ کی زندگ پر مشممل ہے۔ پہلا حصہ پنجاب کے گاؤں رکھوال کے کرا مت علی شاہ کی زندگ پر مشممل ہے جب کہ دوسرا حصہ اس علاقے کی ایک نوجوان لڑکی رضیع سلطانہ کی واستان پر مینی ہے۔

کرا مت علی "رکھوال" کا رہائش ہے۔ لاہور میں تعلیم عاصل کرنے کے بعد وہ محکمہ جیل میں ملازمت اختیا رکرتا ہے۔ دورانِ ملازمت کی وجہ ہے اس کی جنسی توت ختم ہوجاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نوکری چھوڑ کرا پنے گاؤں واپس آ کر بیری مریدی کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے دیہا تیوں کی بداعتقاد یوں کی وجہ ہے وہ جلد ہی بیر کرا مت علی شاہ کاروپ دھار لیتا ہے۔ کرا مت علی جائیداد، نفذی، زیورات اوراجناس کے ذخائر جمع کرنے میں مصروف ہے۔ کرا مت علی کا ایک جیٹا سلا مت علی حصول تعلیم کی غرض سے لاہور میں مقیم ہے۔ کرا مت علی ساتی اقتدار کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس مقصد کے حصول کے لیے وہ کرا مت علی گرت ہے۔ کرا مت علی تعویر گنڈوں کے علا وہ بانچھ عورتوں کا علاج تھی کرتا ہے۔ جنسی سلامت علی کی تربیت کرتا ہے۔ کرا مت علی تعویر گنڈوں کے علا وہ بانچھ عورتوں کا علاج تھی کرتا ہے۔ جنسی سلامت علی کی تربیت کرتا ہے۔ کرا مت علی تعویر گنڈوں کے علا وہ بانچھ عورتوں کا علاج تھی کرتا ہے۔ جنسی

طافت ہے محروم کرا مت علی با نجھ موروں کوا والا دولانے کی آڑے محل میں ان کے حریاں جسموں کودیکے اور چھو

کراپی ہوں پوری کرتا ہے ۔ کرامت علی کی موت کے بعداس کا بیٹا سلا مت گدی نشین ہوتا ہے وہ ایک ریٹائر ڈ

ہریگیڈریکا مشیر خاص بن جاتا ہے ۔ وہ ان سا دہ لوح دیہا تیوں کی کمائی پر خوب عیش کرتا اور پیمے بڑورتا ہے ۔

رکھوال کے امام مسجدا حمد شاہ کا بیٹا فیروز شاہ لا ابائی ذہن کا مالک ہے ۔ رضیعہ سلطانہ ایک متوسط گھرانے کی بیٹی

رکھوال کے امام مسجدا حمد شاہ کا بیٹا فیروز شاہ لا ابائی ذہن کا مالک ہے ۔ رونیوں تحریک متوسط گھرانے کی بیٹی

ہے ۔ دونوں تحریک آزادی کے فعال رکن بیں ۔ قیام پاکستان کے بعد فیروز شاہ سیاست میں حصہ لیتا ہے ۔

فیروز شاہ اور رضیعہ سلطانہ دونوں ایک دوسر سے کے ساتھ میاں بیوی کی طرح رہ جے بیں جب کہ رضیعہ سلطانہ

فیروز شاہ کی خواہش کے با وجوداس سے نکاح نہیں کرتی ۔ رضیعہ فیروز شاہ کے بیچ کی ماں بن جاتی ہے اور فیروز

مجد میں سیڑھیوں پر رکھ آتی ہے اس کا خیال تھا کہ اس بیچ کویا تو کوئی اپنا لے گایا بھریتیم خانے بچوا دیا جائے گا

محبد میں سیڑھیوں پر رکھ آتی ہے اس کا خیال تھا کہ اس بیچ کویا تو کوئی اپنا لے گایا بھریتیم خانے بچوا دیا جائے گا

مسارکرنے کا تھم دیتا ہے تا کہ برائی کا انٹر بستی پر نہ پڑے ۔ چناں چہوز اندہ بچے لیولہان ہوکر دم تو ٹر دیتا ہے ۔

نوزا نیدہ بچے کی ہلاکت کو رضیعہ پنی آنکھوں ہے دیکھتی ہے وہ اپنی مامتا کے جذبے کو چھیا ہے ایک طرف بیٹھی نوزا نیدہ بچے کی ہلاکت کو رضیعہ پنی آنکھوں ہے دیکھتی ہے وہ اپنی مامتا کے جذبے کو چھیا ہے ایک طرف بیٹھی رہتی ہے۔ اس کربے کو جھیا ہے ایک طرف بیٹھی رہتی ہے۔ اس کربے کو جمیا سیاکہ کے دیکھوں نے درج ذیل ا قتباس میں بیان کیا ہے :

" جب مراد نے پھراٹھا کرا سے مارا، پھرعلی محمد نے ،اور چودھری اکرم نے تو پہلی بار
اس کی تھی سی چیخ کی آوازش ۔اس نو زائیدہ کے سرکی ملائم ہڈی جوایک مٹھی میں دبا کر
عکڑ ہے گئڑ ہے کی جاسکتی تھی ، بھاری پھروں کی مار میں تھی ۔اس وقت میر ہے ہاتھوں
میں اتنی طافت تھی کہ میں ان تینوں کا کلیجہ نکال لیتی گرنا گوں نے جواب دے دیا تھا۔
میر ہے تات ہے جی بلند ہونے گئی آو آواز بیٹھ گئے۔"(۱۰)

رضیہ سلطانہ کی ممتا تین مردوں کو آل کرتی ہے نتیجاً پھانسی کی سزایاتی ہے ،جیل میں رضیہ سلطانہ اپنے جرم کااعتراف مولوی احمد شاہ کے سامنے کرتے ہوئے کہتی ہے :

> "كان كھول كرس احد شاه، وه معصوم جے تم نے اپنى زبان ے مطعون كيا تمھارا پوتا تھا۔" (۱۱)

اس واقعہ کے بعد احمد شاہ ہوش وحواس کھو بیٹھتا ہے اور وہ نا نگا سائیں کے نام سے مشہور ہو جانا ہے۔ کچھر صد بعد نا نگاسائیں کی موت ہو جاتی ہے اور اس کی لاش میں کیٹر سے پڑجاتے ہیں۔
''قید'' میں اگر چہ بہت سے کرداروں سے ہمارا تعارف ہوتا ہے جن میں کرا مت علی، سلامت علی،

احمد شاہ ، فیروز شاہ ، رضیہ سلطانہ اور مائی سروری کا کردارہے تا ہم سب ہے مؤثر اور بنیا دی کردار رضیہ سلطانہ کا ہے۔ رضیہ کشادہ ذہن کی مالک خاتون ہے جو فد ہب کی فرسودہ روایات کی پابند نہیں۔ وہ مضبوط ارادے کی مالک ایسی خاتون ہے جو عورت پر ہونے والے ظلم پر سرایا احتجاج ہے۔ وہ عورت کی کھو کھی اور مصنوعی زندگ ہے مطمئن نہیں۔ وہ تھٹن اور جر کے ماحول ہے باہر نگل کرآزاد ماحول میں اپنی انفر ادیت کو تشلیم کرانے کی کوشش کرتی ہے رضیہ فیروز شاہ ہے محبت کا دم تو تھرتی ہے گرا ہے اپنامجازی خدا بنانے کے لیے تیار نہیں کیوں کہ وہ صنف نازک کے حقوق کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا تا۔ وہ رضیہ کواپنے ہرا ہر کے انسانی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں۔ رضیہ کے کردار کے متعلق ڈاکٹر عقیلہ جاوید کھتی ہیں:

"رضیہ جیسی عورت مردے شادی نہیں کرتی لیکن اس کے بیچے کی ماں بن سکتی ہے کیوں کی عبداللہ حسین کے ہاں عورت کی ماں کے حوالے سے بیسوج ہے کہ مردوں کے ساتھ او جھڑ اہوسکتا ہے ۔ مردمر جا کیں بھی تو نام چھوڑ جاتے ہیں ۔ میٹے جلے جا کیں آؤ کھی جھوڑ کرنہیں جاتے ۔ "(۱۲)

رضیه کا کردارای با ول کا مرکزی کردار ہے جوطبقہ نسواں کے فروغ اور آزادی کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اگر چہ عبداللہ حسین کے اکثر نسوانی کردار مظلوم نظر آتے ہیں یہاں بھی عورت مظلوم ہے لیکن یہ خاموش رہنے کے بجائے اپنے اوپر ہونے والے جبر کا بدلہ لیتی ہے۔ رضیعا یہ ساج کی نمائندگی کرتی ہے جبال عورت کونظر انداز کر کے تمام حقوق مردول کے مام محفوظ کیے جا چکے ہوں۔ اس باول کے مردکردار مطلبی، خود غرض اور اکھڑے اکھڑے ہیں۔ وہ عورت سے طافت اور سکون تو حاصل کرتے ہیں لیکن اسے زندگی کی جدوجہد میں ایٹ ساتھ شریک نہیں کرتے۔

عبداللہ حسین نے اس ما ول میں ند ہب کے نام پر پھیلائی جانے والی تنگ نظری اور جہالت کا پر دہ بھی چاک کیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جرم عبداللہ حسین کا لپندید ہموضوع ہے۔ وہ اپنے ما ولوں کا نامابا بات مرکزی نقطے کے طور پر بھی استعال کرتے ہیں اور جرم کے نفسیاتی اور معاشرتی پہلوؤں کو بھی منظر عام برلاتے ہیں۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خال لکھتے ہیں:

"عبدالله حسین کوا دنی بیرائے میں جرم کی داستان بیان کرنے میں ملکہ حاصل ہے۔ اس کاسلسلہ با گھے لے کرقید تک پھیلا ہواہے۔ "(۱۳)

در حقیقت ناول کابنیا دی حوالہ سیاس ہے ۔اس کی کہانی پاکستان میں مارشل لاحکومت کے دور میں بنی گئی۔ جب فوجی افسران اسلام اور تو حید کے نام برقو م کومتحدر کھنے کی کوشش کرتے ۔چوں کے صدر مملکت خود پیر پرست تے اس لیے فوج کے سینئر افران بھی اس روش پر چلنا بھلائی سیجھتے تھے۔مصنف نے ہنر مندی کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آ مریت کے شانہ بٹا نظر وغ پانے والی سیاست کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔
ماتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آمریت کے شانہ بٹا نظر وغ پانے والی سیاست کو تفصیلاً بیان کیا ہے کہ اس فد بہت اسلام سلامتی ،امن کا پیام ہر ہے۔احز ام آ دمیت کا علمبر دار ہے۔انسانی حقوق کی پامالی اور نا انسافی کا روا دار نہیں علا وہ ازیں عبداللہ حسین نے بیری مریدی کے نظام کو تفصیلاً بیان کیا ہے کہ اس طرح بیر مرید مختص مناقصات سے طرح بیر مرید مختص مناقصات سے طرح بیر مرید مختص مناقصات سے بیاؤ کے لیے انھوں نے علاقے بھی تقسیم کے ہوتے ہیں۔

"نا دارلوگ"عبراللہ حسین کا چوتھا نا ول ہے۔ 1989 میں شروع ہونے والا بینا ول 1994 میں ممل ہوکر شائع ہوا۔ اے آٹھ چھوٹے چھوٹے ابواب میں تقسیم کیا گیا جب کہ نویں باب میں بس ایک فقرہ " جاری ہے ' درج ہے عبداللہ حسین نے اس نا ول کوا داس تسلیس کی انگل کڑی قر ار دیا ہے لکھتے ہیں: "جاری ہے ' درج ہے عبداللہ حسین نے اس نا ول کوا داس تسلیس کی انگل کڑی قر ار دیا ہے لکھتے ہیں: "اس نا ول کولوگ جب پڑھیں گے تو انھیں میر سے پہلے نا ول" اداس تسلیس' کی یا د آگا کرنے شعوری طور پڑھیں بلکہ غیر شعوری طور برای کے باری طرزیر ہوگئ تھی۔' (۱۲۷)

"نا دارلوگ وراصل اس نسل کی کہانی ہے جوایک ملک لیے قربانیاں دے کرنے ملک میں بہت سی نگا منگوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں لیکن نئے ملک کی صورت حال دیکھ کرینسل ما یوی کاشکار ہے۔ پیش نظر ما ول دراصل ای نسل اوراس کے بعد کی نسلوں کی ذہنی کیفیات ، اور کرب پر مشمل ہے۔

اب سوال مد بدا مونا ہے كذن اوارلوگ "كون ميں عبدالله حسين اس كا جواب اس طرح ديت

ين -

"جن میں اپنے حق کی حفاظت کے لیے لڑنے کی خواہش ہی نہیں رہی۔ یہ وہ نسل ہے جس کے پاس نہ کوئی خواب ہے اور نہ خواہش سے جبر واستبدا سے کے عادی لوگ ہیں کرد ہائی بھی نہیں دیتے ۔ اس لیے نہیں کہ انھیں یقین ہے کہ ان کی شنوائی نہیں گی بلکہ اس لیے کہ ان کی شنوائی نہیں گی بلکہ اس لیے کہ ان میں دہائی دینے کی بھی سکت باقی نہیں رہی ۔ وہ چا ہیں بھی تو آواز ان کے طلقوں ہے یا ہر نہیں لگلتی۔" (18)

زیرنظریا ول کا زیادہ حصہ 1947 کے بعد پاکتان کے حالات وواقعات پرپٹن ہے۔اس ما ول میں پاکتان میں وقوع پذیر ہونے والے سیای ، معاشرتی حالات وواقعات لوگوں کی زند گیوں اور سوچوں پرکس طرح اثر انداز ہوتے ہیں ؛ان کا جائز ہ مختلف کر داروں کی زبانی لیا گیا ہے ۔اگر چہ بیادب کے تناظر میں پیش كياجانے والاناریخی ما ول ہے ۔اس ما ول عے محرك محمتعلق مصنف لكھتے ہيں:

"1971 میں مشرقی پاکتان میں ہونے والے سانحات سے متعلق حمود الرحمٰن رپورٹ کے مطالع سے ان کے ذہن میں پیدا ہوا ۔ یہ مشن چیف جسٹس حمود الرحمٰن کی زیر سربرائی 1972 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد 1971 کی جنگ میں ہونے والی تباہ کا رپوں میں فوج کی شمولیت اور ذمہ داری کی شخص کرنا تھا۔ اس طویل رپورٹ کی بارہ کا پیال تیار کی گئی تھیں جنھیں بعد ازاں تلف کردیا گیا سوائے ایک کا پی کے جو حکومت وقت کو پیش کی گئی تھی ۔ 2000 میں اس رپورٹ کے چند جھے سامنے کے جو حکومت وقت کو پیش کی گئی تھی ۔ 2000 میں اس رپورٹ کے چند جھے سامنے آئے۔ ای رپورٹ کو جنیا دینا کرنا ول کے پلاٹ برکام کیا۔ "(۱۲)

"نا دا رلوگ" " کا مرکزی کردار دو بھائی اعجاز حسین اور میجر سرفراز ہیں ۔ بڑا بھائی اعجاز حسین اینے ہی گاؤں کے ایک سکول میں استاد ہے ۔ یہ سیاس شعور کا حامل کردا رہے جوعملی سیاست میں بھی فعال ہے۔ یہ غريب لوگوں ير ہونے والے ظلم كے خلاف سرايا احتجاج ہے۔اس ناول ميں مصنف نے استحصالي قو تو س كوبھى جا گیردا روں ، بھی سیاست دانوں اور بھی پولیس والوں کے روپ میں پیش کیا ہے ۔ ہرصورت میں ان کا شکار مفلس نا دارلوگ ہی ہیں۔ ایسے ہی نا دارلوگ بھٹمز دور بھی ہیں جن کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی یونین میں اعجاز حسین شامل ہوجا تا ہے وہ ان کے حقوق کے لیے آوازا ٹھاتا ہے۔اس جرم کی یا داش میں اس سے نوکری سے جبری طور پر استعفیٰ لیاجا تا ہے۔ اعجاز حسین کے مخالفین کوخطرہ در پیش ہے کہ اگرا عجاز حسین جیبا شخص سکول میں رہے گاتو وہ آنے والی نسلوں میں بغاوت کا نیج بود ہے گا۔اس کو بے روز گار کر دینے کا مطلب معاشرے میں اس کے ذریعے تھیلنے والی باغیانہ سوچ میں تعطل ڈالناا ور عام لوگوں میں شعور وآگھی پدا ہونے کے مل کودبانا ہے ۔ سواعباز حسین کونوکری ہے بھی نکا لاجاتا ہے اس برزندگی کا دائر ہ بھی تنگ کیاجاتا ہے۔اعبازحسین ایک سیا اور کھر اانسان ہے جواپنی حق گوئی اور مستقل مزاجی کی بنایر بہت م مشکلات کا شکار ر ہتا ہے ۔لیکن ہراستھال کے بعد وہ خود کوزیا دہ مضبوط محسوں کرتا ہے ۔وہ مزدورانجمنوں کو ملا کرا یک بڑی یونین کی بنیا در کھتا ہے ۔ملک میں مارشل لا کے دور کے خاتمے کے بعد سیاسی جماعتیں متحرک ہو جاتی ہیں آوا عجاز حسین ایک عوامی سیاس یا رثی میں شامل ہو جاتا ہے وہ جلسوں میں تقریریں کرتا اورلوگوں کواپنی یا رثی کوووٹ دینے پر مائل کر دیتا ہے۔لیکن جلد ہی اے سیاست کی جال با زیوں کاا دراک ہو جاتا ہے بیا دراک اے ملکی سیاست سے برظن کر دیتا ہے۔وہ بیرجان کر مایوں ہوتا ہے کہ سیای ایوا نوں میں بیٹھے ہوئے رہنماؤں کے ليعوام كى كياحيثيت ہوجاتى ہے وہ كہتاہے:

" پچیس سال ہو گئے ہیں ہم سن رہے ہیں کہ وام کے لیے یہ ہورہا ہے اور وام کے لیے وہ ہورہا ہے۔ جو بھی حاکم آتا ہے بہی رٹ لگاتا ہے کہ ہم وام کی بھلائی کے لیے آئے ہیں۔ اب دیکھیے ان پچیس سالوں میں بھلائی سس کی ہوئی ہے بھلائی ہوتی ہے امیر وں اور کیے وں اور جا گیر داروں کی ، نفع خوروں اور رسہ گیروں کی سمگروں کی ، بدعنوا نوں اور رشوتیوں کی ۔ ان سب کی بھلائی ہوئی ہے تو پھر آپ مجھے ہتا ؤکہوام کون لوگ ہوئے۔ '( کا )

اب لوگ اعجاز حسین کی منطق کچھ بھنے لگے وہ عوامی منشور سیاس لیڈروں کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنا مطالبہ پیش کرتا ہے:

> "....... آج کے بعد کوئی حکومت اور کوئی لیڈرگا، گیا ورگی کے الفاظ استعال نہ کر ہے۔ یہ بھی دھوکہ دبی کے الفاظ ہیں ۔ آج کے بعد حکومت کے ہربیان میں "ہے ۔" کالفظ ہرتا جائے ۔ یہ بچالفظ ہے ۔" (۱۸)

محولہ بالاباغیانہ سوچ اورغیر سیاس خیالات کی قیمت اعجاز حسین کواس صورت میں چکانا پڑتی ہے کہ حزب اقتدار کے قائد کے حکم پریارٹی کی رکنیت ختم کر دی جاتی ہے۔

اعجاز حسین صحافت کا پیشدا ختیار کرتا ہے۔ 1971 میں شرقی پاکستان میں ہونے والی جنگ کے دوران پیش آنے والے واقعات اور شرقی پاکستان کی علیجدگی ہے متعلق تحقیقاتی رپورٹ محمودالرخمین کمیشن رپورٹ 'اس کے ہاتھ لگتی ہے۔ وہ شرقی پاکستان میں قتل و غارت کا ہا زارگرم کرنے والوں پر مقد مہ چلا کرسزا دلوانا جا ہتا ہے۔ چنال چاہے:

''سرکاری را زکوبے نقاب کرنے اور حکومت کے خلاف پر ویپکنڈ اکرنے کے جرم میں اعجاز حسین کو اغوا کرلیا جاتا ہے۔۔۔۔۔دوسری طرف اس کے بھائی سرفرا زیر ۔۔۔۔۔ مشرقی پاکستان کے المجانے ہے الزام میں پاکستان کے المجانے ہے الزام میں مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ اے انڈیا کا ایجنٹ اور ملک دشمن عناصر کا آلہ کا رقر اردیا جاتا ہے۔'' (19)

مشرقی پاکتان میں قید پاکتان میں قیدی ما یوی کا شکارتھے۔لیکن دوسری جانب مغربی پاکتان میں نگ حکومت سے تبدیلی کی امیدر کھنے والوں کو بھی ما یوی کا سامنا کرنا پڑا۔اعجاز حسین اسی ما یوی کا شکارلوگوں کے نمائند سے کے طور پر سامنے آیا۔دونوں بھائیوں کو پچ کہنے ، پچ کا ساتھ دینے اور صاحبانِ اقتدار کی بے حسی کو نشا نہ تقید بنانے کی سخت سزادی جاتی ۔ پی کا پر چارکرنے والے بیدافرا دمعاشرے میں جموٹ پھیلانے ، دھوکہ دینے والی قو توں کے لیے ایک خطر ہ تھے۔ مخالف قو توں نے مکنہ حد تک بھی طافت کے زورے بھی رشوت کے لمی بوتے یران کی زبان بندی کی کوشش کی ۔

زیرنظر ما ول میں عبداللہ حسین نے پاکستانی افراد کی برعنوانی کوبھی پیش کیا ہے مثلاً اس ملک میں سب پچھ چلتا ہے بھی کے تکیہ کلام کے بہارے اشیائے خوردنی بنانے والے انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں کیوں کہ بینجمنٹ سے معاملہ طے ہو چکا ہوتا ہے یہ بھی آ دم خوری کی صورت ہے ایک حاتی صاحب جن کی فیکٹریاں ماقص تھی تیار کرتی ہیں جس کے استعال سے ہزاروں افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ان کا جملہ کا روباری طبقے کی ظاہری شرعی ہیں ۔ ور منافقا نہ زندگی کی بھر پور تر جمانی کرتا ہے کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنجالا ہے میر سے دل میں ایک ہی خواہش ہے کہ خداوند مجھے مدینے میں موت نصیب کر سے فاصل مصنف نے جاگیروارا نہ تسلط کی مثالیں بھی پیش کی ہیں کہ جاگیر داروں کے انسان اور قربانی کے جانور میں کوئی فرق نے جاگیروارا نہ تسلط کی مثالیں بھی پیش کی ہیں کہ جاگیرواروں کے انسان اور قربانی کے جانور میں کوئی فرق نہیں ۔ چو دھری جہا تگیر کا ہیٹا عالمگیر قبل کر دیتا ہے تو چو دھری اپنے ملازم ( کمی ) نور سے صنگی سے یوں مخاطب نوتا ہے:

"نورے!

جي سر کار!

تونے کچھینا؟

کان میں آوا زنو پڑ ی ہے۔

اقراراورگرفتاری دین ہے۔

جو حکم سر کار \_"(۲۰)

عبدالله حسین نے تقلیم ہندا ور بھرت کے واقعات کوبھی تفصیلاً بیان کیا ہے کہ سطرح انسا نیت سوز مظالم ڈھائے گئے ۔قاتل انسا نوں کو مار مار کرا کتا چکے تھے۔

عبدالله حسین نے سقوط و ھا کہ کے حوالے ہے وحشی انسانی جبلت کے دل خراش واقعات پیش کیے کہ انسانی روح بھی تلملاائھی ہے۔ علا وہ ازیں انھوں نے ان انسانوں کی دردنا ک تصاویر بھی پیش کیں جنھیں اپنی ہی سرزمین پراجنبی بنا دیا گیا۔ ڈاکٹر سفیر حیدر لکھتے ہیں:

"بیابوں کے ہاتھا پوں کےجسم چھلنی ہونے کی داستان ہے۔ یہاں نظریاتی انسان کے وجود رسوالیہ نشان بھی واضح ہوتا ہے یہاں صورت حال ایس ہے جیسے انسان کا

ایک ہاتھ دوسر سے ہاتھ کو کا الے ایک ہی جسم کی ایک آنھ نے دوسری آنھ کو کھوڑ ڈالا ہو ۔ ایک ہی وجود کے اندر بیا عضا خوری اپنی نوعیت کی منفر دآدم خوری تھی ۔جس نے آج تک پوری قوم کے حواس معطل کر رکھے ہیں اور جانے خون کے دھے کتنی برساتوں کے بعد دھلیں گے؟ دھلیس گے بھی یانہیں ۔''(۲۱)

عبدالله حسین کے اولوں میں مورت کا جوتصور سامنے آتا ہوہ فیر معمولی ہان کے اولوں میں مورت کے ذبنی معیارات عام مورت سے مختلف ہیں ۔ بیٹورت مرد سے بے پناہ محبت کرتی ہا ورا ظہار محبت کے لیے ہر حربہ آزماتی ہے جس میں جسمانی قربت بھی شامل ہے ۔ بیا لیے مورت ہے جو جوتا حیات جد وجہد کرتی ہے لیکن منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتی بیٹورت 'قید'' کی رضیہ سلطانہ ہوجا ہے''اواس سلیں'' کی عذرایا یا دارلوگ کی ''سکین'' ہو۔ان کی نفسیات ، جذبات واحساسات تقریباً کیساں ہیں۔ ڈاکٹر عقیلہ جاوید''اردو یا ول میں تانیثیت' میں کھتی ہیں:

"عبدالله حسین کے اولوں میں مرد مورت کاحق ادا نہیں کریاتا ۔ وہ مورت کو صرف جنسی اکہ کاربنا تا ہے لیکن اے اپنی زندگی کے لیے اہم نہیں گرا دنتا ۔ یہی وجہ ہے کہ "اداس نسلیس" کاہیر وقعیم عذرا ہے تھنچا تھنچا رہتا ہے۔ اس طرح "نبا گھ" کا اسدیا سمین ہے محبت تو کرتا ہے گراس کے لیے سب کچھ کر گذر نے کو تیار نہیں ہوتا ۔ ان کے ہاں مرد عورت ہے سپر دگی چا ہتا ہے اورا ہے اپنی ملکیت سمجھتا ہے اس کی جوانی اور خوب صورتی ہے فیان ہیں ہوتا ۔ ان کے ماولوں کی عورت کو صورتی ہوئے گئا ہے کہ وفا شعاری قربانی ، سپر دگی کا اس کے لیے اس دنیا میں کوئی افعام نہیں ۔ "(۲۲)

عبداللد حسین کے ما ولوں میں ''محبت'' کو خاص اہمیت حاصل ہے یہ کردار محبت کے سہارے جینے پریقتین تو رکھتے ہیں لیکن ان کے ہاں محبت کی اقد ارمشخکم نہیں۔ان کے ما ولوں کی ہیروئن ہیروے محبت کے ساتھ ساتھ وفا بھی کرتی ہے گرمستقبل کے حوالے نے خا کف رہتی ہے۔ یہا ہے ہیروکوا پنا جسم تو با سانی دے دیتی ہے گرمانتہار نہیں۔

اگر چیجبداللہ حسین کے ناولوں کا پس منظر تقلیم ہند ہے قبل اور مابعد حالات وواقعات ہیں ماضی میں بھی استخصالی نظام کا راج رہا اور اب بھی ایسا ہی ہے لیکن مصنف آزادی کے خواہاں ہیں اس نوع کے کر دار تراشناان کی آرز وبھی ہے اور حسر ت بھی ۔حسرت اس لیے کہ جس نظام زندگی میں ہم سانس لے رہے ہیں

اس نے ان کرداروں کے امکانات مسدود کر دیے ہیں محولہ بالا نا ولوں کے پلاٹ کی کہانی ہمارے ہی عہد کی ظاہری وباطنی صورت حال کو منظر عام پر لاتے ہیں۔ اپنے تمام نا ولوں میں عبداللہ حسین نے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے لیکن ایک چیز جونا ولوں میں کھنگتی ہے وہ مصنف کا جذبا تی انداز ہے وہ اپنے جذبات سے اشنے مرعوب ہو گئے کہ نہ عرف ظالموں کو عبرت نا ک سزائیں دلواتے ہیں بلکہ گائی گلوچ کا بھی ہملا استعال کرتے ہیں۔

اردونا ول میں عبداللہ حسین نے پاکستان کی تاریخی اور ثقافتی زندگی کا امتزائ پیش کیا ہے انھوں نے عصری مسائل کواپن نا ولوں کا موصوع بنایا ہے ۔ انھوں نے نوجوان نسل کے مسائل اور وہنی امنتثار کی بہترین نفسوریکٹی کی ہے ۔ انھوں نے پاکستان کی شہری زندگی کے ساتھ ساتھ دیباتی زندگی کو بھی عمدہ انداز میں پیش کیا ہے ۔ عبداللہ حسین کے ناول فکری وفی اعتبارے اردونا ول نگاری میں قالمی قد راضا فہ ہیں ۔ انھوں نے بیش کیا ہے ۔ عبداللہ حسین کے ناول فکری وفی اعتبارے اردونا ول نگاری میں قالمی قد راضا فہ ہیں ۔ انھوں نے انسانی فکر، ایک خاص نقط پنظر کو سامنے رکھتے ہوئے انسانی زندگی کے بے شار پہلوؤں کو پیش کیا ہے ۔ ان کے ناولوں جذبات واحساسات کے ساتھ ساتھ افراد کی نفسیاتی کھکش کو بھی عمدہ اندازے پیش کیا ہے ۔ ان کے ناولوں کے مرکز می کردارا پنی انا کو برقر ارر کھتے ہوئے معاشرے کی فرسودہ روایات سے اعلانِ بغاوت بھی کرتے ہیں موضوعاتی سطح پر وسعت پیدا کی اور نظام کا است کاراستہ ہموارکیا۔ ان کے ناولوں نے اردونا ول نگاری کی ناری ٹیر گر سے انثرات مرتب کیے۔

#### حواثى

- ا۔ ڈاکٹر مشاق احمد وائی ''تقسیم کے بعد اردو ہاول میں تہذیبی بحران'' ایجو کیشنل پبلشنگ ہاؤیں ، وہلی ، 2007 میں: 350۔
  - ٢- محمد عاصم بث "عبدالله حسين شخصيت اورفن" اكا دى ادبيات يا كستان، 2014-
    - س عبدالله حسين ' باطه' سنگ ميل پېلي كيشنز لا جور 1988 بس 360 -
  - ٣ محمد عاصم بث ' محبدالله حسين شخصيت اورفن' محوله بالامهم بصف 111، 111 -
  - ۵۔ ڈاکٹرمتازاحمان'' آزادی کے بعدار دوما ول نگاری' انجمن ترتی اردوما کتان، 1997 میں 156۔
    - ٣\_ عبدالله حسين 'با گهُ' محوله بالا• ۵ مِس 126\_
    - 2\_ ڈاکٹر متازا حمد خال "اردوما ول کے بدلتے تناظر' اردوا کیڈی یا کتان 2007 بس 211، 212\_
      - ۸\_ سهای" سوریا" شاره نمبر 67 لاجور\_
      - 9\_ قاكثر خالدا شرف ''برصغير مين اردوما ول' ما ۋرن پباشنگ ماؤس دېلى، 1995 بس 104 \_

- ا عبدالله حسين تقيد "ستك ميل يبلي كيشنز لاجور ، 1989 م 100 -
  - اا\_ اليناجس96،95\_
- 11\_ ڈاکٹر عقیلہ جاویڈ 'اردوما ول میں تابیثیت'' بہاءالدین زکریا یونی ورٹی ملتان ، 2005 ص 246\_
  - m- ڈاکٹرمتازاحمہ خال'' آزادی کے بعدار دوما ول' بحولہ بالا 88 میں 162-
    - ١٧- محمد عاصم بث' عبدالله حسين شخصيت اورفن محوله بإلا 04 بص 24 \_
      - 10\_ محوله بإلا04، ايضاً بس 141 يضاً بس 141\_
        - ١٦\_ اليناص 142،141\_
        - 21\_ عبدالله حسين "نا دا راوگ "ص 240\_
          - 1۸\_ ایشأجس274\_
    - 19 محمد عاصم بث "عبدالله حسين شخصيت اورفن" محوله بالا 04 بص 150 -
      - عبدالله حسين "ما دا راوگ" محوله با لا 28 م 434\_
- ال- واكر سفير حير "عبدالله حسين تنيسر عراسة كى تلاش "مشمولة تحقيق نامه جنوري تا جون 2014، شار 14،
  - ص 153\_
  - ٣٢ ـ ڈا کٹرعقیلہ جاوید' اردوما ول میں تائیت ''محولہ بالاجس 247،246 \_
    - \*\*\*

#### عارف حسين

# أداس نسليس- ماضي ،حال يامستقبل

عبداللہ حسین ما ول نگاری کی دنیا میں ایک ہڑا م ہے ۔ ما ول کی دُنیا میں جہاں کہیں بھی ما ول نگاروں کا ذکر ہوگا عبداللہ حسین ما ول نگاری کی کہکشاں کے وہ درخشندہ ستارے ہیں جنھوں نے اپنے ما ولوں کی بنیا درخبیں رکھی بلکہ انھوں نے اپنے پہلے شاہکار جنھوں نے اپنے ما ولوں کی بنیا درخبیں رکھی بلکہ انھوں نے اپنے پہلے شاہکار ما ول کے لیے عملی طور پر ایک طویل عرصہ نہایت محنت اور جانفشانی کے ساتھ جبتی محنت ، مگن اور عملی تجربات ہے گرزر کرا پنے ما ول کے لیے 1941ء ہے 1941ء تک مواد جمع کیا اور اور ساتھ ساتھ مملی تجربات ہے بھی گزر رہے رہے ہو وہ اپنا اول اول کے لیے 1941ء ہیں شائع کروانے کے قالم ہوئے۔

اپناس پہلے شاہکارہا ول کا تذکرہ کرتے ہوئے عبداللہ حسین کہتے ہیں:
"جب نے اواس تسلیل" کا سی گئے ہاس وقت سے اس کتاب کی خوش تسمی ہاری بہتمتی کہ ہرنسل اداس سے اواس تر ہوتی جارہی ہے۔ لوگوں کو اُس کا سائل بھی پند آیا۔ میں اس لیے کہ رہا ہوں کہ اس ماول کی اشاعت کو پنتا لیس سال ہوگئے ہیں ۔۔۔۔ طویل عرصہ ہاں ۔۔۔۔۔ اس مدت میں اُس کو پڑھے والے مسلسل موجود ہیں ۔۔۔۔ اس نسل کے افراد بھی کہتے ہیں کہ رہا سالیل پڑھ رہی ہے۔ اس نسل کے افراد بھی کہتے ہیں کہ رہا سی اور اور اسلوب دونوں بالکل فریش ہیں۔ "(ا)

عبداللہ حسین ۱۱ اگست ۱۹۳۱ء کورا ولپنڈی میں بیدا ہوئے ۔ان کااصل نام مجمد خان تھا۔ان کے والد کانام مجمد اکبرخان تھا جو ہر طانوی دور حکومت میں را ولپنڈی میں ایکسائز انسپکٹر کی حیثیت ہے کام کرتے ہے، جن کا آبائی وطن نجیر پختو نخوا کا ضلع بنوں تھا۔عبداللہ حسین کے والدین اپنے وطن کو خیر با د کہ کر پنجاب میں مستقل سکونت اختیا رکر کی تھی۔ان کی تین بٹیاں تھیں ۔عبداللہ حسین اپنے والدی پانچوی گرآخری ہوگ کی میں مستقل سکونت اختیا رکر کی تھی ۔ ان کی تین بٹیاں تھیں ۔عبداللہ حسین اپنے والدی پانچوی گرآخری ہوگ کی واحداولا دیتھا ور پانچ ہری کی ممر ہے ہی اپنے آبائی شہر کجرات میں رہنے گئے تھے۔ چوں کے عبداللہ حسین کے والد سرکاری ملازمت میں جے جس کے باعث انھیں ملک کے ختلف علاقوں میں نقل مکانی کرنا پڑتی تھی ۔ وہ راولپنڈی کے علاوہ پنجاب کے ختلف شہروں میں بھی رہے۔

عبدالله حسین کی ابتدائی تعلیم گریزی ہوئی تھی محمدا کبرخان اپنے بیٹے کی تعلیم وزبیت اور رہی ہوئی تھی محمد اکبر و رہی ہوئی تھی میں عبداللہ حسین کی ذہبی درس و قد رہی کے سلطے میں صدرالدین میں عمولوی صاحب کو مامز دکیا گیا ۔ انھوں نے پرائمری کی تعلیم سائن دھرم اسکول میں کے سلسلے میں صدرالدین میں مولوی صاحب کو مامز دکیا گیا ۔ انھوں نے پرائمری کی تعلیم سائن دھرم اسکول میں حاصل کی جس کو ۱۹۲۰ء کے بعد مدرسہ البنات کے مام ہے تبدیل کر دیا گیا ۔ عبداللہ حسین نے ۱۹۲۷ء میں کجرات کے اسلامیہ بائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا ۔ ۱۹۵۲ء میں انھوں نے زمیندار کالئے ، کجرات سے بی الیس کی کا امتحان پاس کیا ۔ عبداللہ حسین جب تعلیمی مراحل میں تھے اور گریجویشن کے لیے کالئے میں گئے تھے تو وہاں انگریز کی زبان سے بی زیادہ واسطہ پڑتا تھا جا ہے وہ تا رہ نجو ہو بھرافیہ ہو یا اکنامکس ۔ انگریز کی اور یہ ماصل ہو چکی تھی ۔ اس زبان پر دسترس حاصل ہو چکی تھی ۔ اس زبان پر حسترس حاصل ہو چکی تھی ۔ اس زبان پر حسترس حاصل ہو چکی تھی ۔ اس زبان پر حسترس حاصل ہو چکی تھی ۔ اس زبان پر حسترس حاصل ہو چکی تھی ۔ اس زبان پر حسترس حاصل ہو چکی تھی ۔ اس زبان پر حسترس حاصل ہو چکی تھی ۔ اس زبان میں انھوں نے کئی اسکوں نے نہوں اور افسانوں کے ترجے خود کیا اور براہ راست انگریز کی میں بھی ان کی تحریریں شائع ہوتی اس بی بھی ان کی تحریریں شائع ہوتی اربیں ۔ (۲)

عبداللہ حسین کے گریلو حالات بہت اچھے نہیں تے جس کے باعث وہ اپنی تعلیم جاری ندر کھ سکے اور ضلع جہلم کے ڈیڈ وت میں واقع ڈالمیا سیمنٹ فیکٹری اور نیشنل فیکٹری میں بطورا پر بنٹس کیمسٹ ملا زمت افتیار کرلی ۔ بعدازاں میا نوالی کے واؤو ڈیل میں میپل لیف سیمنٹ فیکٹری میں کیمسٹ کے عبدہ پر تقرری ہوئی ۔ 1939ء میں عبداللہ حسین کو کولبو پلان کا فیلو شپ مل گیااور میک ماسٹر یونی ورٹی کینیڈا ہے کیمیکل انجینئر نگ میں ڈبلومہ حاصل کرنے کی غرض ہے کینیڈا چلے گئے لیکن صرف ایک سال دو مہینے بعد بی پاکستان انجینئر نگ میں ڈبلومہ حاصل کرنے کی غرض ہے کینیڈا چلے گئے لیکن صرف ایک سال دو مہینے بعد بی پاکستان لوٹ آئے جہاں ان کو پاکستان انڈسٹر میل ڈو پلیمنٹ کار پوریشن میں سینئر کیمسٹ کی حیثیت ہے ملازمت مل گئے۔

عبدالله حسین کی طبیعت میں ظراؤیا کیا نیت کم تھی ۔ ممکن ہے یہ ذہبیت بچپن ہی ہے حکومتی
پالیسیوں یا ہر طانوی سامراج میں رونماہونے والے واقعات یا حالات ہے تجر بوں کی شکل میں ان کی زندگی کا
حصہ بن چی تھیں ۔ یہی وجہ ہے کرانھوں نے ۱۹۲۵ء میں پاکستان انڈسٹر میل ڈیو لپمنٹ کا رپوریشن کی ملا زمت
ساتعفیٰ دے دیا اور فار وقیہ سیمنٹ فیکٹری میں چیف کیمسٹ کی حیثیت ہے ملا زمت کرلی گریہاں بھی وہ
اپنی بے چین طبیعت کی وجہ سے زیا دہ دیر ملا زمت جاری ندر کھ سکے اور دیمبر ۱۹۲۷ء میں اس فیکٹری کو بھی خیر باد
کہدویا ۔ پھر پاکستان سے اندن چلے گئے وہاں ہر منتھم شہر کے ایک ادار سے کول بورڈ (Coal Board) میں
اپرینٹس کیمسٹ کی حیثیت سے کا ۱۹۶ء میں ملا زمت اختیار کی لیکن محض دوسال ہی بیملا زمت رہی اوراسے

بھی چھوڑ دیا اورلندن کے ایک ادارے نا رتھ تھا می گیس بورڈ ہے وا بستگی اختیار کر لی لیکن کچھ مرے بعد قد رتی گیس کی دریا فت ہوئی تو معاشی حالت اپتر ہونے کے سبب ادارے نے اپنی مرضی ہے ملا زمت ہے سبکدوش ہونے والوں کوخصوصی پیکے دینے کا اعلان کیا اورعبداللہ حسین نے ۱۹۷۵ء میں یہاں ہے استعفیٰ دے دیا ،اان کے ہل خانہ کو یہاں آئے ہوئے پانچ سال ہو چھے سے ایک سال بعد انھوں نے پھر پا کستان کا رخ کیا اور وہاں مستقل سکونت کا ادادہ کیا لیکن اس زمانے میں پا کستان میں سیای ہنگا می آ رائی عروج برخی ۔انھوں نے استخاب کے دوران اپنے دوست صنیف رامے کا خوب بڑھ پڑھ کرساتھ دیا لیکن وہ الیکن ہارگئے جس سے عبداللہ حسین کوکا فی صدمہ ہوا۔ استخابی سرگرمیوں کے باعث وہ نئی حکومت کی نگاہ میں بھی آ چھے سے اس لیے مجو رائے ۱۹۷2ء کے درمیانی عرصے میں ہم طانعہ چلے گئے۔ چند مہینوں بعد الن کی یوکی کو لیبیا کی ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی اورعبداللہ حسین پھر لیبیا کو روانہ ہو گئے۔ اب ان کوقد ریسکون حاصل تھا اور فرصت کے لحات میں میں ہم

عبداللہ حسین کے والد کوشکا رکا ہڑا شوق تھا۔ اپنی ملازمت سے سبکدوثی کے بعدان کی شکارے دلچیں خوب ہڑھی، معاشی حالات بہتر نہ ہونے کے سبب اٹھیں زراعت کا پیشہ افتیا رکرنا ہڑا۔ کجرات میں زراعت کے لیے ان کے پاس اراضی تھی ۔ بھیتی ہاڑی اور دیہی زندگی ہے قریب تر رہنے کے باعث عبداللہ حسین کی وَبِی اُنٹو وَفِما میں بیسارے ماحول، مناظر اور حالات کا رفر مار ہے عبداللہ حسین کو اپنے والد ہے بے حد محبت تھی عبداللہ حسین کا کہنا تھا کہان کے والد کومطالعے کا شوق تھا اور بہت اچھا ادبی ذوق رکھتے تھے۔ ان کی ذاتی لا بریری بھی تھی، ان کے پاس ستر ہ جلدوں پر مشتمل کتاب "The Secrets of King James" موجود تھی، ان کے پاس ستر ہ جلدوں پر مشتمل کتاب "the Court of موجود تھی۔ اس کتاب کا اس زمانے میں رکھنا ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ وہ ہر طانوی حکومت کے ملازم ہونے کے با وجودا پنے باغیا نہ مزان کی وجہ سے اس پابندی سے ذرا بھی خاکف نہ تھے۔ جب وہنی تر بیت اور اس کی پر وا خت ایسے ماحول میں ہوئی تو پھر عبداللہ حسین میں اس طرح خصوصیات کا پیدا ہونا کوئی کر بیت اور اس کی پر وا خت ایسے ماحول میں ہوئی تو پھر عبداللہ حسین میں اس طرح خصوصیات کا پیدا ہونا کوئی

"میں اپنے والد کا اکلونا بیٹا تھا۔ لڑکین کے زمانے میں ان کے ہمراہ پندرہ پندرہ بیں بیں میں میل شکار کے پیچھے گھو متے ہوئے انھوں نے مجھے زمین اور آسان کی ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے بارے میں، جو پچھوہ ہجانتے تھے بتایا۔ کھیت، فسلیں، کسان، دھوپ، بادل، بارش، چرند پرند، رنگ موسم، سب! پھر جاڑوں کی صبح کو طلوع آفاب سے پہلے کی روشنی میں کمر کمر تک نٹے یائی میں کھڑے بندوقیں کندھوں پر رکھے

مرغابیوں کا انظار کرتے ہوئے انھوں نے مجھ سے مردوں اور عورتوں ....... انسانوں اور آدمیوں کے بارے میں باتیں گڑکین ، جوانی اور بڑھاپا ، محبت اور نفرت اور جنس ، دوئی اور دشمنی اور قربانی اور غیرت .....ندگی کی دوسری بڑی بڑی باتوں کاذکر کیا۔ جب تک وہ رہان کی دھیمی ، متوازن ، دانا آواز میر سے ساتھ ساتھ رہی اور کسی شخص ، کسی شے کے خوف کا ساریجی پاس نہ پھٹکا۔ '(۳)

ماں کا وجودان کے لیے اتنا ہی اہم تھا جتنا والدکا ۔وہ اس بات پر ملول تنے کہ انھوں نے تمام زندگی صد مے ہرداشت کیے اور بھی بھارتو ایہا بھی محسوس کرتے تنے جیسے وہ کوئی عظیم Absorber Shock قتم کی کوئی چیز ہوں ۔ انھوں نے زندگی کے تلخ حقائق کو اپنی آئھوں سے دیکھا، پر کھا اور سمجھا۔ ان سے جو بھی تجربات ملے یاتو سکھی شکل میں، یا بھی صدمات کے روپ میں ۔دراصل ان سے حاصل شدہ مواخذ ہ سے بی انھوں نے اپنی کہانیوں اور یا ولوں کی بنت کا ری کی ۔ ان کے بیہ جملے ملاحظ فرما کیں:

" میں یہ بھی سجستا ہوں کہ ماں کی کی میری شخصیت کی تکمیل میں اتنا ہی اہم رول اول کرتی ہے جتنا کہ والد ہے میری وابنگل میر ساندرماں کی ضرورت ہمیشا یک دبی رہی سطیرہ وجودرہی ہے جے آپ لاشعوری سطح کہ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کؤئیس دیکھا۔ وہ مجھے یا دیک نہیں لیکن یہ کی بھی دور نہیں ہوئی ہمیشہ موجودرہی ہے اور میں نے یہ محسوں کیا کہ یہ کی، بیٹنی کا احساس جو لاشعوری ہے بعض وقت اس وابنگل سے نیا دہ شدید ہوگیا جو مجھے والد ہے تھی ۔ تینی کا احساس جو لاشعوری ہے بعض وقت اس وابنگل سے نیا دہ شدید ہوگیا ہو مجھے والد ہے تھی ۔ تینی کا یہ پرانا احساس نیا دہ گہرااور اثر دارتھا اور اس نے مجھے نیا دہ متاثر کیا ہے ۔ میں نے اپنے والد کا زیا دہ ذکر کیا ہے کیوں کہ وہ نیا دہ قتی تھا یک جسمانی اور تھی سطی ہوئی ہے اور شاید نیا دہ اثر دار۔ میں اس معلوم ہوئی ہے اور ساید نیا دہ اثر دار۔ میں اس سکون اور طمانیت ہے گھر وم رہا ہوں جو میں نے لوگوں کو اپنی ماؤں سے حاصل کرتے مسکون اور طمانیت ہے تھے یہ سکون اور سکھے حاصل کرنے کا موقع ہی نہ ملا، یہ سکون مجھے کی اور دیکھا ہے ۔ مجھے یہ سکون اور سکھ حاصل کرنے کا موقع ہی نہ ملا، یہ سکون مجھے کی اور اگر میں نے اس طرح دکھیں گز را۔ سے نہل سکا، نہ والد سے ، نہ بہنوں ہے ۔ اس وجہ سے میرا بھین بہت دکھیں گز را۔ مین یا ساتھ یا لکل ہی نہ لکھتا ہونا تو اس طرح تکھا بھی نہ ہونا کسی می تکلیف مونا یا شاید بالکل ہی نہ لکھتا ہونا تو اس طرح تکھا بھی نہ ہونا کسی می تکلیف ہونا یا شاید بالکل ہی نہ لکھتا ہے جہنے لیتی ہے۔ "(م)

عبدالله حسین نے جبابے لیے کوئی قامی ما ما فتیار کرنا چا ہاتو انھیں خودا پنانا م محمد خان پسند نہیں آیا صرف اس لیے کے کرنل محمد خان وہاں پہلے ہے موجود تنے ۔ انھیں سینٹ فیکٹری کا ہم منصب " طاہر عبدالله حسین " کانا ما چھالگااور انھوں نے "عبدالله حسین " بطور قلمی نا ما فتیا رکر لیا ۔

عبدالله حسین نے اپنی ادبی زندگی کی شروعات کہانی کصنے سے کی شی اور با قاعد ہا شاعتی سلسلہ ۱۹۲۷ء میں رسالہ ''سوریا''لا ہور میں شاکع ہونے والی کہانی ندی ہے ہوتا ہے۔ ندی کی اشاعت کے ایک ہرس بعدا کی رسالے میں ان کی تنین کہانیاں سمندر ، جلا وطن ، کھول کابد ن شائع ہو کیں ۔ ۱۹۲۳ء میں عبدالله حسین کی ایک اور کہانی دھوپ تیجی ۔ پھر انھوں نے ایک طویل خاموشی اختیار کرلی ۔ کافروری کی ایک گفتگو (مطبوعہ سوریا ، لا ہور، شارہ ۳۵) میں عبدالله حسین نے کہانی کھنے کیا ہے ابتدائی دورکی دلچیسی کے تعلق ہے کہاتھا:

" یہ جو لکھنے کا معاملہ ہے، یہ میں نے بہت پہلے ہے شروع کردیا تھا۔ میں نے اپنی پہلی کہانی اس وفت لکھی تھی جب میں میٹرک میں پڑ ھتا تھا۔ وہ کچھالی تھی کہ، ایک ہمارے بھائی ہیں،ایک ہماری بھائی ہیںا ورایک بھانی کی بہن ہیں۔وہ ہمارے گھر آ کیں اور میں ان ہے ملا -Boy Meets Girl فشم کی رومانی چیز تھی ۔اس کا نام بھی مجھے یا دے،" سورج کی کرنیں" یہ کہانی بہت عرصے تک میرے یاس رہی، پھر یہ نہیں کہاں گئی۔اس کے بعد میں نے ایک اور کہانی لکھی اس میں بھائی کا ذکر تھا۔ حالاں کہ میرا کوئی بھائی نہیں کیکن پیتے نہیں کیا چکرتھا،میر ے ذہن میں نے بر، کہانی میں یہ تھا کہ بھائی کی جہاں شادی ہوئی ہے، میں اس گر میں جاتا ہوں \_ کہانی صیغہ واحد متکلم میں تھی اور وہاں دوہبنیں ہیں۔ایک بڑی ہے مجھ سے اورایک جھوٹی ہے اور دونوں مجھے ایک طرح سے Seduce کرتی ہیں یا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔بس الیی ہی کچھ کہانی تھی ۔ مجھےاس کانا م بھی یا دنہیں ۔ بیہ کہانی تیچی بھی تھی ۔ میں لا ہور میں فرسٹ ائیر میں بڑ ھتا تھا۔ لاہور ہے ایک زمانے میں بڑا واہیات سا رسالہ نکلا کرنا تھا جس کا نام حسن پرست تھا، اس میں ایسی کوئی یات نہیں ہے۔اگر کوئی خراب چنے میں نے اس زمانے میں لکھی ہے تو اب میں بینہیں کہنا جا ہتا کہ وہ میں نے نہیں لکھی۔وہ میری پہلی کہانی تھی جو تیجیں ۔اس کے چندسال بعد میں نے تین کہانیاںا ور لکھیں۔اس وفت میں بی ایس می میں پڑ ھتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یا دنہیں کہان کہانیوں میں کیا تھا، بہر حال وہ تین تھیں ۔ان دنوں نقوش نیانیا نکلاتھا ۔ہم نے پڑھا،

ہڑا لیند آیا۔ وہ مینوں کہا نیاں ان کو گئے دیں نقوش کے مدیر نے کہانیاں واپس کردیں اور کوئی اس فتم کی بات لکھی کہ آپ کو لکھنے کی سمجھاتو ہے لیکن سلیقہ نہیں ۔ یا لکھنے کا سلیقہ تو ہے لیکن سلیقہ نہیں اور ذرامشل کریں۔ بہر حال ہم ہڑے بددل ہوئے کہا پنی طرف ہے ہم نے ہڑی شا ہکار کہانیاں لکھیں اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر تین چارسال ای طرح گزر گئے۔'(۵)

1907ء میں والد کے انتقال سے عبداللہ حسین کوشدید وہنی جھٹکا لگا۔ نروس ہر یک ڈاؤن کا شکار ہوئے۔ انھوں نے کہا کہ جب والد فوت ہوئے، پھر میں بیارہو گیا، اسپتال میں رہا۔ جب میں ٹھیک ہو گیا تو میں نے مئی میں بیا ول (اداس نسلیس) لکھنا شروع کیا۔اس ناول میں تین نسلوں کے کوا نف بیان کیے گئے ہیں۔اس ناول میں تین نسلوں کے کوا نف بیان کیے گئے ہیں۔اس ناول کے پلاٹ ورم کزی خیال کے بارے میں ان کا کہنا تھا:

"اس کا جو پلاٹ ہے، مرکزی پلاٹ، وہ شروع ہے آخر تک ایک بی دفعہ ذہن میں آیا تھا۔ جب لکھنا شروع کیا تھا اس وقت سے میر ہے لیے اتنی اہم نہ تھی، پھر میں نے با قاعدہ اس بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ کتا ہیں پڑھیں، لوگوں ہے ملا، شروع کے کئی باب لکھنے کے بعد کی بات ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ پہلی جنگ عظیم جہاں ہے شروع ہوتی ہے وہاں تک لکھنے کے بعد کی بات ہے۔ میں نے با قاعدہ تا ری پڑھی، شروع ہوتی ہے وہاں تک لکھنے کے بعد کی بات ہے۔ میں نے با قاعدہ تا ری پڑھی، اپ عبد کی تا ری بڑھی ہا کہ برانے اپنے عبد کی تا ری باکھ کے سلسلے میں بڑے دور دور کے گاؤں میں جا کر برانے ساہیوں ہے ملا۔ "(۱)

عبداللہ حسین کے اس ما ول کو لکھنے کی دلچیں کا اندازہ اس بات ہے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک صوبیدارخدادادخان سے ملنے کے لیے گئے ، جنھیں پہلی جنگ عظیم میں وکٹوریہ کراس ملاتھا، بندرہ میل بیدل چلنا پڑا عبداللہ حسین چا ہے تھے کہا ول میں حقیقی واقعات بھی شامل ہوں ۔ وہ اس زمانے کے حقا کن کو اس انداز سے فکھنا مُز کرنا چا ہے تھے کہا ریخی وقو عصا منے آجا کمیں ۔ تا ریخ کے وراق کا مطالعہ ان کا ذوق و شوق بن گیا اورافھوں نے کافی کتا میں پڑھیں ۔ مہاتما گاندھی اور جو ہر لال نہر وکو بھی پڑھا۔ بعض انگرین کی کی شوق بن گیا اورافھوں نے کافی کتا ہیں پڑھیں ۔ مہاتما گاندھی اور جو ہر لال نہر وکو بھی پڑھا۔ بعض انگرین کی کا کسی ہوئی کتا ہیں پڑھیں ۔ اس کے باوجودافھوں نے اس کا اعتراف کیا کہ ''ا داس سلیں'' کو بہت شعور کی طور پر تا ریخی نا ول ہے ۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بنیا دی طور پر اس نا ول کوا یک محبت کی کہائی Love Story سمجھ کر لکھا تھا اور آخر وقت تک ان کے ذہن میں بئیا دی طور پر اس نا ول کوا یک محبت کی کہائی Love Story سمجھ کر لکھا تھا اور آخر وقت تک ان کے ذہن میں بئیا دی تقمور تھا۔ یونیسکو نے ''ا داس تسلیس'' کوانگریز کی ترجے کے لیے منتخب کیا ۔ ہر طانیہ میں اپنے دوران قیام بہی تفسور تھا۔ یونیسکو نے ''ا داس تسلیس'' کوانگریز کی ترجے کے لیے منتخب کیا ۔ ہر طانیہ میں اپنے دوران قیام بھی تھیں اپنے منتخب کیا ۔ ہر طانیہ میں اپنے دوران قیام

عبدالله حسین نے اداس نسلیس کا انگریز می ترجمہ The Weary Generations کے نام سے کیا تھا۔اس کی اشاعت سے انگریز می حلقوں میں بھی اس کی خوب پذیرائی ہوئی۔ ہندوستان میں ہار پر کولنز اور پاکستان میں سنگ میل پہلی کیشنز نے اسے چھا پا عبداللہ حسین کی اصل پہلیان ان کے پہلے ناول اداس نسلیس سے ہم میں سنگ میل پہلی کیشنز نے اسے چھا پا عبداللہ حسین کی اصل پہلیان ان کے پہلے ناول اداس نسلیس سے ہم میار پر پوراائز نا

''اداس سلیس'' کے علاوہ عبداللہ حسین کے جوجمو عے شائع ہوئے ان میں '' نشیب''، ''با گھ' بعد میں منظرِ عام پر آئی، جس میں پانچ افسانے اور دونا ولٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ''قید'' '' رات'' '' نا دار لوگ 'پر کام جاری تھا کہا ہے وہ مکمل نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ ان کا چھافسانوں پر مشمل مجموعہ '' مغریب' کے عام ہوا۔ انگریز کی میں انھوں نے Emigre Journeys کے نام ہے ایک فاول کھا جو شائع ہو چکا ہے، اس نا ول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیان کے افسانے والیسی کا سفر کی تو سیعی اور تفصیلی شکل ہے۔ افغانستان کو موضوع بنا کر انھوں نے ایک فاول اس سلیس کا انگریز کی ترجہہے )

The Afghan Girl کے اور سکھا۔ The Afghan Girl (اواس تسلیس کا انگریز کی ترجہہے )

ان کے شہرہ آفاق ماول 'اداس نسلیں' کے حوالے سے انورسدید لکھتے ہیں کہ:
''داس نسلیں' کی شہرت اس کی اشاعت سے قبل ہی پھیل گئی تھی اور جب تین نسلوں
کی یہ کہانی جو ہر طانوی راج پر پھیلی ہوئی ہے ۱۹۳۱ء میں شائع ہوئی تو اسے متحدہ
ہند وستان کا ایک نمائندہ ما ول قرار دیا گیا اور اس کا مواز نقر قالعین حیدر کے ماول
'' آگ کا دریا' سے کیا جانے لگا جوتا رہ کے کوایک الگ انداز سے بیان کرتا ہا ور
صدافت یہ ہے کہ اس ماول نے عبداللہ حسین کوایک دن میں ممتاز ماول نگاروں کی
فہرست میں شامل کردیا پھران کی شہرت بھی کم نہوئی ۔'(2)

ڈاکٹرمتازاحدخان کےمطابق:

''اداس سلیں''اپنی تخلیق ہے آج تک'' آگ کا دریا'' کے پہلو بہ پہلوموضوع بحث بنا رہا ہے ۔'' آگ کا دریا''میں تا ریخ ایک طویل دور کا احاطہ کرتی ہے جب کہ''اداس سلیں''میں کہانی کا آغاز پہلی جنگ عظیم ہے ہوا ہے اور روش آغا کے حوالے ہے آگے ہڑھلا ہے اس میں بھی اہم ترین کرداروقت اور تاریخ کے اسیر ہیں() حسرت کاسکھوی عبداللہ حسین کے اول''اداس سلیں'' پرتھر ہ کرتے ہوئے تاتے ہیں: "مصنف نے یہ کتاب پاپنے سال میں کھی اور جس طرح خیالات ان کے ذہن میں آئے سے لے گئے گئے ہے بداللہ حسین اردوقو اعد سے لے کرما ول نگاری کے معمولی بنیا دی اصولوں سے بے نیازی ہر سے کے عادی معلوم ہوتے ہیں ۔ کھانا کھاتے کھاتے جس طرح انسان کو پائی پینے کا خیال آجا تا ہے بالکل ای طرح وہ ماول کھتے کھاتے مکا لمے کھتے مکا لمے کھتے ہیں کہیں کہیں دو چارسطریں اور کہیں کہیں پوراصفحہ مکا لمے کھتے جل گئے ہیں۔ ان کا نروس ہر یک ڈاؤن اکثر و بیشتر جنسیاتی رخ لے لیتا ہے وہ تہذیب کو بالائے طاق رکھ کر جنسیاتی پستی کی حد سے نیادہ نیچائی پراتر آتے ہیں اور عربیائی کرتے ہیں وہ فاشی کے قصوں میں اس فدر کھوجاتے ہیں کہیں کو ایک نا ول کھورہے ہیں۔

یہ ناول جا رحصوں پرمشمل ہے جن میں پرکش انڈیا ، ہندوستان ، ہوا روا ورا ختنا میں شامل ہیں ۔

یہا ول متحدہ ہندوستان میں لکھا گیا یک شاہکارنا ول ہے۔ اس کا مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کا شدت ہا حساس ہوتا ہے کہ مصنف نے خاص طور پر دیہاتی ماحول کے ندرر ہے ہوئے ایک عام آدی کے لیے بینا ول تحریر کیا ہے کیوں کہ اس کا ندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دیہاتی زندگی چوں کہ فطرت کے بہت قریب ہوتی ہے۔ اس لیے دیہات کا قاری بھی اس کا شوق سے مطالعہ کرتا ہے تا کہ اُس کو فطرت کے بارے میں جانے کا بھر پورموقع میسر آئے لیکن اگر ہم شہر کے قار کین کا جائزہ لیس تو اس کی دلچی اس ناول بارے میں جانے کا بھر پورموقع میسر آئے لیکن اگر ہم شہر کے قار کین کا جائزہ لیس تو اس کی دلچی اس ناول میں یوں زیادہ ہے کہ وہ دیہاتی زندگی کو جانے اور بچھنے کے لیے ایک تجسس کے طور پر اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ میں یوں زیادہ ہے ہر دوقار کین کی اس جتو کی ہوئی حد تک تسکین ہو جاتی ہے عبداللہ حسین دیہات کی تا ریخ بیان کرتے ہوئے کچھاس طرح سے اپنے لفظوں میں سمودیتے ہیں کہ ایک واضح تصویر ہمارے سامنے تا ریخ بیان کرتے ہوئے کچھاس طرح سے اپنے لفظوں میں سمودیتے ہیں کہ ایک واضح تصویر ہمارے سامنے آبیاتی ہے۔

"روش پوری تا ریخ مخضراوررومانی تھی۔اے آبا دہوئے نصف صدی ہے چندسال اور کا عرصہ ہوا تھا۔اس لحاظ ہے وہ اس علاقے کا سب ہے کم عمر گاؤں تھا۔ یہاں ابھی اس نسل کے بھی کئی افرا دبقید حیات ہے جس نے پہلے پہل آ کر یہ گاؤں آبا دکیا تھا۔جس وقت کا ہم ذکر کررہے ہیں اُس وقت دوسری اور تیسری نسل اس کی زمینوں کی اشت کر رہی تھی ۔تا ریخ کا سب ہے متند ذریعہ بوڑ ھا کسان احمد دین تھا جو مین جوانی میں یہاں آ کر بسا تھا اور ان چند کنبوں میں ہے تھا جنھوں نے غیر آبا دزمین جوانی میں یہاں آ کر بسا تھا اور ان چند کنبوں میں سے تھا جنھوں نے غیر آبا دزمین

میں ہےروش پور کا گاؤں آبا دکیاتھا۔"(۱۰)

''اداس سلیس'' میں ایک گاؤں روش پورکومتعارف کرایا گیا ہے جوکہ روش علی خان ما می شخص کے مام پرمعرض وجود میں آیا ہے اوراس گاؤں کی تمریعی کوئی اتنی زیا دہ نہیں ہے ۔ بس اس کو بچاس سال پہلے روش علی خان نے بسایا تھا۔ جس کو انگریز سرکار کی طرف ہے اس کے جنگ کے تھایت کے سلیلے میں ہوئی جا گیریں اللاٹ کی گئی تھیں اوراس نے اپنے ایک دیرینہ دوست نیا زبیگ کو بھی اس جا گیر میں حصد دے کراس کو گاؤں میں اپنے ساتھ بسالیا تھا۔ گاؤں کے وجود میں آنے کے بعد نیا زبیگ کے ساتھ ایک ماخوشگوا روا تعہ پیش آتا میں اپنے ساتھ بسالیا تھا۔ گاؤں کے وجود میں آنے کے بعد نیا زبیگ کے ساتھ ایک ماخوشگوا روا تعہ پیش آتا ہے جواس کو مشکل میں ڈال جاتا ہے۔ اس حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے عبداللہ حسین اس بات کو یوں بیان کر ہے جواس کو مشکل میں ڈال جاتا ہے۔ اس حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے عبداللہ حسین اس بات کو یوں بیان کرتے جو سے وراس واقعہ کے بارے میں بتاتے جین

''پھراکی ایبا واقعہ ہوا جس کی وجہ ہے اس گھرانے کے خوشگواردن لیکفت غائب
ہوگئے ۔نیاز بیگ کو حکومت کے خلاف کسی جرم کے الزام میں پکڑلیا گیا اور جند روز
عدالتی کا رروائی کے بعد بارہ برس قید با مشقت کی سزا ہوئی ۔وہ جند دن جب مغلوں
کے اس باعزت کنے پر برشمتی وارد ہوئی تھی ابھی تک گاؤں والوں کے حافظے میں
محفوظ تھے اوراس کا ذکر کرتے ہوئے اب بھی لوگ آ واز نیچی کر لیتے تھے اوررن کے ہے
سر ہلانے گئتے تھے۔حکومت نے اس پر اکتفانہ کی بلکدان دونوں بھائیوں کی نیا دہر
زمین منبط کر لی اور تھوڑی سی جائیدا دجس پر نیاز بیگ کی دونوں بیویوں کا بمشکل گزارہ
چل سکتا تھا چھوڑ دی۔اب کیلی رہتی ہوئی وہ دونوں عورتیں بڑی عسرت اور تنگی میں
بڑھا ہے کا انظار کرنے لگیں۔اس طرح گاؤں کے اکلوتے آ زادگھرانے پر قدرت
کی طرف سے بہنحتی اور ذلت نازل ہوئی۔'(ا))

جوں جوں بیاول آ گے ہڑھتا جاتا ہے اس میں کہانی در کہانی جنم لیتی ہوئی داستان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس سے قاری کی دلچیں ہڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔روش علی خان اور مرزامحمہ بیگ دو دوست ہیں اور دونوں ایسے کردار ہیں کہ جن کے گرداس گاؤں اور اس ناول کی کہانی گردش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔یہ دونوں کسی زمانے میں ایک دفتر میں کام کرتے تھے۔ جب روش علی خان کوانگریز حکومت نے بہت ی جا گیردی تو وہ بچاس مربع زمین این دوست مرزامحمہ بیگ کو تحفیاً دے کرا پنے ساتھ گاؤں روش پور میں بسالیتا ہے۔ اس طرح مرزامحمہ بیگ فان ہی وہ کردار ہیں جن کے باعث اس ماول کی کہانی آ کے ہڑھتی ہے۔ اس طرح مرزامحمہ بیگ کو تورش کی اور روش نیل خان ہی وہ کردار ہیں جن کے باعث اس ماول کی کہانی آ کے ہڑھتی ہے۔ مرزامحمہ بیگ کے دو بیٹے مرزانیاز بیگ اور مرزانیاز بیگ ہیں جن میں مرزانیاز بیگ گاؤں چھوڑ کر

کلکتہ جاکرانجینئر کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوجاتا ہے اور مرزانیا زبیگ کے بیٹے قعیم (اپنے بیٹیج) کواپنے ساتھ شہر لے جاتا ہے تاکہ وہ شہر میں رہ کراعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔

ناول کی کہانی آگے ہوھتی ہے اور دوش علی خان کا انقال ہوجاتا ہے اواں کے بیٹے نوا ہوگی الدین کی خاندان کے سریراہ کی حیثیت سے تاج پوشی کی تقریب ہوتی ہے جس میں مرزاایا زبیگ کے ساتھ اس کا مختیا تعیم بھی شرکت کے لیے روش پور آتا ہے اور یہاں اس کی ملاقات نوا ہوگی الدین کی بیٹی عذرا ہے ہوتی ہے اور یہان ناول کی کہانی ایک نیا زرُخ اختیا رکرتی ہے جس کوعبداللہ حسین کچھاس طرح سے بیان کرتے ہیں:

''نعیم روش کل میں داخل ہوا تو پارٹی شروع ہو پھی تھی۔ پھا تک پرایک اونچی کی سیاہ موٹر گاڑی کھڑی تھی۔ پہا تک سے با تیں کر رہا تھا۔ نعیم موٹر گاڑی کھڑی تھی ۔ وہال سینئر سے مالک سے با تیں کر رہا تھا۔ نعیم سے اس کا تعارف کرایا گیا۔ صاحبز ادہ وحیدالدین ، کالج میں پرویز سے دوسال سینئر رہاتھا۔ محکمہ تعلیم میں افسراعلی منتخب ہوا تھا۔ بیسب با تیں اسے ای تعارف کے دوران معلوم ہوئیں۔ پھرمصرو فیت میں ایپرن کے ساتھ ہاتھ پو چھتی ہوئی ایک اگریز لڑکی کو مفہرا کرنیم سے تعارف کرایا گیا۔''(۱۲)

نعیم اچھی تعلیم ہونے کے با وجود وہ فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے مگرانگریز افسر اے بھرتی کرنے ے انکار کر دیتے ہیں لیکن نعیم کے اصرار پراے فوج میں بھرتی کر لیا جاتا ہے۔اے فوج میں اچھی طرح تربیت نہیں دی جاتی اور جنگ لڑنے کے لیے بھیجے دیا جاتا ہے۔

عبداللہ حسین بتاتے ہیں کہ انھوں نے جنگ آزادی کے کمل حالات جانے کے لیے بہت جبتوا ور کوشش کی اور بہت کی دشوار یوں کا سامنا کیا جس کے لیے انھیں ایک ایش خص کے پاس بھی مانا پڑا جے جنگ آزادی میں جرائت اور بہادری کے صلہ میں انگریز حکومت کی جانب ہے وکٹوریہ کراس بھی ملا تھا۔ اُس شخص تک وین نے کے لیے وہ بھی بس پر بھی تا نگے پر اور بھی بیدل سفر سطے کر کے اسے تلاش کرتا ہے اور اس سے ملاقات کر کے بین چارروز اس کے پاس قیام کیا۔ اس نے عبداللہ حسین کو جنگ کے بار سے ساری معلومات اور کھی لئے پر اگریز حکومت نے شائع کیا تھا۔ اس کے علاوہ کئی ایک سوالات عبداللہ حسین نے اس سے علاوہ کئی ایک سوالات عبداللہ حسین نے اس سے زبانی بھی دریا فت کیے جن کو اپنے ناول کی زینت بناتے ہوئے فوجیوں کی نقل وحرکت کے بارے میں تفصیلی معلومات فرا ہم کی ہیں :

"قاہرہ سے گاڑی میں بیٹھ کروہ اسکندریہ پہنچے۔ وہاں بھی روٹ مار چنگ کا سلسلہ

جاری رہا۔ اسکندر سے پھر انگی۔ایم۔ایس۔ ویموتھ میں سوار ہوئے اور ہیں جہاز وں کا قافلہ بچیرہ دوم میں داخل ہوا۔متلاطم سمندر کے با وجود بہت کم سپاہی بیار پڑے۔سمندری سفر میں نسبتاً بہتر خوراک اور نہانے کے لیے پانی عام ملتا تھا۔ نہر 9 بھوپالی پیچھے رہ گئے تھے اوران کی جگدا کیا گریز بٹالین ان کے ساتھ سفر کررہی تھی ۔ جب مار سیلز کی بندرگاہ نظر آئی تو انگریز فوجی جہاز کے مرشے پر چڑھ کرنا پنے سگے اور بینڈ نے ''مار سیلز'' بجانا شروع کردیا۔'' (۱۳)

جنگ کے بعد جب بیم وکٹوریہ کراس جودیہاتی اورشہری زندگی کے لیے ایک بہت ہوا اعزازہ، حاصل کر کے واپس روشن پور آتا ہے تو روشن کو میں رہنے والے تعلیم یا فتہ طبقہ کے لوگ اے عزت و آبروی ایک بہت ہوئی میں است بچھتے ہیں۔ فیم کے اس اعزاز کی وجہ سے عذرااس سے محبت کرنا شروع کردیتی ہے۔ عبداللہ حسین نے یہاں جنگ اور محبت کو موضوع بنا کر پہلے ناول نگار کی طرح خوب رنگ بھیر سے ہیں۔ عبداللہ حسین نے کہانی کے اس موڑ پر بالکل ہمیگو سے نالی ، اوراینا کا رفیتا ، بورس ، پاسٹر بک اوراردو میں عبداللہ حسین نے کہانی کے اس موڑ پر بالکل ہمیگو سے نالی ، اوراینا کا رفیتا ، بورس ، پاسٹر بک اوراردو میں کسنے والوں میں عبدالحکیم شرر ، آخر شب کے ہم سفر ، انظار حسین کالبتی اور راکھ جیسے کئی شاہرا ہ آفاق نا ولوں کی طرز پر اپنے اس ناول کی کہانی کو آگے ہوٹ ھا یا ہے جس کے باعث انھیں خصوصی انہیت کے ساتھ پڑ ھا اور پند کیا جا تا ہے۔

عبداللہ حسین اپنے ناول کے ذریعے روش کل میں عذرا اوران کے والد نوا بی الدین سے ملاقات کروانے کے بعد واپس قاری کوگاؤں کے منظر نامے میں لے آتا ہے یہاں ہماری بہت سے کرداروں سے ملاقات ہوتی ہے جن میں کسان، مزدور، دیہاتی کلچر، دیہات میں ہونے والی سرگرمیوں کی الی منظر کشی کی گئے ہے کہ جواس سے پہلے اردوا دب میں بہت کم لوگوں نے کی ہے۔اس تضویر کشی کی بدولت دیہات کا منظر نامہ زندہ جا وید ہوکر ہماری آنکھوں کے سامنے وتا زہ ہوتا چلا جاتا ہے۔دیہات میں رہنے والے سکھوں سے بھی عبداللہ حسین ہماری ملاقات کرواتے ہیں۔یہاں ان کے رسم ورواج، سوج اور مزاج ہے ہمیں پورے طور یہ واقف ہونے کامو تعمیر آتا ہے:

جو ہڑ کے کنارے پر اکلونا گھر دیکھ کراہے مہندر سنگھ کی یاد آئی اور پھر کتنے ہی مردہ دوستوں کی یا د جواس کے ساتھ روشن پورے روانہ ہوئے اورلوٹ کرند آئے ۔اس نے ناگلوں میں ہلکی کی کپیا ہٹ محسوس کی اور کندھے جھکائے وہاں ہے گزرگیا۔
رستے کے موڑیر وہ ٹھنگ کررگ گیا۔سا منے مغلوں کا گھر تھا۔اس کا اپنا گھر ''لیکن ۔۔۔۔۔''

آ نکھیں چھاڑ چھاڑ کرد کیھنے کے بعدوہ آ ہتہ آ ہتہ چلتا ہوانز دیک گیا۔ دروازے پر شیشم کی لکڑی کا کواڑ تھا جس پر خوش نمائی کی خاطر بے شارلو ہے کی کیلیں گاڑی گئی تھیں۔ دیوار کی سرخ اینٹوں کی تھی ہوشن آ غاکی حویلی کی تھی۔ دیوار کے اوپر سے میک کان کا چوبارہ نظر آ رہا تھا۔ دود فعہ تعیم نے آ ہتہ آ ہتہ دروازے پرہا تھر کھا اوراٹھالیا۔" دوہ س۔'اس نے سوچا۔'اس عرصے میں کیا نہیں ہوسکتا! میراباپ زندہ ہے؟ یہ کس کا مکان ہے؟۔'(۱۲)

اپناول "اواس تسلیس" میں عبراللہ حسین جنگی محاذ وں پر لڑنے والے سپاہیوں کی زندگی کے بارے میں اہم معلومات ہے بھی ہمیں آگاہ کرتا ہے جس میں تعہما کی سپاہی کی حیثیت ہے گئا کی ملکوں کا سفر کرتا ہے جن میں جب مغرب اس وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں عبداللہ حسین ہمیں بتانے کی بھر پور کوشش کرتے ہیں سفر کرتا ہے جن میں ایک نئی فکر، نئی سوچ، نیا کہ جنگ ہی وہ واحد تجربہ ہے جس میں زندہ نی جانے والے سپاہیوں کی زندگیوں میں ایک نئی فکر، نئی سوچ، نیا ولا اور نیا زاویہ پیدا ہوجاتا ہے۔ جنگی کرواروں میں حوالدار شاکرواس ہے جب اول کے ذریعے ہماری ملاقات ہوتی ہو وہ گئی ایک انکشافات کرتا ہے۔ شاکرواس "اواس تسلیس" کا وہ کروار ہے جواس سے پہلے ملاقات ہوتی ہوتی ہوتی میں حقیہ لیتا رہا ہے جب کرفیم کا کسی جنگ میں شامل ہونے کا یہ پہلا تجر بہتھا۔ شاکرواس جبکی محاذ پر جب نعیم کو اپنی محبت کے قصما تا ہے تو نعیم کا دل عذرا کی تشذ محبت میں بھر ار ہوجاتا ہے اور وہ جانس کی عذرا سے ملاقات ہوتی ہوتی وہ وہ اپنی محبت کے قصما تا ہے تو نعیم کا دل عذرا کی تشذ محبت میں بھر ار ہوجاتا ہے اور وہ کی کیفیات عذرا سے بوتی ہوتی وہ وہ اپنی محبت کے قصما تا ہے تو نعیم کا دل عذرا کی تشذ محبت میں بھر اور کی کیفیات عذرا سے بیان کرتا ہے ۔ جب اس کی عذرا سے ملاقات ہوتی ہوتی وہ وہ وہ اپنی کرتا ہے ۔ جب اس کی عذرا سے ملاقات ہوتی ہوتی وہ وہ اپنی کرتا ہے ۔ جب اس کی عذرا سے ملاقات ہوتی ہوتی وہ وہ وہ اپنی کرتا ہے ۔ جب اس کی عذرا سے ملاقات ہوتی ہوتی وہ وہ وہ اپنی کرتا ہے ۔

''تمھارے بغیر دنیا کی مشکل ترین شئے جوآئی وہ رائے تھی۔ جیل میں بھی ، با ہر بھی۔ دن بھرتو میں کام میں مصر وف رہتا لیکن رائے کے وقت جب میں اکیلا اور تھکا ہوا ہوتا تو نمیند کہیں غائب ہو جاتی ۔ اس وقت ہوئی خطر نا ک با تیں میر ے ذہن میں آئیں اور مجھے خیال ہوتا کردل و د ماغ کے تمام عارضے مجھے کو لاحق ہو گئے ہیں۔ میری آئکھوں میں ہے آگ اور جسم پرانے پیاروں کی طرح گھلنے لگتا۔ ایسی ہزاروں رائیں میں نے گزاری ہیں۔ کئی باریہ سوچ کر میں خوفر دہ ہو جاتا تھا کہمھارے بغیر شاید میں مرجاؤں گا۔'(10)

ٹھا کر داس اے اپنی زندگی کی فلمی طرز کی کہانی سنا تا ہے کہ وہ فوج میں بھرتی ہونے سے پہلے عورتوں کی فروخت کا دھندا کرتا تھا۔عورتوں کواغوا کر کے ان کو چے دیتا تھا۔اس کی شادی بھی مجیب وغریب اور ڈرامائی اندازے ہوتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے ایک مورت کواغوا کر کے بیج دیا تو وہ بھا گ کر دوبارہ اس کے پاس واپس آگئ، اے قبل کرنے کی دھمکی دی اوراہ مندر میں لے جاکراس سے زہر دی شادی کرئی۔ عبداللہ حسین نے بیساری کہانی بہت ہی ڈرامائی انداز میں بیان کی ہے۔ اس طرح شاکر داس اپنے کردار کی وجہ سے قاری کو چیرت اور پر بیٹانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شاکر داس آخر کا رجر منوں کی گولیوں کا شکار ہو کر مر جاتا ہے۔ جب دشمن مر پر آگیا تو تعیم اس کو گولیوں سے بچا سکتا تھا لیکن اس نے ایسانہیں کیا جس سے شاکر داس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔

" ٹھا کرداس نے مو نچھ کو جھکا کردانتوں میں چبایا" تعیم بیموسم دیکھتے ہو؟" "ہول ۔"

''ای موسم میں میں اور وہ عورت شادی کرنے کے لیے گاؤں سے بھا گے تھے۔ حیرت کی بات ہے۔ ہوبہوا بیابا دل تھا۔''

تعیم نے آ تکھیں کھول کر اندھیر ہے میں اے دیکھنے کی کوشش کی ۔ چند کھے کے اندر اندر نینداس کی آ تکھوں سے غائب ہو گئی اور اس کے معد سے میں ایک برانا 'مانوس' بدمزہ سا بھاری پن پیدا ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہوہ اس شخص سے جواس کا افسر ہے اور تاریکی میں خندت کی دیوار کیسا تھے لیٹا ہوا ہے، انتہائی نفر سے کرتا ہے۔'(۱۲)

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عام حالات میں انسان لوگوں کے رویوں کی وجہ سے پریشان ہوجاتا ہے کی عبداللہ حسین اپنے ناول میں بیان کیے گئے کر داروں کی سفا کی ،ان کے کھر در سے پن اور کرخت لیجوں سے دل ہر داشتہ نہیں ہوتے اور نہ بی اپنی نفرت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں بلکہ نہایت ہی صبر وحمل کے ساتھ ناول کی کہانی کو آ گے ہر ھاتے رہتے ہیں ۔کہانی میں فیم ہمار سے سامنے ایک ایسے کردار کی صورت میں سامنے آتا ہے جس میں جذباتی سطح پر قاتلانہ سفا کی اور بے حسی موجود ہے ۔فیم کا جذباتی تعلق عذرا سے ہی بنتا ہا ور یہ تعلق اس وقت اختام پذیر ہوتا ہے جب ان دونوں کی شادی ہوجاتی ہے ۔فیم کی شخصیت پر جنگ نے چوں کے بہت گہر سائرات چھوڑ سے ہیں ۔ جب اس کے سامنے باربارا راپنے ساتھیوں کی جانب سے ایسے معنی خیز سوالات آتے ہیں کہ:

''تسمیں پتہ ہے ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟''اچا تک مہندر سنگھنے یو چھا۔ ''جرمنوں نے حملہ کیا ہے۔'' ''کہاں؟روثن پوریز''

"يہاں ....."

"ربهم يهال كول بين، بمكس ليرآئج?"

"جرمن انگریزوں کے دشمن ہیں اور انگریز جمارے مالک ہیں \_بس\_'

" ہمارے مالک روثن آغامیں ۔" میں اتناجا نتاہوں ۔"

"الكريز روش آغاكے مالك بيں \_ چنال جد-"

"کل کتنے مالک ہیں۔ایک دفعہ بتاؤ۔" وہ ایک دم چڑ کر بولا فعیم کے گلے میں کوئی چنز آ کرا ٹک گئی۔اس نے سگریٹ کاکش لیاا ورفو را دھواں اُگل دیا۔"(۱۷)

جنگ کے بعد جب نیم روثن پورواپس لوٹنا ہے تو وہ وکٹوریہ کراس تو جیت لیتا ہے لیکن اس کے بدلے میں اپنا ایک با زوکٹو اچکا ہوتا ہے ۔ وہ گاؤں میں اپنا دل لگانے کے لیے بیتی باڑی کی طرف توجہ دیتا ہے اور اس میں اپنا دل لگانے کی کوشش کرتا ہے ۔ نیم کی زندگی میں آنے والی تبدیلی حقیقت میں باول کی کہائی میں ایک متحرک کردا را دا کرتی ہے کہ جس وفت نیم دہشت گردوں کے ایک ٹو لے میں شامل ہوجا تا ہے۔ اس کو دہشت گردوں کے ایک ٹو لے میں شامل ہوجا تا ہے۔ اس کو دہشت گردوں کے ایک ٹو لے میں شامل ہوجا تا ہے۔ اس کو دہشت گردوں کے ساتھ ملانے کے لیے ماسٹر ہری چند نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں بھی عبداللہ حسین مجت اور جنگ کے فارمولے کے تحت اپنی کہائی میں رنگ بھیر تے نظر آتے ہیں کہ جب دہشت گردوں کے گروہ کے سردار کی بہن شیلا سے نیم کے تعلقات استوار ہوجا تے ہیں اور شیلا دل وجان سے نیم کے ساتھ محبت کرق ہے۔ کرتی ہے جس کے بعد وہ فیم کے ساتھ مورار ہونے یہ بھی تیار ہوجاتی ہے۔

ہوتا ہے قبل وغارت گری کے ان واقعات کی تر جمانی کرتے ہوئے عبداللہ حسین لکھتے ہیں: " وه سب کچھ دیکھتا بھالتا، کھانا اور بھی بھی او گھتاہوا چل رہاتھا۔اس کی صورت اپنے دوسرے ہم عصروں سے قطعی مختلف نہ تھی۔سب کی داڑھیاں اور چیر سے غلیظ ، لباس مے ہوئے اور یا وَل سوج ہوئے تھے ۔سب نگے یا وَل تھے کہ سارے جوتے تنگ ہو چکے تھے۔ سب کی نظریں گونگی اور آوارہ خمیں اوران سے طویل، بے منزل مسافرت کی تکلیف نیکتی تھی ۔سب کے زویک اہم ترین کام چلتے جانا اورا کیٹھے رہناتھا اور وہ ان سب میں گھلا ملاہوا، کھویا ہوا محض ایک اور گمنام، بے حیثیت مسافر تھا۔اس کے سامنے وقفے وقفے پر حملے ہورہے تھے، لوگ مررہے تھے، جومارے جانے ہے ی رہتے وہ تھک کرگر رہے تھے، سامان کوآ گ لگائی جارہی تھی اور لوگ خوراک کے ليے آپس ميں از رہے تھے سر كريا ورسر ك كے كنارے لاشوں كاطويل سلسلة تھا۔ کوئی ملیا کے پھر کے سہارے بیٹھاا ورکوئی در خت کے ساتھ کھڑا کھڑا مرگیا عورتوں کے نگےمر دہ جسم بے شری ہے تھلے ہوئے تھے اور جنگلی جانور اور پرندےان پر لی رہے تھے۔جوزند وتھے وہ مستقل چل رہے تھے اور میاں بیوی ، بہن بھائی اور ماں اور یے کے رفیتے ختم ہورہے تھے اوروہ سب کچھ ہورہا تھا جودنیا کی تاریخ میں ایسے قافلوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ لیکن پیسب اہم نہیں تھا، کیوں کہ وہ سب کچھ د کیھنے کے باوجود خاموش اور لاتعلق تھا۔" (۱۸)

ان وا قعات کے بعد تعیم ایک سیاسی جلے میں گرفتار ہوکر جیل چلا جاتا ہے تو عبداللہ حسین ہمیں پاکستانی جیلوں میں لے جاتے ہیں اور وہاں کی بدترین صورت حال، قیدیوں کے ساتھ انسان سوز سلوک، پولیس اور قیدیوں کے درمیان نا خوش گوار تعلقات، ان کاسخت گیررویہ، غیر صحت مندا ندما حول، وہاں کی دشوار گزارزندگی اور بنیا دی ہولتوں کے فقد ان کا ذکر ہوئی تفصیل ہے کرتے ہیں فیم تقسیم ہند کے وقت سرحد پار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان میں رہ کراپی زندگی کوآ سودگی اور سکون دے سکے مگر اس کی بیہ خواہش پوری نیس ہو پاتی اور وہ تقسیم کے ہنگاموں کی نذر ہوکر ہلاک ہوجاتا ہے۔

عذرااس نا ول کا دوسرا کردارہ جوزندہ نے جاتا ہے لیکن بیٹیم کے کردار کے بعد آتا ہے۔ بیایک جا گیردارگھرانے ہے تعلق رکھتی ہے اور پڑھی لکھی خاتون ہیں۔اے احساس ہوتا ہے کہ تیم کے ساتھاس کا شادی کا فیصلہ جذباتی تھا۔ کیوں کہ یہاں پہنچ کرکہانی میں ایک تشاد پیدا ہوجاتا ہے کہ اس کا سیاس جلسوں اور

جلوسوں میں شامل ہونا محض اپنے شو ہری خوشنودی کے لیے تھاور نہ شریف اور جا گیردا رکورتوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ حکومت کے خلاف جلسوں اور جلوسوں میں شریک ہوں ۔عذرانئ نسل کی نمائندہ کے طور پراس باول میں سامنے آتی ہیں۔روش آغا کی نسل ہر طانوی حکومت کی وفا دار ہوتی ہے جو کہ غریب کسانوں پرظلم ڈھانا اپنا حق سجھی ہے۔ پھر عذرا کی ملاقات اپنے والد ہے ہوتی ہے تو ان کے درمیان دلچیپ مکالموں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔عبداللہ حسین کو نعیم کا خیال بدستور پر بیثان کے رکھتا ہے جے وہ اپنے باول میں یوں بیان کرتے ہیں:

" بھی بھی بھی ایس معمول بن چکا تھا۔ اتناضر ورتھا کہاں وقت کے بعد دیگرے چند طرح یہ بھی اب معمول بن چکا تھا۔ اتناضر ورتھا کہاں وقت کے بعد دیگرے چند سوچیں اس کے ذہن میں ابھر تیں اور تھوڑی دیر کے لیے وہ بڑی کیسوئی کے ساتھ اپنے آپ کوان کے حوالے کر دیتی ۔ وہنی عیاثی کے ان موقعوں پر وہ اپنی قد رتی سطح سے کچھا و پراٹھ جاتی اور آخیر میں ہمیشہ کچھا س طرح سوچتی جیسے آج صح اس نے سوچا تھا:"میں نے دل کی بے چینی پر فتح پائی ہے۔ میر ساصرار کو اس اور سراٹھا کر دیکھا تھا کہ دھوپ لان پر پھیل گئی ہے اور سبزے کے کنار سے کنار سے آخری دن گلاب کے پودوں پر پھول مرجھاتے جا رہے ہیں کہ یہ بہار کے آخری دن گلاب کے پودوں پر پھول مرجھاتے جا رہے ہیں کہ یہ بہار کے آخری دن شھے۔''(19)

تعیم اورعذ را کے ساتھ ساتھ روش آغا،ایازیگ بلی پرویز، شیلا، شاکرداس، نیازیگ کے کردار بھی باول میں ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ شیلا وہ کردار جے نعیم چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو وہ ہجرت کر کے پاکستان آجاتی ہے اور بلی جو کرفیم کا سوتیلا بھائی ہے اس ہے بانو کے نام ہے ملتی ہے اور اس ہ شادی کر لیتی ہے۔ روش آغا، شاکر داس ، ایا زیگ اور خور فیم اپنے منطقی انجام کو پہنچ کرنا ول کی کہائی ہے با ہر ہوجاتے ہیں۔ روش آغا کا بچا کیا خاندان پاکستان میں بھی ای شان وشوکت ہے زندگی گرا ارتا ہے ہا ول کے شروع میں فیم کا کردار جتنا ہم اور فعال ہے آخر پر کہائی میں اتنابی دب کررہ جاتا ہے ہا ہم اگر دیکھا جائے تو فیم اس ناول کا کردار جتنا ہم اور فعال ہے آخر پر کہائی میں اتنابی دب کررہ جاتا ہے ہا ہم اگر دیکھا جائے تو فیم اس ناول کا ایک فعال کردار ہے۔ ناول کے آخری ہے میں تبد یکی کی خواہش ہے محروم زندگی کے معنی توجھنے کی کوشش میں مماروف دکھائی دیتا ہے۔ وہ اعتراف گنا ہجی کرتا ہے اورا پنی باطنی کشکش بھی کھول کربیان کردیتا ہے ۔ فیم کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات اس میں پوری قوم کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات اس میں پوری قوم کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات ہیں ہو تا ہے کرتا ہے۔ فیم کواگر چہ پاکستان آنا فیسے نہیں ہونا گراس

کے سوالات نے ملک میں آنے والی نسل اپنی ساتھ لائی ہا وراس کے لیے لو قارب ہیں۔

نعیم کے اضی میں تلاش کرتی ہے جیبا کہ ماضی میں تلاش کرتی ہے جیبا کہ ماضی میں تلاش کرتی ہے جیبا کہ ماضی میں تلاش کرتی ہے جا ہے کہ مستقبل میں بھی ان سوالوں کے جوابات تلاش کرتے رہیں گے ۔اس لیے بلا شبہ بیکہا جا سکتا ہے کہ عبداللہ حسین کا بیا ول جمیں ماضی، حال اور مستقبل کی سیر کرانا ہوانظر آنا ہے ۔

#### حوالهجات

- ا \_ محمد عاصم بث، "عبدالله حسين بشخصيت اورفن"، اكا دى ا دبيات ما كستان، اسلام آبا د ٢٠٠٨ بس ١٣٥٥ \_
  - ۲\_ زیب النساء سعید، عبدالله حسین شخصیت اورفن ، ما مهنامه ارد و دنیا ، دیلی سمبر ۱۵ ۲۰ وجس ۳۵\_
    - ٣\_ ايضاً\_
    - ٣\_ ايضاً\_
  - ۵۔ زیب النساء سعید،عبدالله حسین شخصیت اورفن، ماہنامہ اردودنیا، دیلی ستمبر ۱۵ ۲۰ ء جس ۳۵ ۳۶ ۔
    - ٢\_ الضأ\_
- 2 \_ انورسد بد داکش عبدالله حسین ،اداس تسلیس کا راست ما ول نگار ، مشموله ،الحمرا، لا جوراگست ۱۵ ۲۰ ء، جلدا ۵،
  - شارها کیس ۲۵\_
- ۸ ۔ ممتاز احمد خان، ڈاکٹر، آزادی کے بعد اردوما ول ہیئت، اسالیب اور رجحامات، انجمن مرقی اردو پاکستان، کراچی، دوسراایڈیشن ۲۰۰۸ء، ص۳۶۳\_
- 9 حسرت كاسكنجوى اداس سليس: أيك اول مشمولة "فكار ياكتان" ،كراجي ،مارجي ،ايريل ١٩٦٦ وص ٢٢- ٢٧ -
  - •ا مجموعه عبدالله حسين ،ستك ميل يبلي كيشنز، لا مور ٢٠٠٧ء، ص ٥ \_
    - اا۔ ایشام 12۔
    - ١٢\_ الضأم ١٧-٢٨\_
      - ١٣\_ ايضاً ص ٨٩\_
    - ١٩- الصّابص١٩٠-١٩١\_
      - 10\_ الصّاص٣٦٣\_
      - ١٦\_ الصّأص١٠١\_
      - 21\_ الضأص ١٢٠\_
      - ١٨\_ ايضابس٢٣٠\_
      - 19\_ ایضاص۵۰۳\_



# عبدالله حسین کے ناول قید' کا نفسیاتی تجزیہ

اداس نسلوں کی کہانیاں کہنے والے عبداللہ حسین نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز ۱۹۲۳ء میں عہدساز ماول اداس نسلیں کی خوش متنی کہنے نسلیں کی اشاعت کے ساتھ کیا اور فقیدالمثال مقبولیت حاصل کی ۔اے ماول اداس نسلیں کی خوش متنی کہنے کہا سی کا مثاعت کے بعد ہے جماری ہر نسل اداس سے اداس تر ہوتی جارہی ہے۔دوسری جانب بیاول مام کے لئا ظے بھی اسم بامسمی ہے کہا سی کا ہر کردا را یک خاص قتم کی اداسی ، تنہائی اور اضطراب کا شکار ہے۔

جوشہرت اور ما موری اداس نسلیں کے جصے میں آئی وہ عبداللہ حسین کے سی دیگر ما ول کے جصے میں نہیں آئی ۔ حالاں کہ خودعبداللہ حسین نے اپنے ما ول ابا گھا ور نما دارلوگ کو اداس نسلیں ئے بہتر قراردیا ۔ اُن کا ہم ما ول بی اپنے موضوع ، اسلوب اور کردار نگاری کے لحاظ ہا ایک دوسر سے منفر داور اہم ہے ۔ ہم بڑا کتابتی کار جب ادب تخلیق کرتا ہے تو اس کے پیش نظر اپنا عبد ہوتا ہے ۔ وہ اپنے زمانے کے ساتھ با معنی مکالمہ کرتا ہے اور اپنے عبد کو اپنے وژن سے متاثر کرتا ہے ۔ اس طرح ہم بریزی تخلیق، ہم برافن پارہ مستقبل کی نسلوں کے ساتھ ان کے عبد کے تقاضوں کے مطابق بھی بامعنی مکالمہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔ دراصل یہی خصوصیت ہی اسے ادبی دنیا میں حیات ہا ودال عطاکرتی ہے ۔ اس بات کو عبداللہ حسین (لندن ، کم جنوری خصوصیت ہی اسے ادبی دنیا میں حیات ہا ودال عطاکرتی ہے ۔ اس بات کو عبداللہ حسین (لندن ، کم جنوری خصوصیت ہی اسے باول اداس نسلیں 'کے آغاز میں ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :

"برادیب اور شاعرای بی ہم عصر نسل کے لیے لکھتا ہے۔ یوں جمعی نہیں ہوا کہ کوئی ادیب قلم اٹھا ہا اور کھے کہ" اب میں آنے والی نسلوں کی خاطر ادب تخلیق کرنا ہوں۔ وغیرہ وغیرہ - "ہاں اگر ایک کے بعد دوسری نسل بھی اس کے ادب کوائ شوق سے پڑھتی ہے اور اس کے ساتھا ہے کوائ قد رہنسلک ومر بوط محسوں کرتی ہے تو یہ بات ادیب کے لیے گویا بونس کے طور پر ہوتی ہے۔ "(۱)

عبدالله حسین اس لحاظ ہے بقیناً خوش نصیب ہیں ۔۔۔۔ان کا تیسرا ما ول' قید' ہے جوا داس نسلیس اور با گھ کے بعد ۱۹۸۹ء میں شائع ہوا ۔ بینا ول گزشتہ دونوں یا ولوں ہے شخا مت اوراسلوب کے علا وہ بھی گئ لحاظ ہے مختلف و مختصر ہے ۔قید کمل پانچ ابواب اورا یک اختتا میہ پر مشتمل ہے اور پورا یا ول تقریبا سواسو صفحات پر پھیلاہوا ہے۔اس ماول کاموضوع، جیما کے عنوان سے بھی ظاہر ہے 'قید' ہے۔ یہ قید معاشرتی بھی ہے اور معاشی بھی، سیاس بھی ہے اور سابق بھی ، ند ہی بھی ہے اور جنسی بھی ۔ نا ہم بیشتر ماقدین نے 'قید' کو سیاس تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔مثلاً محمد عاصم بٹ لکھتے ہیں:

''ناول کی کہانی انسانی محرومیوں اورتشنہ کامیوں اورا قتد ارکی ہوس میں کی جانے والی بھیا تک سرگرمیوں کے گر دبنی گئی ہے۔روشن خیالی اورقد امت پڑی کی با ہمی پیکا رکو کہانی کاموضوع بنایا گیا ہے۔۔۔نا ول کابنیا دی حوالہ سیاسی ہی ہے۔''(۲)

ای طرح ڈاکٹر خالداشرف اس نا ول کی تخلیق کا باعث بننے والے اصل واقعہ کا تذکرہ کرتے

ہوئے لکھتے ہیں:

''عبدالله حسین کانا ولٹ قید پاکستان میں ہوئے ایک سے واقعے پڑمنی ہے۔ جب عہد ضیالحق میں ایک نوزائیدہ نا جائز ہے کوایک گاؤں کے نمازیوں نے سنگسار کر کے ختم کر دیا تھا'' (۳)

جب كرعبدالله حسين كاكباجم ما قدر وفيسر رضى عابدى لكھتے ہيں: "قيد عبدالله حسين كے بال ايك مستقل استعاره ہے \_بدانسان كى مجبور يول اور

محرومیوں کی ایک مبہم کی علامت ہے اور یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کران کی تخلیقی کاوشوں کا محوریہی ایک تضور رہا ہے ۔ا داس نسلیس ایک بہت بڑے کینوس پر اس مسئلہ کو پھیلا کر اس کا جائز ہلنے کی کوشش ہے ۔ پھر با گھ میں اس مسئلہ کومحد ودکر دیا جاتا ہے ۔ حتی کرقید

۱۹۸۹ء میں بیرتمام کاوش ایک اصل واقعہ برمحد ودہوکررہ گئی ہے' (۴)

انقال کے بعد اس کا جائشین بنتا ہے ۔وہ گرمیوں کی تیز دھوپ میں مائی سروری (بیناول کا ایک پراسرارا ور مجذ وب کردار آخر میں تب نمودار ہوتا ہے جب مجذ وب کردار آخر میں تب نمودار ہوتا ہے جب بعیر کرا مت کا انقال ہو چکا ہوتا ہے ۔ای باب میں دوسرا مجذ وب کردار جس کا تعارف کرایا گیا ہے، نا نگے شاہ ہے جس کے خیض وغضب سے بچوں کے سواکوئی نہیں بچتا) کی چاریائی کے نیچ لیٹ کراس کے چنز وں کو کہ جس کے خیض وغضب سے بچوں کے سواکوئی نہیں بچتا) کی چاریائی کے نیچ لیٹ کراس کے چنز وں کو دیکھتا ہے ۔ بیہ منظراس کے اندرایک خاص متم کا اضطراب بیدا کرتا ہے ۔ایک روز وہ مائی سروری کو نگے بدن نہاتے ہوئے دیکھتا ہے ۔مصنف نے اس منظر کی عکا کی ان الفاظ میں کی ہے :

" کوشی کی دیوار کے جھرنوں ہے آ کھ لگا کر جو پنچاس نے جھانکا تو ایک ایما منظر دکھا کی دیا جو بچہ گویا مسحور موکر دیکھتا ہی رہ گیا ۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت نظے بدن چار پائی کی پائندیوں پیسر نیہوڑا ہے بیٹی ہے ۔۔۔ان کے اوپر اوپر ڈھیلی ک کھال گیلی چا در کی مانند لٹک رہی تھی اوراماں کے صابن ملتے ہوئے ہاتھوں کے اندرچھاتیوں کی سکڑی موئی خالی تھلک کر رہی تھیں ۔ چھر نے ہے آ کھ لگائے بچہ ایک سکڑی ہوئی خالی تھلک کر رہی تھیں ۔ چھر نے ہے آ کھ لگائے بچہ ایک ایسے سکڑی ماندن کی کیفیت ایسے سکر کے اندر مبتلا ہوجاتا ہے جس کے زیر اثر جائے رفتن نہ پائے ماندن کی کیفیت اس پر طاری ہوجاتی ہے ۔ وہ اس وقت تک بے حرکت وہاں پیہ بیٹھار ہا جب تک کہ گدڑی کا خیمہ جاریائی پید دوبارہ استوار نہوگیا ۔'' (قید میں ۱۱)

اگلی رات جب و ہنیند نے بیدار ہوکر شہلتے شہلتے بغیر کچھ سوچے سمجھے بیر کرامت علی شاہ کے جرے کی جانب چل پڑتا ہے تو گھر ہے باہر نگلنے ہے قبل گھر میں کام کرنے والی لڑک تازی کی چار پائی کے زدیک ہے گزرتا ہے، جس کے بدن کا کچھ حصہ عریاں ہے۔ اس دوران نیند کی حالت میں جب تازی اپنے پیٹ کو سے جاتا ہے:

مجھجلاتی ہے تو اس کا کرتا مزید او پراٹھ جاتا ہے:

"جس سے اس کی ایک چھاتی آدھی سے زاید حریاں ہوگئی۔اسے دیکھتے دیکھتے ہے ہوائی سے حرکی حالت میں ہولے سے اپنا ہاتھ ایک سحر کی حالت میں ہولے سے اپنے ہاؤں پر بیٹھ آلیا اس نے ہلکے سے اپنا ہاتھ چار پائی کی چوکا ٹھ پہ رکھا ، اس پہ اپنی ٹھوڑی ٹکائی ، اور چھاتی کی آ تھے سے آ تھ ملاکر دیکھنے لگا۔۔۔پھر از سر نوآ تکھیں چھاتی پہ جما دیں۔اس نے چھاتیاں اماں کی پہلے دیکھنی تھیں اور مائی سروری کی اور دوایک اور نظے بدن تورتوں کے اتفاقید دیکھنے میں اگئے تھے گرایسی چھوٹی سی کر ابھری ہوئی گول گندی رنگ کی اور مہین سے اٹھے ہوئے نوکدا رمنہ والی چھاتی پہلے اس کے دیکھنے میں نہ آئی تھی۔' (قید ،ص 10)

تازى كى جاريائى سے اٹھ كر بچہ جب باب كے جرے كے قريب پہنچ كرأس ميں جھانكا ہے تو دم بخو درہ جاتا ہے کہ ایک بے لیاس عورت لیٹی ہوئی ہے اور شاہ جی اس کے نگے بدن پر ہاتھ پھیررہے ہیں اور خاص انداز میں اور ایک خاص لے میں کچھ کنگنار ہے ہیں ۔اس آواز میں ایک خاص قتم کی اداس ، تنہائی اور اضطراب کی پنہاں اہر بچا ہے اندر بھی محسوس کرتا ہے۔ اوپر تلے یہ تین جنسی واقعات نوسالہ بے کے ذہن کے نہاں خانوں میں اتر جاتے ہیں اور اس کے لاشعور پر ثبت ہو جاتے ہیں ۔آ گے چل کریہی مشاہدات اس کی شخصیت اور کردار کے مختلف نفسی پہلوؤں کاتعین کرتے ہیں فرائیڈ اوردیگر ماہرین نفسیات نے بیے کی زندگی کے ابتدائی برسوں کوجنسی نفسی رجحانات کے لحاظ ہے کلیدی اہمیت دی ہے۔ عبد طفولیت کے جنسی مشاہدات و تجربات اورماحول ہے کے لاشعور پر گہر سے اثرات مرتب کرتے ہیں اوراس کی آئند نفسی زندگی کا ایک خاکہ بھی تر تیب دے دیتے ہیں جوآ گے چل کرا یک خاص نفسی رجحان کی صورت اختیا رکر ایتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہاول قید' کابدیجہ سلامت علی بھی آ گے چل کر باپ کی مانند نظیجسموں پر ہاتھ پھیر کرجنسی آ سودگی حاصل کرتا ہےاورابیا کر کے اس کی بے چین ومصطرب روح کوخاص فتم کاسکون ماتا ہےاور جنسی آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ پیسلا مت علی کا وہ ابنا رال رویہ ہے جو بچین ہے ہی اس کے لاشعور کا حصہ بن چکا ہے۔ یہی بچیسلا مت علی جب نسرین ہے بیار کرنا ہے اور رات کو کنویں پر کئی گئے خلوت میں ملا قاتیں ہوتی ہیں تو اس دوران بھی وہ اورنسرین بھھیاں ڈالے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں ۔حالاں کہاس دوران وہنسرین ہے جنسی تعلق قائم کرسکتا تھالیکن وہ ایپانہیں کرنا نفسیاتی اعتبارے یہ نقطہ کافی اہم ہے اوراس بات کو کافی تقویت دیتا ہے کہ چوں کہ عبد طفولیت کے جنسی مشاہدات جواس کے لاشعور پر ثبت ہو چکے ہیں اور جن جنسی تجربات سے اس کی fixation ہو چکی ہے اس کے سحرے نکلنا اس کے بس میں نہیں ۔ای ملاب ہے ہی وہ اپنے جذبات کا کتھارسس کرتا ہے اور جنسی آسودگی حاصل کرتا ہے اور اس کے ذہن کے نہاں خانوں میں ایک لمحے کے لیے بھی جنسی ملاہے کی خواہش بیدانہیں ہوتی ۔وہ نظےجسموں پر ہاتھ پھیر کرجنسی سروروا منبساط حاصل کرتا ہے۔ای طرح جب اس کے باب بیر کرا مت علی شاہ کا نقال ہوتا ہے اوروہ گدی نشین بنیآ ہے تو اس کیے بھی جوبات اس کے لیے سب سے زیا دہ اہم ہے وہ ہے کہ:

"یکا یک جیسے کھنا ک کر کے کوئی پوشیدہ دروازہ کہیں کھل جائے اس سُر ورکی رَو کے فیجے نیچے ایک ورلم راح کھا اور رواں ہوگئی اس لہر کے ندرصنف نا زک کے بہد بدنوں کا تلذ ذکھلا ملا تھا۔ جس کے احساس میں ،اس تلذ ذکے اندرنسرین اوراس کی ہم ذائے قوم کی جانب ایک برلطف کدورت کا مادہ شامل تھا جوتلذ ذکے الرُ کو

دوبالاكررہا تھا۔صاجزادہ سلامت علی كے ليوں پرا يك لطيف مسكرا ہث بھر گئی۔ انھيں چندروز پہلے كا وہ واقعہ يادآ گيا جب دوكسان ، صاجزادہ كی موجود گی ہے ہے خبر آپس میں باتیں كرتے ہوئے باہرے گزرے تھے۔ ''ہیں گاؤں كے اندر جو مثيار انھتی ہے کہتی ہے صاجزادہ سلامت علی كے ساتھ سوؤں گی۔''(قيد ہم 110)

گدی نشینی کے وقت بینوسالہ بچہ بڑا ہوکرانیس برس کا خوبر وجوان بن چکاہے۔ اورجنسی وجسمانی لحاظے ممل طور پر صحت مند ہے۔ باپ کی مانند نا مردی کا شکار نہیں ہے لیکن اس کھے بھی وہ جنسی ملاپ بارے نہیں بلکہ نوجوان ممیاروں کے عربیاں بدنوں پر ہاتھ پھیر کرجنسی تسکین حاصل کرنے بارے سوچ کردل ہی دل میں نہال ہور ہا ہے اورائی تفعور سے لذات کشید کررہاہے۔

اس ناول کا مرکزی کردار رضیه سلطانه ہے جو رجومیر 'کے نام سے معروف ہے۔وہ ایک نڈراور حسین وجمیل نوجوان لڑی ہے۔ وہ ایک نڈراور حسین وجمیل نوجوان لڑی ہے جس کاسینکڑ وں نوجوان دم بھرتے ہیں اوراس کا ہمرا زبننے کے لیے بے ناب رہے ہیں۔ مصنف نے اس کا ناک نقشہ اس خوبصورت بیرائے میں بیان کیا ہے۔

''اس کا قد درمیاند، رنگ سفید، بدن دبلا پلاا اورخم دار، چره گول جس پرفراغ ما تھاا ور کبی پلکوں والی چلبلاتی ہوئی آئکھیں تھیں، جنھیں وہ ہر بات سے پہلے متعد دبار جمپیکا کرتی تھی۔ پشت پیسیاہ درا زبال کمر کے پنچ تک لٹکتے تھے۔ وہ ایسے لوگوں میں سے تھی جن کے اندرا کیک ہرتی رو دوڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، جس سے ان کابدن ہر لحظہ تھرکتا ہے اور حرکت ایک بل کونہیں رکتی ۔ اپنی طبیعت کے لحاظ سے وہ ایک آفت کی پرکالہ تھی۔'(قید، ص ۱۳)

مصنف نے 'رجو' کی جوتضور پینٹ کی ہے اس سے ناصر ف اس البڑ ٹمیارکا حسن و جمال ہماری استحص کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ مصنف نے رجومیر کے حسن و جمال کے جنسی پہلوکو بھی احسن انداز میں اجاگر کردیا ہے ۔ وہ واقعی آفت کی ساتھ مصنف نے رجومیر کے حسن و جمال کے جنسی پہلوکو بھی احسن انداز میں اجاگر کردیا ہے ۔ وہ واقعی آفت کی پرکالہ ہے اور ما ول کا سب مے متحرک اور جاندار کرا واربھی اس کر داری تخلیق عبداللہ حسین کے فکشن میں ایک اہم موڑ ہے ۔ اس سے قبل عبداللہ حسین نے جتنے نسوانی کر دارتخلیق کیے وہ محض خانہ پوری کے لیے تھے ۔ وہ سب اس قد رموڑ اور طاقت ورنہیں تھے جس طرح رضیہ سلطانہ کا کر دار ہے ۔ ایک کر داری تخلیق کے دوران مصنف ایک خاص تخلیق کر ہور جاوید کردارتخلیق مصنف ایک خاص تخلیق کر ہورائ کا می کابا عث بھی کر داری تخلیق پر مخصر ہوتا ہے ۔ نسوانی کر داروں موتا ہے ۔ نسوانی کر داروں موتا ہے ۔ نسوانی کر داروں موتا ہے ۔ نسوانی کر داروں

کے کا ظے رضیہ سلطانہ عبداللہ حسین کا سب سے اہم کردارہے ۔اس حوالے سے عاصم بٹ رقم طرازیں:

''عبداللہ حسین کے ہاں عورت کی مظلومیت ہی اکثر ان کے نسوانی کرداروں کے

حوالے سے نمایاں رہی ۔ یہاں بھی عورت مظلوم ہے لیکن اب اس نے خاموشی کی

چا درچا کہ کردی ہے۔وہ اپنے خلاف ہونے والے جرکا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑی

ہوئی ہے۔ یہاں عورت ماں کے روپ میں سامنے آتی ہے۔انقام کی آگ میں جلتی

ہوئی وہ ہندوؤں کی کالی ماتا کا روپ دھارلیتی ہے''(۵)

آ مے چل کرمزید لکھتے ہیں:

"به آواز عبدالله حسین کے دیگر مبھی عورت کرداروں کی آوازوں سے بہت مختلف ہے۔ ان کے فکشن میں بقطعی مختلف اور نگ آواز معلوم ہوتی ہے بیٹورت اس ما ول کے علاوہ عبدالله حسین کے ہاں ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ "(١)

پیر کرا مت علی اور فیر وزشاہ دونوں ہم جماعت ہی نہیں بلکہ یا رِغارہی ہیں۔دونوں رضیہ سلطانہ کو چاہتے ہیں لیکن رضیہ فیر وزشاہ کے جھے ہیں آتی ہے اور وہ دونوں غیر رسی نداز ہیں میاں ہیوی کے انداز میں رہے ہیں اور جنسی تعلق بھی استوار کر لیتے ہیں جس کے نتیج میں رضیہ کوحمل کھیر جاتا ہے اور ای دوران فیر وزشاہ ایک روز پر اسرا رطور پر اپنے چوبا رے پر مراہوا ماتا ہے۔ جب بچکی پیدائش کا وقت آتا ہے تو رضیہ فیر وزشاہ کے گاؤں رکھوال کے قریب جاکر گئے کے کھیت میں دردو تکلیف کا ایک پہاڑ عبور کرتی ہے اور موت کے منہ میں جاتے جاتے جاتے ہی جاتی ہے اور ہوت کے منہ میں جاتے جاتے ہی جاتی ہے اور اس کی گود خالی میں جاتے ہی جاتی ہے اور اس کی گود خالی سیر صوب پر رکھ دیتی ہے جہاں فیر وزشاہ کا والدا حمد شاہ امام مجد ہے کہ اس کا بیٹا مر چکا ہے اور اس کی گود خالی ہے اس لیے وہ اٹھا کر اس معموم کوگر لے جائے گا اور اپنا وارث بنالے گا ۔ لیکن اے کیا خبرتھی کہ احمد شاہ آنے والے نماز یوں کو کہ کہ کر حرامی سیچ کو سینے سامنے مروا دے گا۔ جب اس معموم سیچ کو مبحد کی سیر صوب کر بیسارا اندو وہ اگھ کو کہ کی میں میں جے سامنے میں حیب کر بیسارا اندو وہ اگھ کور ہی گئی کے کھیت میں حیب کر بیسارا اندو وہ اگھ کور کی کی میں میں جیب کر بیسارا اندو وہ اگھ کی منظر دیکھی ہیں۔

"جب مراد نے پھراٹھا کرا سے مارا ، پھر علی محمد نے اور چودھری اکرم نے تو میں نے پہلی باراس کی مضی سی چیخ کی آواز سنی ۔ اس نو زائیدہ کے سرکی ملائم ہڈی جوالیک مٹھی میں دبا کر گلڑ ہے گلڑ ہے کی جاستی تھی ، بھاری پھروں کی مار میں تھی ۔ اس وقت میر ہے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ میں ان متیوں کا کلیجہ نکال لیتی گرنا گلوں نے جواب دے دیا تھا۔۔۔جب تیسرا پھر میر ہے ہے پر گرا تو میں غش کھا گئی۔اس وقت ان لوگوں دیا تھا۔۔۔جب تیسرا پھر میر ہے ہے پر گرا تو میں غش کھا گئی۔اس وقت ان لوگوں

کے مام بھی مجھے معلوم نہ تھے گران چند کھوں میں ان کی تصویری میرے دل پی تش ہو گئے تھیں ۔'' (قید ،ص ۹۱ - ۹۵)

اس کے بعد کی رضیہ کی وہنی کیفیت بیان کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں:

"جب مجھے ہوش آیا تو سورج سرپہ چمک رہا تھا اور مبحد کی سیڑھیاں صافتھیں ۔ کسی شکانام ونشان نہ تھا، جیسے میں نے جو پچھ دیکھاوہ کوئی خواب تھا مگر میر ہے رحم میں جو درد پیدا ہو چکا تھا وہ خواب نہیں تھا اور تین مردوں کی تصویری میر ہے اندرموجود تھیں ۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے اٹھی اور وہاں ہے نگل ۔ جب حواس ہرا ہرہوئے تو میں کماد کے کھیت میں چا روں ہا تھ پاؤں پہ بیٹھی کتے کی طرح وہ زمین کھو درہی تھی میں کماد کے کھیت میں چا روں ہا تھ پاؤں پہ بیٹھی کتے کی طرح وہ زمین کھو درہی تھی میر جہاں پہ میں نے اپنے بیچ کے ناٹر کو دفن کیا تھا۔ میر ے نافن ادھر گئے تھے مگر ناٹر میر سے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اسے سینے ہے لگایا، اپنی چھا تیاں دہا دہا کر دو دھ میں میر سے ہاتھ میں تھا۔ میں رکھ کر چوسا، انگلیوں سے ٹھونس ٹھونس کر اسے اپنے رحم میں داخل کرنے کی کوشش کی تا کہ دنیا ہے محفوظ ہوجائے ۔ کیا کرتی ، اب بہی پچھ میر سے ہاتھ میں رہ گیا تھا، ہاتی سب فنا ہو چکا تھا اور میر سے دل میں آگ ہرگئی تھی ۔ جو ٹھنڈی میں رہ گیا تھا، ہاتی سب فنا ہو چکا تھا اور میر سے دل میں آگ ہرگئی تھی۔ ۔ و ٹھنڈی میں رہ گیا تھا، ہاتی سب فنا ہو چکا تھا اور میر سے دل میں آگ ہرگئی تھی۔ ۔ و ٹھنڈی میں رہ گیا تھا، ہاتی سب فنا ہو چکا تھا اور میر سے دل میں آگ ہرگئی تھی۔ ۔ و ٹھنڈی

اگررضیہ سلطانہ کی اس وہنی کیفیت کا نفسیاتی تجوبہ کیا جائے تو واضح طور پرمحسوس ہوتا ہے کہ رضیہ اپنے بیٹے کی موت کا اندوہ نا کے منظر دکھ کر ہوش وحواس کھوبیٹی ہے اوراس کے سر پر انتقام کا خون سوار ہو چکا ہے ۔ اب کے ہاتھوں میں انجانی طافت آچکی ہے وہ اس ہے ۔ اب وہ خاص نفسیاتی کیفیت کے زیر اثر آچکی ہے ۔ اس کے ہاتھوں میں انجانی طافت آچکی ہے وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹے سکتی جب تک اپنے معصوم لخت جگر کا بدلہ نہ لے لے ۔ وہ انتقام کے جذ بے سے مغلوب ہو کر ابنار ملٹی کا شکار ہوجاتی ہے ۔ رضیہ ایک انا پرست کر دار ہے جس کی انا کو شدید کھیں پہنی ہے اب مغلوب ہو کر ابنار ملٹی کا شکار ہوجاتی ہے ۔ رضیہ ایک انا پرست کر دار ہے جس کی انا کو شدید کھیں پہنی ہوا ہے ۔ وہ تینوں قاتلوں کو تل کرنے کے لیے اپنے میں اسے کی کر وہ کے جا اس رضیہ نبوا نیت کا بجر پو رفائد ہا ٹھا کر تینوں قاتلوں کو تا کو کی کو ان کے بہیا نظام کی سزادی تی وہ کہ ہو جو خدا کی قد رہ پر بیدا ہوا اوراس دنیا ہوں دروس کی طرف وہ فد ہی اقد اس کہ با بند ہیں میں آگرا پی دانست میں کوئی جرم نہیں کیا تھا ۔ جس کی اسے سزادی گئی اور بے دردی سے قبل کر دیا گیا ۔ نا جائز اور نا پاک اولاد تبھے کر مار دیا گیا ۔ لیکن خودنا جائز جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے بیتیوں کر دار موقع کی طاق میں اور نا پاک اولاد تبھے کر مار دیا گیا ۔ لیکن خودنا جائز جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے بیتیوں کر دار موقع کی طاق میں اور نا پاک اولاد تبھے کر مار دیا گیا ۔ لیکن خودنا جائز جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے بیتیوں کر دار موقع کی طاق میں

ہیں ۔جوں ہی موقع ملاان کی جنسی خواہش بیدارہوگئی ۔صرف یہی تین کردارہی نہیں بلکہ امام مسجدا ورپورا گاؤں ہی دو غلے پن کا شکارہ ۔ احمد شاہ اپنے بیٹے کی الیماتر بیت نہ کر پایا کہ وہ کسی نامحرم مورت ہے جنسی تعلقات قائم کر کے نا جائز اولا دنہ جنے لیکن دوسری طرف نا جائز معصوم کود مکھ کرائس کا ایمان جوش میں آگیا اورا ہے مروادیا۔

رضیہ سب سے پہلے نو جوان مرا دکولل کرتی ہے جو کھیت مز دور ہے اور دو پہر کو جب وہ آرام کے لیے اپنے کھیت میں لیٹنا ہے تو رضیعا سے اپنی طرف متوجہ کر کے اپنے جسم کوڈ ھال بناتے ہوئے لل کرتی ہے۔ بقول مصنف:

''میری کمریں جوتبر بندھاتھااس کاایک پلویں نے ایک طرف سے الٹ دیا جس سے میری ایک نا نگ اوپر تک نئی ہوگئی۔ پھر میں آنکھیں آج کسیدھی لیٹ گئی۔ جیسے گہری نیندسورہی ہوں ۔ میری آنکھیں بندتھیں گر مجھے صوب ہورہا تھا کہ وہ میر سے گہری نیندسورہی ہوں ۔ میری آنکھیں بندتھیں گر مجھے صوب ہورہا تھا کہ وہ میر سے بوب مجھے یقین ہوگیا کہ اس کی سانس کی آواز تک سنائی دے رہی تھی ۔ دوئین منٹ کے بعد بوسی میس نے ایک آ کھو ذرای کھولی۔ وہ اب گھٹے زمین پر شیکے ، ہاتھوں کے بلی جھک ہوئی، میں نے ایک آ کھو ذرای کھولی۔ وہ اب گھٹے زمین پر شیکے ، ہاتھوں کے بلی جھک میر سے تبد کی سلوٹوں کے اندرجھا تک رہا تھا۔ اس کی صورت الی تھی کہ اگر میر سے دیکھی کہ اگر میر اس کی صورت الی تھی کہ اگر میر سے دیکھی کہ اگر میر سے دیکھی کہ اگر میر سے دیکھی کہ اگر کے اپنی ابجر کی ہوئی دھوتی کے بلی کھولے اورا سے الگ کر دیا۔ اس کے چیر سے پہلے نے اپنی ابجر کی ہوئی دھوتی کے بلی کھولے اورا سے الگ کر دیا۔ اس کے چیر سے پہلے کہ وہ کو دکر میر سے اوپر سوار ہوجا تا میں اچھل کر اس کی زد سے با ہم ہوگئی۔ وہ ایک گئلے میں اپنی مروا گل کا چھل اٹھائے دوڑتا ہوا میر سے سر پہلی چکا تھا۔ اس وقت وہ جیر سے بیا ہی کی کہ ماند دکھائی دیا جوسونڈ ھو بھے ایک پیل اٹھائے دوڑتا ہوا میر سے مر پہلی چکا تھا۔ اس وقت وہ اٹھائے کے جائے ایک الیے باتھی کی ماند دکھائی دیا جوسونڈ ھو اٹھائے کے جائے ایک الیے باتھی کی ماند دکھائی دیا جوسونڈ ھو اٹھائے کے جائے ایک الیے باتھی کی ماند دکھائی دیا جوسونڈ ھو اٹھائے کے جائے ایک الیے باتھی کی ماند دکھائی دیا جوسونڈ ھو اٹھائے کے جائے ایک الیے باتھی کی ماند دکھائی دیا جوسونڈ ھو اٹھائے کے جائے ایک الیے باتھی کی ماند دکھائی دیا جوسونڈ ھو اٹھائے کے حال الیہ باتھی کی ماند دکھائی دیا جوسونڈ ھو اٹھائے کے حال الیہ باتھی کی ماند دکھائی دیا جوسونڈ ھو اٹھائے کے حال الیہ باتھی کی ماند دکھائی دیا جوسونڈ ھو اٹھائے کے حال الیہ باتھی کی ماند دکھائی دیا جوسونڈ ھو اٹھائے کے حال الیہ باتھی کی ماند دکھائی دیا جوسونڈ ھو اٹھائے کے حال الیہ باتھی کی ماند دکھائی دیا جوسونڈ ھو اٹھائے کے دورانا ہوائی کے دورانا ہوائی کی ماند دکھائی دیا جوسونڈ ھو اٹھائی کیا کی ماند دکھائی دیا جوسونڈ ھو کی کو دورانا ہوائی کے دورانا ہوائی کے دورانا ہوائی کے دورانا ہو کی ماند دکھائی دیا جو سوند کی کو کی کو دورانا ہوائی کیا

دوسر عقائل على محددر كهان كورضيه في كيساية آئية مين انا را،ملاحظهو:

" میں نے جا درا پے گرداس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ جم ،سراورنصف چر وبور سےطور پر ڈ ھکے ہوئے تھے۔جا در تلے میں نے سفید ململ کا چولا پہن رکھا تھا جس کے نیچ ثمیزیا

ا نگی کچھ بھی نہتھی ۔منہ نیچا کیے تیز تیز چلتی میں علی محمد کی دکان پر پیٹجی ۔ دروا زے کا ایک یٹ ہمیشہ بھڑا رہتا تھا ۔اس وفت دوسرا بھی دھوپ سے بیچنے کی خاطر آ دھابند تھا۔ حسب امیدعلی محمد اکیلا بیٹھا تھا یہ سب ہے اچھی بات تھی۔ جومیر بے حق میں ہوئی تھی۔۔۔میں نے دکان میں داخل ہوتے ہی دوسرایٹ بھی بند کر دیا۔اف،میں بولی، کیسی غضب کی گرمی پر رہی ہاور جا درانا رکرا لگ رکھ دی علی محد نے جوبا ریک چولے کے اندر میرا بدن دیکھا تواس کی آئکھیں بیٹ گئیں۔۔۔میں جا کرایک پیڑھے یر بیٹھ گئی۔اب میں اس صورت میں تھی کراس کے بہت قریب بیٹھی تھی ، یوں کمیرے گفتےاس کے بازوے ملے ہوئے تھے۔اوروہ گردن موڑ کرمتواتر مجھےاور چو لے کے اندرمیرے سینے کو دیکھے جارہا تھا ،گویاکسی جا دو کے اثر میں ہو۔اس کاچیرہ فرط جذبات ہے مغلوب ہو چکا تھااورا ہے پیۃ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرےاور کیا نہ کرے۔اس کے ماتھوں میں کیکیا ہٹ پیدا ہورہی تھی ۔وہ ایک تندرست بدن کا نو جوان تھا جس کے با زؤں کے بیٹھے مجھلیوں کی مانند ترٹ بیتے تھے اور پیٹ کی سلوٹیں باریک رسیوں کی مانند تھیں ۔گویا چرنی کی ایک رتی ان کے اندرند ہو۔۔۔اس کی نظریں بار بارمیرے بدن ہے ا حک کر دروازے کی جانب جاتی تھیں اور واپس میر ےاویر مرکوز ہو جاتی تھیں ۔ میں کچھا ورآ گے جھک کر بیٹھ گئی جس ہے میر ہے چولے کا گلا ڈھلک آیا علی محمد کی نظریں اب چولے کے اندرے سیدھی میری حیماتیوں پر پڑ رہی تھیں وہ ایسے اندازے بیٹھا تھا کہاس کی دھوتی ایک جگہ ہے الٹ سن اس کے اس سے میں اس کی ران کے تنے ہوئے پٹوں کود مکھ سکتی تھی معلوم ہوتا تھا کردھوتی کے اندراس کے یٹھے آ ہتہ استہ تھلتے جا رہے ہیں علی محد کو اپنی کھے خبر نہ تھی۔وہ مجھے پیڑھے دکھانے بھی بھول گیا تھا۔ دنیا وہا فیہاے بے نبر وہ مکٹکی ہاندھے مجھے دیکھے جارہا تھا۔۔۔اسی وقت و ہاٹھ کر کھڑا ہو گیا ، و عظیما لجثہ آ دی مجھےا پسےا نجن کی مانندلگا جوهنٹ کرنا ہوامیر ہے ہے ہے آیا تھا۔' (قید ہ ۸۸ - ۸۸ ) اب تيسرے قاتل کا احوال ملاحظہ تیجیے:

''اس سارے عرصے میں ، میں نے اپنی جا دراس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ جسم کے علاوہ سرا ورمنہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ صرف میری آئکھیں نگلی تھیں۔ ہم جیسے ہی بل پر چڑھے میں نے چا در کے بلی ڈھیلے کیے اور چہرہ نگاکر دیا پھر چلتے چلتے آ دھے سینے تک چا در ہٹا دی، ۔ چو دھری اکرم نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی تو پھر بار بارد کیھنے لگا۔ میں نے اپنے دکھ بھر سے چہر ے کا ناثر بدلے بغیر دوایک بارالی نظروں سے اسے دیکھا جیسے کہ ایک عورت ہی مر دکو دیکھ سکتی ہے اور جانتی ہے کہ بینظریں رائیگاں نہیں جا کیں گی ۔ وہ اپنا کام دکھا گئیں ۔ چو دھری اکرم پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہمدردی جتانے اور تیز تیز چلنے لگا۔ گویا مجھ سے زیادہ اس کومیر سے بچے کی فکر ہو۔ "(قید ہس ۹۲)

رضیہ سلطانہ نے جہاں متنوں قاتلوں کو کیفر کر دار تک پہنچانے کے لیے جنس کا سہارالیا ہے وہاں

معاشرے کے پرسونا اورمجموعی مزاج کا بھی پر دہ فاش کیا ہے کہ سطرح ہم دو غلے پن کاشکار ہیں؟

رضیہ سلطانہ نے نتیوں قاتلوں کا بدا حوال احمد شاہ کواس رات سنایا جب اگلی صبح اے بھانسی دی جانے والی تھی ۔اس سے قبل وہ گرفتاری دینے کے بعد سے اس وقت تک منہ سے کچھ بھی نہ بولی تھی ۔اپنے د فاع میں بھی کچھ نہ کہا تھا۔وہ کچھ کہتی بھی کیے،وہ تو جیتے جی مرچکی تھی ۔اسی لیے تواس کےاندرغیر مرئی قوت پیدا ہو چکی تھی ۔اورو ہموت کے خوف ہے آزا دہو چکی تھی ۔ جب وہ احمد شاہ کوتمام احوال سنا چکی آو آخیر میں اس را زے بھی پر دہاٹھا دیا کہوہ بچہ کس کا تھا؟ یہ سنتے ہی احمد شاہ سکتے میں آ گیا تھا۔اس کی نسل میں گذشتہ کئی پشوں ہے بیسلسلہ چلا آ رہاتھا کراللہ کی بارگاہ ہے انھیں ایک ہی اولا دخرینہ ملی تھی اب جب کراس کا بیٹا فیروز شاہ بھی مریکا تھااورا بنے یوتے کو بھی وہ اپنے سامنے مروا چکا تھا۔اس سے بیصد مدہر داشت نہ ہوا، وہ دیوانہ ہو گیا اوراینے ہوش وحواس کھو بیٹھا۔اس کی دنیا ہی تاریک ہو گئی تھی۔مردود قیدی، قیدی کی گر دان پڑھتے ہوئے جیل ہے بھا گ نکلا ۔اس دوران میساراوا قعہ سنا چینے کے بعد رضیع سلطانہ جیران کن طور پر بالکل نا رال ہو گئی تھی ۔اس نے اپنے بچے کے قاتلوں ہے بھی انقام لے لیاتھا اوراحمرشاہ ہے بھی ۔جواس سانحہ کااصل مجرم تھابدلہ لے چک تھی۔اس بات کوہم یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے جذبات کا کتھارسس کرلیاتھا۔اس کے اندر جونفسی تھٹن تھی وہ دور ہو چکی تھی ۔اس لیے اب رجونا مل ہو چکی تھی ۔مصنف نے اس کر دار کی تخلیق میں خون جگرصرف کیا ہے اور چیوٹی ہے چیوٹی جزیات کو بھی کمال مہارت ہے بیان کر دیا ہے۔مصنف کوعورت کی نفسات سے بھر بورآ گاہی حاصل ہے۔رضیہ سلطاندا یک بھر بور کر دارہے جوانا برست بھی ہے اور مثالیت بہند بھی ۔وہ فیر وزشاہ ے محبت تو ہے انتہا کرتی ہے لیکن جب اے معلوم ہوتا ہے کہ فیر وزشاہ روشن خیال ہونے کے با وجودعورت کومر دوں کے برابرا ہمیت نہیں دیتا تو وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرتی۔ کرا مت علی کے یو چھے پر کراس نے فیروز شاہ سے شادی کیوں ندکی؟ تو وہ جواب دیتی ہے:

" کیوں کرتی ؟ وہ پیٹ ہے ہوئی۔" ساری دنیا کا درد دل میں لیے پھرتا تھا۔جب میر ہے پاس آتا دومنٹ میں لڑھک جاتا اورمنہ پر ہے کر کے خرائے لینے لگتا تھا، جیسے میں کوئی حیوان ہوں، یا کوئی پھر کی سیل ہوں جس پدرگڑ کرچٹنی بنائی ،کھائی اور بر ہے کھڑی کردی۔ میں آدم زاد ہوں،حیوان نہیں۔" (قید جس ۱۰۰)

یہاں مصنف کو ورت کی نفسیات ہے گہری شنا سائی پر دا ددینا پڑتی ہے۔ اُس نے بھر پوراندا زمیں رضیہ کے جذبات واحسا سات کوالفاظ کا روپ دیا ہے۔ اورا ردونا ول کوابیا تا بندہ کر دار دیا ہے جواردونا ول کے قاری کے جافظہ میں دیر تک محفوظ رہے گا۔رضیہ ظلم اور جبر کے خلاف ایک بھر پور،مضبوط اورتو انا آواز ہے۔

اس ما ول کے مرکزی کردار رضیہ سلطانہ کو بعض ماقدین نے حقیقت سے بعید اور خالفتاً افسانوی کردار قرار دیا ہے۔ حالاس کہ مصنف نے اس کردار کی تخلیق میں نسوانی نفسیات سے مدد کی ہے۔ انسانی سائیکی ایک ایسا بحر بیکراں ہے جو ہر لحظا پنی صورت بدلتار ہتا ہے۔ اس لیے انسانی نفسیات کے ہر رجمان کوسائنسی بنیا دوں پر پر کھائی نہیں جا سکتا۔ رضیہ سلطانہ کے کردار پر چیرت نہ ہونی چاہیے کیوں کہ انسانی شخصیت تو ہی اتنی پُر چے اور تہہ دار کہ اے فرائیڈ ، ایڈلراور ژونگ سے لے کر عہد حاضر کے اہم نظریات ساز ماہر بنی نفسیات تک کوئی بھی مکمل طور پر نہیں سمجھ پایا ۔ خود بہت سارے ماہرین نفسیات (فرائیڈ ، ایڈلراور ژونگ وغیرہ) نے انسانی نفسیات کو بھی تمل طور پر نہیں سمجھ پایا ۔ خود بہت سارے ماہرین نفسیات (فرائیڈ ، ایڈلراور ژونگ ولی وائیلروں) کی تو ثین کے لیے تخلیق کا روں (خصوصاً ما ول نگاروں) کی تخلیقات کا مطالعہ و تج نہ کہا اور ان کی نفساتی تعبیر س قارئین کے سامنے پیش کیں ۔

اس ناول کاایک اورا ہم کردار پیر کرا مت علی شاہ ہے جورضیہ سلطانداور فیروزشاہ کامشتر کہ دوست ہے۔ ایک زمانے میں وہ بھی رضیہ سلطاندکو چاہتا تھا لیکن جب رضیہ سلطانداور فیروز شاہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوجاتے ہیں تو وہ دوئی کی خاطر اپنی چاہت کودل میں دفن کر دیتا ہے ۔ تا ہم اس کے اندر یہ خواہش اب بھی موجود ہے کہ کاش وہ بھی رضیہ سلطاند کا بورا چرہ ہی دیکھیا تا:

'' بہجی بھار جب وہ گمان میں ہونا تو اپنے آپ کو فیر وزشاہ کی جگہ پہ پا تا اور پھراس حالت میں وہ رضیہ سلطانہ کے پر دوں کے زیر زیر رینگتا ہوا اُس کے اسرار معلوم کرنے کی کوشش کرنا ۔اس عالم میں وہ دیر تک بھی اندھیر سے اور بھی روشن پر دوں کے آج آج گھومتار ہتا اور جب نکلیا تو نیم سیر ہو چکا ہوتا۔'' (قید ہے ۳۵)

اس سے بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیر کرا مت علی شاہ بھی عہد بلوغت ہی سے جنسی قیدی ہے۔اورایک طرح کی جنسی بچی کا شکار ہے ۔ جب رضیہ سلطانہ جیل میں احمد شاہ عرف نائے شاہ (والدفیر وزشاہ) کواپنے جرم کی داستان سناتی ہے تو اُس وقت کرامت علی (جوابھی پیر کرامت علی شاہ نیس بناتھا) بھی موقع پر بحثیت جیل ملازم موجود ہے۔ جب رضیہ سلطانہ خون عمل احت بت سات ای کا چیونا سا گذا، جس پر معصوم بے نام بچ کانا ڈلیٹا ہوا ہے ، نکال کرنا تھے شاہ کی داڑھی عمل گھسا دیتی ہے تو وہ کر بہہ منظر کرا مت کے الشعور پر شبت ہو جو با تا ہے اورا ہے گئی روز تک سوتے جاگتے وہ منظر ہر لمحہ دکھائی دیتا ہے جس کے باعث جیران کن انداز عمل اس کی جنسی تو ت کمز ور ہونا شروع ہو جائتے وہ منظر ہر لمحہ دکھائی دیتا ہے جس کے باعث جیران کن انداز عمل کو وی کے بعداس کی زندگی عیں کایا کلپ ہوتی ہے اور وہ سب کچھے چوڑ چھاڑ کرگاوں واپس آ جاتا ہے اور محبو کر وی تھید اور گئی ہوتی ہے اور وہ سب کچھے چوڑ چھاڑ کرگاوں واپس آ جاتا ہے اور محبو میں ڈیرالگالیتا ہے۔ جہاں سے کمز ورعقید ہلوگ اے بیر کرا مت علی شاہ بنا دیتے ہیں ساول کے آخر میں پیر کرا مت علی شاہ بنا دیتے ہیں ساول کے آخر میں پیر کرا مت علی شاہ بنا دیتے ہیں ساول کے آخر میں پیر مجھے زندگی بھرکی قید میں ڈال رکھا ہے ۔ "وقید ہی 10 اپنی ساری داستان سناتے ہو ہے کہتا ہے کہ" اُس ایک عورت نے مجھے زندگی بھرکی قید میں ڈال رکھا ہے ۔ "وقید ہی 10 کا ایک تم قرار دیا ہے ۔ حالاں کہاس سے قبل سعادت حسن منٹو نے 1949ء میں جوافسانہ " طور پر جنسی قوت یا قوت میں دی اس کے بنا کا داری خطاق قائم کرنا ہے جس کے نتیج میں جران کن طور پر جنسی قوت یا قوت میر دی ہے خروم ہوجاتا ہے:

میں تعلق قائم کرنا ہے جس کے نتیج میں جران کن طور پر جنسی قوت یا قوت میر دی ہے خروم ہوجاتا ہے:

میں تعلق قائم کرنا ہے جس کے نتیج میں جران کی طور پر جنسی قوت یا قوت میر دی ہے خروم ہوجاتا ہے:

میں تعلق قائم کرنا ہے جس کے نتیج میں جو انسان کی طور پر جنسی قوت یا قوت میں دی ہوجاتا ہے:

میں تعلق قائم کرنا ہے جس کے نتیج میں جو انسان کی طور پر مگھی گئی ہے ۔ وہ مکتہ سے کہ جنسی طور پر سے بی کہنا کو ایا کہا کہ کو ان کیا کہا کہ کو ان کہا کہ کو ان کا کو دو تعلی کا شکار ہوجاتے ہیں کہان

ک قوت مِردی شم ہوجاتی ہے۔'(2) ای طرح منٹو کے افسانہ 'بو' کا کر دار رند هیر گھاٹن لڑک کے بدن سے پھوٹنے والی جنسی اشتہا کو فراموش نہیں کریا نااور بہ جنسی اشتہاا ہے جنسی سطح یر منجمد کر دیتی ہے۔

پیرکرا مت علی شاہر بھی اُس واقعہ کا نفسیاتی اثر ہوا۔ جس کے زیراثر وہ اپنی قوت مردی ہے محروم ہو جانا ہے اور اس کے بعد نظے بدنوں پر ہاتھ پھیر کرجنسی آسودگی حاصل کرنا ہے۔ اس عمل سے اس کے جنسی جذبات کا کیتھارسس ہوجانا ہے اور سائیکی مسر ورہوجاتی ہے۔

ناول نگار نے ''قید'' کے اولین باب میں مائی سروری کی صورت میں مجذوب اور پُر اسرار کردار متعارف کرایا تھا۔ویسے تو پورے ناول پر پُر اسراریت کی گہری چھاپ ہے لیکن مائی سروری اور نا گئے شاہ دونوں واقعتاً پُر اسرار کردار ہیں جن کی پُر اسراریت ہے مصنف نے آخر میں پر دہ اُٹھایا ہے۔مائی سروری جوانی میں ایک حسین دوشیز بھی ۔لیکن عشق میں ناکامی کا گھا وہر داشت نہ کر پائی اور اس روگ نے اُے مرجھا دیا۔ مائی سروری جب ناول کے اختیام میں سلسلہ کرامتیہ کے بانی پیر کرا مت علی شاہ عرف شاہ جی' کی وفات کے مائی سروری جب ناول کے اختیام میں سلسلہ کرامتیہ کے بانی پیر کرا مت علی شاہ عرف شاہ جی' کی وفات کے

بعد دوبا رهوارد موتى على بالكل جدااندازمين كرقارى ايك دم چونك جاتا ع:

"أس دن صبح سویر ہے مائی سروری نے اپنے لحاف کی گدڑی اپنے اوپر ہے آتا رہیں ہی اور چھا چلا چلا کرا صرار کرنے گئی کہ آ ہے نہلا یا دھلایا جائے ۔ اس پر صاحبز ادہ سلامت علی شاہ کی امال بھی ، کہ جیسے کوئی نیند ہے بیدا رہوجائے آکر اُس کے ساتھ شامل ہوگئیں ۔ پھروہ دونوں مل کرنہا ئیں ، نہانے کے بعد انھوں نے ایک دوسرے کو نئے کپڑے بہنائے ، بالوں میں تیل ڈالا اور کنگھی کی ۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ اُس روز اُن دونوں کے چروں پرایک پُرسکون نور تھا کہ نظر نہائی تھی ۔ ۔ اُس دن ہے مائی سروری نے اُٹھ کر چلنا پھرنا اور اپنے کام کاخ کرنا شروع کردیا تھا ۔ کہنے والے بی بھی کہتے تھے کہ انگی سروری کے جلنا پھرنا اور اپنے کام کاخ کرنا شروع کردیا تھا ۔ کہنے والے بی بھی کہتے تھے کہ انگی سروری کے سے میں کالے بال اور منہ میں نئے دانت نگلنے گئے تھے ۔ "(قید ہی کہتے تھے کہ مائی سروری کے سے میں کالے بال اور منہ میں نئے دانت نگلنے گئے تھے ۔ "(قید ہی 110)

اس اقتباس کے ساتھ معروف افسانہ نگار 'عصمت چغتائی' کے مشہورزمانہ افسانہ بلکہ بدیام زمانہ افسانہ کاف' کابدا قتباس بھی ملاحظہ کیجے:

"ربونے أضميں فيچ كرتے كرتے سنجال ليا۔ چٹ بث ديھتے ديھتے أن كاسوكھا جسم ہراہوما شروع ہوا۔ گال چك أشما ورحسن پھوٹ نكلا۔ ايك عجيب وغريب تيل كى مالش سے بيكم جان ميں زندگى كى جھك آئى۔ "(٨)

عصمت چغائی کے افسانے کا موضوع و لا ال کہ ہم جنس پری (Lesbianism) ہے۔
جب کران دونوں مذکور ہا لاا قتباسات کوا کی ساتھ پڑھنے سے ان دونوں کے موضوع اشتراک میں تخصیص کرمانا
ممکن ہوجاتا ہے عصمت کی ماند عبداللہ حسین نے بھی یہاں ہم جنس پری کوموضوع بنایا ہے ۔ پیر کرا مت علی شاہ
کی بیو کا پیٹھ وہر کے نامر دبننے کے بعد مائی سروری سے غیر فطری جنسی تعلق قائم کر کے جنسی آسودگی حاصل کرتی
ہے ۔ اس عمل سے دونوں شادکا م ہوتی ہیں اور دوبارہ نئی زندگی کی شروعات کرتی ہیں۔ تا ہم یہ بات کافی اہم ہے کہ
پیر کرا مت علی شاہ کی وفات پر مائم کرنے کے بجائے اس کی بیو کی مائی سروری کے ساتھ مشغول ہوجاتی ہے ۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مصنف نے بیندہ کھانے کی کوشش کی ہوکہ اس نا ول کے تمام اہم کردار جنسی قید میں
گرفتار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مصنف نے اس عہد کی معاشرتی کے روی کو بھی موضوع بنایا ہے ۔

اس ما ول کے گہرے مطالعے سے خود ما ول نگار عبداللہ حسین کے بعض اہم نفسی رجانات پر بھی روشی پڑتی ہے۔ ابتدائی زندگی میں عبداللہ حسین کی شخصیت پر جن لوگوں نے گہر سائر ات مرتب کیان میں سرفہرست ان کے والدمحترم اکبرخان متھے۔ اکبرخان گہراا دبی ذوق رکھتے تھے جواُنھوں نے عبداللہ حسین کوبھی

منتقل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے بیٹے کی ہر لحاظ سے تعلیم ور بیت کا خیال رکھا۔ اُنھوں نے زندگی اور ادب سے جو گہری بصیرت حاصل کی اسے بھی بیٹے میں منتقل کرنے کی بھر پورکوشش کی ۔ عبداللہ حسین بھی اپنے والد اُن کے جانتھا محبت کرتے تھے عبداللہ حسین کے والد اُن کے لیے OLD WISE MAN کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اُن کی تحریروں میں جہاں جہاں بھی باپ بیٹے کے تعلق پر بات ہوئی ہے، وہاں وہاں اُن کے والد کی گہری جھا۔ اُن کی تحریروں میں واضح طور برمحسوں کی جاسکتی ہے:

"ا پنے باپ سے محبت اوران دونوں کا گہراقلبی تعلق، بعد ازاں عبداللہ حسین کے اولوں اور کہانیوں میں باپ اور بیٹے کے نو کیلے تعلق کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ان تحریروں میں ہمیں ایک باپ دکھائی دیتا ہے جو بیٹے کی راہنمائی کرتا ہے، عملی زندگی کے تجربات بیٹے کو منتقل کرتا ہے، عملی زندگی کے تجربات بیٹے کو منتقل کرتا ہے، اپنی عمر بھر کی دائش ہے اس میں فہم وآ گہی کی روشنی بھر دیتا ہے۔" (9)

عبدالله حسین ، اکبرخان کی اکلوتی اولا دِر ینه تھے جوان کی پانچویں اور آخری ہوی کیطن سے پیدا ہو ہے ۔ عبدالله حسین چھ ماہ کے تھے کہ اُن کی ماں کا انتقال ہو گیا اور وہ ممتا کی بے پایاں اور انمول محبت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے ۔ اس محرومی نے اُن کے اندرایک خلا ، ادای ، تنہائی اور سوز بیدا کر دیا جو لاشعور کی طور پر اُن کی تحریر وں میں بھی ایک اہم نفسی رجحان کے طور پر در آیا:

"عبدالله حسین کی تحریروں میں ہمیں ایک باپ ملتا ہے، جو بیٹے کی شخصیت کی پر داخت میں نمایاں نظر آتا ہے لیکن ماں موجود نہیں ہے یا اگر ہے بھی تو اتنی غیر نمایاں جیسے پس منظر میں خاموثی سے زم آواز موسیقی جاری رہتی ہے کہ کوئی اے سنتا نہیں ہے، بس اے محسوس کیا جا سکتا ہے۔" (۱۰)

ناول تید میں بھی ہم دی سے بیں کہ پیر کرا مت علی شاہ اپنے بیٹے سلا مت علی کی تربیت ان ہی خطوط پر کرتا ہے۔ وہ اپنی عملی زندگی کے تجربات اپنے بیٹے کو خشال کرتا ہوانظر آتا ہے اوراس کی شخصیت کی تنہیر کے لیے مصروفیات کے با وجو دروزاند شام کوسلا مت علی کوخو د پڑھاتا ہے۔لیکن ماں صرف اولین باب میں موجود ہے اورصرف رات کوسلا مت علی کوگری کوشدت ہے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی نظر آتی ہے۔اس کے علاوہ نمال کا اورصرف رات کوسلا مت علی کوگری کوشدت ہے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی نظر آتی ہے۔اس کے علاوہ نمال کا سلامت علی کی شخصیت کی تغییر و تشکیل میں کوئی کر دار نظر نہیں آتا ۔اس کا باعث عبداللہ حسین کے بچپین کے تجربات اورم تاکی محبت ہے جواس کے ذہن کے نہاں خانوں میں انرتی چلی گئی اور پھر لاشعوری طور پر تھریوں کا حصد پنتی چلی گئی اور پھر لاشعوری طور پر تھریوں کا حصد پنتی چلی گئی ہے۔

. عبدالله حسین کے افسانوی اللیج پر جتنے بھی کردار نظر آتے ہیں، جاہے وہ مرد ہوں یاعورتیں، افسانوں کے کردارہوں یا نا ولوں کے،سب کے سب ایک خاص تنہائی،اضطراب،ادای اورمحرومی کا شکار ہیں۔دراصل کرداروں کی بیتفنہ کامیاں اورمحرومیاں خودعبدالله حسین کی اپنی ذات کا حصہ ہیں جو اُن کی تخلیقات میں لاشعوری طور پر در آئی ہیں۔اوراضی نے محمد خان کوعبدالله حسین بنانے میں قوی واسای محرک کا کردارادا کیا ہے۔وہ خوداس کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں:

''اگر میں نے اس طرح دکھ نہ اٹھاتے ہوتے تو اس طرح لکھا بھی نہ ہوتا کسی اور طرح لکھا ہوتا یا شاید بالکل ہی نہ لکھتا میرایقین ہے کہ جسمانی تکالیف ہے، کسی قشم کی تکلیف ہے، کسی نہ کسی طرح کی تخلیق جنم لیتی ہے ۔''(۱۱)

مجموعی طور پراس ما ول کے تمام اہم کردار اس کے نفسیاتی تجزیہ سے بیات سامنے آتی ہے کہاں ما ول کے نقر یبا سبحی کردار (مردوزن) جنسی بیجا مات کا شکار بین اور اس ما ول کی اساس جہت سیاس کے بیجا نے جنسی بی ہے۔ یہ جنسی بی بیات مصل اس ما ول کے کرداروں کے بیجا مات نہیں بیں بلکہ بیہ ہر دور کی معاشرتی ، تہذیبی نفسی وجنسی زندگی کے عکاس بیں ۔اس لیے بیما ول آج بھی اُتنابی اہم ہے۔ اور شوق سے معاشرتی ، تہذیبی نفسی وجنسی زندگی کے عکاس بیں ۔اس لیے بیما ول آج بھی اُتنابی اہم ہے۔ اور شوق ہے کہ پڑھا جاتا ہے۔ جننا آج سے ستا کیس اٹھا کیس سال قبل پڑھا جاتا تھا۔ ہر بڑی تخلیق کی کہی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہر عہد کے ساتھ بامعنی مکالم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔اور نئے علوم کی روشنی میں نئی تعبیریں پرت در برت کھتی چلی جاتی چلی جاتی ہیں ۔ یہی معاملہ عبداللہ حسین کے ماول قید کا ہے۔

#### حوالهجات

- ا عبدالله حسین: ا داس نسلیس؛ لا جور، سنگ میل پیلی کیشنز، ۲۰۱۳ء -
- ۲ \_ عاصم بث: عبدالله حسین شخصیت اورفن؛ اسلام آیا د،ا کا دمی ادبیات، ط: دوم، ۱۹ ۲۰ وجس ۱۱۸ \_
  - ۳ خالدا شرف ، ڈاکٹر: برصغیر میں اردوما ول؛ لا جور، فلشن ہاوس \_ ۲۰۱۷ ء جس ۸۵ \_
  - ۳ \_ رضی عابدی، پر وفیسر: تین ما ول نگار؛ لا جور، سانجه پبلی کیشنز، ۱۰۱۷ء، ص۱۳۳ \_
    - ۵ عاصم بث: عبدالله حسين شخصيت اورفن من ۱۱۹،۱۱۸ ا- ۱۱۹
      - ۲\_ الصّابص١٢٢٦-١٢٣\_
  - ۵۔ خالدا شرف ، ڈاکٹر: افسانے منٹو کے اور پھر بیاں اپنا؛ لا ہور، دستاویز: ۲۰۱۳ ء ، ص ۳۸ ۳۸۔
    - ٨ عصمت چغتائی: لحاف؛ لا جور علم وعرفان پبلشرز ۲۰۱۴۰ء، ص١٩٠ ٨
      - 9\_ عاصم بث عبدالله حسين شخصيت اورفن من ١٥\_
        - ١٠\_ الصّأبس١٦\_
        - اا۔ ایشامس کا۔

### عبدالله حسين كاايك استعاراتي ناول ' قيد' ،

اردوفکشن نویی میں جتنی داستان نگاری کی تاریخ قد یم ہے اول نگاری کی تاریخ اتنی قد یم نہیں ،اس کے باوجود اس صفہ ادب نے اپنا معیار مقرر کرنے میں طویل مدت صرف نہیں کی ۔اس صنف کو پروان چڑھانے میں ان فذکاروں کا ہڑا حصہ ہے جفوں نے باول کے ذریعے زندگی کی جیتی جاگئی تصویریں چیش کیں ،حسن وعشق کے قصے بیان کیے اور تاریخی اور سیاسی پس منظر میں انسانی تہذیب کی دستاویز ات مرتب کیں ۔ باول انسانی زندگی کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اس کی فکری اور خیلی کا نئات حقیقی حیثیت رکھتی ہے ،اور باول کی کہانی حقیقی اور ٹھوس بنیا دوں پر قائم ہوتی ہے ۔ بالزاک، نالٹائی ، وکٹر ہیوگو،، چاراس ڈکنز اور نامس مان ایسے ناول نگاروں کے ہاں حقیقت نگاری کا کی نظر بیرانگ ہے ۔

بعض ناقد بن نا ول کو تا رُحیات بھی گردا نے ہیں ان میں ہنری جیس کا نام سرِ فہرست ہے ۔اس نے اپنے مشہور مضمون ''نا ول کافن' Art of the Novel) The میں لکھا ہے کہ ''نا ول زندگی کا ذاتی اور ہرا جا اپنے مشہور مضمون ''نا ول کافن' کا رندگی کو خاص نقطۂ نظر ہے دیکھتا ہے اور اپنے مزاج اور فطرت ہرا ہے مطابق زندگی کے متنوع پہلووں کو تخلیقیت کی بھٹی میں تپا کرفن کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔دوسر سے الفاظ میں فن کی تخلیق میں فنکار کے ذاتی تا رُکا ایک بڑا حصہ موجود ہوتا ہے۔معروف ناول نگار نامس ہارڈی نے بھی بات اپنے ناول '' میں' کے مقد مے میں بھی کہی ہے کہ ''ناول تا رُب ،مباحث یا دلیل نہیں' بیسویں صدی کے نامور ما ول نگاروں جیس جوائس، ڈی ای بھی کہی ہے کہ ''ناول تا رُب ،مباحث یا دلیل نہیں' بیسویں صدی کے نامور ما ول نگاروں جیس جوائس، ڈی ای بچوشن خواب و خیال نہیں بلکہ حیات کے مطالعہ و مشاہدہ فیصل سے نوب نا ولوں میں ایسے نظام حیات کو بیش کیا، جو محض خواب و خیال نہیں بلکہ حیات کے مطالعہ و مشاہدہ وقت کا منہ زور گھوڑ اانجیس اپنے یا وُل تلے روند کر آگر رہا تا ہے ، لیکن وہ ناول جوزندگی کا گہرا شعور بیش کرتے ہیں۔

اردو ما ول نگاری میں کئی ایسے مام لیے جاسکتے ہیں جو گہرا سیاس ، ساجی اور معاشرتی شعورا پنے ما ولوں کے ذریعے پیش کرتے ہیں اورائ خصوصیت کی بنیا دیر وہ اردوفکشن میں امر ہو گئے ہیں۔ان میں پریم چند، کرش چندر، فضل کریم فضلی، جیلہ ہائی، حسن منظر قر قالعین حیدر، مرزااطہر بیگ، شس الرحمان فارو تی اور مستنصر حسین تا رڑ کے نا م قابل ذکر ہیں عبداللہ حسین کا نا م بھی ای قبیل کے ناول نگاروں میں شامل ہوتا ہے، جفوں نے اپنے ناولوں میں مافوق الفطرت کا نئات سجانے کے بجائے حقیقی زندگی کی تصویر چیش کی ۔ ان کے متعدد ناول (اواس تسلیس ، نا وارلوگ، قید اوررات) منظر عام پر آئے ۔ انھیں جس ناول ہے شہرت نصیب ہوئی وہ اواس تسلیس ، ناول میں ایک الی نسل کا قصد بیان کیا گیا ہے جس نے ایک ملک کوٹو شتے دیکھا ، ایک معاشر کو کھر نے دیکھا ، جاگیرواری ساج کی اخلا قیات کی شکست وریخت دیکھی اور جرت کے کرب کو کھوں کیا عبداللہ حسین نے اس ناول میں قیام پاکستان ہے تا کہی ہوئی سائی ، ساجی اور معاشر تی مورت عال کوگر وخت میں لینے کی کامیا ہوئی سائی کامیا ہوئی سائی ، ساجی اور معاشر تی مرقع ہوئی سائی ، ساجی کا ور معاشر تی مرقع ہوئی سائی اور معاشر تی مرقع ہوئی سائی اور معاشر تی مرقع ہوئی سائی ور معاشر تی مرقع ہوئی سائی ور معاشر تی مرقع ہوئی سائی ہوئی سائی اور معاشر تی مرقع ہوئی سائی ہوئی سائی ہوئی سائی ہوئی مرقع ہوئی سائی ہوئی سائی ہوئی سائی ہوئی سائی ہوئی سائی ہوئی سائی اور موائی ہوئی سائی ہوئی سے جو اس دور کے کسی لکھنے والے نے نظر انداز نہیں گیا۔ 'لیکن اس کی کو انھوں نے اپنے ایک اور ما ول ' قید' میں پورا کر دکھایا ہے۔

''قید''عبداللہ حسین کا ۱۹۸۹ء میں چھنے والا ایک ہم یا ول ہے۔ جس میں قید کواستعارے کے طور پراستعال کیا گیا ہے۔ اس باول میں قید نفسانی خواہشات کی قید ہے، جو پورے یا ول کوا پنے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ یا ول کے آغاز میں ایک نوسالہ بچہ جب عربیاں جسموں کود کھتا ہے تو اس کی نفسیات میں باچل کی جاتی ہے۔ نہ کورہ جاتی ہے۔ یہ جسموں پر ہاتھ پھیر کر تسکین حاصل کرنے کی عادی ہو جاتی ہے۔ نہ کورہ باتی ہے۔ یہ اول میں یہ قید نفسیاتی اور جسمانی کمزوری کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ عمر کے ابتدائی دور میں انسان جب بلوخت کی منزل پر ہوتا ہے تو اس کے جذبات میں ہر وقت بیجان بیا رہتا ہے، وہ چھوٹی می بات پر خوشی سے اچھنے لگتا ہے اور معمولی می بات پر خوا بھی ہوجا تا ہے۔ یہ رقتی جذبات اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بیجان خیزی کے مل میں نوعمر لا کے اپندا میں مائل ہوجا ہے بیں اور بعض لا کیاں ادھیو عمر کے مردوں میں دلچی لینا شروع کر دیتی ہیں۔ یا ول کے ابتدا میں کہ کیفیت عبداللہ حسین نے قید میں دکھانے کی کوشش کی ہے، جہاں نوسالہ بچہ مائی سروری کے حور وی سے لذت کھیے۔ کا بتدا میں کہ کیفیت عبداللہ حسین نے قید میں دکھانے کی کوشش کی ہے، جہاں نوسالہ بچہ مائی سروری کے حور وی سے لذت کئید کے سے حال کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

''صحن کے دوسر نے کونے میں دھریک کی تھنی چھاؤں کے نیچے مائی سروری کی چاریائی پڑی ہوتی صحن دھوپ میں تپ رہا ہوتا۔ بچہ جلتے یاؤں پریا پتا چاریائی کے پاس کھڑا ہو جاتا ۔ تھوڑی دیر چھاؤں میں تلوے سہلانے کے بعد وہ زمین پر سیدھالیٹ جاتا ۔ پھر وہ پیٹھ کے بلی کھسکتا ہوا چا رپائی کے نیچ داخل ہوتا اورا سے مقام پر جا پہنچتا جہاں چا رپائی کے سوراخ اس کے چبر ے کے عین اوپر واقع ہوتے ۔ وہاں بیآرام ہاہوا دیر تک ان سوراخوں کود یکھا کرتا ۔ وہ سوراخ تو تھے نہیں کہان کے پار گچھ نظر آتا ، بلکہ بان کے نگائی کے کالے تہد کے دوگول چٹاخ ہی دکھائی دیے ۔ گر پچ کے لئے نہ وہ سوراخ تھے نہ کالے کپڑوں کے چٹاخ ، بلکہ دوروثن آ تکھیں تھیں جن کے لیے نہ وہ وہ ہاں یہ لیٹا پڑا مائی کی ان دیکھی دنیا کا تصور کرتا رہتا۔''

(عبدالله حسین، قید ،سنگ میل پیلی کیشنز، لا هور، ۲۰۰۸ ء، ص۱۱)

اول ''قید'' کے تقریباً تمام کر دارجسی بیجانات کا شکار ہیں۔ کرامت علی ، فیروز شاہ، رضیہ سلطانہ سلامت علی ، مراد ، علی مجداور چودھری اگرم سب کے سب نفسیاتی اورجنسی بیجانات کے مارے ہوئے ہیں۔ اس باول کومجت کی قید بھی کہا جا سکتا ہے۔ مائی سروری جوابے دور کی حسین عورت تھی محبت میں رُل گئی۔ باول کے آخر میں وہ ہم جنس پری کی جانب مائل ہو کر جوانی کی منزل پر دوبارہ قدم رکھ لیتی ہے۔ رضیہ سلطانہ فیروزشاہ کی محبت کا شکار ہوتی ہے جس کے بیتیج میں وہ ایک حرامی ہے کوجنم دیتی ہاور مامتا کے جذبات سے مغلوب ہو کر مراد ، علی مجداور چودھری اکرم کوئل کر دیتی ہے۔ مراد ، علی محمداور چودھری اکرم رضیہ کے ہاتھوں قبل مغلوب ہو کرمراد ، علی محمداور چودھری اکرم رضیہ کے ہاتھوں قبل مخلوب ہو کرمراد ، علی محمداور چودھری اکرم کوئل کرد بی ہے۔ مراد ، علی محمداطانہ اٹھا تی ہاوران کو آسائی نے قبل کرنے میں کا میرا بہ جو جاتی ہے۔ کرا مت علی اور فیروزشاہ دونوں رضیہ سلطانہ گھا تی ہاوران کو آسائی نے قبل کرنے میں کا میاب ہو جاتی ہے۔ کرا مت علی اور فیروزشاہ دونوں رضیہ سلطانہ کی جانب مائل ہیں۔ کرا مت علی اربا خواہش کرتا ہے کہ وہ اس کونقاب کے بغیرد کیچے کین اسے کا میابی نصیب نہیں ہوتی ۔ بالآخروہ فیروزشاہ کی دوتی میں فیل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی محبت ترک چکا ہوتا ہے اور آسائل پیندی کا شکار ہوکر دوسر سال کے سہ ماہی امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی محبت ترک چکا ہوتا ہے اور آسائل پیندی کا شکل دوفیہ فیم فوروزشاہ کے لیے حسد کا ایک معلوم ساجذ بدر کھنے کا باعث بھی منی تھی۔ جنسیات کی اہرین کا خیال ہے کہ حسد جنسی ایڈ اطلی کی ایک شکل معلوم ساجذ بدر کھنے کا باعث بھی منی تھی۔ جنسیات کی اہرین کا خیال ہے کہ حسد جنسی ایڈ اطلی کی ایک شکل معلوم ساجذ بدر کھنے کا باعث بھی منی تھی۔ جنسیات کی اہرین کا خیال ہے کہ حسد جنسی ایڈ اطلی کی ایک شکل معلوم ساجذ بدر کھنے کا باعث بھی منی تھی۔ جنسیات کی اہرین کا خیال ہے کہ حسد جنسی ایڈ اطلی کی ایک شکل

'' بھی بھار جب وہ گمان میں ہوتا تو اپنے آپ کوفیر وزشاہ کی جگہ پہ پا تا اور پھراس حالت میں وہ رضیہ سلطانہ کے پر دوں کے زیر زیر رینگتا ہوااس کے اسرار معلوم کرنے کی کوشش کرتا ۔اس عالم میں وہ دیر تک بھی اندھیر سے اور بھی روثن پر دوں کے ﷺ ﷺ

#### تھومتار ہتااور جب نکلتاتو نیم سیرہو چکاہوتا ۔''

(قيد:ص۵۳)

وہ اس بات ہے پوری طرح آگاہ ہے کہ دل کی باتوں کا تعلق ظاہر کی دنیا ہے بہت کم ہوتا ہے۔ اس کا دوست فیروز شاہ محبت کے اس سفر میں کامیا بیاتو حاصل کرتا ہے لیکن رضیعہ سے شادی نہیں کر پاتا ہا ول کے اس جھے میں رضیعہ سلطانہ کا برقعہ پر دے کا نہیں جریانی کا استعارہ بن کر سامنے آتا ہے۔ بظاہر وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھتی ہے لیکن وہ ایسے کام کر جاتی ہے جو عام عورت کے بس کے نہیں ہوتے ، وہ سیاست کرتی ہے، مردوں ہے اپنے ساجی تعلقات قائم کرتی ہے جی کہ فیروز شاہ سے جنسی تعلقات بھی قائم کرلیتی ہے۔ تین قبل کرتی ہے، میانی سے خوف ز دہ نہیں ہوتی اور محبت کی نشانی کو ایسی جگہ سنجال کے رکھتی ہے جہاں کسی کی سوچ بھی نہیں پینچ سکتی۔

ناول' قید' استصال کی قید کا استعارہ بن کربھی سامنے آتا ہے۔جا گیرداراور سرمایددار کوام کواپنی قید میں رکھ کران کا بے جا استحصال کرتے ہیں۔جا گیردارا وروڈیر ہے۔ جس طرح چا ہیں اور جب چا ہیں مجودا ور غریب ہوا م کی قسمت کے فیصلے کرتے رہتے رہیں۔ ما ول میں جا گیرداری اور فوجی آمریت کے ہمرکاب فروغ پلے نے والی ہیری مریدی میں عام آدی کی قید کوخاص طور پر موضوع بنایا گیا ہے۔ ڈاکٹر خالدا شرف (پر صغیر میں اردونا ول) کا کہنا ہے کہ' ہوں زراور ہوئی اقتدار کے زیرائر بینا م نہا دسائیں، پیراور مرشد کس طرح طریقت اور کس طرح نہ ہی ٹونے نوگوں کی آڑ میں سارے معاشرے کواپنے حاقہ جائر میں قید کیے ہوئے ہیں۔'' آئ کا اور کس طرح نہ ہی ٹونے نوگوں کی آڑ میں سارے معاشرے کواپنے حاقہ جائر میں قید کیے ہوئے ہیں۔'' آئ کیاں دور میں پیرصا حب نہ ہب اور نصوف دونوں کی نمائند گی کررہے ہیں۔ سام کے وقت تن ہے جان نگلے والی کیفیت کی لذت ہے آئنا حضرات دنیا ہے آئھ گئے لیکن مزاروں پہتوائی پھر بھی جاری ہے۔ جس نگلے والی کیفیت کی لذت ہے آئنا حضرات دنیا ہے آئھ گئے لیکن مزاروں پہتوائی گئا ہرار دیا ہاس کے بیر وکارزندہ پیر کے پاؤں کو ہو سے نہدے انسان کو صرف ایک خدا کے سامنے چھنے کی تلقین کی، اس کے پیروکارزندہ پیر کے پاؤں کو ہو سے نہدے انسان کو صرف ایک خدا کے سامنے جھنے کی تلقین کی، اس کے پیروکارزندہ پیر کے پاؤں کو ہو سے نہدے انسان کو مرف ایک خدا کے لیے زندہ مردہ پیروں کے سہارے تلاش کر سے نظر آتے ہیں تیقو کی جو ذاتی نئی مرادیں یا گئنے کے لیے زندہ مردہ پیروں کے سہارے تلاش کر کیا قابل معافی گنا وال میں عبداللہ حسین نے ماہرا نیا نداز میں باتھا کر کوگوں کومقد مات جوائے ہیں۔ اس میاری صورت حال کونا ولا ملتی ہے مجبت میں کامیاب نوسے ہیں۔ اس میاری طرانا نداز میں باتھا ہو گئا ہو ہیں۔

ناول کے مطالعے ہے بیدواضح ہوتا ہے کہ نو آبا دیاتی اور مابعد نو آبا دیاتی عبد میں جا گیر داری اور خانقابی نظام نے عوام کواپنی قید میں رکھااوران ریظلم وستم کے پہاڑتوڑ ہے۔عبداللہ حسین نے اس ناول میں اس جا گیرداری اورخانقائی نظام کے بےرجم سلط کو بے نقاب کرنے کا جتن کیا ہے ۔ جا گیردا راور پیرکا سیاست میں حصہ لینا، انتخاب جیتنا اور افتدار میں آناس لیے خروری ہے کہ اس طرح وہ اپنے افتیارات کو وسیخ کرتے ہیں اور انتظامی اداروں کا استعمال کر کے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں ۔ بہی وہ افتیا رات ہوتے ہیں جن کی ہولت وہ اپنے علاقے میں سر پرست کا کردا را دا کرتے ہیں ۔ جن میں لوگوں کو ملا زمین داوانا، پولیس کے چنگل ہوگوں کو آزاد کروانا اور اپنے مخافین کو ہزائیں داوانا وغیرہ، شامل ہوتی ہیں ۔ ملک میں اس سر پرستانہ چنگل ہوگوں کو آزاد کروانا اور اپنے مخافین کو ہزائیں داوانا وغیرہ، شامل ہوتی ہیں ۔ ملک میں اس سر پرستانہ نظام کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حکومت اور اس کے اداروں کا احترام ختم ہوگیا ہے اور اس کی جگہ پیروں اوروزیروں کا احترام عوام کے دلوں میں میٹھ گیا ہے ۔ اس صورت حال کی بدولت عوام کا ہر شخض مجبور ہو کہ دوران کی سر پرتی سے باہم ہوتا ہے اس کے لیے سرکاری کروہ ان کی سر پرتی میں رہے ۔ اب جو اس استحصالی طبقے کی سر پرتی سے باہم ہوتا ہے اس کے لیے سرکاری کریٹس، جاگیر داروں اور پیروں کے لیے مئوثر جھیار ہیں جن کو وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں ۔ پاکستان کی سرش کا نون ساز میں بھی الیے قوانین پاس ہوتے ہیں جو ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں ۔ پاکستان میں ارشل لا اور فوجی آمریت کے دور میں بھی جاگیرداری اور خانقائی نظام میں کوئی تبد یکی نہیں آئی اور ان کی میشہ محفوظ رکھا ہے ۔ اس مراعات جوں کی توں قائم رہیں فوج اور افر شائی ہے ان کے روابط نے آن کو ہمیشہ محفوظ رکھا ہے ۔ اس حوالے عول کی توں قائم رہیں فوج اور افر شائی سے ان کے روابط نے آن کو ہمیشہ محفوظ رکھا ہے ۔ اس حوالے عول کی توں قائم رہیں فوج اور افر شائی سے ان کے روابط نے آن کو ہمیشہ محفوظ رکھا ہے ۔ اس حوالے عور کی کو توں قائم رہیں فوج اور افر شائی سے ان کے روابط نے آن کو ہمیشہ محفوظ رکھا ہے ۔ اس حوالے عور کی کو توں قائم رہیں فوج اور افر شائی میا میں کو دور ہیں ہوتے ہیں افتان میں اور خال ہو نے آن کو ہمیشہ محفوظ رکھا ہے ۔ اس حوالے عور کی کو توں قائم رہیں افتان میں افتان کی دور ہوں ہو تھا ہوں اور کو بھور کی اور کو تھا ہوں دور ہیں ہوتھ ہوں ان کو ہمیشہ محفوظ رکھا ہے ۔ اس مور کو کی کو دور کی کو کو توں کو کے کور ہوں کو کور کی کور کور کور کور کے کور کور کور کور کور کور کو

'ایک زمانہ پھر آیا کہ چرنیاوں کی حکومت قائم ہوگئی۔جس طرح سیاست دانوں نے اسلام اورتو حید کے مبارک م مرتو م کو یکجار کھنے کی کوشش کی تھی، جب چرنیل سیاست پر قابض ہوئے تو انھوں نے بھی یہ بنابنایا حربہ مستعار لے لیا۔ ملک کی سلح افوائ نے ایک ایسا پلٹا کھایا کہ ان کی انگریزیت و کیھتے ہی و کیھتے خائب ہوگئی۔ جہاں وہ پہلے صرف انگریزی ہو لئے اور کلبوں میں پی پلاکر ماج کرتے تھے، اب یکا یک انھی افسروں نے نمازیں پڑھنی اور جج و عمرہ کرنے کے فریضے ادا کرنے شروع کر دیے، جیسے کہ چند ہی روز میں انھوں نے اللہ کے دین کو دریا فت کر لیا ہو۔ صدر مِملکت میر پرست چرنیل تھان کی و یکھا دیکھی فوج کے سیٹیر افسران نے بھی مرشد پکڑنا مشروع کردیے۔ اس زمانے میں کرا مت علی شاہ کی مرشدی خوب چکی۔''

(قير:۵۵)

درج بالاا قتباس فوج ، خانقا ہی نظام اور سیاس نظام کی مثلث کوزیر بحث لایا جار ہاہے جہاں فوج کو

ا پناا قدّ اربچانے کے لیے بیروں اوروڈیروں کی ضرورت تھی اور بیروں اوروڈیروں کو انظامی اداروں کی ، تاکہ وہا چنے طلع میں اپناسر پرستانہ کردارا داکر سکیں ۔اعلیٰ افسر ان اور فوجی جرنیلوں کی بیعت ہے بیر کرا مت علی ک گدی کوبھی الیی تقویت ملی کرا ہسات پشتوں تک اے ہلا نا خواب وخیال ہے بھی باہر تھا۔ کرا مت علی کا کردار پہلے سیاست میں طالع آزمائی کرتا ہے جب فیروز شاہ کی موجودگی میں اس کی بات نہیں بن پاتی تو وہ کا کردار پہلے سیاست میں طالع آزمائی کرتا ہے جب فیروز شاہ کی موجودگی میں اس کی بات نہیں بن پاتی تو وہ افسر شاہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن وہاں جب کوئی بہت بڑا افسر نہیں بن پاتا تو بیری مریدی کی جانب ملتقت ہوجاتا ہے ۔سلامت علی تھے معنوں میں خانقابی نظام کا استعارہ بن کرسا منے آتا ہے جے اس کے باپ نے اس انداز پرتر بیت دی ہے کہ جووہ اپنی زندگی میں نہیں کر پایا اب وہ اُس کا بیٹا کر دکھائے گا۔ تمام نا آسودہ خواہشات کی شکیل کا استعارہ ، جنس کشش کا استعارہ ، ند نہی استحصال کا استعارہ اور سیاسی قوت کا استعارہ سلامت علی کا کردار ہے جوسر یہ خانقابی کا تاج پہن کرخود کو عہدو سطی کا با دشاہ سمجھتا ہے۔

ناول ذات پات کی قید کا استعارہ بھی ہے ۔ سلا مت علی کا کردارا پنی نو جوانی میں موضع رکھوال کی نرین نامی لڑک ہے محبت کا شکار ہوتا ہے ۔ نسرین رکھوال کے ایک درمیانے در ہے کے زمیندار کی بیٹی کھی ۔ اس کابا ہے بھی کوئی اتنا پڑ ھالکھا نہیں تھا ۔ ایک روز دونوں کی محبت کی خبر پور ےگاؤں میں پھیل گئی جواس کے والد کے لیے انتہائی تشویش ناک تھی ، اس کے بیٹے کی یہ حرکت کرامت سلیلے کے زوال کا باعث بن سکتی تھی ۔ پیرکرا مت علی اپنے بیٹے ہے پہلی باردرختی ہے پیش آیا اورا ہے سمجھانے کی کوشش کی ۔ انھوں نے بیٹے کو بتایا کہ نسرین کا گھراندارا کیں قوم ہے تعلق رکھنے کے علاوہ ، کی طور کھی اس قالمی نہ تھا کہ ان کی گرکا گھرانہ ارا کیں قوم ہے اور دھمکی دی کہ اگر سلامت علی ہے اس حرکت کو جاری رکھا تو وہ اے حیدر آبا دسندھ اپنی پھو پھی کے ہاں جیجے دیں گے اور جھی اس کی شکل نہ دیکھیں گے ۔ "

(قير:۳۲)

وہ نسرین کے ساتھ بیٹے کی محبت کو ہر داشت نہیں کرسکتا حالاں کہ اپنی جوانی میں وہ خود رضیہ سلطانہ کے خواب دیکھتار ہا تھا۔لیکن اس وقت ندتو وہ کسی روحانی سلسلے کا را جنما تھاا ور نہ بی ہڑی اراضی کا ما لک۔اب اس کی ساجی حیثیت بدل چی ہے اس لیے چھوٹے زمین دار کی بیٹی سے اس کے بیٹے کی محبت ما قابل ہر داشت ہے۔اس کا بیٹا سلامت علی بھی اپنی محبت کو بھول بھال کرشہر کی رنگین فضا میں گم ہو جاتا ہے اور دوسری جانب نسرین بھی فوج کے لیفٹینٹ سے شادی کر کے گر جستن بن جاتی ہے۔اس کے لیے بھی شائدا ہے سے اور یوسری جانب سیاسی ،ساجی اور روحانی حیثیت والے سے تعلقات بحال رکھناممکن ندتھا۔اس کی محبت ذات بات اور ساجی سیاسی ،ساجی اور روحانی حیثیت والے سے تعلقات بحال رکھناممکن ندتھا۔اس کی محبت ذات بات اور ساجی

رتبے کی قید کی سلاخوں میں دم گھٹ کر مرجاتی ہے۔سلامت علی کو جب نسرین کی شادی کاعلم ہوتا ہے تو اے انگلی میں کا نٹا چھنے کی تکلیف ہے زیادہ گچھومحسوس نہیں ہوتا۔

ناول میں مردانہ معاشر ہے کی اقد ارکوموضوع بحث بنایا گیا جہاں عورت مرد کی قید میں ہے۔ ناول میں ایک بار پھر ''قید'' ایک استعارہ بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ ناول پڑھتے ہوئے ذہن میں بار ہا سوال اٹھتا ہے کہ کیامرداور عورت ساج میں ہرا ہری کا درجہر کھتے ہیں۔ ؟ کیا دونوں خاندانی ، قبا کلی اور قومی زندگی ایک بی طرز پہ گزارتے ہیں؟ سیدھاسا جواب ہے کہ۔۔۔۔ نہیں! پدرسری معاشر ہے میں مردوں نے اپنی ملکیتی اشیا کی حفاظت کے لیے جو تو انہیں بنائے ، وہ عورت پہمی لاگوہوتے ہیں۔ ساج کی مام نہادا خلاقیات اور روا بیش جب تک دنیا میں ہر قرار رہیں گی عورت ہراہ راست مرد کی گرفت میں رہے گی اس کی جبلی خواہشات، حسن جب تک دنیا میں ہر قرار رہیں گی عورت ہراہ راست مرد کی گرفت میں رہے گی اس کی جبلی خواہشات، حسن مزدا کت ، جذبات و خیالات مرودوں کے تعرف میں رہیں گے۔ کیوں کہ مردا یک بے جان شے کی طرح اس سے سلوک کرتا آیا ہے۔ وہ مرد کی ذاتی ملکیت میں ہوارا پنی مرضی ہے اپنے جنسی جذبات ، اپنے جسم اورا پنی مرضی ہے اپنے جنسی جذبات ، اپنے جسم اورا پنی مرضی ہوتی سمجھاجا تا ہے۔

ناول کے بیٹر نسائی کردار روایتی ہیں اور مردی بھرانی کے سامنے ہار مان جاتے ہیں۔ وہ مائی سروری کا کردار ہو یا نسرین کا کردار سب وقت کے ساتھ اپنے جذبات واحساسات کو دیا کر سابق الدرکے ساتھ بچھونہ کر لیتے ہیں۔ ناول میں ایک کردار ایسا ہے جوان تمام حد بند یوں کوتو ڈتا ہے۔ اس کردار کے ذریعے عبداللہ حسین نے زندگی کو ایک منفر د زاویے سے دکھایا ہے۔ وہ ایک درمیانے در جے کے روایتی گرانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن مردا نہ معاشر سے کی قائم کرد ہاقد ارس بغاوت کرتی ہے۔ وہ ہورت کے گرانے سے اور ہورت کے مراتے سے اور ہورت کے ساتھ ہونے والے ظلم پر سرا با احتجان ہے۔ وہ باتی معاشرتی حیثیت کا شعور رکھتی ہے اور ہورت کے ساتھ ہونے والے ظلم پر سرا با احتجان ہے۔ وہ باتی ہے کہ مرد نے عورت کو معاشی اور سابقی میدا نوں سے باہر رکھ کرا سے گھر کی چا رد یوار کی تک محدود کر دیا ہوتی ہے جب کہ مرد سابقی مورث کی اور معاشرتی میدا نوں میں سرگرمی کے عملی کردار کی وجہ سے علم و دائش ، سائنسی خیالات اور معاشرتی علوم سے واقف ہوگیا ہے۔ اس کے برتکس عورت کوان تمام میدا نوں سے فارغ کر کے خیالات اور معاشرتی علوم سے واقف ہوگیا ہے۔ اس کے برتکس عورت کوان تمام میدا نوں سے فارغ کر کے کہ باہر کو جائل ، ان پڑھاور کئیر کا فقیر بنا دیا گیا ہے۔ اس کے برتکس عورت کوان تمام میدا نوں سے جو کورت کو کسی ہوتے کے برا ہور معنبوط ارادوں کی ما لک ہے۔ وہ عورت کو کسی بھی صورت کے برائم برتئیں بچھی تا ہورہ میں ہونے کے با جو د معنبوط ارادوں کی ما لک ہے۔ وہ عورت کو کسی بھی صورت میں میں مورتے کم ترتئیں بچھی تھیں۔

"\_\_\_\_آپلوگ صفیں با ندھ کرایک جسد خاکی کوخدا کے سپر دکرتے ہیں۔ہم جو جان کی سے گزر کر زندگی کو بیدا کرتی ہیں ، تماشائیوں کی طرح ایک طرف کو کھڑی ہوتی (قير:١٠١)

ای سلسلے میں رضیع کا ایک وربیان ملاحظه ہو:

"ہم لوگ احساس کمتری لے کر پیدا ہوتی ہیں ۔ کوئی ہاتھ لگا جائے و دوسروں کے منہ
کی طرف دیکھتی ہیں۔ مردوں کے منہ پہ بال نکلتے ہیں تو فخر سے دنیا کو دکھاتے ہیں۔
ہارے منہ پر ایک بال اُگ آئے تو شرم سے سر جھکا لیتی ہیں، ہماریاں چھا تیاں نکلتی
ہیں تو شرم سے سر جھکا لیتی ہیں۔ خون جاری ہوتا ہے تو شرم سے جھک جاتی
ہیں ۔ شادی کی رات گزرتی ہے تو شرم سے با ہر نہیں نکلتیں۔ اس سے بڑی غربت کیا
ہوتی ہے؟"

(قيد:١٠١)

رضیدا کے بہت ہیں ہرعورت کی طرح اے بھی چا ہے جانے کی آرز و ہے ۔ آخر کا را ہے فیر وزشاہ کی شکل میں دہلیز پہ قدم رکھتے ہی ہرعورت کی طرح اے بھی چا ہے جانے کی آرز و ہے ۔ آخر کا را ہے فیر وزشاہ کی شکل میں اپنا محبوب مل جانا ہے ، اور وہ رومانی عشق کا شکار ہو جاتی ہے ۔ یہ عشق اسی معاشر ہے میں ہوسکتا ہے جہاں عورت اور مرد کو آزادانہ ملا پ کا موقع نہیں ملتا ہر داور عورت میں تفریق کے باعث پابندیاں موجود ہوتی ہیں ۔ مردعورت کو فیر فطری مخلوق سیجھے لگتا ہا ورعورت مردمیں ایسے عناصر تلاش کرتی ہے جو حقیقت میں مفقود ہوتے ہیں ۔ ان معاشروں میں جہاں مرداور عورتوں کو بلا تکلف ایک دوسر ہے ہے ملئے کی اجازت ہوتی ہے وہاں رومانی عشق کا کھورج نہیں ملتا ۔ رضیہ نے اپنے ذہن میں محبوب کی جوتصور بنائی ہوئی ہے وہ مثالی ہے لیکن وہاں سار سمعا ملے میں وہ اپنی ذات کے شعور کو نہیں بھولتی ۔ وہ اپنا وجود تو فیر وزشاہ کے حوالے کردیتی ہے لیکن شعور کی طور پر اپناا تنیا زبر قرار رکھتی ہے ۔ رضیہ اس کی ذبخی غلام نہیں تمنی بلکدا پئی شنا خت برقرار رکھتی ہے ۔

"تم نے فیروزشاہ سے شادی کیوں ندی؟ میں نے یو حچھا۔

"کیوں کرتی وہ بھٹ سے بولی۔" ساری دنیا کا درد دل میں لیے پھرتا تھا، جب میر سے پاس آتا دومنٹ میں لڑھک جاتا اور منہ پر سے کر کے خرائے لینے لگتا تھا، جیسے میں کوئی حیوان ہوں، یا کوئی پھرکی سل ہوں جس پر رگڑ کرچٹنی بنائی، کھائی، اور پر سے کھڑی کر دی۔ میں آدم زاد ہوں، حیوان نہیں ہوں۔"

(قير:١٠٠)

رضیہ سلطانہ عام لڑکوں کی ماندکوئی خوف زدہ لڑکی نہیں ہے۔ اس میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو عبداللہ حسین آج کی عورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک طرح کی نسوانی غیرت اور وقار کا احساس ہے۔ اس میں سوچھ ہو چھا وروفت شنائ کی صلاحیت موجود ہے۔ وہ معاشر کی تھسی پٹی اقد ارے بغاوت کرتی اورائ ہے اس کا المیہ جنم لیتا ہے۔ وہ موت ہے بھی خوفز دہ نہیں ہوتی اور تین لوگوں گوئل کرنے کے بعد نہر ف اورائ ہے اس کا المیہ جنم لیتا ہے۔ وہ موت ہے بھی خوفز دہ نہیں ہوتی اور تین لوگوں گوئل کرنے کے بعد نہر ف اعتراف جرم کرتی ہے بلکہ سزائے موت ہے ہی ہوئی نے ایک رحم کی ایل بھی نہیں کرتی ۔ وہ بھائی کا پھندا قبول کر لیتی ہے اور کس کے سامنے سرنہیں جھکاتی ہا ول" قید" کا بیا یک متحرک اور زندہ کر دار ہے جو کا پھندا قبول کر لیتی ہے اور کس کے سامنے سرنہیں جھکاتی ہا ول" قید" کا بیا یک متحرک اور زندہ کر دار ہے جو کما می آن ماکٹوں کو اکیلا ہر داشت کرتی ہے لیکن کسی کا سہارا قبول نہیں کرتی ۔

رضیہ کا کرداران تمام یا ول نگاروں کے کرداروں سے مختلف اور منفر دکردارہ جھوں نے عورت کو مخصوص انداز میں پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ڈپٹی نذیرا حمد کی اکبری ، مرزاہادی رسوا کی امراؤ جان ادا ، مخصوص انداز میں پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ڈپٹی نذیرا حمد کی اکبری ، مرزاہادی رسوا کی امراؤ جان ادا ، مقتل کی مقدرت اللہ شہاب کی 'دلشاذرا جندر سکھ بیدی کی 'رانی '، شوکت صدیقی کی 'سلطانہ '، ممتاز مفتی کی 'شہراؤا ورقر آالعین کی 'دیپالی سرکار' سے ہٹ کرتخلیق کیا گیا کردار ہے جواپٹی تمام تر تو انائیوں اور جذب ہمت سے مملوآج کے معاشر سے کی عورت کے لیے ایک نمونہ ہے۔

\*\*\*

# اداس نسلیس کی کہانی

عبداللہ حسین کے ماول ''اداس شلیس'' کی اشاعت کو پچپن ہیں ہوگئے ۔اس عرصے ہیں بیما ول ادبی منظرما ہے کامستقل حصدرہا۔ ٹین نسلوں کے قار کین نے اس ماول کو ذوق وشوق ہے پڑھا، اس قدر پذیرائی اردو کے بہت کم ما ولوں کے جصے ہیں آئی۔اس ما ول کی خاص بات بیہ ہے کہ قار کین ہے ہٹ کرادب کا گہرافہم رکھنے والوں نے بھی اے بے حدسراہا۔ اشاعت ہے قبل جن ٹین اصحاب نے پڑھ کر گواہی دی کہ اردو میں بڑے فن پارے کا ظہور ہوا ہے، وہ ادب کے پار کھ بھے ۔ا ول چھپا تو کرشن چندر نے واد دی۔آل احمد سرورکو بیمتاثر کر گیا۔ سکھوں کے بارے میں مصنف کی معلومات نے راجندر سکھ بیدی کوچران کیا۔ چندسال پہلے معروف ادبی جریدے '' آئے '' میں اجمل کمال کے قلم ہے معروف مارکسٹ نقادا عجازا حمد کے مضمون کا بڑجہ شائع ہوا تو اس میں سکھوں کے بارے میں عبداللہ حسین کے بیانے کی تعریف ان الفاظ میں موجود پائی راجندر سکھ کھر ایف شعور رکھتا ہے جو بلونت سکھ بلکہ راجندر سکھ بیدی کے درجے کا ہے۔''متاز نقاد شیم خفی نا ول کے مرکزی کردار فیم کواردو فکشن کے بہترین کے بیانے کی تعریف کواردو فکشن کے بہترین کے درجی کو اردو فکشن کے بہترین کے بیانی عبداللہ حسین نے بہترین کرداروں میں گئتے ہیں اوران کا کہنا ہے کہ خاتی کارآغاز میں چھوٹی تصویر بنا تا ہے لیکن عبداللہ حسین نے بہترین دفعہ بی بیامیورل پینے کیا۔

معمور ان حضرات نے بھی سراہا جن کے پیش نظر بڑے اول کا معیار بھی تھا۔ کرشن چندر نے عبداللہ حسین کو خط میں لکھا:

'' مری و محتر می عبداللہ حسین صاحب آپ کون ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ادب کا مشغلہ کب سے اختیا رکیا؟ اور کس طرح آپ ایک شعلے کی طرح مجر کا شخے؟ اپنا کچھا ٹا پتاتو بتا ہے ۔'' اواس نسلیں' پڑھ رہا ہوں ۔ لیکن اے فتم کرنے سے پہلے یہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اردوا دب میں ایک اعلیٰ جو ہر دریا فت ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک کہانی پڑھی تھی، جس کا ماحول کینیڈ اکا تھا ۔ وہ کہانی بہت خوبصورت تھی اور حرسے کے بعد میں نے ایک کہانی پڑھی تھی، جس پر مجھے رشک آیا ہو ۔ وہ کہانی پڑھ کر میں نے ای دن آپ کو مبار کباددی تھی ۔ خطالبت آئ لکھ رہا ہوں ۔ آپ کی نثر میں بہت کی ایک با تیں ہیں جو مجھے پند ہیں ۔ آپ کے مبار کباددی تھی ۔ خطالبت آئ لکھ رہا ہوں ۔ آپ کی نثر میں بہت کی ایک با تیں ہیں جو مجھے پند ہیں ۔ آپ کے میں تھی کا ڈھنگ، الفاظ کا اختیاب، سٹائل کی ایک سیال پھملی ہوئی نیم گرم کیفیت جو قکر اور جذ بے کو ایک دوسر سے میں تھیل کردیتی ہے ۔ معلوم ہوتا ہے اس بیار میں آپ گر ہے ڈو بے ہوئے ہیں ۔ اس عمل کا کر ب بھی آپ کی میں خور سے نمایاں ہے ۔ محلوم ہوتا ہے اس بیار میں آپ گر ہے ڈو بے ہوئے ہیں ۔ اس عمل کا کر ب بھی آپ کی میں خور سے نمایاں ہے ۔ محلوم ہوتا ہے اس بیار میں آپ گر ہے ڈو بے ہوئے ہیں ۔ اس عمل کا کر ب بھی آپ کی میں جو سے خوال ہے جو کی بیاں بہت دکھا تھا تے ہیں!''

اس ما ول کو جہاں اس قدر پذیرائی ملی وہاں چند اعتراض بھی ہوئے، سب ہے ہڑھ کرما ول کی زبان پرسوال اٹھائے گئے ۔ معروف نقاد مظفر علی سید نے رائے دی کہ مصنف کوما ول کلھنے ہے پہلے اردوسیکھ لینی چاہیے تھی ۔ اس طرح عبداللہ حسین ان اردوا دیوں کی صف میں شامل ہو گئے، جن کی زبان اعتراضات کی زدمیں آئی ۔ فکشن میں زبان اگر کسی مقام پر بیانیہ ہے ہم آ جنگ نہیں یا مجموعی فضا کا ساتھ نہیں دے رہی تب قو بات ہے، گرزبان وبیان کی غلطیاں پکڑما اور تحریر میں پنجابی الفاظ کی موجودگی کے باعث زبان پراعتراض کی کوئی لم نہیں ۔ عبداللہ حسین نے ماول کلھنے تک کا سارا عرصہ پنجاب میں گزارا، اس لیے بیانے میں اگر کہیں پنجابی زبان کا اثر آگیا تو اس میں پر بیٹانی کی کون کی بات ہے، علامہ اقبال پر اس تسم کا اعتراض ہوا تو انھوں پنجابی زبان کا اثر آگیا تو اس میں پر بیٹانی کی کون کی بات ہے، علامہ اقبال پر اس تسم کا اعتراض ہوا تو انھوں کو بلا تکلف استعال کرو ۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی اردو تحریر میں کسی پنجابی محاورات کے لفظی ترجہ یا کوئی پرمعنی لفظ کو بلا تکلف استعال کرو ۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی اردو تحریر میں کسی پنجابی محاور سے کا مول کی صریح مخالف استعال کرو ۔ نواس کی کوفوظ رکھنا فرو ویشر کے امکان میں نہیں ہے ۔ "

 پراعتراض کرنے والے شاید و وحصرات ہوں گے، جو زبان کا سؤیسٹی کٹیڈ تصور کھتے ہیں۔اس رجان کے بارے میں ماید یا زفکشن نگار نیر مسعود نے اپنی تشویش یوں ظاہر کی ہے '' اردو کے ساتھ شہری تہذیب اور Sophistication کاتصور لگ گیا کہ جتنی Sophisticated ردو ہو لیس گے اتنابی اچھا ہے یعنی کسی طرح کی sophisticated یہ نے بیاتی پن نہ جھلکنے پائے نو زبان کا سب سے sophisticated روپ تو شاعری بی میں ہے،اور شاعری میں بھی غزل میں نوید خیال پہلے کے وقت سے لے کر آج تک عام ہے لکھنے والوں میں کر زبان جتنی شاعری ہے۔ شاعرانہ ہوگی ،اتنی بی اچھی ہوگی ۔اس نے نثر کونقصان پہنچایا۔''

عبدالله حسین نے ہم سے گفتگو میں زبان کے بارے میں اپنے نقط نظر کی وضاحت یوں کی تھی "میں نے جبنا ول لکھنا شروع کیا تو مجھے اردونہیں آتی تھی ،الٹی سیدھی زبان کسی اور مجھے اعتاد بھی نہیں تھا کہ اسے پذیرائی سلے گلیکن میری خوش قسمتی رہی کہلوگ پرانی زبان سے، جس میں بڑا کچھے داربیانیہ ہوتا تنگ آئے ہوئے تھے،اس لیے انھیں میری زبان Accessible محسوس ہوئی اورانھوں نے اسے سراہا۔"

ا داس نسلیں''رِ ایک اعتراض بلکہ الزام ممتاز فکشن نگار قرق العین حیدر کی طرف ہے آیا۔وہ اپنی خودنوشت'' کارجہاں دراز ہے''میں لکھتی ہیں:

" رسیل تذکرہ اواس سلیں" کے متعلق انٹر و یو میں مصنف نے ارشاد کیا کہ وہ عاجز ہ کوا یک قالمی ذکریا ولسٹ نہیں سمجھتے ۔ اس بیان کی روشنی میں بید بات تعجب خیز معلوم ہوتی ہے کہ 'اواس سلیں' کے متعدد الواب میں ،میر ہے بھی صنم خانے ،سفینہ غم ول ، آگ کا دریاا ورشیشے کے گھر کے چندا فسا نوں کے اسٹائل کا گہراچ بیا تا راگیا ہے ۔ خفیف ہے ردو بدل کے ساتھ پورے پور ہے جملے اور پیراگراف تک وہی ہیں لیکن گہراچ بیا تا راگیا ہے ۔ خفیف ہے ردو بدل کے ساتھ پورے پور ہے جملے اور پیراگراف تک وہی ہیں لیکن آئے تک سوائے پاکستانی طفر نگار محد خالد اختر کے کسی پاکستانی یا ہند وستانی نقاد کی نظر اس طرف نہیں گئے ۔ نہ کسی نقاد کی نظر اس طرف نہیں گئے ۔ نہ کسی سے انتجاری وانست میں اس کوتا ہی میں نے اشارہ کیا نیاس کا ذکر کیا ۔ کیا یہ Male chauvinism نہیں ہے ۔' ہماری وانست میں اس کوتا ہی میں شاید دم ہی نہیں تھا وگر نہ ہمارے حققین اور ماقد میں کو دریا نہیں و دیم 'تو بہت بھا تا ہے ۔'

"اداس سلیں "کے بارے میں میے جھوٹ بھی پھیلایا گیا کاس میں گالیوں کی بھر مارہے۔ایک اردو اخبار میں کالم لکھنے والی افسانہ نگار کے بقول" .....اداس سلیں کی دھوم مچی تھی لیکن اے پڑھ کر مجھے لطف نہیں آیا۔سب سے زیادہ کوفت اس بات ہے ہوئی تھی اس میں ہر صفحے پر شیخ مقعی گالیوں کی بہارتھی۔ "ان محتر مہ کے پاس نہ جانے" داداس سلیں "کا کون ساایڈیشن ہے جس کے ہر صفحے پر گالیوں کی بہارہے،ہم نے اس کے باس نہ جانے داداس شلیں "کا کون ساایڈیشن ہے جس کے ہر صفحے پر گالیوں کی بہارہے،ہم نے اس کتاب کا پہلاایڈیشن بھی د کھے رکھا ہے اور تا زہ بھی،ہم کو واس کے ہر صفحے پر گالیاں دکھائی نہیں دیں۔

"ادانس سلیں" کے پچاس برس ہونے پر ہم نے 2013 میں عبداللہ حسین کا انٹر و یو کیا تو انھوں نے بتایا:

"ا داس سلیں تین سلوں کے بعد بھی پڑھا جارہا ہے۔ خریدا جارہا ہے۔ اس کا موضوع ایسا ہے یا گھراس سے زیادہ اس کے شائل میں خاص بات ہے۔ مجھے نوجوان ملتے ہیں، جنھوں نے اس ناول کو پہلی بار پڑھا ہوتا ہے، بتاتے ہیں کرانھیں یوں لگتا ہے جیسے ناول اب لکھا گیا ہو۔ میر سے خیال میں اس کا شائل اور زبان کی تا زگی ہے، جس کے باعث اے پہند کیا جارہا ہے۔ ناول آو اچھا وربھی لکھے گئے ہیں، لیکن ان کوایک زبان کی تا زگی ہے، جس کے باعث اے پہند کیا جارہا ہے۔ ناول آو اچھا وربھی لکھے گئے ہیں، لیکن ان کوایک کے بعد دوسری نسل نے پڑھا نہیں۔ میر سےزد دیک ادب کوجا نچنے کا معیار وقت بھی ہے۔ جواد بی کا وش ایک، دو، اور تین نسلوں کو عور کر کے زندہ رہتی ہے، وہ معیاری ہے اور "اداس نسلیں" کے ساتھ تو کیکی معاملہ ہے۔ "

ناول کی مختلف تعبیری ہوتی رہی ہیں، اے تا ریخی شعور کا حامل قر اردیا گیا، اور بھی کئی طرح کی با تیں اس ناول کے باب میں ہوتی رہیں۔ جب بیناول چھپاتو عبداللہ حسین نے اے بنیا دی طور پر مجت کی کہانی قر اردیا، اس موقف پر وہ ہمیشہ قائم رہے ۔ انھوں نے راقم کو بتایا تھا'' میں اب بھی یہی سجھتا ہوں کہ بیہ محبت کی کہانی ہے، لیکن روایتی محبت کی نہیں بلکہ اس عظیم محبت کی ، جس کے لیے آدمی ہوئی ہے ہوئی قربانی دینے برخود کو آمادہ یا تا ہے۔''

''اداس سلیں'' کی مقبولیت سے عبداللہ حسین کو تخلیقی سطح پر یہ نقصان ضرور ہوا کران کی دیگر تخلیقات کو وہ توجہ نیل سکی ، جس کی مستحق تحییں ۔ اس طرف معروف ادیب آصف فرخی نے پچھ یوں توجہ دلائی ''افسانہ نگاری کے جائزوں میں بالعموم عبداللہ حسین کا نام نظرا نداز کردیا جاتا ہے ۔ بات بیز بیل کہ نقا داور مبصر عبداللہ حسین کو درخورا عتنا تھیں بچھتے بلکہ وہ ''اواس سلیں''اور''با گھ'' کے دیوقا مت سائے ساتنا مرعوب ہوجاتے ہیں کہ وہ باتی تحریوں پر توجہ نہیں دے پاتے جیسے تیز روشنی پر تھوڑی دیر نظریں جمانے سے آئکھیں جندھیا سی جاتی ہوں کے خدو فال دھند لے سے پڑنے نگتے ہیں۔ لیکن مخلف کتابوں کے لیے اندا زنظر بھی مخلف ہونا چا ہے ۔''با گھ'' کا بیانییز شاز شایا اور گھا ہوا ہے جب کہ''اواس سلیں'' زندگی کے جم سے بڑی معلوم ہوتی ہے ۔ رزمیے کی وسعت رکھنے والی جس میں زندگی ٹھا تھیں مارتی ہوئی اس طرح بہتی جلی جاتی ہونا جاتی ہونا ول اور افسانے ایسے بے ماری ہی تبیل کہ ان کے سائے میں شھر کر رہ جا کیں اور وجود عبداللہ حسین کے مقدر باول اور افسانے ایسے بے ماریہ بھی تبیل کہ ان کے سائے میں شھر کر رہ جا کیں اور وہوں نہیں ۔'

عبدالله حسین کو ذاتی طور یر ''اداس نسلیں'' سے زیادہ ''با گھ' پندتھا عبدالله حسین کے فکشن کی

خوبیوں خامیوں پر گفتگوکا سلسلیق آیندہ بھی چلتارہے گالیکن عبداللہ حسین کوجس فن میں مہارت ہے، وہ کہانی کوبیوں خامیوں پر گفتگوکا سلسلیق آیندہ بھی چلتارہے گالیکن عبداللہ حسین نے ''ا داس تسلیل'' کا The Weary Generations کے عنوان سے ترجمہ کیا۔ان کے بقول 'سنڈے ٹائمنر نے اس پر مثبت ریو پولکھاا ورکہا کرکی سال گز رجانے کے با وجودنا ول فریش محسوس ہوتا ہے۔'

جون 1956 میں ما ول کا آغازاس وفت ہوا جب عبداللہ حسین والد کی وفات کے بعد ڈیریشن کا شکار تھے اور داؤ دخیل میں بسلسلہ ملا زمت مقیم تھے۔ان کے بقول ،انھوں نے بوریت دورکرنے کے لیے قلم اٹھایا اورلکھناشروع کر دیا ۔اس کے بعد چل سوچل ۔مئی 1961 میں پیکمل ہوااور 1963 میں کتابی صورت میں سامنے آیا ۔مصور شرق عبدالطمن چغائی نے اس کا ٹائٹل بنایا ۔عبداللہ حسین کے بقول ، ناول شائع ہونے ے پہلے محمد حنیف رامے، پین صلاح الدین اور محمسلیم الزمن نے پڑ ھاا ور پھران کی آ راکی روشنی میں "نیا دارہ" کے مالک چو دھری نذیر احمداس کی اشاعت بر راضی ہوئے ۔حنیف را مے اور پینچ صلاح الدین آو اب اس دنیا میں نہیں، لیکن ممتاز اویب محدسلیم الرحمٰن جارے درمیان موجود ہیں۔ ہم نے ان سے ''اداس نسلیں'' کی اشاعت سے پہلے کے مراحل،اے بڑھنے کے بعدان کا ناثر اور یہ جاننا جایا کہ انورسجادی اس بات میں کتنی صدا فت ہے کاس کی نوک بلک آپ نے درست کی تھی ۔ان سوالوں کا جواب محرسلیم الزمن نے کچھ یوں دیا: "نصرت" کے دفتر میں ایک دن حنیف رامے نے آکر مجھے بتایا کہ ادب کے میدان میں ایک نووا رد نے ایسانا ول لکھا ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے تم ہےا وراس نا ول کو چودھری نذیرا حمدا پنے اشاعتی ا دار ہے''نیا ا دارہ'' ہے شائع کریں گے۔ حنیف را مے کسی کی تعریف پاکسی پر تنقید کرتے ہوئے احتیاط کا دامن نہ چھوڑتے تھے۔ان کی والہانہ دا دے مجھے بھی اشتیاق ہوا کہا ول کامسو دہ ایک نظر دیکھوں۔چند روز بعد ﷺ صلاح الدین ہے ملا قات ہوئی تو وہ بھی'' داس نسلیں'' رٹے ھیکے تھے اوراس کی خوبیوں کے حنیف رامے ہے بھی زیادہ معتر ف نظر آئے ۔ آخر میں ''نیا ادارہ'' گیاا ورچو دھری نذیر صاحب سے کہا کہ مجھے بھی ناول کامسودہ یڑھنے کاموقع دیا جائے ۔انھوں نے کہا کرا ہے بڑھواوراس کے بارے میں تعارفی کلمات کھو۔اس تعارف کو "سورا"، میں شائع کیا جائے گا۔

ناول کے اندازا ورنٹر دونوں نے مجھے خاصا جیران کیا۔ اردو میں اس طرح کی تحریم دیکھنے کوملتی مخص ۔ صاف ظاہرتھا کہ مصنف نے معاصرا گریز کیا دب نہ صرف فورے پڑھا ہے بلکہ اس سے بہت پچھسکھا بھی ہے۔ لب و لہجے کی تازگ سے ظاہرتھا کہنا ول کو پہند کیا جائے گا۔ یہ علوم کر کے اور بھی تعجب ہوا کہ مصنف عبداللہ حسین، کیمیکل انجینئر ہیں۔ میرااستعجاب اصل میں بے کی تھا۔ ادب کی تخلیق صرف ہمہ وقت ادب سے عبداللہ حسین، کیمیکل انجینئر ہیں۔ میرااستعجاب اصل میں بے کی تھا۔ ادب کی تخلیق صرف ہمہ وقت ادب سے

وابسة رہنے والوں ئے خصوص نہیں ۔ یہ با راما نت ہرکوئی اٹھا سکتا ہے بشر ہے کہ بو جھ کو سہار سکے ۔ اس کے بعد

پتا چلا کہ چو دھری نذیر صاحب نے عبداللہ حسین سے فر مائش کی کہ''تم بالکل نوواردہو۔اگریا ول کی اشاعت

سے پہلے دو تین افسانے لکھ دوتو خوب ہو۔ پڑھنے والے تمھار سے اول کا زیا دہ شوق سے انظار کریں گے۔'

چناں چہ پہلا افسانہ''ندی'' کے ہام ہے''سویرا'' میں شائع ہوا اورا سے بالعموم پیند کیا گیا۔ یا ول

کے خیر مقدم کے لیے فضا تو پہلے ہی سازگارہ و چکی تھی۔ چھپا تو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ آدم جی انعام کا مستحق بھی

قرار پایا۔ چی یہ ہے کہ کوئی یا ول یا شرانہ تحریفوں ، ادبی انعاموں اور ماقد انہ جائز وں کے سہار سے اپنالو ہائیں''
منوا سکتا۔ کتنے ہی یا ولوں کو چند سال کی وا ہ وا ہ کے بعد طاق نسیاں کی نذر کر دیا جاتا ہے ۔ اگر'' اواس نسلیں''

پیپن سال گزرجانے کے بعد بھی مقبول اور خواند نی ہے تو اس میں اے طبق کرنے والے کے کمال کو خل ہے۔
اردو کاشن کی تا رہ خیمی عبداللہ حسین کا کام جمیشہ سراہا ور پڑتا لا جاتا رہے گا۔ بعض ادیبوں نے کہا کہ'' واس نسلیں'' کی نثر میں نے درست کی تھی۔ یہار اما اکل بے بنیا دہے۔ یا ول حرف بحرف اس طرح چھپا ہے جیسے نسلیں'' کی نثر میں نے درست کی تھی۔ یہارا ما الکل بے بنیا دہے۔ یا ول حرف بحرف اس کے طرح کے جیا ہے۔ جسے عبداللہ حسین نے اے تحربر کیا تھا۔''



#### عبدالله حسین کے ناولوں میں سر مایپددارا نہاخلا قیات

پورپ میں پیدا واری نظام کی تبدیلی نے روز مرہ زندگی کے معمولات کوتبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ مروجہ اخلاقیات کی جگہ اخلاقیات کی جگہ اخلاقیات کی جگہ اخلاقیات کی جگہ کی ۔ سرمایہ دارا نہ نظام اورا خلاقیات بلاشبہ جاگیر دارا نہ نظام اورا خلاقیات کے روائتی سانچوں کے مقابل لیے اور متاثر کن تھے اور بدلتے زمینی حقائق کا ساتھ دے سکتے تھے، اس لیے اس نئے پیدا واری نظام اور نُی اخلاقیات نے ساجی زندگی کو پیمر بدل دیا ۔ سرمایہ دارا نہ اخلاقیات پربات کرنے سے پہلے ضروری ہے اور نم مایہ دارا نہ نظام کے حوالے سے مختصر بات کی جائے ۔

کی پر واہوتی ہے ۔لیوہبو ہرمن کے مطابق و ہان مز دوروں کواجرت دینے میں جتنی کفایت کر سکتے تھے کرتے تھے۔(پورپ امیر کیسے بناہ س ۱۴۱)

صنعتی انقلاب کے ساتھ ہی طاقتور یور پی ممالک نے منڈیوں کی تلاش میں ایشیا ، افریقہ الطینی امریکہ اور دیگر ممالک کا رخ کیا۔ ان ممالک کے '' جائل ، اجڈا وروحتی'' افراد کوتعلیم یا فتہ اور تہذیب یا فتہ بنانے کے نام پر لاکھوں افراد کا خون بہایا ، ان کے وسائل پر قبضہ کیا۔ جمہوریت ، سیکولرا زم اور انسان دوئی صنعتی ساج کی شمنی پیداوار کے طور پر سامنے آئے۔ صنعتی نظام ، سرمایہ دارانہ نظام میں تبدیل ہوا تو انسان دوئی ، جمہوریت اور سیکولرا زم کا فعرہ لگانے والوں کا بھیا تک روپ دو عالمگیر جنگوں کی صورت میں سامنے آیا۔ صنعتی نظام کے تمام تر مثبت نتائے سے یورپ کا انسان مستفید ہوا ، تیسری دنیا کا انسان آئ بھی مغربی کیا انسان مستفید ہوا ، تیسری دنیا کا انسان آئ بھی مغربی طاقتوں کے بھیا تک مفاوات کی سولی پر لئکا ہوا ہے۔ تیسری دنیا کے ممالک میں جمہوری آؤ توں کے مقابل طاقتوں کے بھیا تک مفاوات کی سولی پر لئکا ہوا ہے۔ تیسری دنیا کے ممالک میں جمہوری آؤ توں کے مقابل ہونے آمروں کی جمایت کی گئی۔ انسان دوئی اور سیکولرا زم کے بجائے نہ جبی انتہا پیندی اور تہذ بی نر گسیت کو فروغ دیا گیا۔

افریقہ کے غلام ہوں یا بےروزگار کھیت مزدور، سرمایدداروں نے ظلم اوراسخصال کی نئی تا ریخ رقم کی ۔ اس عہد کے حوالے سے تا ریخ کی کتب، نا ول، افسانے اور شاعری اس ظلم اوراسخصال کی عکای کرتے ہیں۔ ہم اجرت کے لا کی میں مردمزدوروں کی جگہ عور تیں اور کم عمر بچوں سے بندرہ گھنٹے تک بلا نقطل مشقت کی جاتی ۔ انھیں بینے ، آرام کرنے ، کھڑکی کھولنے ، ہاتھ منددھونے یہاں تک کرسٹی بجانے کی بھی مشقت کی جاتی ۔ انھی اوران' کوتا ہوں' پر جرمانہ کے ساتھ ساتھ جسمانی سزا کیں بھی مقررتھیں ۔ مزدوروں کے اجازت نہ تھی اوران' کوتا ہوں' پر جرمانہ کے ساتھ ساتھ جسمانی سزا کیں بھی مقررتھیں ۔ مزدوروں کے استحصال سے فلاحی ریاست کا سفر آسان نہ تھا۔ لیکن بیر تی ہے کہ صفحتی ساج اور فلاحی ریاست کے تمام تر مثبت نتائج یورپ اور مغربی عوام نے سمیٹے ، اس کے بھیا تک اور مضر نتائج تیسری دنیا کے ممالک اور مثبت نتائج کورپ اور مغربی عوام نے سمیٹے ، اس کے بھیا تک اور مضر نتائج تیسری دنیا کے ممالک اور ''کالونیز'' کے جھے میں آئے ۔

اخلاقیات اورانسان دوئ کا نعرہ لگانے والوں نے افریقہ اورایشیا اور لاطین امریکہ کے وسائل کو جس طرح لونا وہ ان کی ''سر ماید دارانہ اخلاقیات اورانسان دوئی'' کا حقیقی روپ پیش کرتا ہے۔ منڈیوں کے حصول کی کھکش نے داخلی امنسٹا رکوجنم دیا ،اوراس داخلی امنسٹا رکی انتہا نے انسانی تہذیب ،اخلاقیات اورانسان دوئی کا پول کھول دیا اور دنیا نے عظیم جنگوں کی صورت میں انسان کا وحثی روپ دیکھا۔ ڈاکٹر وحیوقریش کے مطابق سر ماید داری کی انجرتی ہوئی طافت نے جس اخلاقیات اورانسان دوئی کوجنم دیا تھا،سر ماید داری کے حروج اورانسکی داخلی کھکش نے اس انسان دوئی کواپنے ہاتھوں قبل بھی کردیا۔ (جدیدیت کا تقیدی تناظر ، ص ۱۹۳)

یوں اخلاقیات کے تمام مروجہ اور روای نظریات سے مختلف سر ماید دارا نداخلاقیات نے جنم لیا۔
اس اخلاقیات کی رو سے انسان اور انسانیت کے بجائے سر ماید اہم ہوگیا۔ طلب اور رسد کے پیانے انسانی ضروریات کے بجائے سر ماید دار کے مفاد کی بھٹی میں ایندھن کی جگہ انسان اور خاص طور پر تیسری دنیا کا انسان استعال ہونے لگا۔ سر ماید دار کے مفاد کی بھٹی میں ایندھن کی جگہ انسان اور خاص طور پر تیسری دنیا کا انسان استعال ہونے لگا۔ صارفیت نے خمنی اشیا کو بنیا دی ضرورت بنادیا، یوں ضروریات کا دائر ہوسیج اور ای مناسبت سے مسائل میں اضاف ہونے لگا۔ المیدید ہے کہ اس لوٹ مارکا جواز بہت سہانے ،متاثر کن انداز سے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ لوٹے والا بھی خوش اور لئے والا بھی خوش رہتا ہے۔ تمام تر انسانی ترتی کامعروضی انداز میں جائز ولیس تو نتائج زیادہ خوش کن نظر نہیں آتے۔۔۔۔ہزاروں سال پہلے بھی انسانی آبادی کاساٹھ فیصد غلام تھے۔۔۔آج بھی تناصب یہی ہے۔

سر مایددارا ندنظام میں مزدور کا سخصال کے حوالے سے ٹا قب رزی لکھتے ہیں:

"سر ماید دارا ندنظام میں پیداواری تعلقات کا دہرا کر دار ہوتا ہے۔ایک دولت پیدا

کرنے کا اور دوسرا افلاس پیدا کرنے کا۔ایک طرف پیداواری تعلقات کے باعث
سر ماید دار طبقے کی دولت پیدا ہوتی ہے اور دوسری طرف محنت کش عوام کے افلاس میں
روزافزوں اضافہ ہوتا ہے۔'(سائنسی فکرا ورہم عصر زندگی ہیں ۱۰۱۳)

فراز فیدن کی کتاب "افتادگان خاک' کے دیبا ہے میں سارتر لکھتاہے:

"سب سے پہلے ہمیں اپنی انسان پیندی کے انکشاف کا بالکل عرباں حالت میں
جائز ہ لینا ہے جس کا ہم ہمہ وقت پر چا دکر تے رہتے ہیں۔ آپ اے بالکل نظاد کی ساخت ہیں اور یہ کوئی دل کش منظر نہیں ہے۔ یہ نظر یہ جموٹ کانظر یہ ہے۔ لوٹ مار کا کمل جواز ۔اس کے شیریں الفاظ ،اس کی معقولیت کا تھنع ، ہمار کے ظلم وتشدد کے لیے قانونی جواز ۔اس کے شیریں الفاظ ،اس کی معقولیت کا تھنع ، ہمار کے ظلم وتشدد کے لیے قانونی

درج بالا قتباسات اورتاریخی حقائق کا جائز الیس تو تیجہ بیسا منے آتا ہے کہر ماید دارانہ نظام نے جس اخلاقیات اور انسان دوی کا تضور پیش کیا، وہ مجموعی انسان کے فائد ہے، مساوات اور بھلائی کے بجائے سرماید داروں کا پھیلایا ہوافریب تھا۔ اس فکر کی آڑ میں انھوں نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا۔ اس دور کی انسان دوی اوراخلا قیات کا تضور بھی عملی طور پر سرماید دار طبقے کی حد تک محدود تھا۔ مساوات تمام انسانوں کے لیے نہ تھی بلکہ سرماید داروں کو جا گیرداروں کے مساوی مرتبہ وطوق دلانے کے مترادف تھی ۔ انیسویں صدی کے بیشتر انگریزی بفرانسیسی اور جرمن باولوں میں مساوات اورانسان دوی کا یہی محدود تضور ماتا ہے۔ (جدیدیت کا

عذر بنار ہاہے" (افتادگان خاک، ۲۲۳)

تفیدی تناظر ص ۹۰)

اب تک کے مطالعے سے یہ نیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اخلا قیات ، انسان دوئی اورانسان پرتی کا نعرہ ، سر مایہ دارانہ نظام کی بقااور بہتری کا ایک ذریعہ تھی۔ اس کا مقصد انسانی مساوات اور بکساں ساجی حقوق نہیں تھا بلکہ سر مایہ دارانہ نظام تو قائم ہی استحصال کی بنیا دیر ہے۔ مزدور کا استحصال ، زیا دہ سنقت اور کم سے کم اجرت ، ان ہتھکنڈوں کے ذریعے سر مایہ دارا پنے سر مائے میں اضافہ کرتا ہے۔ اردونا ول میں بھی سر مایہ دارانہ نظام کی استحصالی اخلاقیات کو پیش کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے عبداللہ حسین کا نام بہت اہم ہے۔ عبداللہ حسین نے اپنے ناول ' داراس سلیس' اور ' نا دارلوگ' میں سر مایہ دارانہ اخلاقیات اوراس کے نتائج کو کرداروں کی زندگی کے ذریعے پیش کیا ہے۔

"ا داس سلیں" کا" نعیم" اپنے سو تیلے بھائی علی کوفیگٹری میں ملازم کراتا ہے۔" علی "ایک نوجوان کسان جوزندگی کے تحرک اور جوش ہے بھرا ہوا ہے۔ فیکٹری کے غیر متبدل اوقات اور مشینی زندگی میں مشین کے پر زے کی طرح بے حس ہوجاتا ہے۔ اس کی بھوک ختم ہوجاتی ہے۔ آمدنی بس اتنی ہوتی ہے جس ساپنا اوراپی بیوی کا پیٹ بھی بہ مشکل بھر سکتا ہے۔ عائش ملی کی بیوی بیار ہوتی ہو اس کا علاج نہیں کراسکتا۔ ہرتین ماہ بعد جب اس کے پاس کچھ پہنے جمع ہوجاتے تو وہ ڈاکٹر کولے کر آتا جواس کی بیوی کے لیے گئاتم کی دوائیاں تجویز کر کے چلاجاتا۔ ان میں سے جمتنی وہ خرید سکتا تھا لے آتا۔۔۔(اداس تسلیس میں اور اس کی اور کی اسکتا ہے۔ اس کے بات میں سے جمتنی وہ خرید سکتا تھا لے آتا۔۔۔(اداس تسلیس میں اور ا

سر ما بیدا را ندنظام میں مز دور کے استحصال کی ایک اور مثال ملا حظہ ہو:

"مزدوراورکاریگرآٹھآ ٹھ گھنٹے کی تین شفٹوں میں کام کرتے تھے۔ان میں سے ہرایک
کوآٹھ گھنٹے مسلسل کام کرنا پڑتا تھا۔ جہاں تک کھانے کا تعلق تھا قانون میں کوئی الیی
شق نہتی جس سے ظاہر ہوتا کہ بیاوگ کھانے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں۔" (اداس
تسلیں ،ص ۹۹۹)

مزدورا پے حقوق کے لیے ہڑتال کرتے ہیں۔ہڑتال سرمایہ دار کے لیے با قالمی ہر داشت ہے۔
وہ فیکٹری بند ہونا ہر داشت نہیں کرسکتا ہیں کو سرمز دور جس فیکٹری کوئل کر چلاتے تھے۔ہڑتال کے بعد کل سترہ لوگ اے چلا رہے تھے اور مالک باربا را بیک بات دہرا رہا تھا کہ دھواں بند نہیں ہونا چاہے علی بھی ان سترہ لوگوں میں شامل تھا جو فیکٹری کوچلا رہے تھے کہ اچا تک ''کلن' رک گیا ۔دھواں نگلنا بند ہو گیا ۔جس جگر خرا بی تھی وہ اس کھڑا نہ ہوا جا سکتا تھا کیوں کہ''کلن' میں چودہ سوڈگری سینٹی گریڈٹمپر پچر تھا۔ایک مکینک سلیم مالک کی خوشنودی کی خاطر اوز ارلے کرموٹر کے بیاس چلاگیا، چند منٹ کا کام تھا۔سلیم کے سریر بلاکی تپش تھا۔مالک کو

سليم كي فكرنبين تفي بلكه و وسوج رباتها:

"\_\_\_\_ ککن کا دھواں بند ہوتے دیکھ کر یونین والوں نے صلح کی گفت وشنید منقطع کردی تھی ۔دوبارہ دھواں نگلنے لگے تو شایدان کی ہمتیں پست ہوجا کیں اوروہ پھرے اے جاری کر دیں ۔'(اداس نسلیں ہیں ۵۱۲)

چند من کا کام تھا ہوگیا ۔ کلن ہے دھواں پھرے نکلنا شروع ہوگیا ، لیکن سلیم گرمی کی تاب ندلاتے ہوئے وہیں گرگیا ۔ چیف انجینئر اے گاڑی میں ڈال کر ڈسپنری کی طرف لے گیا ، لیکن علی نے اے مرتے دکھے لیا تھا۔ مالک کوسلیم کی موت کارتی بھر افسوس نہیں ہوا۔ مبارک سلا مت کے شور میں ہڑتا ل ختم ہوگئ۔ فیکٹری کا دھواں ای طرح نکلتا رہا۔ سلیم ندرہا اور ندبی اس کا کسی نے نام لیا ، کیوں کہ سرمایہ دارا نداخلاقیات میں مزدورے زیادہ شین کی اہمیت ہوتی ہے۔

سر ماید دارا ندانسان دوی کی ایک اورصورت نا دارلوگ میں پیش کی گئی ہے عبداللہ حسین نے اس ما ول میں پاکستان کے تناظر میں سر ماید دارا ندنظام کی خرابیوں کو پیش کیا ہے ۔ ما ول کا مرکز کی کر دار ، ملک اعجاز ، کا مز دوروں کی بینین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ۔ وہ پڑھالکھا انسان ہے اور مزدوروں کے مسائل کو بغیر لا پی کے حل کرتا ہے ۔ اس لیے مزدور بھی اس کی عزت کرتے ہیں ۔ ملک جہانگیر جوان کی ہرا دری کا ہے اوراس کے باپ نے ہیرا پھیری کرکے گئی مربعا راضی الاٹ کرالی ۔ ملک جہانگیر صنعتی نظام کی اہمیت کو بجھتا ہے اورایک مربعہ اراضی الاٹ کرالی ۔ ملک جہانگیر صنعتی نظام کی اہمیت کو بھستا ہے اورایک مربعہ اراضی نے ہیرا پھیری کر کے گئی مربعا راضی الاٹ کرالی ۔ ملک جہانگیر صنعتی نظام کی اہمیت کو بھستا ہے اورایک مربعہ اراضی نے کہر گئی کر شوگر مل میں حصہ داری کر ایتا ہے ۔ وہ ملک اعجاز کو بلاتا ہے اوراس سے تعاون کا کہتا ہے ۔ یہاں ایک مکالمہ قا فی اوجہ ہے جو یا کتانی تناظر میں ہر ماید دار کی سوچ کی عکا سی کرتا ہے ۔

پاکستان میں بدلتے ہوئے بیداواری نظام ،سر مایدداری سوچ کی مور عکائی اس بیراگراف میں ک گئے ہے۔سر مایددار کم ہے کم اجرت میں زیادہ کام لینے کی خوا ہش کرتا ہے۔ مزدور اپنے تق کے لیے آوازا ٹھا کیں تو سر مایددارا ہے کیلنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ مزدور یونین میں اپنے لوگ شامل کردیتا ہے جو بظاہر مزدوروں کے لیڈر ہوتے ہیں ،لیکن سر مایددار کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ ملک جہا آگیر بھی بھی کام کرتا ہے۔وہ ملک اعجاز کو ہرادری کا بھائی ہونے اور اس کے گئے کی نقدادا یکی کا لا بھی دے کراپنے ساتھ شامل کرتا ہے۔ ملک اعجاز اپنی روایتی سادگی اور ہو کی سکینہ کے کہنے پر کئی مرتبہ ملک جہا آگیر کا ساتھ دیتا ہے۔ مزدور وں سے دعا کرتا ہے۔ ایک موقع پر وہ ملک جہا آگیر کے لیے کام کرنے سے انکار کردیتا ہے۔ ملک جہا آگیر اپنی طافت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس کی گئے کی کھڑی فصل کو بلڈوز رکے ساتھ کچل ڈالیا ہے۔ یعنی وہ اپنے مفاد کی خاطر ہر قتم کے گھٹیا وراو چھے ہتھکنڈ سے ستعال کرتا ہے۔ " بھائی ای ای ۔۔۔۔ ملک جہا تگیر سمجھانے کے انداز میں بولا" منعتیں لگانا کوئی اسان کا منہیں ۔ان کی مشکلات بھی ساتھ بی ہوتی ہیں ۔اب کی کمین مزار عل ملا کر دوڑ ھائی سوجا نیں میر ہدرزق پر پلتی ہیں ۔ان میں ہا ایک کی بھی مجال نہیں کہ میری بات کے آگے او پنج نج کرے ۔گرمل میں یہ بات نہیں ہوتی ۔کوئی مز دور ہویا کاریگر، یہ کسی کی رعایا نہیں ہوتے ۔آٹھ گھنٹے کام کیا اور گھرکی راہ لی ۔ برگار کا تو تضور بی نہ کرو۔اور بائم کی تکرار تخواہ کا تقاضا، پھر حکومت کی طرف سے ہولتیں، سال بعد چھٹیاں ۔۔۔یہ بناؤ، وہ بناؤ، کوئی تھوڑ ہے بھیڑ ہے ہیں'۔ (نا دارلوگ ہیں ۱۷۳)

سرمایہ دارانہ نظام کا منطق نتیجہ Alienation ( تنہائی ، مغائرت ) کی صورت میں سا منے آیا۔
جدید سرمایہ دارانہ نظام میں انسان کی اپنی شنا خت اس کی محنت اور اپنی بنائی ہوئی اشیا کے ہاتھوں گم ہو جاتی ہے۔ اس کی قسمت مارکیٹ کے رخم و کرم پر ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے ارتقاا ورز تی پر کوئی اختیار نہیں ، یہ اختیار اس کی بنائی ہوئی اشیا کی مارکیٹ و بلیوے جڑا ہے۔ نیجیاً اس کی روحانی تشفی نہیں ہوتی اے اپنی شنا خت کے میں ہونے کا شدیدا حساس ہوتا ہے ، وہ فطرت Nature ، معاشرہ اور خودا پئی ذات سے مغائرت ہر ہنے لگ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں صنعت کاری Industrialization کا عمل اس طرح نہیں ہوا جس طرح یور پی ساج میں ہوا۔ اس لیے اردو ما ول میں تنہائی اور مغائرت کو اس طرح پیش نہیں کیا گیا جسے مغربی ما ول میں پیش کیا گیا ہے۔ اردو ما ول میں کہیں ان اثر ات کو کسی کر دار کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے۔ مغائرت کا ایک اور رخ طبقاتی نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سماج میں موجود مراعات یا فتہ طبقہ مر مایہ ، پیدا واری نظام ، طافت اورا ختیار کی بوتا ہو کہ موجود میں اور کری خوالے سے بیش کیا گیا ہے۔ مغائرت کا ایک اور رخ بوتا ہوتا ہوں موجود سیاسی ہوتا ہے۔ جس سے محروم طبقے میں معائرت کا میک شروع ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اس طبقے کا انسان ایک سطح برا نی فرات سے جھی مغائرت ہوتا گئا ہے۔

مزدور کسانوں کی تنہائی اور مغائرت کی عکائی ناول کے مرکزی کردار تعیم کے سوتیلے بھائی کے ذریعے کی گئے ہے۔ علی ، تعیم کا چھوٹا بھائی ہے۔ سوتیلے پن کا احساس ، تعیم کی معاشی آسودگی اور نوجوانی کے جذبات نے اے خود سر ، بدتمیز بنادیا تھا۔ تعیم اے شہر میں ایک کپڑے بنانے کی مل میں مزدور بھرتی کراجاتا ہے۔ وہاں علی گاؤں کی آزادی ہے کٹ کرمشینی زندگی ، مشینی اوقات کار کی بدولت ایک قیدی کی کی کیفیات کا شکار ہو جاتا ہے۔ صنعتی ساج کی بیزندگی مزدوروں کے ساتھ ساتھ وہاں کام کرنے والے نوجوان آفیسرزکی زندگی کو بھی اندر ہی اندر دیمک کی طرح چائے رہی تھی۔ انھوں نے علم دوئی کا ثبوت دینے کے لیے اپنے

گھروں میں کتابیں سجائی ہوئی تھیں۔ان کتابوں کی اندرونی حالت خشہ ہو پیکی تھی۔ دیمک انھیں اندرے آ ہستہ آ ہستہ چاہے رہی تھی ۔ یہ کتابیں ان نو جوانوں کی طرح اندرے تھو تھی ہو پیکی تھیں۔ یہ اتفاق تھا کہ ان نو جوانوں اوران کی کتابوں کے وجود میں در دنا ک حد تک مشابہت تھی۔(ا داس نسلیں ہے ۴۰۲)

کے برابر رہ گئے۔ خوراک کی کی بڑی اور بیارنظر آنے لگا۔ اس تنگلدست اور مشینی زندگی کو گزارتے وہ اپنے وجود کے ساتھ مغائرت بر ہے لگا۔ اے بھوک کم لگتی، اس کی خوراک نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ خوراک کی کی بڑی وجہ آمدنی کی قلت تھی۔ اپنی آمدنی کے ساتھ وہ صرف دووفت کی روثی پوری کرسکتا تھا۔ مغائرت ، تنہائی اور Homelessness کا احساس شدید ہوتا گیا۔ اے ایک بجیب وغریب خیال آیا، کہ جیسے وہ اکھڑے ہوئے نوجوان درختوں کے سائے میں سستا رہا ہے اور درخت روز بروز خشک ہوتے جارہے ہیں۔ (اداس تسلیس ہیں اام)

اس کی زندگی اوررویے میں یکسانی ، بوریت ، میکانگی اورمشینی انداز درآیا۔ وہمشینی انداز میں کھانا کھانا ، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ۔ کوئی میہ کہ پئی نہیں سکتاتھا کہ بیو ہی پرانا ، گاؤں کاباسی ،علی ہے ۔ صنعتی ساج کے زیراثر انسان کی شخصیت میں رونما ہونے والی اس تبدیلی کے حوالے ہے ابن حسن لکھتے ہیں:

"بعد کا احساس اپنی شدت کے ساتھ اس وقت آتا ہے جب محنت کرنے والا اپنے آپ کو دوسروں کے لیے اجنبی بنالیتا ہے۔ جب میرا سارا وقت جس میں دوسروں کے لیے اشیا بنائی جاتی ہیں ، تو میر ہے وجود کی ما ہیت اور اصلیت دوسروں کی ملکیت ہوگی۔ اب فر دزرمبادلہ کے نظام کا مرہون منت ہے ، جس براس کا کوئی اختیا زہیں۔ محنت کا یہ غیرانسانی اثر جد بدسر مایہ دارا نہ نظام میں اپنے عروج تک پھنے گیا۔ ساتھ بی غربت اپنے ساتھ لا تعداد مصائب لائی۔ '(کتا بی سلسلہ اٹگارے نہ برا ۲ مساسل)

غربت کا نتیجاس کی بیوی عائشہ کی موت کی صورت سامنے آیا۔ مناسب علاج نہ ہو سکتے پروہ موت کی آغوش میں چلی گئی۔ ناول نگار نے علی کا کردا راس طرح پیش کیا ہے کہ بیکر دا را پنی ذات سے بلند ہوکر عمومیت اختیار کر گیا ہے۔ علی کی مغائرت اور تنہائی صرف اس کی ذات تک نہیں رہی بلکہ ہراس صنعتی مزدور کے عمومیت اختیار کر گیا ہے۔ علی کی مغائرت اور تنہائی صرف اس کی ذات تک نہیں رہی بلکہ ہراس صنعتی مزدور کے کرب کا ظہار بن جاتی ہے جواس بے مہرا ور غیرانسانی نظام کا حصہ ہے۔ عبداللہ حسین کے ان دونوں نا ولوں کا موضوع اور دائرہ بہت و سیع ہے لیکن جہاں جہاں سرمایہ دا را نہ نظام اور اخلا قیات اس دائر سے میں شامل ہوئے ،اس کی موٹر اور بھر پور عکاس کی گئی ہے۔

ተ ተ ተ ተ

### محرشعيب خان

# عبدالله حسین کے ناول 'نا دارلوگ'' کافنی وفکری مطالعہ

عبدالله حسین کا ناول نا دارلوگ نیا کتانی معاشرت، سیاست، جا گیرداری ،طبقاتی کفکش ، مجموی قومی و شخصی منفی رویون اور ہر سطح پر چھائی ہوئی منافقت کی دبیز لہر کو اپناموضوع بنا تا ہے ، جب کہ آخری ابواب میں سحافتی و عدالتی مزاج کی نقش کشی بھی کی گئی ہے ۔ نا ول، قیام پاکستان ہے لے کراس کے دولخت ہونے تک کے دوران کی کوئی ہوئے ہے۔ اس دوران میں انھوں نے ملک کی سیاس تا ریخ کوئی کی مہارت ہے ہوتا ہوا ور رائی کوئی گئی ہے ۔ اس دوران میں انھوں نے ملک کی سیاس تا ریخ کوئی کی مہارت ہے ہوتا ہوا ور ساخی بشر تی پاکستان کی وجو ہات اور کرداروں کو اپنے زاویۂ نگاہ اور نقط انظر سے بے نقاب کرنے کی سعی کی ہے ، اس میں موجود ہے باک حقیقت نگاری ، ناول کے موضوع سے پوری طرح انصاف کرتی ہے ۔ سیاس معاملات کوئی کرنے کے حوالے سے تو عبداللہ حسین کواردوکا پر بلانا ول نگار بھی گروانا جاتا ہے:

''گہرے سیائ شعورا ورخاص کر پاکتان کی سیائ تا ری گر کی نظر کے حامل اہل قلم میں عبداللہ حسین سریر آوردہ ہیں۔ عاجزا نہ طور پر بید عویٰ بھی کیا جاسکتا ہے کہ پاکتان کی سیاست کا شعور جس پختہ اور گہری سطح پر عبداللہ حسین کے ناولوں میں پایا جاتا ہے، اردو میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، لیکن بیشعور محض سیائ نہیں ہے، ساتے اور فر دے جڑا ہوا ہے۔ اردو میں عبداللہ حسین پہلے ناول نگار ہیں، جنھوں نے پاکتان کی سیائ تاریخ کوفکشن کی صورت میں اپنے تبھر سے کے ساتھ محفوظ کیا۔''(ا)

ما ول کالوکیل ؛ لا ہور ؛ سرحد کے نز دیکی دیمی علاقہ اور آگے چلتے ہوئے ملتان وغیرہ تک پھیل جاتا ہے، لیکن بنیا دی طور پر لا ہورا وراس کا نواح ہے۔

ناول کے کرداروں کا جائزہ لیں تو اس کا ہیرو نرفراز ہے، جو پاکتان کے قیام لیمنی ۱۹۳۱گست کے دن پیدا ہوتا ہے اورائے پاکتان کا ہم عمر قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی ولادت کا بیان ، پاکتان کے قیام کے حالات سے مختلف نہیں ہے، جس طرح پاکتان کی آزادی کے لیے جانی قربانیاں دی گئیں ، اُک طرح سرفراز کی جالات کے بیانیہ کی جھک ملاحظہ سرفراز کی پیدائش پراس کی ماں نے اپنی جان کی قربانی دی ،سرفراز کے دنیا میں آنے کے بیانیہ کی جھک ملاحظہ کیجھے:

"دن چڑھے میں ایک گھنٹہ باتی تھا کہ اعوانوں کا کنبدا ہے گاؤں کی صدود ہے نکل گیا۔ سوری ایک ہا تھا اور آچا تھا، جب وہ زینب کے با پ کے گھر پہنچ۔ دن بھر زینب اپنے جمل کوسنجالتی پھری، جوقابو ہے با ہر ہوا جاتا تھا۔ اُس کے بدن کی بوٹی بوٹی پرموت کی کیفیت طاری تھی۔ وُھڈ کی والے کی دائی اُس کے پاس بیٹی رہی۔ مثام کے وقت اُس کی حالت غیر ہوگئی۔ چارکوس دور نُور پور کا قصبہ تھا، جہاں کی وقت اُس کی حالت غیر ہوگئی۔ چارکوس دور نُور پور کا قصبہ تھا، جہاں کی وُپنری میں ایک ڈاکٹر موجود تھا۔ جب تک زینب کا بھائی این دیئر ہے پر ڈاکٹر کو کا تھا، تھا، گرز چرک حالت نہ سنجھلی۔ گھر بھر کی نُی پُر انی چا در یں بھیگ گئیں اور اُس کا خون پھر بھی نہ تھا۔ حالت نہ سنجھلی۔ گھر بھر کی نُی پُر انی چا در یں بھیگ گئیں اور اُس کا خون پھر بھی نہ تھا۔ داکٹر نے خون بند کرنے کی سعی کی، ٹیکالگایا، دوائیاں دیں، گرزینب کی طافت زائل ہو چکی تھی۔ ایس کی زندگی کی آخری سانس خارج ہوگئی۔ "(۱)

ناول کی تمام کہانی سرفرازاوراس کے ہڑے بھائی 'اعجاز' کے گردگھومتی ہے، یہی دو ،ناول کے مرکز ی کردار ہیں اور باقی کردارانھی کے قوسط ہے جنم لیتے ہیں۔ اِن دونوں کا باپ 'یعقوب اعوان' اُس وقت سامنے آتا ہے، جب ناول کا بیانیہ حال ہے ماضی کی جانب ہجرت کرتا ہے ،جس میں قیام پاکستان ہے پہلے، اس خاندان کی معاشرت واقتصادیات سے تعارف کراتے ہوئے ،اس کی ذہنی نفسیاتی کیفیات کوسامنے لایا گیا ہے، جن کے مطابق وہ ایک نا آسودہ شخص ہے۔ سرفراز کی پیدائش کے موقع پر جب اُس کی بیوی زینب کا انتقال ہوتا ہے آس کا ردیمل نا رائی ہیں ہوتا ،مثال کے طور پر:

یعقوب اعوان کے معطل دماغ کو دل کی ہاپل کی مدہم ہی خبر ہوئی ، جیسے دور کوئی دیا معقوب اعوان کے معطل دماغ کو دل کی ہاپل کی مدہم ہی خبر ہوئی ، جیسے دور کوئی دیا محمل ناہو کوئی آ دھ گھنٹا سکوت میں رہنے کے بعد وہ ایکا کیک اُٹھا۔ باز ولہراتے اور منہ ہے جھا گ اُڑاتے ہوئے اُس نے چنج چنج کرنینب کے سوگوا رخاندان کو کمرے سے باہر نکال دیا اور در واز وہند کر کے اندرے کنڈی لگالی ، پھر وہ آکر نینب کے بان جسم سے لیٹ گیا ۔ چا رپائی پر بچھا ہوا تھیں نینب کے خون ، لینے اور فینلے کی آلا تھیوں ہے گیا ہور ہاتھا ، مگر یعقوب اعوان کی نظرین صرف زینب پہ گی تھیں ۔ وہ اس مردہ جسم کو اپنے بازوؤں اور ناگوں کے علقے میں لیے دیر تک اُسے بلکورے دیتا رہا ، جیسے اس کو آرام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ لگائے لگائے سوگیا ، گویا

#### روزمره کی بات ہو۔'(۳)

ناول میں یعقوب اعوان کی زندگی کا مختصرا حوال، اُس کی موت تک اس سلیقے ہے بیان ہوا ہے کہ

ہوافقیار مصنف کی تکنیک پر داددینے کو جی کرتا ہے، اس دورا سے میں پیش کیے گئے تمام واقعات، اُس کی

موت کے وقت سامنے آنے والے مناظر کی تصویر کئی پر مشتمل ہیں اور یہیں گئی نئے کر دار جنم لیتے ہیں، جن میں

ہوا کے ایک اہم کر دار 'چاچا احم' کا سامنے آتا ہے، جو ناول کے اختیام تک شمنی کردار کے طور پر موجود رہتا

ہے۔ ہمارتی پنجاب کے شہرامر سرکے چند سکھ کردار بھی یعقوب اعوان کے تو سط ہے جنم لیتے ہیں، پچھ سکھ، کا روباری حوالے ہے، چا چا حمدے تعلقات نبھائے نظر آتے ہیں۔ چند سکھ تین میں چوب کو راابعد، یعقوب کے پیغام پرایک مرتبہ، سرحد پارکر کے، گئی خطرات مول لیتے ہوئے، اُسے ملئے آئینچے ہیں۔ جب وہ واپس کے پیغام پرایک مرتبہ، سرحد پارکر کے، گئی خطرات مول لیتے ہوئے، اُسے ملئے آئینچے ہیں۔ جب وہ واپس ماتھ چا جاتا ہے، گر جب وہاں پنچا ہے ہو اُس کی دبئی روایک مرتبہ پھر بختک جاتی ہے۔ گاؤں کا ایک سرسر کی حاتھ چا جاتا ہے، گر جب وہاں پنچا ہے ہو اُس کی دبئی روایک مرتبہ پھر بختک جاتی ہے۔ گاؤں کا ایک سرسر کی چکرلگانے کے بعد، میز با نوں سے ملے بغیر ہی وہ واپسی کی راہ ایتا ہے، جو اِس کر دار کی دبئی امتری وہا آسودگی کی واضح علامت ہے۔

سرفراز کے بعد دوسرااہم کرا در، اُس کابڑا بھائی 'اعجاز'، ناول کے آغازے انجام تک نہایت متحرک ہے، او بے جانہ ہوگا۔ اگر چند لخات کے لیے ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ ما ول کے ہیر و سرفراز' سے زیا دہ متحرک ہے، او بے جانہ ہوگا۔ اگر چند لخات کے لیے اس کے کر دار کونا ول سے منہا کر دیا جائے ، او سرفراز کا کر دار بے جان ہوجائے گا، اس لحاظ ہے ہم اُسے بھی 'ہیرو' کہ سکتے ہیں ؛ اس کی شوس وجہ یہ ہے کہا ول کا ٹانا با نا، بڑی فن کاری سے اُس کی ذات کے گر دینا گیا ہے اور کئی مقامات پر وہ ہیرو بن کر ہی سامنے آنے لگتا ہے، اس لیے عبداللہ حسین نے اگر دوکر داروں کو ہیرو کی حیثیت دی ہے، تو بیان کی منفر دونٹی آنے کا کمال ہے۔ یہاں بیسوال سامنے آنا ہے، کہ کیا کسی نا ول میں دو ہیرو ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب تشذ ہے۔

ناول کے مردانہ کرداروں میں ایک اہم کردارجودھری جہاتگیر'کا بھی ہے، جے ولن تو نہیں کہا جا سکتا، کیوں کہ وہ پورے اول میں صرف دومقامات پراعجاز کے مقالمی آتا ہے؛ جب وہ اعجاز کی کماد کی فصل کو تا ہے کا دوسرا، اعجاز کی کنیز' کے ساتھا جائز تعلق کی مشہوری، اس کے علاوہ نیا دہ مواقع پر وہ، اِس کی مددکرتا ہے، ٹمل کہ بعد میں تو وہ اعجاز کا دست مگر دکھایا جاتا ہے ۔ چو دھری جہاتگیر کا کردار جا گیردا را نہ ذبنیت' کا عکاس ہے ۔ یہاں 'جا گیر اور جہاں گیز' کا صوتی وبھری انداز بھی ناول نگار کے تاریخی شعور کا گواہ ہے۔ جا گیرداروں کی ، وقت کے ساتھ ہر لی بدلتی ذبنی روش ، جہاتگیر کے علامتی کردار کے ذریعے ہوئی دولی

ے منظر کی گئی ہے۔ تقلیم کے وقت جا گیری حاصل کرنے کی جد وجہد ہویا ایوب خان کے دور میں صنعتیں لگانے کی دوڑ؛ یہ کر دارا پنے آپ کو اُسی سانچ میں ڈھال ایتا ہے، حتی کہ جب انتخابات کا ڈول ڈالا جاتا ہے واللہ سات دان کے رُوپ میں ڈھل جانا ،عبداللہ حسین کی ساست دان کے رُوپ میں ڈھل جانا ،عبداللہ حسین کی کامیا بردار نگاری کانمونہ بن کرسا منے آتا ہے۔

منی کرواروں میں چا ہے احمد کا بیٹا 'عباس' کی مواقع پر سامنے آکرانیا کروار ہوئی تحویل ہے جھاتا ہے، جہاتگیر کے بیٹے 'عالمگیر کا راد معنبوط نہیں ہے، وہ کسی مقام پر اُبھر کے سامنے نہیں آتا اور اِس کر دار کے ساتھ عبداللہ حسین کا تلم انصاف نہیں کر سکا، جا گیروار کے بیٹے کو جا گیروار کی جیسی قوت کے ساتھ سامنے آنا وہ اِس کے ماتھ سامنے آنا وہ لوگا اُلی دکھائی ویتا ہے۔
جا ہی تھا، کین نا ول کے آخر آخر میں جہا تگیرا پنے بیٹے کے لیے اعجاز اور سرفراز ہے مدد مائل کو کھائی ویتا ہے۔
اگر نا ول تگاراس کردار کو بھی جہا تگیر کے ابتدائی دور کی طرح متحرک کر کے چیش کرتا ہو نا ول کی اُٹھان میں اضاف ہوسکتا تھا، اس کردار کی حد تک مصنف نا کا م رہا ہے ۔ اس کا طرح نا ول کے چند اور اہم خمنی کرداروں میں کیمونٹ ساکیں جا ، اپنی جا اُلی ان وہ کے ایک خودہ معران نا رڈ شامل ہیں۔ اعجاز کے کیمونٹ ساکیں جا ، بیر معانی با کو ان کی غیر اہم کردار ہیں، لیکن اِن کی وجہ سے نا ول کے واقعات میں رنگ بھر نے میں ضرور مدد ملی ہے، جیسا کہ اِن کی بیدائش کے موقع پر اعجاز کی بے دوزگاری، اُس کی پر بیٹائی میں مزید اضافے کا با عث منی ہے ، اعجاز کی بیوائش کے میں، وگر نہ جا مد ہیں، عرف ایک جگر ان میں ہے میرا کہنے کا مقصد میہ ہے کہ یہ کرداروں نے استعمال کے ہیں، وگر نہ جا مد ہیں، عرف ایک جگر ان میں ہی تا بل ذکر کردار ہیں، لیکن اِن میں اس کے لیس کی تا بل ذکر کردار ہیں، لیکن اِن میں می تا ور دومروں نے استعمال کے ہیں، وگر نہ جا مد ہیں، عرف ایک جگر ان میں می تا ور کرداروں میں بھی قابل ذکر کردار ہیں، لیکن اِن تمام کرداروں میں بھی قابل ذکر کردار ہیں، لیکن اِن تمام کرداروں میں بھی قابل ذکر کردار ہیں، لیکن اِن تمام کرداروں میں بھی تا بل ذکر کردار ہیں، لیکن اِن تمام کرداروں میں بھی تابل ذکر کردار ہیں، لیکن اِن تمام کرداروں میں بھی تابل کی کردار ہیں، لیکن اِن تمام کرداروں میں بھی تابل ذکر کردار ہیں، لیکن اِن تمام کرداروں میں بھی تابل ذکر کردار ہیں، لیکن اِن تمام کرداروں میں بھی تابل ذکر کردار ہیں، لیکن اِن تمام کرداروں ہیں ہو مشتر کے عناصر ہیں، اِن کا مزار ہے ہو اُن کا مزار ہے ہی ایک کے درست تجریہ کے دیا کہ کرداروں ہیں۔ ایک کی درست تجریہ کیا ہو کیا کہ اُن کرداروں ہیں کی درست تجریہ کیا ہو کیا کہ کا معرف کی کیا کہ کو کرداروں کی کی کو کرداروں کیا کہ کیا کہ کرداروں کیک کیا گیا کہ کردارو

''باطنی عدم اطمینان ، نا خوشی ، افسر دگی اور تنهائی عمومی طور برعبدالله حسین کی کهانیوں کے کرداروں کا بنیا دی مسئلہ ہے ، ان کر داروں کی زندگیاں ظاہری طور برنا رمل ہیں۔ دنیا وی ، مادی ضروریات ، گھر ، بنگلہ ، گاڑیاں ، سامانِ عیش وآرام ، دولت ، زمینیں ، وائد دیں ، اولا داور وہ سب کچھ جس کے لیے ایک عام آدمی خواہش رکھتا ہے ، وہ سب ان کومیسر ہے ، گروہ عدم اطمینان ، بے سکونی ، نا خوشی ، افسر دگی ، اُدای اور تنهائی کا مسلسل شکارر ہے ، گروہ عدم اطمینان ، بے سکونی ، نا خوشی ، افسر دگی ، اُدای اور تنهائی کا مسلسل شکارر ہے ہیں ۔ اس کے با وجودوہ زندگی کے جمہ وفت تحرک اور روزمرہ کے مسلسل شکارر ہے ہیں ۔ اس کے با وجودوہ زندگی کے جمہ وفت تحرک اور روزمرہ کے

معمولات، اعمال و وظا نف ہے جڑے ہوئے ہیں ۔ گویا ظاہری زندگی کے متحرک، رواں دواں ہجوم میں شامل ہونے کے با وجودوہ باطنی سطح پر اس سرزمین زیست میں اجنبی ، جلا وطن اورمہاجر ہیں ۔''(۴)

"نا دارلوگ" کے نبائی کرداروں میں سب سے پہلے نسرین ہمارے سامنے آتی ہے۔ بجولی بھائی نسرین کا کرداریا ول کے پہلے باب میں متعارف ہونے کے بعد ﷺ میں بہت کمزورہ وکرسامنے آتا ہے، لیکن آخر میں وہ ڈرامائی انداز میں جس طرح اچا تک سامنے آتی ہے، اُس سے وہ باول کے ایک دوسر سے کردار کنیز کا کردار اِس سے زیادہ متحرک ہے۔ کردار کنیز کا کردار اِس سے زیادہ متحرک ہے۔ نسرین کومقد رطبقے کا ہرفر دکھلونے کے طور پر استعال کرتا ہے، اس کے باوجود فکری طور پر وہ کنیز سے چیچرہ جاتی ہے، جو نچلیزین طبقے سے لے کرمتو سططبقات کے لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بننے کے باوجود ایک مضبوط اور تحرک کردار کی حیثیت سے سامنے آتی ہے۔ شروع میں نسرین کے ساتھ ہما را تعارف، باول کے ہیر وہر فراز اور تحرک کردار کی حیثیت سے سامنے آتی ہے۔ شروع میں نیس بابقہ فوجی افسر، جو بعد میں پولیس کے متحکم میں اسے ایس کے بیا ہم کردار کی حیثیت سے اس کا چر ہم کر تا ہے اور آخر میں بیسابقہ فوجی افسر، جو بعد میں پولیس کے متحکم میں اسے ایس کے بیا ہم کو حیث کرتا ہے اور آخر میں بیسابقہ فوجی افسر، جو بعد میں پولیس کے متحکم میں کردار کی حیثیت سے اس کا جرک میں قابل اعتراض حالت میں سامنے آتی ہے ہو باول کے ایک اہم کردار کی حیثیت سے اس کا تھی ہیں کو تسر مزاز بھی اُس کی اصل حقیقت سے آئا ہے، ای وقت سرفراز بھی اُس کی اصل حقیقت سے آشا ہوتا ہے، باول میں عبداللہ حسین کے قلم سے، نسرین کے کردار کی آخری پیش کش، درج ذیل نسبتا طو مل افتاس میں دیکھتے چلیں:

"اے ایس ۔ پی شعیب کے باہر والے دفتر میں ایک انسپکٹر ،ایک اے ۔ایس ۔ آگ وردی میں ،اورایک آ دی شلوارقمیص میں میز کے گرد کچھ فائلیں کھو لے بیٹھے تھے ۔ آگ شعیب کا کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ ان شعیب کا کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ ان تین میں سے ایک آ دمی جلدی ہے بولا: " دمٹھر یے ٹھر یے جناب! آپ کوس سے ملنا ہے؟"

سرفرازنے اُس کی بات کونظرانداز کر کے آگے قدم ہڑھلا تو اے۔ایس۔آئی اپنی

کری ہے اُٹھ کھڑا ہوا۔''ایس۔پی صاحب مصروف ہیں۔'' وہ سرفراز کے سامنے

آگر بولا:'' آپ اپنانام اندر بھیج دیں ،وہ فارغ ہوکر آپ کوبلا لیس گے۔''
سرفرازایک کمھے کو رُکا اورا ہے۔ایس۔آئی کے پہلو ہے نکل کر آگے ہڑھنے لگا تو

تفانے دار دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا:''جناب!ایس۔پی صاحب کی سخت

انسٹرکشن ہے کہ انھیں ڈسٹر ب نہ کیا جائے ،وہا یک سائل کے ساتھ میں ۔'' اُس کالہجہ تحکمیا نہ تھا۔

"میں بھی مصروف ہوں۔ "سرفراز نے ہرار کے تحکمانہ کیج میں کہا: "میرے پاس انظار کا وقت نہیں ہے، میرا نام میجر سرفراز ہے۔ " تھانے دار کچھ ٹھنڈا پڑ گیا۔ "سر۔۔ "اُس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔۔۔سرفراز نے ایک جانب ہے ہاتھ بڑھاکر دروازے کا ہینڈ ل پکڑا اورائے کھول دیا۔۔۔۔

سرفراز آگے بڑھ کر کاغذائ (ایس - پی) کے ہاتھ سے لینے ہی والاتھا کہ دفتر کے کونے میں شان خانے کے بند درواز سے کی کنڈی اندر سے کھلنے کی آ واز آئی ۔ شعیب اور سرفراز نے ایک ساتھ ادھر دیکھا۔۔۔۔

دروازہ کھلا اور اندر سے نسرین لباس درست کرتی ہوئی برآ مدہوئی۔ایک قدم باہر آکرائس نے سرفراز کودیکھا اور وہیں کی وہیں ساکت ہوگئی جیسے زمین نے اُسے پکڑلیا ہو۔سرفراز منہ کھولے اُسے دیکھ رہاتھا۔نسرین کے گال پدایک نمایاں سرخ نشان تھا 'جیسے وہاں جلد کورگڑ گلی ہو۔

"تم \_\_\_ "سرفراز کے منہ ہے نکلا:"تم \_\_\_\_؟"

"به --- "شعیب نے سرفرازے کہا:" ایک درخواست لے کر --- "

سرفرازی ساعت رُک گئی تھی۔ اُس کے کان میں شعیب کے کسی لفظ کی آواز آرہی تھی: ...

''مقدمه۔۔۔درخواست۔۔۔انوٹی گیشن۔۔۔''

نسرین اب با ربا را پنے سر پہ دو پٹھا وڑھ رہی تھی ، جیسے سر نگا ہونے سے کسی کی بے ادبی ہور ہی ہو۔ سر فراز بے اختیا رأس کی جانب ہڑ ھا۔

"تم يهال كياكررى مو؟"

" سیج نہیں ۔"نسرین نے کمزوری آواز میں کہا۔

سرفرازنے مڑکرایک نظر شعیب کو دیکھا، پھرایک زور دارتھپٹرنسرین کے گال پہ مارا۔ نسرین لڑکھڑا گئی مگرا پے قدموں پہ کھڑی رہی۔۔نسرین کے چپرے کا رنگ آنافانا تبدیل ہو گیا۔اُس کا منہ رنج کے اثرے بگڑ گیا 'مگراُس کی آنکھوں سے شعلے لیکنے لگے۔ "بان" وه اکر کر بولی: "مجھے سب نے استعال کیا ہے۔ بدھے کرنل سے لے کر نوجوان افسروں تک ہم ایک اور طمانچ لگا دو، میں آو اس کی عادی ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے ۔ لو ۔ مارو۔ "وه ایک قدم آگے ہوھی ۔ سرفراز پیچھے ہٹ گیا، پھرا چا تک وه پلٹا اور لیے لیے ڈگ بھرتا شعیب کی میزکی طرف لیکا ۔۔۔ "(۵)

اگرنسرین کا تعلق مرفراز کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہو "کنیزائس کے بھائی اعجاز کے ساتھ تعلق استوار کرتی ہے، اینٹوں کے بھتے پر مشقت کرنے والی کنیز کی شعوری آئی مبالغہ آرائی کی حد تک بلندی پر ہے۔ عبداللہ حسین، ما ول میں اس کر دار کی گزشتہ زندگی کی کہائی کو منا سب طریقے ہے چیش نہیں کرسکے ۔ یوں تو کنیز اینٹیں بناتی ، ایک شخص کے ساتھ خشہ حال جمونیڑی میں رہتی ہا ور جب اُس کے ساتھ رہنے والے آدی برظلم ہوتا ہے ہو مدد ما نگانیئر کسک جا پہنچتی ہے، جہاں اُس کی ملاقات اعجاز ہے ہوتی ہا ور بہیں ہے وہ ما ول کی کہائی میں داخل ہوتی ہے، کین آگے چل کرجس طرح اُس کا کردار نمایاں ہو کرسا منے آتا ہے، اُس کی پیچلی زندگی اور بھٹے تک پنچنا، ما قالی جو کو گئی ہو اُس ماحول کے کردار کو وہیں تک محدود رکھنا چاہیے حسین کو انتہائی نچلے طبقے کی زندگی دکھائی ہی مقصود تھی ہو اُس ماحول کے کردار کو وہیں تک محدود رکھنا چاہیے شا، یا کم از کم کردار کی قریمتے کی زندگی تک ہی رہتی ہو بھی ٹھیکے تھا، لیکن ایک سوشلگ کی وضا حت نہ کرسکنا بھی ما ول میں ساتھ کنیز کے ابتدائی تعلق کی وضا حت نہ کرسکنا بھی ما ول میں سقم کو ظاہر کرتا ہے ۔ اس کردار میں نہ کورہ نکات کے علاوہ بھی گئی خامیاں ہیں ، جس نے ماول کے اعتبار سقم کو ظاہر کرتا ہے ۔ اس کردار میں نہ کورہ نکات کے علاوہ بھی گئی خامیاں ہیں ، جس نے ماول کے اعتبار سقم کو ظاہر کرتا ہے ۔ اس کردار میں نہ کورہ نکات کے علاوہ بھی گئی خامیاں ہیں ، جس نے ماول کے اعتبار سقم کو ظاہر کرتا ہے ۔ اس کردار میں نہ کورہ نکات کے علاوہ بھی گئی خامیاں ہیں ، جس نے ماول کے اعتبار

ناول کے نسائی کرداروں میں سب ہے جان دارا ور متحرک کردار سکینہ بی بی کا ہے، جوا عبازی

یوی اور سرفرازی بھا بی ہے ۔ اس میں دیجی پس منظر رکھنے والی عورتوں کی تمام خوبیاں اور خامیاں موجود ہیں،
عورتوں کی نفسیات پہھی بیہ کردار پورا اُر تا ہے۔ محبت، نفرت، خود غرضی، حوصلہ مندی اور کئی جگہ تو متضاد
جذبات ہے معمور سکینہ یا ول میں رنگ بھر دیتی ہے، جب اُس کا خاوندا عباز ،سکول ماسٹری ہوتا ست ہوتا
ہے، تو ناول میں اچا کی مخبر او کا خدشہ بیدا ہونے لگتا ہے، مگر یہاں سکینہ، جڑواں بچوں کی بیدائش کے باوجود
اپنے گھر کی باگ ڈورسنجال کرجیران کردیتی ہے۔ ناول کے آغاز سے انجام تک اس کا کردار تاری کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائے رکھتا ہے، جہانگیر کے ساتھ معاملات ہوں یا کھیتوں کو بخبر ہونے سے بچانے کا
مسئلہ ؛ سکینہ ہم جگہ کھر پورطر بیقے سے نمائندگی کرتی ہے ، ای لیے نمائی کرداروں میں بیہ پہلے نمبر پر ہے۔
سکلہ ؛ سکینہ ہم جگہ کھر پورطر بیقے سے نمائندگی کرتی ہے، ای لیے نمائی کرداروں میں بیہ پہلے نمبر پر ہے۔
سکلہ ؛ سکینہ ہم جگہ کھر پورطر بیتے سے نمائندگی کرتی ہے، ای لیے نمائی کرداروں میں بیہ پہلے نمبر پر ہے۔

ہے، اگر چہ ہاول کے ہیروسر فراز کے ساتھ نسیمہ کی منگنی اورائی کے دوست شعیب کی وجہ ہے اس کردار کو جتنا متحرک ہونا چاہیے تھا، اُس میں وہ کمال نہیں ہے عبداللہ حسین ، جورتوں کوطافت دینے کے حق میں ہیں، لیکن اس کہانی میں تو صرف ایک نسائی کردار (سکینہ) کے علاوہ ، وہ کسی کوطافت نہیں دلا سکے، کنیز کو طافت دلانے کا اندازتو بہت ہی ما مناسب ہے ۔ اِن کرداروں کے علاوہ کچھنمنی کردار بھی سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن اول کی کہانی جن کرداروں کے گرد گھوتی ہے، وہ بہی ہیں، اِن کے علاوہ اُو ظاہری بات ہے، ما ول میں ایک دنیا آباد ہوتی ہے اور ہرموقع پر نئے نئے کردار شامل ہوتے ہیں، جن سے ماول کی سرز میں پھلتی پھولتی ہے، گریہاں اِن کا تذکرہ طوالت کا باعث ہوگا، اس لیے اب اول کے بلاٹ کی جانب بڑ ھتے ہیں۔

"نا دارلوگ" کے واقعات کا تا با با بڑی مہارت سے بنا گیا ہے اور کرداروں کی کمزوری کے با وجود واقعات میں ایک خاص تسلسل موجود ہے ، ہر واقعا پی جگدای طرح بیان کیا گیا ہے ، جیسا کرا ہے ہونا چا ہے قا۔اگر ناول کے کرداروں کو اُس کا چرہ کہا جائے ، تو اس میں بیان کیے گئے واقعات اس کی روح کہلا کمیں گے، واقعات میں ربط کا موجود نہونا، نا ول کی روح کو گھائل کر دیتا ہے ۔" نا دارلوگ' میں واقعات کی درجہ بندی اور نظم ونسق میں فنی طور پر کوئی سقم نہیں ہے اور بیاس کی ایک بڑیکا میابی ہے اورای سے قار مین کی درجہ بندی اور نظم ونسق میں فنی طور پر کوئی سقم نہیں ہے اور بیاس کی ایک بڑی کا میابی ہے اورای سے قار مین کی دل چہی بڑھتی ہے، جس سے وہ مطالعہ کی جا نب را غب رہتا ہے ۔کہانی اپنے آغاز سے انجام تک بڑی روانی ہے گئی ہے ہوئی اگر مصنف ذرا جلد بازی کا شکارنظر آتا ہے اور تمام کہانی کو مجلت کے روانی سے چلتی ہے ،عرف آخر میں پہنچ کر مصنف ذرا جلد بازی کا شکارنظر آتا ہے اور تمام کہانی کو مجلت کے ساتھ سمیٹ کرذرائی تھنگی پیدا کردی ہے ۔

ناول کی بخنیک پڑخور کیا جائے تو اس کا بیانیہ باربار حال ہے ماضی کی طرف مراجعت کرتا رہتا ہے۔ اس میں شعور کی روکاعمل دخل زیا دہ ہے۔ بھی بھی کردا راپنے آپ ہے گفتگو کرنے گئتے ہیں اور کہیں لمبی لمبی تقریب بھی کرتے ہیں، جونا ول کو بوجل بنانے کا سبب بھی بنتی ہے۔ عبداللہ حسین نے اس میں اپنے تجربات کو بھی بڑی خوبی سے مویا ہے، وہ خود بہطور کیسٹ اور چیف کیسٹ کئی سیمنٹ کمپنیوں میں تعینات رہ جربات کو بھی بڑی خوب صورتی کے ساتھا ول میں بھی خفل کیا۔ جب ایک سے افی ماقسی گئی کمپنی کے سینٹ ل کوطشت ازبام کرتا ہے اور اس کے لیے وہ اعجاز کو جہرے کے طور پر استعال کرتا ہے ہو عدالت میں گئی کمپنی کے کیسٹ ازبام کرتا ہے اور اس کے لیے وہ اعجاز کو جہرے کے طور پر استعال کرتا ہے ہو عدالت میں گئی کمپنی کے کیسٹ سے دلوایا گیا بیان ،عبداللہ حسین کی اپنی معلو مات اور پیشے میں مہارت کو ظاہر کرتا ہے۔ بہیں آگے چل کر وکیل با قاعد ہ طور پر کیسٹ کے سیمنٹ قیکٹر کی سے نکا لے جانے کی وجہ کو، سیمنٹ کے فارمو لے کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ وکیل اور کیسٹ کے درمیان عدالت میں ہونے والے مکالمات اور گئی کمپنی کا کیس کئی صفحات پر پھلے ہوئے ہواور خاصی حد تک اس کیس نے ماول کی کہانی کوآگے بڑ ھانے اور اس میں دلچینی کوقائم رکھا ہوا ہے۔

ناول کی کہائی میں قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کے نام پر بٹنے والی جائیدا دوں ، جاگیرداروں اور بیوروکر لیک کی ملی بھگت ہے زمینوں پر قبضوں کا احوال ، سیاست دا نوں کی عوام کو بے قوف بنانے کی چا لوں اور سقوط ڈھا کہ کے ذمہ داروں کی شنا خت کا عمل پیش کیا گیا ہے ۔ باتی تو ہر جگہ پر کرداروں کی نقاب کشائی ، اُن کے نام کے ساتھ ملتی ہے، گر سیاست دا نوں کی سطح پر آگر بھٹو صاحب کا نام لینے کے بجائے 'وہ با 'سیاک لیڈر' کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، 'ا یوب خان' کے بارے میں بھی پچھالی ہی صورت حال ہے، جب کہ سقوط ڈھا کہ کی گم شدہ دستاوین کے چنداورات کی بازیابی کے بعدا عجاز کی تقریر میں فوجی افسران کے نام لے کر استاد کی بھڑاس لکائی گئے ہے۔ ناول کے آخری حصہ میں صرف درج ذیل اقتباس درج ہے:

We remember the Past, but why do we remember the future?

A Child's question to

Stephen Hawking:

"A Brief History of Time." (1)

مضمون کے آخر میں عبداللہ حسین کے وہ افکار پیش ہیں، جوانھوں نے کہانی کے مختلف کر داروں ےا داکروائے ہیں، کیکن اِن میں ما ول نگار کے فکر وفلے کی جھلکیاں ملتی ہیں، ملاحظہ کیجیے:

- ا \_ محبت كرنے والوں كے ليے كوئى قانون نہيں ہوتا \_( 4 )
- ۳ یا د کاکنگر بھی کیا مجب شخصی ، که زمانوں کی آمدورفت کو کویامٹھی کی جکڑ میں باندھ کے رکھ دیتا تھا۔(۸)
  - ۳ ۔ دادا کافر ضماب کےسر، باپ کافر ضد بیٹے کےسر، جاری مری ای طرح گزرہی ہیں۔(۹)
- 2۔ پہلی باریعقوب اعوان کو پتا چلا کہ خصلت والااصیل جانور کیسے اپنے مالک کے جسم ہے اُس کے خیال کی پیچان کرتا ہے۔ (۱۰)
  - ۸ کیا زمانه تھا، با نہہ میں زور تھاا ورآ نکھ میں شرم ہوتی تھی ۔اب کچھ بھی نہیں رہا۔(۱۱)
- 9۔ سب کے اپنے اپنے رہتے ہیں ، اپنی اپنی چال، جیسے میری چال الگ اور تیری چال الگ ۔ دونوں مل بھی جائیں، گرخصلت ایک نہیں ہوسکتی ۔ (۱۲)
- •ا۔ تبھی بھی کھیل کے مقابلے کے اندرآ دمی کواپنا آخری وقت دکھائی دے جاتا ہے اوروہ اپنے بدن کے علاوہ اپنی روح کی تمام ترسجائی کے مقابل آگٹر اہوتا ہے۔ (۱۳)
- اا۔ ہڑے بڑوں کا کھ فائدے کی خاطر ہوتا ہے، اِن (مزدوروں) کا کھ نقصان کی بناری قائم ہوتا ہے۔ (۱۴)
  - ۱۲ نوکری کی غلامی میں بھی کوئی عزت ہے؟ (۱۵)

- ۱۳۔ اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں مت ڈالو۔ مطلب سے کہ کچھ بھائی برا دری سرکار کے ساتھ رکھو، کچھالیوزیشن کے ساتھ، تا کہ جس کسی کا راج ہو، حکومت اپنے ہی ہاتھ میں رہے۔(۱۲)
  - الا جس کی جیب میں بید،اس کے ہاتھ میں اگ -(11)
    - 1a ۔ لوگوں ہے وہ کام لو،جس کام کے وہ اہل ہیں۔(1A)
  - ۱۲ یاور(طاقت) جس طرف ہے بھی ملے حاصل کرنی جا ہے۔(۱۹)
- ا۔ گھاٹے کا سودا بھی ندکرو۔۔۔ورنتمھارے نیک جذّ ہے ہوا ہی میں اُڑتے رہیں گے،کسی کے ہوائی میں اُڑتے رہیں گے،کسی کے ہاتھ میں ندآ ئیں مجھے کھڑے ہونے والوں کے ہاتھ میں بی ہوتی ہیں۔(۲۰)
- ۱۸۔ مزدوروں میں نہ کوئی جائے ہوتا ہے، نہ آرائیں، نہ کوئی سیّد نقریشی، نہ چودھری نہ کمین مزدور کی ایک ان کا حق ہے۔ یہ ایک بی برا دری ہوتی ہے۔ جوان کی محنت پر قائم ہوتی ہے۔ اس محنت کی کمائی ان کا حق ہے۔ یہ لوگ برا دری کے نام پر ووٹ نہیں ما نگتے 'کھانے کے لیے روٹی ما نگتے ہیں۔ (۲۱)
- 19۔ پیٹ ایک بیاری کا نام ہے،اس کو خوراک دیتے جاؤ بنو آرام سے سویا رہتا ہے، نہیں تو مغز (دماغ) بھی کام نہیں کرتا۔(۲۲)
  - ۲۰ کی کمین کومندلگانا، بول گنوانے والی بات ہے۔ (۲۳)
- ا۱۔ سیاست کے زور پرلوگ کہاں ہے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو چھوٹی جھوٹی باتوں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ ہم لوگ چار پہنے کما کران کے مقابلے پرنہیں آسکتے۔ان کا سامنا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہان کے طور طریقے اپناؤ۔ان کو پچھاڑ نا ہے تو سیاست کی مار مارو۔ (۱۲۳)
- اصل طاقت امیروں، وزیروں میں نہیں ہوتی، اصل طاقت صرف حکومت کے افسروں میں ہوتی اصل طاقت امیر وں، وزیروں میں نہیں ہوتی ہے۔ کیا غریب، کیا امیرا ورکیا وزیر، سب اٹھی ہے کام کراتے ہیں۔ بس مقابلے کا امتحان پاس کرنے کا مسئلہ ہے، پھرتم مجسٹریٹ بنو، سب بچ بنویا ڈی۔ ایس ۔ پی لگو، سمجھ لوکہ اقتد ارتمھارے ہاتھ میں آگیا۔ (۲۵)
  - ۳۷ \_ پیسے اور جائیدادیں کس کام کی ،اگرمو کے (موقعے )محل ریز بڑے نہ کی جائیں \_(۲۲)
- دماغ کام کر بے تعقیقی وقت پہنچی عمل کرنے سے کامیا بی ہوتی ہے، ورندا کا می کا مند دیکھنار ٹا ہے۔ اگر آپ ما کام ہوجائے ہیں تواس میں کسی دوسر سے کا کوئی قصور نہیں ہوتا ، آپ کا پنا قصور ہوتا ہے۔ (۲۷)

- ۲۵۔ حقوق مانگنے سے نہیں ملتے ،حقوق درخواست کرنے سے نہیں ملتے ۔حقوق ہاتھ سے پکڑ کرحاصل کرنے بڑتے ہیں۔(۲۸)
  - ۲۷ ۔ دنیا کی ہڑی ہڑی تحریکیں صرف نااتفاقی کی وجہ سے فیل ہو گئیں۔(۲۹)
  - سے ایک دوسرے کے مقام کا خیال ندر کھاجائے تو ساراسٹم ہی فیل ہوجاتا ہے۔ (۳۰)
- ۳۸ ۔ ہمارے ملک میں اب بید دستور بن گیا ہے : پہلے پہل آو چیزٹھیک بناؤ، جب مارکیٹ میں اسٹیبلش ہو جاؤ بقو بچیتیں کرنے کے لیے کوالٹی خراب کرتے جاؤ، صارفین جائیں جہنم میں ۔ (۳۱)
- 79۔ معدے خراب ہوتے ہیں ضرورت ہے زیادہ کھانے والوں کے، یا بہت ی چیزیں ایک ساتھ کھا لینے ہی بایا زار کا گند بلا کھانے ہے۔ (۳۲)
- ۳۰۔ سب کے سبا ہے تین قوم کے سابی ہے ہوئے ہیں، گر حقیقت یہ ہے کہ آدھے خوشا مدی ٹو ہیں، آدھے بلیک میلر، باقی کے إدھراً دھرکی ہا تک رہے ہیں۔ (۳۳)

اگرچہ یہاں منظر نگاری، مکالمہ نگاری، صحبِ زبان اور چند دیگر پہلوؤں کوطوالت کے خوف سے نظر انداز کیا گیا ہے، لیکن اس ماول کے خضر فنی وفکری مطالعے سے بیز نتیجہ نگلتا ہے کہ چند تحفظات کے ساتھ سیاردوا دب کے اہم ماولوں میں شامل ہےاورار دوماول نگاری کی ناریخ میں اس کا تذکرہ رہے گا۔

#### حوالهجات

- https://www.tajziat.com/article/1725 \_\_!
- ۲\_ عبدالله حسین، ما دا راوگ، لا جور، سنگ میل پبلی کیشنز، ما ربیجم، ۲۰۰۸ء، ص ۲۰
  - ٣\_ الضأص ٤٠
- ۳۔ انیس اکرام فطرت،عبداللہ حسین کی کہانیوں کے کرداروں کا المیہ،مشمولہ:ماہنامہ 'اردو دنیا'' دیلی ہتمبر

#### ۲۰۱۵ءیس ۵۱

- ۵\_ عبدالله حسين، ما دا راوگ، ص ۲۳ ۲۵،۷ ۲۵،۲۲۸
  - ۲\_ عبدالله حسین، ما دا راوگ بص ۸۱۰
    - 2\_ الفِناً ١٣٠
    - ٨\_ ايضاً،٣٣
    - 9\_ ایضاً،۳۲
    - ١٠\_ الضأ،١٢
    - اا\_ الضأ، ١٩

- ۱۲\_ ایضاً،۹۸ ۱۲۵- ایضاً ۱۲۵۰ ۱۳۷ ایضاً، ۱۳۷ 10 الضأء 10 ١٦\_ الضأءاكا 21\_ ایضاً،۱۷۱ ١٨\_ الضأ،١٧٢ 19\_ الضأ، 121 ۲۰\_ ایضاً ۲۰۳۰ ا۲\_ الفِناً، ۲۹۰،۲۵۹ ۲۲\_ ایضاً،۲۲۲ ۲۸-ایضاً ۲۸۳ ۲۸۷ ایضاً، ۲۸۷ ۲۵ \_ ایضاً ۲۸۹ ٢٦\_ ايضاً،٣١١ ۲۷\_ ایضاً ۳۹۲ ۲۸\_ ایضاً ۲۰۵۰ 19\_ الضأ،٣٢٣ ۳۰\_ ایضاً ۲۲۳ ٣١\_ الضأ، ١٢٥ ٣٢\_ايضاً،٥٣٧ ٣٣ اينا ١٥٣
- $^{4}$

## عبدالله حسين ايكء بدسازناول نگار

اگر 60 کی دہائی میں ہم اردوفکشن کے منظر نامے پرنظر ڈالیں توا فساندنگاروں کی کھیپ تو نظر آتی ہے تا ہم ناول نگار خال خال نظر آتے ہیں ۔ بلاشبہ ان معدود ہے چند فکشن نگاروں میں عبداللہ حسین سب سے نمایاں ہیں ۔

عبدالله حسین نے ما ول' اواس تسلیس "(The Weary Generations) لکھ کرنہ صرف اردو فکشن کور وت مند بنایا بلکہ عالمی اوب کے منظر ماسے میں بھی یا کتانی اوب کومتعارف کرایا۔

عبداللہ حسین 14 اگست 1931 کورا ولینڈی میں پیداہوئے۔ان کااصل ممحد خان تھا۔ان کے والدمحد اکبرخان ایکسائز انسپکٹر تھے۔ریٹائز منٹ کے بعد کجرات میں زراعت کا پیشرا فقیا رکیا۔عبداللہ حسین نے زمیندارکا کی مجرات سے بیالیس کی ڈگری حاصل کی۔اس کے بعد چندا یک نوکریاں کرنے کے بعد واؤ دخیل (میا نوالی ) سیمنٹ فیکٹری میں بطور کیسٹ ملازمت افتیارکی۔یہیں سے خصوصیت کے ساتھ ادب کی طرف مائل ہوئے۔اور 1956 سے اپنے پہلے اول 'اداس تسلیں' پر لکھنے کا کام شروع کیا۔

داؤد خیل دوردراز علاقہ تھا، اچھا خاصا پس ماندہ سوشل لائف ندہونے کے ہراہ ۔ ساجی اور شافتی سرگرمیاں مفقو د، ہرطرف ہوکا عالم ۔ ایسے میں عبداللہ حسین کو وقت گذار ما مشکل ہوگیا تھا ۔ سوانھوں نے لکھنے پڑھنے کو غنیمت جانا وریوں نا ول لکھنا شروع کیا ۔ بقول ان کے اگر مجھا بیاما حول ندملتاتو شاید بینا ول ندلکھیا تا ۔ جب نا ول اداس تسلیس کی اشاعت کا مرحلہ آیا تو پھر رخنہ پڑگیا ۔ یاردوستوں نے مشورہ دیا کہ پہلے وہ اپنا ممجمد خان تبدیل کرلیں ۔ اس کی وجہ یہ بیتائی گئی کہ ان دنوں کرنل مجمد خان کی کتاب '' بجنگ آمد'' کی گوئی میں ہرسوسنائی دے رہی تھی ۔ دوسری وجہ ڈاکومحہ خان کی دہشت کا شہرہ تھا ۔ ان دونوں شخصیات ہے لوگ واقف تھا یہ میں ان کا نام ان دونوں کے درمیان گم ہوسکتا تھا ۔ سومحہ خان نے وفتر کے ایک اہل کا رکے نام عبداللہ حسین رکھ لیا ۔

''ا داس نسلیں'' کامسودہ مکمل کرنے کے بعد عبداللہ حسین نے نیاا دارہ سے رابطہ کیا۔ انھیں امید تھی کواشخیم اول کی اشاعت کی ذمہ داری یہی ا دارہ لے سکتا ہے۔ بیا دارہ اردو کے چند نہایت معتبر اور معروف اداروں میں سے ایک تھا۔ اور ہوٹ کے لکھنے والوں کی اکثریت یہیں سے چھتی تھی۔ ناول کے مسود سے کو حذیف رامے ،صلاح الدین اور محدسلیم الرحمٰن نے پڑھا۔ ان بینوں نے مسودے کے بارے میں اچھی رائے دی۔ لیکن مسلد بیتھا کہ بطورادیب انھیں کوئی نہیں جا نتا تھا۔ جب کہا ول کی اشاعت پر اچھی خاصی رقم خرج ہوناتھی۔ سو بید طے پایا کہا ول کی اشاعت سے پہلے انھیں بطورا دیب متعارف کرایا جائے پس عبداللہ حسین کو دوا فسانے ندی اور سمندر لکھنا پڑے۔ یوں ناول کی اشاعت میں اب کوئی امر مانع ندر ہا عبداللہ حسین کے ناولوں رہا ولٹ اورا فسانوں کی تفصیل پر نظر ڈالی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ انھوں نے ادب کے لیے اپنی زندگی صرف کی۔

The Afghan Girl (زيرطع)

"اداس سليس" كاناريخي شعور كعنوان محد عاصم بث لكصة بين:

''عبداللہ حسین کا نا ول اداس تسلیس کا شار قیام پاکستان اوراس سے پہلے کے برصغیر میں رہنے والے لوگوں کی ساہی بیداری ہے متعلق لکھے گئے چند بہترین نا ولوں میں ہونا ہے۔ یہ بات اعتماد کے ساتھ کہی جاستی ہے کہ پنجاب کی دیمی زندگی کی جیسی عمدہ عکاس اس ماول میں جمیں ملتی ہے ولیمی اس کے بعد کے سی ماول میں موجود نہیں۔ ''اداس نسلیس'' کی کہانی بنیا دی طور پر متحدہ ہندوستان کے معاشر سے جڑی ہوئی ہے۔''

اس ناول کے دواہم کردار نعیم اورعذرا ہیں۔ناول میں دونوں کی محبت کی قوت ہے اس ناول میں اس ناول میں کشش بیدا ہوتی ہے۔ جب کرفعیم کی وکٹور مید کہ طانبہ کی طرف ہے جنگی خد مات اور کمالات دکھانے کے ساتھ ساتھ جنگ کے جیرت انگیز مناظر بھی اس ناول کے اہم واقعات سمجھے جاتے ہیں۔

"اداس سلیں" کی مقبولیت کا میام تھا کہ نہ صرف پاکتان میں اس کوآ دم جی ایوارڈ ملا بلکہ پینیکو کے تت اس ناول کے ترجمہ کا بھی اعلان ہوا عبداللہ حسین چوں کہ عالمی ادب شناس تصلبذا انھوں نے خود ہی ترجمہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں "اداس سلیں" کے ترجمہ (The Weary Generation) کی پوری دنیا میں دھوم کی گئی۔ یہاں تک کہلندن کے معروف اخبار سنڈ کٹا تمنر نے اس پر خوبصورت ریمارکس دیتے ہوئے اس ناول کو ترکی تا زہ کاری اورجد یہ حسیت کا حامل قرار دیا۔

عبدالله حسین کے اس نا ول کی اشاعت ہے پہلے قرۃ العین حیدر کے ناول 'آگ کا دریا'' کابرا ا چرچاہوائی نقادوں نے لکھا کر عبدالله حسین نے اس ناول ہے متاثر ہوکر'ا داس سلیں'' تحریر کیا۔لیکن اگر بنظر غائر دونوں نا ولوں کامواز نہ کیا جائے تو ہم یہ نتیج اخذ کر سکتے ہیں کہ دونوں نا ولوں میں بہت فرق ہے۔فقط دوبا تیں ان نا ولوں میں ایک ہیں جوقد رمشتر کے کے طور پر کہی جاسکتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ واقعی عبداللہ حسین قرۃ العین حیدر ہے متاثر تھے اور محض انھیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی ذراسی تقلید کی۔ دوسری بات یہ کہ متحدہ ہندوستان کی طرز معاشرت اور حزن و ملال کا حقیقت پیندا نہ اظہار دونوں کے ہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ دونوں نا ول اپنی ساخت، زبان کے برنا و اگر داروں کے چل چلاؤ اور زمانی و مکانی

قرۃ العین حیدر کے ناول'' آگ کا دریا'' کا زمانی و مکانی پھیلا وُ وسیع ہے اور کسی قد راس خطے کی قد امت پیندی ہے بھی جڑا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ جب کرعبداللہ حسین کا نا ول''ا داس نسلیں'' کا پھیلا وُ قیام پاکستان سے پچھ دہا ہیاں پہلے ہے شروع ہو کرقیام پاکستان تک ہے جومصری تقاضوں اور جدید معاشر ہے کی ارتقائی کشکیل ہے جڑا ہوا ہے۔

اس ضمن میں معروف نقادمحم علی صدیقی اپنے مضمون عبداللہ حسین ایک منفر د فنکار میں تحریر کرتے ہیں''عبداللہ حسین اور قرق قالعین حیدر کی ما ول نگاری میں ایک واضح فرق ملحوظ خاطر رہنا جا ہے کہ قر قالعین حیدر کااسلوب نگارش رومانوی اورما علجیائی دائروں کاحزن و ملال لیے ہوئے ہے۔ جے برصغیری فکری تا ری نے ہے ہمہ دم کمک ملتی رہتی ہے۔ ان معنوں میں "آگ کا دریا" جدیدیت کے معروف زمرے میں نہیں آتا۔ وہ گذشتہ ادوار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب کہ " گذشتہ ادوار کی طرف مراجعت کے ذریعے زمانہ حال کی گھٹیوں کو سلجھنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب کہ "اداس نسلیں" جدید ہے اوراس کے کردارا ور ماحول ماضی سے یکسر Break کا اثبات کرتے ہیں عبداللہ حسین کے لیکوئی قدر ہمہ وقت قالمی او قیز ہیں ہے بیسرا سرغیر رومانوی رویہ ہے۔"

اس سلسلے میں جب قاضی جاوید نے ایک انٹرویو میں (عبداللہ حسین کے ساتھ سومنٹ) ان سے پوچھا:''قر قالعین حیدرا ورآپ کا موازنہ بھی ہوتا رہتا ہے اور بھارتی جرید ہے'' ذہن جدید'' کے ایک سروے کے مطابق آپ کوار دوکا بہترین نا ول نگار قرار دیا تھا جب کقر قالعین حیدردوسرے نمبر برآئی تھیں۔''

عبدالله حسین کا جواب ''میں جب بھارت گیا تو وہاں گو پی چند نارنگ ہے ملاقات ہو فَی تھی۔ وہ میر برانے دوست ہیں، وہ کہنے گئے کہ قرق العین حیدرکواب کوئی نہیں پڑھتاان کا سٹائل بھی پرانا ہوگیا ہے۔ وہ ا دبی تا ریخ کا حصہ بن گئی ہیں، ان کوکوئی چھا پہا بھی نہیں ہے۔'' آگ کا دریا'' برسوں ہے آؤٹ آف پرنٹ ہے، گویا وفت کے امتحان میں پورا نہیں انزا ۔ نا رنگ کے بقول مجھے پہلانمبر دیا گیا ہے کیوں کرمیرا نا ول آئ بھی پڑھا جا تا ہے، اس کی مقبولیت کم نہیں ہوئی، ہرسال دوسال بعداس کا نیا ایڈیش آتا ہے اور کرنٹ ریڈنگ ہے۔ جب کہ قرق العین حیدر ہیچھے رہ گئے ہے۔''

اس انٹر و یو کے دوران قاضی جاوید نے ان سے بوچھا'' آپ کی بیخواہش تو پوری ہورہی ہے کیان وہ کس قتم کا ادیب ہے جوزندہ رہتا ہے ۔''

عبدالله حسین 'اس کا جواب بالکل آسان ہاگر آپ پہلے سوسال زندہ رہیں تو پھر زندہ رہیں گے۔ میری ادبی زندگی کی آدمی صدی پوری ہونے کو ہے، چالیس پنیٹالیس سال ہوگئے ہیں اور میری کتابیں ابھی بھی پڑھی جارہی ہیں۔ اس لیے میں مایوں نہیں ہوں۔ مجھے خیال آتا ہے کہ بھی بات اہم ہے۔ میرے لیے تواس بات کی اہمیت ہے۔''

قاضی جاوید نے ہندوستان کے خالداشرف کی کتاب'' برصغیر میں اردوما ول'' کا حوالہ دیے ہوئے پو چھا' 'ک'' اداس نسلیس'' چندخاص وجوہ کی بناپر زیا دہ شہور ہوگیا۔''

عبدالله حسین" جب میں ماول" اداس تسلیں "ککھ رہاتھا تو مجھے روائتی طرز کی اردونہیں آتی تھی (مسکراتے ہوئے ) (خراب بھی نہیں آتی تھی ) چناں چہ میں نے اپنی اردو بنالی جس میں پنجا بی تھی اورانگریزی بھی تھی ۔ بس بجھ لیجے کہ نگی اردو بن گئی۔ لوگ روائتی اردو ہے اکتا چکے تھے، جب انھوں نے دیکھا کراس ہے ہٹ کرنٹر آئی ہے تو وہ متوجہ ہوئے ۔ا تفاق ہان کومیری کا وش پہند بھی آگئے۔''

''اداس نسلیں'' کی اشاعت کے بعد عبداللہ حسین کے ناولٹ نشیب (بشمول افسانے) 1981 میں شائع ہوا۔ اس میں جلاوطن، ندی، سمندر، دھوپ، مہاجرین، نشیب ناولٹ اور والیسی کا سفر نا ولٹ شامل بیں ۔ عبداللہ حسین نے اپنے دوسر ے ناولٹ ''والیسی کا سفر'' کا انگریز کی ترجمہ "Emigre Tourneys" کے عنوان سے کیا۔ '' نشیب'' میں موجود کہا نیوں اور نا ولئوں کے مطالعہ سے ہمیں عبداللہ حسین کے بدلے ہوئے تیوراوررویوں کا ہلکا ساا دراک ہونے لگتا ہے۔ ندی اور نشیب کی کہا نیاں بھی عورت کی ذات اور رویوں کے گردگھوتی ہیں۔

جب کہ '' والیسی کاسفر'' میں ہمیں یورپ میں غیر قانونی طور پر رہنے والے پاکتانیوں کی زندگی کے حوالے ہے تخفی اور چیرت انگیز واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ پاکتان کے دیہاتوں اور شہروں سے گئے ہوئے لوگ، بہتر مستقبل کی تلاش میں کس طرح کے دکھا ٹھاتے ہیں اوران سے کس طرح کابرتا و کیا جاتا ہے۔

ہ طانیہ کے شہر ہمتھم میں غیر قانونی طور پر مقیم 18 پاکستانیوں کا واقعہ بھی اپنی نوعیت کے اعتبارے ایک لحوفکر یہ ہے۔ بیتما م افراد کس طرح اپنے آپ کو چھپاتے رہے۔ ان افراد میں سے ایک شخص انگر برائڑ کی سے محبت کرتا ہے۔ اور جب اس سے شادی کی نوبت آتی ہے تو وہ اپنے ایک قریبی رشتہ دار سے شادی کا مشورہ دیتا ہے۔ عبداللہ حسین چوں کہ خود بھی ہر متھم میں مقیم رہے ہے لبندا اس واقعہ کو انھوں نے خوبی سے خلیق کا حصہ بنایا۔ ہے۔ عبداللہ حسین چوں کہ خود بھی ہر مقیم میں مقیم رہے ہے لبندا اس واقعہ کو انھوں سے خوبی سے خلیق کا حصہ بنایا۔ عبداللہ حسین کا ایک اور ما ول' ہا گھ'' بھی اپنی انفر ادبیت کی بنا پر بہت مشہور ہوا۔ ما ول' ہا گھ'' بھی اپنی انفر ادبیت کی بنا پر بہت مشہور ہوا۔ ما ول' آبا گھ'' پر ڈاکٹر افضال بٹ (اردوما ول میں ہا جی شعور ) یوں تبھر ہ کرتے ہیں:

"ناول میں ظاہری طور پرتو اسدا وریاسمین کی داستان دکھائی دیتی ہے کیکن خارجی طور پر مصنف نے تھانہ کلچرا ور پاکستان میں فوجی آمریت کا جبر دکھایا ہے ۔۔'۔''با گھ'' کو بطور علامت استعال کیا گیا ہے جس میں فوجی آمرا پنے اقتدار کی بقا کے لیے کمز ورا ور امن پیندعوام کومستقل خوف زدہ رکھتا ہے۔''

عبدالله حسین کے ایک اورنا ول' قید'' کا تذکرہ بھی ضروری ہے جے قار کمین نے بہت پہند کیا۔
عبدالله حسین نے دیگر نا ولوں کی نسبت اس نا ول میں نام نہا دبیروں ، فقیروں کے کردارکوہدف تقید بنایا اور
معاشرے میں ان کرداروں کی سوچ کو معاشرے کی بہتری کے لیے زہر قاتل قرار دیا اوران کی پشت پناہی
کرنے والے سیاسی اور فوجی قوتوں کومور دالزام مھہرایا ۔ نا ول' قید'' کے حوالے سے ہندوستان کے معروف
نقاد خالدا شرف اپنی کتاب (برصغیر میں اردونا ول) میں یوں تحریر کرتے ہیں :

"عبدالله حسین کاما ول" قید" پاکستان میں ہوئے ایک سے واقعے پر مبنی ہے۔ جب عہد ضیا والحق میں ایک نو زائید ہا جائز بچے کوایک گاؤں کے نمازیوں نے سنگ سار کر کے ختم کردیا تھا۔"

نا ولث ' رات' بھی عبداللہ حسین کے مخصوص طریقہ واردات، جووہ اینے کرداروں کے ساتھ کرتے ہیں، اس اعتبارے انفرا دیت کا حامل سمجھا جاتا ہے ۔اس نا ول میں 13 ہم کردار ہیں، ریاض،شوکت اور جال (جمال افروزا نصاری)۔ تینوں یونی ورٹی کے ہم ترین سٹوڈنٹس سمجھے جاتے ہیں ۔ریاض امیر باپ کا بیٹا ہے ۔اس کے والدشہر کے معروف اخباراور جرائد کے مالک ہیں ۔ریاض یونی ورٹی ہاکی فیم کانا ئب اور بعد میں کیپٹن بن جاتا ہے ۔شوکت یونی ورشی کا سب ہے یا صلاحیت اور بہترین مقرر ہے اوراول درجہ ( گولٹہ میڈلسٹ )، بہترین رپورٹراور صحافی ہے۔وہ یونی ورٹی کاہر دل عزیز سٹوڈنٹ ہے۔ جب کہ جال یونی ورٹی کی حسین ترین لڑی ہے جے یونی ورٹی کی لڑ کیاں سبزیری کہتی ہیں کیوں کراکٹر وہ سبز ساڑھی پہن کرآتی ہے۔ ریاض اورشو کت دونوں بہترین دوست ہوتے ہیں لیکن یونی ورٹی سٹوڈنٹس یونین کی صدارت کے لیے دونوں آ منے سامنے آجاتے ہیں ۔ شوکت جیت جاتا ہے اور ریاض ہار جاتا ہے ۔ شوکت کی شادی جال ہے ہو جاتی ہے۔ پچھر صددونوں مسرت کی زندگی گز ارتے ہیں کیکن اچا تک شوکت بےروزگار ہوجاتا ہے۔وہ ریاض کے یاں جاتا ہے۔ریاض اپنے اخبار میں صرف پرنس کی طرف توجہ کرتا ہے وہ فرسٹ ایڈ جرنلزم پریقین رکھتا ہے۔ وه ثوكت كوايني شرا يُطرِيرا خيار مين كام ديتا ہے ليكن شوكت ايبانہيں كرسكتا اورآخر شوكت اينا تخليقي جو ہر كھوديتا ہے۔وہ ذبنی طور پر مفلوج ہوتا ہے اس کے پاس جتنے میے آتے ہیں وہ بے دریغ کھانے مینے میں خرج کر دیتا ہے۔ دوسری طرف جال جواس کی بیوی ہوتی ہے وہ پھر ہے ریاض سے ملتی ہے۔ ریاض اے اپنے گھر لے جاتا ہےاوراپنا لگژری گھر دکھا تا ہے۔ جال ریاض کودیکھتی ہے کہوہ جسمانی طور پر کافی نحیف ہو چکا ہے۔ دن رات میے کی فکرنے اس کی صحت پر ہراار ڈالا ہے ۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے۔۔۔ جال نے ریاض کے کیکیاتے ہوئے کندھے برسر رکھ کرآ تکھیں بند کرلیں اوراس کے دل نے روکرکہا "تم کہاں ہو شوكى \_\_\_\_ابتم كهال مو؟ "جبكردوس كاطرف شوكت جي سب شوكى كيت مين ايك عجيب وغريب منظر کے ساتھ خودکشی کر لیتا ہے ۔اس ماول کے کر داریڈ ھال اور دلبر داشتہ ہو کرپیغام دیتے ہیں ۔وقت سب کچھ بدل دیتاہے \_ یہاں کسی کی مار جیت نہیں ہوتی \_

ناول''نا دارلوگ' محمد عاصم بث (''نا دارلوگ' پاکستان کی متوازی ناریخ) میں یون تحریر کرتے ہیں: ''نا دارلوگ کون ہیں عبداللہ حسین اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ جن میں اینے حق ک حفاظت کے لیے لڑنے کی خواہش نہ رہی ہو۔ یہ وہ نسل ہے جس کے پاس نہ کوئی خواہ ہے اور نہ خواہش ہے ہے واستبداد کے ہے عادی لوگ ہیں کہ دہائی بھی خواہ ہے اور نہ خواہش ہے یہ جبر واستبداد کے ہے عادی لوگ ہیں کہ دہائی بھی نہیں دیتے اس لیے کہ انھیں یقین ہے کہ ان کی شنوائی نہیں ہوگی بلکہ اس لیے کہ اب ان میں دہائی دینے کی سکت باتی نہیں رہی ، وہ چا ہیں بھی تو آوازان کے طقوم سے باہر نہیں تکلتی ۔''

### محمرعاصم بدا بني كتاب عبدالله حسين شخصيت اورفن مين تحرير كرتے إن

"اپنی وفات تک عبداللہ حسین نا دارلوگ کے دوسرے جھے اوراس ٹرائیولوجی کے تیسر سا ول پرکام کررہے تھے جس کانام انھوں نے " آزادلوگ" تجویز کیا تھا۔اس عنوان کے بارے میں ان سے استفسار کیا گیا تو انھوں نے قبقہدلگاتے ہوئے بتایا " یہان لوگوں کی کہانی ہے جو ہر طرح کے قاعد سے قانون سے آزادہو چھے ہیں۔ مادر پدر آزاد۔" یعنی الی نسل جونا قالمی اصلاح ہے۔" اداس نسلیں" میں اس نسل کی کہانی تھی جس نے پاکستان بنے کے عمل میں حصہ لیا تھا اور قربا نیاں بھی دی تھیں گیاں نا کہانی تھی جس نے پاکستان بنے کے عمل میں حصہ لیا تھا اور قربا نیاں بھی دی تھیں گیان میں داخل ہونے کے بعد جب اس نسل کو وہی سب پچھ پھر سے دی کھنے کو ملا جس سے چھٹکارہ پانے کے لیے بی انہوں نے اتنی طویل جدوجہد کی تھی تو مالوی نے انھیں گھر لیا۔وہی جا گیردار،وڈیر سے اور ٹیر سے تھے جوغریب عوام کا خون چوس کر ان کے حقق ق غصب کررہے تھے اور فیصلہ سازوں میں جا بیٹھے تھے۔"

"اس سے اگلی نسل ما داری کا شکا رضی ۔ جہوٹے سیاست دانوں ، جابر جا گیرداروں اورسفاک لئیروں کے سامنے بے بس ما دارنسل ۔۔۔۔لین اس کے بعد جس نسل کی کہانی عبداللہ حسین ہمیں سنانے جارہے متھاس کی ایک جھلک ہمیں ان کے ماول "قید" میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ بیوہ نسل ہے جوا صلاح کے امکان سے ماوراہو چکی ہے۔اسے کسی اخلاقی ، وہنی یا انسانی جواب دہی کا خوف باتی نہیں رہا۔

جیے علاقہ غیر ہوتا ہے جہاں حکومت کا قانون نہیں چاتا۔ وہاں کے لوگوں کے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون چلتے ہیں۔ مجھے پاکستان بھی ایبا ہی علاقہ معلوم ہوتا ہے جہاں استخصال کرنے والوں کے اپنے ذاتی قانون کی عمل داری ہوتی ہے۔ یوں آزادلوگ، کے منظر عام پر آنے کے بعداس ملک کی ایک متوازی تا ری آن تین یا ولوں میں محفوظ ہوجانی تھی ۔ بیا پی نوعیت کا ایبا کا م ہوتا جوار دوفکشن میں ایک نی طرح ڈالتا۔ پاکستان کی سیاسی تا ریخ کوادب کے ذریعے بیان کرنے کا جو کام عبداللہ حسین نے شروع کیا تھا اس کی تحکیل پاکستان کی سیاسی تا ریخ کوادب کے ذریعے بیان کرنے کا جو کام عبداللہ حسین نے شروع کیا تھا اس کی تحکیل

آ زادلوگ کی صورت میں ہوناتھی لیکن موت نے اٹھیں بیا ول مکمل کرنے کی مہلت نہ دی اور 5 جولائی 2015 کوعیداللہ حسین 83 سال کی عمر میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کرفوت ہوئے۔''

عبداللہ حسین کی وفات ہے قبل ا کا دمی اوبیات نے انھیں زندگی بھر کی اوبی خد مات کے اعتراف میں سب ہے ہڑاا د بی ایوارڈ کمال فن ہے نوا زا ۔

### عبدالله حسين كماولول من مهاجرت كاحواله:

اس من میں قاضی جاوید نے عبداللہ حسین سے ایک ائٹر ویو (عبداللہ حسین کے ساتھ سومن ) میں سوال کیا (درمیان سے)" آپ کی زندگی کوہم دیکھیں آو اگر چہ بہت سے ماہ وسال آپ نے وطن سے دوربسر کے گئے بیآپ کی ایٹ فیملے تھے، اپنے انتخاب تھے، پھر بید دھکھال سے آپ کی تحریوں میں آیا؟"

عبدالله حسین ''جی ہاں میری ہجرتیں میراا نتخاب تھیں۔اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہے میں نے ہوش سنجالا گویا پند رہ سال کی عمر ہے میر ہے دل میں بیات ہے کہ انسان ایک مستقل جلاوطنی کاعذاب سہدرہا ہے۔اس جلاوطنی کا جسمانی ہونا لازمی نہیں۔اپنے وطن میں بھی لوگ بے وطن ہو جاتے ہیں بیرو حانی قشم کی جلاوطنی ہے ہیں اور وہ نہیں ہوتا ہوں کہ انسان روحانی طور پر پچھڑ اہوا ہے مادی اور وہنی اعتبار سے بھی وہ اس کیفیت میں مبتلا ہے۔یانسانی وجود کا حصہ ہے، بیانسان کا مقدر ہے۔''

عبداللہ حسین کے کر داروں میں بے چینی ، اضطراب اور آزا دفضاؤں میں جینے کی امنگ ہی اے ہمہ وقت سرگر داں اور متحرک رکھتی ہے اور وہ کسی مقام یا جگہ پر اے تکنے نہیں دیتی بیتمام خصاتیں خودعبداللہ حسین کی ذات میں یکجامحسوں ہوتی ہیں ۔

وہ بھی پاکتان آکر لکھنے میں منہکہ وجاتے تو بھی لیبیا اور بھی ہم میں۔اس من میں محمد عاصم بٹ اپنی کتاب عبداللہ حسین شخصیت اور فن کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں: ''عبداللہ حسین کے پاس ادای کی زیریں بھرنے ہمیشہان کی ذات سے پھوٹی ہاوران کا ہر کردا راوران کہرنے ہمیشہان کی ذات سے پھوٹی ہاوران کا ہر کردا راوران کی خریر کا ہر فقر ہاس کیفیت سے لت بت محسوس ہوتا ہے۔ادای کی اس فضا کوان کی مہاجرت نے مہمیز کیا۔'' عبداللہ حسین کا طرز اسلوب:

عبدالله حسین کے منفر داسلوب کے حوالے ہے محمد عاصم بٹ یوں لکھتے ہیں: ''عبدالله حسین خودکوان فکشن نگاروں میں شار کرتے ہیں جومحض مخیل کی بنیا دیر فکشن تخایق نہیں کرتے بلکہ حقیقت کے مشاہدے سے اپنے لیے مواد حاصل کرتے ہیں۔وہ 

### عبدالله حسين كم إل حقيقت برايج:

عبدالله حسین کے نا ولوں کے جستہ جستہ مطالعہ ہے ہم اس نتیج پر چہنچ ہیں کہ واقعی و وا یک حقیقت پند، سے اور کھر لے کھاری تھے ان کے بچ کی خاص بات یہ ہے کہ انھوں نے بچ کوانسانی زندگی بلکہ پوری دنیا سے جوڑے رکھا۔ سوچ کی جہاں تک رسائی ہے وہاں تک ان کا بچ روشن نظر آتا ہے۔

عبداللہ حسین نے متحدہ ہندوستان اور بعد میں پاکستان کے ماجی رویوں کا جس عمیق انداز میں مشاہدہ کیا من وعن اپنے انداز میں ویسا ہی لکھا۔ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ سچائی کی جھینٹ چڑھے اور کتنے سچلوگ طلم کی تا ریک راہوں میں مارے گئے ان کا کوئی انتہ پنتہ معلوم نہیں۔ ہم تو صرف سچائی کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور معاشرے کے اصولوں اور اقد ارکی بات کرتے ہیں اور اصل سچائی سے پہلو تہی کرتے ہیں۔

عبدالله حسین کا بھی روائتی بھی ہے کیمر مختلف ہان کا بھی حقیقت ہے Related جڑا ہوتا ہے۔
جب کہ ہمارے نام نہا دا دیب حقیقت کو ٹرمروٹر کراس سے بھی نکا لیتے ہیں ۔عبدالله حسین کے کردار جابر تو توں
کی غارت گری اور بے حس معاشر سے کے منفی رویوں کی بھینٹ چڑ ھے کریڈ ھال اور شکست خور دہ ہوجاتے ہیں ۔
جب کہ روائتی بھی کھنے والے ادیبوں کے کردارزند ہجا وید رہتے ہیں ۔عبدالله حسین کے کردارکسی بھی واقعہ میں فتح واصرت کے جھنڈ نے نہیں گاڑتے بلکہ اپنے پیچھے آنے والے برامن اور مظلوم لوگوں کے لیے اصول کا جادہ بنا کرمثال قائم کر لیتے ہیں اورخودامر ہوجاتے ہیں ۔ یہی عبداللہ حسین کا نظریہ فن ہے۔

## عبدالله حسین کے ناولوں میں کردار نگاری کا جائزہ

کہانی نولی میں کردار نگاری کلیدی عضری حیثیت رکھتی ہے۔ ناول ہویا افسانہ کردار ہی کہانی کو لے کرآگے چلتے ہیں۔ اگر ناول کی کا تاریخ کا کردار نگاری کے حوالے سے جائز ہلیا جائے توادب کی اس مقبول صنف میں دوطرح کے اسلوب سے ملا قات ہوتی ہے ۔ کسی کہانی میں اس قد رجان ہوتی ہے کہ کرداروں پر غالب آ جاتی ہے اوران کواپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، بعض کہانیوں میں مضبوط اور بھر پور کردارہوتے ہیں جو کہانی پر حاوی ہوجاتے ہیں۔ اردونا ول میں متعد دکردارا یہ ہیں کہ پڑھنے والے کہانی کو بھول جاتے ہیں الکی کردار ذہن کے صفحات پر شبت رہتے ہیں۔ اور جب بھی ناول نگاری میں کردار نگاری کا جائز ہلیا جاتا ہے وال میں مقبول کرداروں کا حوالہ ناگریز ہوجا تا ہے۔

قیام پاکستان ہے قبل جوار دونا ول تخلیق ہوئے ان میں بعض کی کہانی اور بعض کے کروار مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ نامورا فسانہ نگار کی کہانیوں کے بھر پورا ور جان دار کروار آج بھی کہانیوں پر حاوی دکھائی دیتے ہیں اور بیکر دارکل کی طرح آج بھی مقبول ہیں اور کردارنگاری میں متند حوالہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ جان دار کرداراصل میں جس ماحول اور زمانے کو مذفظر رکھ کر کہانی تخلیق کی جاتی ہے اس دوراور ماحول کے نمائندہ ہوتے ہیں اوران سے عصری سوچ کی عکائی ہوتی ہے اور لوگوں کے انفر ادی اوراجتا می طرزعمل کا اظہار ہوتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعدار دونا ول نگاری میں جونمایا سام ہیں ان میں عبداللہ حسین نمایاں ہیں۔ ان کے شہرہ آفاق نا ولوں ، اداس تسلیس ، با گھاور قید کے کردار کہانی کے ہم عضر ہونے کے ساتھ کہانی کے پس منظر کے اجزا کے نمائندہ ہیں ۔ عبداللہ حسین کے ناول اداس تسلیس کے کرداروں کے بارے میں ڈاکٹر محمد افضال بٹ نے رائے دی ہے کہا

"ناول نگارنے اپنے جان دار مخیل ہوت، مشاہدہ اور فکری ہوت کے ذریعے ہرسوں پر محیط معاشر سے کی تاریخ مرتب کی ہے جس میں انسا نیت سخت اذیت ناک اور کرب ناک زندگی بسر کررہی ہے۔ ناول میں سارے کردارا پنے طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں''۔(1) عبداللہ حسین کے اول اواس سلیں ان کی کہائی اصل میں طبقاتی تشاداور تقیم ہے نمودار ہونے والے انرات وجوائل کی داستان ہے۔ اس ناول کے کردا را پنے طبقات کی نمائندگی کرتے دکھائی دیے ہیں۔ ناول کامرکزی کردا رجس کو عام طور پر ہیروکہا جاتا ہے تیم ہے جوزندگی کے اتا رچہ ھاؤے رونما ہونے والے خطرات کا مقابلہ کرتے دکھائی دیتا ہے۔ کسان نیاز بیگ محنت کشوں کے طبقہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک کردا رروشن کا ہے جوائگریزوں کی خدمت کے جوش جاگیر پالیتا ہے اوراس کے بیٹے پر ویز کا بھی کردا رہ جو جاگیر دارروشن کا ہے جوائگریزوں کی خدمت کے جوش جاگیر پالیتا ہے اوراس کے بیٹے پر ویز کا بھی کردا رہ جو جاگیر دارا نہوج کی عکائی کرتا ہے۔ آغاروشن کی بیٹی عذرا کا کردار طبقاتی نظام سے بخاوت کرنے والی جورت کردا رک کردا رہ جو جوبلیا نہ تا ہے اور بیکردار طبقاتی نظام سے بخاوت کی علامت ہے۔ تھی کا بھائی ایک بلز مزدور کے طور پر اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ وہ صفحی نظام میں محنت کشوں کے عذا ہے اور وہاں بلز مزدور کے طور پر اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ وہ صفحی نظام میں محنت کشوں کے عذا ہی اسائل کواجا گر کرتا ہے اور سر مایدا را ندنظام کی سفا کیوں کو بے نقاب کرتا ہے اور سر مایدا را ندنظام کی سفا کیوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ اس ناول کا ایک کردارعدن ہے جوایک اور طبقہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ مدن جب تھیم سے ملتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس ناول کا ایک کردارعدن ہے جوایک اور طبقہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ مدن جب تھیم سے ملتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس ناول کا ایک کردارعدن ہے جوایک اور طبقہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس ناول علی طبقاتی کش کمش اور طبقاتی نظام کے خلاف جدوجہد کرنے والے کرداروں کے گرد دی ہیکہانی گھومتی اور آگے جاتی دکھائی دیتی ہے۔

''اداس سلیں'' کا ایک کردار مظلوم طبقہ سے تعلق رکھنے والی با ہمت شیلا ہے۔ یہ نسوانی کردار عزم و ہمت کی علا مت ہے۔ مدن کی بہن شیلا بھی آخی حالات کے خلاف جنگ کرتی ہے۔ مدن کا کردار ایک ایسے سپائی کا ہے جو نچلے طبقہ اور اچھوں کے امتیاز کے خلاف لڑائی لڑتے دکھائی دیتا ہے اور نظام کے خلاف بغاوت کی راہ اختیار کرتے ہوئے یولیس کے ہاتھوں ماراجاتا ہے۔

"اداس سلیں" جس کوناقدین نے قکری لحاظ سے ایک کامیاب ناول قرار دیا ہے اور بیکر دارماضی کی معاشرتی اور قلری کیفیات کی موثر عکاسی کرتے ہیں۔ تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد برصغیر کے ساجی، سیاسی، معاشی اور تہذیبی حالات میں جو تبدیلی آئی عبداللہ حسین کے کر داراس میں ڈھلتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس حوالے سے اداس سلیس اردوادب میں سنگ میل کی حیثیت اختیا رکر گیا ہے اوراس کوعالمی ادب کا حصہ تسلیم کیاجا تا ہے۔

انھوں نے اپنی کہانی کی بنیا دہندوستان کے سیاس اور معاشی نظام کو بنایا ہے۔ یہ ایک عہد کی داستان ہے جوجغرافیائی تبدیلی کے باعث تم ہوجاتا ہے۔ اوراس معدوم ہونے والی محارت کی گردے ایک

نے نظام کے خدوخال بھی دکھائی دیتے ہیں۔ انھوں نے قیام پاکستان ہے بال کے جاگیردا را ندنظام ،شہرا ور دیہات کی زندگی میں فرق کو واضح کیا ہے اور کسانوں اور مزدوروں کی اذبت ناک اور دکھ بھر کی کہائی بیان کی ہے۔ جاگیرداروں کے میش و آرام ہے آراستہ زندگی کی منظر کشی کی ہے۔ تقسیم کے بعد نظام اور ڈھانچے میں جوتغیر آیا ہے اس سے بہت پچے بھر کررہ گیا۔ جغرافیائی تبدیلی نے وقتی طور پر گئی مسائل کو جنم دیاا ور پھر پاکستان میں ایک نے جاگیردارا ندنظام نے جگہ بنالی ہے اور محنت کشوں کے مسائل وقت گزرنے کے ساتھ شدت میں ایک نے جاگیردارا ندنظام نے جگہ بنالی ہے اور محنت کشوں کے مسائل وقت گزرنے کے ساتھ شدت اختیار کرنے گئے۔ اس اکھاڑ پچھاڑ میں انسانی قدروں اورا خلاقی روایات و تقاضوں کو جس طرح بیان کیا گیا ہونے ہو وہ اس ناول کی کہائی کا حصہ ہے اور بدلتے ہوئے حالات اورا کی نسل سے دوسری نسل تک خشل ہونے والے مسائل کو عبداللہ حسین نے نہایت خوبصورتی اور فنی مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ کہائی کے تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے انھوں نے کردار نگاری کی ہا وران کرداروں کو اپنے طبقات کا نمائندہ بنا کر جاندار بنا دیا ہے۔

اداس شلیس کااہم کردارروش علی خان ہے۔ یہ کرداران لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو کسی خدمت کے وض انگریز سرکارے مراعات اور جائیدا دیاتے رہے اور جاگیرداروں کی صف میں شامل ہوگئے۔ روش علی خان ایک ضلعی کلکٹر کے دفتر میں معمولی اہلکار تھے۔ قسمت نے ایسا ساتھ دیا کہ نواب روش علی خان بن گئے۔ روش علی کی زندگی میں انقلاب لانے والے واقعہ کی ناول میں اس طرح تفصیل بیان کی گئی ہے:

می این گئی ہے بچھلی گئی کے اندرواضل ہوئے تھے کہ چند قدم آگا یک بھا گتے ہوئے شخص پرنظر پڑی ۔ دیکھتے وہ سامیل کھڑا کرگراا ور ساکن ہوگیا۔ روش علی خان اس زخی کو گھر لے آتے ہیں اور گھر بیا تھی کہ چائے کی روشنی میں دیکھا تو کی لخت سرد اس خسنہ کی بالوں والا انگریز پڑا تھا جو ہندوستانی دکانداروں کے لیاس میں تھا''۔ (۲))

عبداللہ حسین کے اول کے کر دار خیالی نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے آج کے معاشرے کا حصہ ہیں اور ہمارے اردگر دہمہ وفت چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔انھوں نے ان کرداروں کے ذریعہ معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کے جذبات واحساسات اور تجربات کی عکاسی کی ہے۔

عبداللہ حسین کے کردارسازی کے فن، ان کر داروں کے جذبات میں مدوجذر کے بارے میں محمد عاصم بٹ لکھتے ہیں:

"عبدالله حسین کے ہاں اپنے کرداروں کی جذباتی اتھل پھل کےموقع بر وہ خود کو

رسکون رکھنے کی غیر معمولی اہلیت موجود ہے۔اے بے حسی اور سر دمبری کہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ فنکاراند لاتعلق ہے جوایک فکشن نگاراپنے کردار کے بیان کے وقت ظاہر کرنا ہے تا کہ کردار کی پوری صورت قاری کودکھائی دے۔'(۳)

''اداس سلیس'' شابکارنا ول ہے اور عالمی ادب میں اردونا ول نگاری کی بھر پور نمائندگی کرتا ہے۔

اس کو دنیا کے کسی بھی بڑے ادب کے ہم پلہ ادب پارہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا میاب بھر پورنا ول کی پذیرائی دو

نسلوں کی کہانی کے طور پر ہوتی ہے۔ ایک نسل وہ جو متحدہ ہند وستان میں سانس لینے والی اور دوسری قیام

پاکستان کے وقت کی پہلی نسل ہے۔ اصل میں نسل تو ایک ہے لیکن اس کو جغرافیائی تبدیلی کے باعث آنے

والے تغیر کی کو کھے ہے جنم لینے والے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے ناول میں تحدہ ہند وستان کی تحریک

آزادی میں معدوم ہونے والی تہذیب اور ثقافت کے عناصر شامل ہیں اور پھر طبقاتی نظام اپنا نیا جغرافیائی

روپ افتیا رکرتا ہے تو پاکستانی نظام کانا م لے لیتا ہے۔ اس طبقاتی نظام اور اس کے کردار وہی ہیں جو متحدہ

مزق محسون نہیں ہوتا ۔ اداس نسلوں کے کردار معاشر ے اور تہذیبی روایات کی بھر پورنمائندگی کرتے ہیں۔ ان

میں ایسے کردار نمایاں ہیں جو نظام کے جبر اور انسان کے ہاتھوں استحصال کے خلاف برسر پیکار دکھائی دیے

میں ایسے کردار نمایاں ہیں جو نظام کے جبر اور انسان کے ہاتھوں استحصال کے خلاف برسر پیکار دکھائی دیے

میں ایسے کردار نمایاں ہیں جو نظام کے جبر اور انسان کے ہاتھوں استحصال کے خلاف برسر پیکار دکھائی دیے

میں ایسے کردار نمایا کی کردار بھی شامل ہیں جیسا کے بذر الور مدن کی بہن شیلاکا کردار شامل ہے۔

عبدالله حسین ترقی پیند تحریک سے متاثر ہونے والے کہانی نویسوں میں شامل ہیں اور ان کی کہانی اور ان کی کہانیاں اور کردار ترقی پیندانہ نظریات کی ترجمانی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ایسے ہی کرداران کے ہم عصر یا ولوں میں دوسر سے اموں سے موجود ہیں اور بیکر دار بھی طبقاتی تشاد کے خلاف جدوجہد کی علامت ہیں۔

عبداللہ حسین کے دوسر سے اولوں اورا فسانوں کی طرح اداس نسلوں کا اساطیری اسلوب اور پراٹر مکا کے اور پراٹر کا طرح اداس نسلوں کا اسلوب اور پراٹر مکا کے اور پر مکا کے اداکر نے والے کر دار ہر لحاظ ہے فن کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں اور اس سے عبداللہ حسین کی اوبی مہارت کا انداز ولگایا جا سکتا ہے۔ان کے بیشتر کر دار کہانی میں اس طرح داخل ہوتے ہیں کہانی میں پڑھے والوں کی دلچیسی ہڑھ جاتی ہے اور کہانی کے ساتھ پڑھے والے ہر نے اور پرانے کر داروں کے جادو کیار سے باہر نہیں نکل یائے۔

عبدالله حسین کا ناول''با گھ'معر کہ تمبراور کشمیر کی جدوجہد آزادی کے تناظر میں لکھا گیا ہے۔اس کے کردار بھی موضوع اور کہانی کا ناگزیر حصہ ہیں اور موضوع اور کہانی کو آ گے بڑھانے میں مددگار کے طور پر موجودر ہے ہیں۔''با گھ' عبدالله حسین کا دوسرانا ول ہے جوا داس تسلیس کی اشاعت کے ہیں سال بعد منظر عام

برآیا ۔ بینا ول آزادی کااستعارہ ہے۔

"با گف كىكهانى كے موضوع يرمتازاحدخان لكھتے ہيں:

بنعبداللد حسین نے نہ صرف ماضی قریب اور حال کی سیاس ساجی معاشر تی زندگی کو دائلہ حسین نے نہ صرف ماضی قریب اور حال کی سیاس ساجھ والوں کو متاثر بھی دائیں کیا ہے ''۔ (۴)

''ا داس سلیں'' کی شکل میں عبد اللہ حسین ایک خوبصورت اسلوب کے ساتھ اردوا دب کے افق پر نمودا رہوئے تھے، اور کر دارنگاری کو ایک نئی جہت دی تھی۔ اس طرح با گھ جوطویل غیر حاضری کے بعد اردو باول نگاری کا حصہ بنا میں بھی انھوں نے نیا طرز تحریر اپنایا اور کر دارسازی اور کردارنگاری میں بھی اپنے فن کا بھر یورا ظہار کیا۔

''با گھ'فی لحاظ ہے اس طرح منفر وقرار دیا جاسکتا ہے کہاں کی کہانی میں واقعات ایک ترب کے ساتھ طنے ہیں ۔ اس کی تحریر میں جہاں جدا گاند نگ نمایاں ہیں وہاں کر دار نگاری میں جہاں جدا گاند نگ نمایاں ہیں وہاں کر دار نگاری میں جہاں جہاں تک پلاٹ کا تعلق ہے اس بارے میں محمد عاصم بٹ کہتے ہیں :

''با گھ میں ہر واقعہ اداس نسلیں کے گھتے ہوئے پلاٹ کے برتکس ایک اور طرح کا ہے۔ ساختہ وضاحت کے ساتھ گندھا ہوا ہے اور واقعات کی ڈورے بندھا قاری عبداللہ حسین کی نثر کے سمح کا اسیر ہوجا تا ہے۔ سارانا ول ای بے ساختہ انداز میں چاتا ہے جس میں نا علجیا کارنگ بہت نمایاں ہے''۔ (۵)

با گھا مرکزی کرداراسد ہے جو دمہ کا مریض ہے اور اپنے علاج کے لیے گمشدہ گاؤں جاتا ہے جہاں ایک بھیم کے ہاں دوائی لینے کے لیے جاتا ہے۔ اس ناول کا دوسرا کردار بھیم کی بیٹی یا سمین ہے جوئم میں اسدے ہوئی ہے ۔ اسداور یا سمین محبت کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ بھیم کا کرداراس طبقت تعلق رکھتا ہے جو نیم بھیم کے نام ہے جانے جاتے ہیں۔ اس عطائی کا پر اسرا رطور پر قل ہو جاتا ہے۔ با گھ کے تین کردار بھیم کے ملاز مین کے ہیں۔ پولیس اسدکو بھیم کے قل کے الزام میں دھر لیتی ہے۔ کہائی کے اس مرحلہ میں پولیس کے روایتی کردار کو اجا گیا کہ وہ کس طرح اندھے قل کوکسی ہے گنا ہ کے سرتھوپنے کے لیے تشدد کے بھیا تک راستان دکھائی دیتی ہے۔ اگر اس ناول کے کرداروں کا عمومی طور پر جائز ہ لیا جائے تو بیا سداور یا سمین کے عشق کی داستان دکھائی دیتی ہے۔

ڈاکٹر محمدا فضال بٹ اس ناول کے موضوع کے بارے میں لکھتے ہیں:

"عبدالله حسین کا ناول" با گھ '۱۹۲۵ کی ہندویا کتان کی جنگ کے پس منظر میں کشمیر میں کی جانے والی کا روایوں کے موضوع پر لکھا گیا ہے '۔(۲)

با گھ کا مرکزی کر دارا سرمصائب کا شکار رہتا ہے۔ یہ ایسا کر دار ہے جو ہمارے نظام کی خرایوں کی نشانہ ہی کرتا ہے۔ اس کر دار کے ذریعہ پاکتان میں آمریت کے جہرا ورتھا نہ کچر دکھایا گیا ہے۔ اس کر دار جی با گھ کی کہانی کا حصہ ہیں۔ جواصل میں ہمار ہے شرسودہ اور ظالما نہ نظام کے کردار ہیں جو ظلم واستبداد میں بالا دست طبقہ کے معاون کے طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ با گھ میں ان بھیا تک مناظر کو شامل کیا جو ہمارے تھا نوں میں عام طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں وہ کر دار بھی شامل ہے جوآمریت کے باتھوں گیا جو ہمارے تھا نوں میں عام طور پر دکھے جاتے ہیں۔ اس میں وہ کر دار بھی شامل ہے جوآمریت کے باتھوں غیر معمود کی صورتحال ہے دو چار ہو جاتا ہے۔ باگھ کا مرکزی کر دار اسد جو کہ دمہ کا مریض ہے کو پولیس کے غیر معمود کی صورتحال ہے دو چار ہو جاتا ہے۔ اسدایک آزمائش ہے چونکارہ حاصل کرتے ہی دوسری آزمائش ہے دو چار ہو جاتا ہے۔ ''باگھ'' کا ایک کر دار یا سمین کا ہے جو روا بی لڑی کی ہے جو مجب کے جذب ہے سرشار ہے جواپنی زندگی گزارہا چاہتی ہے۔ جب پولیس یا سمین کے باپ سمیم کے لگر کے الزام میں اس کو پکڑ کر ارز نے جاتی ہوتی نے دو پار بیشان ہوتی ہے اور پھر اسد کو یا معلوم مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے تو یا سمین کے ساتھ چند دن گزار نے والا رات کی تار کی میں غائب کر دیا گیا۔ یا سمین اس بات پر شدید اضطراب کا شکار رہتی کے باسد کو کس مقام پر خطل کر دیا گیا۔ یا سمین کی باتی کو ایس کے ساتھ کایتی کیا ہے جو کس مقام پر خطل کر دیا گیا ہے۔ عبداللہ حسین نے باگھ کی کہائی کو ایسے کرداروں کے ساتھ کایتی کیا ہے جو

با گھکاایک کردار پراسرار تھیم مجر تمر ہے جولوگوں کاعلاج کرتا ہے جس میں اسد بھی شامل ہے لین وہ گار گاؤں والوں کے لیے اجنبی ہے ۔ وہ کئی سال پہلے گمشدہ گاؤں میں ایک بلی کے ہمراہ آتا ہے ۔ پہلے تو وہ شکار پرگز ربسر کرتا رہا، لوگوں نے اس جنگل میں جڑ کی ہوٹیاں تلاش کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر عائب ہوا، اور بعد میں تھیم کے روپ میں آیا۔ اور جڑ کی ہوٹیوں سے لوگوں کاعلاج کرنے لگا۔ یہ کردا رابیا ہے جو ہمارے دیہات میں گئی جگہوں پر دیکھا جا سکتا ہے ۔ اور لوگ بھی اس پر یقین کرتے ہوئے علاج کراتے ہیں نتیج چا ہے پچھ میں گئی جگہوں پر دیکھا جا سکتا ہے ۔ اور لوگ بھی اس پر یقین کرتے ہوئے علاج کراتے ہیں نتیج چا ہے پچھ کہ آمدہو۔ پھر یہ پر اسرار شخصیت پر اسرار طور پر مردہ حالت میں ملتی ہے ۔ با گھ کے نمایاں کرداروں میں اسد، یا سمین، جمیم محمد عمر اورا یک غیرانسانی کردار با گھ ہے۔ جس کی آواز تو سائی دیتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا ۔ با گھکا کرداراس لیے اہم ہے کہ اس میں با گھ کے بارے میں گئی قصے کہانیاں بھی مشہور ہیں مجمد عاصم بٹ با گھ کے اس سر کے تصوراوراس کی آواز اوراس کے اسد کے تصورات کے ساتھ تعلق کے بارے میں لکھتے ہیں :

"بد با گھاسد ہی کی طرح ہے ہے چین ۔اس کی دھاڑ میں اکلاپے کا دکھ بھی ہے۔ اسداور با گھ کے درمیان ایک علامتی تعلق ہے۔ دونوں ہی تسلط حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔دونوں ہی نڈراور ہے باک ہیں اور کسی جریا غلامی کی کیفیت کو قبول نہیں کرتے"۔(2)

با گھ کے کردارا داس نسلوں کی طرح جان دار ضرور ہیں لیکن کہانی پر جاوی نہیں ہوتے ،اداس نسلوں کا نیس منظر تقریباً ایک کا نیس منظر تقریباً ایک علیہ اس خصوصیات کے جامل کردار ہیں ۔ان دونوں کے خاندانوں کا پس منظر تقریبات جیسا ہے ۔ تا ہم یہ دونوں اپنی کہانیوں کے ہیروضر ورقر اردیے جاسکتے ہیں ۔ با گھی کہانی کا ہڑا حصہ دیبات کی سرگزشت ہے ۔اس میں دیبات کے علاوہ شہروں ہے آنے والے کردار بھی شامل ہیں ۔ با گھرٹ ھنے کے بعد بیا حساس ہوتا ہے کراس ناول کے مرکزی کردار جان دارضرور ہیں، اتنے قوی نہیں کہ کہانی پر غالب تعد بیا حساس ہوتا ہے کراس ناول کے مرکزی کردار جان دارضرور ہیں، اتنے قوی نہیں کہ کہانی نیادہ آجا کیں اور قاری کہانی کو بھول جائے اور کرداروں کو یا در کھے۔ کردارا ورکہانی کے مقابلہ میں کہانی زیادہ طاقتور دکھائی دیت ہے ۔کہانی میں واقعات کا شلسل اس طرح سے قائم رکھا گیا ہے کہ کرداروں کی انہیت اس یہ حاوی نہیں ہوتی ۔

اگرہم اداس تسلیں اور با گھ کے سرکردہ کرداروں کا تقابی جائزہ لیں تو کہانی اور کرداروں کے حوالے سے ایک مشابہت نظر آئی ہے۔ اداس تسلیں قیا م پاکستان سے پہلے اور فوراً بعد کا قصہ ہے۔ یہ تین تسلوں کی سرگزشت ہے جب کہ با گھا یک نوزائیدہ ملک میں سائس لینے والی نسل کی کہانی ہے۔ دونوں کی کھا وک سرگزشت ہے جب کہ با گھا یک نوزائیدہ ملک میں سائس لینے والی نسل کی کہانی ہے۔ دونوں کی کھا وک دار کھا اور مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے اور ان کے مرکزی موضوع میں جوکردار تھیل و یہ ہے کہ وہ تنذکرہ نسلوں کی نمائندگی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ با گھ میں پاکستان کے قیام کو رابعد کی خوراً بعد کی نسل کی کہانی بیان کی گئی، پہر پروان چڑھنے والی ایک نسل ہے جس نے آزادی کی جد وجہد میں حصہ لیا اور نہ کی اس کے لیے کوئی قربانی و بیا پڑی ۔ با گھا ورا داس نسلیں میں جن نسلوں کی کہانی ہان کے کرداروں میں ایک بات مشترک ہے اور وہ ہے ہرنسل میں پائی جانے والی بے اتھا دی، بے بینی اور بے چینی ۔ کوئی نسل حالات وواقعات سے مطمئن دکھائی نہیں دیتی ۔ ان نا ولوں کے بیشتر کردار جہاں مصائب اور مسائل سے دوچا ردکھائی دیتے ہیں وہاں ان کوشنا خت کا بحران بھی در پیش ہے۔

''قید'' بھی عبداللہ حسین کانا ول ہے جو ۱۹۸۹ء میں شائع ہوا۔ با گھاورا داس تسلیس کے مقابلے میں یہ چھوٹا نا ول ہے ۔ اداس تسلیس کی طرح اس نا ول کو تقید کے میدان میں اہمیت حاصل نہیں ہو تکی ۔ اداس تسلیس کی طرح پذیرائی بھی نہیں ملی ۔ اس نا ول میں ہمارے معاشر ہے اور نظام کے انتہائی اہم اور حساس معاملات کو

کہانی کاموضوع بنایا ہے۔ بیاصل میں تو ہم پرتی اور انسان کے ہاتھوں انسان کے استحصال کامنظر نامہ ہے اور اس میں وہ کر دار شامل ہیں جو ہمارے استحصالی طبقاتی نظام کا حصہ ہیں۔ اس میں بعض کر دار نظام کے خلاف جدوجہد کی علامت اور بعض اس نظام کے محافظوں میں ثمار کیے جاسکتے ہیں۔ اس باول میں جہاں سیا کی اجارہ داروں اور استحصالی نظام کے بغل بچوں کو بے نقاب کیا گیا ہے وہاں تو ہمات اور غلط عقائد کی وجہ سے پروان چرا صنے والے جرائم میں بااثر افر ادکی خبر لی گئی ہے۔ اس کہانی میں دونوں اقسام کے کردار شامل ہیں جوخیر وشر دونوں کی ایک جگہ نمائندگی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کہانی میں یا م نہاد شرفا اور عزت داروں کے اصل جبروں سے نقاب نوینے کا قرض پورا کیا گیا ہے۔

''قید'' کی کہانی کی بنیا دا یک حقیقی واقعہ پر رکھی گئی ہے۔ اس واقعہ میں نمازیوں نے ایک نوزائیدہ
ما جائز ہے کوسنگسار کر کے جان ہے ماردیا تھا، کوئی قانون اور ضابطہ نمازیوں کواس بات کی ہرگز اجازت نہیں
دیتا کہ وہ کسی کی جان لینے کا غیر قانونی کام کریں۔ قید کے نمایاں کرداروں میں کرا مت علی شاہ، رضیہ میر،
کرا مت علی شاہ کا بیٹا سلامت علی ،مولوی احمد شاہ، پیر جماعت علی شاہ اور دوسرے شامل ہیں۔ ایسے کردار
ہمارے معاشرے میں آج بھی موجود ہیں، مستقبل میں بھی بھر یوروجود کے ساتھ آتے رہیں گے۔

" تید" کا ایک کردار محکمہ جیل کا ایک سابق ملازم کا ہے یہ سابق ملازم کرا مت علی شاہ کی واقعہ میں جنسی قوت ہے محروم ہوجا تا ہے اور ملازمت ہے سبدوش ہونے کے بعد اپنے گاؤں میں بیری مریدی کا دھندہ افقیار کر لیتا ہے۔ کرا مت علی شاہ بیر کرا مت علی شاہ کا روپ دھار لیتا ہے۔ کرا مت علی کا ایک بیٹا سلامت علی اس کہانی کا دوسرا اہم کردار ہے۔ کرا مت علی شاہ بیری مریدی میں خوب مال بوٹر را شروع کر دیتا ہے اور اس قدر دولت جع کرتا ہے کہ اس سے اقتدار اور سیاست کے میدان میں حصہ لینے کی ہوں پیدا ہوتی ہوت ہے اور رہیوں اس کی سوچ پر غالب ہوجاتی ہے۔ وہ سیاسی اقتدار کے حصول کے لیے اپنے بیٹے سلامت علی کی تربیت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کہانی اس دور کی ہے جب ملک پر فوجی آمریت کا تسلط تھا۔ خود سر براہ محکلت تربیت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کہانی اس دور کی ہے جب ملک پر فوجی آمریت کا تسلط تھا۔ خود سر براہ کی تقلید میں بیری مریدی کے قائل تھے۔ بیر کرا مت علی شاہ اس پر خوش تھا کہ پچھوفو جی اس کے حلقہ اردات میں آگئے۔ اس دوران بیر جسامت علی کا کردار کہانی میں وارد ہوتا ہے۔ میں کا بیری مریدی کے کا روبار میں جھڑ اہوجاتا ہے اوردونوں کے علاقوں کی نشاند ہی کر کے جھڑ ہو رہوں کے دیا تو سے کے وہ ہو چکا تھا۔ اس نے با نجھ کوتوں کے ساتھ کو رہوں کے بہت دیا جو بیری مریدی کے ساتھ کو رہوں کے بہت دیا جو چھوکرا پی ہوں یوری کرنا ہوتی تھی۔

کرا مت علی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سلامت علی گدی نشین ہوا۔ وہ بیر ہونے کے ساتھ ایک سابق فوجی افسر کا مشیر بن کرعیش و آرام کی زندگی بسر کرنے کا عادی ہوجاتا ہے۔ قید کا ایک ہم کر دار رضیہ میر کا ہے بید روثن خیال لا کی کالج میں زیر تعلیم ہے۔ بیا یک بھر پورا ورجان دار کر دار ہے اے ایک گاؤں کے مسجد امام احمد شاہ کے بیٹے فیر وزشاہ سے عشق ہوجاتا ہے۔ فیر وزکسی ذائی دشمنی کے باعث موت کے گھا ہ اتا ردیا جاتا ہے۔ اس دوران رضیہ میر فیر وزشاہ کے اجاز بچے کوجنم دیتی ہے۔ ایک عزت دار گھر انے سے تعلق ہونے کے باعث رضیہ میر اپنے تا جائز بچے سے جات حاصل کرنا چاہتی ہے اوراس مسجد کے باہر بچے کوچھوڑ آتی ہے۔ س کا مام اس بچے کا دا دا ہے۔

مولوی احد شاہ بچے کے اپنے ساتھ دشتہ سے بے خیر ، لوگوں کور غیب دیتا ہے کہ وہ بچے کوسٹک سار
کر کے جان سے مار دیں ۔ اور ایما ہی ہوتا ہے ۔ رضیہ میر ان تین اشخاص کو جان سے مار دیتی ہے جواس کے
بچے کوپھر وں سے مار دیتے ہیں ۔ رضیہ میر کوتین لوگوں کے آل کی پا داش میں پھانسی کی سزا د سدی جاتی ہے ۔
رضیہ میر کا کر دار ایک ایسی باہمت لڑکی کا ہے جو معاشر سے میں عورتوں کے ساتھ ہونے والے فالماند امتیازی سلوک کے خلاف آواز بلند کرتی ہے ۔ اور ان سفاک عناصر کو بے نقاب کرتی ہے جو عورت کو جانور سے برتر زندگی گڑا رنے پر مجبور کرتے ہیں ۔ قید کے بار سے میں ڈاکٹر افضال بٹ نے یوں اظہار خیال کیا ہے:

"عبدالله حسین کی نظر میں طبقاتی ، معاشی اور ساجی نا انصافی کابر اواضح تصور تھا۔ انھوں نے پاکستانی سیاست، فوج اور ساجی ٹھیکیداروں کو بڑ مے قریب سے دیکھا تھا۔ قید کا ساج اور سیاست سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ مصنف نے ساجی تشادات اور انسانی نفسیات کا بہتر اور فنکا ران نگس پیش کیاہے ''۔ (۸)

اس ناول کے مرکزی کرداروں میں ہر کت علی، کرا مت علی فیر وزشاہ اور رضیہ میر شامل ہیں۔ جب کر ذیل کا داروں میں احمد شاہ، مراد، علی محمد، چو دھری اکرم اور نسرین شامل ہیں۔

قید موضوع اور کرداروں کے حوالے منفر دنہیں ہے۔ اردوما ول میں استحصال اور معاثی وساجی ما انصافی ایک مستقل موضوع ہے جس پر مختلف اہل قلم ما ول تخلیق کرتے رہے ہیں۔ شوکت صدیقی کے ما ول مختل کی باول انصافی کی باول ایسے ہیں جواستحصال اورما انصافی کا احاطہ کرنے ہیں۔ ان دونوں ہرائیوں کو بنیا دبنا کر شہرہ آفاق کہانیاں تشکیل دی گئیں جنھوں نے زہر دست پذیرائی حاصل کی۔

عبدالله حسین کے ناول قید کے مرکزی اور ٹانوی کر داراس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں ند ہب اور سیاست کے نام پر معصوم لوگوں کا بے دردی کے ساتھ استخصال کیا جاتا ہے۔ بیکر دار بیری فقیری کی آڑ میں لوٹ ماراور ہوس کے مکروہ دھندے کا حصہ ہیں۔ کچھ کر داراس نظام کے خلاف برسر پیکارد کھائی دیتے ہیں اور کچھاس نظام کا حصہ ہیں اور بعض اس خالماند نظام کے کھاس نظام کا حصہ ہیں اور بعض اس خالماند نظام کے کا فظ کے طور پر دکھائی دیتے ہیں۔

عبداللہ حسین کے ناولوں اورا فسانوں کی ہر کہانی ہماری داستان ہے۔ ہمارے معاشرے کی کھا ہے۔ تہذیب اور ثقافت کی نشاند ہی کرتی ہے۔ان کہانیوں کے کردار ہمارے معاشرے کے کردار ہیں۔

عبدالله حسین نے جس مہارت اور چا بکدئی سے اپنے فن کونا ولوں کی تخلیق کا ذریعہ بنایا ہے بلاشبہ وہانفرادیت کا حامل ہے۔ ہم جس معاشر سے اور نظام میں سانس لے رہے ہیں تمام خرایوں کے باوجود ہم اس کو تشکیم کرنے اور اسی نظام کے ضابطوں کے تحت زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں عبدالله حسین حقائق کا عکاس ہے اور ہر منظر کی قلم کے ذریعہ تکس بندی کرتے وقت ایک ایک جز وکو تکس کا حصہ بناتے ہیں ۔ اور حقائق کے ایک جز اوکی ایک جز وکو تکس کا حصہ بناتے ہیں ۔ اور حقائق کے ایک جز ایک کردار تخلیق کیے ہیں جو اپنے زمانے کی زبان میں بات کرتے ہیں اور اپنے طبقات کی موثر انداز میں ترجمانی کرتے ہیں۔

ہم نے ''اداس نسلیں''با گھ'اور''قید''ایسے شہرہ آفاق ماولوں کے کرداروں کا مختف پہلوؤں سے جائزہ لیا ہے۔ مختف بڑی زبانوں میں جوشہرہ آفاق ماول کھے گئے ہیں ان کے کردار جانداراور کہانی کا حصہ ہیں جن کے بغیر کہانی ایک قدم بھی نہیں چل پاتی، کسی بھی خوبصورت اور مقبولیت حاصل کرنے والے ماول افسانے کی مضبوط بنیا دان کے کرداروں پر رکھی جاتی ہے۔ مضبوط بنیا دیں بی عمارت کو مظمر کرتی ہیں۔ عبداللہ حسین نے اس اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے کردار تگاری کی ہاس لیے ان کی تحریوں کوشہرہ آفاق قرار دیا جاتا ہے۔



## عبدالله حسين بطورناول نگار

ادب چوں کہ انسانی جذبات و خیالات کا مظہر اور تہذیب و تدن کا تر جمان ہوتا ہے لہذا انسانی زندگی کے تغیرات کا اثر ہماہ داست ادب پر پڑتا ہے ۔ ادب ایک ساجی تخلیقی عمل ہے اس لیے اس کے آئینے میں ہر عبد اور ہر ساج کے حد وخال نظر آتے ہیں۔ اصناف ادب کے حوالے سے دیکھا جائے تو نا ول ایک الی صنف ہم جس کی کڑیاں داستان گوئی سے وابستہ رہیں ہیں۔ لیکن اردونا ول کی ارتقائی تا رہ نخ کا با قاعدہ آغاز سرسید کی اصلاحی تحرکی کا دور ہے ۔ واقعیت پیندی کے شعور کے فروغ نے فرضی ماحول کو زہنی حقیقتوں سے روشناس کر وایا ۔ چناں چار دونا ول کے اولین نمونوں کے طور پر نذیر احمد کے قصیم اقالعروس، بنات العمش، رویائے صادقہ وغیرہ منظر عام پر آئے ۔ بیار دو کے وہ چند اولین قصے ہیں جن کے ذریعے نا ول کی ابتدائی روایتوں کی شرر، رسوا، پر یم چند نہیم حجازی، عزیز احمد به عبد مختلف نا ول نگار منظر عام پر آئے جن میں سرشار، عبد الحکیم شرر، رسوا، پر یم چند نہیم حجازی، عزیز احمد بعر مشال ہیں۔

عبدالله حسین نے اپنی ادبی زندگی کی شروعات کہانی کھنے سے کی تھی اوراس کا با قاعد ہ اشاعقی سلسلہ ۱۹۲۱ء میں رسالہ سورا میں چھنے والی کہانی ''ندئ' سے ہوتا ہے۔ تا ہم خودعبدالله حسین ۱۹۵۱ء کوا پنے ادبی کیرئیر کے آغاز کا سال قرار دیتے ہیں کیوں کہ اس سال انھوں نے ''اداس نسلیس'' پر کام شروع کیا تھا۔ اداس نسلیس کا ایک باب سورا میں چھپا اور بعد ازاں مکسل اول کی صورت میں شائع ہوا۔ اس ناول کوسال کے بہترین ناول کے طور پر اس دور کاو قیع ادبی انعام' آدم جی ایوارڈ' بھی ملا۔ عبدالله حسین کی ناول نگاری کے حوالے سے حسن منظر کی رائے کو محمد عاصم بٹ نے اپنی کتاب عبدالله حسین شخصیت اورفن میں پھھاس طرح سے درج کیا ہے کہ:

"ا اور پڑھنے میں آیا ان کا ما ول اواس اللہ میں ایا ان کا ما ول اواس اللہ ان کا کا ول اواس اللہ ان کی پہلا تا اس کی بھلا تا ہے۔۔ پہلا تا اس بھلا کی ہے جس کا اسلوب نیا تھا کہ اردوا دب میں ایک نے نا واسٹ نے اپنے لیے راہ پیدا کی ہے جس کا اسلوب نیا

ہےاورمعاشرے میں ڈھونڈی ہوئی دنیا بھی نی۔"

اداس سلیس اردو کے چند نمایاں اوراہم ہا ولوں میں ہے ایک ہے۔ عبداللہ حسین نے اس ماول میں پہلی جنگ عظیم سے لے کرتقتیم ہندتک کے واقعات اورا گریزوں کی سیائ ریشہ دوانیوں کو پس منظر کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اول میں سیائ وساجی صورت حال اور کر داروں مثلا روش آغا، نیاز بیگ، ایاز بیگ، نعیم، عذرا، شیلا کی بی در بی ساخت کوہو کی خوبی سے پیش کیا ہے اور سب پھھا یک منضبط ومربوط ڈھا نچ میں منظل ہوگئے ۔ نعیم ماول کا مرکزی کردار ہے۔ اس ماول میں رونما ہونے والی ذبنی وجذباتی کیفیات کے حوالے ہے دیوندراسرکا کہناہے کہ:

"ناول میں زبانی جذبات واحساسات مسرتوں اورخوا ہشوں نا کامیوں اورما مرادیوں خوابوں اورنا مرادیوں خوابوں اورخوف کو ہڑے جا داس تسلیں ہمارے دور کی ہے جا داس تسلیں ہمارے دور کی ہے جینی اور ذبنی کرب کو قاری تک منتقل کرنے میں کامیاب ہے۔آزادی کے بعد جن تین جا رہا کو اول کو ادبی اہمیا ول ہے۔"

بعض ناقدین کی آرا کے مطابق عبداللہ حسین کے اواس تسلیں اور قراۃ العین حیدر کے ناول آگ کا دریا میں تاریخی شعور نظر آتا ہے اس میں مماثلت پائی جاتی ہے ۔ گران دونوں ناول نگاروں نے تاریخی صداقتوں اورتاریخی حالات و واقعات ہے مختلف رگوں میں استفادہ کیا ہے ۔ تنقیدی نقط ہے دیکھا جائے تو اواس تسلیس کے مصنف نے تاریخی شعوراورافراد کی نفسیات کو ہندوستانی کلچر کی مختلف لہروں سے مسلک کر دیا ہواس تسلیس کے مصنف نے تاریخی شعوراورافراد کی نفسیات کو ہندوستانی کلچر کی مختلف لہروں سے مسلک کر دیا ہواس تسلیس کے مصنف نے تاریخی شعوراورافراد کی نفسیات کو ہندوستانی کلچر کی مختلف تہذیبی ادوار کوایک مسلسل ہے۔ جب کہ دوسری جانب قراۃ العین حیدر نے ثقافتی پہلوپر زیادہ زور دیا اور مختلف تہذیبی ادوار کوایک مسلسل تاریخی شعور کے آئینے میں پیش کیا ہے۔

اداس نسلیں میں حقیقت پیندی کی الیم مضبوط روایت جس میں خاص طور پر پنجاب کی دیہی زند گی ہمیں سانس لیتی محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ سامنے زندہ ہو جاتی ہے۔ اس بات میں سکسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ پنجاب کی دیہاتی زندگی کی جیسی عمدہ عکاس ما ول میں ہمیں ملتی ہے۔ ابول ڈاکٹر قمررکیس: ہمیں ملتی ہے، ویسی اس کے بعد کے سی ما ول میں ہو جو ذنہیں ہے۔ بقول ڈاکٹر قمررکیس:

"بید پہلا ہاول ہے جس میں پنجاب کے کسانوں کی رومان پرور زندگی ،جرات و جفاکشی زبوں حالی اور محنت کے استحصال کی بھر پورتضور ملتی ہے پہلی جنگ عظیم پنجابی کسان نے یورپ کے دیار غیر میں خون بہایا اور پھر کفن ہردوش انقلابیوں کی خفیہ سرگرمیوں میں سرفروشانہ حصہ لیا۔۔۔ا ول کے مرکزی کردار نعیم کی سوانحی سرگذشت

میں ان تمام حالات وحوا دے کا ایسا جامع اور جا ندار مرقع پیش کیا گیا ہے کہا ول ایک فرونہیں بلکہ ایک غلام ،مظلوم ،اس پسماند ہ لیکن بیدار ہوتی ہوئی حوصلہ مندقو م کارزمیہ بن جاتا ہے۔۔۔''

عبدالله حسین کا دوسرانا ول"با گھ'۱۹۸۲ء میں شائع ہواتھا۔ اگرزمانی اعتبارے دیکھا جائے تو یہ باول اداس سلیں کی اشاعت کے تقریباً میں ہیں بعد منظر عام پر آیا ہے۔ اس کے درمیانی عرصے میں ان کی ایک کتاب" نشیب" ۱۹۸۱ء میں سامنے آئی جس میں پانچ کہانیاں اور دو ناولٹ" نشیب" اور" والیسی کا سفر"شامل ہیں عبدالله حسین اپنے ناول آبا گھ'کوسب سے اہم کام قرار دیتے ہیں کیوں کران کے نزدیک دوسرانا ول کسی بھی فن کار کے حجے مقام کے تعین میں اہم کردا را داکرتا ہے ۔ آبا گھاکی علامتی واستعاراتی ناول ہے۔ اس میں آغازتا اختیام پراسراریت کی فضاد کھائی دیتی ہے۔

ناول نگار نے تمام خیالات ووا قعات کوعلا مت کے طور پر پیش کیا ہے۔ ملک میں ہونے والی تمام غیر جہوری صورت حال کا احوال بیان کیا ہے۔ نا ول کے آغاز میں مصنف نے لکھا ہے ''ایک محبت ک کہانی ۔' دراصل نا ول میں نا ول نگار نے تین کہانیاں بیان کیں ہیں۔ ایک کہانی اسدا ور یا سمین کی محبت ک کہانی ۔' دراصل نا ول میں نا ول نگار نے تین کہانیاں بیان کیں ہیں۔ ایک کہانی اسدا ور یا سمین کی محبت ک کہانی ہے۔ دوسری کہانی میں ان مظالم کا ذکر ہے جو اسد پر جیل میں ڈھائے جاتے ہیں۔ جب کہ تیسری کہانی میں شمیر میں ہونے والی گور ملاکا روائیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ان تینوں کہانیوں کا مرکز ی ہیر و ،کر دار اسد میں شمیر میں ہونے والی گور ملاکا روائیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ان تینوں کہانیوں کا مرکز ی ہیر و ،کر دار اسد ہے۔ 'با گھ' بھی شیر کو کہتے ہیں اور اسد' بھی ۔ جس طرح ہر انسان کی شخصیت کی پہیان اس کا نام ہوتا ہے ای طرح اسد' یعنی 'با گھ' بھی تنہا ہے اور ا پنے ساتھیوں سے 'پھڑ کر گم ہوگیا ہے۔ ہا صرعباس نیر نے اس ناول میں موجو د فلیفے کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

عبدالله حسین کے اولوں میں زندگی اپنی متعدد سطوں سمیت پیش ہوئی ہے۔زندگی کو برت در برت مشاہد ہ کرنا چوں کہ زبر دست تخلیقی حوصلے کے بغیرممکن نہیں۔''

عبدالله حسین نے زندگی کے مختلف پھیلا وُ کوایک دائر ہ کے اندر بیان کرتے ہیں۔وہ فر داور زندگی کے فلیفے کی بات کرتے ہیں۔وفت پر دسترس حاصل کرنے اور کا کنات میں سزاو جزا کے فلیفہ پر بڑا گہرا بیان ''با گھ'میں فظر آتا ہے۔مثلاعبدالله حسین ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ:

> ''قصوراوربےقصورکامعاملہ خداکی ملکیت میں ہے۔ پھروہ بولاایے ہی سزاوجزا کا اختیار اس کے پاس ہے۔ پھران باتوں پر سوال اٹھانے کا کیا فائدہ؟ جمارا معاملہ اپنے قانون سے ہے۔قانون کی نظر میں تم بے گناہ ہو۔اس ہے آگے ہم نہیں جان سکتے ، نداس سے

آ گے جانے کا ہمیں کوئی حق ہے چناں چاس سوال پر مزید سوج صرف بے سود ہے۔'
بغور نظر جائز ہلیا جائے تو با گھ کے ہیر واسدا ورا داس نسلیں کے ہیر وقعیم میں ہمیں بہت ی مشا بہتیں نظر آتی ہیں۔ دونوں ہیر ومحبت کے ساتھ جرمیں نظر آتی ہیں۔ دونوں ہیر ومحبت کے ساتھ جرمیں بھی مبتلا ہیں مثلا جسمانی جر، روحانی اور سیای جرشال ہیں۔ ناول با گھ میں موجود فضا کا تعین کرتے ہوئے خالد محمود خال کھتے ہیں کہ:

"نا ول نگار نے اپنے ناول" باگھ" میں ایک پراسراریت کو برقرار رکھا ہے جو"اداس سلیں کی بنیاد ہے۔ یہ ناول ایک ایسے خوف کے تصور پر مبنی ہے جس تصور کی وضاحت یا خوف کی شکل سازی کوئی نہیں کرنا چاہتا۔خوف سے خوف زدہ ہو جانا ہی کافی ہے۔"

اس نا ول ہے مماثلت رکھتا ہوا عبداللہ حسین کا ایک اور نا ول "قید" جس کی اشاعت ۱۹۸۹ یعنی با گھ ہے تقریباً سات سال بعد ہوئی تھی ۔ بینا ول اواس تسلیس اور نبا گئ کی نسبت شخا مت میں کم ہے۔ ناول "قید" کی کہانی انسانی محرومیوں اور اقتدار کی خواہش میں کی جانے والی کاروائیوں کی عکاس کرتی ہے۔قدا مت پرتی اور جدت پندی کونا ول کا موضوع بنایا گیا ہے۔عبداللہ حسین نے اپناس نا ول میں ہمارے اخلاقی ،ساجی وسیاسی نظام کی خدمت کرتے ہوئے تقیدی انداز اپنایا ہے ۔ ناول کا اختیام روایت کے مطابق نظر آتا ہے کہ جس میں روشن خیالی کی جڑوں کوقد است پندی کی مضبوط بنیا دیں ختم کردیتی ہیں۔

عبداللہ حسین کے اول نقید کی کہانی دیہاتی پس منظر میں ہے لیکن کچھ حصے شہری زندگی کی جھلک بھی چیش کرتے ہیں۔ دیہات میں فد ہب کی غیراصلی بنیا دوں پر جہالت اور تنگ نظری جیسے موضوعات اول کا حصہ ہیں۔ یہ اول اگر چہ فتصر ہے گراس میں موجود بہت ہے کر داروں سے تعارف حاصل ہوتا ہے مثلا مائی سروری ، سلامت علی ، کرا مت علی ، احمد شاہ ، فیر وزشاہ اور رضیہ سلطانہ شامل ہیں۔ رضیہ سلطانہ یا ول کا کلیدی کر دارہے ساج میں مورت کی حیثیت کے حوالے سے رضیہ سلطانہ کے کہ ہوئے جملے بہت با معنی ہیں مثلاً:

مند میں ہم اوگ کہاں شامل ہوتی ہیں۔ ۔ ہم لوگ احساس کمتری لے کر یہا ہم اوگ احساس کمتری لے کر مدیر ہوتا ہوتی ہیں۔ ۔ ہم لوگ احساس کمتری لے کر سے دنیا کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے منہ پر بال اگ آئے تو شرم میں ہماری چھاتیاں نگلی ہیں او شرم سے سر جھالیتی ہیں۔ خون جاری سے سر جھالیتی ہیں۔ خون جاری ہوتا ہوتی ہیں۔ ہوتا ہوتی ہیں۔ ہماری کی رات گزرتی ہوتے شرم سے با ہم نہیں ہوتا ہوتی ہیں۔ شادی کی رات گزرتی ہوتے شرم سے با ہم نہیں

نکلتیں۔اس سے بڑی غربت کیا ہوتی ہے؟''

رضیہ سلطاندایک علامتی کردار ہے۔جوروش خیالی کی مشعل کوجلائے رکھنا چا ہتی تھیں لیکن اٹھیں ٹم کر دیا گیا تھا۔ساج میں اٹھنے والی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ ہے روک دیا گیا عبداللہ حسین کے با ولوں 'اداس نسلیس'،'با گھ'،'قید' وغیرہ میں یہ چیز کثر ت ہے دکھائی دیتی ہے کہ ان کے بنیا دی کردار مرد ہوتے ہیں۔اگر عورت کاذکر کہیں ہو بھی تو وہ پس منظر یا کسی واقع ہموقع کی مناسبت نظر آتا ہے۔لیکن ایک بات وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کے عبداللہ حسین نے عورت کو مظلوم ٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے عبداللہ حسین کے دوسر سے بھی با ولوں کی نسبت با ول قید میں انفرادیت پائی جاتی ہے جس میں انھوں نے ساج کی کھو کھی بنیا دوں کی حقیقت کی واضح تصویر کشی کی ہے۔

تقیم ہند کے بعد ساجی استحصالی قوتوں، جا گیردا را ندنظام، مارشل لاوغیر ہجیسی تنگین صورت حال پہمیں عبداللہ حسین کا ماول '' نا دارلوگ'' بہترین عکائی کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ پہلی بارما دارلوگ 1991 میں شائع ہوا عبداللہ حسین نے اس ماول کو اداس تسلیس کا دوسرا حصہ قرار دیا ہے۔ جبوٹے سیاست دانوں ، جابر جا گیردا روں اور سفاک لئیروں کے سامنے بے بس ما دارنسل جواصلاح کے امکان سے ماورا ہو چکی ہے نے دارلوگ اصل میں اس نسل کے بعد کے لوگوں کی کہائی ہے۔ اس ماول کے بارے میں خودعبداللہ حسین کا کہنا ہے کہ:

"اس نا ول کولوگ جب برا هیں گے و ان کومیرے پہلے نا ول اداس تسلیں کی یا دائے گئے۔ کیوں کراس کی پلا ننگ اور آرگنا مُزیشن شعوری طور برنہیں بلکہ غیر شعوری طور بر اس کی پلا ننگ اور آرگنا مُزیشن شعوری طور برنہیں بلکہ غیر شعوری طور برا اس طرز برہوگئے ہے۔''

اس ناول کے آٹھ چھوٹے چھوٹے باب ہیں۔ ناول کا زمانی عرصہ ۱۹۵۷ء ہے ۱۹۷۷ء کو محیط ہے۔ نا دارلوگ ناول کے نمایاں کرداروں میں اعجاز حسین، سرفراز، ملک جہاتگیر اعوان، کنیز وغیرہ شامل ہیں۔ اعجاز حسین متحرک کردارنظر آتا ہے۔ کسانوں، مز دوروں، مارشل لا، جاگیر داروں کے حالات و واقعات کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ شرقی پاکتان کی صورت حال پر بھی عبداللہ حسین نے لکھا ہے۔ ا ۱۹۵ء میں شرقی پاکتان میں کیا واقعات پیش آئے ان سب کا ذکر بھی اس ناول میں تفصیلامو جود ہے عبداللہ حسین نے ملکی زندگی کے ہر شعے کوانی گرفت میں لیا ہے مثلاً

"سنتالیس کی تاریخ دہرائی جانے گئی۔اس وقت بینا ریخ ایک وسیع وحریض المیے کی پیدا وارتھی۔ جب دہرائی گئی تو اس نے ایک مضحکے کی صورت اختیا رکر لی۔اب ملک چیوڑ کر بھا گنے والے ہند وؤں اور سکھوں کا مال ان کاہدف ندتھا۔ اب لوگ اپنے بھائی بندوں کے مقالم کھڑے تھے۔''

عبدالله حسین کا شاراردو کے عظیم ما ول نگاروں میں ہوتا ہے ۔ان کے ما ولوں کو بہت اعتاداور فخر

کے ساتھ دنیا کے مامور فن پاروں میں شامل کیا جا سکتا ہے ۔ان کی نثر سادہ اور رواں ہے ۔عبدالله حسین نے
اپنے ماولوں کا مواد حقیقت کے مشاہد ہاور تجربات ہے اکٹھا کیا ہے ۔ان کی تحریروں کی نمائندہ خصوصیت
جزئیات نگاری ہے ۔ان کی شہرت صرف اردودان طلع تک ہی محدود نہیں ہے ۔انھوں نے اپنے ما ولوں اور
انسانوں کے انگریزی میں تراجم کیے ہیں ۔ان کے دوائگریزی ما ول The Weary Generations اور
انسانوں کے انگریزی میں تراجم کیے ہیں ۔ان کے دوائگریزی ما ول تھا جا گئو ہیں ۔ بحثیت مجموعی اگر دیکھا جا گئو یہ اپنی نوعیت کا ایسا کام ہے جواردو فکشن میں نئی روایت کی طرح ڈالٹا معلوم ہوتا ہے ۔عبداللہ حسین عہد حاضر کے اپنی نوعیت کا ایسا کام ہے جواردو فکشن میں نئی روایت کی طرح ڈالٹا معلوم ہوتا ہے ۔عبداللہ حسین عہد حاضر کے نمایا ں ماول نگاروں میں ہے ایک ہیں ۔



### نبيل مشاق

## عبدالله حسين كاناول ' أداس نسليس 'ايك نوآبادي كي تاريخ

#### حصداول

علم وا دب کی دنیا میں عبدالله حسین (۱۹۳۱-۲۰۱۵ء) کی خد مات نا قالمی فراموش اہمیت کی حامل ہیں ۔اگر جدوہ اب اس دنیا میں حیات نہیں ہیں ۔ مگران کی علمی وا د بی خد مات انھیں علم وا دب کی دنیا میں ہمیشہ زند ہ رکھنے کے لیے کافی ہیں علم وا دب کی دنیا میں ان کی خاص پہلے ن ان کے تخلیق کر دہنا ول اور نا ولٹ بھی ہیں ۔ان کے باول اوربا ولئوں میں'' أواس نسلیں''،'' نا دارلوگ''،'' رات''،'' باگھ''،'' نشیب'' اور''قید'' وغیرہ شامل ہیں ۔ ان باول اور با ولوں میں ان کا سب ہے اہم اور نمائندہ باول'' أداس نسلیں'' ہے۔ان کا بینا ول ہر طانوی نوآبا دی ہندوستان کی تاریخ کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔عبداللہ حسین نے اپنے اس ماول کو جا رحصوں اور یجاس منزلوں میں تقلیم کیا ہے۔ انھوں نے ان جا رحصوں اور پیاس منزلوں میں بالتر تیب ہر طانوی نوآبا دی ہند وستان کے ۵۷ ۱۸ء ہے لے کر ۱۹۴۷ء تک کے معاشرتی،معاشی،ند ہبی،سیاس،تعلیمی، تہذیبی، ثقافتی، لسانی اورا د بی منظرنا مے کے حالات کا نقشہ کھینچاہے۔انھوں نے نا ول کے پہلے جھے کو''برکش ایڈیا'' دوسر ہے ھے کو''ہند وستان'' تیسرے جھے کو''بڑارہ''اور چوتھ جھے کو''اختیّا میہ'' کاعنوان دیا ہے۔انھوں نے باول کے پہلے جھے''برٹش انڈیا''میں سب سے پہلے ١٨٥٤ء کی جنگ آزادی میں مقامی لوگوں کی ناکامی کے بعد ہند وستان کو ہر طانوی نوآبا دی میں تبدیل ہوتے دکھایا ہے۔ پھر جنگ آزا دی میں انگریز وں کاساتھ دینے والے مقامی لوگوں کوانگریز حکومت کی جانب ہے ملنے والے انعام وا کرام، خطابات اور جا گیروں کے نتیجے میں ہندوستان کے جا گیر دا راورنوا ب بنتے دکھایا ہے ۔اس کے بعدان ہی جا گیردا روں اورنوابوں کے ہاتھوں مقامی لوگوں کامعاشرتی ،معاشی اورسیاسی استحصال ہوتا دکھایا ہے ۔انھوں نے ہر طانوی نوآبادی ہند وستان میں معاشرتی ،معاشی، سیاسی، مذہبی، تعلیمی ،ا دبی ،اسانی ،ا خلاقی ، تہذیبی اور ثقافتی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں اورز قیوں کی تصویر بھی دکھائی ہے ۔انھوں نے ناول کے اس جھے میں سب سے آخر میں عام ہندوستانیوں کو پہلی جنگ عظیم کےموقع پر ہر طانوی فوج کے شانہ بیٹا نہ جرمنی ، جایان اورتر کی کے مختلف محا ذوں پرلڑتے ،اپنی جانوں کانذ رانہ پیش کرتے اور ہر طانبہ کو فتح یاب کرواتے بھی دکھایا ہے۔

باول کا دوسرا حصہ "ہندوستان" کے عنوان ہے آیا ہے عبداللہ حسین نے باول کے اس جھے ہیں ہر طانوی نوآبا دی ہندوستان میں عروج حاصل کرتی سابی ، مزاحمتی ، معاشی او علیحد گی پیندی کی تحریکوں کی تاریخ بیان کی ہے ہا ول کے اس جھے میں ۱۹۱۲ء ہے لے کر ۱۹۴۷ء تک کے دورا نیے میں رونماہونے والے سیاسی ، معاشی اور سابی حالات کا بیان ہوا ہے عبداللہ حسین نے باول کا تیسرا حصہ "بٹوار ہ' کے عنوان ہے تحریر کیا ہے۔ انھوں نے باول کے اس جھے میں برطانوی نوآبا دی ہندوستان کودولخت ہو کر ہندوستان اور پا کستان میں تقسیم ہوتے ، خاندانوں کے خاندانوں کو ہندوستان ہے باکستان اور پا کستان سے ہندوستان ہجرت کرتے ، ہجرت اورتقسیم کے دوران خونی فسادات ہوتے اوران فسادات میں ہزاروں لاکھوں انسا نوں کی جانیں جاتے دکھایا ہوتھیم کے دوران خونی فسادات ہوتے اوران فسادات میں ہزاروں لاکھوں انسا نوں کی جانیں جاسے دکھایا ہو عبداللہ حسین نے باول کے آخری جھے کو 'ا خلتا میں' کے عنوان سے درج کیا ہے ہا ول کے اس جھے میں برطانوی نوآبا دی ہندوستان کے نقشے پر ہٹو ار سے کے نتیج میں پاکستان کے معرض و جود میں آنے اور ہجرت کے بعد پاکستان میں زندہ سلامت تینیخ والے انسانوں کوآبا دکاری کے حوالے سے درجیش مصائب و مشکلات بعد پاکستان میں زندہ سلامت تینیخ والے انسانوں کوآبا دکاری کے حوالے سے درجیش مصائب و مشکلات کا ذکر کیا ہے ۔ ای پریا ول کا اختیام ہوتا ہے ہاول کی تاریخی کہائی نواب روش علی خان ، مرزامحمد بیگر ، کسان میں مرزام میں ہوا ہوں ہوا ہیں ماکس بریا م شکھ ، نواب غلام میں اند ، میں خان ، نیا ز بیگر ، ایا ز بیگر ، ایا ز بیگر ، نیا ور بیکر ، میں ان ہریا م شکھ ، نواب نوار انسانوں کو کا الدین خان ، نیا ز بیگر ، ایا ز بیگر ، نیا ور ہا میں ہوا کی الدین خان ، نیا ز بیگر ، ایا ز بیگر ، نیا ور بی میں اکر انسان ہریا م شکھ ، نواب غلام میں ان ہوا میں ہوتا ہے سا ول کی تاریک کی کرداروں کے ذریع آگر ہوتھی ہے ۔ خان میا کشر ، محمد خوالے کے در بیات کی ہوتی ہے ۔ خان میں انسان ہریا م شکھ ، نواب رائس کی در انسان ہوتا ہے ۔ خان ہوتا ہول کی تاریک کی کرداروں کے ذریع کی ہوتی ہے ۔ خان ہوتا ہول کی تاریک کی کرداروں کے ذریع کی ہوتی ہے ۔ خان ہوتا ہول کی تاریک کی کرداروں کے ذریع کیا کہ کی کرداروں کو کرداروں کے ذریع کی ہوتا ہے ۔ خان میں کی کرداروں کی کرداروں کے ذریع کی ہوتا ہو کرداروں کے دریع کی ہوتا ہو کرداروں کو کرد

عبداللہ حسین نے اول کے پہلے جھے'' برٹش انڈیا'' میں واقعات کے بیان کا آغازا کی چھوٹے سے گاؤں روشن پور کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالنے سے کیا ہے۔ اس سارے اول میں روشن پور کو واقعات کے بیانے میں کلیدی انہیت حاصل ہے۔ ناول کے واقعات کی اکثریت اسی روشن پور سے تعلق رکھتی ہے۔ عبداللہ حسین نے ناول کے دوہز رگ کرواروں کسان احمد دین اور ہرنا م سنگھ کی زبانی سنی روایا ہے کوروشن پور کی تاریخی حثیت کے تعین کا اہم ذریعہ بتایا ہے۔ یہ دونوں ہز رگ کسان احمد دین اور ہرنا م سنگھ روشن پور کے قدیم باشند سے مانے جاتے تنے ان کرواروں میں سے احمد دین روشن پور میں مسلمانوں اور ہرنا م سنگھ سکھوں باشند سے مانے جاتے تنے ان کرواروں میں سے احمد مین روشن پور میں مسلمانوں اور ہرنا م سنگھ سکھوں کا نمائندہ تھور کیا جاتا تھا عبداللہ حسین نے زیادہ تر تاریخی روایا ہے کا سلسلہ کسان احمد مین سے جوڑا ہے۔ ان کرز دیک کسان ہرنا م سنگھ کے مقابلے میں کسان احمد مین کی روایا ہے زیادہ مشتدہ معلومات کا ماخذ ہیں عبداللہ حسین کسان احمد مین کے حوالے سے گاؤں روشن پور کی تاریخی حقیت کا تعارف کچھاس طرح کرواتے ہیں:

مسین کسان احمد مین کے حوالے سے گاؤں روشن پور کی تاریخی حقیت کا تعارف پچھاس طرح کرواتے ہیں:
میباں آگر بسا تھا اوران چند کنبوں میں سے تھا جنھوں نے غیر آبا دز مین میں ہے روشن میں سے تو کو کیاں کرتا تھا۔ جب میں ستاون بور کا گاؤں آبا دکیا تھا ۔ جب میں ستاون

کاغدر کیاتو نواب روش علی خان ضلع رہتک کے کلکٹر کے دفتر میں معمولی اہلکار ہے۔

(ظاہر ہے کہاس وقت وہ نواب نہیں رہے ہوں گے۔ )لال تک تعلیم یا فتہ ہے اوراپنی شرافت کی وجہ سے دوست وا حباب اور گلی کو چہ میں قد رومنزلت کی نگا ہوں ہے دیجے جاتے ہے ۔اس زمانے میں وہ اپنی والدہ اور نگی بیا ہتا ہوی کے ساتھ شہر کے ایک بیان قصر میں رہتے ہے ۔ جس روز شہر میں بغاوت کی آگ ہڑ کی اور ہندوستانی سپاہی اگریز افسروں کے خلاف ہتھیار لے کراً ٹھ کھڑ ہے ہوئے 'اس روز شہر کے توام میں بھی خوف وہراس کے ساتھ ساتھ غم وغصہ کی لہر دوڑ گئی ۔ بی جگہ لوگ گلی کھوں میں میں بھی خوف وہراس کے ساتھ ساتھ غم وغصہ کی لہر دوڑ گئی ۔ بی جگہ لوگ گلی کھوں میں اکسے ہوکر چھاؤنی ہے آنے والی خبروں پر کان لگائے بیٹھے ہے 'گویہ بھی ناملطی ہوگ کی وہ سب کے سب انگریز ول کے جانی دشمن ہے ۔ رات پڑ کی تو سب شہری اپنے کہ وہ سب کے سب انگریز ول کے جانی دشمن ہے ۔ رات پڑ کی تو سب شہری اپنے مکانوں میں بند ہوکر بیٹھ گئے ۔ '(۱)

عبداللہ حسین نے کسان احمد دین روش پورے متعلق مطومات کامتنداورا ہم ذراید قرار دیا ہے۔ ان کے زور کی کسان احمد دین روش پورٹ میں جوانی کے دنوں میں آگر آبا دہوا تھا عبداللہ حسین نے کسان احمد دین کے سطے گاؤں روش پور کی جوتا ریخ بیان کی ہے۔ اس تا ریخ کے مطابق روش علی خان نامی ایک خص نے یہ گاؤں آبا دکیا تھا۔ روش علی خان ۱۸۵۷ء کے وقت ضلع رہتک کے ایک کلکٹر کے وقت میں معمولی ملا زم تھا اور دبلی شہر کے ایک برانے جصے میں مقیم تھا۔ اُس نے ۱۵ ۱۸ء کی دیگ آزادی کے دوران ایک معمولی ملا زم تھا اور دبلی شہر کے ایک برانے جصے میں مقیم تھا۔ اُس نے ۱۵ ماء کی دیگ آزادی کے دوران ایک انگرین سپاہی کرٹل جانس کی ہندوستانی سپاہیوں سے جان بچائی تھی۔ یہ انگریز کرٹل جانس شاہ ہر طانبیہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ جنگ آزادی کے خات میر حکومت ہر طانبیہ نے روش علی خان کو کرٹل جانس کی سفارش پر ہندوستان میں ایک بہت وسیع جا گیرا ورانعام واکرام سے نوا زاتھا۔ روش علی خان نے اس جا گیرا ورانعام واکرام میں کوئرٹل جانس کی سفارش سے ملے والی میں گاؤں روش علی خان بی سفارش سے ملے والی جا گیر کے دوئر میں معمولی ملا زم روش علی خان بی کرٹل جانس کی سفارش سے ملے والی جا گیر کے حوالے سے بتاتے ہیں:

"زمین گھیرنے کے متعلق دوروا یتیں تھیں۔ایک کے مطابق نواب صاحب نے گھوڑے پر سوار ہوکر چکر لگایا اور گھوڑے کی بو ٹچھ کے ساتھ ایک شہد بھراٹین باندھ دیا جس کے بینیدے میں سوراخ تھا۔شہد ٹیکتا رہا اور کیڑے کوڑے آکراس پر جمع ہوتے گئے۔اس طرح قدرتی حدبندی زمین کی ہوگئے۔دوسری کے مطابق انھوں نے ہوتے گئے۔اس طرح قدرتی حدبندی زمین کی ہوگئے۔دوسری کے مطابق انھوں نے

پیدل بھا گنا شروع کیا اور بانس کی کھیجیاں راستے میں گاڑتے گئے ۔ غروب آفاب
کے وقت جب واپس پہنچ تو سانس اُ کھڑ گئی پلٹ کرگر ہے اور مرتے مرتے بچے۔ اس
سوال کے جواب میں بھی کہ رہائش کے لیے خاص طور پر اس علاقے کا انتخاب کیے
اور کیوں عمل میں آیا 'کئی روا یتیں مشہور تھیں جن کا بیان اس کتاب کے احاطے ہ
باہر ہے ۔ اس ساری حکایت کے حرف بہ حرف صحیح ہونے کو یوں بھی عقل سلیم
نہیں مانتی ۔ پھر بھی مناسب کا م چھانٹ کے بعد اے حقیقت سے قریب تر لایا
جاسکتا ہے ۔ یہ تو بہر حال سب کے دکھیے کی بات تھی کہ جب تک کرئل جانسن
ہند وستان میں رہے ہمیشہ شکار کے لیے روثن پور آتے رہے اور جب روثن آغا یورپ
گئے تو انحیں کے پاس تھہر ہے اور فیض پایا ۔ اس طرح روثن پور کی جا گئے جو پانچ سو
مربعوں پر محیط تھی تھی میں آئی ۔ واحد ما لک روثن آغا تھے ۔ '(۱)

عبداللہ حسین کے مطابق روش علی خان کوا گریزوں کی جانب سے پانچ سومربعوں پر محیط جا گیر تخفے میں بلی تھی۔اس جا گیر کے ملنے کے بعد روش علی خان نہ صرف نوا ب روش علی خان ہوگئے تھے۔ بلکہ انھوں نے 'روش آغا' کالقب بھی اختیار کرلیا تھا۔ای جا گیر کی آمدن سے نوا ب روش علی خان نے دہلی میں ایک عالی شان محل تغییر کروایا تھا۔ جس کانا م'روش محل 'رکھا تھا۔ جنگ آزادی کے زمانے ہی سے ہرطانوی نوآبا دی بنخے والے ہندوستان میں انگریزوں اور نواب روش علی خان کے درمیان قربتوں اور محبتوں کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا۔جوتھیم ہندوستان میں انگریزوں اور نواب روش علی خان کے درمیان قربتوں اور محبتوں کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا۔جوتھیم ہندوستان میں نہ کسی صورت میں قائم رہاتھا۔ کہ ۱۸۵ء کی جنگ آزادی میں ہندوستانی سیابیوں اور عوام کی ناکامی کے بعد ہندوستان میں نواب روش علی خان جیسے بینکڑوں جا گیردار رہیدا ہو گئے تھے۔جن کے نشان آئے بھی کسی نہ کسی صورت میں باتی ہیں۔ایسے جا گیرداروں کوا پنی اور باتی ہندوستانیوں کی عزت و ماموس کا تھوڑا سابھی احساس نہیں تھا۔ان کو عرف جا گیراوردولت جع کرنے کا حساس تھا۔مولوی نزیاحد نے ایسے بی جا گیرداروں اور نوابوں کے لیے ''این الوقت'' جیسے لقب کا چنا و کیا تھا۔ا سے جا گیردار اور اور اور تی جی میں بان الوقت' جیسے لقب کا چنا و کیا تھا۔ا سے جا گیردار

نواب روش علی خان نے ای جا گیر میں سے پچاس مربعوں پرمچط زمین کا ایک کلزااپنے دوست مرزامحد بیگ کرفواب روش علی خان کے اس احسان کے مرزامحد بیگ پرنواب روش علی خان کے اس احسان کے دو سباب بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب تو بیتھا کہ جس زمانے میں نواب روش علی خان کلکڑ کے دفتر میں ملازم تھے۔نواب روش علی خان دفتر میں ملازم تھے۔نواب روش علی خان

اورمرزامحد بیگ کاایک دوسرے کے گھربھی آنا جانا تھا۔مرزامحد بیگ عالباً نواب روش علی خان کے وہی دوست تھے۔جفوں نے جنگ آزادی کے فسادات کے دوران کرئل جانسن کی جان بچانے میں نواب روش علی خان کاساتھ بھی دیا تھا۔کرئل جانسن جنگ آزادی کے فسادات کے دوران زخمی حالت میں نواب روش علی خان کاساتھ بھی دیا تھا۔کرئل جانسن جنگ آزادی کے فسادات کے دوران زخمی حالت میں اپنے گھر لے خان کو اپنے محلے کی کسی گلی کے کھڑ پر پڑئے ہوئے ملے تھا وروہ کرئل جانسن کو زخمی حالت میں اپنے گھر لے آئے تھے۔گر جب ہندوستانی سپاہیوں کوان کے اس اقدام کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔تو انھوں نے نواب روش علی خان کے گھریر دھاوابول دیا تھا۔

ایے میں نواب روش علی خان نے اپنی، پنی بیوی اور کرنل جانس کی جان اپنے گر کے پچھلے درواز ہے ہے بھا گ کر بچائی تھی ۔ انھوں نے اپنی گرے بھا گ کر عالباً مرزامحد بیگ کے ہاں ہی پناہ کی تھی اور جب تک جنگ آزادی کا فیصلہ انگریز وں کے حق میں نہیں ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت تک مرزامحد بیگ کے ہی مہمان رہے تھے اور منظر عام پر نہیں آئے تھے ۔ چناں چہ نواب روش علی خان اپنے اس غربت کے زمانے کہ دوست کو جا گیر، انعام اور خطاب ملنے کے بعد کیے فراموش کر سکتے تھے؟ دوسرا سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مرزامحد بیگ کی بیوی بہت حسین اور خوب صورت مغلانی تھی ۔ نواب روش علی خان اس پر اپنا دل ہار بیٹھے تھے۔ انھوں نے مرزامحد بیگ پر بیا حسان اس حسین مغلانی کو اپنے قریب لانے کے لیے کیا تھا عبداللہ حسین مغلانی کو اپنے قریب لانے کے لیے کیا تھا عبداللہ حسین مغلانی کو اپنے قریب لانے کے لیے کیا تھا عبداللہ حسین مغلانی کو اپنے قریب لانے کے لیے کیا تھا عبداللہ حسین مغلانی کو اپنے قریب لانے کے لیے کیا تھا عبداللہ حسین مغلانی کو اپنے تو ریب لانے کے لیے کیا تھا عبداللہ حسین مغلانی کو بیا کی دوران کی مرزامحد بیگ کو صرف زمین کی عطان ہیں کا تھی ۔ بلکہ روش کو ریس کر میں ایک اس کا میاب رہے تھے ۔ انھوں نے مرزامحد بیگ کو صرف زمین بی عطانہیں کی تھی ۔ بلکہ روش کو ریس ایک اچھا سا کشادہ مکان بھی بنوا کر دیا تھا ۔ با ول کا بیا قتباس ملاحظہ کیجے :

"مرزامحد بیگ اورنواب روش علی خان کا گمنا می کے زمانے سے گہرایارا نہ چلا آتا تھا۔
کہاجاتا تھا کہلا زمت کے دوران دونوں ایک جگہ کام کرتے اور دیتے سہتے تھے۔ جب خداوند تعالی نے اپنی بے نیازی میں روش علی خان کو نیک نامی اور دینوی جاہ وحشمت می اوزاتو وہ اپنے دوست کو نہ بھولے اور ملازمت چھڑ واکر اے اپنے ہمراہ لیتے آئے مجمد بیگ کا خالع اص مغلوں کا خاندان تھا اورقد رت نے اس گر انے کو وہ خوبصورتی عطاکی تھی جو خالص نسلوں میں پائی جاتی ہے ور برشمتی سے روز ہروز کم ہوتی جارہی ہے بلکہ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ روش علی خان محمد بیگ کی بیوی کے بے مثال حن و جمال بلکہ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ روش علی خان محمد بیگ کی بیوی کے بے مثال حن و جمال کے حد سے زیا دہ مداح تھے اور یہی عقیدت تھی جس نے انھیں مجبور کیا کہ وہ اپنی ملکیت میں سے بچاس مربعے زمین کے الگ کر کیا ہے عزیز دوست کو تحقیاً دے دیں اورا پئی میں سے بچاس مربعے زمین کے الگ کر کیا ہے عزیز دوست کو تحقیاً دے دیں اورا پئی میں سے بچاس مربعے زمین کے الگ کر کیا ہے عزیز دوست کو تحقیاً دے دیں اورا پئی حیب سے گاؤں میں بیکا مکان بنوا کر دیں ۔ افواہ تھی کہمد بیگ کا ہوا بیٹا نیا زبیگ بھی

روش علی خان کے واسطے سے تھا۔ لیکن افواہوں کا کیا ہے' کہنے والے تو یہاں تک کہتے سے کہ خودنواب روش علی خان کی اکلوتی اولاداس فیاض اور عالی نسب اگریز کرٹل کی بدولت تھی جو خی ہوکر چند دن ان کے ہاں مہمان رہاتھا اور جس کی وجہ سے روش علی خان پر جان کی مصیبت آئی تھی ۔ حالال کراس فیرملکی کی عالی نسبی اورشر افت کونظر میں مطاب کے تو عقلِ سلیم آسانی ہے اس بات کونشلیم نہیں کرتی ۔ ہم بیسوی کربھی ان افواہوں کی پر زورتا ئیکرنے سے بازر ہے پر مجبور ہیں کراس زمانے کے ہزرگ قطعی طور پر مخلص وضع داراورشیق ہواکر تے تھے۔''(س)

عبداللہ حسین نے ناول کیاس اقتباس میں اس حقیقت ہے بھی پر دہ اٹھایا ہے کہ نواب روش علی خان کادل اگر مرزامحد بیگ کی بیوی پر فی بیوی پر فی کی بیوی پر فی کی بیوی پر فی کی بیوی پر فی کادل اگر مرزامحد بیگ کی بیوی پر فی کی بیوی پر فی کادل اگر مرزامحد بیگ کی بیوی پر فی کہ کرنل جانس مندوستان ہے دورے پر تشریف وجہ ہے کہ کرنل جانسن مندوستان ہے دورے پر تشریف لاتے تے تو ان کا قیام نواب روش علی خان کے گریر بی ہوا کرنا تھا۔ اس طرح نواب روش علی خان جب ہرطانیہ جاتے تھے تو ان کا قیام بھی کرنل جانسن کے ہاں بی ہوا کرنا تھا۔ عبداللہ حسین نے یہ بھی بتایا ہے کہ مرزامحد بیگ کے بڑے نیاز بیگ ہے متعلق یہ قصہ مشہور تھا کہ وہ مرزامحمد بیگ کے نطفے ہے نہیں بلکہ نواب روش علی خان کی اکلوتی اولاد نواب غلام محی الدین خان کے ہا رے میں اس قتم کے قصے زبان زدعام تھے کہ وہ نواب روش علی خان کی نہیں بلکہ اگرین کرنل جانسن کی اولا دیتھ۔

عبداللہ حسین کے مطابق نواب روش علی خان کے بعد مرزامحہ بیگ روش پور کے اولین باشی ہے۔
نواب روش علی خان اور مرزامحہ بیگ کی وجہ ہے روش پور کے نام سے جوگاؤں آبا دہوا تھا۔ اس گاؤں کی آبا دی
رفتہ رفتہ برحتی گئ تھی اور دیسے بی و کیسے یہاں تقریباً ڈھائی سوگر کسانوں کے آبا دہو گئے تھے ۔ روش پور کے
ان گروں میں مرزامحہ بیگ کے بعد کسان احمد دین کا گھر سب سے قدیم اور پُرانا تھا۔ کسان احمد دین نے
روش پور کی بنجر زمینوں کو آبا دکر نے میں بہت مشقت سے کام کیا تھا۔ کسان احمد دین کے بعد چند اور
مسلمان سکھاور ہندوگھرا نوں نے بھی روش پورکا رُخ کیا تھا۔ جن میں سے اکثریت نواب روش علی خان کی
مزار ع بنے ۔ تو کسی طرح بھی بے جا اور غیر تھی تی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں میں نواب روش علی خان کے
مزار ع بنے ۔ تو کسی طرح بھی بے جا اور غیر تھی تہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں میں نواب روش علی خان کے ہاتھ
خان کے غلاموں کی تعداد بہت زیادہ تھی ۔ جن کے ایجھے بُر سے کا فیصلہ نواب روش علی خان کے ہاتھ

اورغلام تھے ۔نواب روش علی خان ان کا آقا تھا عبداللہ حسین نے اس غلام طبقے کی بو دوبا شاوراس گاؤں کی جغرافیائی حدود کوبھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے:

' علاقائی طور پراس گاؤں کی حیثیت' کم از کم رائے عامہ کے لحاظ ہے غیر مسلم کھی۔ ایک گروہ جس کا سربراہ گاؤں کا سب ہے ممر رسیدہ کسان احمد دین تھا، مد گی تھا کہ گاؤں صوبہ د تی میں، اور دوسراگر وہ جو کھے کسان ہرنا م سکھی کسربراہی میں تھا، دعویٰ کرتا تھا کہ گاؤں صوبہ پنجاب میں واقع تھا۔ اس بات پراکٹر چوپال میں مناظرے ہوا کرتے تھے۔ ہبر حال بیا مرمسلم تھا کہ گاؤں ہر دوصوبہ جات کی مشتر کہ سرحد پر کسی جو اقع تھا۔ اس گاؤں کی خانمونہ تھی۔ جو سکھ تو م کے افراد جگہ واقع تھا۔ اس گاؤں کی خانمونہ تھی۔ جو سکھ تو م کے افراد یہاں آبا دیتے وہ پنجاب کے سکھ کسانوں کی طرح پہنتے کھاتے اور پنجابی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ ہند واور مسلمان طبقہ ہو۔ پی کے کسانوں کی معاشرت کا روا دار تھا۔ اس کے با وجودگاؤں کے دوڑ ھائی سوافراد ہڑ سامن اور سلم جوئی کے ساتھ اپنے طور پراپی پی اپنی زندگیاں بسر کررہے تھے۔ "(۲)

عبداللہ حسین کے زدیک گاؤں روش پورکا سب ہے مررسیدہ شخص کسان احمد دین تھا۔ جوگاؤں میں مسلمان طبقے کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ جب کہ کسان ہرنام سکھروشن پورمیں سکھوں کا سب ہے عمررسیدہ بزرگ اور نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ جب کہ کسان ہرنام سکھروشن پورکو دبلی کی حدود میں اور کسان ہرنام سکھ پنجاب کی حدود میں نابت کرنے کی کوشش کرنا تھا۔ جس کا مطلب بیبی تھا کہ دونوں کواپنی اپنی نا ریخ ہے زیا دہ مجت تھی۔ حدود میں نابت کرنے کی کوشش کرنا تھا۔ جس کا مطلب بیبی تھا کہ دونوں کواپنی اپنی نا ریخ ہے زیا دہ مجت تھی۔ اس سے بیبھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عبداللہ حسین نے علامتی انداز میں مسلمانوں کی ناریخی وابستگی دبلی اور سکھوں کی وابستگی پنجاب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے ۔ اس گاؤں میں مسلمانوں اور سکھوں کی آبا دی کے مقابلے میں ہند وؤں کی آبا دی بہت کم تھی ۔ عبداللہ حسین نے ناول میں دکھایا ہے کہ کیمے روشن پور بے کے مقابلے میں ہند وؤں کی آبا دی بہت کم تھی ۔ عبداللہ حسین نے ناول میں دکھایا ہے کہ کیمے روشن پور بے والے مسلمان ، سکھا ور ہند وختلف ندا ہب سے وابستہ ہونے کے باوجود سالہا سال سے ایک دوسر سے کے ساتھوامن وسکون کی زندگی بسر کرر ہے تھے۔

عبداللہ حسین نے اس گاؤں کی مشتر کہ زبان پنجابی بتائی ہے۔ یعنی مسلمان ،سکھاور ہند وسب ہی پنجابی ہو لئے تنے ۔ زبان کی طرح مختلف ندا ہب کے مانے والے ان لوگوں کی معاشرت بھی ایک جیسی تھی ۔ یہ گاؤں مشتر کہ تہذیب و تدن کا گہوارہ تھا۔ان کے لباس ، بول چال ، رہن سہن ، کھانے پینے اور رسم ورواج میں کوئی زیا دہ فرق نہیں تھا۔ ان میں ند ہب، زبان اور رنگ وسل کی بنیاد پر کسی قشم کا جھگڑ انہیں تھا۔ یہ سب لوگ

ایک دوسر کی خوشیوں اور غموں میں ہرا ہر شریک ہوتے تھے۔ان کے دل و دماغ میں کسی قسم کی نفرت ، بغض و کینہ اور حسد مام کی چیزیں نہیں تھیں۔ پوراگاؤں ایک کنجا و رخاندان کی طرح رہتا تھا۔گاؤں کے لوگوں میں نواب روثن علی خان اور مرزامحد بیگ کے علاوہ کوئی پڑھالکھا شخص بھی موجو ذبیس تھا۔گاؤں روثن پور کے لوگوں میں بڑھنے کا رجحان نہ ہونے کے ہرا ہر تھا۔اس گاؤں کی اکثریت کسان تھی۔اس پورےگاؤں میں نواب روثن علی خان اور مرزامحد بیگ کا گھر سب سے زیا دہ خوش حال تھا۔ان دو گھروں کے علاوہ گاؤں کی باتی تواب روثن علی خان اور مرزامحد بیگ کا گھر سب سے زیا دہ خوش حال تھا۔ان دو گھروں کے علاوہ گاؤں کی باتی آبادی زندگی کے دن پورے کر دبی تھی۔ان لوگوں کی زندگی ایک ایسے کسان کی زندگی سے پچھرزیا دہ مختلف نہیں تھی۔ جن کو معاشی استحصال کا سامنا رہتا ہے۔ایہ بھی یہ کسان لوگ جا گیردار نواب روثن علی خان کی زمین میں آباد شھاوران کی زندگی کا فی حد تک اس کے رخم وکر م پڑتھی۔

نوابروش علی خان کی اکلوتی او لا دنواب غلام محی الدین تنے ۔جو یورپ ہے تعلیم یا فتہ تنے ۔ان کی زندگی یورپی لے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی ۔انھوں نے جوانی میں دہلی کی ایک طوا کف ہے محبت اور پہند کی شادی کی تھی ۔اس طوا کف کے لیطن ہے ان کی نین اولا دیں پر ویز ،عذر اا ورجمی تھیں ۔پرویز ،بہن اور پہند کی شادی کی تھی ۔اس طوا کف کے بطن ہے ان کی نین اولا دیں پر ویز ،عذر اا ورجمی تھیں ۔پرویز ،بہن ہوائی تھی ۔سب ہوئی تھی ۔سب ہوئی تھی ۔ برا ،اس کے بعد عذر اا ور پھر جمجی تھیں ۔جم کی پیدائش ،عذر اکی ولا دت ہے کوئی میں برس بعد ہوئی تھی ۔ جس کی وجہ ہے نواب غلام محی الدین کے دل ود ماغ میں پھے شکوک وشبہات پیدا ہوگئے تھے ۔نواب غلامی محی الدین نے بھی اپنے تمام بچوں کوجد بی تعلیم دلوائی تھی ۔ اس خاندان کی گزرا وقات کا دارو مدارروش پور کی جا گیر ہے حاصل ہونے والی آمدن پر تھا ۔نواب روش علی خان کی اسٹی برس کی عمر میں ہند وستان میں انگریزوں اور حکومتِ برطانیہ ہند و خاداری کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا ۔ ان کے روش محل میں منعقد ہونے والی تقریبات میں انگریز مردوخوا تین کی ایک بڑی کے انعداد شر بک ہوتی تھی ۔

نوابروٹن علی خان کے دوست مرزامحہ بیگ کی اولا دہیں صرف دو بیٹے تھے۔ان کے ہڑے بیٹے کانا م نیاز بیگ اور چھوٹے بیٹے کانا م ایا زبیگ تھا۔مرزامحہ بیگ اپنے بیٹوں نیاز بیگ اور ایا زبیگ کوکوئی خاص تعلیم نہیں دلوایائے تھے۔ایک تو اس وقت روشن پور میں کوئی با قاعدہ تعلیمی ادارہ موجود نہیں تھا۔دوسراکسی دوسرے شہر، دبلی یا کلکتھے تعلیم دلوانے کی ان کی استطاعت نہیں تھی۔ جب کہ تیسرا پہلومرزامحہ بیگ کا بھری جوانی میں صرف پینینس برس کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔جس کے بعدمرزامحہ بیگ کے بیوی بچوں کی دیکھے بوائی میں صرف پینینس برس کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔جس کے بعدمرزامحہ بیگ کے بیوی بچوں کی دیکھے بوائی کی ساری ذمہ داریاں نواب روشن علی خان کے کندھوں پر آن پڑی تھیں۔مرزامحہ بیگ کے بیوی بچوی بچوی بچوی بے

نواب روش علی خان کے بیٹوں کی تھے۔ نواب روش علی خان نے بھی مرزامجہ بیگ کے بیٹوں کی تعلیم کی طرف کوئی خاص آو جہنیں دی تھی۔ مرزامجہ بیگ کے بڑے بیٹا ذیگ نے گر کانظام چلانے کے لیے جوائی بی میں اپنی زمین میں تھیتی باڑی شروع کردی تھی۔ نیا ذیگ اچھا اور تختی کسان تو تھابی لیکن اس کے ہاتھ میں اسلحہ بنانے کا ہنر بھی کمال کا تھا۔ اُس نے گاؤں میں ایک دوکان بھی کھوئی تھی۔ جس پر وہ اپنہ ہم تھے بنائے ہمتھیا روں کی نمائش کرتا تھا۔ وہ اپنہ ہاتھ سے مختلف اعلی قسم کی بندوقیں تیار کرتا تھا۔ اس دوکان کی نجر جیسے بی اگریز پولیس کو ہوئی تھی۔ تو وہ اُسے پکڑ کرلے گئی تھی۔ اگریز پولیس کا خیال تھا کہ نیا ذیگ گاؤں کے لوگوں کو اس کے خلاف اس کے خلاص ان کے خلاف کی ان حرکتوں کے متعلق نواب روش علی خان کی سفارش پر چھوڑ دیا تھا۔ ایک نیا ذیگ اس کے بعد بھی اسلحہ تیار کرنے سے ہا زئیس آیا تھا۔ اگریز پولیس نے دوہارہ نیا ذیگ کو پکڑ لیا اور اس دفعہ ہا رہ برس قید کی ہزادی گئی۔ نیا ذیگ کی ان حرکتوں کی وجہ سے نواب روش مو گئے۔ انھوں نے نیاز بیگ کورہائی دلانے کے لیے کی قسم کی کوشش کرنے سے دوہارہ نیا ذیگ کو پکڑ لیا اور اس دفعہ ہا رہ برس قید کی ہزادی گئی۔ نیاز بیگ کی ان حرکتوں کی وجہ سے نواب روش کی خان کی دوہارہ نیا ذیگ کو پکڑ لیا اور اس دفعہ ہا رہ برس قید کی ہزادی گئی۔ نیاز بیگ کی ان حرکتوں کی وجہ سے نواب روش کرنے سے انکار کر دیا۔ جس بر نیا زبیگ کو بورے ہا رہ برس قید کی ہزا ہیگ تا ہا گئی ان گئی ہیں۔ ان کار کر دیا۔ جس بر نیا زبیگ کو بورے ہیں دوہر کی ہزا ہی تھی۔

مرزامحمہ بیگ کے بڑے بیٹے نیاز بیگ نے دوشادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی مغل خاندان کی کسی خاتون ہے ہوئی تھی۔ جب کہ دوسری شادی کئی نی خاندان میں ہوئی تھی۔ نیاز بیگ کی پہلی بیوی کے طن خاتون ہے ہوئی تھی۔ اور دوسری بیوی ہے بی کی ولادت ہوئی تھی۔ نیاز بیگ کے جیل جانے کے بعد دونوں بیویوں نے بڑے حوصلے اور جمت سے مل جل کرمشکل حالات کا مقابلہ کیا تھا۔ نیاز بیگ کا چیونا بھائی ایا زبیگ شادی شدہ نہیں تھا۔ ایا زبیگ کو نواب روثن علی خان کی سفارش پر محکمہ ریلوے میں ایک معمولی کی ملاز مت مل گئی تھی۔ وہ اس ملاز مت سے حاصل ہونے والی تخواہ میں گزراوقات کرتا تھا۔ نیاز بیگ کے جیل جانے کے بعد اُسی نے بھی نواب روثن علی خان کی طرح نیاز بیگ کے کاموں سے کوئی زیادہ خوش نہیں تھا۔ نیاز بیگ کے ساتھ اُس کا اُسی تھی۔ ایا زبیگ کے ساتھ اُس کا اُسی خواب روثن علی خان کی طرح انگریزوں سے اوسے تعلقات کا حامی تھا۔ وہ انگریزوں سے ایجھے تعلقات کا حامی تھا۔ وہ دیکھ تعلقات کا حامی تھا۔ اُس کے خیالات نواب روثن علی خان کے خیالات سے بچھ زیادت نواب روثن علی خان کے خیالات ہونے کی وجہ سے کافی پند یوگی کی نگاہ نیا ہم خیال ہونے کی وجہ سے کافی پند یوگی کی نگاہ نیا تھا۔ ایا رہتا تھا۔ ایا رہتا تھا۔

عبدالله حسین نے ماول کے اس جھے میں ہر طانوی نوآبا دی ہند وستان کی تاریخ کاوہ رُخ پیش

کیا ہے۔ جس سے ہر طانوی ہندوستان کی پہلی نسل کے خیالات، جذبات ، حالات اوراحساسات کاادراک حاصل ہوتا ہے۔ اس نسل کاایک نمائندہ نواب روثن علی خان ہے۔ جو انگریزوں سے تعاون ، ہمدردی اوروفاداری کے صلے میں گلگر کے دفتر میں ایک معمولی ملازم سے ترقی کر کے نواب روش علی خان اور جا گیردار روش آ غابنا ہے۔ ۱۸۵۷ء کے زمانے کے ہندوستان میں ایسے نوابوں اور جا گیرداروں کی کوئی کی نہیں تھی۔ ایسے لوگوں میں حب الوطنی کا جذب ہام کو بھی نہیں تھا۔ نمیس صرف اپنے ذاتی مفادات ، دولت اور جا گیر عزیز محقی۔ اس نسل کا دوسرا نمائندہ نواب روش علی خان کا دوست مرزامحمد بیگ ہے۔ جو اپنے فائد سے کے لیے بغیر سوچ سمجھا لیے نوابوں اور جا گیرداروں کا دست راس بن جا تا ہے۔ اس نسل کا تیسرا نمائندہ روشن پور کے وہ لوگ ہیں۔ جو بھیں کسان احمد دین اور کسان ہما م سنگھ کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ ہرطانوی نوآبادی ہندوستان میں اس گروہ کا احدین اور کسان اگریز اور مقامی جا گیردار اور نواب دونوں بی کر رہے تھے۔ اس گروہ کے لوگوں میں کسی صفحہ کالا گی ، سیاست اور دھوکا نہیں تھا۔ اس گروہ کو برطانوی ہندوستان کا سب سے کمزور طبقہ خوش رہنا اور دووقت کی روٹی کا حصول تھا۔ اس گروہ کو برطانوی ہندوستان کا سب سے کمزور طبقہ نفوش رہنا اور دووقت کی روٹی کا حصول تھا۔ اس گروہ کو برطانوی ہندوستان کا سب سے کمزور طبقہ نفوش رہنا اور دووقت کی روٹی کا حصول تھا۔ اس گروہ کو برطانوی ہندوستان کا سب سے کمزور طبقہ نفوش رہنا اور دووقت کی روٹی کا حصول تھا۔ اس گروہ کو برطانوی ہندوستان کا سب سے کمزور طبقہ نفوش رہنا اور دووقت کی روٹی کا حصول تھا۔ اس گروہ کو برطانوی ہندوستان کا سب سے کمزور طبقہ نفوش ایا تھا۔

اس ناول میں ہر طانوی نوآبادی ہندوستان کی دوسری نسل کاایک نمائندہ فواب غلام محی الدین خان ہے۔ جوا پنے باپ نواب روش علی خان کے نقشے قدم پرگامزن دکھائی دیتا ہے۔ بینواب غلام محی الدین خان بھی خود کواگریزوں کا وفادار، ہدرداور نمک ہلال ٹابت کرتا ہے۔ بینواب غلام محی الدین خان بھی ایسے ہندوستانی جاگیردار کے روپ میں نظر آتا ہے۔ جوعام ہندوستانیوں کا معاشی استحصال کرماا پنااولین فرض جھتے ہندوستانی بوآبادی ہندوستان کی دوسری نسل کاایک اہم نمائندہ مرزامحہ بیگ کابیٹا نیاز بیگ بھی ہے۔ جواپنے باپ کی طرح نواب غلام محی الدین خان اورا گریزوں کا وفادارا ورہدردربنالپند نہیں کرتا ۔ وہ آہتہ جواپنے باپ کی طرح نوابش، اورآرزو کے تابع فیصلیکنا شروع کردیتا ہے۔ اس کی بیعادت انگریزوں اورنواب غلام محی الدین خان کو پند نہیں آتی ۔ جس کی پاداش میں اُسے بارہ برس قید کی سزا ہر واشت کرنا پڑتی ہندوستان میں جاری اگریزوں اورجا گیرداروں کی پالیسیوں سے بیزاری کااظہار کرنے لگا تھا۔ ایساطیقہ ہندوستان میں جاری اگریزوں اورجا گیرداروں کی پالیسیوں سے بیزاری کااظہار کرنے لگا تھا۔ ایساطیقہ ہندوستان میں جاری اورمقامی جاگریزوں اورجا گیرداروں کی پالیسیوں سے بیزاری کااظہار کرنے لگا تھا۔ ایساطیقہ معمول بن چکا تھا۔ دوسری نسل کاایک نمائندہ نیاز بیک کا چھونا بھائی ایاز بیک بھی ہے۔ جو مرادی کی این دینا بھی معمول بن چکا تھا۔ دوسری نسل کاایک نمائندہ نیاز بیک کا چھونا بھائی ایاز بیک بھی ہے۔ جو مرادی مین دینا بھی معمول بن چکا تھا۔ دوسری نسل کاایک نمائندہ نیاز بیک کا چھونا بھائی ایاز بیک بھی ہے۔ جو مرادی میں دینا بھی معمول بن چکا تھا۔ دوسری نسل کاایک نمائندہ نیاز بیک کا چھونا بھائی ایاز بیک بھی ہے۔ جو مرکاری ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ اگریزوں اور نواب غلام کی الدین خان کا سے وفادارا ورنمک خوار بھی

ہے۔وہ نہ تو خودنواب غلام محی الدین خان اور اگریز طبقے کے خلاف ایک لفظ بھی بولتا ہے اور نہ بی دوسروں کو ایسا کرنا دیکھ سکتا ہے ۔عبداللہ حسین کے اس ناول میں ہر طانوی نوآبا دی ہند وستان کی تیسری نسل کے نمائند سے نیم ، ہرویز ،عذرا،علی ، عائشہ جمی اوران کے دوست لڑ کے اورلڑ کیاں ہیں ۔

عبدالله حسین نے روش پوری تاریخی حیثیت، نواب روش علی خان اورمرزامحد بیگ کے خاندانی پس منظر کا تعارف کروانے کے بعدروش کی دبلی عیں منعقدہ ایک تقریب کی رودا دبیان کرنے سے اول کے قصے کو آگے ہو صلا ہے ۔ روش کل میں بی تقریب نواب روش علی خان کی وفات کے تین ماہ کمل ہونے پر منعقد کی گئی ہے۔ اس تقریب میں نواب غلام کی الدین خان کو روش آغا کا خطاب دیا جاتا ہے۔ جس کے بعد روش کورکی جا گیراوراس خاندان کے تمام فیصلوں کا اختیار نواب غلام می الدین کے ہاتھ میں آجاتا ہے۔ روش کو بیں۔ پورکی جا گیراوراس خاندان کے تمام فیصلوں کا اختیار نواب غلام می الدین کے ہاتھ میں آجاتا ہے۔ روش کل میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں ہرطانوی نو آبا دی ہند وستان کے اہم سیاسی وساجی رہنما بھی مرقو ہیں۔ ان رہنما وُں میں مسلمان ، انگرین ، ہند واور سکھ سب ہی شامل ہیں ۔ فیم بھی اپنے پچپالیا زبیگ کے ہمراہ پہلی مرتبدروش کی کی تقریب میں شریک ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اس تقریب میں ایک ہز رکش شخص مرتبدروش کی الدین خان کو روش آغا 'بنائے خانے کا اعلان پچھاس طرح کیا:

"جب سب لوگ بیٹھ چکے تو میز کے سرے والے ہزرگ اپنی جگہ ہے اُٹے۔ سب فاموش ہو گئے۔ ہوا درختوں میں تھم گئی۔ چند لیمجے تک فاموش کھڑے رہنے کے بعد انھوں نے رومال نکال کرماتھے کا پسینہ خٹک کیا اور بولے:" آج یعنی 13 مئی 1910ء کوروشن آغا کوفوت ہوئے تین ماہ مکمل ہوئے ہیں۔ میں فائدانی روایات کے مطابق اور اس حیثیت کی روہے جو مجھے سونچی گئے ہے'نواب غلام محی الدین فان آف روشن پور کے روشن آغا کے لقب کا صحیح حقدار ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔"(۵)

عبدالله حسین نے ناول کے اس جھے میں دکھایا ہے کہ سطرح بد لتے ہر طانوی نو آبا دی ہند وستان میں ایک مسلمان جا گیردار کے گھرا پنے باپ کی بخشش ومغفرت کی دُ عاکے ہر عکس ایک سیاس اور ساجی نوعیت کی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے ۔ اس تقریب میں ایک جا گیردار نواب روشن علی خان کے مرنے کے بعداس کے خطاب 'روشن آغا' کی نسبت اس کے اکلوتے بیٹے نواب غلام می الدین خان کے نام کے ساتھ قائم کی جارہی ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ بی ہے کہ جا گیرداری اور نوا بی ہر طانوی نو آبا دی ہند وستان کی ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف خشل کی جارہی ہے۔ روشن پور کے کسانوں اورغریب انسانوں کے استحصال کی ذمہ داری

ایک جاگیردار کے مرنے کے بعداس خاندان کے دوسرے جاگیردارکوسونی جارہی ہے۔اس تقریب میں برطانوی نوآبا دی ہند وستان کے مختلف علاقوں کے اور جاگیرداراورنوا بھی شریک ہیں۔جن میں مہارائ کمارپرتا ب گرھ کانا م سرفہرست ہے۔سیای پارٹی کانگرس کے اہم لیڈرگو کھلے بھی شریک مخفل ہیں۔جو تقریب میں شریک بہت ہے ہندوؤں اورانگریزوں کی توجہ کامرکز ہیں عبداللہ حسین نے اس تقریب میں مہارائ کماریرتا ہا ورگو کھلے کی موجودگی کو پھھاس طرح دکھایا ہے:

''ایک ہند وستانی زرق برق شیروانی اور پگڑی پہنے موٹر سے اترا ۔ساتھ ایک نوجوان اگریزی لباس میں تھا۔ نواب صاحب بہت نیچ جھک کر ملے ۔ کسی نے کہا مہاراج کمار پرتاب گڑھ ہیں؛ ہمراہ غالبًا سیکرٹری تھے۔ وہ واحد ہندوستانی تھے جو آکر اگریزوں میں بیٹھے ۔انھوں نے اپنی چھڑی بھی خادم کے حوالے کر دی ۔ پھڑگو کھلے آگریزوں میں بیٹھے ۔انھوں نے اپنی چھڑی بھی خادم کے حوالے کر دی ۔ پھڑگو کھلے آئے جس پرتمام ہندوستانی اور چندا گریز اُٹھ کھڑ ہے ہوئے اور جھک جھک کر ملے۔ ایا زبیگ نے جب ان کانام لیا تو تعیم چونک کراٹھاا ورقریب جاکر کھڑا ہوا ۔ کو کھلے کانام اس نے بہت من رکھا تھا گرد کھنے کا آج پہلی بارموقع ملاتھا۔'(۱)

عبداللہ حسین نے نا ول کے اہم کر دارتھم کو گو کھلے ہے بہت نیا دہ متاثر دکھایا ہے۔جس ہے یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں رہتا ہے کہ ان کے نز دیک اس زمانے کے ہند وستانی نو جوانوں کی امید ول کامرکز کا گرس پارٹی تھی اوران نو جوانوں کے نز دیک اس جماعت ہے وابستہ گو کھلے جیسے رہنما قابل عزت واحز ام تھے۔اس تقریب میں شریک ہندوستان کے سیای وہاجی رہنماؤں، اگریز نمائندوں اورجا گیردا روں کے درمیان ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جاری آزادی پند محرمیان ہندوستان کو مختلف علاقوں میں جاری آزادی پند محرمیان ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جاری آزادی پند محرکم کے وہ اور مسلم نوں اور ہندوؤں کے درمیان سراٹھاتے فسادات کے حوالے ہے تبادلہ خیال بھی جاری تھا۔ ان میں خاص موضوعات تقسیم بڑگال اور تین بڑال کے مطالبات، تلک میں ہونے والے ہندوسلم فسادات، تک میں موجود جب ایک ان مسئلہ اور مساجد کے سامنے با جا بجانے کا معاملات تھے۔اس تقریب میں موجود جب ایک انگر بر سحافی تلک کے فسادات کی ذمہ داری صرف مسلمانوں پر ڈالنا چاہتا ہے تو تعیم اسے جواب دیے بغیر شہیں رویا تا اوروہ پھھالی با تیں کرتا ہے:

'' کیا آپ کو پیۃ ہے تلک نے مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ کیا؟ وہ ذبیحہ گا وُ کے خلاف سوسائٹی اورمسجد کے سامنے با جابجانے پراصرار..... اوروہ سب ''(4) نعیم کی بید باتیں نواب غلام محی الدین خان اورایا زبیگ کو پہند نہیں آتی ہیں نے واب غلام محی الدین خان کے غصے سے گھور نے پرایا زبیگ اشاروں و کنایوں کی زبان میں تعیم کوخاموش کروا تا ہے۔ اس کے بعد نعیم چپ چاپ روش محل کے لان میں گھو منے چلا جاتا ہے۔ جہاں اس کی ملاقات پر ویزا ورعذرا سے ہوتی ہے۔ روش محل کی اس تقریب میں ہندوستان کے مرد بی نہیں بلکہ خوا تین بھی شریک ہیں۔ ان خوا تین میں اگریزا نی بیسنٹ، عذرا ،عذرا کی ماں اورخالہ بھی شامل ہیں۔ تقریب میں شریک سب بی مردوخوا تین آپ میں آزادی اور بے باکی ہے گپ شپ کرتے نظر آتے ہیں ان مردوخوا تین میں کسی قسم کے رسی پر دے کی میں آزادی اور بے باکی ہے گپ شپ کرتے نظر آتے ہیں ان مردوخوا تین میں کسی قسم کے رسی پر دے کی رکاوٹ باتی نہیں رہی ہے۔ یہ مردوخوا تین روش خیال اور جدید تعلیم یا فتہ ہر طانوی نوآبادی ہندوستان کے نمائند سے ہیں۔ اس تقریب میں نعیم اورعذراکی ملاقات بھی مردوخوا تین کے آزادانہ میل جول کی ایک واضح مثال ہے۔ اسی میل جول میں عذرا، نعیم سے مخاطب ہو کر کہتی ہے:

" آپ بو لتے بالکل نہیں ہیں؟ "غذرانے اپنی بھوری آئکھیں نچا کرای بے تکلفی سے یو جھا۔ یو جھا۔

"جی جی نہیں تو۔"سب لوگ سادگی ہے مسکرائے۔

" آپ نے مام نہیں بتایا اپنا۔"

"(نعيم"،

''اوہ۔۔۔ کس قد رخوبصورت نام ہے۔''ایک پنا سے لڑ کے نے انگریز ی میں کہا۔ ان کا کھلنڈ راپن اور شوروشغب سب ختم ہو چکا تھا۔ گوان کی آنکھوں میں تمسخری جھلک صاف دیکھی جاسکتی تھی ۔

صرف عذرااس جارحاندا نداز میں باتیں کررہی تھی۔اباس نے سفیدریشم کی ساڑھی باندھر کھی تھی اور دیکھنے میں کافی ہڑی اور مجھدارلگ رہی تھی۔'(۸)

اس تقریب میں تعیم اور عذرا کے علا وہ پر ویزاور عذرا کے دوسرے دوست بھی شریک ہیں۔ جن میں بڑی بے تکلفی اور بے با کی نظر آتی ہے۔ یہ نوجوان لڑکے اورلڑکیاں ہرطانوی نوآبا دی ہندوستان کی نوجوان نسل کے نمائند سے نصور کیے جاسکتے ہیں۔ ان میں سے اکثریت جا گیردا روں اورنوابوں کی اولا دیں ہیں۔ ان نوجوان لڑکے اورلڑکیوں کے لباس ، بول چال اورا شخصے بیٹھنے کے سلیقے سے ہرطانوی تہذیب و ثقافت کی واضح جملک نظر آر بی ہے۔ ان میں سے اکثریت جدید تعلیم یا فتہ اور ہرطانوی تہذیب کی دلدا دہ ہے۔ ان لڑکے اور لڑکیوں میں سے اکثریت کی زبان میں بات چیت کرنا زیادہ پند کر رہی ہے۔ ان میں اپنی مادری یا مقامی زبانوں میں بول چال کا رجمان نہونے کے ہرا ہر ہے۔ اکثر نے اگرین کی طرز کالباس زیب تن یا مقامی زبانوں میں بول چال کا رجمان نہونے کے ہرا ہر ہے۔ اکثر نے اگرین کی طرز کالباس زیب تن

کیا ہوا ہے عبداللہ حسین نے روش کل کی اس محفل میں ہرطانوی نوآبا دی ہندوستان کی دوسری اور تیسری نسل کے ۱۸۵۷ء کے بعد کے حالات وواقعات کی تا ریخ کی عکائی کرنے کی کوشش کی ہے ۔انھوں نے اس ہندوستان کے جاگیردار طبقہ کی دوسری اور تیسری نسل کو ہرطانوی طر زِتعلیم ،سیاست، رہن سہن، لباس، ہندوستان کے جاگیردار طبقہ کی دوسری اور تیسری نسل کو ہرطانوی طر زِتعلیم ،سیاست، رہن سہن، لباس، زبان، رسوم، ثقافت اور تہذیب کا اسیر دکھایا ہے ۔عبداللہ حسین نے باول کے اس جھے میں ہرطانوی نوآبا دی ہندوستان کے جاگیردار طبقہ اوران کی اولا دول کے حالات کی تجی اور خیتی تصویر پیش کی ہے۔اس باول کے اس محصرین نیم اور عذرا کے درمیان چنم لینے والی محبت کی داستان بھی ہرطانوی نوآبا دی ہندوستانی مواشر بیسل کے بدلتے طرز زندگی ، جذبات اوراحساسات کی واضح عکائی ہے۔اس سے پہلے ہندوستانی معاشر بیں زندگی کی ایک صورت کم ہی دیکھنے میں آتی تھی۔

عبداللہ حسین نے ناول کے اگلے واقعات میں دکھایا ہے کہ جب تعیم اورایا زبیک روش کی کی روش کی کی روش کی انداز میں تعیم کو سمجھا تا ہے کہ بروقار تقریب سے گھر لوٹے ہیں ۔ توایا زبیگ کس طرح نا راضی اور غصے کے انداز میں تعیم کو سمجھا تا ہے کہ انگریزوں کے سامنے تلک کے فساوات کا ذکر کرنا بھی دہشت پہندی کے وائز سے میں آتا ہے ۔ ایا زبیگ بھی گفتگو کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگرتم تلک کے حالات اور فساوات سے متعلق روش کی سے باہر کہیں بھی تھوڑی کی بھی گفتگو کر سے تو گرفتار کر لیے جاتے اور کڑی سے کڑی سزا کے حق دار گھیر تے ۔ بیتو نواب غلام کی الدین خان کی وجہ سے انگریزوں نے گرفتار کر لیے جاتے اور کڑی سے کڑی سزا کے حق دار گھیر تے ۔ بیتو نواب غلام کی الدین خان کی وجہ سے انگریزوں نے گرفتار نہیں کہا:

"تم تقریر کرنے کے لیے وہاں نہیں گئے تھے۔'ایا زبیگ نے فراکر کہا۔"شمیں پتا ہے تلک کانام لینائی دہشت پہندی میں شارہوتا ہے۔کوئی اورجگہ ہوتی توشمیں گرفتار کرلیا جاتا ۔روش محل کی تقریب تھی اس لیے ....، "نعیم بیٹھا سوچتار ہا' پھر آ ہستہ ہے بولا" مجھے افسوس ہے پچاوہ ہما راسب کا ایساہیر و ہے۔ورنہ ..... " تھوڑی دیر تک دونوں خاموش بیٹے بہلی کے چلنے کے ساتھ ہلکور سے کھاتے رہے۔پھر ایا زبیگ نرم لیج میں ہولے ۔' ہما را خاندان اٹھی باتوں کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ میں نے شمیس تعلیم دلوائی ۔ساری امیدیں .... تم میری ساری زندگی ہو۔ایک روز میں نے شمیس بیتہ یلے گاکہ میں نے کتنا دکھ سہا۔' (۹)

ایا زبیگ ای دوران میں تعیم کویدا حساس دلانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ جمارا خاندان ان بی باتوں اور کاموں کی وجہ سے تباہ ہوا ہے ہے اسے کاموں اور باتوں سے باز آجاؤ۔وہ، تعیم کو اُس کے باپ نیاز بیگ کے انگریز مخالف کاموں کی وجہ سے بارہ برس تک جیل میں قیدر ہے کے واقعات کے بارے میں بھی

بتاتا ہے۔وہ انعیم سے ایسے کاموں اور باتوں میں نہ پڑنے کے لیے التجابھی کرتا ہے۔ایا زبیگ شاید اپنے خاندان کی ایک اور سل کو تباہ ہوتا ہوا دیکھناٹھیں جا ہتا تھا۔ایا زبیگ انعیم کے باپ اور اپنے بڑے بھائی نیاز بیگ کے حوالے سے ماضی کے واقعات کے بارے میں کچھ یوں بتاتا ہے:

''اس کواسلحہ بنانے کا خبط تھا۔وہ عجیب وغریب دماغ کا مالک تھا۔یہ پچ ہے کہاس کاریگری سے ولایت والے بھی بندوقوں کی نا لیاں نہیں بناتے ہوں سے جیسی وہ بنا نا تھا ۔وہ انھیں بچوں کی طرح سنبھال سنبھال کر رکھتا تھا۔ مجھے احجھی طرح ہے یا دہا وروہ دن بھی جب پولیس آئی ۔سارے گاؤں کےلوگ گھروں میں حیب گئے اورکواڑ بند کر لیے گئے ۔ گلمال سنسان ہو گئیں اورمویثی اکیلے اکیلے گلیوں اور تھیتوں میں پھرنے لگے ۔انھوں نے ہمارے گھر کی تلاشی کی اوراسلجہ برآ مدکر لیا۔ جب وہ اے اکٹھا کررہے تھے تو مجھے یا دہے نیاز بیگ ان کی منتیں کرنے لگا۔لیکن ا یک سیابی نے اس کی داڑھی پکڑ کرمنہ برطما نچے مارے اور وہ تھیٹتے ہوئے اے ساتھ لے گئے ۔ 'ان کے ہاتھاب مردہ پرندوں کی طرح میز پررکھے تھے اوراینی چکنی اور ا داس آئکھیں آ ہمتگی ہے جھیک رہے تھے ۔''چند دن بعد تمھا رایا ب واپس آ گیا ۔اس کے گالوں کی ہڈیاں سیاہ ہوگئی تھیں اور داڑھی کے آ دھے بال جھڑ چکے تھے۔لیکن اس کاسودا ءاس کے ساتھ تھا۔وہ اس سے اس کی ہنم مندی کافخر ندلے سکے۔کوئی بھی نہ لے سکا ۔روش آغانے ولّی بلاکراس ہے کہا:''نیاز بیگ تم سارے گاؤں پر تباہی لاؤ کے گرنیاز بیگ بھوے والے کمرے میں درواز ہبند کر کے اپنے کام میں مشغول رہا۔اس کے ہاتھ میں براہنر تھا۔اس نے دس دس کولیوں والی الی الی پستولیس بنائیں جوگاؤں میں کسی نے نہ دیکھی تھیں۔'(۱۰)

ایا زبیگ، نیم کونواب روش علی خان کا وہ احسان بھی یا دکر واتا ہے۔ جب اُس نے نیا زبیگ کو انگریز پولیس کی حوالات سے رہائی دلائی تھی۔ایا زبیگ بتاتا ہے کہ اُس کے باپ نیاز بیگ کو پہلی بارتو انگریز پولیس نے نواب روش علی خان کی سفارش پر چند دن کے اندرا ندرحوالات میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا تھا۔رہا ہونے کے نواب روش علی خان نے نیا زبیگ کو دہلی بلوا کر سمجھایا بھی تھاا ورآئند ہا یہے کاموں سے بازر ہے کی تلقین بھی کی تھی۔ لیکن نیاز بیگ،نواب روش علی خان اور دوسر سے لوگوں کے باربار سمجھانے کے باوجود بھی پہتولیں اور بندوقیں تیار کرنے کے شوق سے بازہیں آیا تھا۔جس کے بعد انگریز پولیس نے

دوبارہ نیاز بیگ گورفقار کر کے بارہ برس کی سزادلوائی تھی۔اس بار نواب روش علی خان نے بھی نیاز بیگ کوچھڑ انے سے معذرت کرلی تھی اورنواب روش علی خان جمارے خاندان سے ما راض بھی ہوگئے تھے۔لیاز بیگ بھیم کواس کے جدید تعلیم یا فتہ ہونے کا حساس بھی دلاتا ہے۔جس سے لگتاہے کہ اس کے بزدیک جدیدا تگریز کی تعلیم بی اس زمانے کے نوجوا نوں کی ترقی اورخوش حالی کی ضامن ہے:

"وہ مُشک وزنی آواز تعیم کے دل پر پھر کی طرح بیٹھتی جارہی تھی۔ دوبارہ ہو لئے ہے پہلے ایا زبیگ نے جھک کرفرش پر تھوکا۔ لعاب سگار کے تمباکو کی وجہ ہے سابی مائل تھا۔ ' بارہ سال ہوگئے میں اس ہے نہیں ملا۔ میں نے اپنی محنت ہے اتنی ترقی کی۔ اگر سرکار کوآج بھی کوئی خبر کردے کہ میں اس ہے ملتاہوں تو مجھ پہسارے کی۔ اگر سرکار کوآج بھی کوئی خبر کردے کہ میں اس ہے ملتاہوں تو مجھ پہسارے دروازے بند ہوجا کمیں۔ اس نے خاندان کوتباہ کردیا۔ ''تمھارے ماں باپ ابتم میں مانا چا ہے۔ میں اپ ہا ہا جا با چا ہے۔ میں نے ملتا چا ہے۔ میں بڑھ سکتا ہی نہ تھا۔ لیکن ہمارے خون میں ہنر ہے کہی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ میں پڑھ سکتا ہی نہ تھا۔ لیکن ہمارے خون میں ہنر ہے اور شمصیں میں نے تعلیم دلوائی ہے۔ تم دنیا میں تر تی کر سکتے ہو۔'' (۱۱)

ایاز بیگ ایک طرف اپنی کم علی کااعتر اف کرتا ہے۔ تو دوسری طرف اپنے خاندان کے خون میں ہی ہنر مندی کا ذکر بھی کرتا ہے۔ وہ جدید تعلیم یا فتہ تیم کو دنیا میں ترقی کرنے کا درس بھی دیتا ہے۔ ایا زبیگ، تیم کو یہ بھی باور کروا تا ہے کہ جب انگریز وں کی نظر میں ہندوستان کے کسی خاندان کا کوئی ایک فرد بھی باغی یاغدار تصور کرلیا جاتا ہے تو اُس کی سرااس کے پورے خاندان اور آنے والی نسلوں تک کو لئی رہتی ہے۔ اُس خاندان کا کوئی فر دبھی سرکاری ملا زمت نہیں کر سکتا ہے۔ مسمیں بھی کی فتم کی سرکاری ملا زمت نہیں مل سکتی کا کوئی فرد بھی سرکاری ملا زمت نہیں کر سکتا ہے۔ مسمیں بھی کی فتم کی سرکاری ملا زمت نہیں مل سکتی ہے۔ جس کا سبب تمھار سے باپ کے کام اورا عمال ہیں۔ عبداللہ حسین کے باول کے اس کر دارایا زبیگ نے اپنا زبیگ کے کاموں کو اپنے خاندان کے اس کر دارایا زبیگ نے کاموں کو اپنے خاندان کے اس کر دارایا در بالیسیوں کی نشا ندبی ایسا کرنا انگریز وں کی طرف ہے برطانوی نو آبادی ہندوستان میں جاری خلط اقد امات اور پالیسیوں کی نشا ندبی کرنا ہے۔ خاندان کے کسی ایک فرد کے کسی کام کی سز اپورے خاندان اور آنے والی نسلوں کو دینا کہاں کاعدل اورانساف ہے۔ ایاز بیگ کی طرح برطانوی نو آبادی ہندوستان کا ایک بڑا طبقہ ای قسم کے خیالات کا حامی فی ایس فیم راکا کردا را کی ایسانی ایسی فیم ایس بیت پر یقین رکھتی ہے کہ خاندان یا قوم میاس خاندان اور قوم کی آنے والی نسلوں کو نینا کہاں کاعدل کسی ایک فرد کے کاموں کی سز اپورے خاندان یا قوم میاس خاندان اور قوم کی آنے والی نسلوں کو نیسان دی جانوں کی خالفت کے با جود عذر را کا فیم سے محبت کو ایس خاندان کو اور میں خاندان یا قوم میاس خاندان اور قوم کی آنے والی نسلوں کو نیس کے حب

اورشادی کرنا ای فکراوریقین کا عملی بوت ہے عذر رااورروش کل کے دوسر سے لوگوں کی فکر میں فرق نظر آتا ہے۔

ایا زبیک، بعیم کواپنے ماں باپ سے طفے کے لیے بیجنے پر آمادہ تو نظر آتا ہے ۔ لیکن وہ بعیم کواپنے باپ کے فقش قدم پر چلنے سے منع کرنا ہوا بھی نظر آتا ہے ۔ بعیم کافی حدتک ایا زبیگ کے خیالات کا قائل ہوجاتا ہے ۔ وہ آئندہ کہیں بھی روش کی کی طرح کا رعمل دینے سے بازرہنے کا وعدہ بھی کرتا ہے ۔ بعیم چند دن بعد ایا زبیگ سے اجازت لینے اورعذرا سے ملنے کے بعد اینے گاؤں روشن پوراپنے والدین سے ملنے کے لیے بعد ایا زبیگ سے اجازت لینے اورعذرا سے ملنے کے بعد اینے گاؤں روشن پوراپنے والدین سے ملنے کے لیے روانہ ہوجاتا ہے ۔ وہ راستے میں رانی کوٹ کے شیشن پر ایک انگریز سار جنٹ کے ہاتھوں بلا وہدا کی غریب پوڑھے ہندوستانی کسان کا قبل ہوتے دیکھتا ہے۔ اس انگریز سار جنٹ کوشیشن پر موجود دوانگریز سپاہی گرفتا رکر کے لے جاتے ہیں ۔ بعیم اس بوڑھے کسان کیا جاز قبل پر روشن کی طرح کا رقبل دینے ۔ وہ اس گریز سار جنٹ کے انگریز سار با کہ دیکھتا ہوں کی خاندان کوانصاف ملنے کے لیے پُر امید نظر آتا ہے۔ اس کی اس امید کا اندازہ شیشن پر فیم اورا یک سان کے خاندان کوانصاف ملنے کے لیے پُر امید نظر آتا ہے۔ اس کی اس امید کا اندازہ شیشن پر فیم اورا یک سافر کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے بھی لگایا جا سکتا ہے:

"جبرانی کوٹ کے سٹیشن پر دوگورے سارجھوں نے آکراے ہینڈل سے علاحدہ
کیاتو وہ گندم کی بوری کی طرح زمین پرگراا ورمرگیا ۔ سارجھوں نے دروازہ
کھنکھٹایا ۔ گورے کا چہرہ کھڑکی ہے باہر آیا ۔ پولیس والوں کے جواب میں اس نے کچھ
کہا جس پر دونوں سارجھوں نے مستعدی ہے فوجی سلام کیاا ور بولے: "لیکن آپ
زیر حراست ہیں ۔'

''باہ....،'' گورے نے گال مچلا کر کہا اور کھڑ کی گرا دی۔سار جنٹ دونوں ہینڈ ل پکڑ کریا ئیدان پر کھڑے ہوگئے۔

"ووگر فقار کرلیا گیا ہے ۔ پر بوڑ ھامر گیا ۔" مجمع میں سے کسی نے بات کی ۔
"تو کیا ہوا؟" منہ کی چشما ور ہڑ ہے ہے ماتھے والے ایک آ دمی نے کہا۔

'' وہعدالت میں تو پیش ہوگا۔''نعیم نے خفگی ہے کہا۔

"ضرورہوگا۔ ضرورہوگا۔ 'وبی آدمی بولا۔"یہ لوگ بڑے قانون دان ہوتے ہیں ۔ بیں ۔لیکن جیوری میں کون ہوگا؟ ..... تمھارا کوئی چیا جیوری میں ہے؟ ' وہ جانے کے لیے مڑا 'پھر پلٹ کرنعیم کے پاس آ کھڑا ہواً ... '' "بيسؤ ر" مين مسيس بنا ناموں برخوردار آئ بى رات كوائى بيوى كے ساتھ جاكر سوئ گاميں نے اپنى عمر ميں ايسے پچاس سے اوپر واقعات د كھے ہيں ايسے مقدموں كے ليے سفيد جيورى ہوتى ہے ۔ بالكل سفيد "(١٢)

تعیم اوراس مسافر کے درمیان ہونے والی گفتگو سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے کے برطانوی ہندوستان میں عام عوام کی عدل وانصاف تک رسائی نہ ہونے کے برابر بھی ۔جس کی لاٹھی اس کی بھینس والاقانون تھا۔اس برطانوی نوآبا دی ہندوستان میں دوشتم کے قوانین رائج تھے۔ایک قتم کے قوانین اشرافیہ اشرافیہ اور تحکمرانوں کے ظلم وستم کو جائز قرار دینے کے لیے تھے۔ایسے قوانین کے ذریعے اس وقت کی اشرافیہ کو اندانا کی خام خیال ہی تصور کیا جاتا تھا۔دوسری قتم کے قوانین عام انسانوں کے لیے تھے۔ایسے قوانین سے عام عوام ،کسانوں اور مزدوروں کا استحصال کرنے کا کام لیا جاتا تھا۔

رانی کوٹ کے شیشن پر جس بوڑھے کسان کوانگریز سار جنٹ نے بلا وجہموت کے گھاٹ اٹا ردیا تھا۔ان آو انین کی ہدولت اُس سار جنٹ کوسز املنا بھی خام خیال ہی تھاا وریہ حقیقت اُس زمانے کاہر ہندوستانی جانتا تھا۔ شیشن پرموجود نعیم سے گفتگو کرنے والا مسافر بھی ہر عام ہندوستانی کے جذبات اوراحساسات کی آواز بن رہا تھا۔

عبداللہ حسین نے اول کے اگلے جھے میں یہ بھی دکھایا ہے کہ اس زمانے کے برطانوی ہند وستان کے گاؤں وریبات میں کس طرح ہے ذات پات اوراوی ٹی کی نظام فروغ پارہا تھا۔ کیے گاؤں میں بین والے مختلف نذا ہب کے مانے والے انسانوں میں پیار محبت اوراحساس کے رشتے کمزور پڑتے جارہے سخے۔ کیے یہ پیار محبت کے رشتے مادیت برتی، لا کی اور ہوں کی نذر ہوتے جارہے سخے۔ کس طرح گاؤں کے جاگہ دا راور چو دھری فریب کسانوں کا استحصال جاری رکھے ہوئے سخے عبداللہ حسین نے ماول کے اس جھے میں برطانوی نو آبادی ہند وستان کی کہلی نسل اور دوسری و تیسری نسل کے درمیان واضح فرق دکھانے کی کوشش میں برطانوی نو آبادی ہند وستان کی کہلی نسل اور دوسری و تیسری نسل کے درمیان واضح فرق دکھانے کی کوشش ہمیں کہ ہے۔ برطانوی نو آبادی ہند وستان کی کہلی نسل کے لوگوں میں کسی قسم کا ذات پات کا نظام نہیں تھا۔ اس ہمی کی ہے۔ برطانوی نو آبادی ہند و اور سکھ باہم ہیروشکر سے ۔ ان میں مختلف ندا ہب بو موں اور ذاتوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان ، ہندو اور سکھ باہم شیر وشکر سے ۔ ان میں مادیت برخی ، تعصب اور لا کی نام کوبھی نہیں تھا۔ جاگیرداری نظام نہ ہونے کے برا برشے ۔ ان میں مادیت برخی ، تبذیب اور افتا فت کے نام پر کسی قسم کا جھڑ ایا نفر ت نہیں تھی عبداللہ حسین میں اس سے بی برطانوی نو آبادی میں تبدیل ہونے کے بعد پھیلینا شروع ہوئے کے برا کہ کے عبداللہ حسین نے ناول کے اس جھے میں واضح طور پر دکھایا ہے کہ نیم جس وقت اپنے گاؤں روشن پورے سے عبداللہ حسین نے ناول کے اس جھے میں واضح طور پر دکھایا ہے کہ نیم جس وقت اپنے گاؤں روشن پورے

قریبی ریلوے سیشن پرریل سے اتر تا ہے ۔ تو وہاں سیشن پر پہلے ہی سے ایک شخص کھوڑا لیے اس کا منتظر ہوتا ہے۔ جب وہ اس شخص کے ساتھ گاؤں روش پور میں داخل ہوتا ہے اور اپنے گھر کے قریب پہنچتا ہے ۔ تو اس کا باپ نیاز بیگ اس شخص کومیراثی کہ کرکافی گالم گلوچ کرتا ہے ۔ نیاز بیگ کی ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص گاؤں کامیراثی یعنی نیج ذات ہے تعلق رکھتا ہے :

" پھر تعیم سے جداہوکر وہ اس کے ساتھی کی طرف متوجہ ہوا:" آئی دیرلگائی؟ پیدل چلانا لایا؟ یا با تیں کرنا رہاہوگا۔ باتونی میراثی۔ میں تم کمین لوگوں کواچھی طرح سے جا نتاہوں۔ 'اس نے ہوا میں انگلی نچا کرکہااور گھوڑی کی باگ پکڑ کر چلنے لگا۔ میراثی اس کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کراپنی بے گناہی ٹابت کرنے کی کوشش میں بحث کررہاتھا۔ لیکناس نے پچھنہ سنتے ہوئے تعیم کی کمرمیں ٹہوکا دیا۔' دیکھا کیے باتیں کررہاتھا۔ لیکناس نے پچھنہ ہوں کھین کی ذات کوخوب سمجھتاہوں ۔ محمارا دل کا لاا ور کربان روشن ہوتی ہے۔ ابتم فصل برآنا۔ مصیں چیوٹی کا فضلہ دوں گا۔ پوراتین زبان روشن ہوتی ہے۔ ابتم فصل برآنا۔ مصیں چیوٹی کا فضلہ دوں گا۔ پوراتین میں۔ 'اس نے ہوا میں مُکہ چلایا اورمصنوعی غصے سے اُمچھل اُمچھل کر چلنے لگا۔' (۱۳)

نیاز بیگ کی الی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ روش پوریس ذات بات کے نظام پرلوگوں کا اعتقاد پڑھ رہا ہے۔ گاؤں کی او نجی ذات کے لوگوں کو اپنا کی کمین ہجھتے ہیں۔ ان کے ساتھ براسلوک کرتے ہیں۔ ان کا معاشی استخصال کرتے ہیں ۔ انجیس قالمی عزت واحر ام خیال نہیں کرتے ہیں۔ معاشرے میں طبقاتی کشکش عام ہوتی جاربی ہے۔ عبداللہ حسین نے نا ول کے اس جھے میں جہاں نچل ذات کے لوگوں کا استخصال ہوتا دکھایا ہے۔ انھوں نے وہاں گاؤں کی خوا تین کے استخصال کو بھی نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ عبداللہ حسین نے واضح کیا ہے کہ نیاز بیگ کس طرح اپنی دونوں ہویوں کو برا بحلا کہتا ہے۔ آٹھیں مارنے اور گھرے نکالنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ لیکن بید دونوں خوا تین غاموثی ہے۔ سب برا بحلا کہتا ہے۔ آٹھیں مارنے اور گھرے نکالنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ لیکن بیدونوں خوا تین غاموثی ہے۔ کہور داشت کرتی ہیں ۔ نیاز بیگ کا من طعن کے جواب میں ایک نظر بھی اور دونوں کو ماردوں گا۔ دونوں کو ماردوں گا۔ دونوں کو ماردوں گا۔ دونوں کو بیار نکال دوں گا۔ دونوں کو ماردوں گا۔ دونوں کو بیار نکال دوں گا۔ دونوں کو بیاتی دونوں کو بیاتی کا منظر پیش کرر ہاتھا۔ ''(۱۳ ما)

نیاز بیگ کی بید دونوں بیویاں گھر داری اور زمینداری میں برابراس کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔وہ نیا زبیگ

ے کسی قتم کی فرمائش کرتی نظر نہیں آتی ہیں عبداللہ حسین نے دونوں بیویوں کو خاموش کرداروں کے طور پر پیش کیا ہے۔ طور پر پیش کیا ہے۔ نعیم اپنے باپ کواپنی بیویوں کے ساتھ اس قتم کے سلوک سے منع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نیاز بیگ اُسے بھی بُرا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے:

''پھر بھی وہ بڑھے کو سمجھانا:'' یہ ہروفت الڑتے رہنا بھی اچھاٹھیں ۔لوگوں کی نظر میں عزت جاتی رہتا ہی اوچھاٹھیں ۔لوگوں کی نظر میں عزت جاتی رہتی ہے عورتوں کے ساتھ سلوک ہے رہا کرو۔اورگالیاں مت دیا کرو۔''
اس وفت نیاز بیگ غصے میں آگر چینے لگنا:''اورتم مجھے سبق دینے کے لیے آئے ہو؟تم میر سے نطفے ہے ہو 'تمھیں پتہ ہے؟ اپنی عقل اپنے پاس رکھو۔میر اسر میر سے لیے کافی ہے۔''(18)

عبداللہ حسین نے آگے چل کردکھایا ہے کہ پیم نے اپنے باپ نیا زبیگ کے ساتھ کسانوں کی طرح کھیتوں میں کام کاج کرنا شروع کردیا ہے۔ وہ ایک کسان کی اولاد ہے ۔ تو اُسے کھیتوں میں کام کرنے سے بھلا کیوں کراعتراض ہوسکتا ہے۔ پھر اُسے پڑھا لکھا ہونے کے باوجود سرکاری ملازمت ملنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ کیوں کراس کاباپ نیا زبیگ اگریزوں کا سزایا فتہ ہے۔ جس کی سزا اُس کے فاندان اور سلوں کو بھگتنا ہے۔ اس لیے اُس نے شہروا پس نہ جانے اور اپنے باپ کے ساتھ بھیتی باڑی میں ہاتھ بٹانے کا پکا فیصلہ کر لیا ہے۔ حالاں کر فیم کا چھالیا زبیگ اُسے واپس شہر بلاکرا پنے ساتھ کا روبار میں شریک کرنا چاہتا ہے۔

عبداللہ حسین نے گاؤں وریہات میں موجود جا گیرداروں اور بڑے واردانوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ ای طرح انھوں نے گاؤں وریہات میں موجود جا گیرداروں اور بڑے زمینداروں کے ہاتھوں چھوٹے کسانوں کے معاشی استصال کا نقشہ بھی کھینچا ہے عبداللہ حسین نے دکھایا ہے کہ جا گیرداروں کی طرف سے جاری معاشی استصال ہے تعیم کاباپ نیاز بیگ بھی محفوظ نہیں ہے۔ جس کی ایک مثال انھوں نے یہ دی ہے کہ جب گندم کی بیائی کے وقت نعیم کے باپ کے پاس نے کم پڑ جاتا ہے۔ تو وہ گاؤں کے ایک جا گیردارے آدھی بوری گندم کا نی ادھارما نگنے کے لے جاتا ہے۔ نیاز بیگ کے جمراہ نعیم بھی ہوتا ہے۔ یہ جا گیردارے آدھی بوری گندم کا نی ادھارما نگنے کے لے جاتا ہے۔ نیاز بیگ کے ہمراہ نعیم بھی ہوتا ہے۔ یہ جا گیرداراس آدھی بوری گندم کے بدلے فاتے وقت چھ بوری گندم واپس دینے کا مطالبہ کرتا ہے:

"جا گردار کامنشی 'جوحویلی کے ایک جھے میں رہتا تھا 'ادھیڑ عُمر'مونا نا زہ سرخ رنگت کا آدمی تھاا ورآ نکھوں پر چشمدلگا نا تھا جس سے اس کی حیثیت گاؤں میں یوں بھی مسلم ہوجاتی تھی ۔ جب بیرباپ بیٹا نہا دھوکراس کے پاس پہنچاتو وہ دورے دیکھ کر پکارا: "آوُچو دھری ۔ کیسی گزاررہے ہو؟ قرض کے بغیر؟" "بال قرض کے بغیر قرض کے بغیر ۔"نیاز بیگ نے اس کے پاس دیوان پر بیٹھتے ہوئے کہا۔" رائیس ۔"

"جان ما نگ لوچودھری پرن نے ندما نگو۔ایک دانہ جوہو بھائی مشم ہے...."

'دفتم نہ کھا' گنہگارُرک جا۔ میں ایک قدم بے بوئی زمین کے لیے جان دے دوں گاتم جانے ہوئی زمین کے لیے جان دے دوں گاتم جانے ہوئی کمین ۔' وہ ہنا منتی نے زورے اس کی پیٹھ پر ہاتھ ماراا ورگالی دی۔ پھروہ کھسر پھسر کرنے گئے۔

"ایک دس بس زیاده مت بکو ایک دس ٹھیک ہے ۔ "نیاز بیگ نے کہا۔

" میں تیری داڑھی کاایک بال نہ چھوڑوں گائیا در کھے۔" منشی ہنسا۔" ایک بارہ۔"

"بس بس ایک دی ..... ایک دی ..... "نیا زبیگ انه کھڑ اہوا۔

''ایک بارہ....ایک بارہ.... ''منٹی نے دہرایا اور نیچ بیٹھے ہوئے ایک کسان کواشارہ کیا۔

"الله كرم كر \_ \_الله كرم كر \_ \_"

دونوں نے منشی کے گودام سے آدھی بوری گندم کی لی اورا سے کھوڑی پر لا دکروا پس ہوئے۔

"جمیں اب دس بوریاں دین پڑی گئ?" نعیم نے بوری تھام کر چلتے ہوئے بو چھا۔ "یا چے۔ بیآ دھی بوری ہے۔" (۱۲)

اس جا گردا را ورقیم کے باپ کے درمیان معاملات پانچ بوری واپس کرنے کے وعد ے پر طے ہوتے ہیں۔ جا گیردا را ورا نگریز دونوں ہی طرح طرح ہے ہر طانوی نوآبا دی ہند وستان کے اس زمانے کے کسانوں کائیکس اورلگان کے نام پرخوب ظالماندا سخصال کر رہے ہے۔ عبداللہ حسین نے اس واقعہ کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اُس وفت صرف انگریز بی نہیں بلکہ انگریز وں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلانے والے مقامی جاگیرداربھی غریب ہندوستانی عوام اور معصوم کسانوں کا معاشی قبل اور استحصال کر رہے ہے۔ جس کی وجہ سے بیغریب کسان اوران کی اولادی ہے راہ روی کاشکار ہوکر غلط کاموں کی طرف آمادہ ہورہ ہے۔ کیوں کہ وہ بھی خوش حال زندگی گز ارنے کے آرز ومند ہے۔

عبدالله حسین نے اس معاثی استحصال کے سبب نوجوان طبقے کوبے راہ روی کا شکار ہوتے دکھایا ہے۔جس کی ایک مثال، نعیم کا گاؤں کا اکلونا دوست مہندر سکھ ہے۔ مہندر سکھ گھر کے معاشی حالات کوٹھیک

کرنے کے لیے چوری چکاری کی واروا تیں شروع کر دیتا ہے۔وہ روشن پور کے قریب کے دوسرے گاؤں ودیہات سے مال مولیثی چوری چکاری کی واروا تیں شروع کر دیتا ہے۔ای طرح مہندر سنگھ تین آدمیوں کوسرف اس بات پر موت کے گھاٹ اتا ردیتا ہے۔کیوں کہ انھوں نے اس کے بھائی کو کھیتوں میں پانی نہیں لگانے دیا تھاا ور پانی نہ لگنے کی وجہ سے ان کی فصل سو کھ گئے تھی :

"وہ دریا پر گھڑے تھے۔ تین آ دی کنارے پر سے ہٹ کر گھاس پر لحاف اوڑھے ہو رہے تھے۔ تینوں سکھ بھائیوں نے ایک ساتھان کے لحاف جھٹک کردور چھیکے اور بہموں کے پھل سوئے ہوئے آ دمیوں کے سینوں میں اٹار دیے۔ مہندر سکھ نے بلم نعیم کو پکڑلیا'لیک کرماں کی ٹوکری ہے تلوار نکالی اورا یک ایک وار میں ان کے سرجدا کر دیے ۔وہ آ وازنکا لے بغیر مر گئے۔ نعیم بلم پکڑے دریا کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ اس کی آ تکھیں جل رہی تھیں اور حلق میں ہے گری نکل رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے کپکیا ہٹ جواس پر طاری تھی سارے بدن پر پھیل گئے۔" (12)

عبدالله خسین نے نا ول کے کر دار مہندر سکھ کے ذریع اس طبقے کی نمائندگی کی ہے۔ جواس زمانے کے گاؤں ودیبات میں عام تھا۔ ان کے پاس اپنی جہالت اور استخصال کی وجہ سے زندگی کوخوش حال بنانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سوائے اس راستے کے وہ چوری چکاری اور تل وغارت کی وار داتوں کی طرف آمادہ ہوں اور بے راہ روی کا شکار ہوں۔ مہندر سکھ بھی گاؤں روشن یور کے ایک معمولی کسان کا بیٹا ہے۔

عبداللہ حسین ناول کے اس جھے میں سب ہے آخر میں جنگ عظیم اول کے آغاز وارتقا اوراس جنگ میں ہند وستانی مسلمان، ہند واور سکھ جوانوں کے برطانوی فوج میں بھرتی کیے جانے کے حالات وواقعات پہمی روشی ڈالتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ س طرح گاؤں روشن پورے نوجوانوں کو مادی فوائد کالا کی دیر کراورڈ رادھ کا کر برطانوی فوج میں بھرتی کیا جا رہا ہے۔ برطانوی فوج اور پولیس کے نمائند ہے روشن پور ے نو جوان بھرتی کرنے آئے ہیں۔ تعیم کابا پ نیا زبیگ برطانوی فوج اور پولیس کے نمائند وں کود کھے کرمض اس وجہ سے جھپ جانا ہے کہ کہیں بھر سے تو اگر بر پولیس اُسے گرفتار کرنے نہیں آئی ہے ۔ لین حقیقت میں ایس کو بھی جانا ہے کہ کہیں بھر سے تو اگر بر پولیس اُسے گرفتار کرنے نہیں آئی ہے ۔ لین حقیقت میں ایس کو نمائند ہے، برطانوی فوج میں نوجوان بھرتی کرنے آئے ہیں۔ برطانوی فوج کو جنگ عظیم اول میں دنیا کے مختلف محاذوں پر جرمن، جاپان اورز ک فوج کا مقابلہ کرنا ہے۔ روشن پور ورہند وستان کے مختلف علاقوں سے بھرتی کیے جانے والے نوجوانوں کو جنگ عظیم اول میں دنیا کے حقیف کا ذوں پور میں بھرتی کے لیے اور چرمن بوران ہرطانوی فوج کا حصہ بن کر مختلف محاذوں پر گرنا ہے۔ روشن پور میں بھرتی کے لیے کو جنگ عظیم اول کے دوران ہرطانوی فوج کا حصہ بن کر مختلف محاذوں پر گرنا ہے۔ روشن پور میں بھرتی کے لیے کو جنگ عظیم اول کے دوران ہرطانوی فوج کا حصہ بن کر مختلف محاذوں پر گرنا ہے۔ روشن پور میں بھرتی کے لیے کو جنگ عظیم اول میں دوران ہولی میں دیا کے دوران ہولی کو جنگ عظیم اول کے دوران ہولی کو جنگ علیہ کرنا ہے۔ روشن پور میں بھرتی کے لیے کیا

آئے برطانوی فوج اور پولیس کے نمائند ہے سادہ لوح کسانوں کو بیتاثر دینے کی کوشش کررہے ہیں کہ جیسے بید جنگ برطانیہ والوں کی نہیں ہے بلکہ برطانیہ اور ہندوستان دونوں کی مشتر کہ جنگ ہے۔ برطانیہ کی فتح ہندوستان کی فتح اور برطانیہ کی شکست ہندوستان کی شکست ہے۔جس کی مثال ایک انگریز سار جنٹ کی یہ با تیں ہیں:

''ایک انگریز سار جنٹ نے شستہ اردوا ور بھاری' کر خت فوجی لیجے میں ہجوم کو مخاطب کیا:''اپنے ملک' اپنی حکومت کی حفاظت کا فرض ہر فر دیرِ عائد ہوتا ہے۔ جنگ تمھارے ملک اور تمھاری حکومت کوتباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔

جوم برِسنانا طاری تھا۔ بھی کوئی بیل سینگ جھٹک کر پھنکارنا اوراس کی تھنٹی کی آواز ایک لحطے کے لیے سکوت کوتو ڑویتی ۔ سار جنٹ نے اپنے زر دچبر سے برآ ہمتگی ہے ہاتھ پھیرااورتن کر کھڑا ہوگیا۔

"جنگ جیتنے کے لیے ہمیں جوانوں کی ضرورت ہے۔ جس کے پاس زیادہ جوان ہوں گے وہ حکومت جنگ جیتے گے۔ ہمارے ملک میں لاکھوں جوان ہیں۔ 'اس نے رک کرہا تھ پھیلایا۔" ان کی مدد ہے ہم ضرور فتح حاصل کریں گے۔ جوانوں کوچاندی کے سات شاہی سکے ماہوارد یے جائیں گے ورداشن وردی کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ جنگ ماہوارد یے جائیں گے۔" ''واپس آ جائیں گے۔۔۔' بڑ ھارحت طز ختم ہونے پر جوان واپس آ جائیں گے۔۔۔' بڑ ھارحت طز سے ہنا۔" جنگ میں اب خون ہونا بند ہوگیا ہے۔ ہم تماشے پر جارہے ہیں ایں؟" سارجنٹ کے ہونٹ کانے۔' ہم بوڑھوں کوئیں لے جائیں گے۔جوان اپنانام سارجنٹ کے ہونٹ کانے۔' ہم بوڑھوں کوئیں لے جائیں گے۔جوان اپنانام دیں۔' (۱۸)

یداگریز سارجنٹ روٹن پور کے کسانوں میں بیا حساس پیدا کرنے کی کوشش ایسے کرتا ہے کہ جیسے ہند وستان ہر طانیہ کااٹوٹ حصہ ہے۔ اس کے باشندے ہرطانیہ کے باشندے ہیں اور ہرطانیہ کی جنگ ہند وستان کی جنگ ہے۔ ہرطانیہ کا دفاع ہند وستان کا دفاع ہے۔ یہا گریز سارجنٹ روٹن پور کے بھولے ہما نے کسانوں کو چاندی کے سگوں کالا کی بھی دیتا ہے اور جنگ کے خاتے پر سنہری مستقبل کی نوید بھی سنا تا ہے۔ گاؤں کے ہزرگ رحت کا طفزیہ جملمانگریز سارجنٹ کی باتوں کی اصلیت واضح کرنے کے لیے کافی معلوم ہوتا ہے۔ گرچر بھی معاشی استحصال کا شکار نعیم مہندر سگھاور کی دوسر نو جوان ہرطانوی فوج میں بھرتی ہوگر کا ذیر جانے کے لیے تیارہ وجاتے ہیں۔ نعیم اپنی خوش سے کا ذیر جانا چاہتا ہے۔ لیکن اگریز سارجنٹ اے بھرتی کرنے کے لیے کانوں کو بھرتی کے بیارہ وجاتے ہیں۔ وہ پڑھے کیسے لوگوں کی نسبت ہندوستان کے کسانوں کو بھرتی کو بھرتی کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوتے ہیں۔ وہ پڑھے کیسے لوگوں کی نسبت ہندوستان کے کسانوں کو بھرتی

کرنے کے حق میں زیادہ نظرآتے ہیں:

" بہیں تعلیم یا فتہ لوگوں کی نہیں کسانوں کی ضرورت ہے۔ بہتر ہے تم سہیں تھہرویا محکمہ تعلیم میں نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ میں کسان محکمہ میں نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ میں کسان موں۔ " نعیم نے کہا۔ " (19)

عبدالله حسین یہاں شاید بید دکھانا چاہتے ہیں کہ انگریز سار جنٹ بیجا نے تھے کہ اُن پڑھ ہندوستانی کسانوں سے اس جنگ میں محاذر جو کام لیے جاسکتے تھے۔وہ کام پڑھے لکھے ہندوستانیوں سے نہیں لیے جاسکتے تھے۔اوہ کام پڑھے لکھے ہندوستانیوں سے نہیں لیے جاسکتے تھے۔لیکن جب نعیم خودکو پڑھالکھا ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کسان بھی ظاہر کرتا ہے۔ تواس کے بعد بیسار جنٹ اسے اپنی فوج میں بھرتی کرنے کے لیے مان جاتے ہیں۔شاید ہرطانوی فوج اور پولیس کے نمائند سے اِن پڑھ کسانوں کو بیوقو ف اور کم عقل بیجھتے تھے۔اس وجہ سے وہ نعیم جیسے پڑھے لکھے اور بچھدار جوان کو اپنی فوج کا حصہ نہیں بنانا چاہتے تھے۔

عبداللہ حسین نے آ کے چل کرنا ول کے اس جھے کے اختتام پردکھایا ہے کہ کس طرح تعیم اورروش پور کے دوسر نوجوان ہر طانعہ کی جنگ اور نے کے لیے ہر طانوی فوج کا حصہ بن کرجرمنی فرانس اورافریقنہ کے مختلف محاذوں پر لڑتے ہیں۔اس جنگ میں ان نوجوانوں کی اکثریت جان کی بازی ہا رجاتی ہے۔ فیم کا ایک بازوجی ای جنگ کی نذر ہوجاتا ہے۔اس جنگ میں ہر طانعہ کا مقابلہ جرمنی، جاپان اور ترکی ہے ہے۔ جس میں ہر طانعہ کو فتح اور کامیا بی نصیب ہوتی ہے۔ فیم کو اُس کی بہادری، جرات اور شجاعت کے اعتراف میں حکومت ہر طانعہ کی جانب سے جنگ کے اختتام پر انعام اور کراس کے نشان سے بھی نواز اجاتا ہے۔اُ سے انگریز وں کی طرف سے بطورانعام روشن پور میں ایک مربع زمین بھی دی جاتی ہوجاتا ہے۔اُ سے انگریز وں کی طرف سے بطورانعام روشن پور میں ایک مربع زمین بھی دی جاتی ہوجاتا ہے۔عذرانے فیم کی ان بھی خدمات خان کی نظر میں فیم اور اس کے خاندان کاعزت واحترام بحال ہوجاتا ہے۔عذرانے فیم کی ان بھی خدمات اور کامیابیوں کا واسط دے کرا پنیا پاواب غلام محی اللہ ین خان کو پنیا ورفعیم کی شادی کے لیے رضام ندکیا تھا۔

عبداللہ حسین نے ناول'' أواس تسلیں' کے اس پہلے جھے'' برٹش انڈیا'' میں برطانوی نوآبادی ہند وستان کی تاریخ کے اہم واقعات کو بڑی خوب صورتی اور فن کاری کے ساتھ نہایت جامع انداز میں بیان کردیا ہے۔ انھوں نے اس جھے میں برطانوی نوآبادی ہند وستان کے ۱۸۵۷ء سے لے کر۱۹۱۳ء تک کے حالات وواقعات کی تاریخ لکھ دی ہے۔ انھوں نے ناول کے اس جھے میں جہاں ایک طرف برطانوی نوآبادی ہند وستان میں انگریز وں کے زیر سایہ جنم لینے والے جا گیرداروں اور نوابوں کی اصلیت اور حقیقت واضح کی ہے۔ وہاں دوسری طرف ان کے ہاتھوں عام ہند وستانیوں اور کسانوں کا معاشی استخصال ہوتے بھی واضح کی ہے۔ وہاں دوسری طرف ان کے ہاتھوں عام ہند وستانیوں اور کسانوں کا معاشی استخصال ہوتے بھی

دکھایا ہے عبداللہ حسین نے ہرطانوی نوآبا دی ہندوستان کے ایسے جاگیرداروں اورنوابوں کوانگریزوں سے ہوا استخصالی گروہ قرار دیا ہے ۔ یہ جاگیرداراورنوا بہندوستان کے عام انسا نوں اور کسانوں کے جسم کی کھال تک اتا رنے کو تیار تھے عبداللہ حسین نے باول کے اس جھے میں ہرطانوی نوآبا دی ہندوستان کی سیاست، ساج ، معیشت ، ند ہب، تعلیم ، زبان ، لباس ، تہذیب اور نقافت پر ہرطانوی اثرات کو ہڑے احسن انداز سے نمایاں کیا ہے ۔ باول کے دوسر سے حصوں ''ہندوستان'' ،' ٹوار ہ'' اور ''افتتا می' میں ۱۹۱۴ء سے لے کر ۱۹۵۷ء تک کے حالات وواقعات کی تاریخ درج کی گئی ہے ۔ باول کے باتی حصوں کا ہرطانوی نوآبا دی ہندوستان کی تاریخ کے تناظر میں جائز ہ پھر کسی وقت کے لیے اُٹھائے رکھتا ہوں ۔

#### حوالهجات

- ا \_ عبدالله حسين، أداس نسليس، لا جور: سنَّكِ ميل پېلې كيشنز، و ٢٠١ ء ص و ١
  - ٢\_ الصناص١٢
  - ٣\_ الفِناصِ٣
  - ٣\_ ايضأ جن
  - ۵\_ اینآس۲۹
  - ٦- الضأص٢٠
  - ایضائی ۱۸
  - ٨\_ ايضأ ص ١٩
  - 9\_ ایشاش ۳
  - ۱۰ ایشأی ۳۹
  - اا۔ ایضاً ص ۲۰
  - ۱۲\_ ایشأیس ۴۵
  - ۱۳\_ ایشایس ۲۸
  - ۱۴\_ ایفناش ۴۹
  - 1۵\_ ایضاً ص۵۴
  - ١٦\_ الصّأص١٢
  - 21\_ الضأص 2
  - ۱۸\_ ایضای ۷۷
  - 19\_ الضأص 29

\*\*\*

# عبدالله حسین کے ناولوں کافنی وفکری جائزہ

معروف شخص کی وفات کے بعد اس کے فن پر بات کرنا ،اس کوخراج عقیدت بھی ہوتا ہے اور بیا ان کی روایت بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گئی ناموں میں اتنی تا ثیر ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہڑے معر کے سرانجام دینے ہے تا ہیں ہوجاتے ہیں اردوا دب میں ایک ہی دینے کے قابلی ہوجاتے ہیں اردوا دب میں ایک ہی موصوف میں کے دولوگ ہوئے جفوں نے دربار شن میں اپنے حرف ومعانی ہے خوب تبلکہ مجایا ۔ ان میں ایک موصوف عبد اللہ حسین کے نام سے معروف ہوئے اور دوسر ہے کرنل مجد خان تھے۔ جس طرح بچوں کے معروف کہائی کار'نا بیس ان ویڈرلینڈ'' کے خالق چاراس ڈاٹسن سے لوگ شائد ہی آشنا ہوں مگر لوئس کا رال ہے ہرکوئی جان کاری رکھتا ہے جس کی مند دید بالاکتاب نے ۱۸۸۵ء میں منصر شہو دیر آگر بچوں کے دب میں کلاسیک کا مرتبہ بالاکتاب نے میں ہی عافیت سمجھتا تھا اور'' اواس تسلیں'' کی طرح اس کی 'نا بیس ان ویڈرلینڈ'' کے آج تک ڈھول نگر ہے ہیں عبداللہ حسین کے بچھ چلن امر کی ادیب کارل میں میں نی ایک برداللہ حسین کے بچھ چلن امر کی ادیب کارل سینڈر ہرگ ہے بھی نبست رکھتے تھے جے تین باردیا کابڑا اعزاز کابڑوار پرائز (pulitzer prize) مل چکا تھا، ان کی اینے جانے والوں کو فیجو سے تھی کراسیے اندر کی تھی تنہائی ہی انسان کو بڑا ادیب بناتی ہے۔

لوگوں کا عبداللہ حسین کے بارے میں عام خیال تھا کہ وہ اپنی عمر کے آخری جھے میں تنہائی کا شکار رہے تھے گریہ بھی ان کی خام خیالی تھی ۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ساری عمر بی تنہائی کا شکار رہے اور وہ جس تنہائی کا شکار تھے وہ تنہائی دراصل ان کی تخلیقی تنہائی تھی جوتا حیات ان کے ہمراہ رہی اور یہ قاری کے لیے کلاسیک کا مقام پا گئی۔ یہی خلوت ان کی شہرت کا باعث بنی جس کے سبب وہ اپنے معاملات میں دوسروں کی مداخلت ہے گریز پا گئی۔ یہی خلوت ان کی شہرت کا باعث بنی جس کے سبب وہ اپنے معاملات میں دوسروں کی مداخلت ہے گریز پا گئے۔ یہی خلوت ان کی شہرت کا باعث بنی جس کے سبب وہ اپنے معاملات میں دوسروں کی مداخلت ہے گریز ہیں گئی رہے ۔ نہ تو وہ ستائش با ہمی کے قائل شے اور نہ بی نقاد کی نقاد کی نقاد کی نقاد کی نقاد کی تقاد کی تعاد ہوئے بات ہوئے بلکہ استقلال وہا بت قدی ساری مرا اپنی تھی بائی جاتی ہوئے کہ انھوں نے ساری مرا ساری مرا سے تنہائی ہیں جو نے ۔ انھوں نے درانز کا فکا کی طرح اپنی سوچ کی کھڑکی کو اپنے اندر کی جانب کھولے رکھا اور خاموشی اور تنہائی میں دنیا کے ہنگاموں سے دوررہ کر لکھا۔ وہ ایا کے ہڑے بیڑے نے کا کر ہوگز رہے ہیں جواس راہ واسلوب خان کی میں دنیا کے ہنگاموں سے دوررہ کر لکھا۔ ونیا کے ہڑ ہے ہن کار ہوگز رہے ہیں جواس راہ واسلوب

میں ڈھل کر بام عروج تک پہنچے۔ پہلو پکاسو کا کہنا تھا کہ کسی گہری تنہائی کے تجر بے کے بغیر کوئی تخلیق کا را پنااعلیٰ فن پارہ تخلیق نہیں کرسکتا۔ یہ گہرائیاں، گیرائیاں اور تنہایاں ہی کسی عمدہ شد پارہ کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، سوہم کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ حسین کی بیہ خوبی انھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فکشن کی دنیا میں امر کر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کمال فن اور آدم جی ایوارڈ کے حق دار بھی قراریائے۔

عبداللہ حسین کے 'اداس سلیں'' کے بعد آزادی کی تحریک کا آغاز ہواجس کے عقب میں لوٹ کھسوٹ کا نوحہ ،غربت واستحسال ، طبقاتی تقسیم ،ظلم و ہر ہر بیت کا روہا اور بجرت کی چینیں سنائی دے رہیں تخص ۔ پھر پچھ بے پایاں جہد کے بعد آزادی ملی تو سہی گرنسلوں کوادائ کا تخفہ بھی وراشت میں مل گیا۔ جب نظام عدل کا نفاذ ندہو سکا۔ یہاں تو پہلے غیروں نے جی بھر کے من مانیاں کیں تو بعد میں اپنے غیر بن بیٹھ۔ عبداللہ حسین کیا لیے دراصل انھیں محرکات کا پیش خیمہ تھے۔ ادائی ، تنہائی ما خوشی ، باطنی افسر دگی اوران کی عدم سرخوشی ، ان کی کہانیوں کے کرداروں میں صفحہ ہائے قرطاس پر نمایاں ہیں۔ ان کے تمام کردار دھیقت کے بی ترجمان ہیں ۔ عبداللہ حسین ہوا میں قلم چلانے پرایقان نہیں رکھتے بلکہ جب کہانی ان کے ذہن میں با قائدہ جنم لیتی ہو پر لفظوں کو بائد ھنے کا جتن کرتے ہیں۔

''اداس سلیں'' لکھنے کے بعد انھوں نے قریباً ڈیڑھ دہائی انتظار کیا۔جب ایک خیال نے اٹھیں تخلیقی طور پر متاثر کیا تو اگلانا ول''با گھ'' لکھا۔با گھ چینے کے لیے ایسالفظ ہے جو برصغیر میں ، جہاں ہر چندمیل بعد لہج اور زبان بدل جاتے ہیں ،ہندوکش ہے بیر ،عرب تک مستعمل ہے ۔خان صاحب در حقیقت''با گھ'' کو اپنا سب ہے اہم یا ول قرار دیتے ہوئے یقین ہے کہتے ہیں:

"ایک اہم ادبی کہاوت ہے، نا ول نگار کے سیح مقام کا تعین اس کا دوسر انا ول کرتا ہے۔ دوسرا کامیاب نا ول دوسری شادی کی طرح زیادہ سوچا سمجھا گیا ہوتا ہے۔ای لیے دوسری شادی کی طرح دریا بھی۔"(1)

وہ اپنے ناولوں اور کرواروں کے نام سوچ سمجھ کر زمینی حقائق سے جوڑ کررکھتے ہیں۔ بعض اوقات ان کی معنویت کی بہی استعار و بندی انھیں بام شہرت تک لے جاتی ہے جیسا کہ با گھ کے ساتھ ہوا۔ پچھ لوگوں کا خیال ہے کہ با گھ کی استعارہ بندی قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف اشارہ بھی ہوسکتی ہے جس میں رب کا نئات فرماتے ہیں:

> "بی تھوڑے احوال ہیں بستیوں کے کہم ساتے ہیں تجھ کو، کوئی ان میں قائم ہاور کوئی کٹ گیا۔"(۲)

عبدالله حسین کی تخلیقات کے بارے کچھلوگ بڑی سفا کی سے تقید بھی کرتے رہے کران کی تحریر ابہام اورایہام گوئی سے بُرہے، اب اگر بنظر غائر دیکھا جائے توایہام یا ابہام کسی اور سیار سے یا ستارے کی دین تو نہیں یہ بھی تو ہماری مٹی کی دین ہے عبداللہ حسین نہتے اور اسباب کو دھرتی کا جزوگر دانتے ہیں ۔ان کی تخلیق میں دھرتی کے رچاؤ کے برتا و اور اسباب کو بدرجہ اتم دیکھا جاسکتا ہے ۔دراصل دور قدیم میں خیال کے میدان میں ایک تھم براؤا بنی جگہ بنا چکا تھا اس حصار کو قرنا لازی ہو چکا تھا۔ سیدا خشام حسین اس بات کی گوا ہیں :

''اردومیں نثر کا آغازاور نثری اوب کا رتقاشا عری کے مقابلے میں ناخیر ہے ہوا۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے اس کے اسباب ہیں، ساجی تعطل، معاشی حالات میں جمود کی کیفیت، بنی بنائی راہوں پر چلتے رہنا، ذہنی عاقبت اور خیالات کے لین وین کے ذرائع کی کی فیروخیال کی سطح پر دورقد یم میں جو گھہراؤتھا اس میں نثر کا ارتقامشکل تھا۔''(س)

۱۹۳۱ اگست ۱۹۳۱ء کوراول پنڈی میں پیدا ہونے والے اس سپوت کے والدگرای اگریز دور میں راول پنڈی میں اکسا رَانسکِرُ کی حیثیت ہے ملا زمت کرتے تھے جوصوبیر حد کے شلع بنوں ہے جرت کرکے یہاں آبا دہو گئے ۔ ۱۹۵۹ء میں عبداللہ حسین کوکیلو پلان کا فیلو شپ ملا ۔ وہ میک ماسر یونی ورگ ہے کیمیکل انجینئر نگ میں ڈپلو مدحاصل کرنے کے لیے کنیڈا گئے گردرمیان میں ہی واپس آگئے اور پاکتان اندسٹر پل ولا یہ بینٹ کارپوریش میں مینئر کیسٹ کے طور پر جانے جانے بگے ۱۹۲۰ء میں ڈاکٹر فرحت آراہ شادی ویئی جن کی طور پر جانے جانے ہا کہ ۱۹۲۳ء میں ڈاکٹر فرحت آراہ شادی ہوئی جن کے معامل کرنے کے کہ ۱۹۲۵ء میں کارپوریشن ہے استعفی دے کر فاروقیہ سینٹ فیکٹری میں چیف کیسٹ کے طور پر ملا زمت شروع کر لی ۔ دئیر ۱۹۲۷ء کواس فیکٹری کوبھی چیوڑ دیا ۔ ۱۹۲۷ء کولند ن میں چیف کیسٹ کے طور پر ملا زمت شروع کر لی ۔ دئیر ۲۷ دی اوروہاں سے نارتھ تھامس بورڈ میں چلے گئے ۔ وہاں سے خصوصی پیچ حاصل کرنے کے بعد ۱۹۷۵ء میں استعفیٰ دے دیا ۔ واپس پاکتان میں فیملی کو شفٹ کیا ۔ حنیف رامے سے ان کی بہت گہری دوئی رہی ۔ اس کے انگشن ہار نے پر ۲۵ واکو کھرا ڈگلینڈ چلے شفٹ کیا ۔ حنیف رامے سے ان کی بہت گہری دوئی رہی ۔ اس کے انگشن ہار نے پر ۲۵ واکو گھرا ڈگلینڈ چلے گئے ۔ اس دوران ان کی بیوی کولیبیا کی ایک سیکن کی طرف سے ایک انگشن ہار نے پر ۲۵ واکو گور تو وہ لوگ لیبیا علی ایک سیک میان کی انگش ادب ، ناریخ آکنا میں اور چغرافیہ پر گہری نگاہ تھی ۔ آپ نے بہت ساانگریز کی ادب ورفر انسیسی ادر کا مطالعہ بھی کر رکھا تھا۔ ادب ورفر انسیسی ادب کا مطالعہ بھی کر رکھا تھا۔

جس طرح نطشے نے کہا تھا کہ تا ریخ آ دم کسی وحثی درند سے کا خواب معلوم ہوتی ہے۔اس طرح عبداللہ حسین نے اپنے نا ولوں میں اس خواب کی سچائی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح نا دارلوگوں کی اداس نسلیس قیدو بند کی زندگی بتاتی ہیں۔انھوں نے رمز وعلا مت سے کر داروں کی حقیقت کوقاری کے سامنے

کھولا ہے۔ جیسے وہ جلیاں والے باغ کی تضویرا یک بوڑھے مچھلی والے کے روپ میں پیش کرتے ہیں جس پر مظفرا قبال رقم طراز ہیں:

"This is one of the most impressive charachter in Hussain,s fiction. The old fisher man is a multilayer character. It is portrayed with a rich, intense, sharp and vivid realism. His monochhromatics vision has encompassed the indian reality-shattered, broken, weak and meager, but a reality neverth less. His consciousness of his native country and of his existance is so intence that in this one character one can find most of the obsessions, Hussain was to write about in his later writtings"(4)

جب موت اور درندگی اپنا کھیل کھیل رہی ہوتی ہے تو معصوم اور دنیا کی خوبصورت ترین مخلوق ،انسان کواس ستم کا بعض اوقات ادراک نہیں بھی ہوتا گر ظالم اپنا وارکر چکا ہوتا ہے اوراپنا اس عمل کی لذت میں اپنا ہی اچھا ہرا کھول جاتا ہے۔دوسری جانب مرنے والاتوا پنی موت کا منظر بھی نہیں دیکھ پاتا اوراپنا متحرک جسم بے حرکت کر کے بلذت مٹی کے حوالے کر دیتا ہے:

''ایک وہ شخص تھا جومیر ہے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ گولی لگنے پر ہوا میں اچھلاا ورو ہیں ننگ گیا کیوں کہ نیچ آنے ہے پہلے اور گولیاں اس کے جسم میں داخل ہو کئیں اور اس نے ہوا میں قلابازی کھائی اور اس طرح جب سرکس کے مسخرے کی طرح کرت دکھانے کے بعدوہ زمین برآباتو کس کامر چکا تھا۔''(۵)

یہ بات مینی ہر حقیقت ہے کہ لکھاری بھی گوشت پوست کا ایک حساس انسان ہوتا ہے اس کے دل میں بے حساب جذ بے اورا حساسات ہوتے ہیں جوبات وہ معاشر سے کے سامنے کہنے ہے کتر اتا ہے وہ اپنے کر داروں کے ذریعے ہر ملا کہہ دیتا ہے۔ گربھی اس کے ہر مکس وہ اپنے وجدان کے زور پر وہ حقا کتی بھی اپنے میں کہا ہے جس کے ساتھ اس کا پوری زندگی میں کہیں بھی پا لانہیں پڑ اہوتا۔ جس طرح عبداللہ حسین بیا ہے مام آدمی کی بے چارگی ،اس کے ذبی اضطراب اوراس کے اردگر دکے بے کنار خلاکو اپنے ایک کردار

کے حوالے سے پیش کیا ہے دراصل بیاس طرح کے اور بے حساب معصوم لوگوں کا المیہ بھی ہے۔ اس پر اسلوب انصاری فرماتے ہیں:

"انفرادی اورانسانی سطیر نعیم کوبہر حال اپنی شخصیت اورا پنے وجود کا احساس ہے، گووہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ اس کوشش پیم کے باوجود وہ عذرا ہے ہم آ ہنگ ہونے کے لیے کرتا ہے، وہ پوری طرح کامیا بی ہے ہم کنار نہیں ہو سکا۔ اے بعض اوقات اپنے الگ وجود کا احساس ہوتا ہے، اور وہ بھی بھی میدمسوس کرتا ہے گویا اس کے چاور سکا فرف خلاجھایا ہوا ہے۔ "(۱)

کلصنے والا ہمیشہ اپنے گردو پیش اور اپنے عہد کے منظر نامے کی مدد ہے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کوسنوار تا اور نکھارتا ہے ۔ اس سفر میں اس کی زندگی کے دستے پر گئے تمام پیڑوں کے اچھے ہر ہے پھل اس کے دامن کا طواف کرتے ہیں عبداللہ حسین نے بھی اپنی معاشرت کو پہچانا ۔ انھوں نے جس ساج میں اپنی آنکھ کھولی ای ٹی معاشرت کی پہچانا ۔ انھوں نے جس ساج میں اپنی آنکھ کھولی ای ٹی کمائندگی کی ۔ انھوں نے ارض پاک کے ساجی طبقات کی ارضی تصویر بنائی اور تخلیق کے رنگوں میں ڈبوکر ما ولوں کی صورت میں پیش کردی ۔ انھوں نے تمام کردا رمٹی ہے بنے اور شی کی جڑت کو بی اپنی ترجیحات میں رکھا۔

جب قاری عبداللہ حسین کے ' با گھ' کا مطالعہ کرتا ہے واسے وہاں بہت سے کردار ہمہ رخ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہیں انسانوں کے مشابہ گرعمومیت کے اندر ہی خصوصیت کا جوہر خاص پنہاں ہے۔ ہمہ دخی کرداروں میں ایسی حساسیت اور کیک موجود ہوتی ہے کہ ہر ذہن کا قاری اپنی بساط کے مطابق اس میں سے معانی اور پھیلاؤسمیٹ سکتا ہے۔ یہ وفیسر ڈاکٹریوسٹ سرمست کا کہنا ہے:

"ناول میں ان کرداروں کی باطنی زندگی ، یعنی ان کے جذبات واحساست کو پیش کیا جانا ہے۔باطنی زندگی کے پیش کرنے میں نا ول نگار جس قدرنفسیاتی باریک بنی ہے کام لے گاای قدروہ کردارموئر ہوگااور ہمیشہ یا درکھاجائے گا"(2)

"با گھ ' کے کثیر رخی کرداروں میں علامتی رنگ اور پر اسراریت بھی پائی جاتی ہے۔" با گھ ' میں با گھ دیکھتی آ تکھوں سے تو او جسل ہے گر پورے ماول میں اس کا ڈرا تنا بیٹھا ہوا ہے کہ نہ ہونے کے با وجود بھی سانسوں کے قرب میں محسوس ہوتا ہے۔ اس سے ساج میں ڈ کٹیٹر شپ کے خوف کا احساس اور اس کے اثر ات کا دراک بھی ہوتا ہے۔ خالدا شرف ، ڈاکٹر نے تو یہ کھلے فقطوں میں فر مایا ہے کہ:

" ظاہری طور پر با گھ کی موجودگ ما ول میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی کیکن دراصل بیہ با گھ نہایت معنی خیز علامت ہے ۔اس فوجی ڈ کٹیٹر کی جو کمز وراورامن پہندعوام کومستقل خوفز دہ رکھتا ہے تا کہا ہے اقتدار کومحفوظ رکھ سکے کیوں کہاس کے وجود کی تضدیق ہی تشد د کے ذریعے ہوتی ہے '(۸)

دیکھا جائے تو جب سے پاکتان وجود میں آیا ہے اس پر کسی نہ کسی طور آمرانہ طرز کی تحمرانیاں رہی ہیں ۔انھیں تحمرانیوں کے بوئے ہوئے کانٹوں کو بھی ڈائر یکٹ تو مجھی بالواستہ عوام کی راہوں میں بچھا دیا گیا۔ پاکتان سے زیادہ آمرانہ اثرات مقبوضہ کشمیر کے آسان پر مسلط رہے۔

انسان کی تنہائی بعض اوقات اس کے لیے ہے کسی اور بعض اوقات اس کے لیے بہت ہڑی طاقت

بن جاتی ہے۔ اسدای دنیا میں سفر کرتا ہے اور عام انسان ہے۔ اس پر بھی جبلی تقاضے حملہ آور ہوتے ہیں۔

"باگھ''کر داروں کا ایسا نگار خانہ ہے جس میں بھر پور کرداروں کی رنگار گی موجود ہے غور طلب بات یہ ہے کہ

اس نا وال میں زیادہ تنہائی کی صفت غالب ہے جواس اسد کواس کی شنا خت دے دہی ہے۔"باگھ' میں اسد کا کردارا کی ہمہ جبتی لبادے میں مرکز کی کردار کے روپ میں سامنے آتا ہے جس کی ذات میں مجبوری ، غلامی،

ہر جستی ، قید ، خانہ بدوشی ، خوشی ، تمی ، بے بسی ، خلوت ، جلوت غرض زندگی کے قریب ہوتے ہوئے بہت ہے رخ موجود ہیں ۔ یہ ساری با تیں اس کردار میں ہونے کے باوجود بھی ، یہ کرداریا ول میں استدلال ، تو ازن اور منطقی ربط کی کیر مضبوط رکھتا ہے۔

اس میں منجمد مگر بدلتے بھرتے رگوں میں تنہائی کاعضر نمایاں ہے جے پڑھنے والااپنے اپنے ذوق کے مطابق تسلیم کرنا ہے۔رضی عابدی نے کہاہے کہ:

> "بات بہے کراسد کا مسئلہ بالکل ذاتی اورنفسیاتی نوعیت کا ہے۔ بینہ کوئی الیم محبت ہو جو حوصلوں کواستقامت بخشق ہے، نہ بیکوئی احتجاجی مزاحمت کا مسئلہ ہے۔ وہ ایک تنہا شخص ہے اور تنہائی ہی اس کا کڑا مسئلہ ہے۔"(9)

اسد 'با گئیس مزاحت اور بہا دری کی علامت ہے جو جبر کی طنامیں بڑوا کر آزادی جیسی نعت اوراس کی طنامیں بڑوا کر آزادی جیسی نعت اوراس کی طنامی کے حاصل کرنے کامتنی ہے۔ متازاحد خان، ڈاکٹرنے اسد کی خصوصیات پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا تھا کہ: ''اس کی علامتی تو ضیح یہ ہے کہ اس معاشرے میں اسد جیسے کر دار جبر اور غلامی کے مقابلے پر مزاحمت اور آزادی کی علامت ہیں''''(۱۰)

عبدالله حسین نے اپنے نا ولوں میں مضبوط کر دار پیش کر کے اردوفکشن کی ندی میں اپنے جھے کا بہاو پیدا کیا ہے ۔اس کی نثر کو کمز وراور عظمی کہنے والے ناقدین بھی اس کے اس ہنر کو پس اندا زنہیں کر سکتے ۔ بیاس ک مضبوط کر دار نگاری ہی ہے جواس کے ہرنا ول کے پلاٹ سے بوری طرح مربوط نظر آتی ہے۔ بیاسرار بے خودی بی ، اس کی حقیقت نگاری اور علامت نگاری میں ایک دبیز پل کا کام دیتی ہے جو کسی بھی ایجھے فکشن رائٹر کے لیے ایک قوت ہوتی ہے ۔ پختہ کردارسازی پڑشع افروز زیدی، ڈاکٹر کہتی ہیں:

> "د کیھنے کی چیز کرداروں کی تعدا دنہیں بلکہ کر داروں کا فن ہوتا ہے۔کر دار نگاری جتنی معیاری ہوگی یا ول اتنابی جاندار ہوگا۔"(۱۱)

ہر صغیر میں رہنے والوں کا بیالمیہ رہا ہے کہ اس میں رنگ ونسل کے تفاوت کی بھر انی کے ساتھ ساتھ فرا ہب وفرقہ بندی نے بھی اپنا خوب اگر ورسوخ رکھا ہے ۔ بھی اپنوں او بھی غیر وں نے اس خطے کو دا رالحرب بنائے رکھا۔ اگر عبد اللہ حسین کے داس نسلوں کی بات ہوتو کہ ۱۸ عکامعر کہ بہت اہمیت کا حامل ہے ۔ لوگ اس دوران سامراجی اوراستھ سالی تو توں کے ہاتھوں بیز ارہو بچکے تھے ۔ عوامی طاقت کو عوامی بعناوت کا نام دیا گیا۔ تفامس کونے کہا:

"دختر کش را جبوت ، کٹر برہمن ، متعصب مسلمان اور عیش پسندتو ند والامن چلا مرہشہ بھی اس جہاد میں شامل ہو گئے ۔گائے کا قاتل اور گائے کا پجاری ،خنزیرے کراہت رکھنے والا اور خنزیر کا گوشت کھانے والا بھی نے مل کر بغاوت کی ۔ "(۱۲)

اس جنگ میں نیو ہندوپوری طرح منظم ہو سکے تھے اور نہ ہی مسلم گرغم وغصہ بھرانوں کے خلاف بے حساب تھا۔ بلا شہاس غیر منظم جنگ میں مرکز ی تنظیم عنقارہی اور معاشی وسیاسی استحصال کا شکار غریب طبقہ ہوا۔ ان کے مقابلے میں ہڑے ہیڑ ہے گرمچھ زمین داروں اور جا گیرداروں نے اگریز بہا درے اچھے تعلقات بنار کھے تھے۔ حکومتی عہدیداروں نے ۱۸۵۹ء کوندن میں اپنے مربوں کومشورہ دیا کہ:

"ہندوستان میں زمین دارامرا کے طبقہ کا قیام اس قد را ہمیت رکھتا ہے کراس کی خاطر ہم اس نظام کقربان کر سکتے ہیں جس نے کا شتکاروں کی آزادی میں اضافہ کیا ہے اوران کے حقوق کو محفوظ کیا ہے لین جوقد یم طبقہ امرا کے زوال یا خاتمہ کامو جب ہوا ہے۔" (۱۳۱)

عبداللہ حسین کے اول قید کے واقعات کے بہاویں بڑی مقناطیسیت ہے۔ اس کی حساسیت یہ ہے کہ اس کی جزیات عصریت کی پر تیں کھولتی ہیں کہ س طرح کسی معاشر ہے میں بیرفقیر اپنااثر ورسوخ قائم کرتے ہیں۔ اس ناول میں حقیقی کرداروں کے ساتھ ایک علامتی کردار "سروری" بھی بہت متحرک ہے۔ کرا مت علی، رضیہ سلطانہ اورد گیرکردار ساج کی اصل تصویریں ہیں عبداللہ حسین کانا ول"نا دارلوگ" پاکستان کی بیور وکر لیں، اٹھیلش منٹ اوراس کے سیاسی انحطاط کا منہ بولتا جُوت ہے عبداللہ حسین ایک نڈرلکھاری تھے وہ اپنے تین ایک تکشیری ملک کے طلب گار تھے جہاں برغریب ونا دارعوام کو یک طرفہ فیصلوں سے متاثر نہ

کیا جائے اور نہ بی ند ہب وعقیدے کی بنا پر کسی ہے اس کے جینے کا حق چھینا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اشرافیہ سے دور بی رہے۔ کچھلوگوں کا خیال ہے کرعبداللہ حسین کے ساتھ المیازی سلوک برتا جاتا تھا۔ عائشہ صدیقہ کا کہنا ہے کہ:

"عبدالله حسین کی موت پرمیرے آنسوا یک شخص کی وفات پرمین کرب کا اظہار نہیں بلکہ بیا ایک نوحہ بھی ہے کہ کس طرح جماری جہالت جمیں اور آنے والی نسلوں کوایسے لوگوں کی تخلیقات سے محروم اور بے بہرہ رکھتی ہے جب انھیں اوبی تقاریب میں تامل کے ساتھ مدعو کیا جاتا تھا۔ انھیں کے مساوی دوسرے بڑے ام جیں جیسا کہ نارعزیز بٹ، الطاف فاطمہ، ام عمارہ اور خالدہ حسین جو زندہ جیں تاہم نظر انداز کیے جاتے بسٹ، الطاف فاطمہ، ام عمارہ اور خالدہ حسین جو زندہ جیں تاہم نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ "(۱۲)

انھوں نے ہڑے دکھ کے ساتھ تحفظات کا ظہار کرتے ہوئے اپنی تحریر میں مزید کہا کہ:

''علق بی نہیں ہوتا ، یہا کیا ایساعمل ہے خیالات سے متعلق بی نہیں ہوتا ، یہا کیا ایساعمل ہے جس کے عصر حاضر کے فکشن میں وہ روح بھی موجود ہوتی ہے جو گئی لوگوں نے بہت پہلے متصور کی تھی ۔ دکھ کی ہات یہ ہے کہ ہم اپنی میراث سے بہت زیادہ واقف ہیں ۔ ایسے معاشر ہے میں جو محض ہرانڈ ناموں کے پیانے کے ایمار ہوتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کے عبداللہ حسین جیے ظیم ناول نگار کا نقصان بھی ای تہہ میں غرق ہو جائے سوچتی ہوں کے عبداللہ حسین جیے ظیم ناول نگار کا نقصان بھی ای تہہ میں غرق ہو جائے گا؟''(10)

عبدالله حسین کے خلیق ارتفا کے کئی مداری ہیں۔ان کی تحریوں ہیںان کے تجربے مشاہد ہے کا گہرائی کے ساتھ فنی پیشگی بھی اپنے عروق پر ہے۔قاری کوان کے نا ول میں ہر طرح کے کردارے واسطہ پڑتا ہے۔ جہاں ان کے نا ولوں میں قومی وانفر ادی رویے عیاں ہیں وہاں پا رسائی، پستی، کوتا ہی اور کرداروں کی کمزوری اور لفزش بھی موجود ہے۔عبدالله حسین کے مر دکر داروں کی نسبت عورتیں ذرا مختلف رول پلے کرتی ہیں۔عورت کے تقریبا تمام کردار سر پر اکر نگ ہے ہیں۔ان میں 'نا گھ' کی 'نا سمین' ہو،''اداس نسلیں'' کی 'نظر را'' ہو،''نا دارلوگ' کی ''سکین' ہو یا ''قید'' کی ''رضیہ۔۔''۔۔۔ان کے شہ پارے کی عورت کوئی عام عورت نہیں ہے۔ بیسب کرداری اعتبارے مجیب وغریب عورتیں ہیں۔عبدالله حسین کے ہرنسائی کردار میں سکڑوں مزیدنسائی تو تیں پائی جاتی تھیں عبدالله حسین کے 'اداس نسلیس'' کا ''دفیم'' کہتا ہے:
سکڑوں مزیدنسائی تو تیں پائی جاتی تھیں عبدالله حسین کے 'اداس نسلیس'' کا ''دفیم'' کہتا ہے:

ہودہ عورت بھی ۔وہ او نچے طبقے کی عورت بھی ، وہ برتر بھی ، وہ تبذیب و تدن کی عورت تھی ، وہ ایک نکمامر دتھا ،نکما اور یا دار معمولی اور بے حدمعمولی ۔' (۱۲)

ہم جس ایشیائی خطے میں رہائش پذیر ہیں وہاں روایت کے مطابق مرد ہی عورت کے حقوق پر قابض رہا ہے اور وہ کسی بھی صورت میں اپنی اجارہ داری ہے دست ہردار نہیں ہونا چا ہتا۔ یہاں رہے ، مال ودولت یا حسن میں کم تر ہونے والا مرد بھی عورت پر اپنی تحکم انی کی شدید خواہش رکھتا ہے۔ عبداللہ حسین نے اپنی تحریر وں میں تصویر کا بدرخ بھی دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ جس کی حقیقت سے انکار ممکن نہیں عبداللہ حسین کے ناول میں تصویر کا بدرخ بھی دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ جس کی حقیقت سے انکار ممکن نہیں عبداللہ حسین کے ناول میں تصویر کا ایک عامیرعورت ہے اور معاشر سے میں اس کا ایک خاص مرتبہ بھی ہے ، کے ہار سے میں (جو ہمار سے ساج کا ایک چر ہ بھی ہے ) اختر حسین ، ڈاکٹر کہتے ہیں :

"عذرااگر چہ جا گیردا رطبقے کی ہی پیدا دار ہے لیکن و دامیر اورغریب کے امتیاز کو محبت پر سے قربان کردیتی ہے۔ وہ ایک وفا دارعورت ہے جو نعیم سے آخری دم تک محبت کرتی ہے۔ اس کی شخصیت میں ایک وقارہے ، لیکن وہ نعیم کے لیے ایک ساحرہ ہے۔ "(کا)

یہ ہارے معاشرے کی کوڑھ مغزی ہے اور صنف نازک کوشلیم نہ کرنے کی ایک بھونڈی کی بیاری ہے کچورت جا ہے مردے گئی ازیادہ صلاحتیں رکھے گرجوم داپنی انا کے حصارے با ہر نہیں نکلتا اوراے اس بات میں اپنی ذات کی واضح شکست دکھائی دیت ہے کچورت کی خوبیوں کا اعتراف کرلے ورنہ پڑھے لکھا ور ترقی یا فتہ ملکوں کی کامیا بی اس بات میں مضم ہے کہ انھوں نے صنف کے بجائے اس کی صلاحیت کورجے دی ہے۔ ڈاکٹر انور یا شان اواس نسلیں "کی عذراکے بارے میں لکھتے ہیں:

''عذراجا گیردار طبقے کی تعلیم یا فتہ اور روش خیال اڑک ہے اور شرقی اقد اروآ دا ب ک پاپند بھی لیکن اس کی حیثیت اس معاشرت اور نظام میں مردکی تحمیل کا ایک زریعی محض کی طرح معلوم ہوتی ہے ۔''(۱۸)

ناول "قید" کی" رضیه سلطانه "اس ناول میں دہری شخصیت رکھنے والا کردار ہے۔ اس سب کے با وجوداس کے اندریاتو انائی موجود ہے کہ وہ صنف نا زک کا کھارسس لوگوں کے سامنے کردے۔ جوبات عام عورت دوسروں کے سامنے کہنے ہے کتراتی ہے مگردل میں آرز وول کا ایک انبارر کھتی ہے، وہ بات رضیه سلطانه برئی ہولت ہے کہہ جاتی ہے عبداللہ حسین کا یہ کرداردل کی بات بڑی آسانی ہے زبان پر لے آتا ہے۔ "قید" کا ایک کردار فیروزشاہ ہے۔ اگر چکسی حد تک وہ فیروزشاہ کو پہند کرتی ہے مگروہ اس سے شادی کی روادار نہیں ہے سووہ برملا کہتی ہے کہ:

"ساری دنیا کا درد دل میں لیے پھرتا تھا۔ جب میر سے پاس آتا دومنٹ میں اڑھک جاتا اورمنہ پر سے کر کے خرائے لینے لگتا جیسے میں کوئی حیوان ہوں یا کوئی پھر کی سل ہوں جس پر رگڑ چٹنی بنائی کھائی اور پر سے کھڑی کر دی جائے۔ میں آدم زاد ہوں، حیوان نہیں ہوں۔'(19)

عبداللہ حسین کے ناولوں میں عورت بھی ایک مضبوط کردار ہے۔اس میں" نشیب" کی "کور"ہو، دسیم" ہویا" رات" کی جمال"ہو بھورت ہر حالت میں اپنے گھر کومعتبر گردانتی ہے اوراس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن تگ و دوکرتی ہے۔وہ مبر مخل کی منہ بولتی تضویر ہے۔عبداللہ حسین نے اپنی تحریر وں میں مشاہدات اور حادثات کو بہت اہمیت دی ہے۔وہ علامت اور حقیقت کا بر ملا استعال کرتے ہیں۔ بھی بھی وہ علامت اور حقیقت کا بر ملا استعال کرتے ہیں۔ بھی بھی وہ علامت اور حقیقت کو بہت اہمی کردیتے ہیں۔

یہ بات مینی ہر حقیقت ہے کے بداللہ حسین کے اولوں میں عورت زیا دور عاشق کا رول پلے کرتی ہے یہاں برمجوب کے کردار میں جمیں کہیں نظر نہیں آتی ۔ان کے ناولوں میں عورت کی اپنے محبوب سے وار قلی اور عشق قالمی دید ہے۔ یہاں مردمعثوق ہے اور عورت اس پر مرمنے والی مخلوق ۔ان کے ناول ' با گھ' کی یا سمین این محبوب اسدیر کس طرح فریفتہ ہوتی ہے اس کی ایک تضویر یوں ہے:

"اس کے بدن کواس نے چاروں ہاتھوں پاوں سے ڈھانپ لیا۔اوراسے چو منے گی۔اس کے برن کواس کے گردن کے خم گی۔اس کے سرکو، مانتے کو، آنکھوں کو، ہونٹوں کواور ٹھوڑی کو۔اس کے گردن کے خم میں سینے پر پہلیوں کی باریک جلد کے اوپر ،ناف کے اندر، گھٹنوں اور مخنوں کو چومتی ہوئی و میا وں کے تلووں پر چلی گئی۔میر سے پاس رہو۔وہ روکر بولی،اسدی۔"(۲۰)

الغرض عبرالله حسین کے کردارا پنی بیت اور بنت کے اعتبارے مضبوط ہیں کہ وہ اپنے عہدیا کہانی کے کمل عکاس ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عبراللہ حسین کے اول کے سب کردا را پنے اپنے مقام پرایک نقش معتبر کی حیثیت ہے جانے جاتے ہیں۔ وہ چا ہے اداس تسلیس ، با گھی نشیب، قید، رات ہویا یا دارلوگ۔۔۔ان کے ہاں کہانی بیا نے کا ڈھنگ اور موضوعات کا تنوع بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ کردا رسازی میں ہنر مندی کا عمیق سمندران کے قلم میں تفوق رکھتا ہے۔ بعض یا قدین کا خیال ہے کہان کے اولوں میں بے کنار جزئیات عمیق سمندران کے قلم میں تفوق رکھتا ہے۔ بعض یا قدین کا خیال ہے کہان کے اولوں میں بے کنار جزئیات کی جاتی ہیں۔ اصل میں مصور کی کوشش بیہوتی ہے کرفسویر سے کوئی رنگ خارج نہ ہو پائے ، ای طرح فکشن گار بھی چا ہتا ہے کہ وہ بال برابر خیال سے بھی اپنی تحریرتو تشنہ ندر کھے۔ دراصل انھوں نے زندگی کی تر جمانی کرنے والے کردار گھڑ ہے ہیں لہذا یہ سب ضروری تھا۔ وہ کوئی اردودان نہیں سے کہ کونشوں کی تراش خراش میں کرنے والے کردار گھڑ ہے ہیں لہذا یہ سب ضروری تھا۔ وہ کوئی اردودان نہیں سے کہ کونشوں کی تراش خراش میں

کرداروں اوررویوں کو کھری کھری کرشیشہ بناتے ۔وہ سید ے سادے ہے کھاری تھے سو،ان کے اسلوب
کی دوشیزگی کی انفرادیت بی انھیں شہرت کے بام عروق پر لے جاتی ہے ۔ جزئیات نگاری بی ان کا ایبا اقلیاز
ہے، کہان کے معاصر ان ہے بہت دور کھڑے دکھائی دیتے ہیں ۔ اس وجہ ہان کے کرداروں کا عمدہ اور
تفصیلی تاثر قاری کے ذہن پر مرتم ہوتا ہے۔ ان کی جزئیات نگاری کا حسن ہمیں صرف ان کے اول میں بی
نہیں بلکہ ان کے افسانے اور ما ولٹ میں بھی نظر آتا ہے۔ "رات' جو ۱۹۲۵ء میں پہلش ہوا اور" والیسی کا سنز"
نہیں بلکہ ان کے افسانے اور ما ولٹ میں بھی نظر آتا ہے۔ "رات' جو ۱۹۲۵ء میں پہلش ہوا اور" والیسی کا سنز"
معنویت ہے محروم ہوجاتی ہے اور" نشیب' کا لیا زاگر چہ"شوگ" کی نسبت زندگی میں بہت کچھ ہمیٹ لیتا ہے
معنویت ہے محروم ہوجاتی ہے اور" نشیب' کا لیا زاگر چہ"شوگ" کی نسبت زندگی میں بہت کچھ ہمیٹ لیتا ہے
مراسر" رات' کی داستاں کے متوازی ہے کیوں کہ" ایا ز" بھی" شوکت' کی طرح ہی امارت اور غربت کے
مراسر" رات' کی داستاں کے متوازی ہے کیوں کہ" ایا ز" بھی" شوکت' کی طرح ہی امارت اور غربت کے
مافر خانے ہے گزرتا ہے۔ آخر میں " ایا ز" اپنی لیا فت منوانے میں کا میاب ہوجاتا ہے جب کیٹوکت غربت
کے ہاتھوں ہارجاتا ہے۔ بعید" نشیب' کی کہانی ایسے فر دکی ہے جو تقریباً "شوکت' اور" ایا ز" کے کرداروں
سے ملتی جلتی ہے ۔ اس کا "ظفر" بھی ایے بی ماعد حالات کا شکار رہتا ہے۔

"رات بھی عبداللہ حسین کے اولوں کی طرح زیادہ تر کینگ انداز میں لکھا گیا ہے جس میں مختلف واقعات کسی منطقی ربط کے بجائے محض اتفا قات برمنی ہیں اوران میں ایک ہی قدر مشتر ک ہے ،ایک ہی بات ہے جوان میں ایک اکائی قائم کرتی ہے اوروہ یہ ہے کہ یہ تمام اس ناول کے مرکزی کردار کے مشاہدات ہیں ۔یدایک ایسے ابھرتے ہوئے نوجوان کی کہانی ہے جس کی زندگی بھین ہے ہی حقیقق اور خوابوں کے ظراؤ سے دوجار رہتی ہے اس کا اپنا مکان سخت ختہ حالت میں تھا۔"(۲۱)

عبداللہ حسین کے نا واوں میں ایسے کردار بھی وافر تعداد میں پائے جاتے ہیں جو عام زندگی میں بہت تنہا ہیں جن کی شنا خت معدوم ہوئی جاتی ہے عمومافر دیہاں اپنے مدارے دور ہوا دکھائی دیتا ہے ۔اب نقادوں کو بیگر ہ کھولنا ہوگی کہ اس کہ وجہ محض تعصب، سرمایہ دارا نہ نظام، اقتصادی استحصال، اپنی سستی، بے جا عقیدہ سازی واعتقاد بندی یا ہل مغرب کا کاغذی نظام ہے ۔ان باتوں کی تفہیم بہت ضروری ہے کہ اصل عوامل کو کیسے بے نقاب کیا جائے ۔رضی عابدی اس عقدے کو یوں واکرنے کی طرف توجہ مبذ ول کراتے ہیں کہ:

وکیسے بے نقاب کیا جائے ۔رضی عابدی اس عقدے کو یوں واکرنے کی طرف توجہ مبذ ول کراتے ہیں کہ:

یا کتان میں خصوصاً گزشتہ دی بارہ ہیں میں جو کچھ ہوا اور جس طرح اس نے ہماری سائی کومتار کیا ہے اس پر ابھی بہت کچھ ٹورکرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ہمارے سائیگی کومتار کیا ہے اس پر ابھی بہت کچھ ٹورکرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ہمارے

### اینے سیاسیاورساجی حالات کے حوالہ ہے ۔ کسی پیرونی اثر کے بحث نہیں ۔ "(۲۲)

### حوالهجات

- ۱۔ عرفان جاوید، ''یا گھ،عبداللہ حسین''،روزیامہ جنگ، (سنڈے میگزین )۱۴ جون ۲۰۱۵ء
  - ۲\_ قرآن مجید ، سوره بود: ۱۰ ۱۰ (مشموله "با گه" ، عبدالله حسین بص۲۱۷)
  - ٣ \_ اختشام حسين، سيد، "اردوا دب كي تقيدي تاريخ"، مكتبه خليل لا مور، ١٩٨٩ ومن ٢٨٠
- 4. Muzzaffar Iqbal, the chronical of sad generations, Karachi
  - ۵۔ عبدالله حسین، اواس تسلیس، لا ہورستگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۰۰ء، ص: ۱۳۸
  - ۲۔ انصاری،اسلوب احمر،"اردو کے چندیا ول' علی گڑھ، یونی ورسل بک ہاؤس،۲۰۰۳،ص:۳۲۰
- 2\_ پوسف سرمست، بروفیسر، ڈاکٹر، 'ناول کافن' 'مشموله نگار ( ماول کی تقید ) ، کراچی شاره ۱۱۰۱۰ ۲۰۰۰ می 24
  - ۸ خالداشرف، ڈاکٹر،''برصغیر میں اردونا ول''، فکشن ہاؤس، لا ہور، ۲۰۰۵،ص:۲۶۹
    - 9\_ رضى عليري، '' تين ما ول نگار'' ، لاجور ، سانجھ ، اشاعت دوم ، ١٠١ ، ص: ١٥٢
- ۱۰ متازاحدخان، ڈاکٹر، 'اردوہا ول کے بدلتے تناظر''، پاکتان، لا ہوراردواکیڈی ،سال ۲۰۰۷، ص:۳۰ میں۔
  - ۱۱ \_ بشمحافر وز زیدی، ڈاکٹر،''ار دوما ول میں طنز ومزاح''، لا ہور، پر وگریسو بکس،۱۸۸۸ مِس:۳۳
- ا Ir تلمیذ خلدون، 'بغاوت عظیم'' مشموله انقلاب، مرتبه پی سی جوش قومی کونسل برائے فروغ اردوزبان ،نئی دہلی ،

### طبع سوم ۱۹۸۳ء جس: ۱۵

- ۱۳ حکومت بند بنام وزیر بند منقول از تصنیف سٹر یجے جس ۱۳۸۱
  - ١٠١٥ دى نيوز، لا جور، ١٢ جولا ئى بن ٢٠١٥
    - 10\_ الضأ
- ۱۶ عبدالله حسین، "ا داس نسلین"، سنگ میل پبلی کیشنز، لا مور،۱۹۹۲ء من ۱۳۲۳
- ۱۵۔ اختر حسین، ڈاکٹر، "تقیدی اور تحقیقی جائز نے"، سٹے میل پبلی کیشنز، لا ہور، ص: ۲۱۵۔
  - ۱۸ \_ انور باشا، ڈاکٹر،'' ہندویا ک میں اردوما ول' مِس ۲۱۸
  - 9ا \_ عبدالله حسين، 'قيد'، سنگ ميل پېلي كيشنز، لامور، ١٩٨٩ء من · ١٠٠
  - ·٢- عبدالله حسين، ''با گھ'، سنگ ميل پېلي كيشنز، لا جور، ١٩٨٩ء ص: ٢٢٩
- ۱۱ رضى عابدى، "تين ما ول نگار"، سانجه بيلى كيشنز، لا جور، اشاعت دوم ، جنو رى ۱۰۱۰، ص ۱۱۳۰.
  - ۲۲\_ ایضاً ص: ۱۴۸

#### \*\*\*

## ملك محمر يونس

# اداس نسلیس کاسیاسی پس منظر

عبدالله حسین نے بڑے خوبصورت طریقے ہے اپنے ہیرونعیم احمدخاں کے ذریعے بین الاقوامی سیاست اور ہندوستان کی سیاست کوبڑ ےعمدہ طریقے سے بلاٹ کا حصہ بنایا ہے۔جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کرعبداللہ حسین نے شعوری کوشش کر کے 1857 سے لے کر 1947 تک کے تمام اہم واقعات کوما ول کا حصہ بنایا ہے۔ ما ول کے آغازے پہلے 1857 کی جنگ آزادی کاوا تعدرونماہو چکاہے ۔انگریزوں نے ہندوستان برا پنا تسلط جمالیا ہے۔ ایسے ہندوستانی ہندومسلم جنھوں نے جنگ آزا دی کے دوران ہندوستان سے بغاوت کرتے ہوئے انگریزوں کے ساتھ وفا داریاں کی ہیں۔انگریزوں نے انھیں اپنی وفا داری کے انعام کے طور پر جا گیروں سے نوازدیا۔ان نوازشات میں ایسے لوگ بھی تھے جو جنگ آزادی سے پہلے اپنی سیای ،ساجی یا معاشرتی حیثیت نہیں رکھتے تھے کین مال وجان کا تحفظ فراہم کرنے پرانگریز وں نے اپناو فا دار سجھتے ہوئے ہندوستان میں مزید تحفظا ورمضبوطی حاصل کرنے کے لیےا پیے لوگوں کواپنا دوست بنا کراستعال کیا۔روش آغابھی ایک ایہاہی شخص تھا جو عام کسان تھالیکن انگریز کی جان بیانے براے جا گیرل گئی اوراس کے نام پر گاؤں کا نام روشن پور رکھا گیا اورخود بیشہر میں آگیا اور یہاں آگر''روش محل''نغیر کرلیا عبداللہ حسین کے اول کا آغاز روش یو رکے گاؤں ہے ہوتا ہے ۔ پہلے باب میں روش پورگاؤں ایک علامتی طریقے ہے سامنے آتا ہے ۔جس میں 1857 کے بعد تبدیل ہونے والے سیاس منظرنا مہ کوہڑ سیلیقے سے پیش کیا گیا ہے کہ س طرح ایک مم ہڑ ھالکھا شخص جوائكرين كوغدرين موت كمنه عنال كرزندگى كاتخه عطاكرنا ع عبدالله حسين لكست بين: ''اس گاؤں کی حیثیت کم از کم رائے کے لحاظ سے غیرمسلم تھی ۔ایک گروہ جس کاسر براہ گاؤں کا سب ہے عمر رسید ہ کسان احمد دین تھا، مدعی تھا کہ گاؤں صوبہ دلی میں،اور دوسرا گروه جوسکھ کسان ہرمام سنگھ کی سربراہی میں تھا، دعویٰ کرنا تھا کہ گاؤں صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔اس بات پراکٹر چویال میں مناظر ہے ہوا کرتے تھے بہر حال ىيا مرمسلم تفاكه گاؤں ہر دوصوبہ جات كى مشتر كەسر حدير كسى جگه واقع تفا۔اس گاؤں كى

تہذیب بھی ای دوئی کا نمونہ تھی جوسکھ قوم کے افرا دیہاں آبا دیتے وہ پنجاب کے سکھ

کسانوں کی طرح پہنتے کھاتے تھے اور پنجابی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ ہند واور مسلمان طبقہ یو۔ پی کے کسانوں کی معاشرت کا روا دارتھا۔ اس کے با وجودگاؤں کے دواڑھائی سوافراد بڑے امن اور سلح جوئی کے ساتھ اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی زندگیاں بسر کررہے تھے۔ روش پورکی تا ریخ مختصر اور رومانی تھی۔ اے آبا دہوئے نصف صدی ہے جندسال اور کا عرصہ ہوا تھا۔''

یہاں پرمصنف نے ایک گاؤں کوعلامتی طور پرلیا ہے وراس کے ذریعے پورے برصغیری تہذیب کا نقشہ بیان کیا ہے۔ جب انگریزوں نے دوبارہ غدر کے بعد ہندوستان بر مکمل کنٹرول حاصل کرلیا تو اپنے مہربان کو پورا گاؤں انعام میں عطا کیا ہے۔ بیجا گیرجو پانچ سومربعوں پرمحیط تھی قیام میں آئی۔اس طرح ایک مثال سے انگریز دور میں بہت سے جا گیردا رفقیر ہوگئے اور فقیر جا گیردا ربن گئے۔

عبدالله حسین نے ہڑے سلیقے ہاس نگا اشرافیہ کے طور طریقے اپنے کرداروں کے ذریعے سامنے لائے ہیں جن میں روش آغاا ور دلی میں" روش محل" یہ دونوں اپنی علامتی معنویت رکھتے ہیں۔" روش محل" میں ترقی پذیر سوج اور انگریز ہے وفاداری کر کے سیاس حیثیت میں اضافہ دکھایا گیا ہے۔" اداس تسلیس" کے موضوع ہے متعلق قمر رئیس اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اداس سلیس پہلا ماول ہے جس میں پہلی جنگ عظیم سے لے کرتقسیم ہند تک ہر طانوی سامراج کی ریشہ دوانیوں ، تحریک آزادی کے مرحلوں اور تحریک میں کسان مز دور طبقہ کے حصہ اور حیثیت کو پنجا ب کے نقطہ نگاہ ہے دیکھا اور پیش کیا گیا ہے ۔"

ان سے پہلے کسی ماول نگار نے سیاس حالات و واقعات کواس ا مااز سے فکشن کا حصہ نہیں بنیا عبدالحلیم شرراور نیم جازی جیسے اول نگاروں کے ہاں سیاس واقعات مبالغہ آمیز انداز اور فیکٹسی میں پیش ہوئے ہیں کین عبداللہ حسین کے ہاں سیاس اور تاریخی واقعات کو حقیقت پندا نا نداز میں فکشن کا حصہ بنایا گیا ہے۔ انگریزوں کی پیدا کردہ نئی اشرافیہ کی جھلک دکھانے کے لیے" روش محل" نقیم کیا کیوں کہ روش خودایک عام آدمی تھا اور انگریزوں سے جا گیر ملنے کے بعد وہ ایک نیا جا گیر دار بن کر سامنے آتا ہے۔ اس کا تیار کردہ" روش محل" ایسی بی نئی اشرافیہ کے اٹھنے بیٹھنے کا ایک اہم مرکز ہے۔" روش محل" کے ڈرائینگ روم میں ہند وستان کی نئی اشرافیہ کو ایسی نے بڑی خوبصورتی سے بوں پیش کیا ہے:

''ایک ہند وستانی زرق برق شیروانی اور پگڑی پہنے موٹر سے اترا، ساتھ ایک کوچوان اگریزی لباس میں نواب صاحب بہت نیچ جھک کر ملے (روش آغا)کسی نے کہایہ

راج کمار پرتاب گڑھ ہیں۔ ہمراہ غالباً سیرٹری تھے۔ وہ واحد ہند وستانی تھے جوآکر اگر یہ وں میں بیٹھے۔ انھوں نے اپنی چھڑی بھی خادم کے حوالے کردی۔ پھر کو کھلے آئے۔ جس پر تمام ہند وستانی اور چندا گریز اٹھ کھڑے ہوئے اور جھک جھک کر طعے۔ ایاز بیگ نے جب ان کا نام لیا تو تعیم چو تک کر اٹھا اور قریب جا کھڑا ہوا۔ کھے۔ ایاز بیگ نے جب ان کا نام لیا تو تعیم چو تک کر اٹھا اور قریب جا کھڑا ہوا۔ کو کھلے کانا م اس نے بہت من رکھا تھا گرد کھنے کا آج پہلی بارموقع ملاتھا۔ انھوں نے پتلون کے اوپر بند گلے کابڑ بیٹر کھا تھا اور سر پڑٹو پی پتلون کے اوپر بند گلے کابڑ بیٹر کھا تھا اور سر پڑٹو پی لیے ہوئے تھے۔ (اس تنم کی ٹو پی تعیم نے کلتے میں تلک کو بھی پہنے دیکھا تھا) گلے میں لیاسامفلر تھا۔ سنہر فریم کا چشمدلگائے اکہر ہے جسم کابیآ دمی خوبصورت کہلایا جا سکتا لیاسامفلر تھا۔ سنہر فریم کیا چشمدلگائے اکہر ہے جسم کابیآ دمی خوبصورت کہلایا جا سکتا گئی بہت کمز ورتھا۔ تعیم نے اس کے ساتھ ہا تھ ملا تے وقت بجیب کی کیفیت محسوس کی ، پھر ڈاکٹر بیسنٹ آئیں جن کانام تھیم نے ایا زبیگ کی زبانی اکثر ساتھا۔''

روش آغا کا ''روش گا کا آنا جانا بھی ہے۔ان کے پاس سیای قوت ہے۔ بیان بی اشرافیہ کے ساتھ ہندوستان کی خفیات کا آنا جانا بھی ہے۔ان کے پاس سیای قوت ہے۔ بیا بی سیای قوت کا اظہارا پی کا گار نے بیاس ، پی گفتگوا ورا پی ختلف اندازے فاہر کررہے ہیں۔ یہاں فرضی کر داروں کے درمیان نا ول نگار نے ہندوستان کے هیتی سیاست دانوں کا ذکر بھی کیا ہے جیسے ممٹر کو کھلے اور تلک هیتی کر دار ہیں۔ ممٹر کو کھلے کا پورا نام کو پال کرش کو کھلے تھا۔اس کا تعلق غریب برہمن گھرانے ہے تھا لیکن اس نے اعلیٰ تعلیم عاصل کی اور ہندوستان کے ایک نامورسیاست دان کے طور پرتج کیک آزادی کی کوشش کی۔اس کا تعلق انڈین پیشنل کا نگریس ہندوستانی سیاست دان کو ایس معروف سیاست دان کو لباس اور وضع ہے اس کا تعلق انڈین پیشنل کا نگریس کے حقیقی روپ میں بڑے عمر ہوا ہے ہیں گئر کیا ہے۔ اس طرح یہاں بڑے ہندوستانی سیاست دان کو کر بھی ہوا ہے۔ '' تلک''کا ورش مہا راشز کے عامی ماحول میں ہوئی ۔اس کابا پ ایک مدرس تھا اوراس نے تلک کو مفر بی تھو رہاتھ و میت کا مرکز تھا۔تلک نے یہاں کر برہمن تھا لیکن اس کی عمر میں یہ پویا چلا گیا جوم ہوئی و میت کا مرکز تھا۔تلک نے یہاں درس ویڈریس کے ساتھ حیافت کا پیشا تھیا دکیا۔ یہ اخبارات میں قو میت پر مضامین لکھتا تھا۔اس نے آزاد کی کو مندوستان سے نکا کورائی میٹر کو کا میان اورائی کی بیان اورائی میں انتہا پندگر وہ کا درس کے ماتھ حیافت کا پیشا تھیا دکیا۔ یہ اخبارات میں قو میت پر مضامین لکھتا تھا۔اس نے آزاد کی درس ویڈریس کے ساتھ حیافت کا پیشا تھیا دیا ہوں گئریس قائم ہوئی بیکا گریس میں انتہا پندگر وہ کا لئے کا ہنگا میشروع کی دریا جس کے تحت آزاد ہوا تو پھرائی طرح میں اور ڈیڑ ھیال کی قید کے بعد جب آزاد ہوا تو پھرائی طرح کر دیا جس کے تحت آزاد ہوا تو پھرائی طرح میں اور ڈیڑ ھیال کی قید کے بعد جب آزاد ہوا تو پھرائی طرح کر دیا جس کر تھا۔

زورو شورے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھاا ہے پھر 1907 میں گرفتا رکر لیا گیا اور سات سال کی قید ہوئی ۔ ان دونوں سیاست دا نوں کا تعلق کا گریس ہے تھا لیکن دونوں کا طریقہ کار مختلف تھا۔ ای لیے ان دونوں کی آپ میں ذہر دست مخالفت بھی تھی۔ انڈین بیشنل کا گریس دیمبر 1885ء میں وجود میں آئی۔ ایلن او گوین ہوم، دا دا بھائی نورو جی، ڈنٹا واچا، ومیش چندر ہونر جی ، سریندریا تھ، مون موہن گھوش اور ولیم ویڈر بران نے اس کی بنیاد رکھی۔ اپنے قیام کے بعد ہندوستان میں ہر طانوی رائ کے خلاف جد وجہد کرنے والی بدایک جماعت بن گئ اور تھی ۔ اپنے قیام کے بعد ہندوستان میں ہر طانوی رائ کے خلاف جد وجہد کرنے والی بدایک جماعت بن گئ اور تھی ۔ آزادی ہند کے دوران اس کے ڈیڑھ کروڑے زائد اراکین تھے۔ قائد اعظم مجمع کی جناح ، موہن داس گئدھی، جواہر لعل نہر و، ولیھ بھائی پٹیل، راجندر پر سادہ خان عبد الغفار خان اور ابو الکلام آزاد جسے سیاس گئدھی، جواہر لعل نہر و، ولیھ بھائی پٹیل، راجندر پر سادہ خان عبد الغفار خان اور ابو الکلام آزاد جسے سیاس رہنماؤں کا بھی اس ہے تعلق ہے عبد اللہ حسین نے اپنے ناول میں اس سیای پارٹی کی مختلف سرگر میاں اور است مختلف رہنماؤں کو نیز تا رکنی تا ہیں سیاس میاں میں انداز میں ما ول کا حصہ بی سیار سیاس رہنماؤں کا مزائ بھر پورانداز میں سامنے آتا ہے۔ یہاں ایک طرف اگرین وں کے خلاف بہد وسری طرف مسلمانوں کے خلاف بھی تعصب اور نفر سیاس منے آتی ہیں۔ مثلاً روثن محل کے موس ہوتی ہے ۔ ماول کی کہائی آگر بین سامنے آتا ہے۔ یہاں ایک طرف بیں۔ مثلاً روثن محل کے موس ہوتی ہے ۔ ماول کی کہائی آگرین سامنے آتا ہے۔ وہری طرف مسلمانوں کے خلاف بھی تعصب اور نفر سیاس منے آتی ہیں۔ مثلاً روثن محل کو ڈرائینگ روم میں سیاس گفتاؤ کا نماز زیوں سامنے آتا ہے :

''نہم یمی بات کررہے تھے میں ان سے کہ رہی تھی کہ مسٹر کو کھلے کی ''مجلس خدام''
Servants of India Society فالص تھیوں فی سکل اصولوں پر بنائی گئی ہے۔'
این بیسنٹ نے کہا لیکن اٹھیں صرف لفظ ''ہند' پر اعتراض ہے یعنی ''خدام انسانیت'
کیوں نہیں؟'' ایا زبیگ ہولے نے ''یا خدام تھیوسو فی'' سیاہ الوں والے شخص نے مسکرا
کرکہا۔ اس کی بات نی ان نی کر کھا نی بیسنٹ پھر ہولیس ''اس سے آپ مانیں گے
کرکہا۔ اس کی بات نی ان نی کر کھا نی بیسنٹ پھر ہولیس ''اس سے آپ مانیں گے
کرکہا۔ اس کی بات نی ان نی کر کھا نی بیسنٹ پھر ہولیس 'اس سے آپ مانیں گے

یہاں پر نا ول نگارنے کو کھلے کی قائم کردہ ''مجلس خدام'' کا ذکر کیا ہے جو 12 جون 1905 میں پونے میں قائم ہوئی۔ ہندوستان کی آزادی کے علاوہ اس سوسائٹ نے بہت سے فلاحی کام سرانجام دیے جن میں حفظان صحت ، غربت ، شراب نوشی کے خلاف ، خوا تین پر تشدد کے خلاف ، غربت اور تعلیم جیسے فلاحی کاموں کے ذریعے ہندوستان کے نوجوا نوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس طرح یہاں مسزائی بسند محمد کا ذکر کیا ہے۔ مسزائی بسند 1847 میں لندن میں پیدا ہوئی۔ بعد میں ہندوستان آگئیں اور یہاں''ہوم

رول'' کی تحریک چلائی۔ 1889 میں ما دام بلاوس کی تعلیمات سے متاثر ہو کرتھیوسوفسٹ ہوگئیں۔ 1909 میں بنارس میں سینٹرل ہندوکا لی قائم کیا۔ 1907 میں تھیوسافیسکل سوسائٹی کی صدر منتخب ہو کیں۔ 1917 میں برطانوی حکومت نے اضحیں گرفتار کرلیا پھر 1918 میں انڈین کا گریس کی صدر منتخب ہو کیں۔ ہندوستان کی آزادی میں ان کا رول بھی بہت اہم رہا ہے۔ عبداللہ حسین نے ما ول میں مختلف سیاک شخصیات مختلف سیاک نظریات کو بھی پیش کیا ہے۔ یہاں پرفرضی کر داروں کے ساتھ ما ول کو حقیقت نگاری کا رنگ دینے کے لیے برصغیر کے حقیقی سیاس کرداروں کوشا مل کیا گیا ہے۔ جیسے کو کھلے، تلک اوراین بسنٹ وغیرہ ہیں لیکن ما ول نگار نے مرکزی کرداروں کوشا مل کیا گیا ہے۔ جیسے کو کھلے، تلک اوراین بسنٹ وغیرہ ہیں لیکن ما ول نگار نے ما ول کے مرکزی کرداروں کوشا میں اس میں اس کیا ہے۔ شامل کیا ہے کہ آئندہ آنے والے واقعات میں وہ بھی ایک حقیق گواہ کے طور پر سیاسی واقعات کوساتھ لے کر چلے۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں:

''گو کھائے سنجل کر بیٹھے اور اپنے ہاتھوں میں چھڑی کو پھرانے گئے۔ تھیوسو فی۔۔۔' انھوں نے دھیمے لیجے میں بات شروع کی۔ پھر چشمہ اٹار کرصاف کیا اور دوبارہ لگالیا۔ ''تھیوسا فی۔''منز بسنٹ نہ سائنس ہے نہ سیاست چند مادی فوائد کانا م ہے جیسے بہتر لباس ، بہتر رہائش انھیں حاصل کرنے کا طریقہ اور تھیوسا فی یا کسی بھی غیر مادی یا غیر فلیفے پریقین کر کے ہم یہ چیزیں حاصل کرسکتے ہیں۔''

ناول نگارنے غیر محسوں انداز میں اس وقت کے سیائ نظریات پر رائے زنی کی کوشش بھی کی ہے جیسے مذکورہ بالا بیرا گراف میں تھیوسا فی فلاسفی کے نظریات کے حوالے سے گفتگو ہور ہی ہے۔ اس طرح اس وقت جو سیائی جماعتوں کے مقتل کی معاموں کے مقتل کی معاموں کے مقتل کی فلام کرتا ہے۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں:

"آپ کا گریس کے اجلاس پرنا کی پور میں تھے؟ این بیسنٹ نے بات کا ٹ کرکہا۔ ہاں ہاں۔ میں تھا۔ گو کھلے تھے، مہاراج کمار تھے۔مسٹر سنہا تھے۔"

عبدالله حسین کے کردار بتاتے ہیں کہ سیای جماعت کے کس طرح اجلاس ہور ہے ہیں۔ان میں سیای رہنماؤں کا آنا جانا ان کے متحرک سیائ ممل کی نشاندہی کرتا ہے۔ جیسے یہاں کا گریس کے اجلاس کا ذکر ہورہا ہے جس میں گو کھلے ،مہارج کماراور مسٹر سنہانے شرکت کی ہے۔اس ناول میں 1857 ہے 1947 تک کے سیائ محرکات اور سیاست ایک بھر پورموضوع ہے۔

"اس لیے کم پڑھ لوگ قید کر دیے جائے ہیں اور آپ کیا توقع رکھتے ہیں۔ تلک جیل میں ہے کیا؟ اخبار نولیں انگریز کاچرہ وایک دم غصے سے سرخ ہوگیا۔اس کے ماتھے سے نفرت ٹیکنے لگی اور وہ باربار منيول كوكهو لنا وربندكرنے لكا -آب سياست دان كہتے ہيں -"

تلک کی گرفتاری کے واقعے ہے معلوم ہوا ہے کہ یہاں نا ول نگار 1897 کے سیاس حالات کو بیان کررہا ہے کیوں کہ اس نوانے میں تلک کو پہلی بارگرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ تلک کے بارے میں انگریزوں کی نفرت اور غصے کی جھلک بھی دکھائی ہے۔ آگے چل کروہ ہند وستان کی دواور سیاس شخصیات کا حوالہ دیتے ہیں:

"موتى لال نهروكالز كابھى آياتھا۔ابھى كيمبرج سےلونا ہے۔"

یہاں ''موتی لال نہرو' اوراس کے بیٹے'' جوہر لال نہرو' کا ذکر ہے کہ چوں کہ آئدہ بھارتی سیاست میں جواہر لال نہرو بہت ہم کر دارا داکر نے والا ہے ۔ یہاں ابھی اس کے سیاس سفر کی ابتداء ہورہی ہے۔ اس کے سیاس نظریا ت اور کا رہا ہے بعد میں رونما ہوتے ہیں لیکن ما ول نگار نے اے تاریخی اختبارے شامل کرلیا موتی لعل نہروکا گھر لیں کا دوبا رصدر ختی ہوا اوراس کا بیٹا جواہر لال نہرو 14 نومبر 1889 میں پیدا ہوا۔ اس نے کیمبری نے تعلیم حاصل کی اور بعد میں کا گھر لیں کا صدر بنا۔ 1947 ہے 1964 تک بھارت کا وزیاعظم رہا۔ 27 مئی 1964 میں اس نے وفات پائی عبداللہ حسین نے ہندوستان کے سیاس رہنماؤں کی مسلمانوں کے خلاف مختلف سیاس سرگرمیوں کو بھی تاریخی تھائی کے ساتھ چیش کیا ہے ۔ مثلاً تلک جیسا سیاست دان اپنے سیای گروہ کو غذہ بی حوالے ہے بحر کا کر ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کرتا ہے۔ ہندو، مسلمانوں کو گائے ذریح کرتے آرہے ہندو کی ماں گائے کی بو جاان کی ایک غذہ بی حقیقت ہے گین مسلمانوں کو گائے ذریح کرتے آرہے ہے۔ ہندو کا اس کے خلاف ردعمل سیاس صورت میں سامنے آیا۔ مسلمانوں کی مسام نور گائے ذریح کرتے آرہے جے ہندو کا اس کے خلاف ردعمل سیاس صورت میں سامنے آیا۔ مسلمانوں کی مسام نور کی مسام نور کی مسام نور کی مسام دے کہا ہم نماز کے وقت ہا ہے بجانے شروع کردیے۔ مثلاً اور کی حقیقت ہیں :

'' کیا آپ کو پیۃ ہے کہ تلک نے مسلمانوں کے خلاف کیا پچھے کیا؟ وہ ذبیحہ گاؤ کے خلاف سوسائٹی اورمسجد کے سامنے ہا جابجانے پر اصرار۔۔۔اوروہ سب۔''

" تلك" كا يسه سياى جھ كنڈوں كى وجہ ايك طرف مسلمان پريشانى ميں مبتلا تھاتو دوسرى طرف الكريز بھى اے سخت ما پستد كرتے تھاوراس كى سياى توت كو كيلنے كے ليے اس كے بيچھے پڑے ہوئے تھے بلكداس كانام لينا بھى جرم تھا۔ مثلاً روشن محل ميں سياى ليڈروں كے درميان جب اس كا ذكر ہوتا ہے تو تعيم اوراس كے چچا كى گفتگوملاحظہ كيجے:

دنتسمیں پتہ ہے تلک کانا م ایماہی دہشت پسندی میں شارہوتا ہے کوئی اور جگہ ہوتی تو

شمصیں گر فقار کر لیاجا نا \_روش محل کی تقریب تھی اس لیے ۔ تعیم بیٹھا سوچتا رہا پھر آ ہت ہے بولا مجھے افسوس ہے چیاوہ ہما راسب کا ہیروہے، ورند۔۔۔''

عام مسلمانوں کے لیے بید دور بہت کھن تھا۔ادھر ہند دؤں کی سیای چالوں اور سازشوں سے مسلمانوں پر ڈالتے ہوئے ان کے مسلمانوں پر ڈالتے ہوئے ان کے مسلمانوں پر ڈالتے ہوئے ان کے ساتھا نتہائی ظالماندروبیر دوار کھے ہوئے تھے ۔ا ول نگارنے یہاں انگریزی طرز حکومت کی طافت کا نشہ یوں دکھایا ہے:

''اس (انگریز)نے بیری ٹھوکرے کسان کی ٹھڑی با ہرا جھال دی جواڑتی ہوئی زمین برگری اورلوگوں نے اس میں ہے باجرہ اورگڑ بکھرتے ہوئے دیکھا۔۔۔'' جاؤ۔'' \_\_\_" مامیر اما جره ۔''یڈ ھے کا منہ کھل گیا \_\_\_ پھر دفعنا غصے سے بھنا کروہ اٹھاا ور لأشمى كورے كى ناڭلول بر مارنے لگا۔ " مجھے ماردو۔ پھينك دو باجرہ، ميرا گڑ، ميں تمھارے باپ ہے بھی لوں گا، گورے مؤر۔''۔۔۔انگریز نے اس کی لاٹھی چھین کر نیچے کھینک دی اور بڑے بڑے بوٹوں والے یاؤں اند ھا دھنداس کے چرےاور حیاتی پر مارنے لگا۔''اپنی لڑکی کے لیے ایک مؤرلے جاؤ۔''اس نے انگریزی میں کہا پھروہ گالیاں کینے وربے تحاشا نا نکیس چلانے لگان کا ایک بوٹ ایڑی تک اکھڑ گیا۔ کسان کاسر لٹک گیا اور آئکھیں بند ہو گئیں لیکن اس کابا زوابھی ہینڈل کے گر د کسا ہوا تھا۔لوے جھلے ہوئے چرے رخون کی دھاریاں بہدرہی تھیں اوراس کی داڑھی خون سینے سے تصر گئی تھی۔ جب رانی کوٹ کے ٹیشن پر دوگورے سارجنوں نے آ کراہے ہنڈل سے علا حدہ کیاتو وہ گندم کی بوری کی طرح زمین برگراا ورمر گیا ۔سارجفوں نے درواز ہ کھٹکھٹایا۔ گورے کاچ رہ کھڑکی ہے باہر آیا۔ پولیس والوں کے جواب میں اس نے کچھ کہا جس پر دونوں سارجھوں نے مستعدی ہے فوجی سلام کیااور بولے''لیکن آپ زہر حراست ہیں۔'' گورے نے گال مچلا کر کہا اور کھڑ کی گرا دی۔ سار جنٹ دونوں ہینڈل پکڑ کریائیدان پر کھڑے ہو گئے ۔" وہ گرفتار کرلیا گیا ہے۔ یہ وہ بوڑھا مرگیا۔''مجمع میں ہے کسی نے بات کی۔''تو کیاہوا؟''سنہری چشمے اور ہڑے ماتھے والے ایک آ دمی نے کہا''وہ عدالت میں تو پیش ہوگا۔''نعیم نے خفگی ہے کہا۔'' انگریزوں کے ظلم وستم کی الیم کئی داستانیں تا ریخ اورا دب میں موجود ہیں کسی کی پگڑی اتا رہا کسی

کومعمولی ی بات برقتل کر دینا، یا چلتے پھرتے مار پیپ کرنا وغیرہ ۔اصل میں اس دور میں انگر برزقو م بہت خوف ز دہ تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اگر چہوہ ہندوستان پر پوری طرح مسلط ہو چکے تھے کیکن ان کے اندرایک خوف موجود تھا۔وہ بہت ڈرتے تھے یہاں کئی بہا درلوگوں کی داستانیں موجود ہیں جنھوں نے قلیل تعدا دیس ان کا مقابلہ کیاا ور آخری دم تک ان ہے لڑے ۔ یہاں کی سیاسی بغاوتوں اور سیاس سازشوں کوشتم کرنے کے لیے انگریزوں نے ایک طرف ظلم کا یا زارگرم رکھا دوسری طرف اہم شخصات اورمختلف لوگوں کو انعام واکرام، القاب وخطاب اوررتبات ہے نوا زکرانھیں رام کرنے کی کوششیں کیں ۔اس زمانے میں بین الاقوامي سطح پر عالمي جنگوں كا سلسلہ بھى جارى ہوا - نا ول نگار نے مقامى سياست سے نكل كراس عهد كى بين الاقوامی سیاست کوبھی نا ول کا حصہ بنایا ہے ۔ 28 جون 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔اس جنگ کا سبب آسٹر یا کےشنرا د ہفرڈ می نڈ کافل تھا۔جے سلا د دہشت پیند گولی ہے مارڈ الا ۔ 28 جولائی کوآسٹر یا نے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کردیا۔ 15 اگست 1914 کوآسٹریا کے ساتھ جرمن فوجیس مل کر ہالینڈ ، ہجیم کے مما لک کوروندتی ہوئی فرانس تک جا پینچی \_اس لڑائی میں ایک طرف جرمنی ، آسٹریا ،تر کی اور بلغاریہ تھاا ور دوسری طرف برطانیه، فرانس، روس، اٹلی، رومانیه، برتگال، جایان اورامریکا تھا۔اس جنگ میں لاکھوں کی تعدا دمیں لوگ مارے گئے اور لاکھوں لوگ معذور ہو گئے ۔ 11 نومبر 1918 کوجرمنی نے جنگ بندی کردی۔ اس دور میں ہندوستان مکمل طور پر ہر طانوی تسلط میں تھا۔انگر پرزوں کو جنگ عظیم کے دوران سیاہیوں کی بہت ضرورت تھی۔اس لیے انھوں نے ہند وستان ہے کئی لوگوں کو بھرتی کر کے جنگ میں بھیجا۔ جیسے جیسے وہاں ساہیوں کی ضرورت بڑھتی یہاں ہند وستان ہے جبری بھرتیاں کی جانے لگتیں عبداللہ حسین نے اس زمانے کے حوالے سے تفصیل ہے بتایا ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں ہرطانیہ کو جنگ جیتنے کے لیے نوجوان فوجی درکار تھے۔تو انھوں نے ہندوستان سے زہر دئی مقامی افراد کو بھرتی کرنا شروع کیا۔جس کے لیے مقامی گماشتوں کے ذریعے لوگوں کولا کیج دے کرڈ را دھمکا کر بھرتی کیا گیا نعیم احمد خان بھی بھرتی ہوا عبداللہ حسین نے بذریعہ نعیم بین الاقوا می سیاست میں اتحادی فوجوں اور جرمن میں جنگ کوہڑ بے فیقی رنگ میں پیش کیا: ''ایک انگریز سار جنٹ نے شستہ اردواور بھاری کر خت فوجی لیجے میں ہجوم کو مخاطب کیا''ا بنے ملک، اپنی حکومت کی حفاظت کرنے کا فرض ہر فردیر عائد ہوتا ہے۔ جنگ تمھا رے ملک اور تمھا ری حکومت کوتباہ کرنے پرتلی ہوئی ہے ۔۔۔ جنگ جیتنے کے لیے جمیں نو جوا نوں کی ضرورت ہے جس کے پاس زیادہ جوان ہوں گے وہ حکومت جنگ جیتے گی - ہارے ملک میں لاکھوں جوان ہیں ۔ "اس نے رک کر ہاتھ پھیلایا - ان

کی مددے ہم ضرور فتح حاصل کریں گے۔''

اپنی جنگ اپنے وطن، اپنی سرزمین کی جنگ یا نظریاتی جنگ انسان کی ایک فطری جبلت ہے الیکن کسی غیر کے لیے یا مادی فائدے کی جنگ جذیے سے نہیں لڑی جاسکتی۔ یہی بات یہاں پر عبداللہ حسین فیر کے لیے یا مادی فائدے کی جنگ جذیج سے نہیں لڑی جاسکتی۔ یہی بات یہاں پر عبداللہ حسین فیر کے دریعے پیش کی ہے:

"دفیم کواندازه ہوا کہ وہ واقعی بہت زیادہ تھک چکا تھا۔اس نے ایک سگریٹ نکال کر سگیا۔ "مسیس پتہ ہے ہم کیوں لڑرہے ہیں؟" اچا تک مہندر سکھ نے پوچھا۔ "جرمنوں نے جملہ کیا ہے۔" کہاں؟" روش پور پر۔"" یہاں"، "پر ہم یہاں کیوں ہیں ہم کس لیے آئے؟"، "جرمن اگریزوں کے دشمن ہیں اورا گریز ہمارے مالک ہیں ہیں جسے ہمارے مالک روش آغا ہیں میں اتنا جانتا ہوں۔" "اگریز روش آغا کے ہیں جیسے ہمارے مالک روش آغا ہیں میں اتنا جانتا ہوں۔" "اگریز روش آغا کے مل لک ہیں چناں چہ۔"" کل کتنے مالک ہیں ۔ایک دفعہ بناؤ۔" وہ چڑ کر بولا۔ تعیم کے گئے میں کوئی چیز آگرا کیگئے۔"

اس عبد میں ہندوستان کے اندرسیای صورت حال بہت ابتر تھی۔عام آدی ایک طرف انگریز وں کے ظلم وستم کاشکارتھا تو دوسری طرف یہاں کے مقامی جا گیرداروں کا جبر و جھابرداشت کررہاتھا۔اس ناول کے ایک کرداراحددین کے ذریعے ناول نگارنے یوں منظر پیش کیا ہے:

''اس کے مظامان ہے جھرے ہیں اور اس نے موٹراند نددیا۔ روش آغا کے سامنے پیش کیا جائے۔' منتی نے کہا۔' احمد دین سحر زد ہ سا آ ہستہ آ ہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کی نئی اہر ق گلی سفید پھڑی کا شملہ سیدھا کھڑا تھا اور اس نے لیے لڑوں والا رہیٹی تہم باندھ رکھا تھا۔ اس کے تیل سے چیڑے ہوئے چیرے کی سیاہ جلد چک رہی تھی۔ ''بیل کی طرح۔۔ بنشی نے کڑک کر کہا اور نو جوان لڑکوں کی مرح۔۔ بنشی نے کڑک کر کہا اور نو جوان لڑکوں کی طرف دیکھا۔ لڑکوں نے اٹھ کر اس کی بغلوں میں ہاتھ دیا ور گھٹٹوں کے ٹی گرا دیا۔ ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر وہ چا روں ہاتھ پاؤں پر ہوگیا۔ منتی نے جھٹک کر اس کی پھڑی اناری اور لڑکے کے ہاتھ میں دے دی۔'' بیل کوری ڈالو۔۔''اس نے کہا۔ لڑکے نے پھڑی کا ایک سرااس کے گلے میں باندھا، دوسر آہا تھ میں پکڑلیا۔'' اس کے منہ میں ٹھونے نگا۔ منہ میں چا رہ دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلا نے اور پھٹی ہوئی آواز میں چلایا۔'' دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلا نے اور پھٹی ہوئی آواز میں چلایا۔'' جہیں۔

نہیں نہیں۔ 'اس کی با جیوں سے گھاس کے تکے لئک رہے تھے۔ لڑکوں نے گھاس ٹھوں کر اس کا منہ مضبوطی سے بند کردیا۔''چلو'' منشی ری کھینچتے ہوئے بولا۔ بوڑھا کسان چو پایوں کی طرح زمین پر چلنے لگا۔ انتہائی ذلت کے احساس سے اس کاچہرہ بدنماہوگیا۔''

انگریزوں اور ان کے پیدا کردہ جا گیرداروں کے ظلم وستم ہے آزادی حاصل کرنے کے لیے عوام میں مختلف تحریکیں شروع ہو گئیں۔ یہاں پر ناول نگارنے زیر زمین آزادی کی تحریکوں پر ہڑے عمدہ طریقے ہے سیر حاصل بحث کی ہے۔ ناول کا مرکز کی کردار کا نگریس کے عہدہ دارے ملتا ہے تو وہ اسے پہچانتے ہوئے کہتا ہے کہ:

> ''روش پورے؟ بوڑھے نے جیرت انگیز طور پر جوان آواز میں دہرایا۔'' ''نعیم احمد خاں۔'' میں شمصیں دوسال ہے جانتا ہوں ہتم مئی 1913 کی روش کل کی پارٹی میں تھے۔کا نگریس کے لیے کام کرو گے۔''

یہاں عبداللہ حسین نے دانستہ طور برمئی 1913 کاذکر کیا تاکہ قاری زمانی لحاظ ہے بھی آگاہ ہو۔ ساتھ ساتھ کا تگریس کے لیے نے لوگوں کوشامل کرنے کی طرف اشارہ ہے۔جیسا کو تیم نے شامل ہونے کے لیے ہاں کردی۔

" ٹھیک ہے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہم صرف روٹی اور کپڑا مہیا کر سکتے ہیں اور ۔۔۔ اور ہوسکتا ہے کہماری کراس کی زمین بھی چلی جائے۔" میں نے کہانا (تعیم)۔۔۔کوئی فرق نہیں پڑتا۔""اچھااچھا۔" وہسٹول تھیدٹ کرتھیم کے قریب ہوگیا۔" ہمیں تعلیم یا فتہ نوجوانوں کی سخت ضرورت ہے فصوصاً اس کام کے لیے جو تمھارے ذمے تھے۔ یہ کام عرصے میرے دماغ میں تھا۔ جتنا دخوا ریہ کام ہات نیا وہ دخوار اس کے لیے موزوں آ دمی کے انتخاب کا سوال تھا۔ تم اس کے لیے موزوں ترین شخص ہو۔ میں جا نتا ہوں۔ گر شمصیں ترین کی ضرورت ہے تم پندرہ دن یہاں رہو گے۔بالمکند شمصیں سب کچھ بتادے گا۔"

روش پورجس کے گرد بیسارا نا ول کھومتا ہے اس میں زندگی کے تین دور دکھائے گئے ہیں۔
برطانوی سامراج ، جد وجہد آزادی اور تقسیم ہند کے بعد کا زمانہ۔ اس میں پنجاب کے کسانوں کی زندگی،
جاگیرداروں کی استخصال پیندی اور ظلم ، فیکٹر یوں میں کام کے نام پر خون بہانے والا مظلوم طبقہ، جن کی
محرومیاں اور نا آسودگیاں ، ان کو چاروں اور ہے گھیر ہے ہوئے تھیں ۔ شہر میں رہنے والے امراء کے مزاج اور
وہ کسان جو زیردی جنگ میں بجوادیے گئے ۔ سب شامل ہیں ''اداس تسلیں'' میں گاؤں کے باشندوں کی

تکلیف دہ زندگی کا ذکر ہے۔ جو جان تو ڑ محنت اور فطرت و ساج کی اندھی تو توں کے سامنے سینہ سپر ہیں ۔کانگریس میں نوجوا نوں کو بھرتی کرنے کے لیے جس طرح جذباتی طور پرا بھارا جاتا تھا۔جس طرح پیار محبت جنلا کروطن ہے محبت کا درس دیا جاتا تھا۔عبداللہ حسین نے اس کی مختلف جھلکیاں پیش کی ہیں۔مثلاً:

> ''سکرٹری نے اس کا ہاتھ دہاتے ہوئے کہا: اچھی طرح سے سوچو ۔ سمجھو، دیکھواور سنو اور وہی کرو جو مناسب اور درست ہواورا پنی جان کی حفاظت کرو ۔ تم میرے بیٹے ہو لیکن سب سے اول تم ہندوستان کے بیٹے ہو۔خدا حافظ۔''

تعیم کے جذبہ حب الوطنی کو ابھا را اورائ کا گریس کے مفادات کے لیے کام کرنے پر آمادہ کیا۔
اس کے اندرمو جود تو تو س کو آئے دی جس سے تعیم ہر قربانی کے لیے تیارہو گیا۔ آخر کار زیر زمین کاروائیوں کے لیے ایک گروہ جس میں مادھو، شیلاا ورا قبال وغیرہ شامل تھے۔ ان کے ساتھ رہ کرزیر زمین تحریکوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا لیکن وہ کسی بڑے کا رہا ہے کے لیے سوچ رہا تھا۔ اٹھی زیر زمین تحریکوں کاروائیوں کو سیاسی جدوجہد میں زہر قرار دیا اور مدن اورا قبال سے خوب بحث کی :

ان کے گر میں جاتا ہے اتنائم نے ساری مرمیں بھی پیاہے؟"

عبداللہ حسین نے اس عبد کی سیای صورت حال سے پیدا ہونے والی نوجوانوں کی ذبنی اور قلبی کیفیات کوہ یو کیا ریک بین سے محسوس کرتے ہوئے قاری تک منتقل کیا ہے۔اس وقت کے اینگری بنگ بین سیای قوتوں کی بالا دسی اور قلم وزیا دتی اور جر کومسوس کرتے ہوئے اور ان کے ہر طرح کے منافقا ندرویوں کو سیحتے ہوئے شعوری اور لاشعوری طور پر اپنے اندرا یک طوفان لیے پھر تے تھے۔ یہ سوج کی تبدیلی کا ایک عمل تھا جو آ ہت آ ہت خطا ہر ہور ہا تھا۔ دیوندراسر لکھتے ہیں:

"ناول میں زبانی جذبات واحساسات، مسرتوں اور نامرادیوں، خوابوں اور خوف کو بڑے جاندار طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔" اداس نسلیں' 'ہمارے دور کی بے چینی اور ڈبنی کرب کوقاری تک منتقل کرنے میں کامیاب ہے۔''

اس عبد کی سیاس سوج نوجوانوں کے ذہن پراٹر انداز ہورہی تھی مختف سیاس تحریک کیوں کے تحت یا دان اور کیجے ذہنوں میں انگریزوں کے خلاف تعصب اور زہر بھراجار ہا تھا۔ یہ سیاس سوچ اپنے مقامی سیاست دان کے جبر و زیادتی کوظر انداز کرتے ہوئے بیرونی سیاس تو توں کے خلاف نوجوان سل کو بجڑ کارہی متحقی ۔جیسا کے جبراللہ حسین لکھتے ہیں:

"مالكوں كى بحث بے كار ہے۔ ہمارى اصل جنگ ان سے ہے جنھوں نے مالكوں كو بنايا ہے جوكار يكروں كے دماغ شل كر بنايا ہے جوكار يكروں كے دماغ شل كر ديتے ہيں اور سوچنے والوں كے دماغ شل كر ديتے ہيں۔ "

یہاں پر ناول نگارنے تعیم اور مدن کے درمیان مکا لمے کے ذریعے ہوئی سیای جنگ کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ س طرح سے انگریز سے جان خلاصی کروائی ہے اس لیے کا نگریس کے ارکان میں اضافہ ہوا۔ اس کی طاقت میں اضافہ ہوا پھر سیاس جدوجہد سے آزادی حاصل کرنے کا خواب، جس سے عام آدمی کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ مرکزی کروار تعیم، مدن کو سیاس لڑائی سیاس طریقے سے ٹرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ پروفیسر صباجا ویکھتی ہیں:

'' یہ جبر واستخصال کا انداز انگریزوں کے لائے منفی انقلاب کا بتیجہ ہے۔ انگریز حکومت کی ریشہ دوانیاں ہند وستان میں جنگ آزادی کاشور، اس کے بتیج میں رہتے رہتے انسانی ججوم نعر سے اوران کے پس منظر اور پیش منظر میں نہر و، راج گویال اچار یہ، پیٹس کریلانی، جناح، لیافت دکھائی دیتے ہیں۔'' ناول نگارنے اپنے دوکرداروں مدن اور تعیم کے ذریعے اس دور میں کا گریس کی سرگرمیوں کا تفصیلی مطالعہ پیش کیا ہے کہ کا گریس کس طرح کی جماعت تھی ۔اس میں کون سے لوگ کثرت سے تھے ۔کا گریس کے لیڈروں کا طرز زندگی اوران کے رویے کیے تھے۔کا گریس کن لوگوں سے ملتے جلتے تھے۔اس دور کی دیگر سیا کا قو توں سے ان کا کیسا تعلق تھا۔مثلاً:

"من کا گریس؟ نامر دوں کی جماعت ،کلرکوں اور جا گیرداروں کی؟ جوصوفوں پر بیٹھ کرآزادی کی جنگ لڑتے ہیں۔ ہاہا، "فعیم نے ہاتھ کوجنبش دی" تم نہیں ہجھتے کا گریس میری جماعت ہے۔ مجھے دیکھو۔ میں جا گیردار ہوں؟ کلرک ہوں؟ میں سیدھاسا دا کسان ہوں۔ ہاتھ ہے کام کرنے والا مزدور ہوں۔ ہمارا اور تمھا را فرق ۔۔۔۔" تم کسان ہو۔ مدن نے اس کی بات کائی۔ اس لیے انھوں نے شمھیں نکال دیا ہے۔ تمھیل رسکتے ۔انھوں میں جائے ہیں اور اپنے درمیان کسانوں کورد داشت نہیں کر سکتے ۔انھوں نے شمھیں ہوں۔ ہاتھ ۔ انھوں کے شمھیں ہو تو ف بنایا ہے ہیں۔ "

عبدالله حسین نے اس بحث میں تین چار چیزوں کو بہت نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً آفت لیے جیسا بھی سیاسی نظام ہوگا۔ اس میں امیر ،غریب کا استحصال کرے گا۔ آج پا کستان اورانڈیا قائم ہو گئے تو تقریباً ہمی سیاسی نظام ہوگئے تو تقریباً اورغربت میں اضافہ بی ہوا ہے۔ ظلم کرنے والے اور ظالم ہو گئے تو تقریباً ورغربت میں اضافہ بی ہوا ہے۔ ظلم کرنے والے اور ظالم ہو گئے تیں۔ ہندوستان میں لاکھوں کسان خودکشی کر چکے تیں۔ بیالی آفاقی سچائی ہے اور آئندہ کب تک ہوگ ۔ عبدالله حسین کارل مارکس اور ترقی پندوں سے متاثر نظر آتے ہیں۔ اس لیے ان کی تحریروں میں ادب ہوائے زندگی ، واضح طور پرسامنے آتا ہے۔

تعیم کاعدم تشدد کا فلفہ دراس گاندھی جی کا فلفہ ہے۔ جس کومصنف نے ہوئے ایتھا ندازاور
اسلوب میں پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ دوکر داروں کے ذریعے حقیقت کا رنگ دینے میں کامیاب نظر آتے
ہیں اور قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ پھر کا نگریس کے حوالے سے کیوں کہ اس جماعت کی بنیا دا کی رہوئے
ملازم نے انگریز حکومت کی مدد سے رکھی تھی اور یہ لوگ کا نگریس پر قابض تھے۔ ناول نگار نے ہوئے جو بصورت
پیرائے میں اس مکا لمے میں نقشہ اتا راہے نہر و خاندان، پٹیل خاندان وغیر و بیکا لے انگریزوں کا درجہ رکھتے
ہیں یہاں پاکستان میں بھی یہی صورت حال ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے ۔ کیوں کہ یہاں کا لے انگریز قابض
ہوگئے ہیں اور شاید مصنف علامتی طور پر ان کرداروں کی طرف بھی پیغام دینا چا ہے ہیں اور اشتر اکی نظریات کی
رو سے قیم جیسے لوگوں کی مدد سے عوام کی حکومت ، عوام کے لیے پھر امیدنظر آتی ہے کہ سیا کی طریقے سے عام
رو سے قیم جیسے لوگوں کی مدد سے عوام کی حکومت ، عوام کے لیے پھر امیدنظر آتی ہے کہ سیا کی طریقے سے عام
آدمی بھی اقتد ارحاصل کریا ہے گا۔

عبداللہ حسین نے انسانی فطرت کی سفا کیوں کو جس طریقے سے پیش کیا ہے وہ انسان کواس ہاول سے جذباتی تعلق بنانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ نعیم کا کردارا کی کنفیوزڈ ہیروکا کردار ہے جوساری عمرا ہے ہی سوالوں کے گر دفو طے کھا تا رہتا ہے۔ نعیم اپنی بے چینیوں اور الجھنوں کو کم کرنے کے لیے جنگ میں بھی حصہ لیتا ہے اوراپنی محبت کو بھی پالیتا ہے۔ گراس کو حکون حاصل نہیں ہوتا ہے اس کے بعدوہ دہشت گر دوں کی تعظیم کا بھی حصہ بنتا ہے عبداللہ حسین نے اس عبد کے سیاسی رہنماؤں کے ذکر اوران کی سرگرمیوں اور واقعات سے بھی حصہ بنتا ہے عبداللہ حسین نے اس عبد کے سیاسی رہنماؤں کے ذکر اوران کی سرگرمیوں اور واقعات سے اپنے کرداروں کا ایک سیاسی پس منظر تیار کیا ہے ۔ کرداروں کی سوچ ، ماحول اوران کی زندگیوں پر ان کے تا ریخ کے خنگ اور خونی واقعات وحوادث کوا فسانویت کی جاشتی ہے رہنا کر انداز میں عکاسی کی گئی ہے ۔ تا ریخ کے خنگ اور خونی واقعات وحوادث کوا فسانویت کی جاشتی سے بہتا گریزوں ، ہندوؤں ، سکھوں اور مسلمانوں کی سیاسی ، اخلاتی ، نہ بہی اور چنگوں کی صورت خونی حالت کی مختلف جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ بین اللو ای سطیم اسلمین کے جیدیگوں اور جنگوں کی صورت حال اوراس کے ہندوستان پر اثر ات کو بھی واضح محسوس کر سکتے ہیں ۔

یہا ول اپنے سیای ماحول اور پس منظر میں کرداروں اور قار کمن کوایک روحانی کرب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس ماول کے تمام کردار بہت متحرک نظر آتے ہیں۔ اس کی ایک باطنی وجہاس دور کی سیای صورت سے پیدا ہونے والا اضطراب اور بقراری ہے۔ اس ادای اوراضطراب کا تعلق عبدالله حسین کی ذاتی زندگی اوراس عبد کے پاکتان کا سیای ماحول بھی ہے عبدالله حسین نے جس زمانے میں بیما ول لکھا اس وقت پاکتان میں سیای صورت حال بہت پر بیثان کن تھی ۔ پاکتان بہت ہے مسائل کا شکارتھا۔ مارشل لاء کی وجہ پاکتان میں اختیا راوراضطراب کی فضام خربی پاکتان کی حیث یہاں پر سیای حقوق ت سلب ہے ۔ خاص کر مشرتی پاکتان میں اختیا راوراضطراب کی فضام خربی پاکتان کی معیشت اور سیاست پر بری طرح اثر انداز ہور ہی تھی ۔ وہ تخصی اقتدار کی وجہ سے سیای اور معاشی فیصلے ذاتی معیشت اور سیاست پر بری طرح اثر انداز ہور ہی تھی ۔ وہ تخصی اقتدار کی وجہ سے سیای اور معاشی فیصلے ذاتی مفادات کی نذر بھور ہے تھے۔ پر مثاور پلاٹ کی سیاست پورے شباب پر تھی ۔ بیسارے سیای حالات مفادات کی نذر بھور ہے اور معاش میں انداز میں فکشن اور مناح کی پر اثر انداز ہور ہے تھے۔ اس عبد میں لکھا جانے والا بیما ول بھی ای اس است بین انداز میں فکشن کا حصہ بنا تا فیما بھی بخوبی کیا ہوا تھا۔ ان کو فکشن میں سیائی پس منظر ماول اورافسانے کی صورت میں ملا انھوں نے اپنی روایت بھی بخوبی کیا ہوا تھا۔ ان کو فکشن میں سیائی پس منظر ماول اورافسانے کی صورت میں ملا انھوں نے اپنی روایت سیائی سیائی ہوں کیا ہوا تھا۔ ان کو فکشن میں سیائی کیس منظر ماول اورافسانے کی صورت میں ملا انھوں نے اپنی روایت کیا ہوا ہوں کیا ہوا ہوں کو کہا تھی ہوں کیا ہی وہ کی کیا ہوا ہوں کیا ہوں ہوں کیا ہو تھا۔ اس کے سیائی صورت میں کراوروں کی ذندگی پر ہراہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ کرداروں کی خصیت کے بیات ہوتی ہوئی کیا ہو ہوئی کیا ہوں ہوئی کیا ہوئی ہوئی ہوئی کیا ہوئی

یر سیای حالات ووا قعات اثر اندا زہوتے رہتے ہیں۔ ہرنا ول نگار لکھتے ہوئے اپنے کر دا روں کی ایک مکمل اور بھر پورتضور پیش کرنے کی کوشش کرنا ہے عبداللہ حسین نے بھی اپنے کردا روں کوسیاس ماحول میں آزا دی ے طِنے پھرنے دیا ہے اوراس ماول کے کرداروں کی زندگی سیاس واقعات اورسیاس رہنماؤں سے جڑی ہوئی ہے۔مرکزی کرداری پرورش اس طرح کی گئی ہے کہوہ مقامی سیاست سے نکل کربین الاقوامی سیاست میں شامل ہو کرہمیں جنگ عظیم کے حادثات کی خبر ویتا ہے۔ہم اس کردار کے ذریعے تاریخ کے تمام اہم سیاس واقعات ے آگاہ ہوتے ہیں اوران واقعات میں اس دور کی عوام پر جوائر ات مرتب ہور ہے ہیں ان کومسوں کرتے ہیں۔واقعات کی جزیات میں چھوٹی چھوٹی یا تنیں مختلف سیاسی رہنماؤں کی شخصیت کی بہت سی ینہاں برتیں کھولتی ہیں ۔مثلاً اس ماول میں ڈا کٹرانی بیسنٹ،مہاراج کماریرتا بگڑ،مسٹر کو کھلے،مسٹر تلک، گاندھی جي مجموعلي جناح ،مو تي لال، جواہر لال نهر و،سرآغا خان،مولانا محمد حسين مدني،مسرشفيع مجموعلي جوہر،شوكت على وغیر ہاسی طرح اس دور کی تمام اہم تحریکوں کی سرگرمیوں کو بھی پیش کیا ہے۔ انگریز راج میں ہونے والے مختلف سانحات جیسے جلیا نوالہ ہاغ ایک بڑا سانح تھا۔اس طرح مختلف تحریکوں کا وجود میں آنا ۔سیاس رہنما وُں کا ایک تح یک کوچھوڑ کر دوسری تح یک میں شامل ہونا۔ پھرتقتیم کے مراحل، آزادی کا حاصل کرنا اور ہجرت کے حادثات کی داستان غم ، ہجرت ہے عام مہاجرین نے جو تکالیف اور مالی و جانی اذبیتیں یا ئیں کیکن اس نے '' روش محل'' کو پھر جلا دیا ۔مسلما نوں کا اجڑ کریا کتان پنچنا وریہاں کی صورت حال کہ آزادی کے سفر میں لوگوں کی ذہنی کیفیات کیا ہوتی ہیں ان سب کوبیان کیا ہے ۔اس طرح یہنا ول اپناایک مضبوط اور بھرپورسیاس یں منظر رکھتاہے۔

#### \*\*\*

## عبدالله حسین کے ناولوں میں فلسفۂ وجودیت کے عناصر

(1)

بیسویں صدی کی چوتھی اور پانچویں دہائی کے درمیان یورپ میں دیگر فلسفیا نہ رویوں اور تح ریکات کی طرح و Philosphy of اور وجودی فلسفہ Trend of Existentialism) وجودی رویے (Existentialism نے جنم لیا اور با قاعدہ ایک تح یک کی صورت اختیار کرلی۔ جس سے فرد کی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ فن وا دب پر گہراا اثر پڑا۔

"وجودیت Existentialism" کسی با قاعدہ فلسفیا نداصول یا فارمولے کا مام نہیں یہ ایک ڈئی اور فلری روبیہ ہے جسے مختلف وجودی مفکرین اور مصففین نے اپنی منفر دسوی اور طرز احساس کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس فلیفے پر جین پال سارز (Jean Paul Sartre) سگرنڈ فرائڈ (Sigmond Fride) اور آندرے ڈند کے گہر سے اثر ات ہیں۔

وجودی فلفہ کے بنیا دی موضوعات میں انسانی وجود (Human Existence) تقدیر Tragic )فردکی انفر ادیت (Individulity of Man)موت کا المیاتی احساس (Predestination) Feeling of Death) ورتنهائی (Solitiation) شامل ہیں۔

وجودی نقط نظر اوراس نقط نظر کا ادراک اوراس کی بھیرت مختلف مقامات پرادب، فلسفہ اور نہ ہمات میں دیکھی جا سکتی ہے ۔ کسی بھی تختیق میں وجودی عناصر کی شناخت ہز دکی روحانی اذیت ، تباہی اور بربادی کے اس نقشے سے کی جا سکتی ہے جواس ما ول میں کھینچا گیا ہوعلا وہ ازیں ہروہ ما ول جس کے کردار بدی اور دینی اختلاط کے ایسے نمونے دکھائی دیتے ہوں جو ہماری زندگی کا ارتقاع کرنے کے بجائے اسے ما یوی اور پستی میں پھینک دیں پروجودی فکر وفلسفہ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے وجودی مفکرین کے مطابق بیعناصر ہر عظیم تخلیق کار کے ہاں دیکھے جا سکتے ہیں ۔ اس خصوص میں پالٹی کے اس کا کہتے ہیں ۔ اس خصوص میں پالٹی کے کھریے میں دیکھا جا سکتا ہے جو زندگی اور انسانی "وجودی نقدر کوزیر بحث لاتا ہے ۔ "(1)

وجودی تخلیق کے اس تناظر میں عبداللہ حسین کے ماولوں کو دیکھا جائے تو ان میں بالواسطہ یا بلا واسطہ وجودی فکروفلسفہ کی گہری چھا پ دکھائی دیتی ہے۔ اس کا آغاز 'اداس تسلیس' ہے ہوتا ہے۔ ''اداس تسلیس' عبداللہ حسین کا پہلا ماول ہے جو ۱۹۲۳ء میں شائع ہوااس ماول میں فر دکی انفر ادی شنا خت کے بحران اور داخلی کیفیت سے پیدا ہونے والی مایوی اور ادای سے وجودی فکر متر شخ ہوتی ہے اس خصوص میں مجمد حسین اختر کہتے ہیں:

"عبدالله حسین نے اپنے ناول اداس سلیس میں ہندوستان کی اداسیوں کوبیان کرنے کی کوشش کی ہے ۔ غیر ملکی تسلط کے بوجھ تلے دیے ہوئے ہندوستانیوں کی سوچ ان کے غم میں اضافہ کرتی ہے غلام کی سوچ آزادے مختلف ہے۔ "(۱)

''اداس نسلیں'' کے ہیرو''نعیم'' با گھ کے اسد''رات' کی ٹر وت بیگم''اداس نسلیں'' کی''دہ نجمی' اور ''کیپٹن مسعود'' کے علاوہ ما ولوں کی مجموعی فضائے بھی وجودی تضورات مناشف ہوتے ہیں اس خصوص میں اگر وجودی فلف اورعبداللہ حسین کے ما ولوں کے فحری افق کا بغور مطالعہ کیا جائے تو جووجودی عناصران کے ہاں ملتے ہیں ان میں وجود و تفدیر فردی انفر ادبیت ہموت کا المیاتی احساس ، ننہائی ، داخلی کیفیت اور بدیمتی شامل ہیں ۔

## وجوداورانانی تقدیر (Existence and Human Predestination)

وجوداور تقدر کے متعلق وجودی مفکرین کانظریہ ہے کہ وجود''ذات''(Essence) سے پہلے آتا ہےاس خصوص میں جین یال سارز کہتے ہیں:

(r)"Existence comes before Essence."

وجودی فکروفلفہ میں وجود کی ابتدا کچھ نہیں اور نہ ہی بیا ہے جو ہر (Essence) کے انتخاب میں نفتر پر کا پابند ہے ۔اس نظر بے کے مطابق انسانی وجود بغیر کسی سبب اور معقولیت اور ضرورت کے تحت دنیا میں آتا ہے ۔ خود ہے نبرد آزما ہوتا ہے ۔ دنیا میں چڑھائی کرتا ہے اور اس کے بعد خود کو متعارف کرتا ہے ۔ اگر انسان (جیسا کہ وجودیت پہندا ہے دکھیا ہے )نا قالمی تعارف ہے ۔ وہ اس لیے کہ اس کی ابتدا پھی نہیں ، وہ بعد میں بھی پھی نہیں ہوگا وروہ خود کو جیسا بنائے گاویہا ہوگا۔

وجودی فکر کے اس بنیا دی عضر کوعبداللہ حسین نے اپنے نا ولوں میں خوب برتا ہے۔اس خصوص میں ان کے نا ول ''رات' کے ایک کر دار شوکت کے اس بیان سے وجود کی حقیقت و ماہیت ملاحظہ سیجیے: ''ایک چھول جواپنی زمین کی حدت پر قائم ہوتا ہے۔سب سے پہلے فی الواقعہ وجود ہوتا ہے۔سب سے پہلے فی الواقعہ وجود ہوتا ہے اور جھے میں خانہ بدوثی کی ک

آزا دی اورخود مختاری اورخو د کلامی اور ہرن کی می وحشت اور رفتا راور تفاخر لے کر پیدا ہوتی ہے ۔''(م)

وجودی فلسفہ میں فر دکوا پنے جوہر کے انتخاب میں آزادی اورخود ذمہ داری حاصل ہے۔ وجود کے ساتھ پیش آنے والے حالات و واقعات پہلے ہے ہی نقدیر کے پابند نہیں بلکہ بیتمام حادثات اس کے عمل کا متبجہ ہیں۔ وہا پنے عمل سے اپنے لیے حادثے کا انتخاب کرتا ہے۔

اس خصوص میں ماول' 'رات'' کاا قتباس ملاحظہ کیجیے:

"آخراس بات کی خبر ہوئی کردنیا میں آدمی اپنی قسمت کالکھایا اپنے کرموں کا پھل نہیں پاتا ہمرف اپنی پیدائش کا صلہ پاتا ہے۔ جوخوا ہش پوری ہو جاتی ہے اوروہ جوصرت پوری ہوجاتی ہے کوئی بھی ہمیں کچھنیں دیتی۔ "(۵)

وجودی فکر وفلفہ میں "فرد" بنیا دی اہمیت رکھتا ہے ۔ ان کے ہاں فرد کو انفرادی آزادی وجودی فکر وفلفہ میں "فرد" بنیا دی اہمیت رکھتا ہے ۔ ان کے ہاں فرد کو انفرادی آزادہ ہے۔ فردا پنی شاخت کواس وقت کھو بیٹستا ہے جب وہ اجتماعی نظام کی کھکش کا شکار ہوجا تا ہے ۔ فرد کا بیا بخاب ایک طرف تو اس کے انفرادی بخران کا باعث بنتا ہے جب کہ دوسری جا نب فرد کو داخلی پن (Subjectivity) میں بہتلا کر کے مایوی (Despair) سے دوچار کرتا ہے ۔ اس خصوص میں عبداللہ حسین کے باول" اواس نسلیں" میں ہند وستان پر انگریز وں کے نوآبا دیاتی نظام میں حاکم اور محکوم کی با ہمی کھکش سے بیدا ہونے والی صور تحال ، نیم کا جا گیردار کی بیٹی سے شادی کرنا ، کسان ذبمن اور کسان فلفہ کا جا گیردار ذبمن اور جا گیردار اندنظام سے کھینچا تائی جا گیردار دن میں اور جا گیردار دن میں ہوست ہونا ، جینے خالی دوسر سے میں ہیوست ہونا ، جینے کرب اور مثلی آخر یں منظر ، وہ اسباب ہیں جوفر دکی انفر ادی کردار شی کرتے ہیں ۔ فرد کی انفرادیت کے کرب اور مثلی آخر یں منظر ، وہ اسباب ہیں جوفر دکی انفر ادی کردار شی کرتے ہیں ۔ فرد کی انفرادیت کے کرب اور مثلی آخر یں منظر ، وہ اسباب ہیں جوفر دکی انفر ادی کردار شی کرتے ہیں ۔ فرد کی انفرادیت کے کرب اور مثلی آخر یں منظر ، وہ اسباب ہیں جوفر دکی انفر ادی کردار شی کرتے ہیں ۔ فرد کی انفرادیت کے کرب اور مثلی آخر یں منظر ، وہ اسباب ہیں جوفر دکی انفر ادی کردار شی کیوست ہونا ، جینے ۔ کان کا ملاحظہ می ہوں کا ملاحظہ تا ہوں کا ملاحظہ تی ہوں ۔ فرد کی انفرادیت کے کرب کا ملاحظہ تا دائر سیسلی شید کی کردار کی کردار کردار کا میں منظر ، وہ اسباب ہیں جوفر دکی بیان سے ملاحظہ تا ہوں۔

"آج جو کہیں بھی نہیں ہے جا راضمیر یاند جبیاا حساس ذمدداری نہیں، جاری شخصیت ہے۔ ہم جو کھو چکے ہیں۔ ضائع کر چکے ہیں، جاری انفرادیت ہے۔ آج فرد کہیں نہیں ہے۔ ہم خوکو ہے۔ "آج فرد کہیں نہیں ہے۔ مضاغول ہے۔" (۱)

وجودی فلفہ میں موت کا المیاتی احساس (Tragic feeling of Death) ایک اہم اور بنیا دی نوعیت کا موضوع ہے اورتقریباً تمام وجودی مفکرین نے موت کے اس المیاتی احساس کو بیان کیا ہے۔ ان کے خیال میں موت جس آسانی سے زندگی اور وجود کا خاتمہ کرتی ہے اس سے زندگی کی لا یعنیت اور کھو کھلا پن ظاہر ہوتا ہے۔ زندگی کی نامعقولیت اور موت کے المیاتی احساس کے خصوص میں جین پال سارتر کہتے ہیں:
"ہما را وجود بغیر کسی سبب اور ضرورت کے تحت دنیا میں آتا ہے۔ تمام زندہ افرا دبغیر کسی
وجہ کے دنیا میں آتے ہیں۔ مجبوریوں اور کمزوریوں کا بوجھ اٹھاتے زندہ رہتے ہیں اور
ایک دن حادثے کاشکار ہوجاتے ہیں۔ "(2)

وجودی فکر کے اس زاویے سے عبداللہ حسین کے اولوں کودیکھا جائے تو ان کے کردارزندگی کی نامعقولیت اور موت کے المیاتی احساس سے نامیدی ، مایوی اور دیمی اختلاط سے دوجا ردکھائی دیتے ہیں۔ اس خصوص میں" اداس تسلیس" کے ایک کر دار مجمی کی کیفیت ملاحظہ کیجیے۔ جس کے اعصاب پر ہروفت موت سوار ہے۔ وہ زندگی کی نایا ئیداری اور موت کے المیاتی احساس کواس طرح بیان کرتی ہے۔ اقتباس ملاحظہ کیجیے:

"تم جواتے معتبر ہے بیٹھے ہو، کیاتم سجھتے ہو کہ کرنل یا جنر ل بن کہ مرو گے؟ ٹھیک ہے ، ہوسکتا ہے لیکن یہ بھی ٹھیک ہے بہر حال مرو گے تو پھر کیا نتیجہ اکلا؟ کون فائد ہے میں رہاتم یا موت؟ میدان جنگ میں یا ملٹری ہیپتال میں، آخری فیصلے

میں گھا نے میں تم ہی رہو گے۔(۸)

عبدالله حسین کے اولوں کے کرداروں میں موت کا المیاتی احساس کہانی کے ساتھ ساتھ چاتا ہے۔
ان کے ہاں موت ایک ایساالمیہ ہے جوفر دکی''روحانی اذیت Anguish "کا باعث بنتا ہے۔ جس کی وجہ سے انسان دہنی اختلاط کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ دلی سکون وراحت ہے بھی محروم ہوجا تا ہے۔ اس خصوص میں یا ول''ا داس نسلیں"کا اقتباس ملاحظہ سے بھے:

"اصل آفت وہ ہے جو ذہن اورروح برآتی ہے اور جس سے دل کاسکون عائب ہو جاتا ہے اور ڈر کے مارے آدمی نیند میں اٹھ بیٹھتا ہے۔ "(9)

وجودی فکر میں تنہائی (Solitation) انتہائی اہم موضوع ہے۔ وجودی مفکرین انسان کی تنہائی کو خصوصی توجہ سے بیان کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ انسان تنہا ورنامعقول واقع ہوا ہے۔ خواہ کیسا ہی معاشرتی اور سیاسی نظام قائم ہوجائے انسان کی تنہائی اپنی جگہ برقر ارر ہے گی۔ تنہائی کے اس المیاتی احساس کی کیفیت کا باول'' اداس نسلیس'' کے ایک کر دار مجمی کی صورت میں ملاحظہ کیجیے جو کیپٹن مسعود کی ہوکہ بھی داخلی کیفیت اور تنہائی سے دوجا رہے ۔ اقتباس ملاحظہ کیجیے:

"اندرتمهارات مرموجود ہے، جوتم ہے محبت کرتا ہے کیکن پیتے نہیں کیا سوچتا ہے ۔ تم بھی اس کی سوچ کوجان سکتی ہو؟ با وجودساری باتوں کے بھی اس کے خوابوں میں شریک ہو

علتی ہو؟

ہم کس میں شریک ہیں؟ محض اپنے آپ میں ،ایسے خواب ہم آپ ہی دیکھتے ہیں اور تنہا ہیں ۔"(۱۰)

وجودی فلفہ کے مطابق جب ہم کس سے ہدردی یا محبت کرتے ہیں تو یہ محبت کا Being for ) وجودی فلفہ کے مطابق جب ہم کسی سے ہدردی یا محبت کرتے ہیں تو یہ محبت کی فلر یہ بدیمتی others ) ہوتی ہے ۔ یہ سوچ وجودی نظر یہ بدیمتی others ) کوجنم دیتی ہے اس خصوص میں یا ول'' اداس نسلیں'' کے ایک کردار کیپٹن مسعور کے الفاظ ملاحظہ کیجے:

'' ہم بھیڑوں کے گلے کی طرح ایک مشتر کرجما فت میں بندھے ہوئے ہیں ۔مشتر کہ بد بختی میں، میں تم سے محبت کرنا ہوں ۔

میں تمام لوگوں ہے محبت نہیں کرنا اس لیے کہ میں سوچتا ہوں کہ سارے لوگوں ہے محبت نہیں کرسکتا۔ نتیجہ میں کسی ہے محبت نہیں کرنا۔"(۱۱)

وجودی قکر میں داخلی کیفیت (Subjectivity) فردکا نقدریت انحراف کر کے جو ہر کے سلسلے میں تشکیک کا شکار ہوجانا ہے۔ اس گہرے داخلی رویے کے باعث وجود پندانیان اپنا اردگرد گہرے فلیفے کو اوڑھ لیتا ہے۔ اس کیفیت کے تناظر میں عبداللہ حسین کے نا ولوں کود یکھاجائے تو روحانی اذبیت، تشکیک میں مبتلا داخلی پن کے شکار کرداروں سے گہرے رویوں کی اظہاریت مترشح ہوتی ہے۔ اس تناظر میں ناول ''رات' کے کردار شوکت اور'' اداس سلیں'' کے فیم کا تنہائی ، مایوی اور ذہنی اختلاط کا شکار ہوکر ذات میں کھونا (Being in it self) اور مسلس کا نئات کے فلیفہ کو موضوع بنانا وجودیت کی داخلی کیفیت کو ما جودیت کی داخلی کیفیت کو ما جودیت کو کا مرکزنا ہے اس خصوص میں'' اداس سلیں'' کے فیم کی کیفیت کو ما خطہ کیجیے:

"خدااورانانی روح تخلیق کے عمل کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور یہ ایک شرح ہے۔ حسن اور ہے بایاں قوت ہے جتے اس کے دونوں ایک شے ہے۔ حسن اور بہت ہوئی تو ت ہے محبت اور ند ہب اور موت سے ہوئی، زندگی ہے بھی خالق اور بہت ہوئی گارتی کے طرف ابھار نے میں مددگار کے طور پر استعال ہوتی ہے۔ "(۱۲)

ما ول' 'رات' كايك كردار روت بيكم رح حجهائ كر داخلي رويه كا ظهارا قتباس ملاحظه



"ایک سطح پر، ایک نظر میں دیکھنے وراس کوخود میں جذب کرنے اور پھرخود کوکا کنات میں کھونے اور ساری جاندار و بے جان چیزوں کے ساتھ ایک ہونے ،ایک لمحے کے لیے ہی سہی ۔ایک ہونے اور اپنے آپ کوظیم ،قوی اور لافانی ذات واحد خیال کرنے کی اہلیت بخشا ہے۔" (۱۳)

مجموعی طور برعبدالله حسین نے اپناولوں میں وجودوتقدیر ،فردکی انفر ادیت ،زندگی کی مامعقولیت ،موت کے المیاتی احساس کے ساتھ ساتھ انسان کی ازلی اور ابدی تنہائی کی داخلی کیفیات کوجس انداز ہے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے اس کا تعلق بالواسطہ یا بلاواسطہ وجودی تصورات سے قائم نظر آتا ہے۔

#### حوالهجات

- ۱ سجا دحارث، ا دب او رحد لیاتی عمل جمرا کرم تخلیق لاجور ۲۰ ۱۹۷ ع ۳۳ می ۱۰۹ می ۱۰۹ میل ۱۰۹۱ میل ۱۹۲۱ میل این از ۱۹۲۱ میل ۱۹۲ میل ۱۹۲۱ میل ۱۹۲۱ میل ۱۹۲ میل ۱۹۲ میل ۱۹۲۱ میل ۱۹۲ میل ۱۹ میل ۱۹۲ میل
- Jean Pual Sartre ,Existentialism and Humanism, London Mathuen,
   1973, Page 26

Jean Pual Sartre ,Existentialism and Humanism, London Mathuen,
 1973, Page 120

### محمد خالداختر

# عبدالله حسين كي "اداس نسليل"

جمیں''ا داس نسلیں'' لکھنے کے لیے نا وُن ہال کے سامنے مسٹر عبداللہ حسین کا مجسمہ نصب کرنا جا ہے، اور میرا خیال بدے کہ جارا مصنف اس خیال کی دلی حمایت کرے گا۔" ندی"ا ور" سمندر" جیسی کہانیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کی صلاحیتیں بڑی منفر وشم کی ہیں، اور 'اداس نسلیں'' کی پچھسٹنی خیز اشاعت سے پہلے ہی وہ ادبی شہرت کے سرکش اور بے اصول کھوڑ ہے کی زریں زین میں بڑے کر فخر سے جم چکے تھے۔اس ما ول نے ان کی ساکھ کو پختہ اورمسلم کردیا ہے۔ بیا یک وہیل مچھلی جتنی بڑی کتاب ہے۔ باریک نائی کے چھسو چھیالیس صفحے۔اورا ختتام میں دی ہوئی تا ریخوں ہے پتا چلتا ہے کہان کواس کے لکھنے میں پورے یا کچ سال گلے \_آ دمیاس ہمت اورصبر آ زماا ستقلال اورواضح قابلیت کی دا دد بے بغیرنہیں رہسکتا جواس یا ول کو بنانے اور تمل کرنے میں بروئے کارلائی گئی ہوگی کیوں کہ بیٹا بت قدمی اور یک سوئی کا ایک ٹورڈی فورس Tour) (de Force ہے۔۔۔ا ورنا ول انجی با قاعد ہ طور پرختم نہیں ہوا، یہ ابھی تک جاری ہے اور میر اخیال ہے ہمیں جلد ہی اس کے سیکوئل (Sequel) سے نبٹنار اے گاجوا تناہی طویل، اتناہی بھریورہو گا عبداللہ حسین کسی کام کو ا دھور ہےاورسرسری طریق پر کرنے پریقین نہیں رکھتے ۔ آج کل جارے ادب میں اتنا کچھ بے پروائی اور روا داری اور ہنگامی انداز میں لکھا جار ہاہے کہ یہ تکمیل کا جذبہ بڑی کم پاب اور قالمی قدرصفت ہے اورای لیے ۔۔۔صرف ای لیے جمیں ان کا مجسمہ نصب کرنا جاہیے ۔اورکوئی بینہیں کہ پسکتا کہ وہ مجسمے میں ڈ ھالے جانے کے لیے ایک موزوں ترین موضوع نہیں ہیں ۔ گھنے حمکیلے بال، خوبصورت صحت مند چیرہ، لمباقد ۔ میں نے ایک بارہی یا ک ٹی ہاؤس کے باہراس ناول کے باہمت ناشراورا یک دیلے یتلے بوہیمیں دوست کی معیت میں ان کی جھلک دیکھی تھی ۔ پہلی ہی نظر میں مجھے تھے طور ہے سوجھا کہ بیلمیا خوش یوش وجیہ یو جوان''ا داس نسلیں'' کے مصنف عبداللہ حسین کے سوا اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ میں نے برسوں پہلے اے دیکھا تھا، جب میں اسکول کالڑ کا تھا ۔ کہاں؟ مجھے یا دآ گیا ۔ لانگ مین کے چھا ہے ہوئے رائیڈ رہیگر ڈکی ''شی' کے مصورایڈیشن میں ۔ سنہری محفظریا لے بالوں والا ، ایا لوسا ۔ لیو (Leo) پچاری کالی کومیں کا دسویں پشت میں نیاجنم ۔ لیوبالکل الیاتھا۔انسانی وجاہت اورخوبصورتی کی متاع ہمارے ہاں کے ادیبوں میں بہت کم کے جھے میں آتی ہے۔ہم میں سے بیشتر گنا ہ کی طرح بدشکل ہوتے ہیں ۔ کونا ہ قد ، سو کھے ہوئے یا موٹے بلیلے ، استخوانی یا پھولے چرے،

سوجی ہوئی بے نور آ تکھیں عموماً چشموں سے ڈھنی ہوئی ، ہمار ہے جگر بالعموم کامنہیں کرتے عبداللہ حسین کو د کیھتے ہی کوئی شبخ ہیں رہتا کہ ان کا ماضم فرسٹ کلاس ہے اوران کے جگر کافعل اے ون الیکن مجسمہ بنانے میں بہت ی مشکلات ہیں۔ایک تو ، جہاں تک میں جانتا ہوں،اگر چہ ہمارے ہاں ایک ہے ایک بڑھ کرتج میری آ رشٹ اورمعر انظم گوبھر ایر اے مگرا چھے بت تر اشوں کا کلی فقد ان ہے۔ ہمارا ند ہب بھی اس فن کومستحسن نہیں سمجھتا۔ پھرلا ہور کا ریو ریشن کے خٹک ذوق ،جھگڑ الواور دیندا رار کان بھی ہڑی دفت ہے اس مجسمے کے لیے فند ڈیووٹ Devote کرنے پر اکسائے جائیں گے،اور پھراس وقت وہ درختوں کو کاٹنے اور لاہور کے شہر کو خوبصورت بنانے میں بہت مصروف ہیں ۔اس خالصتاً اسلامی تا ریخی شہر میں عجائب گھر کے ان گنت بدھوں کو حچوڑ کرلے دے کے صرف ایک ہی پھر کامجسمہ ہے۔ یونی ورٹی مال کے سامنے لوئر مال پر پنجاب یونی ورٹی کے ایک پرانے باریش وائس جانسلر ڈاکٹر وولز کا مجسمہ، عالمانہ گاؤن میں اورا بنے ہاتھ میں ایک کتاب تھا ہے! آزادی ہے پہلے مجھے یا دیڑتا ہے، دومجھے اور تھے۔ چیرنگ کراس کے وسط میں تنفی یا گھوڑے پر سوارسر ہنری لا رنس کابت اوراسمبلی چیمبر کے سامنے ایک گنبدوالی حچوٹی سادھ میں تخت پرمتمکن بوڑھی ملکہ وکٹوریا کا، تاج اور ضلعت اور شاہی عصا ہے مزین ، متین مجسمہ ۔ وکٹوریا کا بت اب وہاں نہیں ہے ، وہ اے تخت سمیت کہیں لے گئے ہیں،اگر چہوہ جگہ اب بھی ملکہ کا بت کہلاتی ہے۔اورسر ہنری لارنس اوراس کا آگلی نائلیں اٹھائے ہوئے گھوڑ ابھی آ دمیوں کے علم ہے اس طرح غائب ہو گئے ہیں جیسے وہ اس شہر کواس کی ذلت اور عاجزی کی کھوتی ہوئی یا د دلانے کے لیے مو جود ہی نہتھ ۔ یہ کہ ہم نے ڈاکٹر وولز کے جسمے کواینے چبوتر ہے ہر رہنے دیا ہے، ہماری وسیع القلبی اورقد ردانی علم کا بین ثبوت ہے۔وہ بھی تھا تو فر تگی مگروہ شرقیات کاایک بڑا عالم تھا۔اور پھراس کی داڑھی تھی ۔اس کابا ریش،شریف النفس اور پر وقارمجسمہ یونی ورٹی ہال کے سامنے احیما لگتا ہے اور میں اکثر وہاں ہے گزرتے ہوئے اے دیکھنے اور اے سلام کرنے کے لیے رکتا ہوں۔ویسے ڈاکٹر وولز بھی صاف نہیں چھوٹے۔ ہماری وسیع القلبی بعض وقت تنا ؤے ٹو ٹنے کی حدود پر آپینچتی ہے۔اور حیاریا ٹچ مہینے ا یک بھونڈ ے رنگوں سے لیا ہوا مسخ شدہ ڈاکٹر وولز عملین آنکھوں سے اور بے بسی سے گز رنے والوں کو دیکھتا ر ہا۔ایک مدت تک کسی کو بے جارے ڈا کٹر پر رحم نہ آیا اور کسی نے اس کی بیئت کذائی کودھوڈا لنے کی طرف توجہ نہ کی ۔ پھرا یک صبح ڈا کٹر پھر پہلے کی طرح ستھرااور سجیلا Dapper بن گیا ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک چک ی دیکھی ۔ با دی انظر میں ایبا لگتا ہے کہ اب ڈا کٹر کے جسے کوکا فی دیر تک اس کے حال پر دینے دیا جائے گا۔اس وفت تک جب تک کراسلامی روایات کاا حیاءکرنے والی کوئی جماعت ' کفر' کیاس علامت کےخلاف جہاد کاعلم بلند نہیں کرتی ۔ان دنوں اگر عبداللہ حسین کا مجسمہ نصب ہو جائے تو ہرشخص کواییے معاملات میں

یہاں میں پڑھنے والوں کو جھنجھلاتے اور برہم ہوتے ہوئے دکیر سکتا ہوں۔ ' بیٹے خص مجسموں کولے بیٹے ہے گرنا ول کے متعلق اس نے اب تک ایک لفظ نہیں کہا کہ آخر بینا ول ہے کیما!' بیار ہے پڑھوں نے کہلی ذراصبر سے کام لوتو میں نا ول ہی کی طرف آ رہا ہوں عبداللہ حسین کا مجسمہ اس لیے بننا چا ہے کہ انھوں نے کہلی باراس زبان میں نا ول کوایک وسیع کیوں دینے اور اس میں ایک مکمل دور کی سیا کی، تمدنی ، اور معاثی تاریخ سمونے کی سعی کی ہے ۔ ' پہلی با رشاید بالکل صحیح نہیں ، رتن نا تھ سرشار نے بہت پہلے' ' فساند آزاد' کے ہزار ول شکلت نے در خیز صفوں پر انحطاطی دور کوائی طرح جیتا جاگتا پیش کرنے کی کوشش کی تھی ۔ سرشار کو آرٹ فارم یا سلسل یا وحدت تاثر کا پتانہیں تھا مگر وہ جینیئس تھا ، ایک پیدائشی داستان گو، اور اپنی بے پنا ہ ذبانت و فطانت میں سے اس نے بے شارچھوٹے بڑے ، ہر طبقے کے کردار اسٹیج پرسجائے ، جواپنی بول چال ، نشست و ہر خاست میں بالکل ٹھیک ہیں ۔ واضح پلاٹ یا کرداروں کی کامونوں سے اس کے کوئی واسطہ نہ تھا، مگر اس نے اس کی کاھنوی بالکل ٹھیک ہیں ۔ واضح پلاٹ یا کرداروں کی مقصد میں جیرت انگیز کامیانی حاصل کی ۔

"فسانہ آزاد" زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ وہ پہلامصنف ہے جس نے اردو میں مثال ہے ۔اگر چہ ماول کھا۔ ماضی قریب میں قرق العین حیدرکا" آگ کا دریا" پیورا مک ماول کی ایک اچھی مثال ہے ۔اگر چہ کوئی دو کتابیں اتی مختلف نہیں ہوسکتیں جتنی " فسانہ آزاد" اور " آگ کا دریا" ہیں ۔ پہلی ہے جہ کم کہانی اور پلاٹ کی کسی حس کے بغیرا ورگڈ لڈ، دوسری میسویں صدی کی ایک متدن ، بے حدر تیب یا فتہ ،اللیکچو کل خاتون کی کسی موئی جو آرٹ فارم کے متعلق سب پچھے جانتی ہے ، جس نے سب اچھے مغربی مصنفوں کا وسیع مطالعہ کیا ہے اور جگرگاتے خوبصورت اسلوب کی مالک ہے ۔ پہلی کوایک ماول کے طور پر شروع ہے آگے پڑھنا ایک غلطی ہوگا ، بیا یک وسیع جبیل کی مانند ہے جس میں آدمی مختلف جگہوں میں فوط دلگا سکتا ہے اور ہمیشہ سیج موتیوں سے ہوگا ، بیا یک وسیع جبیل کی مانند ہے جس میں آدمی مختلف جگہوں میں فوط دلگا سکتا ہے اور ہمیشہ سیج موتیوں سے بھری ہوئی مٹھی بند کیے باہر آتا ہے ۔وہ پرانے لکھنؤ کے نیجڑ ہا ورقصاب ،ا کے والے اور الحجی ، نواب اور میں اور امیر اس کے گنجڑ سے اور قصاب ، اکے والے اور الحجی ، نواب اور الحد ہیں اور ایک مصاحب اور بٹیر باز ، غریب اور امیر اس کے گنجان صفحات میں چلتے پھرتے اور باتیں کرتے ہیں اور ایک مصاحب اور بٹیر باز ،غریب اور امیر اس کے گنجان صفحات میں جاتے کی جاتی جان ، دلا ویز کی اور دل

بشکی ان مرقعوں میں ہےا ورکتنی تا زگی ۔ا ب'' آگ کا دریا'' میں چیکیلی بھڑک دارعبارت ہے اور یہ ایک دور کے بارے میں نہیں بلکہ آرین دورے لے کرجد بد زمانے تک کی ایک مخصوص انداز میں تدنی ، ڈبنی اور روحانی دستاویز ہے تحریر کے بعض ککڑے فی الواقع Brilliant ہیں کیوں کہ یہ ماننایر ہے گا کہ س حیدرلکھنا جانتی ہیں ، تا ہم اپنے سارے ملکیجو ئل ، ہائی فیلوٹن فلیفےا وربھڑ کیلی نثر کے باوجود'' آگ کا دریا'' عجیب طورے بے جان ہے۔ یڑھنے والے کے لیے ایسے کرداروں میں جومخلف ناموں سے مخلف ادوار میں جنم لیتے ہیں، کسی دلچیسی کے پیدا ہونے کا امکان نہیں ہوتا اور کر دار بھی صحیح معنوں میں زندہ نہیں ہویا تے۔ میں نے اس ناول کے پہلے بچاس صفحات جیرانی اور برہمی ہے جون توں کر کے بڑھے اوراس کے بعد میں نے اے ایک کڑی آ ز مائش مایا ۔ میں فلسفے کوچھوٹی حجھوٹی ججچوں میں چکھنالیند کرتا ہوں ،اس کے ڈول کے ڈول اپنے اندرانڈیل لینا میرے کمز ورمعدے کے بس کی ہات نہیں۔ایک ناول میں،اگر بیا یک ناول ہے،حرکت کرنا ہوا،رستا ہوا گرم خون ہونا ضروری ہے ۔اس کے بغیر ماول میں زندگی پیدا نہیں ہوسکتی، خواہ سٹائل بےعیب ہواور خیال بلند۔اللیکیو ئلز کے نا ولوں کے ساتھ یہی خرابی ہے۔وہ ہمیشہ نئے تجربوں ،نئ تکنیکوں کے چھلا وے کے پیچھے بھا گتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہان کا پہلامقصد کہانی کہنا ہے اور کہانی کی سادگی اور برکاری ہے بڑھنے والے کو ورغلانا اورائیے دام میں لانا ہے مس حیدرسوجھ بوجھ،طرزبیان کی روانی اور شکفتگی اور تکنیک کی دل یذیری میں دوردور تک اپنا ٹانی نہیں رکھتیں، تا ہم ایک چیزیری طرح کھنگتی ہے، انسا نیت کی مشقت، پسیندا ور خون نیتی ہوئی حیوانی خوا ہشیں ان کی تحریر میں بھولے ہے بھی گز زنبیں باسکتیں ان کے کر دارد کھے بھالے اور جانے پیچانے ،سب جنسی غدودے محروم معلوم ہوتے ہیں ۔ بدایک عجیب فینامینا ہے۔ میں نہیں کہ سکتا کہ آیا یہ اس تہذیبی اوراخلاقی ماحول کااٹر ہے جس میں انھوں نے تربیت یائی پاکسی اور وجہ ہے، مگراپنی تحریروں میں وہ حدوردید برو ڈ (Prude) ہیں اورایک خاص وائرے میں بیٹھ کراپنی سنہری کہانیوں کے تانے بانے کاتی ہیں۔ ان کی بیوکٹورین پروڈری بچیس تمیں سال پہلے خوبی شار کی جا سکتی تھی مگر آج کل کے زمانے میں، ڈی اچ کا رنس اورعصمت اورمنٹو کے بعد ، یہ ہمیں جھنجھلا دیتی ہے ۔ا ورتو اور ، جارج ایلیٹ ، ایمیلی اور شارلٹ ہرا نے اور سیزیز ی ووڈ کے ما ولوں کے کر داروں میں جنس کی آگاہی کی سکتی ہوئی لوموجودہ، جوحقیقتازندگی کی لوہے۔ سب سے زیا دہ یمی افسوس نا کے حرومی ان کی کہانیوں اور ان کے نا ولوں کوقد رے نا تواں اور بے جان بنا دینے کی ذمے دارہے ۔ورنہ" ڈالن والا''،" کارمن"،"یا دکی ایک دھنک جلے"اور" قلندر' اینے ہدردانہ مشاہد ہاورا ہے اسلوب کی سحر کاری میں سیح معنوں میں فن یا رہے ہیں (جن کی المیجری کوانسان آ سانی ہے نہیں بھلا سکتا) ۔ کنول کی طرح تھلتی ہوئی کہانیاں ، زندگی کی مسرت ،اس کے حزن واندوہ ہے

دهژ کتی ہوئی!

''اوہ!کس قدرگری ہے''،اس نے دو پٹے کے بلوے ہوا کرتے ہوئے کہاا وراپنے کپھڑے ات یت جوتے اٹارنے گئی۔

"اوہوہو، کیاجس ہورہا ہے!"اس نے دوبارہ تکھیوں سے بجی کودیکھا جوتفور میں غرق تھی، افوہ نو بد"

مجمی نے کوئی دھیا ن نہ دی<u>ا</u> ۔

"الله توبد كيا چكر ميں بين بدلاكيان"، في جل كر بولى \_"اور كمارى تجمى بيكم چنو پا دھيائے صاحب،اگرآپ نے ميرى طرف توجہ ندى تو ميں جوتے لے كراوپر آجاؤں گى اور آپ كے آرث ميں حرج واقع \_\_\_\_"

مجمی بو کھلا گئی۔۔۔ فے کو بے خیالی ہے دیکھتی رہ**ی** ۔

''اوهاؤسلی، فے ڈئیر!''اس نے کہا،''احچهامعاف کردویتم نے کوئی نظم ککھی؟''

اوراس طرح کی سلی نس Silliness کے جا رہائج صفح اور \_

اب کیابی صاف اور مرت کقر قالعین حید رنهیں؟ ''میر ہے بھی صنم خانے''یاان کے سی اور ما ول کا کوئی کلڑا؟ کیا آپ اے ''اداس نسلیں'' سے باہر کہیں اور پڑھیں آق آپ سینے پر ہاتھ رکھ کردعو ہے سے بیٹیں

کہیں گے بیمس حیدر کالکھا ہوا ہے؟ وہی اینگلولکھنوی ماحول ، وہی ملکی پھلکی بے مقصد گفتگو، وہی سے سجائے یے حدرومینئک لوگ \_اورتو اور، کر داروں کے نام بھی مس حیدر کے لوگوں کے سے ہیں ۔ میں بیتا اثر نہیں دینا جا ہتا کے عبداللہ حسین اولی سر قے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ان کی صلاحیت بڑی اور پجنل اور منفر د ہے اوران کے بارے میں نقل کرنے کا گمان ہی نہیں کیا جا سکتا ۔اینے نا ول کو پیو را مک بنانے کے لیے، ہیں تمیں سال پہلے کے ہندوستان کے اونچے طبقے کامعاشرتی ماحول پیدا کرنے کے لیے، جس کے بارے میں و فخرسٹ ہینڈ کچھنہیں جانتے تھے،انھوں نے قرق العین حیدر ہے رجوع کیا \_مس حیدرکوانھوں نے اپنااستا دا وررہنما منتخب کیااورمیری رائے میں بیانتخاب ایک ہے زیادہ لحاظ ہے غلط اورافسوس نا کتھا۔اٹھیں سرشار،نذیراحمدا ور مولانا حالی کے برانے چشموں سے اپنے علم کی سیرانی کرنی چاہیے تھی۔ یہ مصنف جمارے اپنے ہیں۔ مس حیدر کے ماولوں کیا چھے اور قالمی قدرہونے پرشہنہیں ،لیکن تھی بات یہ ہے کہ ان کے او نیچے طبقے کے مرقعوں میں مجھے اصلیت کا روپ دکھائی نہیں دیتا ۔ جب مسرعبداللہ حسین بڑی معصومیت سے سینڈ بینڈ براینے ناول کے بعض حصوں کو واقعیت اوراصلیت کا رنگ دینے کے لیے مس حیدر کی پیروڈی کرتے ہیں تو ہم مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتے ۔اگر کنویں میں یانی نہیں تھا تو او نچے طبقے کی مرقع کشی چرائے ہوئے رنگوں ہے کرنی کیاضروری تھی!ایک لکھنے والے کوان چیزوں کے متعلق لکھنا جا ہے جن کے متعلق وہ جانتا ہے ۔ا دبی چوری بذات خود کوئی گنا ہٰہیں، سب لکھنے والے شعوری اورغیر شعوری طور پر سرقہ کرتے ہیں۔ رابرٹ لوئی اسٹیوسن نے ہیزائ اورلیمب اورجانسن کی نقالی کر کے اپنا بے مثل اسلوب پختہ کیا۔اس کے ناول''ٹریژ رآئی لینڈ'' لکڑی کا شاکیڈ کتان مریات کا ہےاور بحری قزاق کا پنجرایڈ گرایلن یوکا۔ولیم شکیپیزایک دیدہ دلیرا ورڈھیٹ چورتھااوراس کے سب بلاٹ مستعار لیے ہوئے ہیں نہیں، میں عبداللہ حسین کواس معصومان پر قے کے لیے صلیب برنہیں تھینچوں گا۔ایک مصنف سرقے میں حق بچانب ہے بشر طیکہ وہ اپنے مواد میں نگی روح کھونک سکے اورا نے فن کے روغن ہے تا بنا ک کرسکے عبداللہ حسین ان اونچی سوسائٹی کی تضویر وں میں جان ڈالنے میں کامیا بنہیں ہو سکے ۔اوراس میں جیران ہونے کی کوئی ہات نہیں ۔

مسرُعبداللہ حسین کے ماول میں وہ سب عیوب اور خامیاں موجود ہیں جوعمو ما اللکچو کلز کے ماولوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان کا ماول اتناما ول اتناما ول نہیں ہے جتناما ول ک شکل میں پچھلے بچاس سال کی سیای ، معاشرتی اور وہنی تاریخ ۔ کر دار اس میں ٹا نوی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک یا دو کر دار اچھی خاصی گہرائی ہے دیکھے جاسکتے ہیں۔ باقی سب کاٹھ کے پہلے ہیں اور اپنی ساری پر گوئی کے با وجود کاغذ کے صفحے ہے نہیں اجمرتے۔ انھوں نے ماول کو صفحے معنوں میں پیور اسک بنانے کے لیے کر داروں کا ایک جمگھٹ اکٹھا کیا ہے۔ وہ ایک ہائی فیلوٹن

انداز میں لمبی تقریریں کرتے ہیں اور پھر بھی دھند لے، پھیکے اور کچے ہے رہتے ہیں اور ہم ان ہے متعارف نہیں ہو پاتے ۔ جلیا نوالہ باغ کا مچھلی ہینے والا یا ہمرا منڈی کی طوا نف، جوعلی کو پناہ دیتی ہے، ہمیں Convince نہیں کرتے ۔ یہ خلیق نہیں بلکہ مختاط باشت سازی ہے ۔ جہاں عبداللہ حسین اپنے تجربے اور مشاہد ہاور اپنی ودیعت یعنی قوت کے ٹم پر لکھتے ہیں (جیسا کہ پہلے ابواب میں ) تو ان کی تحریر میں ایک نازگی، ایک تو انائی اور ایک اچھوتا پن آجاتا ہے اور صفح پر تھوڑی دیر کے لیے آگ ہمڑ کتی ہے ۔ ایسے کھڑے فال خال آتے ہیں کیوں کہ سارا وقت وہ آزادی کی جدوجہد کی تعمل اور مفصل تا ریخ کی رووا د قالم بند کرنے کے قائمی تعریف کام میں جٹے رہتے ہیں ۔ میرا خیال ہے اگر ان کے عزائم استے بلند نہ ہوتے اور وہ اے فسطائی سکیل پر پھو را مک بنانے پر نہ تلے ہوتے تو ''اداس تسلیس'' کہیں بہتر باول ہوتا ۔

پھر بھی یا ول خوبیوں کے بغیر نہیں اور اس میں گئی ایک صفحات ہیں جن میں زمیدے ہے۔ ایک قد رتی ، ابتدائی قوت جو متاثر کرتی ہے اورا پنانقش چھوڑ جاتی ہے۔ میں اردو کے کسی اور مصنف کونہیں جا نتا جس نے جنس کے متعلق اس طرح سمجھ بوجھ ہے ، تا زگی ہے اور خوبصورتی ہے لکھا ہو۔ وہ بغیر کسی ڈھکی تچپی تھٹن کے ، بغیر کسی اضطراب یا ملزی کے احساس کے ، اس ابتدائی ، تاریک انسانی جذیب کوقبول کرتے معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے اوب میں بیصحت مندا ندا ندا زفکر بالکل نیا ہے اور پھے چونکا دینے والا عبداللہ حسین پر قطعاً ہوز وقعا ہوز وقعی ہوئے ہیں ہمانیاں ہمانیاں اور ان کا دل صحیح جگہ پر ہے۔ منٹو نے بھی بڑی ہے با کی ہے جس کے بارے میں کہانیاں کھیں جنسی بڑھتے ہوئے ایک شیطانی شیطانی شیطانی شیطانی شیط انگیز rear ہوئے ایک شیطانی شیطانی شیط انگیز rear ہوئے ایک ہوئے ہیں جیے وہ کھاتے پیتے ، فصل ہوئے اور گیہوں کو چھاج میں کے کر دار جورت کے ساتھا س طرح بغل گیر ہوتے ہیں جیے وہ کھاتے پیتے ، فصل ہوئے اور گیہوں کو چھاج میں کے کر دار جورت کے ساتھا س طرح بغل گیر ہوتے ہیں جیے وہ کھاتے پیتے ، فصل ہوئے اور گیہوں کو چھاج میں کھیں جنسی نوعیت کے افاظاور جملوں کے فراواں استعال ہے اجتماب کر سکتے۔ بھیں جو سکتا ہگر کاش وہ بعض جنسی نوعیت کے افاظاور جملوں کے فراواں استعال ہے اجتماب کر سکتے۔ نہیں جو سکتا ہگر کاش وہ بعض جنسی نوعیت کے افاظاور جملوں کے فراواں استعال ہے اجتماب کر سکتے۔ نہیں وہر سکتا ہگر کاش وہ بعض جنسی نوعیت کے افاظا ور جملوں کے فراواں استعال ہے اجتماب کر سکتے۔

یہا ول ایک بلاک بسٹر ساگا (Blockbuster Saga) میں کا اول ہے۔ جبمز مچنر (المحسین کے قطیم میں اللہ حسین کے قطیم میں اللہ حسین کے قطیم میں میں میں کا گرائے اور میں کا کرنے کا کرنے واکن کی طرح ہے جمیں عبداللہ حسین کے قطیم میں ائم کی دادخرورد بنی پڑتی ہے۔ انھوں نے اپنے مقصد کو مملی جامہ پہنانے کے لیے ایک وسیع خاکہ بنایا اور اس میں بڑی لگن، بڑی می ورز کی اور بے انداز وصبر سے رنگ بھر نے شروع کیے۔ اس کام میں انھیں کم وہیش بائے سال گے ۔ جبیا کہ میں نے بہلے بھی ذکر کیا ہے کہ انھوں نے برسوں تک آدھی دات کا تیل جلایا (یہ کہنے کا ایک طریقہ ہے ورنہ کہنا چاہیے کہ انھوں نے کئی بزار یونٹ بکلی خرج کی )۔ اور میرا خیال ہے کہ ان کو کامیا بی

میں''اداس نسلیں'' پڑھنے پر کیسے آمادہ ہوا؟ میں اردو کے ناول کم ہی پڑھتا ہوں اور پینتالیس سال کی عمر کے بعد ساگا زکوریٹ ھنامیر ہے لیے ایک روح فرسا مرحلہ بن جاتا ہے ۔ پھراس ناول کی قیمت غالبًا سولہ رویے ہے اور سولہ رویے سولہ رویے ہوتے ہیں ۔اس ماشرک اس فیا ضانہ پیشکش کے با وجود کہ وہ میا ول مجھے رعایتاً دے دے گا، میں متامل رہا۔ پھرایک دن میرے دوست'ن' نے بینا ول مجھے لا کر دیا۔اس نے ا ہے مہینوں سلے خرید اتھا مگرزندگی کی مصر وفیات میں اس کے پاس اے پڑھنے کا وقت ندتھا۔ میں ما ول لے آیا اوروہ میرے یاس ایک مہینے تک پڑا رہا۔اتنے میرانھن Marathan اول سے نبٹنے کی ہمت نہ پڑتی تھی،اگر چہ میں خود کو یقین دلا چکا تھا کہ بیرورک آف جیٹیئس ہے۔ایک مہینے کے بعد میں نے بیا ول اپنے دوست 'ک' کورٹر ھنے کے لیے دیا ، جس کاا دلی نداق بہت ستھرا ہے اور جو آج کل اردوا دب کاا یک طالب علما ندا نہاک ہے مطالعہ کررہا ہے۔ایک ہی دفتر میں کام کرنے کی وجہ ہے' ک'ا ور میں روز ملتے ہیں۔' ک' کے رقمل دلچسپ تھے۔ جب وہ پہلے ابواب کورٹر ھر رہا تھاتو ان کی تعریف میں بہت پر جوش تھا۔اس نے کہا ہے اردوکا" وا راینڈ پیں' ہے، ہمارےا دب کااس وقت تک عظیم ترین ما ول ہے ۔ میں' ک کی عزت کرتا ہوں سومیں مناسب طور بر متاثر ہوا۔ میں نے عبداللہ حسین ہے تھوڑا ساحسد بھی محسوس کیا۔ جاریا نج دن کے بعد 'ک' کاچبرہ کچھائے ہوا تھا۔''ناول کے متعلق میری رائے کچھ تبدیل ہورہی ہے۔ میں اب اٹک گیا ہوں اور آ گے نہیں چل سکتا ۔''اس رائے ہے مجھا یک گونتشفی ہوئی ۔ پھر'ک'نے خوشخبری دی کہوہ دلد لی جھے میں ے سلامتی ہے گزر گیا ہے اور ما ول کی کہانی پھر ہڑھنے اور گرفت کرنے لگی ہے۔اس نے ما ول کو ہفتے میں ختم کر دیا اوراس کی سوچی مجھی ہوئی رائے ناول کے بارے میں بیٹھی کہ آخری ڈیڑھ دوسو صفحات کوچھوڑ کرجنھیں بغیر کچھ گنوائے Skip کیا جا سکتا ہے ، کہانی کہیں نہیں رکتی اور ٹیمپو برقراررہتا ہے۔' ناول بحثیت مجموعی شاندار ہے،اردو کاعظیم ترین نا ول '' 'ک'نے ناول واپس کر دیا اورمیری پھر بھی اے شروع کرنے کی ہمت نہ بندھی ۔اب'ت' نےاے پڑھناشروع کیا۔'ت'ایک عورت ہے ۔زیا دہا د بی عورت نہیں ،اگر جہاس نے کالج میں "جین آئر' 'اور' و درنگ مائیٹس' اور بارڈی کا" میس' (Tess) بڑھے تھے اور ابھی تک ان کو

نہیں بھول سی تھی۔ ویے وہ اے آرخاتون اور زبید ہ خاتون کے ناولوں کی بڑی ہدا جہور 'زیب النہاء''
کوبا قاعد گی کے ساتھ بڑے اشتیاق ہے بڑھی ہے۔ آپ اے ہماری اوسط پڑھی لکسی خواتین کی ایک اچھی
نمائندہ گردان سکتے ہیں۔ 'ت' کارڈمل ابتداء ہی ہے اس نا ول کے خلاف تھا۔ اس نے وقت گزار نے کے
لیے''اداس نسلیس'' کو پہلے سویا ڈیڑھ سوسنجات تک پڑھا اور پھر کتاب کوایک طرف پھینک دیا۔ اس نے مجھ
ہے نرمائش کی کہ ہیں اے زبیدہ خاتون کا نیانا ول''شیریں'' لا دوں۔ 'ت' نے کہا:''اس میں کہائی تو سرے
مے نم مائش کی کہ ہیں اے زبیدہ خاتون کا نیانا ول''شیریں'' لا دوں۔ 'ت' نے کہا:''اس میں کہائی تو سرے
مے بی نہیں، کوئی کردار شجے معنوں میں زندہ نہیں ہوتا۔ تا رہ خاور فلفے کے قبیل کی کوئی چیز ہے۔۔ اب
''ودرنگ بائیٹس' کولو، یا ہارڈی کی' میں' کو ۔ کیائم نے' کیس' کوپڑ ھاہے؟ وہ بھی گئی کا ناول ہے۔' کمیں' کوئم
چھواور محسوس کر سکتے ہو۔۔ 'ت' نے اور بہت کچھ کہا جوعبداللہ حسین کے بہت حق میں نہیں تھا۔ آخر میں نے
اپنے دوستوں 'ن اور' ک' کے شدید اصرار ہے نگ آکر'' داس نسلیں'' کا آغاز کیا۔ بیا یک طور پر' ہوم باسک'
بھی تھا، کیوں کہ مجھے اس پر ریو ہولکھنا تھا اور'ن' نے مجھے ایک آخری ڈیڈ لائن تا ری خور میں نئم کرڈالا۔
اے جا ریا پنجی روز میں نئم کرڈالا۔

("اورتم اس كے بارے ميں كيارائے ركھتے ہو؟" بے صبر ريا صنے والا يو چھتا ہے۔)

میں اپنی رائے تفصیل ہے دوں گا کیوں کہ ریو یوکو چند اکثر دہرائے جانے والے ہے معنی جملوں پر مشمل نہ ہونا چا ہے۔ میں اس کے لیے بلاکین (Bellocian) طریقہ استعال کروں گا۔ ہم مسڑعبداللہ حسین کو ڈاک (Dock) میں کھڑا کر دیں گے اور میں (ریو یوئر) اور تم (پڑھنے والے) ایک دوسرے کی لخاظ داری کو بالائے طاق رکھ کراور ہر تم کی گئی لپٹی اٹھا کر با ہم دوٹوک جرح کریں گے۔ سوتیار ہموجا وُاور آستینیں چڑھالو۔ بالائے طاق رکھ کراور ہر تم کی گئی لپٹی اٹھا کر با ہم دوٹوک جرح کریں گے۔ سوتیار ہموجا وُاور آستینیں چڑھالو۔ پڑھنے والا: ایک طرف تو تم یہ کہتے معلوم ہوتے ہو کہ بینا ول شاہکار ہے اور دوسری طرف تم نے ایک سوایک وجو وہ یہ نا بت کرنے کے لیے دی ہیں کہ بینا ول نہیں ہے بلکہ نا ولائی ہوئی نا ری خاگریزی روز مرہ میں اے ایک بی سائس میں گرم اور سرد پھونکنا کہتے ہیں۔

ر یو یور : میں اے شا بکار بھی نہ کہوں گا۔ بیکوئی ' وار اینڈ پیں ' یا ' کہا درز کارا ماز وف' ' نہیں ۔ خاکہ و تع اور شور یدہ ہے، گررنگ دھے اور پھیے ۔ بلونت شکھا وربیدی کی طرح زندگی ہے پھڑ کتے ہوئے کوئی کردا زئیں جوتقر یبا دیکھے اور سو تکھے جا سکتے ہیں۔ وہ پڑھنے والے پر بھی طاری نہیں ہوتے ۔ ایجا داور تخلیق کے دیپ پہلے چند ابوا ہ میں دیکتے ہیں لیکن خال خال، ناول بحثیت ایک کہانی، پڑھنے والے کواپی گرفت میں نہیں لیتا۔ کالج کے ''قدیمی سمندری آدمی'' کی آئین گرفت، جے تم چاہو بھی چھڑ انہیں سکتے۔ اسلوب میں بالعموم ایک خشک سالی، ایک بھر بن ہے جو شاید مصنف نے ارا د تا چنا ہے۔ جب تک اس کی تخلیقی آگیں جلتی رہتی ہیں، یہ اسلوب اپنا تا کر کے بغیر نہیں، گرجوں ہی ہے آگیں سرد پڑنا شروع ہوتی ہیں اور مصنف پی سینڈ ہینڈ پر حاصل کی ہوئی رپور نیج کا سہار الیتا ہے ، اس اسٹائل کا ناثر مرجھا دینے کی حد تک مہلک ہوجا تا ہے اوراس کی کم ما یگی عیاں ہوجاتی ہے ۔ آ دمی بلونت سنگھ کویا دکرتا ہے اس کے '' رات ، چورا ورجاند'' کوجس میں ہرلفظ جگر گرکرتا ہے اور سب مناظر تھری ڈائمنشنل اثر رکھتے ہیں ۔'' اواس تسلیس'' کی کہانی پڑھنے والے کو بنا بی سے ، اضطراب سے ، اسلام صفح کو پڑھنے پر مجبور نہیں کرتی ۔ قاری خوداس کے دشتوں میں پھو تک کرقدم دھرتے ہوئے بڑھو تک کرقدم دھرتے ہوئے بڑھتا ہے اوراس کی کہانی خاص نامل نہیں ہوتا ۔۔۔

پ: تم به کهناچا ہے ہو کہ بیڈل ہےاور غیر دلچسپ؟

ر: نہیں یہ ڈلنہیں ہے گرابیا بھی نہیں کہ آ دی ایک صفح کے خاتے تک پہنچ اور دھڑ کتے دل کے ساتھ یہ جاننے کے لیے مضطرب ہو کہ الگے صفح پر کیا ہوگا۔ بیان کتابوں میں نے نہیں کہ جنمیں نی میں چھوڑ دینا ممکن ہوجا تا ہے اور جنمیں تم سر ماکی کٹیلی راتوں میں لحاف میں دیک کریو بھٹنے تک پڑھ سکتے ہو۔

پ: خوب! دلچسپ بھی نہیں اور ڈل بھی نہیں! کیا تمھارے حواس بالکل درست ہیں؟

ر: جہاں تک میرا خیال ہے ،میر ہے حواس درست ہیں۔ بہت ہے لوگ بچھتے ہیں کہ بید درست نہیں گر میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہمیں برستل ہونے کی ضرورت نہیں۔

پ: ماول کامام" اواس تسلیس" کس بنار چنا گیا ہے؟

ر: میں نے اس برغور کیا ہے۔مصنف کے خیال میں پچھلے پچاس سال کی شلیس جواس ملک میں پیدا ہوئیں اور بروان چڑھیں،اداس تھیں فصوصیت ہے وہ شلیس کیوں اداس تھیں؟ میں میہ بھر نہیں پایا ہم سب تنہا جیم سب تنہا ہوئی ہیں اور سب تسلیس،خوا ہو ہو گئی تنہا وار موں ،اداس ہوتی ہیں ۔یہ آ دی کی قسمت ہے۔

پ: مجھے بیام پندہ، رومیفک ساحزن لیے ہوئے۔

ر: مصنف کواس سے بہتر مام ملنامحال تھا۔

پ: کیاتم مجھے بتا سکتے ہو کہ کہانی کیا ہے اور ناول کس بارے میں ہے؟ شمصیں شکیپیئر کا وہ تقولہ یا دہوگا کرا خصار ظرافت کی جان ہے ۔

ر: ہاں، میں مختصر ہونے کی کوشش کروں گا،اگر چہ''اواس نسلیں'' کے مصنف نے اس سنہری اصول پر کار بند ہونا غیرضروری سمجھا۔ میں اے الزام نہیں دیتا۔ بات کوان کہا چھوڑنا اے پوری طوالت ہے کہنے ہے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اب اس ناول کا خلاصد دینا،اس کی وسعت کو چندا لفاظ میں سمیٹ کر پیش کرنا میرے بس کا روگ نہیں۔ اشخے سارے کردار ہیں اوراشخے سارے واقعات، پھر مجھے اس ناول کوشتم کیےا یک مدت ہو

چکی ہے اور کئی ایک تفصیلات میر ہے دماغ میں دھند لی کی ہو چکی ہیں۔ بیشتر کر دار البتہ مستعار لیے ہوئے ہیں اور وہ ما ول کوصرف پیورا مک بنانے کے لیے ٹھونے گئے ہیں۔ میں انھیں خاطر میں نہیں لاؤں گا۔ دونین اہم کر داروں کا اور ان کے ساتھ ہونے والے واقعات کا ذکر البتہ کروں گا۔

پ ایک منٹ!تم پھرمصنف کوسر قے کامجرم قراردے رہے ہو۔کوئی ثبوت؟

ر: میں نے ادبی سرقے کے بارے میں پہلے بھی کہا ہے کہ ہم میں سے ایک بھی اس سے نہیں نگے سکا۔ ہر کوئی کسی نہ کسی وفت اپنے سے بہتر فنکاروں کی نقالی کرتا ہے تم نے گرا ہم گرین کا مام سنا ہے؟

پ: بان اس نے ہالی وڈ میں ایک فلم ڈائر کیك كى ہے۔

ر: وہ فلم والا افریڈ بچکا ک تھا۔ گراہم گرین ایک اولسٹ ہے اور میرا خیال ہے وہ اپنے فن کا استاد ہے۔ ایک ایک فقر ہ جووہ نہایت کفایت ہے، نہایت قیمے پن ہے لکھتا ہے، پڑھنے والے کے خون میں ایک تیز زہر کی طرح سرایت کرتا ہے۔ گراہم گرین ہے بہتر نثر کوئی موجودہ انگرین کی اولسٹ نہیں لکھ سکتا ہم جانے ہواس نے سرطرح کلھنا سیکھا؟ جب وہ سترہ سال کالڑکا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مصنف ہے گا وردو تین سال تک وہ ایک مقبول عام یا ول'وا پُر آف میلان' کی با کامیاب نقالی ہے اپنی کا پیاں سیاہ کرتا رہا۔ سواب اس سیکس کے بارے میں یہ کہنا نداتی نہیں کہ اے عبد الحکیم شرر، ڈپٹی نذیر احمد بنشی پریم چند، بلونت سکھ، مس قرق العین حیدراور جواہر لال نہر و نے مل کرتر تیب دیا ہے۔۔۔۔

پ: تم واقعی کینے کے جذبے سے الم رہے ہو۔

ر: نہیں، یہ کینہ یا حسرنہیں۔ میں فرشتہ نہیں اور مجھ میں اتنا ہی کینہ ہے جتناتم میں یا میر بروی میں۔ چالیس پنیٹالیس سال کے ایک آدمی میں شہرت کی خواہش مجھے ہمیشہ حد درجہ مضحکہ خیز لگی ہے اور مجھے اب اپنے نام کو چھیا ہوا دیکھ کر ذرا بھی خوثی نہیں ہوتی۔ نہ ہی اب میں اپنے ہے کہیں بہتر لکھنے والوں سے جلتا ہوں، خصوصاً عبداللہ حسین سے جسے میں اچھی طرح جانتا بھی نہیں۔ ویسے بھی ہمارا کینہ زیا دور ہمارے دوستوں کے لیے وقف ہوتا ہے۔

پ: (مسکراتے ہوئے) خیر! یتم کیوکر کہتے ہو کان سب نے مل کرعبداللہ حسین کے اول کولکھا ہے؟
ر: ان کی تحریر میں ان سب مصنفوں کی گونجیں ہیں۔ 'اداس نسلیں'' کاباب اول بالکل پرانے اردو
ماولوں کے روایتی انداز میں تیار کیا گیا ہے۔ 'تیار کیا گیا اس لیے کہ ندازا ختیا ری اور پر تضنع ہے۔ عبدالحلیم شرر
عالبًا ہے ناول کا یوں ہی آغاز کرتا۔ ''ابن الوقت' کا نذیر احمد بھی تیسر ے صفحے کے بعد اس کی مدد کو پہنچتا ہے
اور دونوں ایک دوسر سے پر حاوی ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ اسکے ابواب میں دیہاتی زندگی کے

مختلف مرفع ڈاکٹر اعظم کر یوی اور منتی پریم چند کے ڈیز ائن کیے ہوئے لگتے ہیں۔اور'' مہندر سکھ' کا کر دار بلونت سکھ کی کہانیوں میں ہے اٹھایا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ دبلی کے روش محل کے لوگ، ان کی باتیں ، ان کے مشاغل سب کے سب دس سال پہلے کی قرق العین حیدر کی پیشکش ہیں۔۔۔

پ: کتنا کینہ ہےتم میں! اچھاتو تم یہ کہنا چاہے ہو کہ 'ا داس نسلیں'' میں مصنف کااپنا کچھ بھی نہیں؟ ر: سب کچھاس کا ہے ۔منفر دلہجہ اسلوب جوموٹر ہے، دیہاتی زندگی کا گہرا مشاہد ہ،ایک تربیت یا فتہ، انسان دوست شخص کا مزاج ، بالغ سیائ شعور، مکمل اور بے عیب ایما نداری۔

پ: اورجوا ہرلال نہر و۔۔۔۔وہ کہاں آتا ہے؟

ر: اس نے جایا نوالہ باغ کی ایک Episode اور سائمن کمیشن کے خلاف الہ آباد میں مظاہر کے بیان میں کچھدد کی ہے۔ مصیں یا دہوگا کہ نہر و نے غالبًا ۱۹۳۳ء میں اپنی آپ بیتی شائع کی تھی ، جواس کی آپ بیتی ہونے کے علاوہ جدوجہد آزادی کی ایک پر کشش تاریخ بھی ہے۔ عبداللہ حسین نے اے حوالے کے لیے ضرور پڑھا ہوگا اور اس کے ساتھ کا نگریس کی تح یک کی تاریخوں اور اس دور کے سیاک کتا بچوں کو بھی ۔ وہ Authenticity کے بیچھے تھے جو تھا کتی جانے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی ۔ اس خاطر انھوں نے سیاک شخصیتوں کی جھلکیاں بھی پڑھنے والے کو مختلف مقامات پر دی ہیں ۔ گو کھلے اور اپنی بیسنٹ اور دوسر کان کے صفحات میں سے اڑتے ہوئے سے گزرتے ہیں، مگر وہ حقیقتا زندگی اختیار نہیں کر ۔ تے ہیں، مگر وہ حقیقتا زندگی اختیار نہیں کرتے ۔

پ: میرے بلے کچھنیں پڑ رہائم کافی الٹے دماغ کے آ دمی ہو۔

ر: ایساسمجھنے میں تم ننہانہیں ہو۔میرے دفتر میں میرے باس کا بھی یہی خیال ہے۔

ب: تم نے مجھے اول کی کہانی سنانے کا وعدہ کیا تھا۔

ر: جھے یا دکرنے دو۔۔۔ہاں، ناول روش پورگاؤں کی تا ریخ ہے شروع ہوتا ہے جو ہر نش انڈیا کے صوبد بھی میں واقع ہے۔لین پنجابی لوگ بھی وہاں خاصی تعداد میں بستے تھے اور اپنا تدن رکھتے تھے۔گاؤں کا ماول تخلوط تدن کا حامل تھا۔روش پور کے ایک شخص روش نے غدر کے زمانے میں ایک فرنگی کرئل جانس کی جان باغیوں ہے بچائی جس کے صلے میں سر کار ہر طانبہ نے اسے بیہ جاگیر، جو پانچ سومربعوں پر مشمل تھی، عالیت کی اور ایک دربار میں آغا کے خطاب سے نوازا۔مرزامحہ بیگ روشن کے ایک دانت کا ٹی روثی کھانے والے لئگو مے یا رہے۔روشن میاں آغا بنے کے بعد مرزامحہ بیگ کوبھی اپنے ہمراہ دلی لے آئے۔مرزامحہ بیگ

زمینداری میںمصروف رہا ۔ گرایا زبیگ کامزاج مختلف تھا۔اس نے ریلوے میں ملا زمت کر لی اوراس سلسلے میں کلکتہ بھی رہا نے از بیگ کا ایک لڑ کا نعیم اپنے چیا ایا زبیگ کے ساتھ رہتا تھا اور دونوں چیا تبیتیج کے درمیان یڑی محبت تھی ۔ نعیم نے کلکتہ میں سینئر کیمبرج کیا اورایا زبیگ کے ملا زمت سے فارغ ہونے پروہ دونوں پھر دلی آئے ۔ وہاں وہ ایک دن روش محل کے نواب محی الدین کی خدمت میں گئے جہاں نعیم نواب کی نوعمراڑ کی عذرا ے بھی ملا، جے بعد میں اس کی بیوی بنیا تھا۔اس شام نواب نے ایک دعوت دی تھی جس میں کو کھلے اوراین بینٹ بھی آئے ۔اس باب میں تفصیلات اور جزئیات نگاری متاثر کرتی ہے۔ہم کو کھلے اور س بینسٹ کوتریب ے دیکھتے اور باتیں کرتے سنتے ہیں، گریہ باتیں کتابی ہیں۔وہ اور دوسرےمہمان جار جار گھوڑوں بہلیوں میں چلے جاتے ہیں اور ہم کو کھلے اور اپنی بینسٹ سے پھرنہیں ملتے (اورضرورت بھی کیا ہے)۔ یہ باب واقعی بریلیٹ Brilliant ہے،اگر چفن سے زیا دہ ایک اسٹیج کا سیٹ ہے ۔ نعیم بعد میں بھی روش محل جاتا ہے اور عذراا ہے اچھی لگنے گئی۔ایک دن عذرا نے اے طعنہ دیا کہ وہ سرکاری نوکری میں نہیں جا سکتااور وہ غصے میں آ کرا ہے چیا کو چھوڑ کرا ہے گاؤں روش یور کی طرف روا نہ ہو گیا ۔ شام کے دھند ککے میں مریل گھوڑ ہے پر سوارا ورایک باتونی کمین کی معیت میں این دہقان بوڑھے باب کے مکان پر پہنچا۔ کھر دری داڑھی اور یسنے میں ڈو بے ہوئے بیٹر ے والابا ہے گھرے باہر آیا اوراینے مہذب بڑھے لکھے، نرم رویٹے سے لیٹ گیا ،اس کے گالوں اور سینے کو چومتارہا۔ا گلے دس باب نعیم کی دیہا تی زندگی کے متعلق ہیں اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ سے مچ شاندار ہیں ۔ان میں عبداللہ حسین اینااسلی Genre دریا فت کر لیتے ہیں ۔ان ابواب میں برل بک کے باول'' گذارتھ'' کی سی ابدیت اور آفاقیت ہے اور ایک دنی ہوئی سی آو انائی سادگی ہے ڈھلے ہوئے فقروں میں مچلتی محسوس ہوتی ہے ۔موسموں کاتغیر وتبدل ،بیل کے بھائی ، دہقان کی جفاکشی اور محنت ،فصلوں کی بوائی ،بل چلانا ، بھینسوں کا دودھ دو بنا، اللے تھا پنا، رات کوتندرست اشتہا ہے پیٹ بھر کر کھانا کھانا اورا پنی عورت ہے بغل گیرہونا۔ دیہاتی زندگی کی ساری تضویریں ایک نا درجز وبنی ، اعتاداوررو کھے غیر جذباتی برش ہے تھینچی ہوئی ہیں ۔ بیسفیدی اور سیاہی میں ہیں، صاف اور نظی، اور واضح طور پر نقش کی ہوئی ، اوران میں کوئی رنگ نہیں ۔ یہاں بیدی کے ایک ناول' 'ایک جا درمیلی ک' 'اور بلونت سنگھ کے ناول'' رات، چورا ورجاند'' ہے مواز ننا گزیر ساہوجاتا ہے۔وہ دونوں جگمگاتے ہوئے اور تیتے ہوئے جذبات کی حدت سے لکھے ہوئے شاہکار، جوقاری کو اہے شوریدہ من مونے بہاؤییں ایک بہاڑی ندی کی طرح بہالے جاتے ہیں اوراس کے دماغ میں ان گنت، متنوع، رنگین سینے جگا دیتے ہیں۔ یہ موا زنہ عبداللہ حسین کے حق میں نہیں جاتا اوران کی کچھ کچھ رکی ہوئی محدو دصلاحیتیں عیاں ہو جاتی ہیں ۔اپنی خوش نصیبی کے لحوں میں وہاینے سونے روکھے ناثر پیدا کرتے ہیں

اور کچھو تفے کے لیے بعض کر دارشا ندارطریق پر تابنا کی ہے زندہ ہوجاتے ہیں۔پھر دیا گل ہوجا تا ہےا ور ہر چیز بے سکت ،ا دھ موئی ہوکررہ جاتی ہے ۔میرا خیال ہے کہآ دی اس روثن پور کے گاؤں کے وجود کو پوری طرح تشلیم نہیں کرسکتا جوڈا کٹر اعظم کر یوی کے بہاری اور بلونت شکھ کے ماجھے کے گا وُں کی کچھ مرکب ی چیز ہے۔ نعیم کا اکٹر او اما محنتی د مقانی باپ نیاز بیگ جوا بے برا صابے میں بھی دو بیو یوں کومطمئن رکھسکتا ہے ، کاٹھ کا پتلانہیں ۔و وعناصر زندگی جواس کے کھیت کے خوشوں ، بیلوں کی جوڑی ، بھینسوں اور گھوڑی میں ہے اس میں بھی تڑیتے ہیں ۔وہ اپنے سلجھے ہوئے خاموش، تعلیم یا فتہ لڑ کے کوا چھی طرح نہیں سمجھتا مگروہ جانتا ہے کہ ایک آ دمی کی فطری ضروریات کیا ہیں \_ کھیت کی بوائی ، مردا نگی اور خوددا ری کسی اور دو دھ کی جھا گل، بیسنی روثی ، کڑ ویلے تمیا کوکاکش اور گدگد ہے جسم والی تندرست عورت ۔آ دمی محسوں کرنا ہے کہ بوڑ ھے آ دمی میں اپنے بیٹے کے لیے بےاندا زومجت اورغرورہے گووہ اس کا اظہار نہیں جانتا عبداللہ حسین جگہ جگہ کڑیل نیا زبیگ ،نعیم اور نعیم کی دوماؤں کے یا ہمی تعلقات پر چو نکا دینے والے انکشافات کرتے ہیں اوروہ دونوں عورتیں ،ایک جوانی ے ڈھلی اور دوسری نوجوان اورجسم کی کسی ہوئی ،اگر چہوہ اموں کے بغیر رہتی ہیں ،ان بے شار کر داروں ہے بہت زیادہ زندہ ہیں جوآ مے چل کر غیرضر وری طور رینا ول کے صفحات میں داخل ہوتے ہیں اور جنھیں مصنف براے واوق ے ، براے اعلکیو کل فخرے پیش کرتا ہے۔ یہ کردا رمض مام رہتے ہیں اورتم انھیں نہیں جانتے۔ یہ مہندر سنگھناول میں سب سے زیا دہ جاندار کر دار ہے اور چھیل چھیلے تنومند سکھاڑ کے کی نیاز بیگ کے زم یو لے شہری کڑ کے ہے پہلی ملا قات کا حال فی الوا قع مسرت انگیز ہے۔ وہ یکے دوست بن جاتے ہیں ۔ایک رات تعیم اینے دوست کا ساتھ دینے کی خاطر مہندر سکھ،اس کے بھائی جو گندر سکھاور جو گندر سکھ کی بیوی اور ساس کے ساتھ جو گندر کے چچیر ہے بھائی کے قل کا نقام لینے گیا۔وہ دریا کے کنارے پہنچے جہاں تین آ دمی لحافوں میں لیٹے تھے۔مردوں نے جا را کا شنے والے ٹو کوں ہان کے فکڑ کے فکڑ سے کیا ورعورتو ں نے ان فکڑوں کو ٹوکر یوں میں بھرکر دریا میں ڈال دیا۔ایک سین جوانی ڈرامائی کیفیت اور طرز بیان کے قدرتی ین کی وجہ ہے آ سانی ہے نہیں بھولتا۔ بیسا رابا ہے ، عالبًا نا ول میں بہترین ہے اور مصنف کے جینیئس کی آ گ تیز تیز بھڑک اٹھتی ہے۔

> پ: آخر کارا پنے چھے ہوئے حسد کے باوجودتم عبداللہ حسین کو جینیکس تنلیم کرتے ہو؟ ر: و درجیئیس ضرور ہے گرسینڈ آرڈ رکا!

پ: بیغنیمت ہے کہم نے اسے تھرڈ آرڈ رکانہیں کہا۔کیا ہمارے ہاں تمھارے نز دیکے فرسٹ آرڈ رکے کوئی جیمیئس ہیں؟ ر: ہاں، میں سمجھتا ہوں سرشاراور مرزار سوافرسٹ ریک کے جینیئس تھے، اور ہاری نسل میں بیدی، بلونت سنگھاورخد بچے یقینافرسٹ آرڈر کے جینیئس ہیں، جہاں تک ناول کا تعلق ہے۔

پ: اس سے یقیناً فرسٹ آرڈ روالوں کوخوشی ہوگی اور بہت سوں کود لی رنج ۔اب آ گے چلو، اختصار ظرافت کی جان ہے کو پیش نظر رکھ کے ۔

پ: میں بینہیں سمجھ سکا میں اچھا سلجھا ہوا دلیر آ دمی علوم ہوتا ہے، وہ اپنے حوالدا رکو جان ہو جھ کرموت کا شکار کیوں کراتا ہے؟

ر: انسان کی جبلی شیطنت اور کمینگی - ہمارے بہترین دوستوں کی بے وقت موت ہے ہمیں اک گونہ سلی ہوتی ہے کہ ہم ان سے زیادہ دیر تک زندہ ہیں ۔ محرومی انسان کو ہمیشہ تلخ اور کمینہ بنادیتی ہے ۔ نعیم حوالدار کی طمانیت اور خوشی اور بے پر وادلیری کو ہر داشت نہیں کرسکتا ۔ لیکن اس کلا مکس کولانے کے لیے بہت زیادہ فنی اور خولی قوت کی ضرورت تھی اور مصنف اے خوبی ہے، مہارت سے نبھا نہیں سکا۔ جنگ ختم ہوئی اور نعیم ککڑی کا ایک با زولگائے اور وکٹوریا کراس جیتے اپنے باپ کے گاؤں میں لونا۔ پہلے سے کر خت، پختہ کا راور

خبا۔گاؤں میں آنے کے ایک دن بعد اس نے روش آغا کے نشی کے ہاتھوں ایک بوڑھے سمان کی بے عزتی ہوتے دیکھی۔ روش آغانے موٹر خرید کی قعی اور منشی گاؤں والوں ہے 'موٹرانہ' کا تقاضا کر رہا تھا۔ تعیم کا خون کھولئے اگا۔ اس نے سکھوں کے ساتھ سؤر کا شکار کھیا تھا۔ شکار میں اس نے مہندر سنگھ کے بھائی جوگذر سنگھ کی جان بچائی جس پر ایک سؤر نے حملہ کر دیا تھا۔ جب الحلے دن روش آغانوا بھی الدین خان خودا پنی جا گیر میں 'موٹرانہ' وصول کرنے آئے تو منشی نے ایک بوڑھے کسان احمد دین کوئیل کی طرح چا روں ہاتھ پاؤں پر زہر دی گرا دیا اور اس کے گلے میں پٹکابا نہ ھکر روش آغا کی بھی کے پاس گیا۔ نعیم بہت گھر ایا ، اس انتہائی انسانی ذلت پر ۔ ایک ماسٹر نے اے دہشت پسندوں کے گروہ میں شامل ہونے کی ترغیب دی اور پچھ مدت تک اس نے ان کے ساتھ کام کیا۔ اے ایک مال گاڑی کوڈا نکاما کئے ۔ اڑا ما تھا گین آخری وقت اس کی ہمت جواب و ہے گئی۔ اس نے ان کوچھوڑنے کا فیصلہ کیا ورا ٹیک اگری شیلا ہے ، جوان کے ساتھ رہتی تھی، اس نے سازش کی ۔ وہ اور شیلا ایک دورا تیں اکھے رہتے ہیں اور شیلا کو اس سے مجبت ہو جاتی ہے ۔ وہ اس نے کہتی ہے کہتی ہے کہتی ہے کہ بیت مصی ماردی گے ، انھوں نے پہلے بھی ایک کومارا تھا۔ پوچھے دونوں وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ خیم اس کوا ہے جھٹک و بتا ہے اور شیلا کی ساری منتوں کے باوجو داس کا دل نہیں پیجتا۔ وہ پہلے بلک کرروتی رہی ، پھراس نے پوری طافت سے چلا کر کہا '' جاؤ ککڑ بند سؤ را''اورا یک بھاری پھر تیم کی طرف بیل جلک کرروتی رہی ، پھراس نے پوری طافت سے چلا کر کہا '' جاؤ ککڑ بند سؤ را''اورا یک بھاری پھر تیم کی طرف

یہ جنگ کے سین اچھے ہیں، مفصل اور ان میں آتھوں دکھے حال کی کی اصلیت ہے۔ 'ک ان سے بردا متاثر ہوا اور بہت سے برڈ صنے والوں نے انکی تعریف کی ہے۔ میری رائے میں انھیں اچھاپور بہتی تو کہا جا سکتا ہے گر تخلیق نہیں ۔ ان کا بھی اسٹیج کا ساتا ٹر ہے اور حوا لدار شاکر داس قالمی یقین ہونے کے با وجودا یک دھند لاسا، سرسری کر دار ہے ۔ ای طرح دہشت پہند وں والے ابواب میں قاری کواس تح کیک کا رکنوں کو زندگی کی جھک تو ملتی ہے گریہ باب بہت پھیلائے گئے ہیں۔ شیلا البتہ ایک وائیر یہ کا کارکنوں کن دندگی کی جھک تو ملتی ہے گریہ باب بہت پھیلائے گئے ہیں۔ شیلا البتہ ایک وائیر یہ دون سے کر دار ہے اور بہت زیادہ زندہ اور آدمی تعیم سے اس کوچھوڑ جانے پر نفر سے کرتا ہے۔ دہشت پہند وں کے کروار ہے اور بہت زیادہ زندہ اور آدمی تعیم سے اس کوچھوڑ جانے پر نفر سے کرتا ہے۔ دہشت پہند وں کے ابواب کے بعد ناول کی دلچپی بہت حد تک گھنے گئی ہے عبداللہ حسین ہوئی ، میا نہروی اور شخیدگ سے چلا ہوں کا فی صبر آزما ہو جاتا ہے۔ میں مانتا چلا ہوں کہ تو تیں ، مگروہ نہ ہوتی ، اور بیتا اور کے الے بعض اوقات کا فی صبر آزما ہو جاتا ہے۔ میں مانتا بہتر اور عظیم تر ہوتیں۔

پ: کہانی بتاتے جاؤےتم نے ما ول کے ڈل ہونے کے بارے میں کافی کچھ کہا ہے۔

ر: نعیم کچھ مدت کھی باڑی کرنا رہا اور پھر وہ دلی آگیا اور روش کمل کی چکا چوند کر دینے والی پارٹیوں میں مرعو کیا گیا۔ وہ اب بھی پر کشش اور خوبصورت شخص تھا، اور عذر ااس کی طرف اس طرح کھنچنے گئی جیسے لوہا مقاطیس کی طرف ۔ روش آغاا ورخا ندان کی ہڑئی اور ٹھیوں کی شدید مخالفت اور نا راضی کی پر وانہ کرتے ہوئے عذر راایٹ ضدی اور عذر ااپنے باپ کے مزار عے سے شادی کرنے پر مصر رہی۔ ان دونوں کی شادی ہوگئی عذر راایک ضدی اور من رااپنے باپ کے مزار عے سے شادی کرنے پر مصر رہی۔ ان دونوں کی شادی ہوگئی عند راایک ضدی اور من مانی کرنے والی لڑکی ثابت ہوتی ہے۔ نعیم اور عذر اروشن پور میں نواب کی حویلی میں رہنے گے اور نعیم نواب کی جویلی میں رہنے گے اور نعیم کو امر تسر کی جاگے کی جائے کا سانحہ ہوا اور عذر رانے نعیم کو امر تسر کے لئے کہا۔

#### پ: گولی چلنے کے بعد وہاں جانے کا کیا مقصد تھا؟

ر: یه مصنف نہیں بتا تا ۔ ظاہراُان دونوں کے امرتسر جانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ، مگروہ اپنی سیای داستان میں جلیا نوالہ باغ کے سانحے کی تفصیلی ربورٹ شامل کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اوراس لیے عذرااور نعیم کا ا مرتسر پہنچنا ضروری ہے اوروہ غالبًا سامے کے دوسرے ہی دن وہاں پہنچے۔اس باغ میں گئے جہاں ڈائر کے گوروں کی رائفلوں کی باڑ نہتے ریٹگتے ہوئے لوگوں بر بڑ ی تھی ۔ یہاں وہ ایک مچھلی بیچنے والے سے ملے جو کچھ کچھ فلنفی بھی تھا۔اس نے ان کوجلیا نوالہ کے آل عام کا چشم دید وا قعہ سنانے سے پہلے اپنی آپ بہتی سنانے یر اصرار کیا۔اس طرح مچھلی بیچنے والے کی زبانی جمیں معلوم ہوتا ہے کہاس ہولنا ک دن کو کیا ہوا۔اب خدا جانے عبداللہ حسین کو یہ مچھلی بیجنے والا کہاں ہے سوجھا۔ مجھے یقین ہے کہا بیا مچھلی بیجنے والا روئے زمین پر کہیں وجود نہیں رکھتا اور جلیا نوالہ کے قبل عام کا وا قعہ، جے وہ اتنی مکمل تفصیل ہے سنا تا ہے، سیکنڈ ہینڈ پور پیج ہے۔اس میں بڑھنے والے کے لیے کوئی دلچین نہیں ہوسکتی، کیوں کہم سباس کواسکول کے نصاب کی نا ریخ میں اور مختلف کتابوں میں ریڑھ چکے ہیں ۔اور پھریہ کہانی کہنے والا اتنا Bizarre ورماممکن کردار ہے کہ ہم جلد از جلد اس ہے چھٹکا را حاصل کرنے کی تمنا کرنے گلتے ہیں ۔اس کے چند دن بعد نعیم اورعذ را فرسٹ کلاس کمیار ٹمنٹ میں لا ہورے دلی جانے والی گاڑی میں سوار ہوئے مسج کواشھے تو انھوں نے دیکھا کان کے کمیار ٹمنٹ میں چند براش آرمی کے افسر بھی تھے۔ان میں شب خوابی کے لباس میں ایک گتاخ خدوخال کاشخص تھا۔ یہ جلیا نوالہ کا قصاب جنرل ڈائر تھا جواو نچے جارجاندانز میں اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنی کارکر دگی کی شیخی بھھار رہاتھا اور ہٹر کمیٹی کو، جسے انگوائری کے لیے اس کی حکومت نے مقر رکیا تھا، تلخ الفاظ میں کوں رہاتھا۔ میں نے اس ابی سوڈ کو بعینہ اٹھیں الفاظ میں کئی سال پہلے جواہر لال کی آپ مبتی میں پڑھاہے۔ پیچیرت نا کے حسن اتفاق ہے کنہیں؟ مگر، ہوریشو! آسان اور زمین کے درمیان الی حیرت

نا ك با تيں ہوتى ہيں كرآ دى كا تخيل ان كوسوچ ہى نہيں سكتا، \_ايسالگتا ہے كہ نہر وبھی اس صبح اى كمپارٹمنٹ ميں سفر كرر ہاتھا جس ميں نعيم اورعذ رااور جنزل ڈائر سوار تھے \_

جیما کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، نا ول بحثیت ناول دہشت پندوں کے ابواب کے بعد تحلیل ہونا شروع ہوتا ہے اوراس کے تا روپو را دھڑنے اور بکھرنے لگتے ہیں۔بعد میں کوئی اصل شلسل نہیں ر ہتااور نہ ہی مختلف حصوں میں کوئی ججا تلاتوا زن تخلیق کی آتشیں حدت جو پہلے جھے کوا یک طرح کی کٹھی ہوئی شکل دیتی ہے، بےلطف تحقیق اورفن بافت سازی میں تبدیل ہوجاتی ہے اوروہ سب کر دار \_نیاز بیگ،مہندر عنگھاورشیلا۔جن میں کسی قدر زندگی کی غیریقینی لوہے، ہمیشہ کے لیے عائب ہوجاتے ہیں۔ناول سے زیا دہ بیہ ا بیک نا ریخ بن جا نا ہے اور نعیم آ زا دی کی جنگ کا انتقاب سیاہی ۔وہ دونوں کلکتہ برنس آ ف ویلز کے ہندوستانی دورے کو دیکھنے گئے اور ۱۹۲۷ء میں نعیم نے جائے نگر کے کسانوں کے سامنے ایک تقریر کی اور گرفتار ہوکر لکھنؤ جیل میں رکھا گیا۔ جب سائمن کمیشن کی لکھنؤ میں آرٹھی تو عذرا وہاں دودن پہلے پیچی ۔ایک تو نعیم سے ملنے کے لیے، دوسرے کمیشن کے استقبال کی خاطر۔مصنف نے اس مظاہرے کو بڑی تفصیل سے ربورٹ کیا ہے اور آ دمی کومحسوں ہوتا ہے کہ وہ بیسب کچھ بہت پہلے ساور بڑھ چکا ہے ۔جواہر لال کی آپ میں میں نے ناول میں آپ مین کے چندایک فقر ہے بھی پہلے نے جوایک عجیب طور سے میر سے دماغ میں اٹک گئے ہیں کیوں کہ بیآ ہے بیتی انگریزی ادب میں انمٹ چیزوں میں ہے ہے تعیم رہا ہوکر آیا اور وہ اور عذراروش پور کے گا وُں ،حویلی میں جا کرر بنے لگے۔اتنی کڑوی قید کا ٹنے کے بعدا سے اپنے چکنے شاندار بدن والی ،بھر نے م ہونٹ والی،خواہشات ہے سکتی ہوئی عورت ہے مل کرقوی انسانی رشتوں کااحساس ہوا جن ہے وہ اتنے سال نا آشنار ما تھا۔انھوں نے رات کومیاں ہوی کی محبت کی مگروہ ایک دنی دہشت کے اثرے اپنی حسیاتی خوشبودار عورت کے جسم کواپنے وجود میں مدغم نہ کرسکا۔ جیل کی صعوبت زندگی اورمضرخوراک نے اس ہے قوت مردا نگی چھین لی تھی ۔گاؤں کی تندرست زندگی ،کھلی ہوا اورشکار کیے ہوئے گوشت کی خورا ک نے جلد ہی اے تو انا بنا دیا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی اور دہنی سکون کی زندگی بسر کرنے لگا۔انھوں نے دلی میں آکر آل انڈیامسلم لیگ کے ایک بڑے اجلاس میں شرکت کی جس کی آغاخان نے صدارت کی ۔ پھرمہا تما گاندھی کی سول نافر مانی کی تحریک شروع ہوئی اور روشن پور کے دہقا نوں نے نعیم کی تگرانی میں نمک تیار کیا۔نعیم پھر گر فتار ہواا ور رہائی کے بعدا بینے گا وُں میں لوٹا \_ یہاں اس یر فالج کا حملہ ہواا ورعذرا دہلی سے اس کے باس روشن بور میں آئی \_وہ اے علاج کے لیے دہلی لے آئے۔ ڈاکٹر انصاری اے روز دیکھنے کے لیے آئے اوران کے علاج ہے وہ صحت یا ہے ہونے لگا۔ وہ ایک معذور بوڑ ھا آ دمی تھا، انتہائی بے بس۔اب وہ اورعذرا ڈبنی طور پر ایک

دومرے ہے کوسول دورہوجاتے ہیں۔۔۔

پ: به مین نہیں سمجھ سکا ۱۰ تنی شدید چا ہت کے بعد اتنی اجنبیت!

ر: بیمتمای رہتا ہے۔ شاید اس میں نفیاتی جے ہے۔ ان دونوں کی جذباتی اور روحانی اور دونئی ماموافقت۔ اس میں انسانی جذبوں کے کونوں کھدروں پر روشی ڈالنے اور ڈرامائی لمحے پیدا کرنے کے لیے ایک اولت کے لیے کتے سنہری مواقع تھے۔ آدمی طالبطائی کی کہانیاں'' ایوان اپنی کی زندگی اورموت'' اور '' فیملی بچی لس'' یا دکرتا ہے۔ عبداللہ حسین میں ایک جھنجطا دینے والی عادت ہے۔ وہ کہنے والی باتوں کوان کہا چھوڑ دیتے ہیں، اور ان باتوں کو جو فذکا رکوان کہی رہنے دینی چاہمیں ایک متین تفصیل اور طوالت سے کہتے ہیں۔ یہ حقیقا تو ت تخلیق کی خشکی ہے، ورندا محص اپنے صفحات کو غیر ضروری واقعات اور میں حیدر کے سے کر داروں سے ہو جھل بنانے کی ضرورت نہنی ۔ ان کے کردارا کثر اوپری، پر تضنع گفتگو کرتے ہیں اور حقیقتا ان کے درمیان کوئی ایساجذباتی تصادم نہیں ہو پاتا جو لکاخت چیز وں کو منور کرد سے اور قاری کی نبض کی حرکت تیز کرد ہے۔ کردارا یک درواز سے سے جاتے ہیں۔ وہ کائی باتیں ایر نہیں رہتیں اور دوسرے درواز سے سے جاتے ہیں۔ وہ کائی باتیں باتیں یا دنہیں رہتیں اور دنہ ہی ان سے کی قشم کی رفافت اور دل بنتی محسوں ہو یا تی ہیں یہ تیں یا دنہیں رہتیں اور نہیں ان سے کی قشم کی رفافت اور دل بنتی محسوں ہو یا تی ہو یہ ہو ہو ہیں گئی تب ہوں گئی ہو ہوں گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہ

پ: عذراحققی طور پر نعیم سے محبت کرتی ہے ، کیا وہ کیرکٹر کی عورت نہیں؟

ر: اس گری ہوتی ہوتی ہوتی اجبیت بلکہ نظرت کی میری اپنی اورجو کچھ ہوتا ہے، اوردس بھی ہوسکتی ہیں۔ مر دا ورجورت دونوں کی ذبخی دنیا کمیں ازل سے جدا گاندرہی ہیں، اورجو کچھ ہوتا ہے اس میں نہ نعیم کا قصور ہے اور نہ بی عذرا کا۔ یہ ذبخی مطابقت کی با تیں سب نضول اور لا یعنی ہیں۔ جورت اورم دیخت لوہے کے، نہ مڑنے والے دو گلڑے ہیں اورصرف محبت اور نیمی ہوئی خواہش کی آگ میں بی باہم جڑتے ہیں۔ جوانی میں دونوں ایک دوسر کے وجائے ہیں اور سونی اور ذبئی آسودگی سے کابل اور مونا اور مطمئن ہوجاتا ہے۔ پھر ادھی عراور ہڑھا ہے کی ناگزیر Semility میں، جب خون پتلا اور سر دہوجاتا اور جنسی غدودوں کی کارکردگ دھی ہونے گئی ہے، اے اپنی ہوی کے جہلے جوان جسم سے نفرت ہوجاتی ہے، اور برتستی سے ان کے بیچ بھی دھیں ہوتے جوڈھلتے ہوئے ہرسوں میں نمیں ہتھ کر سکتے۔ یہ بی ہے کہ ان کے مزاجوں اور نظریات میں زمین مین میں اس اختلاف سے کہور ق نہیں ہوئے۔ گورق نہیں ہوئے۔ معاف کر دینے والے انسا نوں کے تعلقات میں اس اختلاف سے کے خورق نہیں ہر تا ۔ شتوں کو ٹوٹے میں ہم عذرا کو بھی قصوروا زبیس کھم ہرا سکتے۔

پ: کیانا ول یہان ختم ہوجا تا ہے؟

بٹو ارے میں نعیم وزارت تعلیم میں ایڈر بارلینٹری سیکرٹری تھا۔ہم کوا جا تک اس کاعلم ہوتا ہےا ور میں اب بھی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ اس عہدے پر کیسے تعینات ہوا۔ شاید کا نگریس یا رٹی میں اپنی خد مات کی بدولت ۔اس کاچبر ہسادہ لوح دیہاتیوں کی طرح بے تاثر اور صحت مند تھا۔ آئکھوں ہے جمافت اور لے کسی کے سوا کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا۔ان سر کا ری اہلکاروں میں وہ خود کوفٹ نہ کرسکااورا پینے گا وُںا ور زمین کی طرف لوٹ جانے کی خوا ہش اس کے لیے مستقل خلش بن گئی۔ سارا دن وہ مطالع میں غرق ربتاا ورصبح اس کی ہوی اس کابا زوتھا ہے اسے سیریر لے جاتی ۔ دفتر میں اس کاصرف ایک دوست بنا، یارلیمنٹری سیرٹری انیس الرحمٰن \_ گٹھیلا، تنومند ، ہال ماتھے سے نیچے آئے ہوئے اورایک انسانی ڈائمو \_انیس الرحمٰن نے اسے بتایا کہ صحیح قدم اور صحیح عمل میں ہی نجات ہے۔میرا خیال ہے کہ مصنف انیس الرحمٰن کی زبان ہے اپنے فلسفیا نہ خیالات کاا ظہار کرتا ہے ۔ایک وجودی، دہریت کا فلیفہ۔انیس الرحمٰن کی باتوں میں نعیم کو صحیح سکون نہیں ملتا اور نہ ہی اینے دکھوں کاحل، اور بعض وقت وہ اس کمبی فلسفیا نہ گفتگو ہے بور ہوجا تا ہے ہم اے الزام نہیں دے سکتے ، پڑھنے والاخودا کتا جاتا ہے۔انیس الرحمٰن تین جا رابواب پر مکمل طور پر حاوی ہونے کے با وجود قاری کے زہن میں حقیقت کا روپ نہیں دھارتا۔ دوسرے کئی کرداروں کی طرح وہ مصنف کے مختلف خیالات کوہوا دینے کا میگافون ہے ۔ایک رات نعیم نے اپنے ساتھ گلی ہوئی عورت ،اپنی برسوں کی بیا ہی ہوی ے شدید بیزاری اور لاتعلقی محسوس کی اور کھڑ کی کے پاس جا کر کھڑ اہو گیا ۔جا ندا ویر آ گیا تھا اور رات میں جان پڑ گئی تھی ۔اس کی بیوی اٹھی اور مہم کراس نے شہر میں فسا دہونے کاخد شہ ظاہر کیا۔ فعیم نے بکساں سیاٹ آواز میں کہا، '' نکل جاؤیہاں ہے!''، وہ سنسان جاندے سفیدرات میں نکل گیا اوراینے دوست انیس الرحمٰن کی کوٹھی پر پہنچا۔اس عقلی ڈائمو کے سامنے وہ ان دکھوں کا اقر ارکرنا ہے جنھوں نے سالوں ہے اس کی روح کو بہار کررکھا ہے۔حوالدار شاکر داس جے اس نے مارا کیوں کہ وہ اتنامطمئن تھا، وہالا کی شیلا جے وہ حچوڑ کر چلا آیا ، و ہاس کی بیا ہی عورت جس ہے وہ محبت نہیں کرسکا ۔ا نیس الرحمٰن کوئی کیتھولک را ہبنہیں جو دوسروں کے گنا ہوں کے قرارنا ہے سنے اورانھیں ان کے بوجھ سے ملکا کر کے باک بنا دے۔انیس الرحمٰن اس کے خوفوں پر ہنسا، پھراس کے الیمی اوٹ پٹا نگ با تیں سوینے پر خفا ہوا۔ اینے رہتے ہوئے روحانی زخموں کو لیے قعیم فسا دزدہ شہر میں ہے گھر واپس آیا اور دوسر بروزعذ را کے ہمراہ دوسر سے سکان میں منتقل ہو گیا \_( قاری کواس کے عذر را کوساتھ لے کر دوسر ہے مکان میں منتقل ہونے کی وجہ نظر نہیں آتی \_ بہلا مکان ، روش آغا کامحل ،اتنا براتو ندتھا ) یا رلیمنٹ ہاؤس میں ہند وستان کی مکمل آزا دی کی بات چیت ہوئی اور نعیم نے ما وُنٹ بیٹن اور نہر وا ورمحمة علی جناح اور دوسر ہے لیڈ روں کو کانفرنس روم میں جاتے دیکھا۔ یا رلیمنٹ ماوس

کے باہر ہڑا بھوم تھا۔ نعرے لگا تا ، الد تا ہوا بھوم ۔ کھڑی کے سامنے کھڑے ہوئے اس نے محسوں کیا کہ وہ ان سب سے الگ تھلگ اور ننہا کھڑا ہے۔ اس شور مجاتے بھوم اور شین کی طرح کام کرتے ہوئے اہل کا روں سے اوپر ، اس ننہا مقام پر جہاں وہ کھڑا ہے ، فضا خاموش اور خوبصورت ہے ۔ روشنی سارے میں پھیلی ہوئی اور زندگی صاف نیلے آسان کی طرح پر امن اور وسیع ہے۔ اس نے بھوم میں علی کے چرے کود یکھا۔ انیس الرحمٰن کو خدا حافظ کہ کہ کریا رایمنٹ ہاؤس سے نکل کر بھوم میں مدخم ہوگیا۔ سیاہ ، غلیظ بدنوں کے بھوم میں یہاں اس نے اپنی ٹو پی اتاری ، اسے چھڑی کی نوک پر چڑ ھایا اور پوری شدت سے چیخا، "آزادی زند مباد! "وہ آپ نے اپنی ٹو پی اتاری ، اسے چھڑی کی نوک پر چڑ ھایا اور پوری شدت سے چیخا، "آزادی زند مباد! "وہ آپ نے اپنی ٹو پی اتاری ، اسے چھڑی کی نوک پر چڑ ھایا اور پوری شدت سے چیخا، "آزادی زند مباد! "وہ آپ نی مسکر اتا ہوا چلنے لگا۔

پ: اس کا کیامطلب ہے؟

ر:

اس کا مطلب ہے کہا ہے آزادی مل گئی ہے۔ عشل کی دنیا ہے آزادی ہے میں ان کہ سکتے ہو، یا

دیوا گل۔ جب فسادات نے زور پکڑاتو لوگوں نے دلی کا خالی کرنا شروع کیا۔ ایک قافے میں تعیم بھی دلی ہے

چلا۔ قافے کے احوال کومصنف نے ہڑی تفصیل ہے بیان کیا ہے، گریہ ہے کیف، اکنا دینے والی رپورٹی ہے

اور تخلیق کہیں بھی اس میں جان نہیں ڈالتی۔ ایک اسٹیٹن پر اس کا سوتیلا بھائی اسے پالیتا ہے ، اور وہ ایک

پر وفیسر، دیوانے تعیم کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ (ویسے پر وفیسر بھی اپنی اوپری عجب گفتگو ہے زیا دہ ہوش مند

معلوم نہیں ہوتے )ایک سے بلوائیوں نے قافلے پر جملہ کیا۔ علی اور پر وفیسرتو گاڑی کی اوٹ کے پیچھے ہو بیٹھا ور

تعیم ۔۔۔ خوش بختی ہے عشل اور سلامتی کی حدود ہے دور گیدڑوں اور سنبل کی گھا سوں کے بارے میں با تیں

کرتا رہا۔ یہاں تک کرا ہے بلوائیوں نے گھے لیا اور بند وقوں کے دستوں سے ٹھونک ٹونک کرا ہے آگل گالیا۔

انھوں نے اسے کھی ہے باہر لے جاکر ماردیا۔

پ: پيغاتمهې؟

ر: تقریباً یم جانبے ہوتھیم ہی ایک کر دارٹہیں ، بہت ہے کر داربھی ہیں جن کا میں نے ذکرٹہیں کیا علی اور عائشہ اور ماند میں ایک کر دارٹہیں کیا علی اور عائشہ اور بانوا ور عذرا کا بھائی پر ویز ، مجمی اور خالد عمران اور نے علی کی اپنی کہائی ہے۔ اختیا میہ دراصل اختیا میٹہیں ، پیعلی اور مجمی اور مسعود کی نئی زندگی کا آغاز ہے ۔ عالبًا ہمیں اور تین برسوں میں اس مصنف کا ایک سیکوئل ملے گا۔

پ: تم سیکوئل کا نظار کرو گے؟

ر: نہیں \_ میں سیکوئلز کے حق میں نہیں اور مصنف کو سیکوئل لکھنے کا تبھی مشورہ نہیں دوں گا \_ بیا یک غلطی ہوگی \_ ایک پیورا مک ناول کافی ہے \_ ناولائی ہوئی تاریخیں تبھی دلچسپ ہوتی ہیں جب ان کے کر دار زندہ

ہوں اور جمیں ان میں دلچیں ہو۔ اختیامیہ کے بچے کچھے کر دار زیا دہ زندہ ہونے کا وعد ہٰبیں دیتے اور ہم حقیقتا نہیں جاننا جا جے کہآ گےوہ کیا کرتے ہیں اوران کے ساتھ کیا ہتے گی۔

ب: ابلتاموا كينه \_\_\_ايهد؟

ر: بالکل نہیں۔ سب جانتے ہیں 'علی پور کاایلی' کے ساتھ کیا گزری۔ بینا ول۔ ایک اور بلاک سٹر ساگاجو ''اداس نسلیس' کے بھی زیادہ طویل ہے۔ اونچے درجے کی قابلیت کا ایماندارانہ ما نومن ساگاجو ''اداس نسلیس' کے بھی زیادہ طویل ہے۔ اونچے مرجے کی قابلیت کا ایماندارانہ ما نومن کی کوشش کے مصنف نے خلطی بیکی کواس نے پچھ بھی ان کہا نہیں چھوڑا۔ اس نے سب پچھ بھی میں ٹھوننے کی کوشش کی ، پوری قصیل ہے ، پوری وسعت ہے۔ اس نے با ول کو فن کر دیا۔ چند ہی دھن کے پچھا کے اس کی کوشش کی ، پوری تفصیل ہے ، پوری وسعت ہے۔ اس نے با ول کو فن کر دیا۔ چند ہی دھن کے پچھا کے اس کی مقبرہ ہے ، الالیوم کا داستانی مقبرہ۔ اب ''داس نسلیس' متازمفتی کے باول ہے گئی ایک لحاظ ہے کہیں زیادہ بہتر با ول ہے ، لیکن اس کا مطلب بینہیں کے عبداللہ حسین سے انداز میں پچھ نئی چیز دینے کے بچائے اے اس ایک طرح دوبارہ لکھیں۔

پ: ایک بات اور \_ زندگی اور ند جب کے متعلق مصنف کے نظریات کیا ہیں؟

ر: میرا خیال ہے عبداللہ حسین ایک Agnostic ہیں، دہریئے نہیں ۔ لاند ہب مناسب لفظ ہوگا۔ نہرو کی طرح ، رسل کی طرح اور دوسرے بہت سوں کی طرح ، وہ موروثی منظم ند ہب میں عقیدہ نہیں رکھتے ۔ اس کے بیم عنی نہیں کہ ان میں ند ہبیت نہیں ۔

پ: تم بھی غالبًا Agnostic ہو ۔ ہاہا ہاہا!

یہ ہے ''اواس سلیس ۔''ایک و کیل جیسی ہوئی کتاب اورا ہے بعض حصوں میں زندہ اور جیتی جاگی ،
ایک ایسے شخص کی لکھی ہوئی جس کی ذہانت اور فظانت میں کلام نہیں اور جس نے زندگی کے بارے میں گہرا
سوچا ہے ۔اس میں انسانی فطرت کے تاریک گوشوں کی حمرت ناک Revelations ہیں ، کئی وائش مندانہ
اور چو نکا دینے والے تبھر ہے ۔ یہ اول اپنی فی سلیت ہم قرار نہیں رکھ سکا۔ اس میں کہانی کہنے کے فن اور کر دار
نگاری کی Glaring تا کی معافی خامیاں ہیں ۔گرجیران کن چیز ول سے بھی بھرا ہوا ہے عبداللہ حسین نے
اردوا دب میں ایک الی چیز سرانجام دینے کی کوشش کی ہے جس کی پہلے کسی نے کوشش نہیں کی ۔ یہا یک ظلیم
نا ول ہرگر نہیں ،گرایک عظمت کی پر چھا کمیں اس پر ہاورا یک ہڑے عیوب کے ساتھ ہڑا نا ول ہے۔اگر چہ
عبداللہ حسین اے تھنیف کرنے پر جسم کے اہل نہیں ہیں ، پھر بھی وہ اس کے اہل ہیں کہ ہم ان کو کندھوں پر
اشھا کر 'نہر ہے ہرے' کہتے ہوئے مال روڈ پر سے گز ریں ۔ یہ یقینا ایک پر وقار منظر نہیں ہوگا ، لیکن اردوا دب
کے پرستاروں کو پچھو کرنا جا ہے۔ تم ایک وصیل جیسی ہڑ کی کتاب لکھتے ہو، اتنی قابلیت اوراتنی سیانی چیز وں اور

اپ خزن واند وہ سے پر، اور کسی کے کان پر جوں نہیں ریٹنی ۔ ایک پہلوان دوسر سے پہلوان کو دنگل میں پچھاڑتا ہے اور دوسری صبح یہ Event پہلوانوں کی تضویر وں اور داؤ تیج کے رموز کی تفصیلات کے ساتھ سب اخباروں میں جلی سرخی سے نشر ہوتا ہے ۔ جیتنے والے پہلوان کے شاگر داور مداح اسے ہار پہناتے ہیں اور کندھوں پر بٹھا کرا پنے چھپھڑوں کی پوری توت سے مسرت کا اظہار کرتے ہیں ۔ جب ایک مصنف ایک منظر دفنی Achievement کرتا ہوتا ہے تو کوئی کسمسا تا تک نہیں ۔ بعض کونوں سے اکا دکا تالیاں پیٹنے یا تفخیک منظر دفنی میاؤں میاؤں کی آوازیں ہوتی ہیں اور اگروہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ اور می میاؤں میاؤں کی آوازیں ہوتی ہیں اور اگروہ خوش قسمت ہوتا ہے آدم جی پرائز بھی مل جاتا ہے۔ بہت تھوڑ ہوگ کتا ہوگی کی ہوتی پر دس پندرہ تھوڑ سے وہا کہ جو بیں ۔ وہائی سے تمہا کویا مشکوک اثر کی ملئی ونا من گولیوں کی ہوتی پر دس پندرہ روپے بردی خوشی سے مرف کرتے ہیں ، گرا یک اچھی کتاب کے لیے بیرقم بہت زیا دہ گئی ہے ۔ کیا یہ سوچنی بات نہیں؟

#### \*\*\*

# ''اداس نسلیں'' کے تصرے پر تبصرہ

محمد خالداختر اور پڑھنے والے کی دلچیپ جرح ابھی پوری نہیں ہوئی۔ لہذا جب خالدصا حب پنی جگہ ہے ہٹتے ہیں قو ان کی جگہ ان کی جگہ ہے ہٹتے ہیں قو ان کی جگہ ایک پڑھا گئی اٹھا کڑئی جگہ ان کی جگہ ایک پڑھنے والی آ کھڑی ہوتی ہے اور خالد صاحب کی اجازت کے ساتھ ''ہرتم کی گئی لپٹی اٹھا کڑئی جرح شروع کرتی ہے۔ ہیں جرح شروع کرتی ہے۔ بہلا پڑھنے والا اب صرف خاموش سامع ہے۔ پڑھنے والی یوں شروع کرتی ہے:

محمہ خالداختر نے ایک اچھا ہنسانے والاانثا ئے تجریر کیا ہے ۔ گریہ یقیناً بہتر ہوگا کہ اگراس میں سے تقید والے دوجار جملے بھی نکال دیے جائیں ، بلکہ انھیں شامل ہی نہ کیا جانا تو بہتر تھا۔

''اداس نسلیں' میری رائے میں ایک بہت اچھانا ول ہے جوکئی پڑھنے والوں کو بہت پیند آسکتا ہے۔ یہ ایک ایسانا ول ہے جس کے لیے گئی Superlatives استعال کیے جا سکتے ہیں۔ گرخالدصا حب کا شہر ہ پڑھ کرآپ خدا کا شکر جیجیں گے کہ وہ اچھا دیب تو ضرور ہیں گرفقید نگا رئیس ہیں، کیوں کہ جو پچھانھوں نے سپر دقلم کیا ہے اسے بڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تقید نگا رکو جوکام کرنا پڑتا ہے وہ چنداں خوشگوار نہیں۔ اے تاک لگانی ہوتی ہے کہ کہیں ذرائ بھی خلطی نظر آجائے اوروہ اسے دبوج لے میرا ذہن یہ تصویر سے خی کہا کہا ہوتا ہے کہ کہی بھی ناول کی دنیا میں نقادایک عقل مندسراغ رساں کی طرح داخل ہوتا ہے جے کھوئی ہوئی لا پتا خامیوں کا کھوج لگانا ہے جے اطاقدم ہڑھاتا ہوا، ذہین اورعقا بی انظر وں سے وہ ایک ایک چیز کور کھتا ہے اور کہیں غلطی نظر آجائے تو خوشی کا فعر ہاند کرتا ہے۔

ایک قاری کے لیے کوئی بھی کتاب یا تواجھی ہوتی ہے یاا چھی نہیں ہوتی ، لیکن خالدصا حب نے اس کتاب کے بارے میں اس قد رمتضا دبا تیں کہی ہیں کہ پڑھنے والا بیہ بچھنے پر مجبور ہے کہ خو دفقا داس کتاب کے بارے میں کوئی واضح رائے قائم نہیں کر سکا ہے۔ ویسے بی ممکن تو ہے کہ اسے بید کتاب پیند آئی ہے، وہ اس کی تعریف بھی کرتا ہے لیکن کھلے دل ہے نہیں۔ بلکہ آ و بھے دل ہے ،متذبذب ساہوکر، کنی کتراتے ہوئے۔ کیوں کتاب کی گر بیف کا ایک پر جوش جملہ من کر دوسر سے لوگ خوداس کے بارے میں رائے قائم کر سکتے ہیں۔ کم کم تعریف کرنا ہے یہ کی وقار نہیں بچھے ،گرکیا تعریف کرنا ہے یہ وقار نہیں بچھے ،گرکیا

یہ حقیقت نہیں کرا سے لوگ ہمیشہ خوثی ہے سرشار ہوکر ہننے اور پندیدگی کے بے روک ٹوک اظہار کی مسرت ہوتا آشنا رہے ہیں؟ آخر پندیدگی ہے کیا، اورلوگ پند کرتے ہوئ اتنا کیوں جھجکتے ہیں؟ بیتو ایک ایسا فعل ہے جس سے انسان کو خوثی ملتی ہے۔ بعض لوگ ایک لایعنی سوال کرتے ہیں کہ فلاں چیزتم کو کیوں پند ہے؟ آخر مجھے یہ معلوم کرنے کے کیا چیز مجبور کرے گی؟ اگر مجھے کوئی چیز الف پند ہوتو وہ میر ہے لیے خوثی کا باعث ہو اور میں اس صورت حال ہے مطمئن ہوں۔ ہاں اگر کوئی چیز مجھے مالپند ہوتو وہ میر ہے لیے ناگواری کا باعث ہوگی اور میں بیضر ور معلوم کرنا چا ہوں گی کراس مالپند میدگی کی وجہ کیا ہے۔

لیکن خالدصا حب بے لاگ اور بھر پور تعریف نہیں کر سکے۔ جوتعریف کی ہےاس ہے ایسا ظاہر کرتے رہے جیسےان کا دل نہیں جاہ رہا۔یا شاید واقعی ان کا دل نہیں جاہا۔

انھوں نے مصنف کونا کام کہدیا اورالی خاموثی ہے کہ آپ انگشت بدنداں رہ جا کیں۔ویسے ہم کہدیں گے کہ پیٹے تھیکنا تجویز کر کے جس مربیا ندرویے کہ دیا ہے وہ کی بیٹے تھیکنا تجویز کر کے جس مربیا ندرویے کا اظہار کیا ہے وہ کسی قدرنا قالم ہرداشت ہوسکتا ہے اگر کوئی ان کی نیت پرشبہ کرنے گئے۔۔۔اور پھرخالد صاحب ذرا دوبا رہ سوچیں، کیا واقعی وہ"ا داس تسلیں'' کے خالق کواس قدر بے چارہ بجھتے ہیں؟

کسی نے کہاتھا کہ بعض لوگ خلطی کو یوں تلاش کرتے ہیں جیسے وہ کوئی خزنانہ ہو۔ بیالزام دھرنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے کرچمہ خالداختر بھی ایبا کرتے ہیں، مگریہ ضمون پڑھ کرقاری کو بھی بھی شبہ ساہونے لگتا ہے کہ شایدا بیائی ہے۔

تبرہ نگار نے بیبیان کرنے میں کرعبداللہ حسین ایک وجیہہ جوان ہیں ،کافی کاغذ استعال کیا ہے۔ میں نے ''گنوایا'' ہے جان ہو جھ کرنہیں لکھا کیوں کہ پر لطف نثر کے بیٹکڑ کے سی طرح بھی کاغذ زیا نہیں کے جاسکتے ،گراس بات سے قطع نظر۔۔۔ تبصرہ نگار کی رائے میں مصنف کی شکل وصورت سے اس کی تصنیف میں کیافرق پڑسکتا ہے؟ یہ بات وضاحت طلب ہے۔

خالدصاحب کا مزاح بہت دکش ہے گری ہے والااس سے لطف اند وزہونے کے ساتھ تقیدی بسیرت کی تلاش بھی جاری رکھتا ہے،اور یہی اس کی غلطی ہے۔وہ ایک جگد لکھتے ہیں،'' پیارے پڑھنے والے! ذراصبر سے کام لو!''اور تقریباً ہرصفح پر پیارا پڑھنے والا کہ سکتا ہے کہ انھیں یہاں'' ذرا''نہیں بلکہ'' بہت صبر سے کام لؤ' لکھنا چا ہے تھا۔

ا یک بات دلچیپ ہے۔مضمون میں محمد خالداختر نے عبداللہ حسین سے حسد کرنے اور نہ کرنے کا کئی بار ذکر کیا ہے۔ جب ایک دو دفعہ مجھے اس تکرار کا احساس ہواتو میں نے دلچیسی سے گنا ۔ کل چھ باریمی بات بھی

ا ثبات اور بھی نفی میں لکھی گئے ہے ۔نہ جانے ایسا کیوں ہوا۔

قا فی تیم و نگار نے دوبارا پنی عمر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ بیام قاری کو گفتک کرسوچنے پراکسا تا ہے۔

مگریہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ، پچھلوگوں کی قو عادت ہی ہوتی ہے کہ وہ بات ہے گفتک کرسوچیں۔ایک جگہ فاضل تبھرہ نگار نے لکھا ہے کہ میں مسخرہ بننے کی کوشش نہیں کررہا ہوں۔ سوال بیہ ہے کہ انحیں بیہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ۔اس ضرورت کی وضا حت کی جاسختی ہے مگر کون ہے جوخالدصا حب کی دھاردا رحاضر جوائی کو نہیں جا نتا ہوگا ورخطر ہے مول ایتا پھر ہےگا۔انھوں نے معاشر ہے میں ادبوں کی حیثیت پر تاسف کا اظہار کیا ہے۔ بید قدری کی مثال دیتے ہوئے پہلوانوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے شاگر داور مداح ''انھیں ہار پہناتے ہیں اور کندھے پر بٹھا کر پھیچھڑوں کی پوری قوت سے اظہار سرت کرتے ہیں۔'' میں متجب ہوکر سوچی ہوں ، کیا وہ یہاں یہ کہ درہے ہیں کرا دیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا چا ہے؟

آخر میں انھوں نے کہا ہے،'' کیا یہ سوچنے کی بات نہیں؟'' میر اتو جواب ہوگا،''نہیں!''

ادیوں کی طرف عوام بہت زیادہ ، یا نسبتا زیادہ ہو جہنیں دیتے تو اس کے لیے ہم انھیں قصوروا رہیں کھیرا سکتے ۔ اگر لوگوں کو زیادہ دلچیں نہیں تو یہ فطری بات ہے ۔ کسی بھی ملک اور کسی بھی قوم کی جنتا ادیبوں کے پیچھے دیوانی نہیں ہوتی ۔ اس خارزار میں قدم رکھنے سے پہلے سب جان لیں کہ ان کا استقبال کرنے والے گئے پیچھے دیوائی نہیں ہوتی ہے ۔ لوگ بید کیوں نہیں کہتے کہ پہلوا نوں کی یافلم ایکٹروں کی زندگی ہوتی ہے؟ لیکن اگرا یک آدی کو کتابوں سے زیادہ شتیوں ہیں بیتی ہے؟ لیکن اگرا یک آدی کو کتابوں سے زیادہ شتیوں میں دلچیں ہوتی ہے اور یہ بالکل ایسانی ہوگا میں دلچیں ہوتی ہے اور یہ بالکل ایسانی ہوگا ہیں وہنے ہے گئی ایسانی ہوگا ہے۔ کہ ایسانی ہوگا ہے۔ کہ سے وہنے کہ ایسانی ہوگا ہے۔ کہ کو کتابوں کے برلے پہلوا نوں سے کیوں دلچین نہیں ۔

اوراگر آپ کسی آدمی کے ملٹی ونامن گولیوں پر پندرہ روپے خرج کرنے پر ناک بھوں چڑ ھائیں گاتو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سوائے چڑھی ہوئی ناک بھوں کے۔ بڑے سے بڑا انتلکچوئل اپنے ہا ہنے کوکنفیوشس کے فلیفے سے زیادہ اہمیت دےگا۔ بقول فرینک روکار، ''اور بدایک تنہا، ذاتی فن ہے۔''

بہر حال اس آخری حصے کو چھوڑتے ہوئے۔۔۔جولکھا بھی اس لیے گیا ہے کہ کوئی آخری حصہ بھی ہونا ضروری تھا (اور کیا میں نے جان نہیں لیا!)۔۔۔ بدایک ایسا مزے دار انثا ئیے ہے جے پڑھ کرموٹی ہے موٹی کھال کا آدمی بھی بنے بغیر نہیں رہ سکتا۔اے پڑھ کرآپ بہت لطف اندوز ہوں گے اور اس کے زکاوت اوروٹ ے دیکتے ہوئے جصابے دوستوں کوسنا کیں گے۔گرآپ اے تنقید کی صورت میں نہیں قرار دیں گے۔

## عبدالله حسین ،اداس نسلوں کے لیے کہانیاں

عبدالله حسین نے اپنے ناول اواس سلیں کی وجہ ہے بے پناہ شہرت پائی بیاور بات کقر قالعین حیدرنے ان پر الزام لگایا کہ ان کے ذکورہ نا ول کے متعد دابواب میں میر ہے بھی صنم خانے ، سفینے نم ول ، آگ کا دریا اور شیشے کے گھر ، کے چندا فسانوں کے سٹائل کا گہرا چربیا تا راگیا ہے ، خفیف ہے ردو بدل کے ساتھ پورے جملے اور پیراگراف تک وہی ہیں۔ (۱۳۴ س)

میر ہے خیال میں عبداللہ حسین جیسے خص کی تخلیق صلاحیتوں پر بیہ بہت ہو کی تہمت ہے، جس نے ان کے اونی مقام کو متار خرور کیا ہے۔ نا دار لوگ کے عنوان ہاں کے تا زور ناول کے بہت ہے حسوں پر پر یم چند کے واضح اثر ات ہے اس مگان کو تقویت ضرور ملی کہ عبداللہ حسین اپنی تخلیقی صلاحیت پر زیادہ اعتا دئیس کرتے بہر طور پر عبداللہ حسین کا افسانوی مجموعہ 'نشیب' اور نیا ناول 'با گھاان کی قکری وفی عظمت کی تا زہ شہادتیں ہیں ہیں ۔ ان کے افسانوں میں بہت ہوا حوالہ 'جلاوطنیٰ کا ہے، بدا یک اور طرح کی بجرت ہے، جس کا تجربہت ہے پاکستانی کررہے ہیں ، اس کے اسباب تہذیبی، فکری اور سیاسی بھی ہیں، مگر عالب وجہ فکر معاش ہم اسباب تہذیبی، فکری اور سیاسی بھی ہیں، مگر عالب وجہ فکر معاش ہم سامتی خوشحالی کی آرزو، جوالی بر کی تعداد میں پاکستانیوں کو دیا رغیر میں جا بحت پر اکساتی ہے ۔ بالا اُن ہم معاشر کے اور غیر میں جا بحت پر اکساتی ہے ۔ بالا اُن ہم ہم ہم ہم طرح بدآ فاتی حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ آج کا انسان بنیا دی طور پر تنہا اور دل کرفتہ ہم، اس کی باطنی کا نئات بے لیجنی اور ڈس الوژن منٹ کی وجہ ہے ہے کشش ہموچی ہے بھم اور نہر اس کے لیے دکھ کا چشمہ ہے، وقت کی تیز رفتاری سفاک بن چی ہے اور صنعتی ترتی کا میکا کی خبریا مہ معاشر کو خوشحال اور فر دکو بے حال کیے جارہا ہے، ماضی (تا رہ نے، فلفہ اور عقیدہ) کلزوں میں بٹ کریا دکو اذیت تا کے خوشحال اور فر دکو بے حال کیے جارہا ہے، ماضی (تا رہ نے، فلفہ اور عقیدہ) کلزوں میں بٹ کریا دکو اذیت تا کے افر دی کو برد صاوا دیتی ہو اور دی ہے، اس کی افراد کے بجائے اشیااس کا طمح نظر منی ہیں جو رفافت تو کیا فتح مندی کے سیج بنار ہا ہے، اس کیا گھری خور نا دی تی جائے اشیااس کا طمح نظر منی ہیں جو رفافت تو کیا فتح مندی کے سیج بنار ہا جہ ، اس کی اور دی تا ہم اس کی کو جو نا دیتی ہو دی تا دی تا دی تا دیتی ہو دی تا کہ دیتی ہو دیت کی خور من دی کیا دیا دیتی اور دی دی دی دی دی دی دین دیا دیتی دیں دیا دیا دیتی دیں دیا دیا دیا دیتی دی دی دی دی دی دی دیا دیا دیتی دیا دیل دیا دیتی دیا دیا دیتی دیا دیا دیا دیتی دیا دیا دیت

"آخری تجزیے میں یہ یہ چاتا ہے کہ ہم کسی کے لیے پچھ نہیں کر سکتے۔" (ندی،

نشيب، ص ۷۸)

''لوگ عبادت کرتے ہیں تا کہ خدا کو پاسکیں ، میں خدا کی تلاش میں ہوں ، تا کہ مجبت کرسکوں ۔''(ندی ۲۸)

''یہاں فردتباہ ہوجا تا ہے اور سوسائٹ مضبوط تر ہوتی جاتی ہے۔'(ندی ہس ۲۳) ''انسانی ذہانت حساب کتاب کانہیں ،انسانی ذہانت دوسرے کود کھ پہنچانے اور ہاتھ بڑھا کراس میں شریک ہونے کانام ہے''(سمندر،نشیب،ص۱۲۹)

" يهى چيزوں كااسرار ہے كہ جبآ دى پانا ہے اور كھوتا ہے اور بھندر ہتا ہے اور پانا اور كا اور كا ہو اور نہا ہو جاتا ہے اور چيز چيز كونہ چھوسكتى ہے اور نہ پا سكتى ہے نہ رسائى حاصل كرسكتى ہے كہ يہى چيزوں كى كمترى ہے۔ " (سمندر، ص ١١٨٨) " جب ايك بارتم چيزوں برقابض ہوجاتے ہوتو پھراور پھے نہيں كر سكتے ، صرف ان كو ضائع كر سكتے ہو، به ملكيت كا قانون ہے۔ " (سمندر، اليضا مص ١١٨٨)

اس عالم گیراحساس کے ساتھ ساتھ دیا رغیر کے پچھتج بات انسانوں کو مخلف گروہوں میں تقسیم کرتے بھی دکھائی دیے ہیں، جن میں نسلی امنیاز کا تجربدزیا دہ بیچیدہ اورا ذیت ناک ہے، چناں چرندئ میں ازابلاکی ماں کو جب پیتہ چاتا ہے کہ سلطان پاکتانی ہے تو وہ اپنی دکوت منسوخ کر دیتی ہے اوراس طرح افراد کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو زمانہ جنگ میں، خانہ جنگی اور بدامنی کے دور میں پیدا ہوا، پچھلوگ مطلوب تعلق کا مطلوب تمرین کر آئے، پچھکو ورثے میں خاند انی نام بی روایت میں ملے اور پچھ کے جھے میں ٹونا پھوٹا گھر نام مطلوب تمرین کر آئے، پچھکو ورثے میں خاندانی نام بی روایت میں ملے اور پچھ کے جھے میں ٹونا پھوٹا گھر آئے، بہرطورا کھڑے ہوئے لوگوں سے جلا وطن دوئی وجذ باتی مطابقت پیدا کرنے میں ہولت محسوس کرتا ہے اور ساتھ بی ساتھ اس صورت حال سے خلنے کے لیے عبداللہ حسین کے بہا در کردار دو ہری سطح پر مزاحمت کرتے ہیں ایک تو بیہ ہے کی:

''اولین معصومیت کے کھوجانے کے بعد انسانی ذہانت کی سعادت صرف ان کونصیب ہوتی ہے جودنیا کے حسن کودیکھ کروصال کی نہیں تو صیف کی سعی کرتے ہیں کہ یہی ایک راستہ اس میں شامل ہونے کا ہے، ہاتی سب تنہائی ہے۔' (سمندر، ایضا ہس ۱۲۸) اور دوسرا نسبتاً مشکل اور پیچیدہ راستہ کہ اذبیت ناک یا دکی کر چیاں سمیٹی جا کیں، تحت الشعور کے کنو کمل میں جھان کا جائے۔

"ساری اچھائی اور ساری نوجوانی اور ساری خوبصورتی کہانیوں کی طرح ہمارے

خوابوں میں اور گمشدہ محبوب چیروں میں اور پارسال کے گرے ہوئے پیوں میں دیکھنے پر اور دیکھنے رہنے پر کہیں کہیں سے انجر آتی ہے، ڈوب جاتی ہے۔" (ندی، ایضا بس ۲۳ )

''یہ وہ بہارنسل ہے،جس نے سب پچھ کھویا ہے گراپنا ذہن محفوظ رکھا ہے۔'' (سمندر، ص ۱۲۸)

غرض عبدالله حسین کے افسانوی آدمی کا تجربہ جلاوطنی کا ہے جو جروا ختیار کی سیجائی ، پابندی وآزادی کے ملاپ اور قرب و دوری کے وصال سے ملتا جاتا ذا لقه رکھتا ہے یوں، 'مانوس اجنبی' کی اصطلاح کا اطلاق ایسے ہی کسی فرداوراس کی کا مُنات پر ہوتا ہے:

''اس کوا جنبیت اور ما نوسیت کا وہ عجیب ملاجلا احساس ہو جولمبی جلاوطنی کے بعد گھر

آنے والول کوہونا ہے ۔'(دھوپ،نشیب،ص۱۵۳)

گرعبداللہ حسین بڑے والہاندا نداز میں بیصدافت بھی منکشف کرتا ہے اور اس فقرے میں پاکستان کی حقیقی صورت ِحال کی تمام نز اکتیں بھی سمٹ آئی ہیں:

''جلاوطن اپنے قبیلے کی کشش ہے جھٹکا رانہیں پاسکتا جا ہے وہ اپنے قبیلے ہے مایوس ہی کیوں نہو چکا ہو۔'' (جلا وطن،نشیب،ص کا)

عبدالله حسین کے افسانوں میں ہراہ راست ملکی سیاست اور معاشرت کے خارجی اور وقتی حوالے خیر سیاست اور معاشرت کے خارجی اور وقتی حوالے کے، جس خبیں ملتے (سوائے مہاجرین میں جنگ عظیم دوم کے دوران ایک کوچوان کی گرفتاری کے حوالے کے، جس نے اپنے گھوڑے سے رید کہ کرسر کا رکو پریشان کر دیا تھا:

" پتر وگ جس طرح ہول وگ گیا اے۔''(مہاجرین ،جلا وطن ہس ۱۷۸)

تا ہم عبداللہ حسین کے ایک ایک جملے میں تا ریخی وعصری شعور بولتا اورا ظہار کے لیے نے امکانات تلاش کرتا دکھائی دیتا ہے:

"مفتوح کمز ورہونا ہے اور کمز وری میں ہڑی قوت ہوتی ہے، وہ قصاور تصیدے، افتیار کے لا کی سے اور کمز ورکے تخفے سے فات کے کومارگرا تا ہے۔" (دھوپ، ص ۱۳۷)
"میلوگ زمانے کاشمیر ہیں جوا پنے زور سے ٹوٹ جاتے ہیں اور انسانی حافظوں سے محوکر دیے جاتے ہیں۔" (ندی، ص ۸۱)

" برقدم براس کی ابلتی ہوئی نو جوان ،ا داس ،دانا ، گهری، جذباتی مختصر ملکی ہنسی کی آواز

آتی ربی\_"(ندی، ۱۰۰۰)

عبدالله حسین عام طور پراچیمی افسانوی نثر لکھنے پر قادر ہیں لیکن شاید بہت عرصہ دیا رغیر میں رہنے کے سبب یا جدید دکھائی دینے کی تمنا میں بعض اوقات ایسے فقر سے لکھتے ہیں جن سے احساس ہوتا ہے کہ انھوں نے انگریزی میں سوچاا ور پھراردومیں اس کارتر جمہ کیا:

''اے اس کا ایک سال پہلے تک کا سنگ مرمری چمک والا تیری طرح سید صاد بلا پتلا گرمضبوط رگ و ریشے والا پھڑ کتے ہوئے اچھلتے اور کودیتے ہوئے پٹوں والا اور پوری طرح احاطہ کرتی ہوئی گردش والا اور نوعمراڑ کوں کی سی گریس والامحبوب اورمہر بان بدن یا دآیا جواب تندخواور زہر یلا ہو چکاتھا۔'' (رات ،سات رنگ، ۱۳۵)

عبدالله حسین کی دوسری کمزوری بعض مواقع پر نمایاں ہوتی ہے جبان کے کردار کمبی تقریریں شروع کرتے ہیں ایسے موقعے پروہ مولوی نذیر احمدا وریریم چند کی یا دنا زہ کر دیتے ہیں:

''تم نے دیکھا ہے؟ یہی اوگ ہیں جوز کہ گی کواس کی اصل بنیا دی شکل میں دیکھنے کے لیے ہاتھ یا وُں مار رہے ہیں، جھوں نے اپنی ست خود متعین کرنے کی خاطر پرائی ستوں کا حساس بی کھودیا ہے جوز ندگی کی نیکی اور مجت اور سادگی میں یقین رکھتے ہیں لیکن ند ہب نے جھیں بد دل کر دیا ہے، کیوں کہ بیسویں صدی دنیا کے اس سب سے تہذیب یا فتہ ملک میں ایک چری ہے تعلق رکھنے والا شخص دوسر ہے چری ہے تعلق رکھنے والا شخص دوسر ہے چری ہے تعلق رکھنے والی دکان سے ضرورت کی کوئی چیز بھی نہیں خرید سکتا، کیوں کہ ایک ند ہب نہیں دوسر ہے نہ ہب نفر سے کرنا سکھا تا ہے۔ یہ لوگ کی قوم یا ند ہب یا نسل سے تعلق خوس سے نفر سے کرنا سکھا تا ہے۔ یہ لوگ کی قوم یا ند ہب یا نسل سے تعلق نہیں رکھتے ۔ یہ محض انسان ہیں جن کے پاس ان کا دماغ ہے جواضحیں کی بلی چین نہیں رکھتے ۔ یہ محض انسان ہیں جن کے پاس ان کا دماغ ہے جواضحیں کی بلی چین اور کنفیوژن میں سے خوبصورتی اور مجت کی تخلیق کرنا چا ہتے ہیں۔ خوبصورتی کا تصور پیدا ہونا یا نہونا گفت اور بے تر تیب پیدا ہونا یا نہونا گفت ان قال کی بات ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہون اس کی تلاش میں نظا ہے ، کون اتنی جرائے کرتا ہے۔ یہ لوگ آزاد ہیں اور آزادی چا ہتے ہیں۔ میں ان کی تلاش میں میں ہوں۔ میں کئی ہمرف آزادی چا ہتی ہوں۔ آزادی میں کو گانی میں رکھی ہمرف آزادی چا ہتی ہوں۔ آزادی۔'(ندی، ایفنا ہمی ۲۰۱۷)

### عبدالله حسین کی افسانہ نگاری ' فریب' کے تناظر میں

عبدالله حسین ،اردونا ول اورا فسانے کاو منام ہیں جنھوں نے بعض نہایت عمدہ کہانیاں اورموضوع ،اسلوب اور تکنیک کے حوالے سے بیسر منفر دھیٹیت کا حال یا ول' نہا گھ' لکھنے کے باوجود، جن کے جھے میں شہرت آئی تو ''اداس نسلیں'' ایک اہم اور بڑانا ول ہے۔لیکن کیا یہ درست ہے کہ کسی بھی لکھنے والے کا یا کوئی بھی لکھنے والا اپنا ایک''ٹریڈ مارک'' بنا لے، اور سمجھایہ جائے کہ اس کے فن کے حوالے سے بات کا جب بھی آغاز ہوگا تو اس کی نان جس ایک سرے سے شروع ہوگی ٹوٹے گھی کسے اس کے فن کے حوالے سے بات کا جب بھی آغاز ہوگا تو اس کی نان جس ایک سرے سے شروع ہوگی ٹوٹے گھی اسکی برے۔

عبدالله حسین کے سلسلے میں بہت زیادہ نہ ہی کیکن ایسا کچھ ہواضر ورہے۔ اورای سبب برسہابر س قبل ان کے شائع ہونے والے افسانوں نشیب، مہاجرین، جلاوطن، ندی، سمندر، دھوپ اور رات کے ساتھ ساتھ حال ہی میں شائع ہونے والے ان کے افسانوی مجموعہ ' مغریب' میں شامل کہانیوں ہیوہ، آ تکھیں، ازدواج، بہار، مسخر ے اور فریب کو پڑھنے والوں اور ناقدین کی جانب سے نظر انداز کیے جانے کا سلوک کیساں طور پر کیا گیا۔ اردوا فسانوں کے حوالے نے فہرست سازی میں ان کاذکر ضرور ملتاہے۔ تا ہم جس سطح پر ازکران کے مطالعہ کی ضرورت تھی، وہ ابھی ہاتی ہے۔۔۔۔

اردو میں سامنے آنے والاا فسانوی مجموعہ 'فریب'' اب تک ان کی آخری کتاب ہے جو 2012 میں سنگ میل پہلی کیشنز لاہور کے زیرا ہتمام شاکع ہوئی ہے۔ 'فریب'' سے پہلے کے افسانے یعنی مہاجرین، جلاوطن، ندی اور سمندروغیرہ کا مطالعہ میں نے سیمانت پر کاشن، دریا گئی نئی دبلی ہے، ''سات رنگ' کے نام سے شاکع ہونے والی کتاب سے کیا ہے۔ بہت تبیھر طور پر کی گئی کتا بت کے ساتھ ایک سوچھہ تر صفحات پر محیط یہ افسانوی مجموعہ دراصل اردوفکشن کی تا ریخ میں موجودرہ جانے والے روشن، زندہ اور بھر پور صفحات ہیں، جو دنیا بھر میں اب تک رائح فکشن بالحضوص افسانوں کے حوالے سے ہر طرح کی تعریف پر پورا انز تے ہیں۔ اپنے ہی دلیس میں ایک شہر سے دوسر سے شہر میں ہجرت اور پھر ہرسوں اس شہر کی جانب مٹر کے ندد کھنا۔ شہر جن میں ممرکا وہ اولین حصہ گذرتا ہے جے ہم مجلائے نہیں بھول پاتے۔ گھر، گھر کی اشیا، خاندان کے لوگ اور گیوں، وہ اولین حصہ گذرتا ہے جے ہم مجلائے نہیں بھول پاتے۔ گھر، گھر کی اشیا، خاندان کے لوگ اور گیوں،

بازاروں کے ساتھ جڑا ہوا نا علجیا، ان کہانیوں میں ہمیں گہرے گہر سے سائس لیتا سنائی دیتا ہے عبداللہ حسین، ہی کیا میں خود مہاجرین، دھوپ، اوررات جیسی کہانیوں میں آبا دگھروں، کھیتوں اور پگڈیڈ یوں سے گذر کر آیا ہوں ۔ ندی اور سمندر دوسری دنیا وک میں آبا دلوگوں کی یا دوں کوان کی تہذیب اور گلجر کوہم پر برت در برت کھوتی ہیں، کہانیوں میں زبان وبیان کا ورتا رااس قد رجھر پوراور جاندار ہے لگتا ہے کینوں در کینوں آ تکھوں کے سامنے ایک فلم گذر رہی ہے۔ لکھنے والے کو کہانی ختم کرنے کی جلدی ہے ندادھر ادھر سے اللنے، پلننے کی اور برخ ھنے والاتو یہ کہ درہا ہے کہ روشنی کی وہ کیسر جوسات رنگ کی پہلی کہانی سے پھوٹتی ہے آخری صفح تک کھنی چلی جاتی ہوئی ہے۔ زندگی کی وہ بنیا دی فلا سفی رویے، رجانات، اوائل عمری کا عشق، اس کے ساتھ منسلک جنون سیسا را پھے ہمیں کہانی کے بطون، کناروں، آس پاس سے ڈھ رہی زندگی کی بنیا دوں اور موت کے اردگر داشتی بلند وبالاد یواروں میں سے سائس لیتی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ پھے با تیں تو پہلے پہل کی گئی ہیں:

"جبورت اور مجت کامیل ہوتا ہے تو ایک کرشے کاظہور ہوتا ہے جس کے واسطے ہے، بلندی کا ہو، زندگی کا ایک تج بہوتا ہے جوظیم اور معرکہ خیز ہوتا ہے، اس لحاظ ہے کہ آدی کو اپنے آپ ہے الگہوکر زندگی کی بلند ہے بلندا ور پست ہے پست شے کو ایک لمجے کے لیے بی سہی ، ایک سطح پر ، ایک نظر میں الگہوکر زندگی کی بلند ہے بلندا ور پست ہے پست شے کو ایک لمجے کے لیے بی سہی ، ایک سطح پر ، ایک نظر میں دکھنے وراس کوخود میں جذب کرنے اور پھر خود کو کا نئات میں کھونے اور ساری جاندا راور بے جان چیز وں کے ساتھا یک ہونے ، ایک لمجے کے لیے بی سہی ، ایک ہونے اور اپنے آپ کو عظیم اور قوی اور لافانی ذات واحد خیال کرنے کی المیت بخشا ہے۔"

اور بیبا تیں اس پہلی طویل اور کالماتی کہانی کا حصہ ہیں جوڑوت، فیم اور محود کی تکون کے اردگرد

بنی گئی ہے ۔ بالکل کہانی ''رات'' کے کر داروں ، جمال ، ریاض اور شوکت کے مانند ۔ جہاں بجپن ، جن گھروں

میں ہنتے کھیلتے گذرتا ہے ۔ محبت وہاں موجود ہوتی ہے ۔ دوست کی بیوی کی صورت میں ، لیکن کسی ضا بطے ، کسی
افلاق کو ہروئے فاطر لائے بغیر ، زندگی ، کہ جس طرح ہونا چاہیے تھی ، ای طرح فرض کر کے گزاری جارہی
ہے ۔ اپنے بی تفکیل دیے ہوئے تہذبی معیار کے مطابق ۔ اس مجموعے کی کہانی ''مہاجرین' ایک عجیب و
غریب کہانی ہے ۔ باپ ، بیٹے اور پھراس کے بیٹے کے سوالوں سے بھری ۔ ان کی زندگیاں بھی تو کہانی کی طرح
سے ، اس کے جیب ڈھب اس کے چال ڈھال پر بنی گئی۔ ساتھ میں پنجاب کے دیہاتو س کا حسین اوروسیج و
عریف لینڈ سکیپ جوعالمی جنگ ورکہیں کہیں ہٹلر کے ذکر سے گدلایا سادکھائی دیتا ہے ۔ سمندر میں موجزن
بہت ہو ہے ، بحری جہاز پر لدے پھند ہے یور پین خاص طور پر جرمن تارکین وطن کے ذکر رے کی طرح ۔ سب

''بابا۔۔۔'' بگڈنڈی پر چلتے ہوئے آفتاب نے پوچھا:''بیتا نگہ آپ کا ہے؟'' شخ عمر دراز بنسے:''وہ ایسے ہی بات کر رہاتھا۔۔۔ میں نے ابھی اگلے ہی روز اے پولیس سے چھڑوایا تھا۔''

"سپای ہے؟"

"ياں\_"

"اس نے کسی کو ما را تھا؟"

" نہیں ۔اینے کھوڑے ہے باتیں کررہا تھا بے وقوف ۔''

"گھوڑے ہے باتیں کررہاتھا؟"

" ہاں ۔ کھوڑے سے کہ رہا تھا، بیتر وگ ایداں ، حدال ہٹلروگدا ہے ۔۔۔ 'وہ ہنس کربولے۔

''اورسایی اے پکڑ کر لے گیا۔''

"بال جنگ ہورہی ہےا ۔۔۔! ہٹلر جارا دہمن ہے۔"

"بابا،ہم جنگ جیت جائیں گے؟"

" پية نہيں ،آثارتو اچھے نہيں \_''

شیخ عمر دراز، آفتاب، تانگه، تانگه بان، چودهری نذیر، آفتاب کی والده اور تمین برس کے طویل و تفعے کے بعد قصبے میں والیس کے رنگوں سے بھری پری بیکہانی ''مہاجرین' اپنے عنوان کے ساتھ اس وقت بہت بامعنی نظر آتی ہے جب آفتاب اپنے حال اور ماضی کا بہت ڈوب کر گہر سے طور پر جائز وایتا ہے۔

''اس کا دماغ وقت کے ایک نقطے پر مجمد ہوکررہ گیا تھا۔اس نقطے کے اندر بہت کی ہا تیں ایک ساتھ تیزی ہے ایک دوسرے کے گردگھو منے گئیں۔ آئ انیس جون ہے۔ کل ہیں ہوگ۔ فاروق، میرا بیٹا دی سال کا ہے۔ میں خود چالیس سال کو پیٹی چکا ہوں ۔ تمیں سال پہلے میں دی سال کا تھا۔میرا باپ چالیس سال کا تھا۔میرا باپ چالیس سال کا تھا۔خیال کاس نقطے کی گردش کے اندران متو ازی عناصر کا سجا ہو جانا ایک سحر کے مانند تھا جو کچھ دیر کے لیے اس کے اوپر طاری ہوگیا۔اس کی گود میں پڑے ہوئے کا فذات اوران پرتجریر داستان اور سامنے بیٹھی ہوئی اس کی ہوئی اس کے دماغ ہے خارج ہو چکا تھا۔اے محسوس ہوا کہ اس نقطے کی گردش کا ایک محور ہے جس میں ایک ایک تو وہ ہے ساخت اس کی جانب کھنچا چلا جا رہا ہے۔ آ ہت آ ہت ہاس پر بید بات کھلی کہ بیٹور اس کا شہر تھا۔''

اگر چہ رہ بات کہانی میں آخر تک نہیں کھلتی کہ شیخ عمر نے ایک روزاینی دومالی ہندوق میں کارتوس

ڈال کرس لیے اپ آپ کوئم کرلیا تھا۔ محض اس بناپر تو نہیں کہ ان کی اکثر یعنی دونین کہانیوں میں ضرور، باپ کی مردہ لاش گفن میں لپٹی گھر کے حن میں پڑی دکھائی جائے ، جو رتیں بین کررہی ہوں۔ اوران کے بیٹوں کے من میں اس حوالے سے طرح طرح کے خیالات اوروسوے جنم لیتے رہیں۔ باپ کا صحن میں پڑا مردہ، گھر میں موجوداخروٹ کی پرانی الماری، بچپن کے دوست، پرانے گھروں اور زمینوں کی جا نب مراجعت، اس خطے کے انسا نوں کا اجتماعی المماری، بچپن کے دوست، پرانے گھروں اور زمینوں کی جا نب مراجعت، اس خطے کے انسا نوں کا اجتماعی المماری، بچپن کے دوست، پرانے گھروں اور زمینوں کی جا نب مراجعت، اس خطے کے انسا نوں کا اجتماعی المماری، بچپن کے دوست، پرانے گھروں اور زمینوں کی جا جب مراجعت، اس خطے کے انسانوں کا اجتماعی المماری، بھروں شہرے محبت کے تصور کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ شہر جس میں آپ نے زندگی کی شروع کی سائسیں لی ہوتی ہیں۔

" پہلی با رزندگی میں آفتا ب کوعلم ہوا کہ وہ دولفظ جو با رہااس نے لوگوں کی زبانی سے تھے" میراشہ" ان دولفظوں کے اصل معنی کیا تھے ۔"

عبداللہ حسین کی کہانیوں میں ایک اورا ہم عضر موجود ہے جودگرار دو فکش را ئیٹرز کے یہاں ذرا کم دکھائی دیتا ہے۔۔۔ ہمارے خطے کا بہت ساا دب خاص طور پر اردو فکش خارجی معاملات و مسائل کوموضوع بناتا ہے۔ بہت کم ایسی کہانیاں اور نا ول ملیں گے جن میں انسانی وجود کے داخل اس کے باطن کو دخل ہو۔ عبداللہ حسین کی کہانیوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ ظاہر ، مناظر کی جزئیات نگاری کے ساتھ ساتھ انسانی باطن میں وقوع پذیر ہور ہی تبدیلیوں کو بھی موضوع بناتے ہیں۔ ان کے یہاں رجیم شربت والے اورٹنڈ اکباب باطن میں وقوع پذیر ہور ہی تبدیلیوں کو بھی موضوع بناتے ہیں۔ ان کے یہاں رجیم شربت والے اورٹنڈ اکباب والے کی زندگیوں میں موجود مایوی اور ہا امیدی کے اندھیر ہے کے ساتھ ''یا د'' جیسے اہم نشان کے طور پر بھی دھرتی کے وجود میں صلیب کی مانندگڑی ہے۔۔۔اگر دیکھا جائے تو ''ا جلا وطن'' کا فکرک جو انھیں اپنے گھر میں جانوروں اور پر ندوں کی دنیا میں سائس لیتا ملتا ہے بعد از ان ایران کے دور دراز شہر میں ایک کامیاب تا جر کے طور پر بھلے اپنا تھا رف کروائے لیکن حقیقت میں تو وہ ای ''یا ذ' کا نشان ہے جوعبد اللہ حسین کے یہاں بطور ایک گانی کار کے اس کو بیتی اٹا شے کے طور پر موجود ہے۔

ندی، کے سلطان حسین، بلان کا، ازابیلا اور بائر ن، سمندر کے فیروز، مس کی گل، پکی، آینا،
سمندری جہاز، بلگ اوراپنے اپنے وطن کی جانب مراجعت کرنے والے جرمن اور بعض دیگر یور پی مما لک کے
مہاجر۔ اور پھر فیروز کی سمندر کے ساتھ کا صمانہ خود کلائی۔ جس میں ہمد ردی اور چا ہت ہے ہڑھ کرا نقامی
رویہ غالب نظر آتا ہے۔ اس کا اظہار اس وقت شدت افقیا رکر جاتا ہے جب جہازا یک سمندری طوفان ہے
دوچا رہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں کہانیوں میں دوا ورا ہم کردار ہیں ایک پین کا میر واور سمندر میں آینا کے ساتھ
زوردار قص کرنے والانوجوان۔ اب اگریہاں ان دوکرداروں کے بارے میں ہم جانے کی کوشش کریں گے

تو کہانیوں کوآپ کے پڑھنے میں جولطف ورجو چاشنی موجود ہے سب جاتار ہے گا۔ یہاں عبداللہ حسین کی کہانی ''سمندر'' ہے۔ سمندر کا فیروز ہے مکالمہ دیکھتے ہیں جس میں ہمیں وقت اوروفت ہے جڑی سچائی بولتی سنائی دیتی ہے۔

حال ہی میں سامنے آنے والے ان کا فسانوی مجموعہ میں بعض کہانیاں اپنے موضوع اوراسلوب کے حوالے ندگی کے ایسے معاملات بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں، جوایک سطح پر ہمیں عمومی سے لگتے ہیں، لیکن عبداللہ حسین نے اپنے اسلوب نگارش کے ذریعے ان میں انفر ادیت پیدا کردی ہے۔اگر چہ پہلی کہائی انہوہ 'اکرم، زہرہ، دلاورا وردلا وری طرف سے زہرہ کو تخفے میں دی گئی انگوشی کے اردگر دئنی گئی ہے۔کہائی میں ''بیوہ''اکرم، نہرہ دلاورا وردلا وری طرف سے زہرہ کو تخفے میں دی گئی انگوشی کے اردگر دئنی گئی ہے۔کہائی میں ''بیوہ''اکرم، نہرہ دلاورا وردلا وری طرف سے زہرہ کو تخفے میں دی گئی انگوشی کے اوجودانسانی باطن میں ''بیوک' سمیت کچھ دیگر لوازمات بھی شامل ہیں تا ہم'' آئکھیں'' طویل ہونے کے با وجودانسانی باطن کے کھوج میں نگلی ہوئی کہائی دیتی ہے۔اس طرح ازدواج اور فریب، اس مجموعہ کی طویل کہائیاں ہونے کے باوجود منفر دموضوعات کے سبب سے بتاتی ہیں کہ ہمیں عبداللہ حسین نے لکھا ہے۔ یوں آو شامل چھٹیوں کی چھ کہانیاں مختلف مزاج کی حامل ہیں۔مثال کے طور پر''نہار' میں ایک ریٹائر ڈبریگیڈئر کی زندگی کا احوال بیان کہائیا سے جو آخر میں ریوالرے گوئی مارکراپنے آپ کا خاتمہ کر ایتا ہے۔اور مخرے،جس میں دیہائی زندگی

میں طاقتو رزمینداراوراس کے اردگر دموجود حواریوں کی نفسیات کا بیان ہے جوصدیوں سے طبقاتی تقیم کا شکار ہوکر چک بائیس رے بے کی اروڑی ہے نگلے والے سرخ کیڑوں کا روپ دھارتی ہیں اور اپنے موہری کیڑے کے چھے کیسر کے فقیر ہے لا حاصل سفر پر نظم ہوئے ہیں۔ کہانی میں قوت اور پستی کے فرق پر کا ہو دار طزم لتی ہے۔ ای طرح، بہار، کے ہریگیڈئر پر عظمت رشید کے بارے میں ذہن میں سوال اعتباہ کہ آخر کیا وجہ ہوئی اپنی پر امن اور پر آسائش زندگی کا اس قد رسفا کا ندا نجام کرلیا۔ از دوائ کی نبیلہ جومعالی ہے سلیمہ کے روپ میں ملاقات دوپ میں ماقت اور پھر اپنی ہو اسالہ بچے کے ساتھ ڈاکٹر نبیلہ بن کر اسی معالی ہے کا نظر نس میں ملاقات کرتی ہے جو خاندانی طور پر کسی بیاری کا شکارہ ہواریک پہاڑی سلسلی جو رکرتے ہوئے گر کر مرجا تا ہے۔ جو خاندانی طور پر کسی بیاری کا شکار ہے اور جس کی موت اور نبیلہ کا کردا راور دو بدلا نیخل عقدہ بن کر رہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ معالی آرٹرم، کے حوالے ہے جب اپنی بیوی نفیہ ہے تباطہ خیالات کرتا ہے تو رہ مواتے ہیں، یہاں تک کہ معالی آرٹرم، کے حوالے ہے جب اپنی بیوی نفیہ ہے تباطہ خیالات کرتا ہے تو ہمیں "آتی کھیں" کے مید صاحب کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے کہ جب کہانی کے اندرمو جو دیر اسراریت بھیں" تکھیں" کے مید صاحب کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے کہ جب کہانی کا مرکزی کر دار سلیم جب ایک روز کی کروں سلیم جب ایک روز کر میں بیٹھے بیٹھ سید صاحب کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے کہ جب کہانی کا مرکزی کر دار سلیم جب ایک روز کی کی جب ایک روز کر بی بیٹھے بیٹھ سید صاحب کی ایک لاک کی جال پر تیمرہ کے بعد یو چھتا ہے" تھے بھی کسی سے محب ہوئی کہا تھا تھے وہ کہا تھا ہوئی ہوئی ہوئی ہیں :

''سیدصا حبا یک بار پھرکئی منٹ تک خاموش بیٹھے چائے کی پیالی کے گر دانگلی گھماتے رہے۔پھر بہت آ ہت ہے سرگوثی کے انداز میں بولے،''جی۔''

"جى كامطلب بالاند؟"

"جیہاں۔"

"محبت ہوئی تھی؟ منہ کھول کے بول یا رےس ہوئی تھی؟"

"ايكارى ہے۔"

" کون تھی؟"

"میںا ہے نہیں جانتا۔"

''ایک اور پہلی یواے جانتا ہی نہیں تو محبت کیے ہوگئی؟''

"میں نے اے دیکھاتھا۔''

" د يکھااوربس محبت ہو گئی؟"

"بی-"

" ٹھیک ہے کہاں دیکھاتھا؟"

"ریل کے شیش رہے''

"ساتھ سفر کیا تھا؟"

" میں ریل گاڑی میں تھا۔وہ پلیٹ فارم پر تھی۔"

"چرکیاہوا؟"

دوسے نہد ''، چھائیں ۔

" كوئى اشاره كنابيه، كوئى **آ** نكھەمئكا؟"

''اس کاوفت نہیں تھا۔ میں اس گاڑی میں تھا جو کریم آبا دیے شیشن پر نہیں رکتی۔''(صفحہ 67) بعد میں ان کے زور دینے پرسید صاحب بتاتے ہیں کہ محکمہ تعلیم میں ڈویژ نل انسپکٹر کے عہدے پر فائز ہونے کے باعث انھوں نے اسے تلاش کرنے کی بھی سعی کی۔

"سارے ضلع کے ہیڈ ماسٹروں کو درخواست کی۔انھوں نے سب ٹیچرز کو،بشمول خاتون ٹیچرز کے،ہٹمول خاتون ٹیچرز کے،ہدایات دیں۔ میں نے پہلی بار،ایک طرح سے رشوت بھی پیش کی کہ جوبھی اسے ڈھونڈ نکا لےگااس کی اچھی رپورٹ کھوں گا۔ان لوگوں نے پہلے اس قصبے کا ایک ایک گھر چھان مارا۔پھرسارے ضلع میں،اس کے بعد ڈویژن میں گھوم گئے۔اطلاع بہی ملی کہ ایسے صلیے کی اڑکی نہوہاں بھی آئی نہیں نے دیکھی تھی۔''

"موسكتا بي كهين دوري آئي مواورار ين بدلنے كے ليے وہان اترى مو؟"

"ہوسکتاہے۔"

''پھر تیری محبت رفع ہوئی کرنہیں؟''

"وہ آئکھیں جمجی مرحم نہیں ہڑیں ۔ جیسے ہوا میں میر ہے۔ اتھ ساتھ چل رہی ہوں۔ "(صفحہ 69)

اورسلیم جس کا خیال ہے کہ سید صاحب کی طبیعت میں ایک طرح کا نفسیاتی بحران سکول کے استاد
کے غیر انسانی رویے یا پھر سید صاحب کے بیک طرفہ اعتراف محبت کے بعد اس پلیٹ فارم پر دیکھنے والی
آئکھوں کے سبب اور پھراس کوپانے کی سعی ما کام کے کارن پیدا ہوا۔ ایک دن جب باتوں ہی باتوں میں سید
صاحب کھلتو ان کے اعتراف نے کہانی کے مرکزی کردار کے ساتھ ساتھ جھے جیسے پڑھنے والے کوبھی ہلا کررکھ
دیا۔

'' آپ کا خیال ہے کہ ماسڑانیس بیگ صاحب کی پھیتیوں کی وجہ سے میری زبان میں رکاوٹ آگئی

تقى؟"

"ہم سب کی رائے تو یہی تھی۔" "میرائے درست نہیں تھی۔" "تم بتاؤ کیا وجہ تھی؟" "میری مال۔"

" وہاتو جس روزتم واردہو ئے ای روز چل بسی تھیں تجھاری زبان میں رکاوٹ کا سبب کیسے بن سکتی

. تحيں -

''ان کی شکل کا خلامیر ے اندر پیدا ہو گیا تھا۔''

" بھی سید کوئی مانے والی بات کروتم نے ندان کی شکل دیکھی ندیجھے پچھ یا دہے، پھراس خلاکی شکل کیاتھی؟" ، " مشکل کیاتھی؟" ،

''جیسے سب ماؤں کی ہوتی ہے۔'' ''مائیں توایک دوسر سے سے مختلف ہوتی ہیں۔'' ''ان کا خلاءایک ہی شکل کا ہوتا ہے۔'' (63)

اگرید کہاجائے کہ کتاب میں شامل کہانی ' فوریب' اس مجموعی ہی نہیں اردوا دب میں ایک منفر و
اور معاصر موضوع کی حامل کہانی ہے جس کا تعلق نیچر ، ماحول ، ہماری تہذیب وروایات ، ہمارے روز مرہ اب کی
معاملات ، اور ہماری اقد ار کے ساتھ گہر ہے طور پر جڑا ہوا ہے تو درست ہوگا۔ اور یہ بھی کہ فطرت کی رنگار گئی
معاملات ، اور ہماری اقد ار کے ساتھ گہر ہے طور پر جڑا ہوا ہے تو درست ہوگا۔ اور یہ بھی کہ فطرت کی رنگار گئی
ہے ہے بی مادی ایجاوات گھن کی طرح چائی چلی جاری ہیں۔ ایک کہانی کی گتنی پر تیں ، کتنے
پہلو، گتنی ہیں ہو علی ہیں۔ اور قاری کو کس طرح اپنے ساتھ ساتھ لے کرچل علی ہے ۔ انجان ، پیچیدہ ، ان
دیکھا اورقد م قدم مو ڈھڑ نے رستوں پر ۔ کہانی فریب میں بیسارا کچھاتا ہے ۔ فریب جو بظا ہرا یک عام ک
کہانی کی طرح ایک گو جرلا کی سلطان نہ کے بیانے ہے شروع ہوتی ہے اور جس کو نام کی نسبت ہے ایک جگہ
د' سلطان'' کے نام پر علامتی اور جنسی بدل فراہم کرنے کی بات کی جاتی ہے ۔ جوایک غریب اور مزدور کسان گر
سلطان'' کے نام پر علامتی اور جنسی بدل فراہم کرنے کی بات کی جاتی ہے ۔ جوایک غریب اور مزدور کسان گر
سلطان'' کے باوجودا یک وقت میں'' کوٹی لو ہا دان' کے سب ہے ثروت مندگر انے کرم لو ہا داور اس
سبب دب کوٹی لو ہا دان کے سب وائی زمین جائیدا درجت مغل کے ہاتھ اونے پونے نی کھر جانے کے قائم نہیں
کے سبب جب کوٹی لو ہا دان کے سب وائی زمین جائیدا درجت مغل کے ہاتھ اونے پونے کے کہ کوٹی لو ہا دان ہو جانے گئے جیں تو یہی سلطانہ یہاری اور اس ہے ساتھ والی مزوری کے سب اپنے قدموں پر چل کر جانے کے قائم نہیں

ہوتی ۔ حالاں کہ وہ میڈم ہرجیں لودگی، رجمت اور کرم مغل کے کہنے کے مطابق شاندار حسن اور جوانی کی مالک ہوتی ہے اور جو کسی نہ کسی طور بیاری پھیلنے کے اسباب کا جائز ہی لینے کے لیے آنے والے سائنس دا نوں کے ساتھ آئے نوجوان سائنس دان کو متاثر کرنے کی اپنی ک بجر پورسمی کرتی ہے ۔۔۔ کو ٹلی لوہا راں ہے کوج کے وقت اس کی ناگلوں میں اتنی بھی سکت نہیں ہوتی کہ اپنی ک بجر پورسمی کرتی ہے ۔۔۔ کو ٹلی لوہا راں ہے کوج جا والد اے جانوروں کے لیے بنائی گئی کھر کی میں پچھ چا رہا ہُوں اور دیگر گھر میلوسامان کے ساتھ دھکیلتے چلا جا رہا ہے۔ دراصل سلطانہ کے روپ میں ہماری تہذیب کا میاماتی جانے دراصل سلطانہ کے روپ میں ہماری تہذیب کا میاماتی جانوں نے ہم ہے چھین لیا ہے۔ جن ہے رہنے والے کیست طبقے اور جگہ جگہ نصب کیے گئے فیکٹر یوں اور کارخانوں نے ہم ہے چھین لیا ہے۔ جن ہے رہنے والے کیسکس کے فضلات نے انسانی وجود کوا مراض کا مجموعہ بنا دیا ہے ۔ کو ٹلی لوہا راں میں بھی کھارے پائی کا سبب، رحمت لوہا رکی طرف ہے نصب کیا گیا وہ ہیا رڈ، وہ چھانتا ہے جس کے ذریعے لوہا راک میں بھی کہا جا ور یوں کو ٹلی مغلاں گئی ہوئی کی مقال کرتے رہے ۔ اور یوں کو ٹلی مغلاں ، جس کی بقول کرم لوہا را ورکو ٹلی لوہا را ک کی وھرتی ہے والہ ہو ہا ہے ۔ خود دارا ورکو ٹلی لوہا را ک کی دھرتی ہے والم باز کہا نے خال کی کہی ہوئی دھرتی ہو والا ہوتا ہے ۔ خود دارا ورکوٹی لوہا رال کی دھرتی ہے والم باز کھان کی کہی ہوئی بات کا محمل جن بن جا تا ہے ۔ جن وہ دہو جاتی ہی جو تی احمرتہ کی ان کہتا تھا:

" برعملی کا کھل بر با دی، جموت کا کھل لوہاروں کی کوٹلی بربا د۔ جموت کا پول کھل جائے گا۔ "
یقین جامیے یہ کہانی پڑھنے کے بعد مجھے علی احمر ترکھان کی بات کا اطلاق پورے ملک جنو بی ایشیا
بلکہ پوری دنیا پر ہوتا ہوانظر آتا ہے۔ یہ کہانی جے ایک لڑکی سلطانہ کجری نے اپنی کہانی کہہ کر ہمارے سامنے
بیان کیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہم اس کہانی کے دائر سے کے اندر ہیں یا باہر۔۔۔"

#### انيس اكرام فطرت

#### عبدالله حسين كاليك افسانه "سمندر"

"يہاں سمندر فيروز كونا طب كر كے كہتا ہے كراس وقت جہاں تم مو جود ہو وہاں وقت تقم كيا ہے۔ اورا يك ايك پُل پر ئے تمھارا اختياراً ٹھ كيا ہے كہ يہاں ميں حكومت كرتا ہوں۔ اس ليے نہيں كہ ميں لا فانى ہوں اور طافت ور ہوں اور غصيل ہوں .... اس ليے كہ جب بَل بَل برِ تمھارا اختيار تھا تو تم نے ہا تھ ہر ھاكركسى تك پہنچنا ہى نہ چاہا۔ اور آخر با اختيار ہوكر بيٹھ گئے اور اب بيچھے مر كرنہيں ديكھ سكتے كہ جو بيچھے مر كرد مكھ سكتے ہيں اُن كا اختيار بَال بَن لَهُ اس ليے كہ اُن كا اختيار بَال بَال مِن اللهُ اور آئے اور آئے اور آئے ہي كے كہ خود حاكم ہیں۔" (ص 71)

یدا قتباس فیروز کے بنیا دی الیے کی عکائی کرتا ہے ۔ فیروز ڈھلق ہوئی عمر کے ایسے جھے میں ہے جس میں انسان کے بدن کی طاقت روبہ زوال اورا پنی سوچوں اور اپنے غیر مرئی اور مرئی طور پر ڈھلتے ہوئے بدن اورا عضا پر اپنی ہی گرفت اور اپنا افتیار کم ہے کم ہوتا چلا جاتا ہے ۔ انسان اپنے بدن کے موم کے پُتلے کو بہت نرمی اور آ ہتہ روی ہے مسلس پھلتے ہوئے دیکتا رہتا ہے ، خوا ہموں اور بے بسی کے نرغے میں .... یہ حاصلات اور لا حاصلیوں کے حساب کتا ہے کا دورہوتا ہے ۔ حاصلات زیا دہ بھی ہوں تب بھی ان کی تعداد کو روند تی جاتی ہے کہ کم لا حاصلیوں کی شدت اور گرائیاں اور جذبوں کی بیکراں فلٹس حاصلات کی زیا دہ تعداد کو روند تی ہوئی دل وجاں کی اذیخوں کا باعث ہوتی ہیں ۔ پھر یہی دورِ حیات پچھتا وؤں اور شاید ندامتوں کا دور بھی ہوتا ہوئی دل وجاں کی اذیخوں کا باعث ہوتی ہیں ۔ پھر یہی دورِ حیات پچھتا وؤں اور شاید ندامتوں کا دور بھی ہوتا ہوئی دل وجاں کی اذیخوں کا بارگر سے ہیں ۔ ایکر تی ہے ۔ تب بعض انسان ماضی کے اند ھے کنو کیس میں اُلئے بے آواز مسلسل صدا کمیں دیا کرتے ہیں ۔

انسانی کی زندگی کی محرومیاں اور لا حاصلیاں نوع بدنوع اور لا تعداد ہوسکتی ہیں گرمجت اور حیات انسانی کی اصل بنیا داور بقاکی ضامن جنسی محبت کی تشفی ہے متعلق محرومیاں اور لا حاصلیاں دل و جان کا روگ بن کر باطنی الاؤ کوسدا روشن رکھتی ہیں خواہ انسان کا بدن گریز پارہے ، ذہنی اور نفسیاتی جولانیاں ہمہ وقت سر انٹھاتی رہتی ہیں کچھ ایسا ہی مسئلہ "سمندر" کے مرکزی کر دار فیروز کا ہے جوار دوا دب کے عظیم افسانہ نگار عبداللہ حسین کی تخلیق ہے عبداللہ حسین حیات انسانی کی سفاک حقیقتوں کوآسانی اور روانی سے قاری کے قرطاس

ذہن پر منکشف کرنا جاتا ہے کہ قاری کہانی کے ماحول اور فضا کے طلسمات میں جکڑا ہوا کر داروں کے ساتھ اُن کے سائے میں آ گے ہی آ گے بے اختیا رہو ھتا چلاجا تا ہے۔

'' سمندر'' میں یوں تو کئی کردار ہیں گروفت اور سمندربطور کردار سب سے زیا دہ متحرک، زندہ اور لافانی کردار ہیں ۔فیر وزاگر چیمرکز ی کردارضر ورہالین فیروز تو وفت اور سمندر کی انگل تھا ہے، اپنی محرومیوں اور لا حاصلیوں کی گھڑو کی اٹھائے جادہ پیائی پر مجبور ہے۔

ن پنجرسا بیددار نہ پڑاؤ، رستوں کی ہے گلی اور تنہائی اُس کی شریک سفر ہے۔ بیسفرانسانی زندگی کا سفر ہے، بیسفر بحری جہاز میں سمندر کا سفر ہے، بیسفرانسان کی باطنیت کا سفر ہے جس کی را ہیں اجنبی، مام ہو بال اور منزل ہے نشاں، مام علوم، جوانسان کا مقد رہے جس میں وہ ہے اختیار ہے۔ لہذا چاہے وقت تھم چکا ہو پڑاؤ کو ٹھیراؤ سے الگ ہو کررستوں کی دُھول اور دُھند میں سفر جاری رکھنا ہی پڑتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ فیروز زندگی اور حیات کے تحرک آمیز کمحوں میں امثال اور متحرک سرگرمیوں کا شریک ہے لیکن ڈھلتے سورج کے سے انسان کا قد جھونا اور سائے لیے ہوجاتے ہیں۔ سورج پیچھے اور سابیآ گے اور انسان اُس سائے کے بیچھے پیچھے چلتے پر مجبور رہتا ہے فیروز ای رہتے اور سفر کا مسافر ہے۔ وہ اجنبی اور رہا مہر باں سابوں کی حقیقت ہے آشنا ہے گر پھر بھی چند کھوں کے لیے ہی ہی ، ان پرا پنے اختیار کی کمندیں ڈال کران چند کھوں کا حاکم بنتا ہے باتھ ہونے اور انسان تھا گر ہوں نے بدن کو نہ باتھ ہونے ھاکر کسی بدن تک پنچنا نہ چاہا تھا کہ بدن نے بدن کو نہ شامل ہوا۔

دنیائے ادب میں "المیہ "کی بھی کلاسکی صورت ہوتی ہے کہ جب کوئی کردارا ہے المیے کا خود ہی ذمہ دارہ و ای صورت میں المیہ کی شدت اور حدت بے پناہ ہوتی ہے ۔ فیر وزای نوع کے المیہ کا شکار ہے کہ افتیار کے بیتے کھوں میں اُس نے خود ہی ہاتھ ندہ شعلا اور کسی تک نہ چہنچنے کا فیصلہ اس کا اپناہی تھا ۔لیکن اب وہ ایک بدن میں دوسر سے بدن کوشامل کرنے کی اذبت ناک خواہش میں مبتلا ہے جب کہ اس وقت وہ جہاں موجود ہے وہاں وقت تھم چکا ہے ۔ پھر بھی وہ تھی میں ریت لیے اپنی عمر کے گہر سے سایوں کی لپیٹ میں وقت کے سمندر کویا شاجا ہتا ہے ۔ بھی کہ اُن ہے فیروز کی ۔

 $(\Pi)$ 

کہانی کا آغاز کیلیڈونیا بحری جہاز جواٹلانٹک کو پارکر رہا ہے اور جہاز کے عرشے پر ریلنگ کے ساتھ کھڑی ایک خوبصورت معصوم بچی سمندری بگلوں کو گن رہی ہے ۔''ایک دوتین … پندرہ سولہ ستر ہ۔'' یہ

چے سالہ پکی جہاز پر فیروز کی پہلی دوست ہے جو دراصل فیروز کامعصوم دل ہے جواس کے پہلو سے لکل کرساری

دُنیا ہے دورقد رت کی مہر بان اور آسودہ آغوش میں خوابوں، خوا ہمتوں کی استراحت کے ساتھ محوسفر ہے ۔ فیروز
ایسے انسا نوں کا دل معصوم بنچے کی طرح ہی ہوتا ہے کہ تمام عمر اپنی معصوم خواب نما خواہمتوں کے سحر میں رہتا
ہے ۔ایک لحمہ فیروز کے موتی جیسے خواب سمندر کی کف میں کرنوں سے لیٹے جھلملاتے اگلے ہی لمحے میں ریگ
زار وجود کے سینے پرلہریا سانپ جیسے نشان چھوڑتے ہوئے او جھل ہوجاتے تب وہ لوٹ آتا اپنی پناہ گاہ میں،
اینے کیبن میں ....

اگرچے فیروزکوا پنے بےافتیار ہوجانے کا گہراا حساس خود بھی ہے لیکن اُسے بیاحساس دوسر ہے بھی دلاتے رہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ اندر بڑی اندر دُکھی سابھی رہتا ہے۔ میڈم ک گل (پڑی کی ممی) سے دوسر کی ملاقات میں جب فیروز نے اُسے سلام کیا تو وہ''نر سے خلاق اور بڑ سے وقارا وربڑ کی علیحد گی سے مسکرا کی اور جا کریاس کی کری پر بیٹھ گئی۔''

میڈم ایک شائستہ اور پُروقار جوان عورت ہے۔ فیروز بڑی آ ہت ہروی اور بغیرا حساس دلائے اُس کی طرف مائل ہوجاتا ہے جب کہ دوسری ملاقات کے باوجودائس کا بڑی علیحدگی ہے مسکرانا فیروز کے لیےاس کی خواہش کی پسپائی کا باعث ہے کہ اب وہ جہال موجود ہے اور وہاں وہ ہاتھ بڑھا کرکسی تک پہنچنا چاہتا ہے، ان کھوں برا ہے افتیار کی کمند کھینکنا جا ہتا ہے گرخود کو بے افتیار محسوس کرتا ہے۔

'' میں نے گن لیے ہیں، کل اٹھارہ تھے آج ہیں ہو گئے ہیں… دو کہاں ہے آئے۔''مسٹر فے روز دو کہاں ہے آئے ہیں… پتانہیں دو کہاں ہے آئے ہیں۔''

"ای مرسی "میں نے کہی سانس لی ... ای مرشمھا ری امی ۔" آخر میں نے کہدویا ۔

"جارےساتھ کیوں نہیں آتی۔"

"می کہاں گئ" .... "وہ دوسری طرف بیٹھی ہے۔"اور

" تمھا رے ڈیڈی ۔"" ڈیڈی نہیں ہیں۔"

اى مد بولى مين في اطمينان كاسانس ليا-

" کہاں ہیں۔"

فیر وزاورای مز (بچی) کے درمیان درج بالا مکالمہ فیر وزکا بچی کی ممی کی طرف مائل ہونے کی واضح عکاک کرتا ہے۔ بگلوں کی تعداد کا بیس ہونا۔ "تمھاری ممی، ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتی ؟" "تمھارے دگائی '،" ڈیڈی نہیں جیں'۔اوراس پر فیر وز کا اطمینان کا سانس لینا۔ بیسب واضح اشارے ہیں اوران کے

بعد تو فیروز اور زیادہ کھل کر بچی ہے کہتا ہے۔ جب بچی کہتی ہے کیمی میرے لیے پُل اور بُن رہی ہیں تو فیروز جواب میں کہتا ہے۔

" مجھے پتا ہے۔"پھر کہتاہے کہ

"ای مرمی ہے کہنا مسڑنے روزتمھاری باتیں کررہے تھے۔

بچی کہتی ہے"میری ابنی کررہے تھے۔"

فیروز کہتا ہے'' نہیں ممی کی ۔'' بچی پوچھتی ہے'' کیابا تیں کرر ہے تھے۔''فیروز جوابا کہتا ہے'اررر۔ احیصا مت کہنا۔''

فیروزی پی ہے اس متم کی ہاتوں ہے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میڈم ی گل (پی کی ممی ) تک پہنچنا چا ہتا ہے اُس کے دل میں بیخوا ہش ہا رہا رسر اُٹھاتی ہے اور اس کے لیے کسی حد تک ذرامخاط انداز میں کوشش بھی کرتا ہے ۔جیسا کرایسے معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ۔

'' لیچ کے بعد ڈائینگ ہال سے نکلتے ہوئے میڈم ک گل سے اتفاقیہ ملاقات ہو گئی (یا کہ میں نے غیر شعوری طور بر سیاعمداً؟ … ہال سے اپنی روا گلی کے وقت کواس طور متعین کیا تھا؟ )و واکیلی تھی … "

افسانہ نگاری باریک بنی اورایسے معاملات سے متعلقہ ایسے کرداری نفسیاتی معاملہ بندی اوراپنا مقصد و مدعا حاصل کرنے کے لیے نفسیاتی سطح پر منصو بدبندی کی جزیات بالکل حقیقت پندا نداور بے حدقائل داد ہیں۔ اس ملا قات میں فیروزمیڈم کوہیلو کہ کر مخاطب کرتا ہے اوراً س سے پکی کے بارے میں دریا فت کرنا چا ہتا ہے۔ گرمیڈم کی لاتعلقی کا ندا زاوررویہ دیکھ کراً سے شخت ما یوی ہوتی ہے۔

"گراس کی اس لافانی ، لا تعلق اور اجنبی اور پُراخلاق مسکرا ہٹ کود کی کے کرمیرا خون سر دریا گیا۔"

اور پھر .... "ہم نے خاموثی ہے سیڑھیاں طے کیس۔ یہاں اُس نے پھر مجھے سرکی ہے نام ک

جنش کے ساتھ الوداع کیا۔ اوپر جانے ہے پہلے کوشش کے با وجود میں ایک لحظے کے لیے تھٹھک کراس کے
شاندار متحرک جسم کود کھنے ہے بازندرہ سکا کہاس عورت کے جسم میں ایک اسرارتھا۔"

فیروزاورمیڈم کی اس ملا قات اوراس کے فیروز کے ذہن پر جوجذباتی اثرات اوردونوں کرداروں کی نقل وحرکت اورباڈ کی لینکو نج کی جیسی عکائ کہانی نگارنے کی ہے وہ حقیقت نگاری کی ایک بہت عمدہ مثال ہے۔ یہ چند کھوں کی متحرک نضویر ہے جس میں قاری صرف نضوراتی نہیں بلکہ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ وہ مملی طور پر ان کرداروں کے ساتھ ہے بلکہ قاری تیسرا کردارین جاتا ہے گرخاموش۔

میڈم کی باؤی لینکو نج کے لیے افسانہ نگارنے لافانی ،اجنبی اور پُراخلاق مسکرا ہٹ،سرکی بے نام

جنبش ہے الوداع کہنا، کے الفاظ استعال کر کے مکمل تضویر کشی کی ہے۔ جب کہ فیروز کی ذبنی کشکش کے لیے، خون سر دیڑ گیا، خاموشی ہے سیڑھیاں ملے کرنا، میڈم کے الوداع کے انداز مصفحک کرشاندا را ورمتحرک جسم کو دیکھناہ ورجسم میں ایک اسرار بھی ایک حقیقی اور کمل تضویر کشی کی مثال ہے۔

اس کے بعد رات کا منظر ہے۔ بہت زردرنگ کا نصف چا ندسمندر پر جھکا ہوا تھاا ورسمندر جا گ رہا تھا۔ یہاں سمندر فیروز ہے ہم کلام ہوتا ہے جود راصل فیروز کی ہمکلا می ہے۔

"تم باتیں کرتے ہو، کیکن نہیں کرتے گو کرما چاہتے ہو گر نہیں کرسکتے۔"اور

"اس لينهيس كونجيف ونزار ہوا ور گويائى ئے محروم ہو۔اس ليے كه پہنچنا نہيں چا ہے بلكه پایا چاہتے ہو، شامل كرمانہيں چاہتے اور ندہوما چاہتے ہوصرف حاصل كرما چاہتے ہو، اولين معصوميت كوجوكھو چكى ہے اور پیچھے ماكارہ جسم چھوڑگئى ہے۔'

اس کے جواب میں فیر وزکا یہ بیان کہ''اب میں اس کی بکواس کا عادی ہوتا جارہا تھا''۔فیروز کی باطنی کھکش اور تشویش کو ظاہر کرتا ہے۔وہ دراصل حاصل اور لا حاصل کے درمیان کی سرزمین میں ادھورے وجودا ورا دھور سے ارا دے کے ساتھا پنی نیم رضامندی پر پختگی کی تامع کاری کے ذریعے حاصل کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے لیکن اس کا افتیا رہے بس ہو چکا ہے کہ او لین معصومیت کھو چکی اور پیچے ناکارہ جسم چھوڑ گئی ہے۔ بیروح اور ماس کا بُعد ہے جو ممر کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے کہ ماس ہمت ہا رجاتا ہے۔لیکن روح ففس کی گرہ تا رغتگوت سے علاحدہ نہیں ہو حکتی لہذا مسلسل تفاضا کرتی میں ہمت ہا رجاتا ہے۔لیکن روح ففس کی گرہ تا رغتگوت سے علاحدہ نہیں ہو سکتی لہذا مسلسل تفاضا کرتی کے ،صدا کمیں دیتی ہے اس کا قیاضا کرتی کے وربڑ ھادیے ہیں۔

عبداللہ حسین نے فیروز کے المیے کواپنے فلسفیا نداندازِ تحریر کے ذریعہ سے خصوصاً فیروزاور سمندر کے درمیان مکا لمے یا فیروز کی ہم کلامی ہے، ایک آفاقی انسانی صورت حال میں تبدیل کردیا ہے۔ جوعبداللہ حسین کاعمومی طرزِ تحریر ہے جوان کے افسانوں اور ناولوں کو اعلیٰ شاہرکاراورار فع ادبی معیار پر فائز کرنے کا باعث ہے۔

اگل صبح تیز ہوااورابر آلود مطلع میں جب ساحل کی سیاہ لکیر عائب ہو چکی تھی، گویا سمندر کے نیلگوں پانیوں اور آسان کے گہرے نیلے رنگ آپس میں ہم آغوش تھے اور قدرت کے ان حسین مظاہر کے درمیان خاکی انسان عائب ہو چکے تھے تب فیروز نے ان کے درمیان آنے کی کوشش کی گرتیز ہوانے انسانی خاکی وجود کو دھکیل دیا کہ بھی قدرت اپنے فقید المثال لافانی ملکوتی حسن کے جروت میں ملاوٹ پہند نہیں کرتی ۔لہذا

فیروز نیچ لاؤ کی میں آگرا پے دوست بیگرین جوڑے اوران کی غیر معمولی طور پر حسین، دوست جرمن لڑک کے ساتھ ہرج کھیلنے میں مصروف ہوگیا۔وہ جان ہو جھ کربا ربا ربا زی ہارتا رہا کہ شاید وہ اس نئ خوبصورت لڑک کی قربت میں نیا دہ سے زیادہ وفت گزارنا چا ہتا تھا کیوں کہ بازی ہارنے کے باوجود خوش رہتا ہے۔ای دوران میں ای نڈ آکر بگلوں کی اعداد اور فیروز دوران میں ای نڈ آکر بگلوں کی اعداد اور فیروز کے نفسیاتی تصرف میں آنے والی عورتوں کی تعداد میں کوئی نہ کوئی ربط ہے جیسا کہ پہلے ان کی تعداد میں تھی نئی جرمن لڑکی کے ساتھ یہ تعداد اب کیس ہوجاتی ہے۔

اب فیروز اِی میڑ کی ہمراہی میں ڈیک پر آنا ہے اور متلاثی نظروں سے اِدھراُ دھرد کھناشروع کردیتا ہے۔ یہ تلاش ظاہر ہے اِی میڑ کی ممی کی ہے۔ اس دوران میں تھوڑے وقفہ کے بعد فیروز کے نفسیاتی تصرف میں ایک اور خوبصورت چبر نے 'اینا'' کا اضافہ ہوتا ہے۔ جو جہاز کی فرسٹ ہوسٹس ہے۔ 'جیلو ہائے'' کے بعد اینا فیروز سے ایلافٹر جیرلڈکار بکارڈ

"I am glad there is you

In this world of ordinary people"

مائلتی ہے۔ فیروز بھا گیا ہوا کیبن سے لاکراً سے دیتا ہے۔ کیبن میں وہ چندلیحوں کے لیے ہاتھ لٹکائے گم صُم کھڑار ہتا ہے۔ بیاس کی بہت پرانی کیفیت تھی جس سے وہ اچھی طرح وا قف تھا۔ بید کیفیت فیروز کی باطنی مستقل ہے سکونی اورافسر دگی کوظاہر کرتی ہے۔ اینا اُسے کیج کے بعد اسٹاف روم میں آنے کے لیے کہتی ہے کہ دونوں مل کریدریکارڈسنیں گے۔

اسٹاف روم میں فیر وزاورا بنامل کرایلا کا گیت سنتے ہیں۔باتوں باتوں میں اینا کہتی ہے میں ایلا کی عاشق عاشق ہوں۔ فیر وزبھی یہی الفاظ دہراتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ''اس حساب سے ہم ایک دوسرے کے عاشق ہوتے ہیں۔''

وہ ہنی" ہوسکتا ہے۔" ہوسکتا ہے '۔ اینا کہتی ہے۔ "ہاں! صرف جیومیٹری کے حساب ہے۔"

اُس نے ہڑی آ ہمتنگی الین مضبوطی ہے میرا ہاتھ اپنے کندھے ہے ہٹایا اوراُٹھ کرکری پر بیٹھ گئے۔ یہ با تیں اور فیروز کااینا کے کندھے پر ہاتھ رکھنا۔ فیروز کی طرف ہے پیش قدمی کی ایک اور کوشش تھی۔ جے اینا نے بہت آ ہمتنگی کے ساتھ گریز کی صورت میں ظاہر کیا۔ اس کے بعد دونوں میں اِدھراُ دھرکی کچھ گفتنگو جاری رہتی ہے۔ گفتگو کے دوران اینا فیروز ہے بوچھتی ہے کہ کینیڈ اکیا کرنے آئے تھے۔ وہ جواب میں کہتا ہے "ری طفی بڑھانے"۔ وہ بخت متجب لیجے میں پوچھتی ہے" پڑھنے؟"فیروز کہتا ہے" بالکل! کیا میں اب بڑھنے کے قالمی نہیں رہا۔"وہ جوابا کہتی ہے" میرا میہ مطلب نہیں تھا۔"وہ ندامت ہے ہنی۔"میرا خیال تھا شاید تجارت وغیرہ کے سلسلے میں آئے ہو۔"میں نے حلق میں شخت بدمزگی محسوں کی .... پہلا گیت ہم نے خاموش بیٹے کر سنا۔ بدمزگی آہتہ آہتہ زائل ہونے گی۔ اس گفتگو میں" پڑھنے پڑھانے "اور" تجارت وغیرہ کے سلسلے" کے الفاظا ورفیر وزکو حلق میں شخت بدمزگی کا حساس ہونا فیروزکی اینا ہے اپنی بڑی اور ڈھلتی عمر کے فماض ہیں۔ جوفیروز کے لیے کسی حد تک نفسیاتی شرمندگی کا باعث ہیں۔ لیکن وہ آسے چھپائے اینا کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور پھر اوھراُوھر کی با تیں ہوتی ہیں۔ اینا آئے آنے والے متوقع سمندری طوفان کے بارے میں بھی اطلاع دیتی ہے۔ پھر فیروز سے پوچھتی ہے کہ" تم شادی شدہ؟" وہ کہتا ہے" نہیں (فیروز یہاں جموٹ بولتا اطلاع دیتی ہے۔ پھر فیروز سے پوچھتی ہے کہ" تم شادی شدہ؟" وہ کہتا ہے" نہیں (فیروز یہاں جموٹ بولتا ہے) .... اور تم؟"

''میں ۔''وہ ہنمی۔سمندرے بیابی جا پیکی ہوں ۔'' ''میں سمندرہوں ۔''فیروز نے با زو پھیلا کرکہا۔ وہ اُٹھ کھڑی ہوئی ۔ریکارڈختم ہو چکاتھا۔

"اب مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے۔" اُس نے ریکارڈ اُ نا رکرمیر ے حوالے کرتے ہوئے کہا۔"بہت بہت شکریہ۔"

''اررر.... رکو''میں نے تھوک نگلا۔

" بھی .... پکچردکھایا جانے والا ہے چلودیکھیں "کہانی کا یہ آخری اہم موڑ ہے اور فیروزی آخری وردار کوشش کہ وہ اینا تک پہنچ سکے ۔ لیکن یہاں بھی اُے ناکامی ہوتی ہے۔ اس کے باوجوداً میدکی بلکی ک کرن اُس کے دل وجاں میں مُٹماتی رہتی ہے اور وہ اس کا لے کوسی نہ کی طور آگے ہڑ ھانا چاہتا ہے۔ اُمیدک یہ کرن اس وجہ ہے بھی ہے کہ اینا کہتی ہے" اس وقت میری اور جگہ پر ڈیوٹی ہے ۔ کل دیکھیں گے۔" (پکچر) فیروز پو چھتا ہے" شام کو ڈانس پر آؤگی ؟" وہ کہتی ہے" یہ میری آفیشل ڈیوٹی میں شامل ہے ۔ خدا حافظ۔" فیروز پو چھتا ہے" شام کو ڈانس پر آؤگی ؟" وہ کہتی ہے" یہ میری آفیشل ڈیوٹی میں شامل ہے ۔ خدا حافظ۔" مندا حافظ خوبصورت لڑکی۔ "وہ خوش ہو کر مسکر ائی اور با ہر لکل گئی ۔ ڈنر کے وقت تک فیروز جہازی رنگارگیوں اور خوشنما ہنگاموں ہے اگل ہے بستر پر لیٹا سگریٹ پیتا اور جھت کو گھورتا رہا ۔ جواس کی نا آسودگی اور بے چینی کو ظاہر کرتا ہے ۔ کھانے کے بعد ڈانس ہال میں اینا کے ساتھ ڈانس کر تے ہو نے معمولی گفتگو بھی کرتا ہے ۔ کو ظاہر کرتا ہے ۔ کھانے کے بعد ڈانس ہال میں اینا کے ساتھ ڈانس کر تے ہوئے معمولی گفتگو بھی کرتا ہے ۔ کھانے کے بعد ڈانس ہال میں اینا کے ساتھ ڈانس کر نے ہوئے معمولی گفتگو بھی کرتا ہے ۔ کھانے کے بعد گون کی تھی رہی ہے ۔" میں نے بیٹوں پر آٹھ کرانے آپ کو اُس

کے برابر لاتے ہوئے کہا....اس کے بعد دوسری بارمیوزک کے ختم ہونے پراینا فیروزے کچھ کے بغیر باہر چلی جاتی ہے۔

اب يهان پر فيروز جب إبرآ كرسمندر كے روبر وہونا ہے قسمندر كہتا ہے:

''تم مجھے جنگ کرنے چلے ہو۔جیسے کہ تمر بھر جنگ کرتے رہے ہو۔.... گر پچھتا وُ گےاور ہار جاؤ گے جیسے کہ تمر بھر ہارتے رہے ہو۔''

یہ فیروز کی شکست کی آواز ہے۔جووہ سننانہیں جا ہتا۔ سمندرا پی گفتگو جاری رکھتا ہے۔

".... گراب الرهک چکے ہو۔ اور رکنانہیں جانے کاس میں پابندی ہاورتم نہ پابند ہون توی ہوا ور نہ ہون توی ہوا ور نہ تا ہوکہ ہار چکے ہوا ور تسلیم کرنانہیں چاہتے کہ اس میں تمھاری آخری شکست ہا ور بر ہم آور باری ہوئی آخری شکست تمھیں ہولائے دے دہی ہا ور ہاری ہوئی جنگ کوجاری رکھنے برجمجور کررہی ہے۔''

سمندر کی اس تلخ نوائی کے بعد جب فیروز واپس ہوتا ہے تو سمندرائس کے عقب ہے ایک خوناک، مجوراورغصلے تیقیے کے ذریعہ فیروز کائمسٹر بھی اُڑا تا ہے۔اورغصہ کا اظہار بھی کرتا ہے۔اس نے جب مر کرجیرت ہے دیکھاتو سمندر'' پھنکار کراٹھ بیٹھا تھا وراس کی تا ریک چھاتی بیک جم اٹھ دبی تھی اور بیٹھ ربی تھی ۔''فیروز بھی اس کے جواب میں قبقہ لگا تا ہے ۔ یہ فیروز کی خورفر بی ہے کہ وہ باطنی تھی اور کھر می سرزنش پر قطعاً کوئی توجہ نہیں دیتا کیوں کہ وہ تو اینا کے جم کے اسرار کے زیجے میں ہے۔ جس ہے وہ کسی طور بھی آزاد ہونے کو تیاز نہیں ہے ۔ جس سے وہ کسی طور بھی آزاد ہونے کو تیاز نہیں ہے ۔ جس سے وہ کسی طور بھی آزاد ہونے کو تیاز نہیں ہے ۔ جس سے وہ کسی اور تر غیب اس قد رز وردارا ورضدی ہوتی ہے کہ تسکیین کے بغیر ٹل نہیں سکتی ۔ فیروزا لیم بی کیفیت میں جکڑا ہوا ہے ۔ حالال کہ کیبن میں آنے کے بعدوہ اعصابی کمزوری کے لیے تا تک لیتا ہے اور سونے کے لیے حسب معمول خواب آور گولیاں استعال کرتا ہے ۔

اگلی جے وہ پھرڈ یک پرموجود ہے۔ سمندربگلوں کی تعداد چوبیں (24) ہو گئے ہے۔ وہ تین باران کی سنتی کرتا ہے کل رات نا تک پینے اور خواب آور گولیاں کھانے سے سمندر کے قبیقے کی اصل نوعیت کافی حد تک فیروز پر ظاہر ہونے گئی تھی۔ گویا اعصابی کمزوری کی وجہ سے اُسے سمندر کی باتوں (یا ہم کلامی) کی سچائی کا کسی حد تک یقین آر ہاتھا۔

لیکن اب صبح کے وقت وہ خود کو چات و چو ہند محسوں کرنے کے باوجود سمندر کی کھری کھری ہاتوں کا اثر قبول کرنے لگتا ہے۔ حقیقت کو جھٹلانے کی قوت آ ہت یا ہت کمزورے کمزور ہوتی جاتی ہے۔ جب انسان کو جسمانی واعصابی کمزوری کی حقیقت کو مجبوراً تشکیم کرنا پڑے تو اس کی قوت ارادی میں بھی ضعف پیدا ہو جانا ہے۔الیم صورت حال میں انسان کا دہنی ونفسیاتی رومل بھی شدید ہوتا ہے جو پیجانی کیفیات کی صورت اختیار کرلیتا ہے۔

اپنی آخری شکست کا فیروزکواب کافی حدتک احساس ہو چکا ہے۔ لبذا اُس کی مایوی اُس کے وہنی امنتثا راورنفسیاتی جیجان کی شدت میں بہت زیا دہ اضا فہ کردیتی ہے۔

عبدالله حسین نے فیروز کے دہنی ونفسیاتی امنتثار ، جھنجھلا ہٹ ور بیجان کی مرئی بجسیم کاری ، سمندری طوفان کی بلا خیزیوں کے ذریعے سے بے حدعمہ ہا نداز میں کی ہے۔ سمندر کے مختلف روپ جوافسانہ نگار نے نہایت مہارت ، باریک بینی اور گہرے مشاہد ہے کی بنا پر پیش کیے بین ، وہ بے حد تحسین کے حقدار بیں ۔ یہ مختلف روپ دیکھتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے کئی کلاسکی شاہکا راس حوالے سے قاری کے ذہن میں عکس در تکس چلے آتے بین خصوصاً ''مونی ڈک''، 'اولڈ مین اینڈ دائ ''، ''یوسیس''، ''رہائم آف دی این هند میرینز''، وفیرہ۔ سمندر کی وسعت و گہرائی۔

شانت اور پُرسکون سطے اہروں کی آ ہتہ روی سمندر میں چھوٹے بڑے مِحرک ٹیلے جو جگہ جگہ ہے اُچھتے ہوئے ۔ جہاز کا سطح سمندر کو جا لگنا، ڈیک کا اُٹھتے آسان سے جا لگنا ورسمندر کا نظر وں سے غائب ہو جانا ۔ سمندر کی پینکار، تیز ہوا اور فضا میں سٹیاں بجنا۔ جہاز کا ڈولنا، فیر وز کالڑ ھکتے ہوئے ڈیک کی ریلنگ سے کرانا، سمندر کی بیگ ، اندھیر سے سے کرانا، سمندر کی بیگ ، اندھیر سے سے اندھیر ااور بیکراں اور عیش اندھیر سے کے اسرار میں گم سمندر کا فافی دیو کروٹیس بدل رہا تھا اور جائے کے لیے بےکل، سمندر میں بارش، وزنی جہاز کا تھے کی طرح بہ جانا، سمندر کا اندھا خونخو ارتحصیل تو کی الجثہ درندہ ، خصیل، لا فانی اور طاقتو ر، غرضیکہ مصنف نے اتنی باریک بنی سے سمندر کا اندھا خونخو ارتحصیل تو کی الجثہ درندہ ، خصیل اور خات کی جہاز کے جہاز کا اندر کی تفصیلات اُن گئت ہیں، جن کو پڑھتے ہوئے قاری عملی طور پر خود کو جہاز کا ایک مسافر محسوں کرنے لگ جاتا ہے ۔ اور پھر جہاز مان گئو ہیں ۔ جاتی طرح کی بہت دلچسپ اور ھیقت نگار کی کے ساتھ بیان کی گئی ہیں ۔

فیروزا پنے بارے میں حقیقت کوشلیم کیے جانے کے باعث اور لا حاصلی کے احساس کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار رہتا ہے۔ الی فرسٹریشن کے نتیج میں بعض اوٹ پٹا نگ حرکتیں کرتا ہے کئی مرتبہ وہ طوفان کے دوران میں بی 'پورٹ ہول' کا ڈھکن اُٹھا تا ہے اورا یک مرتبہ وہ ڈھکنا اُٹھا کر گول سبز شیشے کے ساتھ منہ لگا کر وانت نظے کر کے سمندر کا منہ چڑا تا اور مُکا ہوا میں لہرا تا ہے اور سمندر سے کہتا ہے ''ترو پو'' .... جواب میں شیشے پر سمندر کی زور دار چپت کومسوں کرتا ہے اور چچھے ہٹ کرڈھکنا گراتے ہوئے تھے کے آمیز قبقہ لگا تا ہے۔ سمندر

کے بارے میں محسوں کرنا ہے کہ وہ کئی مرتبہ فیروزے خاطب ہونا چا ہتا ہے۔ پھر وہ شیشے ہے کان لگا کر سمندر کے کی بات سننے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ الیم ہی پچھا ور با تیں اور حرکات وسکنات کے ذریعہ فیروزا ورسمندر کے درمیان جاری چپقلش اور تصادم کا پتا چاتا ہے۔ یہ سب پچھ دراصل فیروز کی باطنی چپقلش، خلفشا راور خود سے تصادم کی عکاس ہے جو بے حد عمرہ انداز میں کی گئی ہے۔

اس کے بعد فیروز کوریڈور کے چکرلگاتے ہوئے ایک بار پھراینا کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اینا نے نہایت بے اعتبائی ہے فیروز کو خداعا فظ کہتے ہوئے دروازہ بند کرلیا۔ اس درہ ما بیس ہوکر اب وہ نین چاربارمیڈم ک گل کے دروازے ہے گزرتا ہے اور آخر کار دستک دیتا ہے۔ لیکن یہاں بھی اِدھر اُدھر کی چند باتوں کے بعد میڈم ک گل ہڑ ساخلاق اور ہڑئی مضبوطی ہے" خدا عافظ فیروز" کہ کر دروا زہند کر لیتی ہے۔ اس ما یوی کے عالم میں وہ پورٹ ہول کا ڈھکس کھول کراً سی طرح سمندرکو" تروپو" کہ کر کر کم ہوا میں لہراتا ہے۔

ہ فانی طوفان تھم جانے کے بعد جہاز پر بھر پور رنگارنگ، جیتی جاگتی متحرک، اٹھکیلیاں کرتی، خوشی،

آزاداور حسن ہے جی سجائی زندگی لوٹ آئی تھی۔ آئرش سمندر پُرسکون تھا اور بگلوں کی تعداد چیبیں ہوگئی تھی۔

اب یہاں فیروز کی ملا قات پھر میڈم ک گل ہے ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان معمولی ہے خوشکوار ماحول میں ادھراُ دھرکی با تیں ہوتی ہیں۔ فیروز کو دور ہے اینا بھی گزرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ گفتگو کے آخر میں فیروز میڈم ہے یو چھتا ہے کئم رقص پر کیوں نہیں آئیں۔

میڈم کاچیرہ گلابی ساہوتا ہےاوروہ کہتی ہے'' مجھے پیندنہیں۔''دور پر لےسرے پرایک ہار پھرائے اینانظر آتی ہے۔میڈم ہے الگہوکروہ اِ دھراُ دھر متلاثی نظروں سے گھومتار ہتا ہےاور پھر شام کو''ٹیورن' میں چلاجا تا ہے جہاں موسیقی کا راج ہے۔

" فیورن" میں وہ ایک ہڑے وہنی حادثے ہے دوجا رہوتا ہے۔ یہ دراصل اُس کی آخری شکست ہے۔ اس وہنی حادثے میں کہانی میں ایک ایساموڑ آتا ہے جواس کہانی کونسبٹاً کمتر موضوع ہے اُٹھا کر ایک ارفع وبلند تر موضوع ہے گر ہ کردیتا ہے اور ریا یک شاہکا رکہانی بن جاتی ہے۔

مجیدامجد کی شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت بی بھی ہے کہ وہ ارضی اور نبیتاً کمتر موضوع کوڈرامائی انداز میں کسی ارضع، ما ورائی اور آفاقی موضوع کی طرف لے جاتا ہے اور اس میں المیداور دکھ کا عضر نمایاں ہوجاتا ہے ۔ پچھ ایسا ہی معاملہ جان ڈان کی شاعری کا بھی ہے، اور عبد اللہ حسین بھی اسی فکری قبیلے کا تخایق کار ور کے بعد 'فیورن' میں فیروزنے جومنظر دیکھاتو 'ایک بے وجہ، بےموقع اور لا حاصل خصہ دھوکیں کی طرح آ ہت آ ہت میر ے دماغ کوچڑ صفاگے۔' اور وہ منظر بیتھا کرا یک نو جوان لڑکا ایک کونے میں بیٹھی اپنا کواپنے پور بوجودا ور دیوا گئی کے ساتھ مسلسل چوم رہا تھا۔ فیروز کے لیے بید شکست کے ساتھ ساتھ تذکیل کا منظر تھا۔ اگر چا بنا پر فیروز کا کسی تم کا کوئی حق نہیں تھا وہ ایسے کسی بندھن ہے آزادتھی ، لیکن منظر تھا۔ اگر چا بنا پر فیروز کا کسی تھا وہ ایسے کسی بندھن ہے آزادتھی ، لیکن فیروز کی پچھلے دنوں کی لگا تا رکوششوں نے اپنے تیکن اینا ہے تعلق اور لگا وکا ایک بندھن ہا بدھر کھا تھا اور جو امید کی ایک کرن تھی۔ اس منظر نے آ ہے بھی ختم کر دیا تھا۔ جس کی وجہ سے اس کی شکست اور تذکیل شخت امید کی ایک کرن تھی ۔اس منظر نے آ ہے بھی ختم کر دیا تھا۔ جس کی وجہ سے اس کی شکست اور تذکیل شخت فیصے کی صورت اختیا رکر گئی اور آس نے زیروتی اپنا کوہا زو سے تھینچتے ہوئے رقص کے لیے مجبور کر دیا ۔لیکن وہ تھی تھی اور نا راضی کے ساتھ رقص کرتی رہتی ہے۔ دونوں کے درمیان خاموش جنگ جاری رہتی ہے۔ دونوں رقص ہال میں آ کر پھر رقص میں مصروف ہو جاتے ہیں۔

اس دوران دونوں میں خضر بات ہوتی ہے گرفیر وزاینا کی آنکھوں میں بجیب ی جھلک کو محسوں کرتا ہے۔ اینا زیا دوتر اس دوران میں خاموش رہتی ہے، آنکھوں کی یہ جھلک جو کی گہرے دُکھ، یا سیت، مغائرت اور بے معنویت کے گہر سا حساسات کا پیتہ دیتی ہے، جوزندگی اور زندگی کی سرگرمیوں میں رغبت سے الفلقی اور گریز کی پر چھائیوں میں سکتی ہے۔ ''برلین کی گلیوں میں'' کی دُھن اینا کے حافظے کی بازگشت کی سسک بن اور گریز کی پر چھائیوں میں سکتی ہے۔ ''برلین کی گلیوں میں'' کی دُھن اینا کے حافظے کی بازگشت کی سسک بن کر سار ساحول میں گوئے رہی ہے۔ ''اینانے گانے کے لیے منہ کھولا، اس کے ہوئے ہے چھروہ دُھنا دُھیلی پر سرار ساد سے کی طرح میر کی طرف بھی آئی۔ اُس کے قدم اُرک گئے اور با تعلیں جواب دینے لگیں۔ میں نے دونوں با زوؤں سے پر سرار ارا پھر اُسے میں رکھر پھوٹ کررونے گئی۔''

یہاں اینا کے کر دار کی الیمی پرت کھلتی ہے جس کے سامنے فیروز کی خواہش چرائی سحری کی طرح ماند پڑجاتی ہے ۔وہ پڑے گہرے حساس دل کے ساتھ اینا کی اس کیفیت کی اذبیت کو محسوس کرتا ہے ۔اینا کی روح کے نہ جانے کتنے زخم، کتنے دُ کھ در دائس کی جان نے سنجال رکھے تھے جو فیروز کی باربار کی دستک ہے شرار بن کرشر ربار نفس ہوئے۔

عبدالله حسین کی کہانیوں میں اُن کا فلسفہ حیات اپنی تہہ بہتہہ پر تیں کھولتا ہے۔ اس فلسفیانہ زاویہ و نگاہ میں انسانی حیات کے ایک مرحلہ پر جنسی کشش ولذت بھی بے معنی، فضول اور بے مُو دہوجاتی ہے۔ اُن کی کہانیوں کے کئی کر دارای مرحلہ حیات ہے گزرتے ہوئے زندگی گز ارتے ہیں۔ مثلاً ' 'پھول کا بدن' میں ٹروت تعیم ہے کہتی ہے'' بے سُو د، سب بے سود ہے، بے سود۔''....'' لا حاصل ،فضول ،فضول ۔''....''وہ بے دلی ہے بولی''میرا گھرآ گیا ہے ۔''

جب حساس اورما زک دل انسان پر دکھوں کے پہاڑٹو ٹتے ہیں،خوا مشوں ،خوابوں کا خون ہوتا ہے۔ اور لا حاصلی اُس کے لیے مقدر کھبرتی ہے تو

ایاانان اندرے بے سُدھا ورمردہ ہوجاتا ہے لہذا ایی صورت میں کوئی خارجی ترغیب، کشش اورلذت اُس کی باطنی سرزمین کے بجر پن سے بنگ کونپلوں اورکلیوں کی نمونہیں کر سکتی ۔ لیکن جب دل میں گریہ شور کرتا ہے اورطوفان اٹھا تا ہے تب کسی بھی دستک پر یہی بجر سرزمین اپنا اندوخته اُگل دیت ہے ۔ یہاں اینا الیم بی اذبت ناک کیفیت سے دوجا رہوتی ہے ۔ لیکن کہانی کا موضوعی ارتفاع یہاں رُکٹا نہیں بلکہ ایک اوررُخ سے اوپر اٹھتا ہے ۔ اینا فیروز سے کہتی ہے (اس کی آواز گہری اور چیرت انگیزتھی) ' دشمھیں پتا ہے میں نے کیا کیا دیکھا ہے۔ اینا فیروز سے کہتی ہے (اس کی آواز گہری اور چیرت انگیزتھی) ' دشمھیں پتا ہے میں نے کیا کیا دیکھا ہے۔ اینا فیروز سے الفاظ میں کتنا نیکراں دُکھا ورکتنی گہری اذبت ہے کتنا کرب ہے۔

(یاں پلیعصن نکل گیاواں غیرا پنی نکی لگائے جاتا ہے)

"کیا کیا دیکھنے"کے بعداب اس سارے میں سب پچھ بے معنی، کمتر، فضول اور بے سودہوکررہ جاتا ہے۔اگر بھی اس سب پچھ میں پچھ معنی بیدا ہوسکے بین تو اس کی صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے کہ ایسا حساس انسان کسی دوسرے کے لیے لمحاتی سہی ، پچھ آسودگی، طمانیت اور شکون کا باعث ہے، خوا ہاس کے لیے اُسے اُسے کہ میں ہے کہ کا گانے کی اجازت ہی کیوں نددین پڑے۔

'تم سجھتے ہو کہ اس کے بعد انسان کے دل میں کسی جذبے کی خواہش رہ جاتی ہے؟''لیکن کسی کوقو مکی لگانے کی اجازت دینی ہی پڑتی ہے۔اسی لیے .... ''اس وقت کونے میں ایک صوفے پر ایک لڑکا بیٹا (جواس سے بارہ سال حجمونا تھا) اینا کو بے تھا شاچوم رہا تھا اوروہ خاموش بیٹھی تھی۔''

اور ''تھوڑی کی گئش کے بعد اینانے ہڑی آ ہمتگی اور ہڑی ہے جس کے ساتھ اُ سے اپنے ہے جدا کیا اور وہ اُس کی گود میں سرر کھر بظاہر سوگیا ۔۔۔ اُلڑ کے نے وہیں پڑے پڑے چند ایک سکیاں لیس پھروہ اٹھا اور اُٹھا اور آئے اُس کی گود میں سرکھ کے جس اُس کی گود میں رکھے ہے جس اُس دوبارہ چو منے لگا۔۔۔ اچا تک وہ اٹھا اور تیزی ہے باہر نگل گیا۔اینا دونوں ہاتھ گود میں رکھے ہے جس نگا ہوں ہے ٹراپ کے گلاس کو گھورتی رہی ۔''

اینا کے دل میں کسی جذبے کی خواہش تو باتی نہیں رہی کہ اُس نے کیا کیانہیں دیکھ رکھا تھا۔ پھر بھی وہ اپنے سے بارہ سال کم عمر کے لڑکے کی آسودگی کا باعث اس لیے بنتی ہے کہ وہ لڑکا بے گھرہے ،ساری دُنیا میں وہی اس کا گھرہے جہاں اُس کی ماں رہتی ہے لیکن وہ وہاں جانہیں سکتا کہ موت راہ میں گھات لگائے ہوئے ہے۔ وہ کمیونسٹ ملک مشرقی جرمنی سے فرار ہوکر آیا تھا، گر ماں کے پاس وہاں واپس جانا چاہتا ہے، معصوم نوجوان کا تنی ہڑی دنیا میں ماں کے سوااور کوئی نہیں ہے۔ واپسی پر راستے میں ما را بھی جاسکتا ہے اور گر فقار کر لیا جائے گا۔ لیکن وہ رات کے اندھیر سے میں سرحد پار کر سے گا، کہ مال کے پاس پہنچے۔ کتنی اذبیت اور کتنا کرب اس کی رگوں میں ہمہ وفت رینگتار ہتا ہوگا۔ موت نے اُس کی زندگی کے کشکول میں مال کے پیارا ورقر بو کا کے رکھا ہے۔

تاک رکھا ہے۔

سی بھی جذبے کے دل میں باتی نہرہ جانے کے باوجود، بے دلی اور بے حسی کی کیفیات کے ساتھاڑ کے کے کرباورموت کے خوف کی اذیت کو الحاتی طور پر ہی سہی ، کم کرنے کی آسود گی کی خاطر اینا کے جذبے نے اُس کے کر دارکوارتقاءاورارتفاع ہے ہمکنارکردیا ہے۔

اینا کی نوجوان جرمن لڑ کے سے دردمندی اور جمدردی کی وجہ انسانی رفیتے کے علاوہ ایک اور بھی ہے اوروہ یہ کرلڑ کامشر تی جرمنی کا رہنے والا ہے ۔ اینا کا آبائی گھر بھی بھی مشرتی جرمنی میں ہوا کرنا تھا۔ جہاں وہ پیدا ہوئی ۔ جہاں اُس کے لڑکین کا سہانا دورگز را ۔ مکان کے سامنے کی سیڑھیوں پر دھوپ میں وہ اپنی بلی کے ساتھ کھیلا کرتی تھی ۔ ماں کھانے کے وقت اندر ہے اُسے آوازیں دیا کرتی تھی ۔ بیک یا رڈ میں جہاں اُس کا باب بیٹھ کرا خبار پڑھا کرتا تھا وہاں وہ اینے دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی ۔

''زندگی میں سب کچھ دیکھ لینے کے بعد انسان کوصرف اپنے لڑکین کا زمانہ یا د آتا ہے اور وہ عظمہیں ۔''اور'دگرمیوں کے دنوں میں جبشام پڑتی تھی''۔ وہ رک گئی،اور پھراس نے آہتہ سے فیر وز کے بازوکوچھوااور بولی'' وہ دیکھو جاری نتھی دوست''۔ای نڈاپنی ماں کے قریب بی کھیل رہی تھی ۔

اینا کا نوجوان از کے سے غیر محسوں گرگر اجذباتی تعلق مشرقی جرمنی میں گرمیوں کی شام اور از کپن کی معصومیت اور ماں باپ کے قرب کی حدت کے حوالوں سے گرہ ہوتا ہے۔ فیروز کواینا کی باتوں اور کروی سچائیوں کی وجہ سے حلق میں بدمزگی کا جواحساس ہوتا ہے، وہ فیروز کے کردار کے ارتقاء ورارتفاع کی عکائ کرتا ہے کہ وہ اس گفتگو سے پہلے تک صرف اپنی ذات کے خول میں قیدا پنی سفلی خوا ہموں کی تحمیل کے لیے ہی بے چین رہتا تھا، گرزندگی کے بالاتر تلخ حقائق سے آشنا ہونے کے بعد اور دوسر سے انسا نوں کا دردمسوں کرنے کے بعد کمتر خوا ہموں کی بدمزگی متلی کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے۔

فیروزی بید برمزگی اور تلی اُس وفت اور برا ه جاتی ہے جب اینا اُسے میڈم ک گل کی تلیخ زندگی کے بارے میں بتاتی ہے ۔اینا اور نوجوان لڑ کے کی طرح میڈم ک گل بھی '' بے گھر'' ہے اور زندگی کی سفا کی کے بالقالم بے بس اور بے حس ہے۔ عبدالله حسین کے ہاں'' بے گھر''ہو جانے کا مسلہ بہت شدت کے ساتھ اُ بھرتا ہے۔''جلاوطن'، ''والیس کا سفر''،''مہاجرین' وغیرہ اور باولوں کے گئ ایک کرداروں کے حوالے سے اس مسلہ کو اُنھوں نے مختلف زاویوں سے دیکھا ہے۔

میڈم ک گل ہمبرگ (جرمنی) کی رہنے والی ہے۔ اینافیروزے پوچھتی ہے" جانے ہو کیا کرتی ہے؟"'،" نہیں" ۔" سڑپ ٹیز' ۔" این" میرامنہ کھل گیا۔" ہاں!اوراس پچی کابا پاس سے شادی کے بغیر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اُس نے سوالیہ نظروں ہے میری طرف دیکھا۔" اس کا گھر کہاں ہے؟" بیدا لفاظ " اس کا گھر کہاں ہے؟" بیدا لفاظ " اس کا گھر کہاں ہے۔ '" کتنے اذبت ناک اور دل چیر دینے والے ہیں جونا قائمی علاج سفاک حقیقت کے ترجمان ہیں۔

اب یہاں زندگی کے جس موڑ پر فیروز زندگی کے روبر وکھڑا ہے وہاں اینا آخری اِ رأے مخاطب کرتی ہے۔ اینا کی بیر باتیں عبداللہ حسین کا فلسفہ حیات اِنسانی ہے جس کا اِند مال'' باقی سب تنہائی ہے''۔ جیسے مہاتما بدھنے اپنے آخری خطاب کا آغاز ان الفاظ ہے کیا ہے ;

"مير ب دوستواعزيز وتمام دُ ڪھ ہے۔"

عبدالله حسین کی کہانیوں میں بے گھر ہونے کی اذیبیں، لا حاصلی اور مغائرت کی اندو بہنا کی، خوابوں خوا مشوں کی تفقی ،اور تنہائی کا کرب "تمام دُ کھ ہے" کی ہی پر چھائیاں ہیں اور کیا ہے بس ... اینا کہتی ہے۔

"به وه بها درنسل ہے جس نے سب کچھ کھویا ہے گر اپنا ذہن محفوظ رکھا ہے۔ اور انسانی ذہانت حساب کتاب کا نہیں انسانی ذہانت دوسر ہے کے دُکھ کو پہنچانے اور ہاتھ ہو ماکراس میں شریک ہونے کا مام ہے۔ اس لیے تم محض شریک ہوسکتے ہویا نہیں ہو سکتے ۔ چاہوہ دُکھ بی کیوں ندہو، اس لیے کہ ہروہ سانس جو تم لیتے ہوتم ضائع کرتے ہواس وفت بھی جب وہ ابھی تمھا رے اندرہوتا ہے اور زندہ وسلا مت متحرک ہوتا ہے وہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ "

"کراو لیس معصومیت کے کھوجانے کے بعدانانی ذہانت کی سعادت صرف اُن کے نصیب میں ہوتی ہے جو دنیا کے حسن کو دیکھ کر وصال کی نہیں تو صیف کی سعی کرتے ہیں کہ یہی ایک راستہ اس میں شامل ہونے کا ہے ۔ ''

''میری پرانی رقیق بدمزگی جلق سے نکل کرسار سے بدن پر پھیلتی جار ہی تھی۔اینا پتانہیں کب کی جا پھی تھی۔ میں بھاری قدموں سے جا کر کری پر بیٹھ گیا اورسا ہے سمندرسر داورتا ریک اور پُرسکون تھا۔کوئی آواز بچھی .... ہرطرف خاموثی تھی۔''

اس کہانی کے کرداروں فیروز ،میڈم ی گل ،اینااورنو جوان اڑ کے کے لیے زندگی کتنی بے رخم اور حقیقتیں کتنی سفا ک ہیں۔ ان کی زندگیوں کی بےرخمی اور سفا کی کی کہانی میں دُ کھا ورا لیے کاعضرا ورکیفیات شامل کردی ہیں جس کی بناپر بید کہانی لا فانی شاہ کا رقرار پاتی ہے۔ یہی عبداللہ حسین کا کمال فن ہے۔ شامل کردی ہیں جس کی بناپر بید کہانی لا فانی شاہ کا رقرار پاتی ہے۔ یہی عبداللہ حسین کا کمال فن ہے۔

### ڈاکٹر شخسین بی بی

## عبدالله حسین کے افسانوں میں سیاسی شعور

بیسویں صدی میں پوری دنیا کے ادب پر سیاست کے واضح اثر ات پائے جاتے ہیں۔ اردوا دب بھی اس سے مشتیٰ نہیں کیوں کہ سیاست دور حاضر میں پوری زندگی پر محیط اور اس کے متر ادف ہے بہی وجہ ہے کہ ادب میں زندگی کا تقیدی احساس پیدا ہوا تو او بیب نے سیاست کو ابہا م اورا بتذال سے نکال کرعوام اور عصری زندگی کے قریب رکھ کردیکھنا شروع کیا۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی:

"ادب میں سیاست کی بھی اتنی ہی گنجائش ہے جتنی فلیفے یا فد ببیا اخلاق کی ۔گر ادب کاطریقه کار، سوال کرنے ، سوالیہ نشان بنانے مسئلے پیش کرنے سے زیادہ سروکار رکھتا ہے۔ "(1)

اردوا دب بالخصوص افسانے میں ابتدائی ہے ایک اہم رجان دکھائی دیتا ہے جو کہ زندگی کی تلخیوں اور محرومی کے لیے جنگ اور پسی ہوئی انسانیت ہے اور محرومی کے لیے جنگ اور پسی ہوئی انسانیت ہے محبت پر مشتمل ہے اور اردوا فسانے میں حقیقت، اصلاح، رومان کے ساتھ ساتھ سیاسی پہلو بھی شامل ہوا۔ ڈکٹر عمادت پر بلوی:

" مختلف سیاسی معاملات ومسائل کوبعض افسانه نگاروں نے ہڑے سیلیقے سے افسانوں کے ڈھانچے میں ڈھالاتھا۔"(۲)

پچاس اورساٹھ کی دہائی پاکتانی معاشرے میں سابق اورسیا کی دونوں حوالوں سے الجھنوں کا زمانہ ہے۔ اس دور میں لکھے گئے افسانے کوفر دکی کہانی قرار دیا گیا ہے جو خارج کے بجائے باطن کی غواصی کرتا ہے۔ پاکتانی افسانے کے رویے کوسیا کی پس منظر سے الگ کر کے نہیں دیکھا جاسکتا۔ سیا کی سطح پر بید دور قومی شنا خت کی گمشدگی کا دور ہے۔ 1910ء کے بعد سے جدید افسانے کی نمونظر آتی ہے۔ ترتی پیند افسانہ سیا کی سابق حقیقت نگاری کے جس مقام پر پہنچ کر تذبذ ہا ورا بھن کا شکار ہوا وہیں سے جدید افسانہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ پاکتانی معاشر کے فیم مشخکم سیاس صورت حال اور طبقاتی نظام کی خرابیوں نے گوناں گوں سیاس میں ایک سیاسی اورفکری خلا پیدا ہو بھر معاشر سے میں ایک سیاسی اورفکری خلا پیدا ہو

گیا۔اس دورآ مریت میں ادیوں بالحضوص افساندنگاروں نے فوجی آمریت کوشلیم نہیں کیا اوراس کے خلاف قامی جہاد جاری رکھتے ہوئے اس دور کی سیاس شعبدہ گری آمریت کی شکینی ،جہوریت کی حیلہ پردازی ،اور سیاس شعور کی عکاس اپنے افسانوں میں نہایت عمر گی ہے۔اس دور میں جن افساندنگاروں کے نام سیاس شعور کی عکاس اپنے افساندنگاروں کے نام سامنے آئے ان میں عبداللہ حسین کانام بھی نمایاں ہے جونی نسل کے ایک ایسے کہانی کار ہیں جنھوں نے معاشرے معاشرے کے دکھ کومسوس کرتے ہوئے اس کا تذکرہ یوں کیا ہے کہان کا افساندذات اور کا نئات، معاشرے اور افراد کے مابین گہرے رشتوں کی بچیان کابا عث بن گیاہے۔

عبدالله حسین نے اپنی ادبی زندگی کی شروعات کہانی ککھنے سے کی تھی اوراس کا با قاعدہ اشاعتی سلسلة ١٩ ١٦ء مين رساله سويرامين جھينےوالي كهاني "ندى" سے ہوتا ہے ان كے ادبى كيريكركا آغازيا قاعد وطور یرنا ول''اداس نسلیں''ے ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے افسانے بھی لکھنے شروع کیے۔اوران کا ا یک افسا نوی مجموعه 'نشیب''۱۹۸۱ء میں سامنے آیا جس میں یا نچ افسانے اور دونا ولٹ'' نشیب' 'اور'' واپسی کا سفر''شامل ہیں ۔اورافسانوی مجموعہ'' سات رنگ'' ۱۹۸۵ء میں سات افسانے جن میں ہے یا کچ افسانے مجموعہ'' نشیب'' میں بھی شامل ہیں تو مجموعہ'' رات'' ۱۹۹۷ء میں دوافسانے شامل ہیں جومجموعہ'' سات رنگ'' میں بھی شامل ہیں ۔ان مجموعوں کے افسانوں پر نظر دوڑا کیں تو ہمیں ان افسانوں میں سیاسی شعور کا برچا رعلامتی صورت میں جابجانظر آتا ہے۔عبداللہ حسین کے فسانے ان کی فکری اور فنی عظمت کی تا زہشہا دئیں ہیں عبداللہ حسین کے افسانوں میں ایک بڑا حوالہ سیاس شعور کے ساتھ ساتھ جلا وطنی کا بھی ہے جس کا اہم سبب فکری، معاشی و تہذیبی اور سیاس ہے ۔ا فسانوی مجموعہ '' نشیب'' میں شامل افسانہ'' جلاوطن' ایک کرداری کہانی ہے۔اس افسانے میں ایک ہیڈ کلرک کی کہانی بیان کی گئی ہے۔جولوگوں کے جوم میں بھی تنہائی کا شکار ہے۔اس کے جذبات واحساسات تک کو کیلا جاتا ہے۔اس افسانے میں بالائی ومتوسط طبقے کے نوجوا نوں کے حصول روز گاراورلبرل سوسائٹ کا حوالہ دیا گیا ہے کہ نوجوان کس طرح ہے جلا وطنی اختیا رکرتے ہوئے سیاست، معیشت و تہذیب سے فرار حاصل کرتے ہیں اس کی سب سے بروی وہید سیاس حالات ہیں۔ " جلاوطن اپنے قبیلے کی کشش ہے مجھی چھٹکا رانہیں یا سکتا جاہے وہ اپنے قبیلے ہے مايوس بى كيول نايو چكابو\_"(٣)

اس کےعلاوہ افسانہ 'ندی'' بھی سیای شعورے لبریز ہے۔اس افسانے میں سیاسی حالات وواقعات کوعلامتی پیرائے میں بیان کیا گیا اور آزادی کی تڑپ کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آزادی کتنی ہڑی نعمت ہے۔ "بہلوگ آزاد میں اور آزادی چاہتے ہیں۔ میں ان میں ہے ہوں۔ میں کوئی بندش قبول نہیں کر سکتی، میں کسی ہے دلچی نہیں رکھتی ،کسی کی برِ وانہیں کرتی ،صرف آزادی چاہتی ہوں۔۔۔آزادی۔'(۴)

افسانہ 'سمندر' عبداللہ حسین کے کینیڈا میں سفر کی داستان ہے۔اس افسانے میں بھی جلا وطنی ،سیاس ، تہذیبی شعور، مہاجرت کا مسئلہ آزادی و پابندی اور جبر واختیار کی عکاس علامتی بیرائے میں نہایت خوبی سے گ گئے ہے۔

" آخری فکست شمصیں بولائے دے رہی ہے اور ہاری ہوئی جنگ کو جاری رکھنے پر مجبور کررہی ہے۔ ان نوجوان خداؤں کے بل پر جنھوں نے تم کو معصومیت سے آزادی کے خواب دکھائے ہیں اور جوایک ایک کر کے سب مر چکے ہیں کہ معصومیت سے آزادی کانا م موت کانا م ہے لیکن تم ابھی زندہ ہوا ورزندہ رہو گے۔"(۵)

اس ا فسانے میں تقسیم ہند کے ساتھ ساتھ شرقی اور مغربی جرمنی کے سیاسی ومعاشی وساجی حالات کو تفصیلاً بیان کیا ہے ۔ بقول محمد عاصم بٹ:

"مشرقی اورمغربی جرمنی کی تقلیم نے وہاں لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا کیس اور انھیں اپنی زمینوں سے دورکر دیا اس تج بے کوہم بخو بی سمجھ سکتے ہیں، کیوں کہ یہاں بھی لوگوں کی بڑی تعدا دکوتقلیم ہند کے موقع پر الیم ہی دوری اور محرومی سے دو چار ہونا پڑا تھا۔"(۲)

مشرقی اورمغربی جرمنی کی تقسیم کی وجہ ہے یہاں پرسب ہی اپنے وطن و زمین ہے دورمہا جرت کا دکھا تھائے پھررہے ہیں۔اورسیا کی جراوراستخصالی تو توں کی چکی میں پاس رہے ہیں۔اوران حالات کی سب ہے ہوئی اس کے فظام میں اہتر کی وتنز کی تھا۔اور ملک کے حالات تنگین صورت اختیار کرچکے تھے۔
"'ہم نے کچے مور ہے کھڑے کیے اور پانچ روز تک ان کے مقب سے لڑتے رہے۔
جب روی ٹینک شہر میں داخل ہوئے تو ہم انڈرگرا وُنڈ چلے گئے۔''(2)

افسانہ" دھوپ' میں عبداللہ حسین نے ایسے کر داروں کو پیش کیا جومہا جرت کے کرب میں مبتلا ہوکر ہمیشہ واپس اپنی زمین ووطن کی طرف لوٹے کی آس وخواہش میں تڑ ہے ہیں ۔اس افسانے میں عبداللہ حسین نے اپنی سر زمین سے دوری اور ماضی کوموضوع بنایا ہے ۔اس سارے عمل و حالات کے پیچھے سب سے ہڑا سبب سیاست ہے جس کی وجہ سے تقتیم ہندا ور پھرمہا جرت کا مسئلہ پیدا ہوا۔اس افسانے کا مرکزی کر دارسعید میں سال بعدا پنی سرز مین کی طرف رخ موڑتا ہے تو وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پنی بقیہ زندگی یہاں ہی بسر کرے گا اس کی زندگی کے میں سال کہاں اور کیے گزرے اس حوالے سے افسانے میں علامتی طور پر اشارہ سیاس و ساجی حالات کی طرف جاتا ہے اور سعیدوا پس اپنی سرزمین پر قدم رکھتا ہے۔ اور یہاں پر اے ایک اجنبیت کا حساس ہوتا ہے۔

> ''اس کوا جنبیت اور مانوسیت کاو ہ عجیب وغریب ملا جلاا حساس ہوا جولمبی جلاوطنی کے بعد گھر آنے والوں کوہونا ہے ۔''(۸)

ای طرح افسانہ" مہاجرین میں بھی افسانہ" دھوپ "کی طرز کی کہانی بیان ہوئی ہے۔اس افسانے کی فضانا "فلجیا میں ڈوئی ہوئی ہے۔اس افسانے میں بھی علامتی بیرائے میں سیای وساجی حالات و واقعات کوقا مبند کیا گیا ہے۔ یہاں پر افسانہ باپ اور بیٹے کی مکالمہ بازی کے باعث آگے بڑھتا ہے۔ جن کے مکالموں سے جمیں بنیا دی کردار شخ عمر دراز کے بارے میں بہت کی معلومات سے آگاہی ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دیہاتی زندگی کی عکائی گئی ہے۔اس افسانے کے پہلے جھے کے آخر میں حالات ودر بدر کی شوکروں کی بدولت شخ عمر دراز کی فورش کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

" یہ شہر، آفتا ب سوچ رہا تھا، جہاں میرے باپ نے اپنی عمر گزاری تھی،اس کے دل سے انر گیا تھا اور میں جواس شہر کوچھوڑ گیا تھا، یہاں آ کر دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں۔ یہ کیا بات تھی؟ ۔۔۔اس کے دل کی البحض دور ہوگئی تھی ،تا ہم وہ و ہیں پر موجود تھی ؟"(9)

عبدالله حسین نے اپ افسانوں میں تمام خیالات و واقعات کوعلامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ ملک میں ہونے والی تمام غیر جمہوری صورت حال کا احوال بیان کیا ہے۔ جموٹے سیاست دا نوں ، جابر جاگرداروں اور سفاک لئیروں کے سامنے بے بس نا دارنسل جواصلاح کے امکان سے ماورا ہو چکی ہے۔ ان کی عکائ اپنے نا ولوں میں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے افسانوں میں نہایت عمر گی سے بیان کیا ہے۔ عبداللہ حسین نے اپنے افسانوں اور نا ولوں میں استحصالی قوتوں کو مختلف صورتوں میں بیان کیا ہے۔ وہ بھی جا گیرداروں کے دوپ میں جلوہ گرہوتی میں استحصالی قوتوں کو مختلف صورتوں میں بیان کیا ہے۔ وہ بھی جا گیرداروں کے دوپ میں جلوہ گرہوتی میں تو بھی سیاست دا نوں اور بھی سفاک پولیس کی صورت میں سامنے

آتی ہیں عبداللہ حسین کے مجموعہ 'نشیب' کی نثر کے حوالے سے ڈاکٹر عاصم بٹ لکھتے ہیں:
''نشیب؛ عبداللہ حسین کا بہت مختلف تجربہ ہے۔اس میں موجود بھی تحریبی ان کی
ذات کیاا یہ پہلوؤں کوواکرتی ہیں اورا یہ مقامات تک ہمیں لے جاتی ہیں جہاں
کسی بھی اور تحریر کے ذریعے ہماری رسائی ممکن نہیں ہو پاتی۔اس کتاب کی نثر بہت
رواں اور بے ساختہ ہے۔اوراس میں جذبے کی فراواں قوت بھری ہوئی معلوم ہوتی
ہے۔ایی نثر و ہاجد میں نہیں لکھ سکے۔''(۱۰)

عبداللہ حسین کے مجموعہ 'نشیب' میں شامل افسانوں کی نثر میں ایک روانی اور بلا کی تیزی ہے۔ یہ مجموعہ عبداللہ حسین کے فن میں ایک نئی منزل کانشان بن کرسا ہے آیا ہے۔

ان مجوعوں کے افسانوں پرنظر دوڑا کیں تو ہمیں ان افسانوں میں سیاس شعور کا پرچارعلامتی صورت میں جابجانظر آتا ہے عبداللہ حسین کے افسانے ان کی فکری اور فنی عظمت کی تازہ شہادتیں ہیں۔

#### حوالهجات

- ا ۔ جمیل جالبی، ڈاکٹر،''معاصرا دب''،سنگ میل پبلی کیشنز، لا ہور،۱۹۹۱ء،ص:۳۳
- ۲\_ عبادت بریلوی، ڈاکٹر، ''ا فساناورا فسانے کی تقید' ادارہ ادب وتقید، لاہور، ۱۹۸۲ء جس :۱۷۳
  - س \_ عبدالله حسين، جلاوطن مشموله نشيب، سنك ميل پېلي كيشنز لا مور، ۲۰۱۱ ء جس ۲۱:
    - ٧- عبدالله حسين، ندى مشموله نشيب، ايضابص: ٥٨
      - ۵\_ عبدالله حسين، سمندر، الصّابص: ۸۴
        - ٢\_ الصّاص: ٨٠
        - 2\_ ايضاب ٢٩:
    - ٨ \_ عبدالله حسين، دهوب مشموله نشيب، ايضا من ١١٥:
    - 9\_ عبدالله حسين مهاجرين مشموله نشيب الصناج 104
  - ۱۰ محمد عاصم بث، ڈا کٹر ،عبداللہ حسین بشخصیت وفن ،اکا دمی ا دبیا ت اسلام آبا د، ۸۰ ۲۰ ء جس: ۱۰،۹۱

#### \*\*\*

### انيل ييموئيل

#### "ندى''وقت كااستعاره

عبدالله حسین کا اولین افسانه 'ندی' ان کے شہرہ آفاق ناول 'اداس نسلیں' کی اشاعت ہے پہلے سہ ماہی "سويرا" ميں شائع ہواا وربہت مقبول بھی ہوا \_منفر دلب و ليج ميں لکھا گيا بيا فساندار دوا دب ميں خوشگوار اضافہ ٹا بت ہوا مغر بی کینیڈا کےلوکیل میں لکھا گیا یہ افسانہ تکنیک اور پلاٹ کےلحاظے منفر دمزاج کا حامل ہے۔''ندی''عبداللہ حسین کوا د بی دنیا میں متعارف کرانے میں کا میاب رہا۔ بیسویں صدی کا وہ زمانہ جب بیہ افسانة حريكيا كيا تاريخ انساني كاانقلاب انگيز زماند ب\_ايس مين اي مزاج اور كيفيت عيمر يوراسلوب، مستقبل میں عبداللہ حسین کی پیچان بنا عبداللہ حسین کا بیافسانہ جزو میں کل کی خوبیاں رکھتا ہے۔ 'ندی'' کی "بلان کا"بیسویں صدی کی لے یا لک نسل انسانی کا استعارہ ہے۔"ندی" دراصل" بلان کا" کی زخمی روح کے یر چے سفر کی کہانی ہے۔"بلان کا"بلا کی ذہین اڑ کی ہونے کے ساتھ ساتھ اندر سے وُئی ہوئی ہے۔ شکست کا جان لیوااحساس اے طرح طرح کے بھیس بدلنے براکساتا ہے۔ 'بلان کا'' کامسکد بیسوی صدی کےانسان کا مسئلہ ہے ۔ یہ مسئلہ اپنے وجود کے جواز کی تلاش ہے تعلق رکھتا ہے ۔ سوال رہے کہ کیااس معاشرے میں زند ہرنے کے لیے کوئی لائسنس ہونا ضروری ہے ۔ 'بلان کا''کا جاندارکردارزمان ومکاں کی قیدے آزاد ہے۔انسان کی فطری آزادی پر لگائے گئے پہروں پراس کی باغیانہ گفتگوکسی خاص پس منظر ہے مشروط نہیں ۔افسانے کی فضایا دوں میں رجی ہی ہے ۔ بیشے کے اعتبارے کیسٹ عبداللہ حسین کچھ عرصہ پہلے کینیڈا ے واپس آئے تھے اور بیا فساندای دور کے حساس وتجربات کا نتیجہ ہے ۔یا دیں انسانی معاملات میں با قاعدہ ا یک عضر کی حیثیت رکھتی ہیں ۔'' ندی''یا دوں کی جیتی جاگتی لہروں سے بھر پور کہانی ہے جس میں زند گی کسی ندی کی طرح رواں دواں ہے۔افسانے کا متکلم را وی یا دوں کے جلومیں بہتا چلا جاتا ہے۔ یا دوں کے کینوس پر ایے ایسے منظرا بھرتے ہیں جودور دراز کے ملک ہے تعلق رکھنے کے باوجود قاری کواپنی گرفت میں لے لیتے بن وجه مشترك عصرى بيانيداورانساني كيفيات بن:

> 'سغر بی کینیڈا کیاس جھوٹی سی پہاڑی یونی ورٹی میں پہنچ ہوئے مجھے دوسرا دن تھا۔ سارا وقت بارش ہوتی رہتی تھی۔ دوپہر کے وقت ذراکی ذراکوبارش تھی اور بادل مچھ

گئے۔۔۔ میں اکا کراپنے کمرے ہے باہر نکل آیا۔ دھلی دھلائی ہوئی سینٹ کی کشادہ سڑکوں پر کہیں کہیں موٹر گاٹیاں کھڑی تھیں جن کی چھتوں پر میپل (Maple) کے زرد اور قر مزی ہے گر ہے ہوئے سے ۔ایک چھوٹی کی کار کے انجن پر چندلا کے جھکے ہوئے سے ۔انھوں نے سراٹھا کراپنے مخصوص دوستانہ لہجے میں ہیلوکہا۔ سیڑھیوں پر کھڑی ہوئی جندلا کیوں نے مجھے ناقدانہ نظروں ہے دیکھا۔آگے یونی ورٹی کا گرجا گھر تھا جس میں سے نکلتے ہوئے نوجوان یا دری نے مسکرا کر مجھے سلام کیا۔اس کے پیچھے پیچھے میں سے نکلتے ہوئے نوجوان یا دری نے مسکرا کر مجھے سلام کیا۔اس کے پیچھے پیچھے کا گذا سیڈنگ بال کا بڑھا جم دودھ کی خالی ہوئی ہا تھے میں اٹھائے چلاآ تا تھا۔'(1)

منطق نتیجہ ہیں۔ کا نتات ہے زمین کا سمنا وَاور پھیلا وَانسانی احساسات ہے جڑا ہے۔ معلوم ہے المعلوم اور منطق نتیجہ ہیں۔ کا نتات ہے زمین کا سمنا وَاور پھیلا وَانسانی احساسات ہے جڑا ہے۔ معلوم ہے المعلوم اور پھر معلوم کا بید پھر ماضی ، حال اور مستقبل کی سر گوشیوں پر پلی ہے۔ دور دراز بیٹھا راوی بادوں کے اڑن کھولے پر سوار دور کہیں کینیڈ اپنچتا ہے۔ جہاں '' بلان کا'' اور راوی کی ملا قات ہوتی ہے۔ عبداللہ حسین کمال مہارت ہے افسانے کو یا دوں کی تخیلاتی دنیا ہے نکال کر زمان و ممال کی ٹھوں دنیا میں لے آتے ہیں۔ بیٹھوں دنیا مناز مان و ممال کی ٹھوں دنیا میں اور رومان کے ساتھ قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ ''بلان کا'' محض مغربی کینیڈرا کی ایک پہاڑی شن اور گلو بلائز یشن اور گلو بل کو نیش ہے بلکہ اس ہے ہو کہ گلو بلائز یشن اور گلو بل کو نیش کے استان کی نفسیات ہے لیکن نیویارک کی تیز رفتا رزندگی تک کا ادراک ہے اور وہ مختلف زا ویوں ہے مصری حسیت کا مظاہر ہ کرتی ہے۔ انیسویں اور بیسویں صدی میں روی ادراک ہے اور وہ مختلف زا ویوں ہے مصری حسیت کا مظاہر ہ کرتی ہے۔ انیسویں اور بیسویں صدی میں روی ادراک ہے اور امن'' اور' ڈا کر ٹروا گو'' جیسے گی نا ول آج بھی عالمی ادب کے اہم ترین اول ہیں۔ انیسویں صدی کا تذکرہ روی ادبی و مکانی حوالوں کے بغیر نا کمل ہے۔ ماسکوا ور نیویا رک کے حوالے ہیں۔ نبلان کا ''ک

'' میں روں جانا جا ہتی ہوں۔ ماسکو۔اس شہر میں اسرار ہے۔زار کا اور راس پوٹن کا ماسکو، نالٹائی کا اور دوستووسکی اور مایا کوسکی اور مایا کوسکی اور پاستر بک کا ماسکو۔اس شہر کا ایک کیریکٹر ہے۔اپنی جگہ پرا لگ اور انوکھا اور برگزیداا ور پر کشش جیسے بیرس کا اور ویا ناکا کیریکٹر ہے۔ان جگہوں کا نام آتے ہی ذہن میں داستانیں جاگ پڑتی ہیں۔ نیویا رک یہاں سے چند سومیل کے فاصلے پر ہے لیکن وہاں جانے کا خیال بھی میر سے نیویا رک یہاں سے چند سومیل کے فاصلے پر ہے لیکن وہاں جانے کا خیال بھی میر سے

ول من مبين آيا \_"(2)

وقت ایک نامیاتی کل ہے جس میں ماضی، حال اور متعقبل اپنی کیفیات اور خصوصیات کے ساتھ ہمہ وفت موجود رہتے ہیں۔وقت کے بیت جانے کا احساس زمانہ حال کے عناصر کی جذبیت کے ساتھ ساتھ یا اور متعقبل کی پیش بینیوں کے امتزاج میں زندہ ہوتا ہے۔ آج کے ہونے کا ادراک ،گزرے اور آنے والے کل ہے جڑے احساسات کی لاشعوری وشعوری آگھی کا دوسرانام ہے۔وقت مٹھی میں ریت کے ذروں کی مانند پھلتا چلا جا رہا ہے:

"رات کے آخری قبقے لگائے جارہے تھے۔رات کے آخری بوے لیے جارہے تھے۔ بوے جو بیش گر پڑیں گے۔ قبقے جو تھے۔ بوے جو بیش گر پڑیں گے۔ قبقے جو اس رات کی تاریکی میں بہیں مجمد ہو جائیں گے، جو ہمیشہ یا دآتے رہیں گا ورہمیں مرتوں جوان رکھیں گے، جو ہمیشہ یا دآتے رہیں گا ورہمیں مرتوں جوان رکھیں گے، جو کہیں دکھائی نددیں گے اور بہتے ہوئے پانی میں شامل ہو جائیں گے۔'(3)

تا ریخ انسانی کے ہرموڑ پر ، تہذیب ، تمدن سمیت معاشر ہے کی ہر کروٹ پر ذی شعورانسان نے اپنے تئیں معاملات کو پر کھنے کی کوشش کی ہے عبداللہ حسین کے اس افسانے کی" بلان کا" اپنے باغیا نہ پن اور بالاگ گفتگو ہے عصر کے اجتماعی کرب کو بیان کرتی ہے فصوصاً بیسویں صدی میں اس نہ جبی تعصب کوعصری حسیت کے حساس آلے نے بھانپ لیا ہے جو اُب خطرناک روپ دھار چکا ہے ۔ آئ نہ جبی انتہا لیندی بھیا تک ترین انسانی مسئلہ بن چکا ہے ۔" بلان کا" جن سادہ دلوں کی بات کرتی ہے وہ ہمیشہ سادگی اور مجت کا بھیا تک ترین انسانی مسئلہ بن چکا ہے ۔" بلان کا" جن سادہ دلوں کی بات کرتی ہے وہ ہمیشہ سادگی اور مجت کا برچا رکرتے ہیں ۔ وہ منافقت کا خول اٹارکر" سدھارتھا" کی طرح سچائی کی تلاش میں سرگر داں ہیں گرنہ ہب کا جراور تعصب انھیں بدلنے کے در پے رہتا ہے اور ذیا دہڑ لوگ آخر کا رنہ ہب کے سامنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں ۔ ان لوگوں کے بارے میں بلان کا کہتی ہے:

" یہی وہ لوگ ہیں جوزندگی کواس کی اصل بنیا دی شکل میں دیکھنے کے لیے ہاتھ یا وَں مارر ہے ہیں جفوں نے اپنے اوپر سے تہذیب کے ہر خول کواتا رپھینکا ہے تا کہ زندگی کو نظا کرسکیں ۔ جفوں نے اپنی سمت خود متعین کرنے کی خاطر پر انی سمتوں کا احساس ہی کھودیا ہے ۔ جوزندگی کی نیکی اور محبت اور سادگی پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ند ہب نے جفیں بدول کر دیا ہے کیوں کہ بیسویں صدی میں دنیا کیاس سب سے زیادہ تہذیب یا فتہ ملک میں ایک چری ہے تعلق رکھنے والا شخص دوسر سے چری ہے تعلق رکھنے والے

ک دکان سے ضرورت کی کوئی چیز بھی نہیں خرید سکتا کیوں کا یک ند ہب دوسر سے سے نفرت کرنا سکھاتا ہے۔'(4)

سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی اور عالمی سرماید داران قو توں نے انسان ہے اس کا دائی سکون اور مھمراؤ
چین لیا ہے۔ معیار زندگی کی کروٹوں نے متانت کوریز ہ ریز ہ کر دیا عبداللہ حسین اس انسانی خسارے ہے
بہ جُرنہیں۔ ان کے ہاں اس نقصان کے ادراک کا اظہار بار ہا باتا ہے۔ دور درا زکے مما لک میں بیسلسۂ روزگار
یا تعلیم، جاکر بسنے والے عموماً ایسی بی بے رقی کا شکار ہوتے ہیں جس کا اظہار کینیڈا میں تیمی "سلطان" کے ہاں
نظر آتا ہے۔ ترقی یا فتہ ملکوں میں بسنے والے ایشیائی "دو کاف" یعنی "کام" " دکر ہو" کا اکثر ذکر کرتے ہیں۔
نظر آتا ہے۔ ترقی یا فتہ ملکوں میں بینے والے ایشیائی "دو کاف" یعنی "کام" " درکر ہے ہیں۔
زندگی محض کام اور کمرے کے مابین پنگ پا تگ کی طرح لو صحنے لو صحنے کئی زمانے بتادیتی ہے۔
درود یوار شجر اشجارا ور حدنظر زمین وآسان دودھیا سفید
دیگ میں رکھ ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ میں دن بھر لیبارٹری اور دات گئے تک
دیگ میں رکھ ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ میں دن بھر لیبارٹری اور دات گئے تک

چند مہینوں میں مجھے اپنا تھیں مکمل کرنا تھا۔ لائبریری سے لائی ہوئی کتابوں کے ڈھیر کے ڈھیر میری میری میر وں پر، کرسیوں پرا ور صندوقوں میں پڑے رہتے تھے۔اس سرد، بے دیگ اور بے بو دنیا میں لگتا تھا کہ پڑھنا اور کام کرنا انسان کی آخری جائے پنا ہرہ گئی ہے۔'(5)

عبدالله حسین نے ''بلان کا'' کے کروار کے ذریعے گلوبلائزیشن کاا ظہار مختلف زاویوں سے کیا ہے۔

کینیڈ ااور پا کتان دو مختلف انتہاؤں کی عکای کرتے ہیں۔ معاشرتی اقد ار ، جنس ، نفسیات سب کچھ مختلف ہے۔ وہاں بنے والے پا کتانیوں کی پہلی پہلی سل نے اجنبیت میں زندگی بتائی ہے۔ عبدالله حسین نے ''ندی' کوسیع تناظر میں تخلیق کیا ہے۔ ''بلان کا'' اپنے سابقہ دوست میر وکا ذکر کرتے ہوئے جن حالات وواقعات کا حوالہ دیتی ہے ان کا تعلق بیسویں صدی کی ہمپانوی خانہ جنگی ہے ہے۔ بیسویں صدی کا منظر نامہ جنگوں ہے عبارت ہے۔ ان جنگوں نے کئی حوالوں نے زندگی کومتاثر کیا ہے۔ ''بلانکا'' کے سابق دوست میر و کے ماں عبارت ہے۔ ان جنگوں نے گئے اور میر وجنگوں کے رقمل میں بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ جنگ کی کو کھے محبت باپ جنگ میں مارے گئے اور میر وجنگوں کے رقمل میں بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ جنگ کی کو کھے محبت کے جنم کی مثال اس اقتباس میں دیکھیے:

"میر و ہسپانوی خانہ جنگی کی اولا دھا۔اس کے ماں باپ فران کو کی فوجوں کے خلاف لڑتے ہوئے سول دار کے دوران میں ایک دوسرے سے ملے تھے۔ان دنوں و ہلوگ اپنی جان جھیلی پر لیے لیے پھرتے تھے۔تم کہو گے، محبت کرنے کی فرصت کے تھی؟

لین محبت کرنے کے لیے کسی فرصت کی ضرورت ہوتی ہے؟ میروا یک پہاڑی عاریں
پیدا ہوا۔اس کے چند ماہ بعد وہ دونوں ایک لڑائی میں مارے گے۔میر وکوا یک بوڑھے
پیدا ہوا۔اس کے چند ماہ بعد وہ دونوں ایک لڑائی میں مارے گے۔میر وکوا یک بوڑھے
پیابی نے پالا۔ جب میر و پندرہ برس کا ہواتو بوڑھا سپاہی بھی مرگیا، لیکن مرنے سے
پہلے وہ میر وکوسب کچھ بتا گیا۔میر وبڑی اٹی شخصیت کا مالک تھا۔ میں اپنے ماضی کے
متعلق پچھ بھی نہیں جا نتا۔اس نے مجھے بتایا۔اور ندمیری خوا ہش ہے۔میں بہت بڑا
جرناسٹ بنوں گا۔ اِن دنوں میں اس کے پیچھ دیوانی ہورہی تھی، کیوں کہوہ مجھے تباہ کر
جرناسٹ بنوں گا۔ اِن دنوں میں اس کے پیچھ دیوانی ہورہی تھی، کیوں کہوہ مجھے تباہ کر
وینے پرقا درتھا۔لیکن اس نے مجھ سے کہا: زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو دنیا سے بھائی
چارہ کرویا گل لڑی۔'(6)

ترقیا فقہ مما لک میں سوسائی کے مضبوط ہونے کی قیمت فردنے ادا کی ہے۔ یہاں جدید سوسائی کی بنیا وفرد کی تنہائی پر رکھی گئی ہے۔ فرد کی اکائی محض شاریاتی ہند سہ بن کررہ گئی ہے۔ بہتر معیار زندگی کی قیمت چکا ناپڑتی ہے۔ فیر ملک میں رہائش ہے جڑکی اذبیتی، عبداللہ حسین کی فکشن کا خاص موضوع ہیں۔ 'ندئ' کی بلان کا اس حقیقت کا ہر ملا اظہار کرتی ہے۔ اس موضوع کو عبداللہ حسین نے اس افسانے میں کمال مہارت ہے ہوئی جہات کا حامل ہے کہ وفت کا جبر ورحم اس افسانے کی سطرسطر میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ 'ندئ' بلا شہدا بیا منفر دا فسانہ ہے جوگئی جہات کا حامل ہے کہ وفت کا جبر ورحم اس افسانے کی سطرسطر میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔

#### حوالهجات

- 1 عبدالله حسین، ندی، مجموعه عبدالله حسین، سنگ میل پبلی کیشنز، لامور، ۷۰ ۲۰ مین ۱۳۹۱
  - 2\_ الينابس:948
  - 3\_ ايضاص:956
  - 4\_ ايضابس:964
  - 5\_ ايسناس:966
  - 6\_ ايشأ، 969

\*\*\*

## عبدالله حسین کی جزیات نگاری: ایک تجزیه

عبدالله حسین \_\_\_أداس نسلوں کا استعارہ \_\_\_یا پھراُ داس نسلیں اُس کی علامت بن گئیں \_\_\_ فیصلہ کرنا مشکل ہے!

جب پہلی بارائن سے ملی تھی تو دل میں بیہ بڑا گہراا حساس تھاا ورہلکی کی گھبرا ہٹ بھی کہا یک ایب ایسے لکھاری سے ملئے جارہی ہوں جس کی تخلیق نے اُس کی زندگی ہی میں بام عروج دیکھ لیا ہے! پھراُس کے مختلف انٹر ویوز ، تھاریر پہتھر ہے بھی نظر سے گزرے تھے۔ کالج لا نف میں'' اُواس نسلیں'' کے چند صفحات نظر سے گزرے تھے۔ کالج لا نف میں'' اُواس نسلیں'' کے چند صفحات نظر سے گزرے میں اُن کی پڑھنہیں یا نکھی!

سوفیصل آبا دا دبی میلے میں اُن سے پہلی بار ملتے کچھ گھبرا ہٹ کا شکارتھی۔اُس چھوٹے سے کمرے میں نارڑ صاحب اورعبداللہ حسین صاحب اکٹھے بیٹھے تتے۔د کھتے ہی دیکھتے نارڑ صاحب کے گر دایک جوم اکٹھاہو گیا۔عبداللہ حسین آ ہمتگی ہے بولے" لیجے آپ کی گو پیاں آگئیں۔"

تا رڑصا حبے ملاقات کے بعدان سے ملاقات کاشرف حاصل ہوا۔

گوکداً س وفت میرانا ول آچکا تھا، جرائد میں افسانے بھی لگتے رہتے تھے گر بہت کم لوگ جانتے تھے مجھے۔۔۔ خیر جان اور پیچان کا کوئی ڈو کی تو اَب بھی میر ہے دامن میں نہیں!

مجھے یو چھنے لگے کرآپ کیا کرتی ہیں؟ میں نے بطور لکھاری اپنا تعارف کروایا۔

مجھ سے بو چھنے لگے کیا آپ نے مجھے پڑھا ہے؟ میں شاید لاشعوری طور پراس سوال کے لیے تیار مخلی ۔۔۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا:''سر جھوٹ نہیں بولوں گی ۔ گو کہ جرائد میں، اخبارات میں مختلف مضامین، آپ کے انٹر و یوزا تنا کچھ پڑھ چکی ہوں کہ آپ کی تحریر پر جھوٹی گفتگو کر ہی سکتی تھی گر چے یہی ہے کہ میں ابھی آپ کونہیں پڑھ سکی ۔''

اور یہ دیکھ کراور بھی اچھالگا کہ ایک بڑا ادیب ایک بڑا انسان بھی تھا۔۔۔اُن کے رویے ومشفق لہج میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں نے اُنھیں بتایا کہ یہ دیکھیے میں نے آپ کی کتا بیں خریدی ہیں۔۔۔ کہنے لگہ: '' آپ لکھتی ہی ،آپ خوب بڑ ھاکریں، سب کوبڑھیں اور مجھے بھی پڑھیں، میں ایکے سال پھر آؤں گا اور آپ

ے پوچیوں گا کہ آپ نے کیار ما۔"

گروہ اگلاسال نہیں آیا ۔۔۔ میں جانتی تھی کہوہ جان لیوا بیاری سے نبر دآ زما ہیں ۔ جب ملی تب بھی اُن کی حالت کوئی بہت اچھی نہیں تھی ۔

گراُن کے رویے کا عمّاد، لیجے کا یقین اور شخصی شان داری تھی کہ مجھے لگما تھا کہ اگلے ہی ہیں میری اُن سے ملاقات ہوگی ۔ گراُس ہی کے آنے سے پہلے وہ بہت ی اُ دای چھوڑ کر رخصت ہوئے اور میں اُن کو یہ بتائی نہیں کی کہر میں نے آپ کی کتا ہیں پڑھی ہیں ۔

آج جواس ملا قات کوسوچتی ہوں تو اس منظر کو، اُس دیریا تاثر کویا دکرنے کی کوشش کرتی ہوں جو دو بڑےا دیبوں کوآمنے سامنے دیکھ کردل پیشش ہوا تھا۔

تارڑصا حب کے گرد ہمیشہ بید کیا کہ مجمعے کا روبیا یک نشیب لیے ہوتا ہے۔۔۔لوگ ایک بڑے ادیب کے احساس تلے دیے ہوتے ہیں۔ گراس دن اُس کمرے کی فضا بڑی دوستان تھی۔ کیوں کہ آئے سامنے اپنے عہد کے عظیم لکھاری بیٹھے تھے۔ جوایک دوسرے کے فن کی عظمت ہے آگاہ تھے۔عبداللہ حسین صاحب سے وہ ملاقات چند منٹ کی ہی تھی گرتا ٹر بڑا گہراا وردیریا لیے کرائھی میں۔

اُن کے بالکل سامنے تا رڑ صاحب صرف دوفٹ کے فاصلے پر ہرا جمان تھے۔ تا رڑ صاحب سے میں نے اُن کے سامنے اُن کی تخاریر کے حوالے سے قد رہے کہی گفتگو کی ، پچھ سوالات تھے ذہن میں جو پوچھے اور جب میں عبداللہ حسین صاحب کے پاس آئی تو اُن کی شفقت ومروت بھر سے رویے میں کوئی فرق نہیں بایا ۔۔۔ یہ س کر بھی نہیں بایا کہ میں نے اُن کوا بھی نہیں پڑھا۔

یہ لوگ۔۔۔یہ اُواس نسلوں کے لوگ۔۔۔اپنے عہد کی خوبصورت روایتیں، لحاظ، مروت اپنے ساتھ لے گئے ۔ا کے خلص وملال ہے کہ بہت کچھ پوچھنا تھا اُن ہے اُن کی تحاریر کے حوالے ہے، اُس آنے والے ہیں ہوگئیں دُورنگل گئے۔

عبدالله حسین کوایک مگله به بھی تھا کہ لوگ اُن کی دیگر تھا ریر کونظر اندا ذکر تے ہیں۔اُ داس نسلیس سے آگے نہیں ہڑ آگے نہیں ہڑھتے۔جب کہ وہ اُ داس نسلیس کے علاوہ با گھاور نا دارلوگ جیسے اہم ناولز بھی لکھ چکے تھے۔سواس مضمون میں میری کوشش ہوگی کہ اُن کی دیگر تھا ریر کاا حاطہ کروں۔

عبدالله حسین کے ہاں اثرات بہت زیر بحث رہے۔وہ خود بھی بتاتے ہیں کراُن کے والدالگش سکھنے پہ بہت زوردیتے تھے اورانھوں نے اردوم مض آٹھویں جماعت تک پڑھی۔اپنی تحاریر کا الگش ترجمہ بھی انھوں نے خود کیا۔ان کا ایک نمائند ہاورا ہم افسانہ ''ندی'' بھی مغربی پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ اس افسانے میں کہانی تو بظاہر سادہ اور عام ہے گرجزیات نگاری، منظرمامہ اور کر دار نگاری بہت خوب صورت اور عمدہ ہے جو کہانی کوایک مجموعی خوب صورت ناثر دیتی ہے۔

ای طرح ان کے دویا ولٹ 'نشیب' اور' واپسی کا سفر' بھی مغربی پس منظر میں لکھے گئے ، سادہ کہانی ، هیتی جان دارکر دارجوقاری کواپنے ساتھ رکھنے میں کا میاب رہتے ہیں۔ جزیات نگاری بھی ہوجسل کرتی ہے گرعموی طور پرتجریر کی دل کئی کا سبب ہاور بیا نفتا م ہوتا ہے جہاں عبداللہ حسین سوچنے اور چو کئنے پہمجبور کرتے ہیں۔ واپسی کا سفر میں اختیا م پہ وہ کہتے ہیں'' میں کہتا ہوں عورتیں ہوں یا مردسباس دنیا میں قدم جمانے کی کوشش کررہے ہیں۔ ہم نے یہاں ایک پودالگایا ہے ، ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں گر جنگ ہویا جان نکلے ، اس میں کام ہم لوگ ہی آتے ہیں۔ زندگی آگے ہی آگے چاتی جاتی ہوتی ہوتی ہے ، کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے جلوس نکلے ، اس میں کام ہم لوگ ہی آتے ہیں۔ زندگی آگے ہی آگے چاتی جاتی ہوتی ہے ، کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے جسے خواب کی حالت ہو، جسے وقت گر زنیوں رہا بلکہ رُک گیا ہا ورزمین میں کسی کا لے سورا خ کیا ندرغائب ہوتا جادیا ہے۔''

اُن کی فدکورہ بالا تینوں تحاریر "ندی"، "واپسی کا سفر" اور" نشیب" کو دیکھیں تو ایک اشتراک سامنے نظر آتا ہے۔ مغربی پس منظر میں تخلیق کیا گیا منظرنامہ، جان دارا ورحقیقی کردار نگاری، حقائق سے بہت قریب گرسادہ کہانی جوخودکو پڑھانے پی قدرت رکھتی ہے اور باریک بیں مشاہدہ جو کمال کی جزیات نگاری کوجنم دیتا ہے۔

یہ کہانیاں ایسی ہیں کہ یہ پڑھی جاتی رہیں گی اوراُن کے بیان کوایک تا سَدِعطا کرتی رہیں گی جواس کتاب کے ابتدائے میں انھوں نے اپنی تحریر کے بارے میں کہاتھا:

> ''اگرید کہانیاں انچھی ہیں تو دس میں سال کے بعد بھی، جب کہنے کہلانے والے رخصت ہوجا ئیں گے، یہ پڑھی جاتی رہیں گی اوراگرانچھی نہیں تو کوئی پچھ بھی کہتا رہے یہ دیکھتے دیکھتے منظرے غائب ہوجائیں گیا ورکوئی ان کانام ندلے گا۔''

اورعبداللہ حسین کی تحاریر پہ ہات ہوتے رہنے ہے بیا ثبات بہر عال ضرور ملتا ہے کہ یہ پڑھی جاتی رہیں گئے۔ عبداللہ حسین کا مطالعہ کریں تو یہ بات عیاں ہوجاتی ہے کہ وہ تحریک یا منشور کے تحت نہیں لکھتے تھے اور تخلیق کو اپنا فریم خود بنانے کی مکمل آزادی دیتے تھے۔ان کے ناول'' قید'' کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے پچھے خصائص مالکل سامنے آجائے ہیں۔

ایک سادہ، عام فہم کہانی ہے جو کسی پیچیدگی کی ٹھوکرے رُکتی نہیں ۔۔۔اور قاری کو پڑھنے کی سہولت کے ساتھ کہانی ہے جوڑ کررکھتی ہے۔سادہ اوررواں زبان ہے جس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں۔ بیانیہ تکنیک میں اردگر د کے ماحول سے ایسے کر دار ہیں جوآپ کواپنے آس یاس جا بجانظر آ جا کیں گے۔

قید بظاہرایک سادہ کی کہانی ہے جس میں ایسا کھے بھی نہیں جوچونکانے کا سبب بے گرایک ایسی تحریر کے بھی نہیں جوچونکانے کا سبب بے گرایک ایسی تحریر ہے جواپنا دیر پااٹر قائم کرنے میں کا میاب رہتی ہے اورائس کی وجہ ڈھونڈی جائے تو وہ عبداللہ حسین کی جزیات نگاری، حقیقت نگاری اور باریک بیں مشاہدہ ہے ۔ زندہ جیتے جاگے آپ کے اردگر بستے کردار ،سلیس ورواں زبان اور کہانی دم آخر خود کو پڑھے یہ مجبور کرتی ہے ۔ اس سادہ می کہانی میں خوب صورت جملے تھینے کی طرح بھرے دیا ورآپ کودا ددیے یہ مجبور کرتے ہیں ۔ جیسے:

'' آدمی کاامتحان خدا کی رضامیں یہی ہے کہاس کی ضرور تیں پوری ہونے میں نہآ کیں ۔'' کرا مت علی کے کردار کی صورت میں انسانی رویوں کے اُٹا رچڑ ھاؤاور نشیب، ناول کے کشن کو ہڑھاتے ہیں ۔کرامت علی کی ملازمت کے فیصلے یہ رہے جملے دیکھیے :

> ''او نچائی کوسر کرنے کے بجائے اُس نے مزید گہرائی کی جانب ہی راہِ فرار تلاش کرنے کی ٹھانی تھی۔

> > اورای طرح

ہوتے ہوتے اُس پر بیا مکشاف ہوا کرنوکری کی کڑیوں کے اند را فتیا رکی اصل طافت تھم بجالانے میں ہےند کہ جاری کرنے میں۔''

کرا مت علی کے کر دار میں بیری فقیری کا ایک ایسابھنور ہے جو دائر و در دائر و پھیلٹا چلا جاتا ہے اور عبداللہ حسین نے گو کہ طنز یہ بیرائے کے بجائے سادہ بیانیہ میں کہانی بیان کی ہے گراس میں ایک پر اسرار دنیا کے لیے بہر حال ایک تا ئیدی بیانیہ ملتا ہے۔

حقائق نگاری اور جزیات نگاری جہاں اُن کے کرداروں اور تحریر کوا یک حسن عطا کرتی ہے وہیں یہ جزیات نگاری بھی ہو تجا کہ جو جی اُن کے کرداروں اور تحریر کوا یک حسن عطا کرتی ہے اور غیر ضروری معلوم ہونے گئی ہے جیے: ''قید'' میں رضیہ جب بھائی ہے کہانی ساتی ہے قیرضروری جزیات کی تفصیل اکتا ہٹ پیدا کرتی ہے اور رضیہ کا کرداراییا ہے کہ وہ حقیقت سے کچھ دوراور غیر معمولی معلوم ہوتا ہے۔ ایک ایسا کردار جوا پنی ہٹ اور ایخ مزاج کے تا بع ہے۔ ایک ایسا کردار جوا پنی ہٹ اور ایخ مزاج کے تا بع ہے۔ ایک ایک ایک عورت جوایک تا جائز ہے کی مال بنیا گوارا کر لیتی ہے گرائی مردے جس سے اُسے محبت کا

ا کیا ایک فورت جوا کی ما جائز بیچے کی مال بنتا گوارا کریٹی ہے مکرا س مردے بس ہے اسے محبت کا دعویٰ ہےاً ہے بیا جازت نہیں دیتی کہ و ہا ہے محض ایک ہرینے کی چیز سمجھ لےاور شادی ہے اٹکار کردیتی ہے۔ سورضیعہ کا کر دارا یک غیر روایتی وزاشا گیا کر دارہے۔

عبدالله حسین کے نسوانی کردار ہر مصبوط ہیں۔خودکوایک مکمل انسانی حیثیت مے منواتے ہیں

اورفاعل کردار ہیں ۔ بیصرف جنس کا استعارہ نہیں بلکہ اپنی حیثیت وکردار کوتھ بیر میں منواتے ہیں۔
وہرات کی''جال''ہو،قید کی''رضیہ''یا پھر''چول کابد ن' کی رُ وت، جو کہتی ہے:
''اب وہ وفت آگیا ہے کہ جبآدی،عورت ہو کہر داتنا کچھ بھگت چکا ہوتا ہے کہنہ
شرم رہتی ہے نصبر۔'

یمی وہ رویہ ہے جوعبداللہ حسین اپنے نسوانی کر داروں کے ساتھ برتے ہیں وہ انھیں مکمل انسانی سطح پر برتے ہیں جوان کی تحریر کوا بک بانکین عطا کرتا ہے اور عام می سادہ می کہانی اپناایک دیریا اثر مجھوڑنے میں کامیا برہتی ہے۔ یہی رویہ جمیس ندی کی ' بلان کا' میں نظر آتا ہے۔

بلان کا جواکی ندی کی طرح پر جوش، جرئے کی ہے، پُراسرار ہے اورا یک برئی ندی میں فنا کی صورت گم ہورہی ہے۔ بلان کا ایک خوب صورت نسوانی کر دارگر جس کی نفسیات وکر دارنگاری میں عبداللہ حسین نے کہیں بھی صنفی تعصب کو در آنے نہیں دیا ۔۔۔ ایک سادہ سی عام سی کہانی ۔۔۔ ایک فلمی کہانی جہاں لاوارث بچوں کے دکھ نظر آتے ہیں ۔گریہ کر دارنسوانی ہے۔۔۔ ایک بہتی ندی ہے جواس کہانی کو بانکین عطا کرتا ہے اور اس کا نقتا میہ آپ کی روح یہ اپنانقش بنانے میں کامیا برہتا ہے۔

" یہ لوگ زمانے کا ضمیر میں جوا پنے زورے ٹوٹ جائے میں اورانسانی حافظوں ہے محوکر دیے جاتے ہیں۔"

اُن کی جزیات نگاری کی ایک خصوصیت رگوں کے استعاروں سے کیفیات کابیان ہے۔ زردرنگ کو اُن کی جزیات نگاری و جزیات نگاری اُن کی کو اُن کی اُن کی کو اُن کی اُن کے اُن کی اُن کے اُن کی اُن کے اُن کی اُن کے اُن کے

\*\*\*

## عبدالله حسين كے فكشن ميں عصرى شعور

عصرى كالفظ وقتِ موجود كالهم معلى ہے جس ميں ايك خاص زمانے يا عهد كاتضور پايا جاتا ہے۔ايسا خاص زماند يا عهد جس ميں كوئى واقعدرونما ہويا كسى نفس كى موجود گى پائى جائے ،زندگى كے آثارموجود ہوں يا كوئى واقعہ ہور ہا ہو۔

عصری شعور کی اصطلاح ''عصری آگھی' یا ''عصری حسیّت' کی صورت میں نقادوں کے یہاں استعال ہوئی ہاس کے معانی ومفاہیم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مثلاً ڈاکٹر جمیل جالبی' معصری آگھی'' کی اصطلاح استعال کرتے ہیں تو وہ' معصری شعور' ہی کو بیان کرتے ہیں۔ اُن کا مضمون' ادب اورعصری آگھی'' اصطلاح استعال کرتے ہیں تو وہ' معصری شعور' ہی کو بیان کرتے ہیں۔ اُن کا مضمون ''ادب اور استعال کیا ہے۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں: پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے'' آگھی'' کے لفظ کو'' شعور' ہی کے متر ادف استعال کیا ہے۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں: معصری آگھی کے بغیر ہڑا ادب تخلیق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اپنے زمانے اور اس کے شعور ہی ہے تخلیق کی روح بیدار ہوتی ہے۔'(ا)

معروف نقاد ڈاکٹر آغامہیل''عصری شعور''کی اصطلاح کو''عصری حسیت''کے متر ادف معنوں میں استعال کرتے ہیں۔اُن کی ایک تقیدی کتاب کانام ہی ''ادب اورعصری حسیت''ہے۔ای طرح وہ اس کے لیے''عصری آگھی'' کی اصطلاح بھی استعال کرتے ہیں۔وہ اپنے ایک مضمون''افسانہ اورعصری آگھی'' میں لکھتے ہیں:

"عصری آگی یوں تو ہر زبان کے دب کی تمام اصناف میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتی ہے لیکن بطور خاص اُر دوا فسانے سے رجوع کیجیے تو ہر دور کے افسانے میں اس کا عمل دخل موجود ہے۔ عصری آگی لکھنے والے اور قار کین دونوں کے مابین ایک نقطہ اتصال یا مفاہمت کی فضا پیدا کرتی ہے۔ دونوں کے اذبان اپنے زمانے کے اجتماعی شعور کی رَویر دوڑتے ہیں۔ "(۲)

عصری شعور ہے مرادکسی بھی عہد، زمانے یا وقت کی مختلف حالتوں کے بارے میں مکمل آگاہی اور علم رکھنا ہے ۔ زمانے ، عہد یا وقت کی مختلف حالتیں سیاسی بھی ہوسکتی ہیں اور ساجی و معاشر تی بھی ، معاشی اور اقصادی بھی ہوسکتی ہیں اور تہذ ہی و تدنی بھی ۔ ای طرح اخلاتی اور کرداری بھی ہوسکتی ہیں۔ اگر آپ صرف سیاست کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں تو آپ کاعصری شعور سیاست تک محدود ہوگا۔ ای طرح زندگی کے الگ الگ شعبوں کے حوالے ہے آپ کی بیدار مغزی اور آگی ای شعب کے حوالے ہے آپ کی بصیرت کا پتد دے گی ۔ لیکن اگر آپ کا شعورا ور آگی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہوتو آپ کے عصری شعور کا دائر ہ بہت دے گی ۔ لیکن اگر آپ کا شعورا ور آگی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہوتو آپ کے عصری شعور کا دائر ہ بہت وسیح اور ہمہ گیر ہے اور آپ کا عصری شعور کمل ہے ۔ گویا ' معصریت'' میں کئی جہان ہیں ۔ (۳) یعنی عصریت ایک گل ہوا ور اس کے اجزاء ایک تاریخی ، تہذ ہی اور تدنی عمل کے تحت مسلسل حرکت پذیر رہتے ہیں اور اِن میں ہر آن تخیر ات رُونما ہوتے رہتے ہیں جیسا کر اقبال نے کہا ہے ک

# ثبات اک تیر کو ہے زمانے میں سکوں محال ہے قدرت کے کارخانے میں

اِن مسلسل تغیر ات اور تبدیلیوں کے سبب ہر عہد کا عصری شعور دوسر ہے عہد کے عصری شعور ہے مختلف ہوگا غو رکیا جائے تو بیسوی صدی کا نصف آخر اورا کیسویں صدی کا ابتدائی عشر ہ ایبا زمانہ ہے جے تا ریخ کانا زکترین دورشار کیاجا سکتاہے ۔ساجی ومعاشرتی، تہذیبی وتدنی، اخلاقی وندہی، سیاس ومعاشی اور زندگی کے دیگر شعبوں کے حوالے سے زوال وا دیا رکی جوصورت اس دور میں نظر آتی ہے وہ کسی اور دَور میں مجھی نہیں رہی ۔اگر ہم یا کتان کی بات کریں تو طویل مارشل لاؤں نے اس ملک کی جمہوریت کی کمرتو ڈکرر کھ دی ہے۔سیاسی اعتبارے ہم ایک یا مال قوم ہیں جس کی اخلاقی اور مذہبی قدریں جواب دیے چکی ہیں۔در ماندگی اور محکن کے آثا راس قوم کے ایک ایک عضوے نمایاں ہیں ۔اس قوم کا تہذیبی زوال اپنے منطقی انجام ہے دو جارہے۔ گزشتہ دو دہائیوں ہے دہشت گر دی کے عفریت نے اس ملک اور قوم کے مستقبل کواپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اس وفت جب کہ اس ملک کا بچہ بچہ خوف و ہراس کی کیفیت میں ہے اور وحشت و دہشت کے اثر میں ہے۔ قانون کی تھمرانی دیوانے کا خواب بن کررہ گیاہے۔ ہمارا معاشی اور معاشرتی نظام شدید زوال کا شکار ہے ۔ ایک عام آ دمی کی زندگی اجیر ن ہوکر رہ گئی ہے ۔ ہماراا دیب اور نقاد کس حد تک اس صورت حال کی عکای کررہا ہے۔ دیکھا جائے تو ایک تخلیق کارمعاشر ہے اس ترین فردہوتا ہے۔اس کی انگلیا المعاشرے کی نبض پر ہوتی ہیں۔وہ معاشرے کے دل کی دھڑ کنیں ہی نہیں سُٹنا بلکہ ان دھڑ کنوں کی تال برتال بھی دیتا ہے ۔وہ اپنے شعروں ،افسانوں اور ناولوں میں اس معاشر ہے کی تضویریں ہمیں دکھانا ہے جس کی کوئی گل سیرھی نظرنہیں آتی تخلیق کا راینے عہد کی صورت حال کے تناظر میں حالات کا جائز ہلے کرساج ، ماحول،گر دوپیش اوراینے عہد کے حالات کی تصویر کشی کرتا ہے۔

فر داورساج کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ یہ دونوں لا زم ولمز وم ہیں۔ساج فر دکوئی حوالوں سے متاثر کرتا ہے ۔جیسے جیسے معاشرے کی تہذیب و ثقافت اور تدن میں تبدیلی رونما ہوتی ہے ویسے ویسے افراد کے طور طریقوں اور رویوں میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے فرد کے بغیرساج کا کوئی ڈھانچاتشکیل نہیں یا سکتا۔ادیب اور شاعر بھی معاشر ہے کا ہی حصہ ہوتے ہیں ۔ انھیں معاشرے یا ماحول ہے جو پچھے حاصل ہوتا ہے اس کا ردعمل اُن کی تحریروں اور تخلیقات کے آئینے میں جگہ یا تا ہے۔ سوسائٹی کا اثر براہ راست انسانی فرد کے ذاتی رویوں اور اس کی طرز حیات پر بڑتا ہے۔اس کی عکائ تخلیق کے باطن میں اپنااٹر ورسوخ شامل کرتی ہے جس نے آگے چل کرکسی بھی ساج کوخاص نہج عطا کرنا ہوتی ہے۔ جب کوئی ا دیب خاص طور پرا فسانہ نگاریانا ول نگارزندگی کے کسی موضوعاتی رویے یا عصری رجحان کو دکھانا جا ہتا ہے تو پہلے اس کے لیے فضابندی کرنا ہے۔ پچھٹھسوس کر دار تشکیل دیتا ہے اور موضوی وحدت کے نانے بانے تیار کرنا ہے۔اس سار سے کیقی عمل کے دوران أے اپنے مخصوص نظریاتی میلان نظر کوبھی پیش نظر رکھنارٹا ہے۔اے این عصر کے ادبی رجمانات کابھی شعور ہوتا ہے۔ عبدالله حسین (۱۵-۲۰۱۹ - ۱۹۴۱ء) اس اعتبارے أردو كے افسانوى ادب كاايك ايبانام ہے جس کے بال کہانی کے بدلتے تناظر میں اُن عصری صداقتوں کو واشکاف کیا گیا ہے جن کی تہہ میں اپنے عصر کا شعورا نیا درا ک ایک گہری ساجی حقیقت نگاری کا حاصل بن کر زندگی ،ساج اورافرا دیے دہنی رو یوں کی علامت بن جاتا ہے عصر کی سطیر نموکر نے والے شعوری عوامل جب سی تخلیق کار کے ذہنی اورفکری رویوں کے ترجمان بنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اُن کی تقسیم کی درجوں میں سامنے آتی ہے۔مثلاً سیای شعور،معاشی شعور،سائنسی شعور، تا ریخی شعوراورا د بی شعور وغیر و بھی درجوں کاعصری میلان نظر کسی تخلیق کار کے تخلیقی باطن میں اپنی مو جودگی کا احساس دلاتا ہے۔اس حوالے ہے جب ہم عبداللہ حسین کے مختلف موضوعاتی یا ولوں کا فکری و نفسیاتی تجزیه کرتے ہیں تو ہم ان ما ولوں کے مرکزی کرداروں کی ذاتی نفسیات اوران کے دہنی و شخصی برتاؤ کے آئینے میں اس عصری صدافت کی تفہیم کی روشنی بھی اپنے سامنے یاتے ہیں جوان کرداروں نے اپنے ماحول اور اینے نظریاتی زاویوں سے حاصل کی ہوتی ہے ۔ بعض اوقات اپنے عہد کے مزاج اور ماحول سے ہم آہنگ عصری صورت حال کسی ہڑے ادیب کے ہاں کسی نا ول کے مرکزی کردار کے وسلے سے مجموعی موضوعاتی طرز فکر کی نمایند ہ ہو کر بھی اپنے جہان معنی کاطلسم ہم پر وا کرتی ہے۔عبداللہ حسین کا شارا پسے ہمہ جہت اورخصوصی وصف رکھنے والے ناول نگاروں میں ہوتا ہے جن کے ہاں اس نوع کی انفرا دیت موجود ہے اوراس کا ذکرلندن میں مقیم عروف ویب وکالم نگار جناب رضی عابدی ان الفاظ میں کرتے ہیں: ''اس مقصد کے لیے جس حد تک ممکن تھا یہاں زندگی کے تمام پہلوؤں کوسمیٹنے کی سعی کی

گئے ہے۔ دیہات کی زندگی، جا گیردا را نہ ماحول، نوآبا دیاتی نظام اوراس کا هنظ مرات، مرافت اور حسب نسب کی بنیا دیں، خاندان اور روایات کے مشکوک افتیا رات، جگب عظیم کے اثر ات، جند وستان میں اُمجرتی ہوئی سیای بیداری، ۵۵ء کی جگب آزادی، تحریب خلافت، جلیا نوالہ باغ، ہندوستانی حریت پندوں کی انگریزی حکومت کے خلاف سیاسی اور گور یلا جدو جہد، مراعات یافتہ کی انگریز نوازی، ایک مشتر کہ ہندوسلم سکھ معاشرت کی تباہی اور فرقہ وارانہ فسادات اور آخر میں تقسیم ہندوستان ۔ سب باتوں کو خاصی تفصیل کے ساتھ اور بہت حد تک دستاوین محصت کے ساتھ بیان کیا گیا ہوتی کو خاصی تفصیل کے ساتھ اور بہت حد تک دستاوین کی صحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دوسری طرف کا رخانوں کی زندگی، شندی وُنیا کے مسائل، مزدوروں کی مشکلات، ہزتا لیس، نالہ بندی، حکومت کی واستان، مجدشہید شنج، قصہ خوانی با زار اور عام لوگوں کی ہندوستانیوں کی مدافعت کی واستان، مجدشہید شنج، قصہ خوانی با زار اور عام لوگوں کی زندگی، جیل کی گھٹا کوئی فضا، اعلی طبقوں کی بے نیازی اور فراغت اور ان کے علاوہ معاشرہ میں عورت کا مقام اور خصوصاطوا نف کی زندگی (جس میں طوا نف کو گلیمر کیا گیا معاشرہ میں عور نور وہ نوی وہ نیا۔ "(۲)

ناولوں کا قاری اس ساری کیفیت کوان کے کرداری بیانیے میں دیکھتا ہے تو اُس پر عصر کی ند ہجی صورت حال واضح ہوتی چلی جاتی ہے جیسیان کے ایک اول''قید'' کے ایک مزدور کردار کا بیروپ دیکھیے:

''رات کے وفت جرے میں بیر صاحب کے کسی بڑے ئر بید کو بھی داخل ہونے ک اجازت نہ تھی، خود سلامت علی نے رات کے وفت وہاں چند بارقدم رکھا تھا۔ پھر ا تفاق کی بات تھی جس نظارے ہے اُس کا سامنا اُس رات کو ہوا، اُسے وہ زندگی میں ایک بار پہلے بھی د کیے پڑکا تھا۔ بید رس برس پیشتر کی بات تھی۔ وہ اُس وفت نوبرس کا تھا اور رات کو بیت رات کو بیا اُس رات کو بیا اُس کی بار پہلے بھی د کیے پڑکا تھا۔ بید رس برس پیشتر کی بات تھی۔ وہ اُس وفت نوبرس کا تھا اور رات کو جب رات کو بیت بیش میں اور کی کے دیا ہے اوہ ایک ان والے جادو کے زیر اثر آیا تھا۔ اس کے نشھ بدن نے ہوا کی ک اُڑ ان محسوس کی ۔ بیم کرا مت علی شاہ کے سامنے الف نظا بدن لاش کی صورت زیمن پر اُڑ ان محسوس کی ۔ بیم کرا مت علی شاہ کے سامنے الف نظا بدن لاش کی صورت زیمن پر سیدھار پڑا تھا اور ساتھ ساتھ حاتی اور ما کے سامنے الف نظا بدن لاش کی صورت زیمن پر سیدھار پڑا تھا اور ساتھ ساتھ حاتی اور ماکھ سے اندرے کی پر اِن کمی پر اِن کمی لے والی سکتانی سیدھار پڑا تھا اور ساتھ ساتھ حاتی اور ماکھ کے اندرے کو بھی پر انی کمی لے والی سکتانی

ہوئی آواز پیدا کیے جاتے تھے جیسے ورد میں مصروف ہوںیا کوئی فریاد کر رہے

*مو*∪\_"(۵)

''اواس تسلیس''عبداللہ حسین کا ایسا شاہرکا ریا ول ہے جوتا ریخی عصری شعور کے حوالے ہے ایک زند واستعارے، ایک روش علا مت کے طور پر ہمیشہ قار مین اوب ہے واد تحسین وصول کرتا رہے گا۔''اواس تسلیس' میں آپ نے قیام پاکستان ہے قبل کے معاشرتی ساجی اور سیاسی نشیب وفراز، انگریز کی سامرائ کی ولی بازیوں ، ہند ووں کی مکاریوں ہے پردہ اٹھایا ہے اور انسانی اقداری ٹوٹ پھوٹ کا بے رحمانہ نقشہ کھینچا چال بازیوں ، ہند ووں کی مکاریوں سے پردہ اٹھایا ہے اور انسانی اقداری ٹوٹ پھوٹ کا بے رحمانہ نقشہ کھینچا ہو جاس کے ذریعے قاری کو برصغیری نصف صدی کی تاریخی وا قعاتی شہادوں کی ایک متند دستاویز دستیا ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو کی میں اپنے عبد کی عصری صدافتیں تاریخی شعور کا حصہ بن کر مختلف کر داروں کے دروے بے نقاب کی جیس ۔ انسانوں کو بربا دکر نے والے سیاسی ، معاشرتی کی جزئیات کو عناصر کی سیکاریوں کو واضع کیا ہے عبداللہ حسین کے بال کر دار کے وسیلے ہے نفسیاتی کی جزئیات کو عبدان کرنے کا زاویہ در حقیقت کسی بھی کیفیت ، مشاہد ہے تجربے یا صورت وا قعہ کی تہدیمیں چھے اس باطنی انگشاف کی دریا فت کا کمل ہے جس کے عقب میں اپنے عبد کی عصری سیجائی کا احساس کروٹیس لے رہا ہوتا ہے دوہ سیکی حقیقت نگاری کی تر جمانی میں معاشر اور مزدور طبقے کی خشہ عالی کی تصویر کئی ملتی ہے ۔ وہ سیکی حقیقت نگاری کی تر جمانی میں معاشر دور طبقے کی خشہ عالی کی تصویر کشی ملتی ہے ۔

وہاں عصری شعور کا ادراک بنیا دی انسانی صدافت کے طور پر قاری کے روبر و آتا ہے۔ ان کے ہاں ایسے معاشرے یا ساخ کی تشکیل ولٹمیر کا خواب ایک حسر سے اظہار کی صورت میں ملتا ہے جس کی روح انصاف، روا داری اور ساجی برابری الیمی قدریں ہیں ۔ عبداللہ حسین کا تضور خیر وشر ساجی اقدار کے اُس آفاقی طرز احساس کی نمایندگی کرتا ہے جہاں بُر ہے کو بُرا اورا چھے کوا چھا بی کہا اور سمجھا جاتا ہے ۔ یہی سبب ہے کہ افسانے اور ناول دونوں حوالوں سے ان کے موضوعاتی شوع میں بیخو بی بدرجہ اتم موجود ہے۔

عبداللہ حسین نے جس معاشرے میں آنھ کھولی اس میں زیادہ تر لوگ طبقات میں ہے ہوئے سے مخلوط معاشرہ تھا جس میں ہندو، سکھ، مسلمان اور دیگر اقلیتی عناصر شامل تھے۔ ایسے معاشرے میں رہ کر آقلیتی عناصر شامل تھے۔ ایسے معاشرے میں رہ کر آپ نے زندگی کابڑی گہرائی اور گیرائی ہے مشاہدہ کیا اور اپنی فکشن میں تمام طبقات اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو متعارف کروایا۔ ان کی فکشن میں اپنے عصر کے ندہجی ، معاشی ، سیاسی، علمی ، خاتگی اور نفسیاتی مسائل کے علاوہ انفرادی مسائل کو بھی بطور خاص بیان کیا گیا ہے۔ ان کی تحریروں میں عصری شعور کی جھلکیاں جا بجانظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر عام آدمی کے معاشی مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" یہ ہمارا ہیڈ کلرک تھا جس کے بارے میں تھوڑے اول بدل کے ساتھ یہ مکالم قریب ہرروز دہرایا جاتا اور جس میں کلرک کے طبقے کی وہ ساری کوششیں شامل ہوتیں جن ہے کہ وہ اپنا اور جس میں آفکی کا پہلو نکال کراپنی بہت کی تا آسودہ خوا ہمثوں کی تسکین کرتے تھے۔ اس کی تھیلیوں والی آ تکھیں اور را کھ کے رنگ کا مرجھایا ہواچرہ ایک ایک ایسے خض کاچر وقعا جو وقت ہے پہلے ہی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے سر پر برف کی طرح سفید گھنے بال تھے جو اس کے چرہ پر خاص قتم کے کسی حد تک پر بیثان کن اثرات بیدا کرتے تھے۔ اس کا جسم مرقوق تھا اور ماتھ گردن اور بازوؤں پر میلے نیلے اثرات بیدا کرتے تھے۔ اس کا جسم مرقوق تھا اور ماتھ گردن اور بازوؤں پر میلے نیلے رنگ کی رگیں اُنھرتی رہتی تھیں۔ "(۲)

ایک کارک کی مثال دیتے ہوئے دراصل عبداللہ حسین نے ایک ایسے معاشرے کی تصویر کئی کے جس کا کلرک ساری زندگی کلرک ہی رہتا ہے۔ جب کرامیر، امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ ارتکاز دولت سرمایہ دارانہ نظام کا سب سے ہڑا ہتھیا رہے ۔ انھوں نے ہڑی خوبصورتی سے اس بات کی نشا ندہی کی ہے کہ معاشر سے کا متوسط طبقہ محنت مز دوری کرتا ہے گراس کا پھل سرمایہ دار طبقہ کھاتا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشر سے کی حالت زاراس سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں رشوت، با ایمانی اور سفارش کے بغیر کوئی کا م بھی سرانجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس حالت زار کی نشا ندہی کرتے ہوئے عبداللہ حسین لکھتے ہیں:

" ورخمنت کے ریکارڈ تبدیل کروانا بھی کوئی کام ہے۔ اسلم شاہ نے ہاتھ ہے تا بی اسے آئے نکالا اورانگلیوں ہے انگوشارگڑتے ہوئے بولا سب پیسے کا کھیل ہے بھائی جان! یہاں کوئی چیز غیرممکن نہیں۔ سب کام میر ساوپر چھوڑ دے، بس تو بندہ پیدا کر میراتو دل گلے میں پھش گیا ہے۔ رات دن کا خفقان لگا ہوا ہے۔ بید کی اسلم شاہ نے جیب سے چھوٹی کی شیشی نکال کر بدلیج الز مال کی آئکھوں کے سامنے اہرائی ، جس نے جیس کولیوں کے کھکے کی آواز پیدا ہوئی۔ دل کو پکڑ کر بیٹھا ہواان کولیوں پر دن کا خدر ہوں۔ ڈاکٹر کہتا ہے تو اس ٹینشن سے نہ نکلاتو ایک دن بیٹھا بیٹھا ڈھر ہو حائے گا۔ "(2)

یدا قتباس اس امرکی نشاند ہی کرتا ہے کہ وقعیہ موجود میں بھی معاشر ہے کی وہی کیفیت ہے جس کی نشاند ہی عبداللہ حسین نے کی ہے ۔ آج بھی جس شخص کے پاس پیسہ نہ ہواس کی کہیں بھی شنوائی نہیں ہوتی ۔ یہ مادیت پرستانہ عہد ہے ۔ رشوت اور سفارش کا کلچر عام ہے ۔ ان کے بغیر حق کا حصول محال ہے ۔ مگر بیسفید پوش مادیت پرستانہ عہد ہے ۔ رشوت اور سفارش کا کلچر عام ہے ۔ ان کے بغیر حق کا حصول محال ہے ۔ مگر بیسفید پوش طبقہ اپنی ساکھا ور رکھ رکھا وکو بحال رکھنے کی خاطراپی انا اور خمیر کا گلاکھونے دیتا ہے اور بعض اوقات دلبرداشتہ ہوکر زندگی سے فرا رافتیا رکر لیتا ہے عبد اللہ حسین نے اپنے نا ولوں میں بھی ان مسائل کی نشاند ہی کی ہے جو ہمارے معاشر سے کود میک کی طرح چا ہے رہے ہیں ۔ نہ ہب ، سیاست ، معیشت اور معاشرت کی حالت زار دگر گوں ہے ۔ انھوں نے اپنے نا ول ''اواس تسلیس'' میں ہندوستان کے خریب کسانوں اور مزدور کی زندگی کو تا ظرمیں دکھایا ہے کہ س طرح مزدوراور کسان اذبت میں مبتلا تنے جن کو پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہ ہوتا تھا ۔ انگریزوں نے ہندوستانی عوام کابری طرح استحصال کیا ۔ بچوں اور عورتوں کو بے دردی ہے تی کیا ، مونا تھا ۔ انگریزوں نے ہندوستانی عوام کابری طرح استحصال کیا ۔ بچوں اور عورتوں کو بے دردی ہوتی کیا ، انسانیت کی تذلیل کی گئی عبداللہ حسین بھرت کے واقعات اور کیمپوں کی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں :

"روش آغاا ورحسین پچھلے درواز وں سے جان بچا کر بھا گے۔ جاتے جاتے انھوں نے بلوائیوں کی جھلک دیکھی وہ لمبے تڑ نگے سکھ کسان اور چھوٹی ذاتوں کے کالے کالے لوگ تھے جوان کا سامان نکال کرلان میں جمع کر رہے تھے اور آگ لگا کر مجتنوں کی طرح شورمجارہے تھے۔"(۸)

یدا قتباس عبدالله حسین کے جاندار مخیل بقوت مشاہد داور عصری شعور کا غماز ہے۔اس ماول کے تمام کردارا پنے اپنے طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔کسانوں، مزدوروں اور عام افراد کا وہی استخصال جس کی نشاندہی عبداللہ حسین نے اپنے ماولوں میں کی ہے آج بھی جارے یہاں ولیی ہی کیفیت ہے۔ وہی

جا گیرداری نظام، وہی رشوت اور سفارش کا کلچر، وہی عام آ دی کے مسائل آج بھی موجود ہیں۔ وہی انسانی اخلاقی اقد ارکا جنازہ، کچھ بھی تونہیں بدلا۔

اپناول "قید" میں بھی عبداللہ حسین نے رضیہ میر کے کردار کے ذریعے ایسے ہاج کی نشا ندہی کی ہے۔ جس میں عورت پابندی، جراور تھٹن کی زندگی بسر کررہی ہے۔ مردوں کوعورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ آج بھی ہمارے عورت کش معاشرے میں عورتوں کو وہ مقام حاصل نہیں جس کی وہ اہل ہیں۔ معاشرتی رسوم و رواج سے بعاوت کرنے والی عورتوں کی سزاہری دردنا کہوتی ہے۔ عورت کومعاشرے میں وہ عزت نہیں ملتی جس کی وہ اہل ہوتی ہے۔

عبداللہ حسین کے ما واوں میں مرکزی کرواروں کو بنیا دینا تے ہوئے نصف صدی ہے بھی زیا دہ زمانی مدت میں وطن عزیز کے مختلف شعبوں اوران شعبوں کے نمائندہ عناصر کے استحصالی ہتھانڈوں، سیای اور ساجی وڈیروں کی خودساختہ من مانیوں، مکارانہ چالوں اورا فقیا رات و مناصب کے بے جا استعال کی جو بھی ما گفتہ بصورت حال دکھائی ہے اس کے اند رعصری شعور کا بھی احساس کا رفر ما ہے کہ وہ اپنے وقت پر جو بھی با افتیا رہے وہ ظلم کی علا مت اور ما انصافی کا استعارہ ہے اور جو کر دار بھی نچلے یا پہماندہ وطبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ دوسروں کا غلام بلکداً س کے باؤں کی جوتی کے براہر ہے ۔ چاہے" باگھ' کا کردار" اسد' بھویا" نا دارلوگ' کا کوئی بھٹے مزدور، عبداللہ حسین نے انسان دوست ادبی شعور کو اپنی قوم اور معاشر ہے کے عصری رویے اور رجانا ت ہے ہم آ ہنگ کرتے ہوئے در حقیقت ساجی، سیاسی اور معاشر تی حقیقت نگاری کے وہ ذاویے نمایاں کہ جی بیں جن کے عس ہم اپنی روز مرہ زندگی کے آئیے میں روز د کھتے ہیں ۔ اس لحاظ ہے آگر بید کہا جائے کہ عبداللہ حسین نے اپنی تحریروں کے ذریعے ہمیں عصری شعور کی تفیم کا ایک نیا راستہ دکھایا ہے قوبے جاندہ ہوگا۔ سیاسی اور معاشی کا بڑا واضح تصورتھا ۔ انھوں نے ملکی النہ میں جا بجا ان کی خامیوں الغرض عبداللہ حسین کے ہاں طبقاتی ، ساجی اور معاشی کا ایواں اورا فسانوں میں جا بجا ان کی خامیوں سیاست، معیشت، معاشرت کو ہڑ ہے قریب ہے دیکھا اورا ہے نا ولوں اورا فسانوں میں جا بجا ان کی خامیوں کی شائد ندی کی ۔ بی ان کے عصری شعور کا بیٹن شوت ہے ۔

اگرغور کیاجائے تو ہم جس عہد میں سانس لے رہے ہیں بیا پنی ہنگامہ خیز یوں اور انسانیت کو در پیش عظیم خطرات کے باعث اپنی مثال آپ ہے۔ ایک طرف دہشت گردی کا عفریت ہم پر مسلط ہے تو دوسری طرف عالمی سطح پر ہڑ ہے ممالک کی صورت میں دہشت گردی کی ایک دوسر کی صورت نظر آتی ہے۔ دنیا کے ہڑے ہڑے ممالک کی سے ممالک کی ایک انبوہ کشرہ ہم جس سے آج کا انسان نہر دا تر ماہور ہا ہے۔ چناں چاس ساری صور شحال کا تکس ہمیں اپنے تخلیق کا روں کے فن پاروں میں نظر آتا ہے۔ ہمارے ادیب

اور شاعر اسی عصری شعور کے تحت تخلیقات کو وجود میں لا رہے ہیں۔ ہمارے نقادوں نے بھی اس صور تحال کا ادراک کیا ہے وراپنے عہد کے نقاضوں اور مسائل کو سمجھنے کی پوری کوشش کی ہے، البذا ہم کہ سکتے ہیں کہ ماضی کی نسبت آج کا دیب اور نقاد بہتر طور پراینے زمانے اوراس کے تقاضوں کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے۔

جدید دور میں جہاں ادب و تقید کے زاویے بدلے وہاں معاشرتی ، تہذیبی اور معاشی تبدیلیوں نے ہرشے کو بدل کرر کھ دیا ۔عصری شعور بھی بدلا اورادیب کا زاویہ نظر بھی ۔ بیسب تبدیلیاں اردوادب کوایک نیا تناظر فراہم کررہی ہیں ۔ جمارا آج کا ادیب اس بدلی ہوئی صورت حال کو نئے اندا زاور نئے تناظر میں دیکھ رہا ہے۔ تخلیق کی جہتوں اور سمتوں میں تبدیلی واقع ہوئی ہے اور جمارا ادیب عصری شعور سے ہم آ ہنگ ہوکر اُردوادب کی ایک ٹی تا ریخ رقم کررہا ہے۔

#### حوالهجات

ا ۔ جمیل جالبی، ڈاکٹر، ٹئی تنقید،مرتبہ: خاور جمیل،کراچی، رائل بک کمپنی، ۱۹۸۵ء جس ۲۸۴

۲\_ آغاسهبل، ڈاکٹر,ا دہاورعصری حتیت ، لا ہور، مکتبہ عالیہ ، ۱۹۹۱ء جس ۲۵

۳ \_ عابد ، محمد امجد ، ڈاکٹر ، عصری شعور کی اصطلاح اور اردو تقید ، مضمون مشمولہ : زبان وا دب ، فیصل آباد ، گورنمنٹ کالج یونیورٹی ، شار ۱۹۰ ، جولائی تا دیمبر ۲۰ ۲۰ ء جس ۱۱۰

٣ \_ رضى علدى عبدالله حسين .....أداس نسليس مشموله: تين ما ول نگار "ملا جور سانجه يبلي كيشن ،١٩٩٣ ع ١٩٥١ ـ ١١٥ ـ ١١٥

۵ - عبدالله حسین ، قید ، لا جور ، سنگ میل پبلی کیشنز ، ۲۰۱۵ ، جس • ۷

۲\_عبدالله حسین ،جلاوطن مشموله: نشیب، لامور،سنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۱۱ ء،ص ۱۳

۷ عبدالله حسین منا دارلوگ، لاجور،ستگ میل پیلی کیشنز،۲۰۱۴ء،ص ۲۴۳

۸ عبدالله حسین،اداس نسلیس،سنگ میل پبلی کیشنز، لا هور،۱۹۶۳ء جس ۴۹۲

\*\*\*

## ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے

آدمی کوجاتے ہوئے در نہیں گئی۔ ارسا یک ڈیڑھ ہفتے پہلے ہی تو عبداللہ حسین سے ملاقات ہوئی تھی۔ تین یار تے مسعودا شعر، ایر بی مبارک اور ہم۔ منہ اٹھایا۔ ان کے گھر پر جاکر دستک دے دی۔ اپنے مرض کا کوئی ذکر نہیں ۔ ویسے دنیا جہان کی با تیں کررہے تھے۔ ہم نے دل میں کہا کرا چھے بھلے تو ہیں۔ خوب چیک رہے ہیں: مجھے کیا خبر مخفی کہ مرجائے گا

تو لیجے عبداللہ حمین دنیا ہے گر رگئے ۔ رحوم ہے آئے تھے۔ خاموثی ہے گر رگئے ۔ قسمت کے دھنی سے ۔ منہ میں چاندی کا چچچ ہی بجھو۔ ہمار ہے اوب میں رست یہ چلی آتی تھی کہ پہلے چند کہانیاں لکھیں۔ پھر طبیعت مائل ہوئی تو نا ول کی طرف چل پڑے۔ گرعبداللہ حمین کا تو پہلا ہی کا م ہے۔ ان کا نا ول اور ما ول آ آتے آتے ہی آیا۔ چہ چا اس کا پہلے ہی ہے شروع ہوگیا۔ حمین کا تو پہلا ہی کا م ہے۔ ان کا نا ول اور ما ول آ آتے آتے ہی آیا۔ چہ چا اس کا پہلے ہی ہے شروع ہوگیا۔ پہلے بیت لیجے کہ ہمارے اوب میں پچھیلی صدی کی تیسری چوتھی دہائیاں تو مختصرافسانے کی دہائیاں میں ۔ جس جس کی دعوم پڑ کی خواہوہ کرشن چندر ہوں ، ما بیدی ہوں یا منفوہوں یا عصمت چنتائی ہوں سب نے ہیں۔ جس جس جی دعوم پڑ کی خواہوہ کرشن چندر ہوں ، ما بیدی ہوں یا منفوہوں یا عصمت چنتائی ہوں سب نے اپنے افسانے کی واجو کی ہوئیا۔ گر تقسیم کے بعدا چا تک اردو میں خاص طور پر پاکستان میں اول کا دور شروع ہوگیا۔ قر قالعین حیدر ، خد بچر جیلہ ہاشی ، با نوقد سید، شارعزیز۔ پھرا چا تک قر قالعین حیدر کا عزیز احمد تو پہلے تی ہے جھر جیلہ ہاشی ، با نوقد سید، شارعزیز۔ پھرا چا تک قر قالعین حیدر کا ہوئی ۔ آر ہے جے ۔ پھر جیلہ ہاشی ، با نوقد سید، شارعزیز۔ پھرا چا تک قر قالعین حیدر کا ہوئی سے باکس نیا نا م عبد کائٹ انا ول اب آرہا ہے۔ انظار کرو۔ اواس شلیس نمودار ہونے والا ہے۔ باکس نیا نا م عبداللہ حسین کی منہ دکھائی تو ہوگی۔ اور لیجے آخر کے تین 'ادار سے کی طور پر سویرا میں ایک کہائی شائع عول نگار کون ہے۔ باکس نیا نا م عبداللہ حسین کی منہ دکھائی تو ہوگی۔ اور لیجے آخر کے تین 'اداس شلیس' بھی نمودار ہوبی آئیا ، ہوئی۔ ندی۔ لیجے عبداللہ حسین کی منہ دکھائی تو ہوگی۔ اور لیجے آخر کے تین 'ادار سے کی کور رہومی آئیا ، ہوئی۔ ندی۔ لیجے عبداللہ حسین کی منہ دکھائی تو ہوگی۔ اور لیجے آخر کے تین 'اداس شلیں ، بھی نمودار ہوبی آئیا ، ہوئی۔ ندی ۔ نیور کی گیا ۔ نہوئی۔ ندی کین 'اداس شلیک کہائی شائع ہوئی۔ نہوئی۔ نہوئی۔ نہوئی گیا ۔ نہوئی۔ نہوئی۔ نیور کی گیا ۔ نہوئی۔ نہوئی۔ نہوئی گیا ۔ نہوئی۔ نہوئی۔ نہوئی گیا ۔ نہوئی۔ نہوئی۔ نہوئی۔ نہوئی۔ نہوئی گین 'ادار پوسی گیا ۔ نہوئی۔ نہو

تھا جس کا انظار وہ شاہکار آگیا

استقبال وبیا بی ہوا جیہا نذر چودھری جائے تھے۔ ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ داد کے ڈوگرے خوب رے۔ ہاں ان کے بعد بھی ایک ما ول نگار منصر شہود پر آیا، مستنصر حسین تارڑ۔ ان کے ما ولوں نے بیٹ سیلر

بن کرا پناسکه جمایا \_

''اداس نسلیں''برحق ۔ گرماول نگارکہاں ہے ۔ ماول چلتا رہا۔ ماول نگار کے درش کم کم ہوئے۔
اس نے لندن جاکروہاں اپناڈیر ہجمالیا۔ یا کہہ لیجے کراپنی دکان کھول کی ۔ لندن میں جاکراس ما ول نگار نے
اپنی دکان کھولی سب سے الگ۔ اپنی کم نمائی کے جواز میں ماول نگار نے جو پچھکہا ہے وہ ان کے مجموعہ نشیب کا
دیباچہ بن گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ' میر ہے دوست اور اس کتاب کے ماشر ریاض احمد نے اصرار کیا ہے کہ میں
مجموعہ کے شروع میں 'جند لفظ' لکھ دوں کیوں کراس سے ادیب اور قاری میں رابطہ قائم رہتا ہے۔ سوال بیہ ہے
کہ کیا کہانیاں لکھنے سے رابطہ قائم نہیں ہوتا۔''

پھر وضاحت یوں کی "میرے خیال میں میرے کچھ کہنے یا نہ کہنے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل کسی کے بھی کچھ کہنے یا نہ کہنے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل کسی کے بھی کچھ کہنے یا نہ کہنے ہے فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کواگر کہانیاں اچھی ہیں تو دس ہیں سال کے بعد بھی جب کہنے کہلا نے والے رخصت ہوجا کیں گے بید پڑھی جاتی رہیں گی اوراگرا چھی نہیں تو کوئی کچھ بھی کہتا رہ بید دیکھتے دیکھتے نظرے غائب ہوجا کیں گی۔ ان باتوں ہے کسی اور کا روبا رہیں ہوسکتا ہے فرق پڑتا ہو، ادب کے معاطع میں نہیں بڑتا۔ اگراسی بات کی سمجھ قار کین کوآجا ئے تو میں سمجھوں گا کہا فی رابطہ ہوگیا۔"

گرلندن آخر کب تک ۔ ہر پھر کر بھلے آ دی کو، پھرا ہے ٹھکانے ہی پرواپس آ نا ہوتا ہے ۔ سولندن میں لیے قیام کے بعد عبداللہ حسین واپس آئے اور لا ہور میں آ کرڈیرا کیا۔ گریہاں آ کربھی وہ ادبی اجتماعات میں کم کم نظر آئے ۔ اصل میں ان کی رونمائی اس وقت ہوئی جب عطاء الحق قامی لا ہور آ رٹ کونسل کے چیئر مین ہے اور آ رٹ کونسل میں آرٹ کے ساتھ ادب کا بھی چرچا ہونے لگا۔ سب سے ہڑھ کریہاں منعقد ہونے والی اردو کانفرنس ۔ سب سے ہڑھ کران کا نفرنسوں میں ان کی رونمائی ہوئی۔

اتفاق دیکھیے کہ ای شام کاسمو پولیٹن کلب میں وہ ادبی تقریب ہوئی تھی جو یہاں ہر مہینے کی پہلی سنچر کو منعقد ہوتی ہے۔ طے شدہ پر وگرام کو معطل کر کے تعزیق نشست کا اہتمام کیا گیا۔ سوہم ادھر نماز جنازہ ہے فارغ ہوئے اور چلے کاسمو پولیٹن کی طرف، یہاں تعزیت کے لیے کتنے لوگ جمع تھے۔ تعزیق تقریبوں میں بالعموم تعزیق کمات ہی پر قناعت کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ خراج تھسین ۔ پھر بھی بو لنے والوں میں ایسے بھی بی خصوں نے ''اداس نسلیں'' ہے گزر کرعبداللہ حسین کے پورے کام پر گفتگو کی ۔

بہر حال ان کی کم نمائی یہاں بھی زیر بحث رہی ۔ بڑے ادب واحز ام سےاس کا تذکرہ ہوا۔ بس ایک زماں خان تھے جنھوں نے ان کے حسن سلوک پرکسی قد رصاف کوئی سے تبرہ کیا۔ بہر حال جو شخص اپنے قارئین کوئم کم نظر آنا تھااب اس نے پوراپر دہ کرلیاہے۔

اب انھیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر

### عبدالله حسين - نئےز مانے كا آ دمي

یوں و جاری ملاقات سال میں ایک دوبا را د بی کانفرنسوں اور لئر پچر فیسٹیول میں ہوتی تھی ، کین فیم بک پہم ہر
روز ہی ملتے تھے عمر تو چوا ری سال سے زیا دہ تھی گر وہ بی طور پر وہ جوا نوں کے جوان تھے ۔ آئ کا سان ، نے
رزانے کے آدی ۔ ملنے جلنے یا محفلوں میں جانے کا اتنا شوق نہیں تھا۔ اکیلے رہ جے تھے۔ اس اکیلے پن کو دور
کرنے کے لیے انھوں نے کمپیوٹر کو اپنا ساتھی اور اپنا ہم جو لی بنالیا تھا۔ اپنے دوستوں ، اپنے چاہے والوں اور
باقی دنیا سے ان کا رابطہ وررشتہ کمپیوٹر کے ذر لیعے تھا۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ وہ اکیلی بھی تھے اور اکیلی بیلی
بیلی سے فیص بک ان کی تنہائی کا مداوا کرتی تھی۔ اس فیص بک پر پاکستان ہی نہیں پاکستان سے باہر بھی ان
کی بیٹی بیٹ ان کی تنہائی کا مداوا کرتی تھی۔ اس فیص بک پر پاکستان ہی نہیں پاکستان سے باہر بھی ان
کے بیٹار دوست تھے۔ ان دوستوں کے ساتھ جی شام ان کا رابطہ رہتا تھا۔ ہم تھے کہ پیٹھ میں ہروقت
کے بیٹار روست تھے۔ ان کے تبحر سے ہور ہے ہیں دنیا بھر کے معاملات پر۔ ادب و ثقافت تو ان کے موضوع
میں ساست پر بھی ان کے تبحر سے ہور ہے ہیں دنیا بھر کے معاملات پر۔ ادب و ثقافت تو ان کے موضوع
میں مراح بلا کی تھی۔ ان کے باوں اور افسانوں میں بھی اس حس کا اظہار ہوا ہے لیکن فیس بک پر بید حس اپ کے مورج پر نظر آتی تھی ۔ کی دینا بھر کے اخباروں اور رسالوں میں بھی جو اچھی چیز ملتی ہیں اپنی توجہ کم بی دیتے ہیں۔
میر کا لم دینا ہوں تا کہ دوست احباب بھی اے پڑ ھو لیس ۔ باتی دوست احباب تو اس پر اتی توجہ کم بی دیتے ہیں۔
ڈیا دہ سے زیا دہا پئی لیند کا اظہار کر دیتے ہیں۔ لیکن اصل تھر وہ گو می براتی توجہ کم بی دیتے ہیں۔
ذیا دہ برا کہ بھی وہ تبحر وہ کر کر تے تھے ۔ برا لگ تھی وہ میں ان کے تبھر وں سے بہت پھی کھی کھیا تھا۔

یفیس بک ہے معلوم ہوا کہ تھیں خون کاسر طان ہوگیا ہے،اس منحوس بیاری کا انکشاف بھی ایک سال پہلے ہی ہوا تھا۔ایک دن فیس بک پر ہی انھوں نے اطلاع دی کہ آج ان کی پہلی کیموتھرا پی ہوئی ہے۔" بہت تکلیف ہوئی اس عمل میں۔" کچھ ہفتے بعد بتایا کہ دوسری کیموتھرا پی ہوئی ہے۔ گراس میں تکلیف کا کہیں ذکر نہیں تھا۔اس کے بعد بھی ان کے کہیں ذکر نہیں تھا۔اس کے بعد بھی ان کے حص مزاح میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں سوچتا تھا کہ بیشخص کیے فولا دی اعصاب کا ما لک ہے۔اتنی تکلیف

ہرداشت کردہا ہے اوراس کے ماتھے پر ٹم تک نہیں آیا۔ایسا لگتا ہے جیسے بید کوئی معمولی بیاری ہے جوعلاج معالی معالی معالیج کے بعد ٹھیک ہوجائے گی۔البتہ چوتھی کیموتھرا پی کے بعدانھوں نے فیس بک پر جولکھااس سے احساس ہوا کراب وہ خود بھی استے پرامید نہیں رہے ۔انھوں نے جولکھا، میں چاہتا ہوں اس آپ بھی پڑھ لیس چوں کربیا تھریز ی میں لکھا ہے اس لیے میں اسے اٹھریز ی میں ہی نقل کررہا ہوں ۔اس لیے نہیں کراس حالت میں انھوں نے خود کیسامحسوں کیا بلکہ اس لیے کرا یک ہڑا اویب،ایک ہڑا ناول نگاراورا فسانہ نویس اس صورت حال پر کیسے نظر ڈالتا ہے:

Went for m fourth chemo. Painful. I hope it would go away. I abhor pain. But then i abhor most of the world, and it hasn't gone away. So there. Writers are unhappy a lot. They want to change the world to heir vision, and can't even begin to make themselves understood. Tragic

وہ بہت خوبصورت انگریز ی لکھتے تھے۔انھوں نے بہی تو لکھا تھا کہ وہ دروا ور تکلیف نے نفرت کرتے ہیں اور چاہے ہیں کہ ان کا بیدرد دور ہوجائے۔گر وہ قو دنیا کی اور بھی بہت ی چیز وں نفرت کرتے ہیں۔ دنیا کی وہ چیز یں دور نہ ہو تمیں تو ان کا درد کسے دور ہوسکا تھا۔ بیا یک حساس انسان اورا یک سوچنے سے جب دنیا کی وہ چیز یں دور نہ ہوتی اور ان کا درد کسے دور ہوسکا تھا۔ بیا یک حساس انسان اورا یک سوچنے ہوئے والے ادیب کا تاثر ہے۔ بی ہاں، ادیب اپنے ہمیشہ مضطرب اور نا خوش رہتا ہے۔اور بی اس کا المیہ ہے۔ اور چوں کہ وہ اس میں کا میا بنہیں ہوتا اس لیے ہمیشہ مضطرب اور نا خوش رہتا ہے۔ اور بی اس کا المیہ ہے۔ بی عبد اللہ حسین کا بھی المیہ تھا۔ اس پوسٹ کے بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ اب عبد اللہ حسین اپنی موذی بیاری ہے مالیس ہو گئے۔ ہم سب کے لیے انتہائی تشویش کی بات تھی۔ اب تک ہم ان کی فیس بک پوسٹ سے ایک طرح کا اطمینان محسوس کرتے تھے گر جب فیس بک پر یہ پینام ملاتو ہم ان سے ملے ان کی فیس بک پوسٹ سے ایک طرح کا اطمینان محسوس کرتے تھے گر جب فیس بک پر یہ پینام ملاتو ہم ان سے ملے ان شاش شاش بنا شاش کی ہوئے۔ آدھ پون گھنڈ ہم ان کے پاس بیٹھے رہے۔انھوں نے اپنی بیاری کی بارے میں صرف انا بتایا کہ یہ آخری کیمونٹی۔اب دس دن بعد ایم کر با سی خوس کے ایموں نے اپنی بیاری کیا رہ کیں عبال تا کہ ایک اور قبی ان میں خوس کی ایموں نے اپنی نظم 'دصوں کے اس کے الحد پتھ چلے گا کہ اب کیا علاق ت ساتی فاروتی کی با تھیں۔ اور اس بنس بنس فی نظمی ۔ اور اس بنس بنس بنس کر با تیں کر رہے تھا ور ہم میں ہے کی کو بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کی بیار میں سائی تھی ۔ وہ بنس بنس کر با تیں کر رہے تھا ور ہم میں ہے کی کو بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کی بیار

آدی ہے باتیں کررہے ہیں۔ انظار حسین کے ساتھان کی چوٹیں چلتی رہتی تھیں۔ وہ انظار حسین ہنس کرنال دیتے میں پوچھتے کہ یہ بتاؤات بہت ہانعام اورا یوارڈ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اورا نظار حسین ہنس کرنال دیتے سے۔ اس دن ہم نے انھیں مبارک اودی کرآپ کو وزیراعظم کا کمال فن انعام مل گیا ہے تو ہماری طرف اشارہ کرکے کہنے لگے کہ بیان چندلوگوں کی ضد کا نتیجہ ہے۔ اس سے پہلے وہ اس بارے میں فیس بک پر لکھ چکے تھے کراس انعام نے انھیں ان کے رائے ہے بولکا دیا ہے۔ اور پھر لکھا تھا کہ بیا نعام ملنے سے انھیں غالب کا بیہ شعر یا د آتا ہے کہ بنا ہے شرکا مصاحب پھر ہے ہائز انا۔۔۔۔وگر ندشہر میں غالب کی آبر وکیا ہے۔ بہر حال انھوں نے بیا نعام تھول کر لیا۔ بلکہ میں تو اکا دمی کے سریراہ قاسم بھیوکو دا دویتا ہوں کہ انھوں نے اس انعام کا چیک عبداللہ حسین کی زندگی میں بی انھیں پہنچا دیا ورندروایت میہ کے انعام کے اعلان کے کا فی عربے بعد چیک عبداللہ حسین کی زندگی میں بی انھیں پہنچا دیا ورندروایت میہ کے انعام کے اعلان کے کا فی عربے بعد ایک تقریب ہوتی ہے اوروزیراعظم اپنے ہاتھ سے بیا نعام دیتے ہیں۔

جی، تو عبداللہ حسین چلے گئے۔ اب ان کے ادب اور ان کی تخلیقات کے بارے میں آو ہمارے نقاد اور پر وفیسر حضرات لکھتے ہی رہیں گے اور نھیں لکھنا بھی چا ہے کہ اب ان کے لیے موقع ہے عبداللہ حسین کے مکمل ادبی سرمائے پر نظر ڈالنے کا۔ گرمیر ے لیے تو عبداللہ حسین ایسا خلا چھوڑ گئے ہیں جو شاہد بھی پر نہ ہو سکے۔ یہ خلا ہے فیس بک سان کی غیر حاضری کا۔ ہر روز صبح اٹھ کر سب سے پہلے میں اپنے لیپ نا پر یہ درکھتا تھا کہ آج عبداللہ حسین نے کیا لکھا ہے۔ اگر ان کا کوئی پیغام نہیں ہوتا تھا تو ہڑی پریشانی ہوتی دیکھتا تھا کہ آج عبداللہ حسین نے کیا لکھا ہے۔ اگر ان کا کوئی پیغام نہیں ہوتا تھا تو ہڑی پریشانی ہوتی سے چوراسی سال کی عمر میں انھوں نے اپنے آپ کوئی دنیا اور اس دنیا کے نئے آلات اور نئے اور اروں کے ساتھ وابستہ رکھا تھا۔ اب میں فیس بک پر ان کے سارے پیغام ایک با رپھرد کھے رہا ہوں۔ اور ای فیس بک پر ان کی صاحب زادی نور فاطمہ کا وہ آخری پیغام بھی پڑھر ہا ہوں جس میں انھوں نے لکھا تھا ؛

''ميرے والد کومه ميں چلے گئے ہيں۔خون کے سرطان کی بي آخری سئيج ہے۔آپ سبان کے ليے دعا سيجيے۔''

اوراس کے ساتھ ہی ہرطرف ہے دعاؤں کے پیغام ملنا شروع ہو گئے تھے۔ گر دعا کیں اب کس کام کی تھیں۔ عبداللہ حسین خود ہی تو کہہ گئے تھے کہ خواہش کرنے ہے در دنہیں جاتا۔ در دبھی نہیں جاتا اور دنیا کی وہ تمام چیزیں بھی ہماری نظروں ہے دورنہیں ہوتیں جن ہم نفرت کرتے ہیں۔

کی وہ تمام چیزیں بھی ہماری نظروں ہے دورنہیں ہوتیں جن ہم نفرت کرتے ہیں۔

#### مستنصرحسين تارژ

# عبدالله حسین کے ساتھ بعداز مرگ ایک گفتگو

عبداللد حسین کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے آپ محض بیزبیں کہ یہ سکتے کہ وہ ایک لاابا کی، لا پروا، کسی حد تک کھر درا، یاروں کا یا رہ خواب د کیھنے والا، سرابوں اور خرابوں کا مسافر ، بھی نا قابل اعتبار اور بھی اعتبار ہیں اعتبار اور بھی دانش کا پیٹیم بریا مرنجاں مرن فحت کے اظہار ہیں اور عبداللہ حسین ان سب سے ماورا کچھا ورتھا ۔ اُس کی کہ بیسب گھے ہے اور محاوراتی نوعیت کے اظہار ہیں اور عبداللہ حسین ان سب سے ماورا کچھا ورتھا ۔ اُس کی ذات کی انصور میں رزگ بھر نے کے لیے اظہار کیا ایسے رنگ درکار ہیں جو کم از کم میر ہے رقوں کے پیلٹ میں موجو دئیل ہیں۔ بیٹر ترنام ورادیب ایک محصوص سانچ میں ڈھل ہوتے ہیں۔ عبداللہ حسین کسی بھی سانچ میں فیصل اپنے میں ڈھل جاتا تھا اور پھر میں نہیں کہ میں انسانی میں ڈھل جاتا تھا اور پھر اللہ علی اس انسی کے کو تو ڈو بیتا تھا ۔ ایک نیا آدم ہو جاتا تھا وہ کسی سانچ میں قید نہ ہوسکتا تھا کہ آزاد کی، میں سانچ کے کو تو ڈو بیتا تھا ۔ ایک نیا آدم ہو جاتا تھا وہ کسی سانچ میں قید نہ ہوسکتا تھا کہ آزاد کی، انسانی ، بے راہر وی اور بعناوت اس کا منشور تھا۔ بھی تمین کی تو بھر بھی تال میں بھی اور وہ آخری وقت میں بھی مسلمان نہ ہوا تھا لیکن بیا بھی نہیں پھر بھی ہی کہ کے کہ کہ کہ تا ہوں کہ کا خطر ہمول نہیں کے دائس کی زندگی میں کھنے کا خطر ہمول نہیں کے سانہ تھا کہ وہ بھی تو میر اراز داں تھا۔ میر سب پول کھول دیتاتو میں اپنا منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ کم کہ کھی نہ کہ کے کھی ڈالوں گا لین ابھی نہیں پر دہ شیں ابھی نہیں ہے دیاں جو سب پول کھول دیتاتو میں اپنا منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ کم کہ کھی ڈالوں گا لین ابھی نہیں پر دہ شیں ابھی نہ ہیں۔

عبدالله حسین کی مانگ بہت تھی۔ وہ اپنی حیات میں ہی ایک لیہ جد الله حسین کی منت چناں چہ ہر کوئی، وہ ٹیلی ویژن کا کوئی میز بان ہو یا کسی ا دبی جربیہ کی مدیر، اس کے اعربی ویو کے لیے منت ساجت کرتا رہتا تھا اوروہ ما نتا ندتھا اور جب بمشکل مان جاتا تھا تو اعربین کے لیے میر انا مہر فہرست رکھ دیتا تھا اور میں ہمیشہ کوئی ندکوئی بہانہ بنالیتا تھا۔ میں نہیں چا ہتا تھا کرائٹر ویو کے دوران میں اپنی جائے خصلت سے مجبور کوئی اعتراض کر بیٹھوں کہ خان صاحب کیا آپ صرف ایک نا ول کے ناول نگار ہیں، ایک نا ول تو کوئی بھی کھے سکتا ہے۔ کیا ''اداس نسلیس'' کی تو صیف اور عظمت کی کہانیاں سنتے سنتے اب آپ بورنہیں ہوجاتے۔ اور

یوں خواہ خواہ ذرای بات پر برسوں کے یا رانے چلے جا کیں۔ چناں چہیں نے بھی عبداللہ حسین سے کسی ادبی جرید سے انجار کے لیے گفتگونہ کی۔ ہمیشہ اجتناب کیا۔ اس کی نا راضی کا خطرہ مول نہ لیا۔ میں اسے کھونا نہیں چا ہتا تھا، کیکن یہ جودن آگئے ہیں جب اُس کی جانب سے کوئی پیغام نہیں آتا ، نہ کوئی خط نہ کوئی سندیسہ آتا ہے نہ بی ٹیلی فون پر اس کی گہری گوئے والی عبداللہ حسینی آوازا یک مدت سے سنائی دی ہے کہ ہاں جی اور سنا و گو پیوں کا کیا حال ہے؟

فیصل آبا لیٹریری فیسٹیول کے دوران جب میں اپنے سیشن سے فارغ ہوکر کافی کے ایک کپ کے لیے لاؤنج میں چلا آیا اور وہاں آگ اور پانی ساتھ ساتھ بیٹے چہلیں کرر ہے تے یعنی انظار حسین اور عبداللہ حسین شیر وشکر ہور ہے تھے متعدد خوا تین میری کتابوں پر آٹو گراف حاصل کرنے کے لیے میر سے پیچھے پیچھے جھی اولی آئیں آؤگراف حاصل کرنے کے لیے میر سے پیچھے پیچھے جھی آئیں آگئی ہیں ۔عبداللہ حسین نے میری چھیٹر بنالی ۔ کس بھی ادبی فیسٹول کے دوران اگر کوئی ایک خاتون مجھ سے رجوع کرتی تو وہ قبقہدلگا کر کہتا: لوجی مایک گوئی آگئے ہے۔

عبداللہ حسین کو بھٹہ چوک کے قبرستان میں دفن ہوئے جولائی کے مہینے میں ایک برس ہو جائے گا چناں چا ب مجھے خدشہ نہیں کہ وہ میر سے سوالوں سے نا راض ہوجائے گاا ور میں اسے کھودوں گا کہ وہ تو خود فنا میں کھویا جاچکا ۔۔۔۔مزید کیا کھویا جائے گا۔ چناں چہمیں بے خطر آج بعدا زمرگ اس کا انٹر و یوکروں گا۔ بے در لیخ سب سوال یو چھوں گا۔وہ مجھ سے پہلے مرکرد غاکر گیا تو میں بھی اُس سے وفانہیں کروں گا۔

امرنا پرتیم نے وارث شاہ سے فریا دی تھی کہا ٹھ قبراں وچوں بول ... تو عبداللہ حسین تُو بھی اٹھا ور اپنی قبر میں سے بول ۔ اگر چہو نے کہاں مرنا ہے کہ تُو اردوا دب کاایک بلھے شاہ ہے ۔ بلھے شاہ اساں مرنا نا ہیں گور بیا کوئی ہور۔اگر چہ میں نے خودا پنے ہاتھوں سے قونہیں اپنی آنکھوں سے تسمیس دُن کیا تھا لیکن کیا یہ واقعی تم تھے یا گور بیا کوئی ہور۔

میر سے سامنے سٹری ٹیبل پر عبداللہ حسین کی تحریر کے پچھ بے جان ہو چکے پرند سے پڑے ہیں، پچھ خط پڑے ہیں، پچھ خط پڑے ہیں، بیا یک ایساائٹر و یو ہے جس کے جواب خطوط میں موجود تھے اور اُن کے سوال بعد میں وجود میں آئے ۔ سوالوں میں پچھٹر تیب نہیں ہے ۔ عبداللہ حسین کے خطوط کوسامنے رکھے ہوئے ہوں اور وہ بعد از مرگ اُن بہر تیب سوالوں کے جواب دیتا ہے ۔ جیلوعبداللہ حسین ، کیاتم سن رہے ہو، ویسے تھا رہ بغیر میں آؤ اجڑ گیا ہوں آؤ اس اجاڑین میں دفن تم سے سوال کررہا ہوں ۔

----

تا رڙ: " "عبدالله تم فيصل آبا د چلے گئے ہو جے تم لائل پو رکہتے ہو كرسريندر رپر كاش بھى اى شهر كا تفاتو واپس

كبآؤهج؟"

عبدالله: "184، سرفراز كالونى ، فواره چوك، فيصل آباد" اب ميں سوله تاريخ كوآپ كے لا ہوروا پس آنے يرآؤں گا۔" يرآؤں گا۔"

آپ کاعبداللہ!

نا رڑ: "میں نے شمصی اپنانا ول" را کھ" بھیجا تھا۔ تم نے کہاں پڑھا ہوگا۔"

عبداللہ: "میں آج کل" را کھ" پڑھ رہا ہوں تقریباً آدھ اپڑھ لیا ہے۔ یہاں تک بہت پند آیا ہے ( کالے رنگ کی سکینڈے نیوئن ایک نئ محبت ہے ) یا کتان آگر مفصل بات ہوگی۔"

تارڑ: "سنك ميل كے نيازاحدلنڈن گئے تھ ملا قات ہوئى؟"

عبداللہ: "نیازصا حب آئے ہوئے تھے، وعدہ کرتے رہے کہ میرے پاس آئیں گے گرنہیں آئے ماسازی طبیعت مانع تھی وہ ان کے آنے میں جونا سازی طبیعت مانع تھی وہ ان کے آنے میں جونا سازی طبیعت مانع تھی وہ ان کی بیٹم صاحبہ تھیں )۔ ویسے اب تو تمھارا رشتہ دارمولوی صدر ہوگیا ہے (محمد رفیق تا رڈ) تم سے اب کوئی پوچھ کی بیٹم صاحبہ تھیں کرسکتا، ویسے یا کستان کا۔۔۔۔اللہ بی حافظ ہے۔"

"اور پھرا نظار حسين ؟"

''تم نے لکھاتھا کہ نظار حسین نے کہا ہے کہ بیعبداللہ حسین کو کیا ہوگیا ہے ،ان سے عرض کر دینا کہ سیخ نہیں ہوا۔ میں پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ میں نہ مرنجاں مرنج آ دمی ہوں اور نہ ہی ولیی زندگی گز ارنے کا عادی ہوں ایک انگریزی کا قول ہے جس کا میں قائل ہوں۔

If you do not fight your corner, you end up being ruled by your Inferior.

بيا نظاركوسنادينا-"'' يحييٰ امجد كي وفات كا دُ كههوا \_ميرابهت احيما دوست تها-"

نا رڑ: خاںصا حب، یعنی محمرخان صاحب، کہاں ہو، اتنی مدت سے نہ کوئی خط پتر اور نہ کوئی سندیسہ۔

عبدالله: U.K.)4NNSGI Herts, Stevenage Close, Ely7

'' ڈیئرمستنصر … سب سے پہلے تو اس خط کو معافی نامہ بھے کہ اتنی دیر سے تعصیں لکھا …… دراصل میں کچھ ایک کیفیت میں چلا گیا تھا کہ کسی کو بھی خط نہیں لکھا۔ بہت ساکام اپنے ذمے لے لیا'' اداس نسلیں' کا ترجمہ رہا ایک کیفیت میں چلا گیا تھا کہ کسی کو بھی خط نیا کے جانے ہے جانے گھی چند سالوں میں آٹھ دس کہانیوں کے ایک طرف … انگریزی کا اول ریوائز کر کے پہلشر کو بھیجا ہے۔ پھر پچھلے چند سالوں میں آٹھ دس کہانیوں کے نوٹ بنائے تھے انھیں آٹھ تھا گھر رہا ہوں۔ ایک فلم کا سکر بیٹ لکھ رہا ہوں … نا دارلوگ کے پہلے یہ وف

میں تقریباً تین ہزارغلطیاں تھیں میراایک مہینہ تواس پرلگ گیا ۔اب تقیح شدہ کا پی میں دیکھیں کیا گل کھلاتے ہیں .....

نارڑ: اچھاالیا کوں ہے کہ عشقیہ ہانیاں لکھتے ہوئے ہی تم مجھے یا دکرتے ہو؟

عبداللہ: جب میں بھی کام میں مصروف ہوتا ہوں اور اپنے کرداروں کی عشقہ کہانی لکھ رہا ہوتا ہوں تو سمیں یا دکر کے رشک کرنے لگتا ہوں کرزندگی کی اس شیج پہنچ کربھی دودو وور تیں (جن میں ہے ایک تو بہت ہی عمدہ ہے )تمھاری محبت میں مبتلا ہیں۔اس ہے زیادہ قابلِ رشک ورساتھ ہی اس ہے زیادہ کڑ اوا تعدا ورکیا ہوسکتا ہے (کڑ ااس لیے کہ بیدودھاری تلوار ہے، دل کے علاوہ زندگی کوبھی کا ہے کہ کیدودھاری تلوار ہے، دل کے علاوہ زندگی کوبھی کا ہے کہ کے دکھ سے ایس کے اور ساتھ کی کورت کی کشش جان لیواشے ہے۔) قبال کا مجھے ایک ہی شعر پہند ہے۔

کون کی منزل میں ہے، کون کی وادی میں ہے عشق بلا خیز کا قافلۂ سخت جاں

تا رڑ: خان صاحب خیریت ہے بھی مرتوں ہوم کے لوٹس آئے لینڈ میں او تکھتے رہتے ہو، خط لکھنا بھول جاتے ہواوران دنوں دھڑا دھڑ مجھے خط لکھتے چلے جارہے ہو ..... بہت بے کاری ہے کیا؟

عبداللہ: یارتم کہو گے کہ یہ بجیب آدمی ہے، معاملہ یہ ہے کہ میں اکیلا گھر میں بیٹھا اگرین کی لکھتار ہتا ہوں اور بورہوجا تا ہوں۔ ایک تم بی ہوجے میں خط لکھ سکتا ہوں (اور کسی سے میری خط و کتا بت نہیں ہے۔ پچھارہ و غیر ہلوگ بیں جن کے خطوں کا میں جواب بی نہیں دیتا) \_ بہر حال تمھا را نا ول' را گھ' پڑھ رہا ہوں ، رات کو سونے سے پہلے دیں صفح پڑھتا ہوں۔ ابھی تک تو صرف یہ کہ سکتا ہوں کہ کہانی میں ایک نیسٹری' ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ خواہ کیسا بی تھکا ہوا کیوں نہوں، گرآ کے بڑھوں کہ کیا ہونے والا ہے۔

خاور زماں کے بارے میں اخبار میں پڑھاتھا کہ وہ ڈی جی ایف آئی اے تعینات ہوگیا ہے ( اُس سے کہو کہ ایک غیرشاعراور ایک غیرباول نگارہمیں تکلیف دے رہے ہیں۔اپنے بندے بھیج کرجاوید شاہین اور انیس یا گی کو'' غائب'' کرادے۔)

عطا قاسمی سنا ہے اروے میں فیر ہوگیا ہے۔اللہ کی شان ہے کیے کیے لوگ کہاں کہاں کی خاک چھانتے کہاں پہنچتے ہیں۔

نا رڑ: ان دنوں کیاشراب خاندہی چلایا جارہا ہے یا کسی خماریا ول میں بھی مبتلا ہو؟ عبداللہ: ویسے تمھارا خط بسنت کی مستی ہے بھر اہوا تھا، پڑھ کرمزا آیا۔مارچ کام بینہ ہے تو وہاں قوموسم بدل Generations (اداس تسلیس کاتر جمه) آربی ہے۔ تارکین وطن والا نا ول بھی اکتوبر نومبر میں آ جائے گا۔ یا د آیا کہتم نے ایک خط میں لکھا تھا کہ میری انگریزی میری اردو سے بہتر ہے، پڑھ کر میں تم سے خفا ہو گیا تھا۔ اب میری لٹریری ایجنٹ نے لکھا ہے:

You write so well in English that find it amazing that this is your first Urdu novel which you have translated......

وغیر ہوفیر ہیہ پڑھ کرمیں ٹھنڈاہو گیا ہوں (ویسے''نا دارلوگ'' کینٹرتم نے پڑھی ہے؟؟) ویسے تم میر مے قریب ترین ادبی وغیراد بی دوست ہو۔ سلجوق کی کامیا بی کائن کرخوشی ہوئی۔اے میری جانب ہے مبارک با دوینا قرق العین اور تمیر کو بھی مبارک ہو۔ویسے سب سے زیا دہ مبارک با دکی مستحق مونا ہے جس نے تمھار سے جیسے شخص کے ساتھ اٹھائیس ہرس گزار لیے ہیں۔

نارڑ: کمال ہے آپ خودتوا پے عشق کو جج منجد ھارچھوڑ گئے ۔ بے وفائی کی حدکر دی اور دوسروں کومشورہ دیتے ہیں۔ دیتے ہیں کہر دھڑکی بازی لگا دو۔ آپ لوگوں کومروا نا جا ہتے ہیں۔

عبداللہ: تارڑ! پاکتان ناکام عاشقوں ہے جرابڑا ہے جن کی چیخ و پکارنے پہلے ہی ہمارے ادب کا بھٹہ بھایا ہوا ہے۔ ابقو ہمیں ایک کامیاب عاشق کی ضرورت ہے جس کا سرکٹا ہوا اُس کے ہاتھ پررکھا ہواوروہ بھوت کی طرح گلیوں میں چررہا ہواورلوگ چھوٹے بچوں کولے کر گھروں میں گھس جا کیں اور دروازے بندکر لیں ۔خداکی فالتوفنڈ کی خدائی کے اوپرالی دہشت کوئی زندگی کی توانا قوت ہی طاری کر سکتی ہے رونے راانے ایس ۔خداکی فالتوفنڈ کی خدائی کے اوپرالی دہشت کوئی زندگی کی توانا قوت ہی طاری کر سکتی ہے رونے راانے اللہ سے ایک کی توانا تو میں بیا دورہا سے میں پرانے MYTH خیرں چیں چیں چیں چیں کے ۔ اب یہ نیا دورہا سے میں پرانے سے خبیں چلیں گے۔ خطبہ ختم ۔

تا رڑ: میں بے دھیانی میں کی پر دہ نظین کا حوالہ دے بیٹھا، مجھے کیا خبرتھی کہ تجھارے خطر سنر ہوتے ہیں۔
عبداللہ: تریپولی ، لیبیا ... فرحت عموماً میر ہے خط نہیں پڑھتی گریہاں لیبیا میں اور کوئی کام ہی نہیں چناں
چائی نے بے خیالی ہے اٹھا کر تمھارا خط پڑھنا شروع کر دیا ۔ا ہے اور کوئی عتر اض نہ تھا صرف بیتھا کہ ستنصر
نے یہ کیوں لکھا ہے کہ وہ تمھارے ذکر ہے Blush ہوگئ تھی ۔ نکتہ اُس کا بیتھا کہ ہوسکتا ہے وہ Blush نہیں
ہوئی ہویا کسی اور بات پر ہوئی ہوگر مردوں کی بی پُر انی عادت ہے کہ ایک دوسرے کے Ego کو سہارا دینے
کے لیے ایسی با تیں گھڑ لیتے ہیں ۔ بہر حال میں نے ہڑی مہارت سے بات کو سنجال لیا ۔ بھنیک بیتھی کہ تم

نارڑ فان صاحب! آپ خوش بخت ہیں کہ عمر قذافی ایسے انقلابی ڈ کٹیٹر کے مُلک میں سلطنت کے

"غلام" ہیں اور خوش بخت ہم بھی ہیں کرضیا والحق ایسے اسلامی ڈکٹیٹر کے عہد میں کوڑے کھا رہے ہیں تو آپ نظام مصطفیٰ کے بارے میں کیوں تشویش میں مبتلا ہیں؟

عبداللہ: میں واس تشویش میں مبتلا ہوں کہ بھی یہ نظام مصطفی میں لوگ شراب کیے پی لیتے ہیں، مل جاتی ہے؟ کس مقدار میں ملتی ہے، کس قیمت پر ملتی ہے ۔ ان سب باتوں کی اطلاع فوراً کر دو... لیکن ایک نا ول ختم کرنے کے لیے لیبیا ہے اچھی اور کون کی جگہ ہو سکتی ہے چناں چہ یہیں رُک رہا ہوں ۔ سلیم نے لکھا ہے کہ کراچی ٹیلی ویژن کے لیے سلیم احمد'' اداس تسلیس'' کا سکر بٹ تیار کر رہا ہے ۔ مجھے واس بارے میں پچھانم ہیں مصمیں پچھے ہے؟ اگر نہیں تو تفقیش کرو... مجھے ایک باروا پس آلینے دو پھرا اگر کہو گے تو تمھارے سارے کام پر مضمون لکھ دوں گا۔

تارڑ: اگر میں شمصیں پڑھتا ہوں تو تم مجھے کیوں نہیں پڑھتے۔''اُندلس میں اجنبی'' کو یونیسکو نے اس برس کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ٹھبرایا ہے تم نے کیوں نہیں پڑھی ؟

عبداللہ: میں نے پورے تین دن لگا کراہے پڑھا، میں یوں ہی نہیں چھوڑر ہاواقعی میرے خیال میں بیا چھا سفرنا مہ ہونے کے علاوہ بھی نہایت اچھی کتاب ہے پڑھ کر لطف آگیا'' اندلس میں اجنبی'' کا آخری حصہ بہت ہی اچھا ہے بلکہ میں نے محمسلیم الرحمان کا ریو یو بھی دیکھا اور بیا کتا ہائے خاصی پسند آئی ہے۔

تا رڑ: تولنڈ نشہر میں ان دنوں ملاقا تیں کن سے ہوئیں؟

عبداللہ: کل مجھے ہے کہ ایم نعیم (شکا گووالے) ملنے کے لیے آئے تھے ان سے تمھاری خیریت کاعلم ہوا۔ میں نے اپنی دکان میں ایک ورجھوٹا ساڈیپا رٹمنٹ کھول لیا ہے جس کی وجہ سے مصروفیت اور بھی ہڑھ گئی ہے۔ ایک جگہ پرمجمعلی صدیقی سے تعارف ہوا تھا گرمیں جلدی میں تھا، بات نہیں ہوسکی فیض سے بھی کوئی تمیں سیکنڈ کی ملاقات ہوئی تھی اُسی جگہ ہر۔

نا رڑ: ان دنوں کیامصر و فیت ہے ،صرف دکا نداری کررہے ہویا کچھ دنیا داری بھی؟

عبداللہ: یہاں کی مصروفیت: "واپسی کاسفر" کی فلم کا کام تیزی ہے چل رہا ہے کوئی ہندوستانی ایکٹر ہے۔
رام پوری\* (میں تو وا قف نہیں ہوں گرسنا ہے اچھا ہے) وہ حسین شاہ کے رول کے لیے کاسٹ کیا گیا ہے۔
میری کے رول کے لیے ایک بہت اچھی اگریز ایکٹریس Davies Rudi وہ لے گئی ہے۔ میں نے "سیاہ
آگھ میں تصویر" کی سولہ میں ہے دس کہانیاں پڑھ لی ہیں۔ مجھے" بابا بگلوس" اور" با دشاہ" بہت پہند آئی ہیں۔
"ریم" بھی بہت دلچسپ ہے تمھاری نٹر بھی یہلے ہے بہت پُست ہوگئی ہے۔

تارژ: عبدالله وبير وارانگ (كهين ليبيا مين نظام مصطفى كے تحت اگر ايك مرددوسر مردكووارانگ كهه

د مے آئے۔ سنگ ارتو نہیں کر دیا جاتا ) تو وہاں کی کیا خبریں ہیں جمھاری رہائش گاہ ہے صحراکتنی دورہ؟
عبداللہ: ہمیں یہاں وہی خبری ہلی ہیں جو مقامی ریڈ یوسنا تا ہے۔ میری پاکستان میں خطوکتا بت صرف سلیم ہے ہے گروہ کلامیکل طبیعت کا آدی ہے چناں چائی کے خطا نہائی مختصر،''درست' اور'' ہے جُبر' نہوتے ہیں ۔ پچھ پانہیں چاتا کہ کیا ہورہا ہے ۔ سوائے اس احساس کے کہ دنیا کوئی بخدرہ ملین سال ہے چاتی آرہی ہے اور شایدا تناہی عرصه اور چاتی جائے گی ۔ روز مرہ کی چھوٹی موٹی باتوں ہے پچھ فرق نہیں پڑتا ۔ گرہم تو بہت زم گوشت بوست کے آدی ہیں ۔ بہت فرق پڑتا ہے ۔ تو عرض یہ ہے کہ بھائی ایک تم تھے وہ گوشت بوست کے آدی ہیں ۔ بمیں ان باتوں ہے بہت فرق پڑتا ہے ۔ تو عرض یہ ہے کہ بھائی ایک تم تھے وہ بھی خط لکھنا چھوڑ گئے ۔ تفصیل ہے کھو، جو بات دل میں آئے لکھ دو ۔ ادبی، سیاسی، اخلاتی، بداخلاتی وغیرہ ۔ بھٹو کو تو اب بیلوگ شاید بھائے لگادیں ۔ ہمارے ہاں کیا زمانہ ، جہالت آگیا ہے ۔ کیا اب'نہ کاری'' کے لیے وقعی سنگ سار کردیں گے (اصل میں کوشش ہونی چا ہے کہ گواہ کوئی بیدا نہ ہو، اگر کوئی ہوتو اسے پرائیویے طور پر پھر وغیرہ مارمار کر ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔

(\*وہ ہندوستانی ایکٹر رام پوری نہیں اوم پوری تھے۔خان صاحب کی جہالت کا بیعالم تھا کہ اس فلم ''برا درزان ٹر بل'' کے پریمئر پرنصیرالدین شاہ آئے تو خان صاحب نے ان سے بوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟)

(عبدالله حسین کے دوجا رخط انگریزی میں ہیں ان ہے رجوع کرتا ہوں اور پچھ سوال پوچھتا ہوں اور واقعی اس کی انگریزی اُس کی اردوہ بہت بہتر ہے اگر چاس کی اردو بھی کسی خوش بدن مورت کی مانندا یک شہوت انگیز کشش رکھتی ہے، نصابی ،حسابی اور بامحاورہ ہرگز نہیں ہے۔)

نا رڑ: ویسے تم انگلتان کی سر سبز چرا گاہیں جھوڑ کر لیبیا کے صحراؤں کی جانب کیوں کوچ کر گئے ۔کوئی تگ ہے؟

عبداللہ: میں لیبیا میں ہوں اور کیوں ہوں ،اس کی وجنہیں جانتا ، سوائے اس کے کرمیری پیوی پیچھلے کچھ ماہ
سے یہاں کسی ہپتال میں اپنی ڈاکٹری کر رہی ہے۔ میں یہاں اخباروں ، کتابوں ، ٹیلی ویژن ،سنیما ، الکوحل
اور عورتوں کے بغیر زندگی گزار رہا ہوں۔ یہاں زینون اور مجبوروں کے باغ ہیں ،سمندر ہے۔ میں یہاں سارا
دن کیا کرتا ہوں۔ میں لکھتا ہوں ،غوروفکر کرتا ہوں اور مجبوراً اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہوں بس اس

تارر : لائل پور میں شب وروز کیے گز ررہے ہیں؟

عبداللہ: تم میرا نداق نہیں اڑا نا میں جانتا ہوں کہ صرف بوڑھے اور بچے الی حرکت کرتے ہیں۔ میں سیر صبور کے ایک حرکت کرتے ہیں۔ میں سیر صبور کے ایروں کا بیخواب کہ میر سے مرنے میروہ

کروڑوں کی جائیدا دکی مالک بن جائے گیا دھورا رہ گیا ہے۔

میں اپنے ناول کو دوبارہ لکھ رہا تھا، کہانی کوئی نہیں لکھی اگر چہ بہت کی دماغ میں گر دش کر رہی ہیں۔ یہ کیفیت بہت اذبیت ناک ہے۔ان کہانیوں کو زخموں کی مانند لیے پھر نا (مجھے شار کرو،میر سے بھائی ،ایک زخم خوردہ چلتے پھرتے شخص کے طور ریں۔.. مایا کو سکی )۔

اور ہاں میں تمھاری شیا ہت ہے بہت متاثر ہوا ہوں میں عام طور پر ٹیلی ویژ ن نہیں دیکھتا کیکن مجھے فوری طور پر ساتھ والے کمرے میں طلب کرلیا گیا کیوں کہ سب جانتے ہیں کتم میرے دوست ہواور میں نے شہویں دیکھا (اداکاری کرتے ہوئے )اورمیرے خیال میں تم بہت کمال کے داکارہویعنی حقیقت کوچھوتی ہوئی اداکاری کی روایت میں ۔اگر سب ہے او نچے در ہے پر نہ بھی پھر بھی بلند ترین میں ہے ایک ... تم ایک ایسے خض ہوجو سراسر قانع اور قدرتی طور پر مطمئن حالت میں ہے اور المیدا دا کاری کرنے کی کوشش نہیں کرتا ، اگر جداس کے اندرا لیے کی ایک گہری حس اور دُ کھ ہے، جومیر سے ز دیک ہرشے کے فانی اورعارضی ہونے کی علامت ہے۔ بيرة تمهارا سامنے والا چېره ہے یعنی' مغرنٹ ایلی ویشن' اوراب تمهاری'' سائد ایلی ویشن'' یعنی ایک رُخ ہے د کھائی دینے والاچرہ... میری بیوی کا خیال ہے کہ بیا یک رومن پر وفائل ہے۔ جب کہ اکثر لوگوں کاپر وفائل سامی شیا ہت کاہوتا ہے لینی ''سی مینک' 'قدرے یہودی۔ میں نے اپنی ہوی کومشورہ دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ایڈورڈ گبن ہے رجوع کرے اور کھوج کرے کہ کیا وہاں کوئی رومن قبیلہ "تارڈ "نا م کا ہے؟ ( کیا ہم" تاراس بلیا'' کے بارے میںغورکر سکتے ہیں کیکن وہاتو ایک منگول قبیلہ تھا جورومن ایمیارُ کے زوال کے بعد بھھر گیا ) چناں چتم ایک" زوال پذیررومن" ہوسکتے ہو، کیا خیال ہے؟ اور میں سجھتا ہوں کرایک زوال پذیریا کتانی ہونے ہے ریکہیں بہتر ہے۔ میں شمصیںا گلے ہفتے ملوں گا۔ میں شمصار بے لیے خوشی کی آرز وکرتا ہوں ۔ تا رڑ: ہم لائل پورے آئے اورتم نے لاہور دیکھاا ورفتح کرلیا۔ میں نے اپنی زندگی کے پچھ یا دگار لمجے تمھاری شراکت میں بسر کیے۔ میں شمھیں اپنی سرخ ہونڈ ا 175 سی موٹر سائنگل پر لیے لیے پھرااور تمھارے تکھنے سٹیئر نگ تک آتے تھے اور مجھے ڈرائیور کرنے میں مشکل ہوتی تھی۔ویسے میں تمھاری ہوں برحی کی فتیج خصلت ہے بہت بیزارہوں ۔ شمعیں جوشکل نظر آتی تھی ،تضویر نظر آتی تھی ۔ان دنوں بارشیں بہت انزیں، بہت تاہی ہوئی ہم خیریت ہے ہو؟

عبداللہ: بارشیں برسیں اور پھر چلی گئیں ہمیشہ کی طرح ۔ ان خطوں میں ہزیمت اور گہرے دکھ باقاعد گ ے چلے آتے ہیں گویا کہ وہ ایک موسم ہوتے ہیں اور صرف ذلتوں کے مارے لوگ ان موسموں کا شکار ہوتے ہیں (چہرے ایک آرزوکی مانند، بال ایک جھڑ میں، اُڑتے ہوئے ) اور جب آپ اخباروں میں تصویریں د کیھتے ہیں وہ افر اتفری اور جیرت کی تضویری ہوتی ہیں۔ ''کوئی ایک پتا بھی میرے عمم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔' خدانے کہیں کہا تھا ... محض کاٹھ کہاڑ ... اور یہ کہنا کہ غریب اور نا داراس دنیا کے وارث ہوں گے ایک پر و پوگینڈ اہے ۔نا دارلوگ، ذلتوں کے مارے لوگ، اس دنیا میں کاٹھ کہاڑ کی مانند آتے ہیں اور کاٹھ کہاڑ کی مانند ہی رخصت ہوجاتے ہیں اور ندان میں کچھ خصہ ہوتا ہے اور ندکوئی احتجاج ... مجھے معاف کر دومیں بہت غصے میں ہوں، انکا رکر دہا ہوں ،عزت نفس کہاں ہے۔

میں شایداس لیےا یک وجنی امنتثا راورنا آسودگی میں چلا گیاہوں کرمیری جنسی زندگی میں خلل آرہاہے۔ یہاں کی (پاکستانی) عورتیں بے حد بے کار ہیں۔ ان کے کوئی اعلیٰ اصول نہیں ہیں ، کوئی تضوریا انصاف کی جس نہیں ہے۔ یہ بہت حقیقت پند ، د ہقان ذہنیت کی عورتیں ہیں اگر چہوہ قد رے پر کشش ہیں کیکٹر کی مانند (تم اس پرسواری کر سکتے ہو۔ بہت عرصہ سوار رہ سکتے ہو، آج ہو سکتے ہوا ور پھر گھروا پس آکر نہائی میں سوچ میں پڑجا تے ہو) بے کا رعورتیں ہیں۔ کیا میں اِدھراُ دھر کی ہا تک رہا ہوں۔ ہاں واقعی میں ایسا کر رہا ہوں۔ میں تم کے گھ گفتگو کرنا جا ہتا تھا۔ میں شایدتم سے جلد ہی ملوں گا۔تم میری محبت ہو!!

نا رڑن عبداللہ! اب كب ملو عے ... وه كيا كتے بين كه موراتم بن جيا اداس رے ... كب آؤ عے؟ عبداللہ: (اور مجھے أس كا ملند ہا تگ تهد در تهد كھلنا قبقهد سنائى ديتا ہے ليكن اب اس ميں فناكى گو تج ميرى حيات كے كنبد بے در ميں گونجى ہے )اب ميں تو نہيں آنے والا ... ميں كب كا جا چكا ہوں صدائيں مجھے نہ دو ... ميں جا كے واپس نہيں آسكتا ہم چلے آؤ ..... آنا تو ہے تو جب بھى آنا ہو، چلے آؤ۔

\*\*\*

#### امجداسلام امجد

#### عبدالله حسين

عبداللہ حسین صاحب کا گرمیر کے گرے پیدل دی منٹ کے فاصلے پر ہے لیکن ان کی وفات کی اطلاع مجھے ایک ہزارکلومیٹر دورے آنے والے ایک فون کے ذریعے لی جب کرا چی آرٹس کونسل کے ہرا درند یم ظفر نے مجھے ساس خبر کی تصدیق بیائی، میں نے کہا میں ابھی آپ کو پتا کر کے بتلا تا ہوں۔ ان کے گھر کا دروا زہ حسب معمول بند تھا اور باہر یاار دگر دکوئی گاڑی یا بلچل بھی دکھائی نہیں دی، سودل کو تملی کی ہوئی کہ بینے نہیں محض افواہ معمول بند تھا اور باہر یاار دگر دکوئی گاڑی یا بلچل بھی دکھائی نہیں دی، سودل کو تملی کی ہوئی کہ بینے نہیں محض افواہ کی ۔ اس خیال سے کہ اب آیا ہوں آؤ ملتا چلوں کہ بہت دنوں سے ملا قات بھی نہیں ہوگی تھی ، گئیا رئیل دینے کے بعد اندر ہے کی ملا زمہ کی آ واز آئی جو کسی اور کو دروا زہ کھو لئے کے لیے کہ دری تھی ، اپنے میں ساتھ والے گر رہے اگی اور وہ آئ گھر سے ایک آدری اکھا اور اس نے بتایا کہ جنازہ وائی بلاک میں ان کی بیٹی کے گھر سے اٹھا یا جائے گا کہ وہ آئ کی ان کی بیٹی نور کے گھر نشق ہو چکی ہے اور وہ اس وقت و ہیں سے بات کر دہا ہے۔ اس سے ایڈ رئیس لے کر جب بالکل سن ساکر دیا ۔ اس معر فی طور رہ شخش ہو چکی ہے اور وہ اس وقت و ہیں سے بات کر دہا ہے۔ اس سے ایڈ رئیس لے کر جب وہاں پہنچا تو ایک غیر معمو کی طور رہ شخش ہو اور خواہ میں وردی کا بیٹر میں ایک بیڈ بران کا طویل قا مت وجود بے حس و حرکت پڑا تھا اور خواہ میں دردکا ہے عرفضا میں گھر ابوا تھا کہ:

درد کچھ معلوم ہے ہیہ لوگ سب کس طرف ہے آئے تھے، کدھر چلے!

Flash Back فہن میں میک دم بہت ی یا دیں آپس میں گڈٹر ہونے لگیں اور و مسارا وقت ایک جمہور میں ڈھلنا شروع ہوگیا جس کا ہر منظرعبداللہ حسین کی کسی نہ کسی یا دے متعلق تھا۔ان کا پہلا اور سب ہے مشہور یا ولا '' اواس نسلیں'' بہت شوق ہے پڑ ھاتھا لیکن اس کے مصنف کے بارے میں اس وقت تک کچھ پانہیں تھا کہ کون ہے! کہاں رہتا ہے اور اس کے علا وہ اس نے کیا کچھ لکھا ہے؟ نا ول کی کہانی اور کردا رتو مزے کے تھے گرنٹر کا اندازقد رے ناما نوس اور اکھڑ اس کھڑ اس اتھا بالکل ایسا ہی احساس ای زمانے میں مجمد خالد اختر مرحوم کی نشر پڑھ کر ہوا تھا یہ اور بات ہے کہ آگے چل کر ہر دو حضرات میرے پہندید وہ ترین نشر نگاروں میں شامل رہے نشر پڑھ کر ہوا تھا یہ اور بات ہے کہ آگے چل کر ہر دو حضرات میرے پہندید وہ ترین نشر نگاروں میں شامل رہے

اوراب تک ہیں۔

عبدالله حسین کی تحریروں سے ملاقات ما ہنامہ 'سویرا'' کی معرفت بھی رہی جن میں ان کے ناولٹ ''ندی''اور''رات'' قالمی ذکر ہیں کہ فنی پچٹگی اور کہانی پن کے اعتبار سے (میری رائے میں) بیاداس تسلیس سے بھی کسی طرح کم نہیں اور عبداللہ حسین کے تخلیقی اسکانات کو جمار سے سامنے لاتی ہیں جس نے آگے چل کر اردوا دب کو با گھ بفریب، قید، نشیب، والیسی کا سفرا ورنا دارلوگ جیسی بے مثال تحریروں سے مالا مال کرنا تھا۔

عبداللہ حین ہے کہ ان دنوں وہ عالبہ اور کہے دنوں کے لیے پاکتان آئے ہوئے تھے۔ان کے قدرے بے ڈھنگے عالبًا بھی لندن میں ہی مقیم تھے اور کہے دنوں کے لیے پاکتان آئے ہوئے تھے۔ ان کے قدرے بے ڈھنگے کے قداور ہر بات کے درمیان جھنے اور وقفوں کا اولین ناثر قدرے بجیب ساتھا لیکن دوباتوں کی وجہ ہے اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں گیا ایک تو اپند یہ ومصنف ہے پہلی ملاقات کی Excitement اور دو ہر سے یہ کی طرف زیادہ دھیان نہیں گیا ایک تو اپند یہ ومصنف ہے پہلی ملاقات کی Excitement اور دو ہر سے یہ کی طرف زیادہ دھیان نہیں گیا ایک تو اپند یہ ومصنف ہے پہلی ملاقات کی اسلے ورشاعر وغیرہ ہو یہ کی طرف زیادہ تھی نہیں گئی سوہوا ہوں کہ آئے ہوئے جھے یہ بتایا کہ 'نیا رسنا ہے تم ہو ہے مشہور ساعر وغیرہ ہو میر کی کھو بھا نہیں تھی میں کی کرا یک ہوئے ساتھ ان اپنی تحر لیف کس کوا چھی نہیں گئی سوہوا ہوں کہ آگی چند با وقفہ ملاقاتوں کے بعد میں تحریر وں کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کا بھی مداح ہوتا چلا گیا کہ ان کا پیخصوص بے لاگ، بے تکلف اور محبت آمیز اندازان کی شخصیت کا محمل مداح ہوتا چلا گیا کہ ان کا پیخصوص بے لاگ، بے تکلف اور محبت آمیز اندازان کی شخصیت کا دور دور وں اس کے لیے تلکر اور دور وں اس کو اور دور وں کے لیے تلکر اور دور وں کی اسے نیارہ ور دور وں کے لیے تلکر کیا ہے نہیں شاہر ہوں کہ جہاں کہیں متاثر کیا وہ بند کی بیند کرتے تھے اور نہ دور وں کے لیے گر میں اس با سے کا عینی شاہر ہوں کہ جہاں کہیں میں نے کسی جینوئن آدمی کی تھی تھا۔ آدمی کی خوبیاں بیان کرتے یا ہے وہ ان کا دوست ہویا نہ ہو۔

میرے علم میں نہیں کہ وہ جوانی میں یارباش یا محفل باز تھے یا نہیں لیکن لندن سے مستقل طور پر پاکستان آنے کے بعد سے میں نے انھیں ہمیشہ کم آمیز ،سکوت پیندا ورشہرت گریز ہی پایا ان میں کسی حد تک منیر نیازی مرحوم والی وہ مخصوص کیفیت بھی تھی کہ:

کل دیکھا ایک آدی انا سفر کی دھول میں گم تھا اپنے آپ میں جیسے خوشبو پھول میں انورمسعودکابیان ہے کہنا روے میں ایک جگہ با دشاہ اوراس کے کتے کامجسمہ دیکھ کرمنیر نیازی نے کہا کہ میراجی جا ہتا ہے کہ میں یہاں کابا دشاہ ہوتا ۔ انور مسعود نے ندا قا کہا منیر صاحب اس کے لیے تو آپ کو ایک کتا بھی رکھنا پڑے گا۔ اس پر منیر صاحب نے اپنے مخصوص جیرت زدہ انداز میں اثیات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، او ئے بیتو میں نے سوچا ہی نہیں ۔

اس وافع کے بیان سے میر امقصد عبداللہ حسین مرحوم کی ایک ایسی ہمعصوم اور خوبصورت بات کو بیان کرنا ہے کہ جس کی سادگی پر ہزاروں' کر کاریاں' ، قربان کی جاسکتی ہیں ۔ ہوا یوں کے چند ہرس قبل میر سے گھر پر پچھ دوست چائے پر مدعو ہے اس وقت تک عبداللہ حسین کبھی میر سے گھر نہیں آئے ہے سو جب انھوں نے میر کی وقوت قبول کرنے کے بعد بچھ سے راست کی Dir ection کو چھوڑ کر با کمیں ہاتھ پر میرا گھر ہے، باہر نیم کی نشا ند ہی کے بعد روا داری میں کہا کہ وہاں سے ہیں پچپیں گھر چھوڑ کر با کمیں ہاتھ پر میرا گھر ہے، باہر نیم کی نشا ند ہی کے بعد روا داری میں کہا کہ وہاں سے ہیں پچپیں گھر چھوڑ کر با کمیں ہاتھ کے انتظار کے بعد میں نیا ہے۔ تمام مہمان تجع ہو گئے گرعبداللہ حسین صاحب نہیں پہنچ ۔ کوئی آ دھ گھنے کے انتظار کے بعد میں نے ان کے گھر فون کیا جوانھوں نے خودا ٹھایا میں نے کہا ہم سب آپ کا انتظار کرر ہے ہیں ۔ بو لے گر میں آو ایس آگیا ۔ میں نے چیس گھریتا گھر تھا ہے تھے وہاں والی آگیا ۔ میں نے پور سے پچپیں گھر گئے گرتھا را گھر نہیں آیا سومیں واپس آگیا ہوں ۔ لطف کی بات یہ کہ جہاں سے میں نے پور سے پچپیں گھر گئے گرتھا را گھر نہیں آیا سومیں واپس آگیا ہوں ۔ لطف کی بات یہ کہ جہاں سے وہ وہ واپس مڑ سے تھے وہاں سے صرف دو گھر بعد میر اغریب خاند تھا۔ بعد میں تقریباً ہر ملاقات پر ہم نے آپس میں اس واقع کاذکر ضرور کیا اور بمیشہ دل کھول کر ہنے ۔ میں تقریباً ہر ملاقات پر ہم نے آپس

میں نے عبداللہ حسین کی او بی ضد مات اور کا میابیوں کا ذکر زیا دہ نہیں کیا کہ وہ وہ جب تک اردوزبان اور ادب زندہ ہیں ہوتا ہی رہے گا اور اہل نظر ان کے مختلف پہلوؤں کی تحسین اپنے اپنے انداز میں کرتے ہی رہیں گے۔ اس مختصری تحریر کا مقصد تو صرف اس عبداللہ حسین کی چندیا دوں کوایک جگہ جمع کرنا اور اپنے قارئین سے یہ کہ جوذاتی سطح پرمیر ے لیے کل تک ایک سرمایا تحییں اور اب ایک اجتماعی ور شربھی ہیں۔ سے شیئر کرنا ہے کہ جوذاتی سطح پرمیر ے لیے کل تک ایک سرمایا تحییں اور اب ایک اجتماعی ور شربھی ہیں۔

#### عطاءالحق قاسمى

## عبدالله حسین کو \* تیسری قوت ' کی ضرورت نہیں

میں عبداللہ حسین کے بارے میں بہت کچھ لکھنا چاہتا تھا،ان کی تحریروں کے حوالے نہیں ان متعد دملا قاتوں کے حوالے سے جوالحمرا آرٹس کونسل میں میر سے دفتر میں ان سے ہوتی رہیں، اپناس اعزاز کا ذکر کرکہ اور ہتا تھا کہ اور ثقافتی کا نفرنسوں کے انتظامات اور انعقاد میں ان کی بجر پور شمولیت کے طفیل خاص و عام کو اس کم آمیز ادیب سے ملا قات کا اور تبادلہ خیال کا موقع ملا۔ اس حوالے سے میر سے پاس ان کی ایک یا دگار تصویر محفوظ ہے جس میں ایک کا نفرنس کے موقع پروہ میر سے دفتر کے سامنے کی سیڑھیوں میں اپنے مداحوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کے علاوہ الی بہت کی آڈیواور وڈیوی ڈیز میر سے دل کے نہاں خانہ میں محفوظ ہیں۔ جن میں بید دراز قد بلکہ انتہائی درازقد ، گوری رگمت اور فریخ کٹ داڑھی والا شخص بہت و تھے ڈال ڈال کر بہت مشکل با تیں بہت آسانی سے کررہا ہے خصوصاً الحمرا کی گزشتہ کا نفرنس '' بیتے ہوئے دن یا دآتے ہیں'' میں ان کی استعال کے ساتھ سنائی جس کا تعلق ایک موقع ہیں ہے گزرگیا اور سامعین کے چروں پر مسکر ا ہے جھیلتی چلی گئی!

اور میں وہ سب کچھ بیان نہیں کر وں گا جو میں عبداللہ حسین کے نا ولوں اورافسانوں کے حوالے سے
آج بیان کرنا چا ہتا تھا اوراس کی وجہ خودعبداللہ حسین ہیں۔انھوں نے سنگ میل پبلشر ز کے نیاز احمد (سجان
اللہ مرحوم کیے اعلیٰ قسم کے دب دوست اورا دیب دوست شخصیت کے حامل تھے ) کے اصرار پر'' نشیب'' کا جو
پیش لفظ لکھا ،اگر آپ میری بات سمجھنا چا ہتے ہیں کہ میں ان کے فن پر کیوں بات نہیں کر رہاتو ذیل میں ان کی یہ
تحریر پرا ھالیں!

روس کی ایک مشہور رقاصہ نے ایک دفعہ کوئی ناج پیش کیاتو کسی نے اس سے پوچھا'' کیا آپناج کا مطلب ہمیں بتا سکتی ہیں؟' اس پر رقاصہ نے جواب دیا' 'اگر میں بتا سکتی تو نا چنے کی تکلیف کیوں کرتی ؟' کسی نے کہا کہ کہانیاں لکھنا دنیا کا ایک اہم کام ہے ۔اس لیے کہان میں وہ با تیس تو ہوتی ہی ہیں جو بیان کی جاسکتی ہیں، اس کے علاوہ وہ وہ با تیس بھی ہوتی ہیں جو بیان نہیں کی جاسکتیں ۔اس کتاب (نشیب) کے ناشر نے

اصرارکیا ہے کہ میں مجموعے کے شروع میں ' چندلفظ' ککھ دوں کیوں کہ 'اس سے ادیب اور قاری میں رابطہ قائم ہوتا ہے ۔' سوال یہ ہے کہ کیا کہانیاں لکھنے سے ربط قائم نہیں ہوتا ؟ میر سے خیال میں میر سے کچھ کہنے یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا ، دراصل کسی کے بھی کچھ کہنے یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا ،اس لیے اگر یہ کہانیاں اچھی ہیں آو دس میں سال کے بعد بھی جب کہنے کہلانے والے رخصت ہوجا کیں گے یہ پڑھی جاتی رہیں گی اوراگراچھی نہیں ہیں تو کوئی گئے بھی کہتا رہے یہ در کھتے نظر سے غائب ہوجا کیں گی اورکوئی ان کا مام تک نہیں لیے گا ان ہو، ادب کے معاملے میں نہیں پڑتا ۔اگرا کی بات کی سے کھے قار کمین کو آجا نے قو میں سجھوں گا کافی رابطہ ہوگیا ۔ باقی سب خیریت ہے ۔خدا عافظ عبداللہ حسین ۔' سمجھ قار کمین کو آجا نے نوع میں سجھوں گا کافی رابطہ ہوگیا ۔ باقی سب خیریت ہے ۔خدا عافظ عبداللہ حسین ۔' سمجھ قار کمین کو آجا نے نوع میں سجھوں گا کافی رابطہ ہوگیا ۔ باقی سب خیریت ہے ۔خدا عافظ عبداللہ حسین ۔'

"وہاں تخلیقی ادب کو کہا یک حد تک بہت ذاتی شے ہے گراس کا ایک مطلب ابلاغ کرنا بھی ہے اس بات پر میر ایقین اور حتی الا مکان اس پر کاربندر نے کی کوشش کرنا ہوں ۔"

اوراگر آپ کواس کے باوجودادب اورقاری کے درمیان کی "تیسری قوت" کی ضرورت محسوس ہوتی ہے قبالواسط طور پرادیب کی زندگی کے اوراق آپ کے کام آسکتے ہیں کہ کوئی فکشن ایک نہیں جس میں اس کے لکھنے والے کی زندگی کا مکس نظر ندآتا ہو۔ معودا شعر نے اپنے کام میں فیم بک پرعبداللہ حسین کے جس آخری دکھ بھر نے فیم کا فرکر کیا تھا ممکن ہے اس کی کچھ جھلک عبداللہ حسین کی آپ میتی کے اس بیراگراف میں بھی کہیں دکھائی دیتی ہو، سواس بیراگراف کو یہاں درج کرکے میں آپ سے اجازت جا ہتا ہوں۔

میں 14 اگست 1931 کوشہر راولپنڈی میں پیداہوا، وہاں میر ےوالد ملازمت کے سلسلے میں تیم میں ہے۔ 1952 شے، پانچ سال کی عمر میں اپنے آبائی شہر کجرات (پنجاب) آگیا اوراکیس سال کی عمر تک وہیں رہا۔ 1952 میں کجرات سے بی ایس کی ایک سینٹ فیکٹری میں بطور کیمسٹ کے میں کجرات سے بی ایس کی امتحان پاس کیاائی سال ضلع جہلم کی ایک سینٹ فیکٹری میں بطور کیمسٹ کے ملازم ہوگیا۔ 1953 میں وہاں سے چھوڑ کر داؤ دخیل (میا نوالی) کی ایک سینٹ فیکٹری میں بطور کیمیکل انجینئر آگیا اورا بھی تک وہیں ہوں۔

 ہریک ڈا وُن کا شکاربھی ہواا ورایک ماہ تک لا ہور کے ہپتال میں پڑا رہا۔ جب صحت یا ب ہوا تو دو ہڑے واقعے ہوئے ایک تو ''ا داس تسلیس'' کا پہلایا بلکھا، دوسر مے مجت کی۔

لکھنے پڑھنے کی جمار ہے خاندان میں کوئی روایت نہیں۔ باپ دا داہر ہے جڑی پٹھان زمیندا را ور مشہور شکاری تھے۔والد نے البتہ نپولین کی سوا ٹے پڑھی اوروہ ان کا ہیروتھا۔اس کتاب کو وہ عمر بھر با ربار پڑھتے اور ہمیں پڑھنے کی تلقین کرتے ۔اس کے علاوہ ہارڈی کے بھی دوا یک ناول کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، مجھے بچپن بی سے انھوں نے شکار کی عادت ڈال دی تھی،اب سے پانچ سات برس پہلے تک خوب شکار کھیلار ہا، پھر اچا تک اس سے جی اٹھ گیا۔

میں اپنے والد کا اکلونا لڑکا تھا۔ لڑکین کے زمانے میں ان کے ہمراہ پندرہ پندرہ ہیں میں میل شکار

کے پیچھے گھو متے ہوئے انھوں نے مجھے زمین اور آسمان کی ساری جا ندا را وربے جان چیز وں کے بارے میں
جو پچھے وہ جانتے تھے بتایا ، کھیت ، فصلیں ، کسان ، وھوپ ، با دل ، با رش ، چرند پرند ، رنگ ، موسم ، سب! پھر
جاڑوں کی صبحوں کو طلوع آفتاب سے پہلے کی روشنی میں کمر کمرتک نٹے پانی میں کھڑ ہے ، بندوقیں کندھوں
پررکھے مرغابیوں کا انظار کرتے ہوئے انھوں نے مجھ سے مردوں اور عورتوں ، انسا نوں اور آدمیوں کے
بارے میں با تیں کیں ، لڑکین ، جوانی اور ہڑ ھالیا ، محبت اور نفر سے اور جنس دوست اور دشمنی اور قربانی اور غیرت
اور زندگی کی دوسری ہڑ کی ہڑ کی باتوں کا ذکر کیا۔ جب تک وہ رہان کی دھیمی ، متو ازن ، دانا آوا زمیر سے ساتھ ساتھ رہی اور کئی شخص ، کسی شے کے خوف کا سابہ بھی باس نہ پھٹکا۔

میرے والد ہڑے شاندار آدی تھے، پھراٹھی کو میں نے چارسال تک مفلوج ومعدوم چارپائی پر
پڑے ہوئے آ ہت آ ہت مرتے ہوئے دیکھا۔خوابوں کےٹوٹے کا زمان شروع ہو چکا تھا۔ایک ایک بیان
پر یگ ریگ کرچڑ ھتی ہوئی ست رفتارموت کے نظارے نے مجھے خت ماییں کیا۔میر سنز دیک انسان ک
عظیم الشان قو توں کا آ ہت آ ہت مہتدرت کے زائل ہونا زندگی کے سب سے ہڑ سالمیوں میں سے ہے۔

#### اصغرنديم سيد

## عبدالله حسين كوغصه بيس أتا

عبداللہ حسین کی وفات سے پچھ دن پہلے اکا دی اوبیات نے 2012 کے لیے انھیں کمال فن ایوار ڈوطا کیا تو عبداللہ حسین نے پوچھا یہ کاردربارے تو نہیں دیا جارہا؟ بتایا گیا کا دیوں کی ایک کمیٹی نے بیا نعام تجویز کیا ہے۔ اس پر انھوں نے قبول کرلیا۔ وفات سے آٹھ دن پہلے اکا دی اوبیات نے مجھے بیفر یضہ سونیا کہ میں ایوار ڈے پانچ لا کھکا چیک ان کی خدمت میں پیش کروں۔ میں حاضر ہوا اور پھولوں کے ساتھ چیک پیش کیا ایوار ڈے پانچ لا کھکا چیک ان کی خدمت میں پیش کروں۔ میں حاضر ہوا اور پھولوں کے ساتھ چیک پیش کیا کہ بیا آؤ کی اما نت ہے۔ دو پہر کا کھانا کھا کر بیٹھے تھے۔ چیک کود یکھا اور کہا ہاں ٹھیک ہے میٹھ خان امیر آ دی ہا ہے ہے۔ میرا اکا وُنٹ ای ما مکا ہے ۔ ملازم کوتا کید کی کہ بیسوموا رکو جتا کو اور کہا گھر خان امیر آ دی ہا ت جیمر کی عبداللہ حسین کا گزارا بس تھوڑی آ مدن سے ہوجا تا ہے۔ بیمیر معلوم نہیں وہ چیک پاس ہوا آخری ملا قات تھی۔ جناز سے دراویر پہلے وہ ملازم میر سے پاس آیا اور کہا جمیس معلوم نہیں وہ چیک گھرخان کا تھا جو ہر حال میں پاس ہوگیا ہوگا محمد خان اللہ کے پاس چلا گیا ہے عبداللہ حسین تو ہمار سے ہاں جو ایک کے ایس جو الگا ہے۔ عبداللہ حسین تو ہمار سے ہاں بھی جو ہر حال میں پاس ہوگیا ہوگا محمد خان اللہ کے پاس چلا گیا ہے عبداللہ حسین تو ہمار سے ہاں پکھا ہوگا و عبداللہ حسین تو ہمار سے ہاں پکٹر لے گا۔

محمد خان ہے عبداللہ حسین کا سفرا یک جست میں مطے ہوا۔''ا داس تسلیں'' کی اشاعت سے پہلے دو محمد خان مشہور تھے ایک محمد خان ڈاکواور دوسر ہے کرنل محمد خان ۔ دراصل تو دونوں کا پیشدا یک ہی تھا اس لیے بقول عبداللہ حسین تام مبدللہ حسین تجویز پا گیا ۔اپنے بچیپن کا وراگلی جست میں نام عبداللہ حسین تجویز پا گیا ۔اپنے بچیپن کا واقعہ سناتے تھے کہ؛

''ایک دن والدنے ڈانٹ ڈپٹ کرکہا کہ اگرتم نے انگرین کی نہ پڑھی تو ریلوے کے قلی ہو گے۔ اس وفت تک میں نے قلی نہیں دیکھا تھا۔ایک دن ٹیشن پر قلی نظر آیا اس نے خاکی نیکر اورسر خ قمیض پہن رکھی تھی۔اے دیکھ کرمیں نے عہد کیا کہ زندگی میں نیکرنہیں پہنوںگا''۔

سجرات سے تعلیم پاکر بی ایس کی انجینئر نگ کرنے کے بعد عبداللہ حسین داؤد خیل کی ایک سینٹ فیکٹری میں کیسٹ کی حیثیت سے ملازم ہوگئے۔"اداس تسلیں" کی تخلیق نے یہاں ہے جنم لیا۔ کہتے تھے

جب میں کام ہے واپس آتا تھاتو چاروں طرف ایک سنانا ہوتا تھا۔ شدید تنہائی نے پہلے پڑھنے اور پھر لکھنے کی ترغیب دی۔ تنہائی دور کرنے کے لیے لکھنا شروع کر دیا۔ سوچا کچھ تھا، لکھ پچھا ور گیا۔ ہر بڑے اول کے ساتھ ایسانی ہوتا ہے۔ ا

"اداس سلیس" کامسوده "نیااداره" نے تین لوگوں سے پڑھوایا ان میں حنیف رامے، شخ صلاح الدین اور محدسلیم الرحمٰن جیسے جید عالم اور پار کھ شامل تھے عبداللہ حسین کا نا ول تو پاس ہو گیا ۔ وہ پاس نہ ہوئے ۔ کہا گیا نا ول سے پہلے دوا یک کہانیاں گھیں۔ جس سے مارکیٹ میں مصنف کا تعارف ہوجائے ۔ سودو کہا نیاں "سمندر" اور "ندی" کھی گئیں اور قار کین نے پہند کیس تو نا ول مارکیٹ میں آیا۔ اس سے پہلے قرق العین حیدرکا" آگ کا دریا" کی طرح سے زیر بحث تھاا وراس کی گوئے ہر طرف پھیل چی تھی ۔ "اداس شلیس" کے لیے یہ اچھی نا محمد کھی ۔ اس نے اس گوئے میں پی گوئے شامل کر دی اورجد ید نا ول اردوا دب کی روایت میں شامل ہوگیا۔ "اداس تسلیس" میں کچھ شخان قرق العین حیدر کے سلوب میں لکھے گئے ۔ ایک انٹرویو میں جب میں نے یہ سوال کیاتو عبداللہ حسین نے تسلیم کیا کہ انھوں نے ایسا سے سے بڑے ما ول تکار کوٹرائی میں جب میں نے یہ سوال کیاتو عبداللہ حسین نے تسلیم کیا کہ انھوں نے ایسا سے سے بڑے ما ول تکار کوٹرائی میں بھی بیش کرنے کے لیے جان ہو جھر کرکیا ہے ۔

عبداللہ حسین کی شادی ڈاکٹر فرحت ہے ہوئی۔ غالبًا ہیتال میں وہ ان کی معالج تھیں۔ شادی کے بعد علی اور نور فاطمہ دنیا میں آئے عبداللہ حسین ہے نباہ کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ اپنی ترجیحات پر زندگی گزار نے پر بھند رہے۔ اس لیے بیٹی نے اٹھیں آخر تک سنجالا۔ وہ دوست بھی تھیں، بیٹی بھی اور بقول نور فاطمہ اٹھوں نے ماں کا کر دار بھی اپنے والد کے لیے اداکیا۔ ننہائیوں کا پیسٹر جاری رہا عبداللہ حسین نے ''اداس نسلیں'' کے بعد ''با گھ'' 'تین کا ولٹ کھے۔ ''با گھ' 'ٹھیں بہت پندتھا۔ اس دوران انگلینڈ بیٹی کے بعد ''با گھ' 'ٹھیں بہت پندتھا۔ اس دوران انگلینڈ بیٹی کے پاس چلے گئے۔ یہ ایک اور دنیا کا سفر تھا۔ یہاں اٹھوں نے ایک بہب (Pub) خرید لیا اورا ہے چلا نے لگے۔ انگلتان کے لگچر میں بہب کو جو ابھیت عاصل ہے اس ہے ہم سب واقف ہیں۔ گوروں کی تہذ ہی اور ثقافتی تربیت میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ ہمارے پنجائی شاعر نے ایسے ونہیں کہا تھا۔

#### "عمرال لتكعيال پبال بحار"

عبداللد حسین نے یہاں دونین سکھ دوست بنالیے جوان کے مستقل گا مکبہوتے تھے۔ جولطیفوں اور پنجاب کی ثقافت سے انھیں محظوظ کرتے رہے۔ویسے قواس مقصد کے لیے انھیں ساتی فاروتی کا تعاون بھی حاصل تھا۔دونوں مشکل آ دمی اور سوچیے دونوں کی خوب نبھی ۔ کیوں کہ میں اس کا گواہ ہوں۔

عبدالله حسین بہت اچھے میز بان اور باور چی تھے۔ پلاؤ غضب کا بناتے تھے۔اس زمانے میں

میر الندن کے بہت چیرے گئے تھے۔ یس نے لندن میں تین سیر بل کھے۔ ساتی فاروتی مجھے لے کران کے بال جاتے تھے کیوں کہ و لمندن ہے ذرافا صلے پر رہتے تھے۔ سلا دبہت اچھا بنا تے تھے۔ اس مرسے میں انھوں نے ایک اگریز کی ترجہ کیا۔ جوشا کئی ہوئے۔ اس دوران'' نشیب'' بھی کھھا۔ پھر پا کتان آئے اورا پے نا ول'' فا دارلوگ'' پر کام شروع کیا۔ بدایک بڑا پر وجیکٹ تھا جس میں شخصی کی ضرورے تھی۔ بیجودالرحمٰ کمیشن کی رپورٹ کے پس منظر میں تھا۔ اس کے ساتھ بی یہ '' داس سلیس' میں کا پر رہنے کے کہ سمنظر میں تھا۔ اس کے ساتھ بی یہ '' داس سلیس' کا کیا رہنے تھی تھا۔ پا کتان کی سیاس اور سابی زندگی کا منظر نامہ 'اداس سلیس' میں جہاں رکا تھا' نا دارلوگ' میں اس ہے آگے کا سفر تھا۔ اس کے کستو تھا۔ اس کو کسے کے پہلے گئی مہینے مغر بی نا ول نگاروں کی طرح مری کے پر سکون ما حول میں ایک دو مہینے رہائش افتایار کی۔ خود کھا نا بناتے ، سیر کرتے اور لگھتے۔ پھر اسلام آباد میں اکا دی ادبیا ہے کہ سیاس ہونا ہے دو کہ اس کے کسٹ ہوئی گران بحثوں کو خود کھا نا بناتے ، سیر کرتے اور لگھتے۔ پھر اسلام آباد میں اکا دی ادبیا ہے کہ رہائی ہوئی گران بحثوں کو خود کھا نا بناتے ، سیر کرتے اور لگھتے۔ پھر اسلام آباد میں اکا دی ادبیا ہے کہ رہائی ہوئی گران بحثوں کو خود کھا نہ ناتے میں خود کھا نہ ناتے ہوئی گران بحثوں کے کسٹ ہونا ہو بھا کہ ان کہ نو بھر کی خود کھا نا بناتے کہ بیا کہ بڑا کہ بڑے کہ کھنے دالے کا ایک ہوئی ہوئی آباد کی خود کا دریا' نے تعنی آبا کہ بڑا کہ بڑے کہ کھنے دالے کا اس میں ورٹ کے کردار کوزیر بحث کھا نا دارا دی تھی ان کے بین ایک طویل رہورٹ نے فکشن کا راستہ روکا ایسے بی آباد کی ایا گیا ہے۔ لیکن ایک طویل رہورٹ نے فکشن کا راستہ روکا ہوا ہے۔ اگر چہنا دارلوگ' میں شوط ڈو ھا کہ ہے معلق فوق کے کردار کوزیر بحث لایا گیا ہے۔ اس کی تھا کہ دیا گیا تھیں ایک طویل رہورٹ نے فکشن کا راستہ روکا ایسے کی ایکن ایک طویل رہورٹ نے فکشن کا راستہ روکا ہے۔

ا نگاینڈآ تے جاتے رہے۔اس دوران ان کے اولٹ ''واپسی کاسٹر' پر پی بی ک نے فیج فلم پر وڈیوس کی۔ جس کانا م Trouble Brothers in رکھا گیا۔ یہ کہانی ان پاکستانیوں کی ہے جوا نگاینڈروزگار کمانے جاتے ہیں اور جب اس فلم کاسٹر ل لندن میں پر یمیئر ہوا تو میں لندن میں اپنی سیر بلی'' آوازی'' ریکارڈ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ عبداللہ حسین نے لا ہور ہے میر انمبر لیا اور فون پر بتایا کہ کل صح پہنچو۔ جنوری کی شدید سردی میں صح میں تغییر بال پہنچا۔ جہاں ڈائر کیٹر کے ساتھا داکار نصیرالدین شاہ موجود ہے۔ وہ اس شدید سردی میں اپنا تغییر کرنے گئے ہوئے تھے۔ عبداللہ حسین آئے تو فلم دیکھی گئے۔ فلم اچھی بنائی گئی تھی ۔ عبداللہ حسین نے بوجھا یہ کون ہے؟ کچھ دیکھا دیکھا سالگ رہا ہے۔ میں نے بتایا بیا نڈیا کا بہت برا اداکار نصیرالدین شاہ ہا ورسوے نیا د فلموں میں بڑے ہم رول کر چکا ہے۔ جائے پر عبداللہ حسین فصیرالدین شاہ سے ورسوے نیا د فلموں میں بڑے ہم رول کر چکا ہے۔ جائے پر عبداللہ حسین فصیرالدین شاہ کے باس گئے اور بتایا کہ میری کہائی پر فلم بنی ہے۔ وہ مل کر خوش ہوا۔ ساتھ ہی عبداللہ صاحب نے اے کہا۔ کی بیس نے ایک کوئی فلم نیس دیکھی لوگ کہتے ہیں آپ مشہور آدمی ہیں۔ اس لیے آپ ہے مل کر خوشی ہوئی۔ میں عبداللہ حسین سے باہ کرنا مشکل تھا۔ جب انھیں عصر آنا تھا وہ سامنے والے کی طبیعت صاف کر عبد اللہ حسین ہے۔ اور سامنے والے کی طبیعت صاف کر

دیے تھے۔اورانھیں غصہ بغیروبہ کے بھی آسکتا تھا۔

ایک بارمستنصر حسین تا رڑ اور عطاء الحق قاسمی کی موجودگی میں بغیر کسی وجہ کے میری طبیعت صاف کر دی۔ میں نے تارڑ صاحب ہے کہا ؟''یہ تو کوئی اور آدی ہے۔''

\*\*\*

## رائٹرز ہاؤس میں عبداللہ حسین سے ملاقات

اکادی ادبیات پاکتان کے زیر اجتمام اسلام آباد میں ادبوں اور دائش وروں کی چار روزہ بین الاقوامی کانفرنس ہوئی، جس میں 105 مما لک کے نمائندہ ادبوں اوردائش وروں نے شرکت کی ۔ بیکانفرنس 30 نومبر کے نمائندہ ادبوں اوردائش وروں نے شرکت کی ۔ بیکانفرنس 105 نومبر صحافیوں نے شرکت کی ۔ جاری رہی ۔ کانفرنس میں تقریباً ڈیڑھ سواد بیوں، دائش وروں، کالم نگاروں اور صحافیوں نے شرکت کی ۔ اس کانفرنس کی تھیم ادب، نقافت اور جمہوریت تھی ۔ کانفرنس کے موقع پر 'دبیات' کے چھشار سے شائع کیے گئے جن میں پاکتان کے صوفی شعرا کے فرانسیمی، چینی، عربی، فاری اور روی تراجم بھی شامل تھے ۔ افتتا جی تقریب کی صدارت وزیراعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی تھی ۔ اس وقت اکادی ادبیات یا کتان کے چیئر میں نیخرزمان اور ڈائر کیٹر جزل مظہرا لاسلام تھے ۔

مندوبین کو مختلف ہوٹلز میں تھہرایا گیا ،البتہ چندا دیوں کوا کا دی کے رائٹر زہاؤس میں جگہ ملی۔ان ادیوں میں راقم الحروف بھی شامل تھا۔میری خوش نصیبی کہ مجھے عبداللہ حسین کے ساتھ والا کمر والاٹ ہوا۔ عبداللہ حسین رائٹر زہاؤس میں گزشتہ ایک ماہ ہے مقیم تھے۔ وہاں قیام کے دوران میں انھوں نے اپنا ناول "نا وارلوگ"، مکمل کیا۔وہ اپنا کمرہ بند رکھتے تا کہنا ول لکھنے میں کیسوئی ہر قراررہ سکے۔البتہ ان سے کھانے کی میز ہر ملاقات ہو یا تی ۔عبداللہ حسین کھانا خود ہی ایکا نے تھے۔

برطانیہ قیام کے دوران میں شاید انھیں کھانے پکانے کی پریکش ہوگئ تھی۔کھانا پلیٹ میں ڈالنے کے بجائے وہ'' ہانڈی' اٹھائے ٹی وی لاؤ نج میں داخل ہوتے اور بچج سے کھانا کھارہے ہوتے۔عام طور پروہ الجی سبزیاں کھاتے۔

فخر زمان کی عبداللہ حسین سے بہت دوئی تھی۔وہ لا ہور میں پنجابی کانفرنسوں میں بھی عبداللہ حسین کو ضرور مدعوکر تے عبداللہ حسین کو پنجابی زبان وادب سے بھی بہت لگاؤتھا۔ان کے بعض ناولوں کے پنجابی میں بھی تراجم ہوئے عبداللہ حسین کا تعلق کجرات سے تھا۔انھوں نے زمیندا رکالج کجرات سے گر بچویشن کی۔ان کے والد نے ریٹائر منٹ کے بعد کجرات میں بھیتی باڑی شروع کردی تھی ۔فخر زمان کا تعلق بھی کجرات سے ہے والد نے ریٹائر منٹ کے بعد کجرات میں بھیتی باڑی شروع کردی تھی۔البتہ میں پکالا ہوری ہوں۔

عبداللہ حسین کا کہنا تھا کہ مجھے پاکستان میں سب سے زیادہ کجرات جانے کی خواہش ہے کہان گلیوں مجلوں میں جاؤں جہاں میں چھوٹی عمر میں کھیلا، پھر ہڑا ہوا۔وہاں میں ان لوگوں سے ملوں۔میں نے ان لوگوں کے ہارے میں ایک دوکہانیاں بھی کاھی ہیں۔

فخر زمان کے پنجابی ناول''بندی وان'' (قیدی) کے بارے میں عبداللہ حسین کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے وہ وقت ضرور آئے گا جب''بندی وان' جیسانا ول اس ملک میں حیب سکے گا۔ بینا رنخ ساز دستاویز اور جراُت مندان تجریر ہے ۔اس ناول کوآزادی کا عبدنا مەقرار دیا جاسکتا ہے۔

میرازیا دہ حوالہ چوں کہ پنجابی زبان وا دب کا ہے اس لیے عبداللہ حسین سے اس حوالے سے زیا دہ سین کے ان سے بو چھا: 'اگر آپ '' واس تسلیں'' نشیب' یا'' باگھ' پنجا بی میں لکھتے تو کیا آپ سیجھتے ہیں کہ انھیں وہی مقبولیت حاصل ہوتی جوار دو کی وجہ سے ہے۔ عبداللہ حسین کا جواب تھا: ''نہیں'' مقبولیت تو دوسری بات ہے کیوں کہ یہاں پنجابی خواندہ زبان کے طور پر رائے نہی ، ( گوبول چال کی زبان پنجابی ہی ہے ) اس لیے پنجابی مقبول ندہو کی کہ اس میں روزنا مداخباریا جرائد شائع نہیں ہوتے (جسے سندھی اور پشتو میں شائع ہوتے ہیں) یہاں پنجابی پڑھنے میں لوگوں کو دفت محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو عادت کی بات ہے، اس لیے اردوکا صفحہ پڑھنے میں اگر ایک منٹ کیگی کے سیمیرا اس لیے اردوکا صفحہ پڑھنے میں پانچ منٹ لگیں گے۔ یہ میرا اس لیے اردوکا صفحہ پڑھنے میں اگر ایک منٹ کیس گے۔ یہ میرا کیوں کہ اس سے نیا دو کی طرح پنجابی رائج ہوتی اور '' اواس تسلیں'' اردو کے بجائے پنجابی میں کہ اس وہ بنجابی میں بنجابی بنجابی میں بنجابی میں ہوا ہے کہ اردو میں پنجابی جسی تو ہوتا ور شدت موجود نہیں۔

اردو میں اس لیے نیا دہ لکھا گیا کہ اے "ہماری زبان" کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پنجابیوں نے کر دارا داکیا اور جب پاکتان بناتو اے تو می را بطے کی زبان بنایا گیا۔ دراصل لوگوں کواردو میں کلصنے پڑھنے کی عادت ہوگئی ہے۔ چوں کاردو زبان را نگھ ہے۔ بہت کی کتا ہیں ،ا خبارات اور رسائل اردو میں چھتے ہیں۔ اس لیے اردو زبان لوگوں کو زیا دہ آسان گئی ہے۔ میراارا دہ پنجابی میں ایک اول یا ولٹ لکھنے کے بارے میں بھی ہوئے ہمیشہ صد بندی کا احساس رہا ہے (بیصر ف اس لیے نہیں کہاردو میں بھتے ہوئے ہمیشہ صد بندی کا احساس رہا ہے (بیصر ف اس لیے نہیں کہاردو میں کا میں میری ما دری زبان نہیں ، پنجابی میری ما دری زبان ہے ) میرا خیال ہے کہ بیصد بندی ان لوگوں کے لیے بھی ہم بہت کی ما دری زبان اردو ہے۔ اردو کی نسبت پنجابی زبان میں جذبہ مزاحمت اور بیان کرنے کی تو ت بے بھی پناہ ہے۔ پنجابی میرا کی اردواس سے عاری ہے۔

عبدالله حسین کا کہنا تھا کہ پنجابی رائج نہ ہونے کے باوجود پنجابی میں لکھی گئی رومانوی داستانیں

مقبول ہوئیں میرانظر بیدیہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پنجاب کےلوگوں کی ایک حاکمانہ ذبنیت رہی ہے کہ ہم حکمران طبقہ ہیں ۔

آپ جانے ہیں کہ محمران طبعے کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ اگریزوں کے عہد میں یہاں اردو

کے حوالے سے ذہنیت میں تبدیلی آئی۔ یہاں کے لوگوں کو اپنی زبان اور اپنی ثقافت مشکوک نظر آنے گئی۔

پاکستان میں پنجابیوں نے انگریز کی اور اردو بو لئے میں اپنی ہرتر کی مجھی اور پنجابی کو تقارت سے دیکھا۔ آن تک پنجاب کو اپنی علاقائی زبان اور اپنی ثقافت کے بارے میں غور کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی ،اس لیے پنجاب کی شافت ہی متعین نہیں ہو کی ۔ اردو کو را بطے کی زبان ہونا چاہے ، انگریز کی بھی ہو۔ سندھ اور خیبر پختو نخوا کی موجودہ صورت حال دیکھیے ، وہ اپنی علاقائی زبانوں کو کمل طور پر رائے کررہے ہیں۔ ظاہر ہے پنجاب کو ہمیشہ بالا دی حاصل نہیں رہے گی۔ اگر ایسا ہوگاتو کام خراب ہوجائے گا۔ اس لیے اس وقت پنجاب کو اپنی علاقائی زبان پرتوجہ دینا پڑے گی۔

فخر زمان نے عبداللہ حسین ہے کہا کہ آپ کی سالگر ہاور پاکستان کی سالگرہ ایک ہی دن ہوتی ہے۔ آپ کو 'ٹرنا ئٹ چائلڈ' 'سمجھا جا سکتا ہے ۔آپ کوسالگرہ کی خوشی مناتے ہوئے اس ملک کی صورت حال نے م ماکی کا حساس نہیں ہوتا؟

عبدالله حسین کا جواب تھا۔ میں نے مجھی اس حوالے سے نہیں سوچا میری تا ری نیدائش 14 اگست 1931 ہے۔ جنھوں نے ''ٹرنا کٹ چلڈ رن'' لکھا وہ 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی رات کو پیدا ہوئے سے میں راولینڈ کی میں پیدا ہوا تھا۔ یہ مجیب بات ہے کہ میں 14 اگست ہی کو پیدا ہواا ور بعد میں پاکستان ای روز بنا۔ پتا نہیں اسے خوش قسمتی کہا جا سکتا ہے یا۔۔۔ابھی مجھے اس بات کاعلم نہیں ہے۔

ناول''داس سلیں'' کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عبداللہ حسین کا کہناتھا کہا گراس ناول کو آج بھی زیر مطالعہ لایا جائے تو میر سے خیال میں بینا ول آج بھی وہی تقاضے پورے کرتا ہے جو ہیں سال پہلے پورے کرتا تھا۔ مجھے زیا دور نو جوان لڑ کے اورلڑ کیاں کرا چی، لا ہور، فیصل آبا دمیں ملے ۔ مجھے جو خطوط سندھ، بلوچتان، خیبر پختو نخوا کے چھوٹے چھوٹے تھے وں سے موصول ہوتے ہیں، ان سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب بھی '' اواس تسلیں'' کا مطالعہ کرر ہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ نسل بھی اس نا ول کو پڑھ کرا پئی شنا خت تلاش کرتی ہے ۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ پاکستان کی تیسری نسل بھی اس نا ول کو پرانی چیز کے بجائے ایک نئی چیز بھی جے ۔''با گھ'' میں چندا سے مناظر ہیں جو دور حاضر سے متعلق ہیں مثلاً ایک آ دمی کو پکڑلیا جاتا ہے ، وہ انصاف ما نگتا ہے ، اس پرظلم کیا جاتا ہے ۔ آخر میں تنگ آ کروہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کوخداا ور رسول گ

پریقین ہے۔ وہ کہتا ہے کران کااس سے کیاتعلق، میں آق آپ سے صرف انصاف مائلگا ہوں۔ ساجی انصاف ہائلگا ہوں۔ ساجی انصاف ہارے موجودہ معاشرے کی متعلقہ سوچ ہے۔ اس کے علاوہ معصومیت اور اقدار کے کھوجانے کی سوچ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ '' نشیب' جوا کی طویل کہانی ہے، اس میں بھی معاصر سوچ موجود ہے۔

اسلامی ادب اور پاکتانی ادب کے حوالے ہے عبداللہ حسین کا کہنا تھا کہاا دب کو خانوں میں نہیں با ثنا جاسکا۔ آج کل انٹر نیشلزم کا زمانہ ہے۔ جتنے ذرائع ابلاغ بڑھ دہ ہے ہیں، دنیا اتنی ہی چھوٹی ہوتی چلی جارہی ہے۔ اس زمانے میں فاصلوں کو بڑھا ، ایک مصنوعی چیز ہے اوراگر ابیا کیا گیا تو بیسلسلہ زیا دہ عرصہ تک نہیں چل سے گا۔ بیہ مصنوعی تقسیم ہے۔ تا ریخی قو تیں انسان کو'' یونی فائی''کرنے کی کوشش کررہی ہیں۔ ہمارے جولوگ مختلف فرقوں میں بیٹے ہوئے ہیں، وہ جالکل مصنوعی حدود پیدا کرنے کی کوشش کررہے ہیں، جو اگر قائم بھی ہوئیں تو زیا دہ عرصہ تک برقر ارنہیں رہ سکیل گی کیوں کہتا ریخی قوتوں کے آگا ہی دیواریں کھڑی نیش کرتے ہے تھیں کی کیوں کہتا ریخی قوتوں کے آگا ہی دیواریں کھڑی اور شین کے خیال خام ہے کہاں تھم کی تقسیم کرنے ہے آپ کی شنا خت واضح ہو سکے گی۔ شاخت

\*\*\*

#### اشرف جاويد

#### بلصيشاه اسال مرناناين

الله تعالى نے دنیا میں کسی ذی روح كو بے مقصد بيدانھيں كيا، پھرانسان تو ويسے ہى اشرف المخلوقات ہے، يعنی زمين پر بسنے والى برمخلوق سے افضل واعلی اور پھر جب تك وہ مقصد ياوہ كام، جوانسان كے ذمے لگايا جاتا ہے يوراند ہوجائے، انسان كا دانديانی سلامت رہتا ہے، جب غالب نے بيكہا تھا كہ:

تواس شعر کے جہاں اور بہت ہے معنی اور میس ہیں وہاں اس میں بدراز بھی مضم ہے کہوت کا بھوت بلاوہ بہر پر سوار کر لیمایا اس سے خواؤنو اہ ڈرتے رہنا گویا زندگی کو جیتے جی موت کے حوالیئنے کے متر ادف ہے۔ جب مالک حقیقی نے موت کا دن متعین کر دیا ہے اور اس را زکوکسی پر منکشف نہیں کیاتو پھر انسان اس کی لؤہ میں کیوں لگا رہتا ہے۔ یہ تمام با تمیں اپنی جگہ پر درست گر پھے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جوموت کے برحق ہوتے ہوئے بھی اس کی جانب زیادہ درھیان نہیں دیتے اور اپنے کام میں گن نظر آتے ہیں۔ قدرت جو کام ان ہوتے ہوئے بھی اس کی جانب زیادہ درھیان نہیں دیتے اور اپنے کام میں گن نظر آتے ہیں وہ اس آگا ہی جو الے ہے تعین زندہ رکھنا چا ہتی ہے اس بات کا ادراک گا ہے گئی تی کار کوہو بھی جانا ہے ، کین وہ اس آگا ہی سے یا پھر اس را زے ادراک سے ہاتھ یا دُن او ڈر کرنہیں بیٹھ جانا ، بلکہ اپنی کام کی رفتار اور زیادہ تیز کر دیتا ہے اور پھر کام میں اس انہاک کے دوران ، کسی ایسے لمحے میں اس پر یہ حقیقت کھول دی جاتی ہے کہ اس کا کام ممل ہو چکا ، اب زما نداس کے کھے ہوئے حرائے فیض پائے گا اور جس طرح کاغذ پر انز اہواحرف زوال آبادہ نہیں ہے اس طرح اس کی فانی شخصیت کوبقا کی سرحدوں سے متصل کر دیا

عبدالله حسین کا نام بھی اضی لوگوں کی صف میں شار ہوتا ہے ۔اس نے اول وآخر حرف ہے اپنانا طہ استوار رکھا اور پھراس رشتے کو استحکام دینے کے لیے قلم اور قرطاس کو اپنے قاری ہے اظہار کا وسیلہ بنایا ،عبدالله حسین کا پہلانا ول' اداس نسلیس' کے نام ہے شائع ہوا۔اس کی اشاعت کی بھی اپنی کہانی ہے۔ عبداللہ حسین زندگی کی مختلف منزلیس ملے کرتا ہوا اور دنیا کے مختلف رخ دیکھیا ہوا،قدم بقدم آگے

ہڑھ دہا تھا۔ اس نے محسوں کیا کہ زندگی میں بہت یکسانیت درآئی ہے، ملا زمت میں جن لوگوں ہے اس کاہراہ داست واسط دہایا ان ہے سابقہ پڑا، ان کے مجموعی رویے بھی تو بہت حد تک ایک جیسے بتے۔ ان کے مزاج کے تیورا ورکر دارا وراطوار بھی تو انجاد کی سطح کو چھور ہے تیے ، انسانی رشتوں کی فکست وریخت، معاشرتی قد روں کی پالی ، معاشی نشیب و فراز ، بھر انوں کا انفرادی سطح پر سوچنا اورا پنے اپنے تحفظات کے لیے آبادہ کار بہنا اور پھر عوامی سطح پر ایک نشیب و فراز ، بھر انوں کا انفرادی سطح پر سوچنا اورا پنے اپنے تحفظات کے لیے آبادہ کار بہنا اور پھر عوامی سطح پر ایک نشیم ہونے والی محروی کا احساس اور اس طرح کے ہزاروں دکھ عبداللہ حسین کے اندرا یک سوال بن کرسرا ٹھانے گے ، اس نے معاشر ہے میں رہتے ہوئے ، خودکو معاشر ہے ہوا گھر طاس ہے اپنا فیصلہ کرلیا تا کہ گوتم بودھ کی طرح اس کے من کی دنیا بھی روشن ہو سکے، پھر کیا ہوا؟ اس کا قلم قرطاس ہے اپنا رشتہ تلاش کرنے میں کامران گھرا اور اس نے دکھ ، اپنے خم اور اپنے احساس کوفر دکی قیو دے نکال کر ابنا تی میں کامران گھرا اور اس نے اپنے دکھ ، اپنے قلم کی روشنائی ہے کر ابنا تی میں کہولی میں ایک باور اپنا تھا ، اس کی میز پر ایک کتاب جگرگار ہی تھی ، اس کے ہاتھ تلم کی روشنائی ہے حدت اور پھا نے باول پڑا تھا ، اس کی میز پر ایک کتاب جگرگار ہی تھی ، اس کے ہاتھ تلم کی روشنائی ہے حدت اور پھا نے بادر کی دوشن ہے ہے اس کا اظہار ، جواس وقت تک بے زبان تھا ، اندر کی روشن ہے نم ہا کر بولئے گا۔ دنیا ،عبداللہ حسین کو ' دارا س نسلیں'' کے حوالے ہے جانے اور پہیا نے گی ۔

یہا ول دراصل قیام پاکستان کے تاظریمیں لکھا گیا ہے۔ ایک کامیا ہا او بب، افسانہ نگاریا شاعر ہیں ہیں اس سے ہیں ہیں اس سے بہت معروضی حالات سے وابستگی کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ پاک وہند کے قیام کے بس منظر میں اس سے پہلے ''آگ کا دریا'' کا حوالہ بھی موجود ہا، کین اس میں تہذیبوں کی شکست وریخت کے حوالے ہے بات کی گئی ہے، جو یہاں ''ا داس نسلیں' میں کی دوسر سے رخ کی منظر کشائی میں تبدیل ہوگئی، بعض ثقافت کے باقد بن اس حوالے سے مواز نہ کرتے ہوئے مشتبہ با تیں بھی کرجاتے ہیں، لیکن میہ وقع اس بحث کو چھیڑنے کا آئیل ہے۔ حیا ول کے 196 میں جو پہل کرمنظر عام پر آیا اور پھر چہار جانب عبداللہ حسین کا طوطی ہو لئے لگا۔ اس دوران عبداللہ حسین انگلینڈ چلا گیا اور وہاں سکونت اضیار کرلی ۔ گئی باراس نے وطن واپس آنے کا ارادہ بھی کیا ورکئی ایک باراتیا بھی، لیکن یہاں کے حالات اس ہری طرح سے دگر گوں سے کہا ہے۔ پاکستان میں کیسوئی اور طمانیت سے کام کرنے کاموقع اور موافق حالات اس ہری طرح سے دگر گوں سے کہا ہے۔ پاکستان میں کیسوئی اور لیک اور تھی اور موافق حالات میں مرح بیز از ہرگر نہیں تھا۔ پھراس کا تخلیقی سنر بھی جاری وساری تھا۔ انگلیتان کی فضا میں رہتے ہوئے اور ایک نا کہا کی دوسری طرح کی تہذیب اور معاشرت کے ساتھ زندگی ہر کرتے ہوئے ، اس نے اپنا دوسرا ما ول ''باگو' کلھا، جواسے اپنی تمام تخلیقات میں سب سے زیا دہ پہند تھا۔ یہا ول فنی اور فکری کی طرح سے کہنی سالوں سے ناول تھا۔ اس میں ایک گاؤں کی فضا اورا یک گاؤں کی کہائی کا نا بابا بنا گیا ہے۔ چیرت ہے کہنی سالوں سے ناول تھا۔ اس میں ایک گاؤں کی فضا اورا یک گاؤں کی کہائی کا نا بابا بنا گیا ہے۔ چیرت ہے کہنی سالوں سے ناول تھا۔ اس میں ایک گاؤں کی فضا اورا یک گاؤں کی کو شااورا یک گاؤں کی کو شااورا یک گاؤں کی فضا اورا یک گاؤں کی فضا کی کو کیا تھا گاؤں کی فضا کو کا نا بابا بنا گیا ہے۔ چیرت ہے کہنی سالوں سے ناول تھا۔ اس میں کیا گیا گاؤں کی فضا کو کا نا بابا بنا گیا ہے۔ چیرت ہے کہنی سالوں سے ناول تھا۔ اس میں کیا کیا گیا گاؤں کی فضا کو کیا گیا گاؤں کی فضا کو کیا گیا گاؤں کی فضا کو کیا گور کو کیا گور کی کی کور کیا گور کیا گور کی کی کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کی کور کیا

ا نگلتان میں رہتے ہوئے بھی عبداللہ حسین اپنی مٹی، اپنے گاؤں، یعنی اپنی زمین اور اپنے ملک پاکستان کی محبت سے سرشار دکھائی دیتا ہے، یعنی:

پیار بھرے دن رات، چو پال اور نیم کی چھاؤں زندہ ہے شہر میں ہوں، پر میرے اندر میرا گاؤں زندہ ہے

اور یہی بات اپنی مٹی سے وابستگی کا والہاندا ورسچا اظہار ہے۔اس کے بعد بھی عبداللہ حسین کی گئی تحریریں ،مثلاً قید ، رات اور نا دارلوگ کے نام سے منصرُ شہود پر آ کرقار مین ادب سے دا دو تحسین یا چکی ہیں۔

مجھاس نا بغدروزگارکود کیسے ورطنے کا تفاق ہوا تو میں اس کی با تیں س کرجیران رہ گیا۔وہ کہدہ با تھا، میں نے اپنی کوئی کتاب کسی محکمران کے نام ناتو معنون کی ہاور نہ بی اپنے اپنی کوئی کتاب کسی محکمران کے نام ناتو معنون کی ہاور نہ بی اپنے اپنی کہ گاران کے بیاں جو بھی آیا کی ہے، کیوں کہ میں نے اپنی جیدی بیل جو بھی آیا ہے اور صرف آمریت اور قوت اقتدار کے سہار دون ہور کے اپنی جیدیں بھری ہیں، اپنے لیے مال کمایا ہے اور صرف آمریت اور قوت اقتدار کے سہار دون پورے کیے ہیں۔وہ یقینا کی غیورا ورا نا پرست انسان تھا اور تمام عمرا پنی اس بات پر قائم رہا، پھر آخری با راس نے اپنی کتاب اپنے ہا تھے کھ کرمیاں شہباز شریف کو یہ کہ کر پیش کردی کہ میں آپ کے کر دارے بہت مطمئن ہوں۔

عبدالله حسین اول آخرا دیب تھا۔انسا نوں کی طرح سوچنا تھا اور پھرانھیں کی طرح معاشرے میں چلتے پھر نے کر داروں کا تکس بن کر جھلک اٹھتا تھا لیکن اس کے قلم میں ایک طلسم تھا،اس کی تحریر میں ایک جا دو تھا اور اس کے اظہار میں ایک سچائی تھی، لفظ ہمیشہ تھے بولے ہیں اور پھی ہی کوابدیت نصیب ہے، بھی لکھنے والا، پھی بولنے والا اور نفظوں سے سچانا طراستو ارکر نے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کیوں کر نفظ نہیں مرتے اور جب لفظ نہیں مرتے اور جب لفظ نہیں مرتے اور جب افظ نہیں مرتے تو لفظوں سے جڑا ہوا ادیب کیے مرسکتا ہے! بقول بابا بلھے شاہ:

## سفرتمام ہوا

آخرى بارمين نے انھيں الحمراميں ديکھا تھا۔

چیرے کے تناؤ کو سکرا ہٹ میں چھپائے، عطاء الحق قاسمی، قاسمی صاحب اور دیگر پرستاروں کے جھر مٹ میں لیے لیے لیے لیے لیے لیے ڈگ بھرتے ہوئے، چلتے ہوئے ذراسا رُک کرا نظارصاحب کے ساتھ ہنتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے۔۔۔بس وہی آخری ملاقات بھی اور پھر۔۔۔دستِ اجل ہڑ ھاا ورایک صابروشا کر، قناعت پہندا دیب کو لے اُڑا۔۔

ایک قد رآ ورادیب جس کی تحریر وں نے اے اور بھی قدآ ور بنادیا تھا، موت کی وادیوں میں انرا گیا ۔ "اداس تسلیل" کا تخلیق کار، کئی تسلوں کوا داس کر گیا ۔

جس کانا م محمد خان تھا گر۔۔۔وہ عبداللہ حسین بن گیا۔جس نے کم سی میں بسیری جسلی اوراپنے شاندا رہا ہے کی چھاؤں اورڑھ کے جینے لگا۔ ڈبلو مدتو انجینئر نگ میں کیا گر۔۔۔جس نے ساری عمر لفظوں کی تبت کاری میں بسر کی ۔اُ داس نسلیس مبا گھ،نشیب ،قید ، رات اور با دارلوگ جیسی شا ہکار تحریری تخلیق کیس اورامر ہوگیا۔جے رائل سوسائٹی نے لٹریچ کی فیلوشپ دی اور با کستان کے بھی سب سے بڑ لیٹر پچرا ایوارڈ سے اسے نوازا گیا۔

جے محفاوں میں تم تم تم تی دیکھا گیا اور ۔۔۔ جو پیدا تو راولپنڈی میں ہوا، پلائو ھا کجرات میں اور آسودہ خاک ہوا لاہور میں یوں ۔۔۔ عبداللہ حسین اپنے آخری سفر پہلی دیا ۔خالی ہاتھ۔۔۔ جیسے سب جاتے ہیں مگر اپنی لا زوال تحریروں سے اردوا دب کا دامن مالا مال کر گئے ۔انھوں نے '' اُداس نسلیں'' میں ، آزادی کی تحریر کئے ۔انھوں نے '' اُداس نسلیں'' میں ، آزادی کی ۔''قید'' لکھا تو آمریت تحریک ، آزادی کے بعد خوابوں کی ٹوٹ پھوٹ، سیاس گھ جوڑا ورلوٹ ماری عکاس کی ۔''قید'' لکھا تو آمریت کے عذا ب کی جھلک دکھا دی۔'' رات' لکھا تو روشنیوں کے شہر کرا چی کے سلگتے سیاس مسائل اجا گر کر دیا ور '' ہا گھ' میں کشمیر یوں کی جد وجہد آزادی کی تصویر دکھائی ۔

عبداللہ حسین مجلسی آ دمی نہیں تھے۔ان سے ملاقا تیں بھی سرسری رہیں مگروہ اپنی تحریروں کی صورت مستقل جمار مے قریب رہے۔ان کے موضوعات ،ان کے اسلوب،ان کے دبنگ انداز تحریر بی نے انھیں ایک

منفر دا دیب بنا دیا تھا ۔

مجھے یا دے جب پہلی ہا را داس سلیس پڑھاتو۔۔۔وہ بہت کی ہا تیں جوا پنے ہڑوں سے بچپن سے سنتی آربی تھی میں، ایک در دناک حقیقت بن کرمیر ہے سامنے اُن کی تحریر کی صورت آگئیں۔وہ جو بھر بے پُر ہے گھر چھوڑ آئے تھے، خالی ہا تھ ہو گئے اور جو خالی ہا تھ تھے اُنھوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار کا با زار گرم کیا۔اب جان بی بتایا کرتے تھے۔اپنی بھر کی ٹری کی حویلی سے جیسے خالی ہا تھ بیسارا خاندان انکلاا ور جس خوف میں پاکتان کی طرف سنر کیا، کی اپنوں کے لاشے بے گوروکفن دفنائے اور اپنوں کے ہاتھوں بی اسے کئے نفسانفسی کی اس تفسویر کوعبداللہ حسین نے بچھ یوں دکھایا ہے:

"علی الا ہور کے سیشن پر پڑا تھا۔ سارے پلیٹ فارم بے گھر لوگوں ہے اُٹے پڑے تھے، ہیشے تھے، سور ہے تھے اور آ ہتہ آ ہتہ با تیں کرر ہے تھے جو ہمت والے تھے پیٹ بھرنے کے لیے مزدوری کرتے، بھیگ ما تلکتے یا چوری کرتے ہا تی بھی بھاراٹھ کرر لیے کی سے مزدوری کرتے، بھی ما تلکتے یا چوری کرتے ہا تی بھی بھاراٹھ کرر لیے کی سے باتی پہ کے باتی ہو کی بھاراٹھ کرر لیے کی سے باتی پہ لیتے اور سارا وقت پڑے سر ہے۔ سب کے چر سبر حال بھو کے، فلیظا ور با اثر تنے ایک منزل جونظر میں تھی اس پووہ بھی تھے۔ اس سے آگے آتھیں کچھ بھانہ تھا۔ اب اس سارے اثر دہام پر خوف ناک آکس اور بے اعتمالی طاری ہو پھی تھی۔ دن میں ایک آدھ گاڑی ان کے بھائی بندوں کی ہندوستان سے واردہو جاتی اور تقریباً حال کی ورت میں ایک آدھ گاڑی اس جاتے ہیں اس کے طرف سے گاڑیوں میں بھر کرآتے اور وا ہے کی سرحد کی طرف نکل جاتے۔ یہ سب طرف سے گاڑیوں میں بھر کرآتے اور وا ہے کی سرحد کی طرف نکل جاتے۔ یہ سب انے والے اور جانے والے ایک بی قبیلے کے افراد تھے۔ اس انسانی آبادی پر وہ وقت آیا تھا جب چروں اور عقیدوں کا فرق مٹ جانا ہے۔ " (اداس تسلیس)

عبداللہ حسین کومنظرنگاری، کردارنگاری، جزئیات نگاری پیعبورحاصل تھا۔وہ ایک کا شت کار کے بٹے تھے۔اپنے اردگر د کے ماحول کامشاہد ہاریک بنی ہے کررکھاتھا۔انھوں نے اپنی تحریر میں وہ سارے منظر کچھ یوں سموئے کرحقیقت کا گماں ہونے لگا اورقاری کولگا جیسے وہ خودوہاں موجود ہے۔

> "رات کومویشیوں کے احاطے میں گڑ کاکڑ او چڑ ھا جیسے ہرروز چڑ ھتا تھا۔ نیچے گئے کے چھلکے کی آگ جلائی گئی، نئے بیل جوتے ہوئے نیاز بیگ نے ایک ہار پھران کی تعریف کی اور جائے نگر کے چودھری کا قصہ دہرایا ۔گا وُں کا ایک نوجوان جولاہا بیلنے پر

آ جیٹھا تھا اور چھلے ہوئے گئے اس میں دے رہا تھا ایک اور نوجوان تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقتے ہررس نظے ہوئے گئے کا گودا اٹھا کرسو کھنے کے لیے پھیلا دیتا اور خشک گودا آگ میں جھونک دیتا ۔ تیسر انو جوان رس کے بھر ہے ہوئے گئر ہا تھا اٹھا کرکڑ اہ کے پاس قطار میں رکھتا جارہا تھا۔ نیاز بیگ کھڑ البلتے ہوئے رس میں لکڑی ہلا رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ بھنڈی ترکی کی جڑ وں کا رس کڑ اہ میں نچوڑتا جس سے گو کا میل کش کرا ویر آجا تا ۔ لکڑی کے جھے ہے میل اُ تارکروہ پھر لکڑی ہلانے لگتا۔ جوش کھائی ہوئی اس کی میٹھی گرم خوشبو فضامیں رہے ہوئی تھی۔''

عبداللہ حسین نے اپنی نثر میں سادہ زبان استعال کی ۔ کسی لاؤلپیٹ کے بغیر انھوں نے شوگر کوٹیڈ جملوں کے بجائے تلخ اندا زبرتا ہے اور منافق معاشر ہے کہ بھر پورعکائ کی ہے گوان کی ممر کا ایک حصہ پاکستان سے باہر گزرا گروہ پاکستان کے مسائل سے بے خبر بھی نہیں رہے ۔ اداس سلیس ہو ، با گھ ہو، نشیب ہو کہنا دار لوگ، انھوں نے اپنی ہر تحریر، ہر کردار کے ساتھ انساف کیا ہے ۔ ان کی نثر کہیں تیکھی ہوتو کہیں ناسمبلجیا میں ڈوئی ہوئی اور کہیں درد چھلکاتی ہوئی ۔

بیدردان کی زندگی کا حصہ ہے۔ شیرخواری میں ہی ماں ہے دوری جسیلی ،مرکز ومحوروالد کوجانا ۔ تعلیمی زندگی کی طرف بڑھے ہی تھے کہ وہ جُجِرِ سابید دار ندرہا جس کی چھاؤں میں زندگی کے ماہ و سال بتائے تھے عبداللہ حسین کواپنے والدے عشق تھا۔ اپنے والد کے بارے میں انھوں نے کہا:
'' جب تک وہ زندہ رہان کی دھیمی ،متو ازن، دانا آواز میر ہے ساتھ ساتھ رہی اور

کسی شخص، کسی شے کے خوف کا سامیہ بھی میرے پاس نہ پھٹکا۔میرے والد ہڑے ساندار آدی ہے۔ پھراضی کو میں نے چارسال تک مفلوج ومعد وم چار پائی پر آہتہ آہتہ مرتے ہوئے دیکھا۔خوابوں کے ٹوٹے کا زمانہ شروع ہو چکاتھا۔ایک انجی بدن پر ینگ ریگ کرچڑ ھتی ہوئی ست رفتا رموت کے نظارے نے مجھے خت مایوس کیا۔ میر سےز دیک انسان کی عظیم الثان قوتوں کا آہتہ آہتہ ذائل ہونا زندگی کے سب

ے بڑے المیوں میں ہے۔"

والد کا ساتھ تھا تو دنیا کا کوئی غم پاس نہ تھا۔وہ ساتھ نہر ہاتو محمد خان بھر گئے۔ان کے خواب ٹوٹ گئے ۔ تنہائی کے عفریت نے آن دبو چا۔ باپ کی جدائی نے انھیں تو ڑدیا تھا گر۔۔۔وہ جان گئے تھے کہ زندگ میں دائمی کچھ بھی نہیں سو۔۔دکھ اور اداس نے انھیں قلم تھا کے ان کی تنہائیوں میں رنگ بھر دیے اور بس سہیں

و چمد خان ہے عبداللہ حسین بن کے سامنے آئے۔

جوسچااور کھرا پن ان کی زندگی میں تھاان کی نثر بھی ولیی ہی تھی ۔سا دگی بھری جیتے جاگتے کر داروں والی ،اینے اندرسوز وساز سمیٹے ہوئے کچھ یوں:

''تمھا رامحبوب نام، بہت پرانے خواب کی طرح محبوب اور خوب صورت ، ہوا پر بہتا ہوا آیااور میں نے چو تک کر دیکھا۔ تم سامنے کھڑے تھے ہمیشہ کی طرح دل کش، اداس ۔ لیکن اس سے پہلے بھی میں نے شمصیں دیکھا ہے۔ کہاں؟ کہاں، کہاں؟ سبزے پر، پہاڑوں پر، برف میں چلتے ہوئے، مینی تال میں، جب لکڑی کے برآ مدے میں مونڈ ھے پر بیٹھ کرٹین کی حجبت پر برتی ہوئی بارش کی آواز میں نے سی محق قوتم گزرے تھے۔' (اداس شلیس)

کیا خوب منظرنگاری ہے؟ کئی دہائیاں گز رجانے کے بعد بھی ''اداس نسلیں' 'اپنی اہمیت، اپنی انفرادیت برقر ارر کھے ہوئے ہے عبداللہ حسین کوامر کردینے والابیا ول ان کی پیچان بن گیا ہے جی تومعروف افسانہ نگار حمید شاہدنے کہا ہے کہ:

"عبدالله حسین کی کہانیوں کا مطالعہ بنا تا ہے کہاس کے ہاں موضوعات کا تنوع بھی ہے اور بیان کا سلیقہ بھی ۔ تو یوں ہے جو کچھ پیچھے رہ جاتا ہے وہ عبدالله حسین کے ہاں بہت اہم ہوجاتا ہے اور ای ہے وہ اپنی فکشن کا خام موا دا ٹھا تا ہے۔''

عبدالله حسین کی سیاست پر گهری نظر ہے۔ معاشر ہے کی نبض پہران کا ہاتھ ہے۔ معاشر تی نا نصافیوں ،منافقوں کےخلاف انصوں نے اپنی تحریروں میں آوا زاٹھائی اور جی کی بھڑاس نکالی۔سیاسی او چھے جھکنڈوں کو یوں الفاظ کی شکل بہنائی:

> "واہ واہ ، ہڑے بھائی جلے ہورہے ہیں گرشمیں پتاہے کہلوگ کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ لوگ عورتوں کا ڈانس دیکھنے جاتے ہیں۔ جب ووٹ پڑیں گتو دودھ کا دوھ، پانی کا یانی ہوجائے گا۔" (نا دارلوگ)

عبداللہ حسین کم آمیز تھے۔ ختک مزاج گردانے جاتے تھے۔ انھیں نمائش کا شوق تھا نہ زیبائش کا خط ، خودنمائی کی تمنائقی نہ پذیرائی کی آرزو۔ بس اپنی ذات میں گم سربیہوڑا ، قلم تھا مے زمانے کے زم گرم پہ نظر رکھے وہ لکھتے ہی رہے ۔ تا رہ کے کاا حاطہ کرتے رہے۔ انگریز کی غلامی اور قبر سے آزادی کی تحریک تک اور پھراس تحریک سے معدوں کے بند ھنے اور باربارٹو شنے تک کے سفر کے کرب کو اپنے نا ول میں سموتے

رہے۔ جبر کا شکارنسلوں کو گھٹن اور نا انصافی کے باعث اداس نسلیں میں ڈھالتے رہے۔ موذی مرض سے لڑتے رہے، شدید علالت میں بھی لکھتے رہے۔ زندگی کے مشاہدات، تجربات، واقعات، ساجی حالات پوری سچائی کے ساتھ لفظوں میں پروتے رہے۔ زمانے کے بھی نشیب و فراز بیان کرتے رہے۔ و بنگ لہج میں منافقتوں سے پر دے اٹھاتے رہے۔ موت کی چاپ سنتے رہے اور مسکراتے رہے اور پھر۔۔ بھر پورزندگی جینے والے عبداللہ حسین چارجو لائی 2015 کودستِ اجل کا ہاتھ تھا ہے مہیب سناٹوں میں اتر گئے۔

یوں ہی جیتے رہیں گے وہ کہ۔۔۔ان کی تحریریں اٹھیں بھی مرنے ہی نہیں دیں گی۔الی تحریر لکھنے والا آ دمی کیسے مرسکتا ہے؟

> '' گاؤں کی سونی سونی گرد آلود فضاای طرح قائم کھی ۔ان برسوں میں روشن پور کے بیمیوں نوجوان اجنبی سر زمینوں میں ہلاک ہو گئے تھے۔ جنگ کے میدانوں میں مجھرے ہوئے ان کے محبوب مضبوط جسم تیز دھوپ میں بخارات بن کر اُڑ گئے اور نئے سیلابوں نے آندھیوں اور طوفا نوں نے ان کی ٹریاں زمین میں دیا دیں \_ بیسیوں عورتیں ہوہ ہو گئیں اوراڑ کیاں محبت میںغریب ہو گئیں ۔ روشن پور کی زمینوں میں سلات آئے اور فصلیں تیاہ ہوگئیں اور کسان قرضے اور بھوک کے نیچے جھک گئے۔ حانور بیاری ہے مرگئے یا بھوکے کسانوں نے کاٹ کر کھالیے اورعورتوں اور بھینسوں کے دود ھسو کھ گئے اور ایک وقت آیا جب یا گل آئکھوں والے کسانوں کے ڈھانچ گلیوں میں آوارہ پھرتے تھا ور چھوں یر بڑھے ہوئے بیٹوں والے زردرُو یے نانگیں لئکائے بیٹھتے تھے تو اس سے گاؤں پر جلے ہوئے جنگل یا بمباری سے تباہ شدہ قلع کاشبہ ہوتا تھا لیکن نیاموسم اپنے یورے رنگ روپ اور آب وتاب کے ساتھ آیا۔ سلاب کایانی انر گیاا وربار رشوں ہے گرے ہوئے مکا نوں کی دیواریں کھڑی کی گئیں اور ہر دم جوان ہوتے ہوئے لڑکوں اور بیلوں اور بوڑھے ہوتے ہوئے کسانوں نے سلاب کی ڈالی ہوئی سیاہ زرخیزمٹی میں بل چلایاا ور مہیوں اور چنے اور دوسراا ناج ہویا۔ دن رات کی کڑی محنت سے کھیتوں میں سبرریشی فصل اٹھی اور گندم کے دا نوں میں گودا یر ااورعورتوں کی حیماتیاں دودھ ہے بھر گئیں اوران کی کوکھ میں انسانی نیج بڑھناشروع ہوااور تخلیق کی برسکون شفاف فضا ہرطرف پھیل گئی لڑ کیوں نے نئے نئے جوانوں ے محبتیں لگا ئیں اور رو رو کر آمشدہ محبوب یا دکرکر کے انھیں بتایا کہ جنگ کیسی خراب

شے ہوتی ہے۔' (اداس نسلیں) پہلے روشن پورکی ہر با دی کی تضویر بنائی اور پھر۔۔۔ نے موسموں کے رنگ اس تضویر میں بھر دیے اور روشن پورکواور بھی روشن کردیا۔

صدافسوس! انفظوں سے نفسور بنانے والا میمسور چل بسا۔ صلے اور ستائش سے بے نیازاس بڑے ادیب کا سفر تمام ہوا۔۔۔والیس ہر ذی روح کا مقدر ہے۔ ہاں کچھ جانے والے گر۔۔۔اپنے لفظوں سے ایسے چراغ جلا جاتے ہیں کہ ان کی روشنی بھی مدہم ہی نہیں ہوتی عبداللہ حسین کے روشن لفظ بھی ہمیشہ کو دیتے رہیں گے۔

 $^{4}$ 

## کہاں گئےوہ لوگ

لا ہور ،اس شہر نے شعروا دب کے ہڑے ہڑے ہڑے معر کے دیکھے۔ا دب کے بڑے مام کل اس شہر کی روفق کا حصہ تھے جوآج ای شہر کے شہر خاموشاں میں عمر بھر کی تھا وٹ اُنا رنے کے لیے سوئے ہوئے ہیں۔ جی چاہتا ہے بقول غالب:

# مقدور ہو تو خاک ہے پوچھوں کہ اے لئیم اُو نے وہ گنج ہائے گراں مایہ کیا کیے؟

اسی شہر میں فیض احرفیض ، ایم ڈی تا ثیر ، چراغ حسن حسرت اختر شیرانی ، حفیظ جالندهری ، احسان دائش ، بطرس بخاری ، عبدالرحمان چغائی ، ن مراشد ، بیسف ظفر ، ممتاز صدیقی ، ناصر کاظمی ، صوفی تبسم ، سجاد با قتر رضوی ، اشغاق احمد ، احمد دیم قائمی ، ڈاکٹر نذیراحمد ، اخلاق احمد دہلوی ، جمیداختر اوران گنت ادب پر ورلوگوں نے ڈیر ے ڈالے اوراپ اپنے الم نے الم انی کرتے کرتے دوج دیس سدھارے ۔ پچھ لوگ ایسے بھی تھے جواب جھنڈ ملمراتے اہراتے سرحدی عبور کر کے سات سمندر پار جانگے ۔ پھر وہاں بوں لوگ ایسے بھی تھے جواب جھنڈ ملمراتے اہراتے سرحدی عبور کر کے سات سمندر پار جانگے ۔ پھر وہاں بوں کرا ہے کہ ٹی کو اُن کا انتظار رہتا اور وہ وطن کی یا د میں پر دیس میں آئیں بھر تے ۔ اُن میں ایک نام عبداللہ حسین کا تھا جو زندگی کے آخری دنوں میں پھر تھا جو زندگی کے آخری دنوں میں پھر کا مور میں تھے ۔ اب بھی میلہ چرا غال دیکھے ، بھی بوڑھی آئھوں اور لمبے قد سے اپنے برابر واپڈ اہا وُس اورالحمرا کا فظار ہ کرتے ۔

انھوں نے ''اداس نسلیں'' کی تخلیق کی تحیل ہے پہلے کسی ادبی پر ہے کواپٹی تحریر روانہ کی نہ چھنے چھپانے کا شوق پالا ۔ لگتا ہے وہ شروع شروع میں کہیں گوشہ نشین تقے صرف پڑھنا پڑھنا ،اوڑھنا بچھونا تھاا ور پھر'' اُداس نسلیں''،''نشیب''''با گھ''اور دیگر تخلیقات جھپ چگییں تو وہ سرزمین وطن ہے دُورلندن میں گوشہ نشیں رہے ۔ اُن کے کام اور نام کے حوالے ہے مضامین اور تذکر ہے اور انٹر ویو تک پڑھنے میں آتے گروہ پاکستان کا رُخ کم کم کرتے اور جب مٹی نے آواز دی تو وہ زندگی کے آخری برسوں میں پھراسی سرزمین یا مادر مہرباں کی گود میں تھے ۔ اب بھی یاک ٹی ہاؤس میں طنے ۔ بھی ادبی بیٹھک میں اور الحمراکی ادبی کا نفرنسوں میں کے دیاں کی اور نی کا دنی کا نفرنسوں میں اور الحمراکی ادبی کا نفرنسوں میں کھراسی کا در کی کا دنی کا نفرنسوں میں سے ۔ اب بھی یا ک ٹی ہاؤس میں طنے ۔ بھی ادبی بیٹھک میں اور الحمراکی ادبی کا نفرنسوں

میں قو ہنمایاں گرسیوں پرمو جودہوتے تھے۔

اب ندأن كولندن كى خزال اورمر دموسم بُلاتے شے ندوبال كے پرندوں كى چېكاريا دآتى \_ ندلا موركى مرى تنگ كرتى \_ بس وہ اپنے ياروں كے بجوم ميں پائے جاتے \_ انظار حسين ، احر عقیل روبی ، نجيب احمد، عطاالحق قاسمی ، مسعودا شعراوردوسر \_ لوگوں كے قبہ أن كو پہندآ گئے تھے گراب كے لا مورنے انھیں اوركہيں نہ جانے دیا سوائے ایک لمبے سفر كے جو ہرانسان كا آخرى سفراورمقدر ہے ۔ آئے تھے اپنے شہر لا مور كے ليے اور يہيں كے مور ہے گربدزبان شاعر كہنا ہوتا ہے :

وَ ے صورتیں الٰہی کس دیس بستیاں ہیں اب دیکھنے کو جن کے آئکھیں ترستیاں ہیں نہ نہ نہ نہ نہ

#### عارف صديق

## رضيهه:عبدالله حسين كاايك زنده كردار

کردارکی بھی یا ولی نگارش کی کامیا بی کابنیا دی عضر ہوتے ہیں۔ یا ول نگار مختلف حالات وواقعات ہے کہانی کا انا بانا نشکیل دیتا ہے اور پھر مختلف کرداروں کے ذریعے اس کا اظہار کرتا ہے۔ یا ول کی کہانی خوا ہ کتنی ہی حقیقی کیوں نہ ہوجب تک اس کا اظہار کرنے والے کرداروں کا انتخاب درست نہ ہوگا تب تک یا ول کی کا میا بی ممکن نہیں ۔ ہریا ول نگار کے بال مختلف حالات و واقعات اور عناصر کے اظہار کے لیے مختلف کردار ملتے ہیں۔ عبداللہ حسین کے بارے میں بید بات کہنا ہے جانہیں کہ انھوں نے اپنے یا ولوں میں کرداروں کا اچھا خاصا بھوم اکٹھا کیا ہے۔ ان کرداروں میں سے جند کردار بنیا دی انہیت کے حامل ہیں ۔ ان میں سے بی ایک کردار رضیہ "کا بھی ہے۔ "رضیہ "کا بھی ہے۔

"قید "عبدالله حسین کاایک مختصر کینوس کانا ولٹ ہے جو پاکستان میں بیری مریدی کے سلسلے اور فد ہب کی آڑمیں درگا ہوں اور خانقا ہوں پر کی جانے والی خرافات کواجا گر کرتا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ اس ناولٹ میں عبداللہ حسین نے باکستان کی سیاست اور ساج کے مختلف عناصر کو بھی نمایاں کیا ہے۔

رضیدای ناوان کا ایک اہم کردارہے نا وان قیدی کہانی کی تشکیل میں عبداللہ حسین نے جس اہم واقعہ کو بنیا دبنایا ہے وہ ضیاء الحق کے دورِ حکومت میں ہونے والا وہ سچا واقعہ ہے جس میں ایک نومولود جو کہنا جائز اولاد کے زمرے میں آتا ہے اسے اس کی ماں حالات سے مجبور ہو کرمسجد کی سیڑھیوں پر رکھ جاتی ہے کہ شاید کوئی اسے گود لے کراس کی پرورش کی ذمہ داری اٹھا لے لیکن مجد کے امام کے حکم پر مقتدین اے سنگسار کردیتے ہیں اسے گود لے کراس کی پرورش کی ذمہ داری اٹھا لے لیکن مجد کے امام سے حکم پر مقتدین اے سنگسار کردیتے ہیں جس کے انتقام میں اس کی ماں جو کہنا وائٹ میں رضیعہ کے مام سے ہو وہ تین قبل کردیتی اور خود بھائی کے پہندے پر جبول جاتی ہے ۔ بظاہر میدماں کے ذریعے اپنے نومولود بچے کے انتقام کا ایک سیدھا سادہ قصہ لگتا ہے لیکن اگر رضیعہ کے کردار کودیکھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس ما وائٹ میں عبداللہ حسین نے پہلی بار ہوتے دکھایا ہے ۔

عبدالله حسین کے نسوانی کرداران کے مردانه کرداروں کی نسبت خاصوانا ہیں۔"اداس نسلیں" کی عبدراہویا" اورکنیز سب کی سب مردوں کا دست عذرا ہویا" نا دارلوگ 'کی سکینا ورکنیز سب کی سب مردوں کا دست

راست بنی نظر آتی ہیں۔وہ ہرجگہ مردوں کی پشت پرایک مضبوط سہارائی رہتی ہیں لیکن اپنی صنفی کمزور یوں کی بنا پر وہ پھر بھی مردوں کے رحم وکرم پر ہی ہوتی ہیں۔'' قید'' میں پہلی بار'' رضیہ'' کے روپ میں عبداللہ حسین نے عورت کومر د کے ہراہر لا کھڑا کیا ہے۔ بیا یک الیم عورت ہے جواپنا استخصال کسی صورت ہردا شت نہیں کر سکتی۔ اس اعتماداور بے خوفی کے بیچھے رضیع کا و ماضی ہے جس میں وہ ہروان چڑھی تھی۔

کالج کی تعلیم کے زمانے ہے ہی جانچ پر کھا وراشیا کی اصلیت تک رسائی کا وصف رضیہ کی شخصیت میں نمایا ں ہو چکا تھا۔ وہ معاملہ فہمی کے وصف سے مالا مال تھی اور مساوات کی علمبر دار بن کر سامنے آتی ہے۔ وہ اپنے حقوق کے حصول میں اس قد رحساس تھی کہان کے فصب ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ "
قید" میں رضیعہ کے کرداری اوصاف بیان کرتے ہوئے عبداللہ حسین لکھتے ہیں:

"و و کھیل گو دہ بحث مباحثہ بھیٹر ڈرامہ میں ہڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ان باتوں کے علا وہ جو شے اے ایک بالکل الگ شخصیت عطا کرتی تھی وہ اس کا خاص الخاص مزاج تھا۔وہ بے غرضی جو اس کے باپ دا دا کی خصلت کا ایک اہم جُروکھی ،رضیہ سلطانہ میں عنقا بھی ۔وہ ہر شے کو جانچنا ، پر کھنا، چکھنا حاصل کرنا اور قابو میں کر لینا چاہتی تھی۔اس کے وطیر ے میں ایک ایسی لیک تھی کہ جیسے وہ زندگی کے لیلے لیلے کوہوا میں سے نوج اینا چا ہتی ہو۔(۱)

 بھرے۔اس کے نز دیک اگر محبوب ان صفات سے عاری ہے تو اس کے ساتھ زندگی بھر کارشتہ استوار نہیں کیا جا سکتا۔اسی وجہ سے وہ فیر وزشاہ سے شدید محبت کرنے کے با وجو داس سے شادی پر آ مادہ نہیں ہوتی اس کی توجیہہ وہ یوں بیان کرتی ہے:

" کیوں کرتی "وہ پھٹ سے بولی ، ساری دنیا کا درد دل میں لیے پھرتا تھا۔ جب میر سے پاس آتا تو دومنٹ میں لڑھک جاتا اور منہ پر سے کر کے خرائے لینے لگتا تھا جیسے میں کوئی حیوان ہوں یا کوئی پھر کی سل ہوں جس پر رگڑ کرچٹنی بنائی کھائی اور بر سے کھڑی کردی میں آ دم زاد ہوں، حیوان نہیں ہوں "(۲)

رضیہ سلطان ما وائٹ میں متنوع کیفیتوں اور کھکش میں مبتلا کردار کے طور پرسا منے آتی ہے۔ ایک طرف و و خود ترخ کیک آزادی میں خوب حصہ لیتی ہے دوسری طرف و ہ اپنے محبوب کو بھی ٹوٹ کرچا ہتی ہے۔ رضیہ کا کرداریا وائٹ میں ایک غیر معمولی عورت کا کردار ہے۔ فیروز شاہ ہے اس کے معاشقے اور شب وروز کے احوال کے بارے میں جانے کے بعد قاری کے ذہن میں فطری طور پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ رضیعا ورفیر وزشاہ کورشتہ ازدواج میں منسلک ہوجانا چا ہے تھا لیکن رضیعہ کی غیر معمولی فطرت کی بنا پر ایسانہیں ہو پاتا عبد اللہ حسین کے اکثر نا والوں میں عورت کا کرداراک طرز عمل کا شاخسان نظر آتا ہے۔ ان کے ناولوں کی عور تیں ایک کھکش کو جنم دین خوالی تھا ہے۔ ان کے اولوں کی عور تیں ایک کھکش کو جنم دین کی نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر عقیلہ بشیر کھھتی ہیں:

"عبدالله حسین کے ناولوں میں عورت کا جوتضور سامنے آتا ہے وہ غیر معمولی ہان کے ہاں عورت کے وہی معمولی ہاں عورت سے قطعی مختلف ہیں ان کی عورت حقیقی ماحول میں غیر فطری روبیا پناتی ہے۔ اس لیے وہ قاری کی ہمدردیاں حاصل نہیں کر پاتی وہ سوچتی اور پھرا جا تک فعال ہوتی نظر آتی ہے لیکن پھر جلد ہی اپنی حد میں مقید ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ زندگی میں بھر پورجد وجہد کرتی ہے تا ہم منزل تک نہیں پہنچ پاتی اور راستے میں بی دم تو ژدیتی ہے۔ "(۳)

رضیہ کے کردار کے حوالے ہے دیکھا جائے تو وہ نصرف کھکش کوجنم دیتی ہے بلکہ پہلی باروہ اپنا نقامی جذبے کوشندا کرنے کی منزل پر بھی پہنچ پاتی ہے ۔ یہاں اس کے کردار کی ایک اور پرت کھلتی ہے کہ وہ انتہائی زیر کے مورت کے روپ میں سامنے آتی ہے ۔ وہ نہ مرف اپنے بچے کا انتقام لیتی ہے بلکہ اس بارے میں بھی خاصا شعور رکھتی ہے کہ کس ہے کس انداز میں انتقام لینا ہے ۔ وہ صرف ایک انتقامی جذبہ کی حامل عورت کے روپ میں بی سامنے نہیں آتی بلکہ اے لوگوں کی نفسیات جانچنے میں بھی خاصا کمال حاصل ہے ۔ یہی وجہ ہے

کہ وہ جانتی ہے کہ دیگر تین لوگوں کی طرح احمد شاہ کوئم کرنا کوئی مسئلہ تو نہیں لیکن احمد شاہ کے زبن میں پوتے کی جو صرت ہے رضیہ سلطانداس کے ذریعے اے دہنی اذبیت میں مبتلا کر کے انتقام کی آگر کو شنڈا کرتی ہے۔ زندگی کی آخری رات جیل میں رضیہ اور احمد شاہ کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے اس میں دیکھیں کہ وہ تین لوگوں گؤتل کرنے کے بعد احمد شاہ کو زندہ چھوڑنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے:

''تم پوچھو گے میں نے شمصیں کیوں چھوڑ دیا۔میرے دل کی آگ اُن تین بے گنا ہوں کے خون ہے ہی کیوں بچھ گئی شمصیں میں نے کیوں نہ پکڑا۔

توسنو مصیں میں نے اس لیے جھوڑ دیا کہ تصیں تو اپنے ہاتھوں ہی ہے سزامل چکی کے سے مزامل چکی کے سے مزامل چکی کئی ۔ کھی ۔ کان کھول کرس احمد شاہ، وہ معصوم جے تم نے اپنی زبان سے ملعون کیا، وہ تمھارا پوٹا تھا۔ کیا؟ احمد شاہ کھلے مندا ٹھے کھڑا ہوا۔ اس پیلرزہ طاری تھا۔ 'پوٹا ؟'ہاں۔ فیروز شاہ کا بچہ تھا۔ اینے ہاتھوں تم نے اپنی نسل کشی کی ۔ (۴)

ناوات 'قید' میں رضیہ سلطانہ کا کروار تخلیق کر کے عبداللہ حسین نے عورت کو پہلی با را یک توانا کروا را وا کرتے دکھایا ہے۔ ان کے پہلینا ولوں کی عورتیں جہاں ایک طرف چا ردیواری ہے باہر نکل کرعملی اقد امات میں حصہ لیتی ہیں وہیں دوسری طرف وہ اپنے اس کروا رہے تسکین نہیں پاتی اور پھرواپس اسلی مسکن کی طرف رجوع کرتی نظر آتی ہیں۔ ناولٹ قید میں رضیہ سلطانہ کے روپ میں عورت نے نہ صرف اپنے استحصال کے خلاف آ وا زا ٹھائی ہے بلکہ وہ مملی طور پر اس استحصالی رقیعے کوئم کرنے کے لیے انتقامی اقد امات پر اتر آئی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جے اس بات کا شدید دکھ ہے کہ مرد ذات کے بزدیک اس کی اہمیت کچھ بھی نہیں۔ اسے اس بات کا شدید دکھ ہے کہ مرد ذات کے بزدیک اس کی اہمیت کچھ بھی نہیں۔ اسے اس بات کا شدید دکھ ہے کہ مرد ذات کے بڑد دیک اس کی اہمیت کھی نہیں۔ ذیل کا اقتباس بات کا طرف میں عورت کی کیا حیثیت معلوم ہوتی ہے۔

''سنوا یک بار میں نے فیر وزشاہ سے بیسوال پو چھاتھا۔اس نے بھی یہی جواب دیا پھر میں نے دوہراکر پو چھاتو بولا،غریب لوگ، ریراھی والا، تا نگے والا، رکشاچلانے والا، چپڑائی ،کلرک،غریب دکاندار، فیکٹری کامز دور،غریب کسان، مال ڈھونے والا، میں نے پو چھااور؟ تو بولائٹیشن کا قلی، ڈا کیے، بس ڈرائیور، پھر میں نے پو چھاا ور؟ بولا پھیری لگانے والے،لوہا کو ٹنے والے، بجلی کامیٹر پڑھنے والے،کرسیاں بنانے والے،پولیس کے سابی، چار پائیاں بنے والے، برتن قلعی کرنے والے، میں نے پوچھااورتو چڑگیا۔ بولا کیاا وراورلگارکھی ہے کیا مطلب ہے تمھارا میں نے کہا اور عورتیں؟ اس پر وہ پچھ حیران ہوا۔ پھر بولا ہاں عورتیں ، میں اس وقت بنس دی پیچارے نے بے خودی میں تچی بات کہددی تھی تمھارے عوام میں ہم لوگ کہاں شامل ہوتی ہیں ۔'(۵)

ناولت تقید " میں عبداللہ حسین نے عورت کو عوام کے حوالے ہے بی پیش نہیں کیا بلکہ مرد کی طرف ہے عورت کے استخصال کی واستان بھی بیان کی ہے۔ مردفطری طور پرتو انا اور رعب و دبد بدکاما لک ہونے کی بناپر عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے صرف بینہیں بلکہ اس کے زند کیک عورت کی تخلیق کا واحد مقصد مرد کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جنسی لذت کا سامان فراہم کرنا ہے۔ جنسی استخصال کے بیشار واقعات اپنے رونما ہوتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آئے بھی مرد کے زند کیک عورت صرف جنسی لذت کے حصول کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس عمل میں مرد تمام تر اخلاقیات اور سابقی رشتوں کو بھی خاطر میں خبیں لاتا بلکہ اس کا واحد مقصد جنسی تلذ ذ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مجبت کا جذبہ ہویا عورت کے سامنے وفاداری کا ذم بھی لاتا بلکہ اس کا واحد مقصد جنسی تلذ ذ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مجبت کا جذبہ ہویا عورت کے سامنے وفاداری کا دم بھی وزیر نے کاعمل عورت کے لیے پچھ کرگز رنے کاعمل ہویا عورت کا ذرد دئی استخصال ہر جگہ بہی جذبہ کا رفر مانظر اسے ۔ ' قید'' میں عبداللہ حسین نے رضیہ سلطانہ کے کردار کے ذریعے نہ صرف اس استخصالی عمل کے خلاف بینا ویت کاعلم بلند کیا ہے بلکہ رضیہ ایک فہم انسان کے روپ میں مرداور عورت کے صنفی امنیا زات کو بھی اجاگر کرتی انتخصالی میں کہ اجاگر کرتی اختیات کے بھی اعتمال کردی ہوتا ہوت کاعلم بلند کیا ہے بلکہ رضیہ ایک فیام انسان کے روپ میں مرداور عورت کے صنفی امنیا زات کو بھی اجاگر کرتی

"ہم لوگ احساس کمتری لے کر پیدا ہوتی ہیں ،کوئی ہاتھ لگائے و دوسروں کے منہ کی طرف دیکھتی ہیں ۔مردوں کے منہ کی طرف دیکھتی ہیں ۔مردوں کے منہ پر بال نکلتے ہیں و فخر سے دنیا کو دکھاتے ہیں ہمارے منہ پرایک بال اگ آئے فوشرم سے سر جھکا لیتی ہیں ۔ہماری چھا تیاں نگلتی ہیں تو شرم سے سر جھکا لیتی ہیں ۔خون جاری ہوتا ہے تو شرم سے جھک جاتی ہیں ۔شادی کی رات گر رتی ہوتا ہے تو شرم سے باہر نہیں نگلتیں اس سے بردی غربت کیا ہوتی ہے۔(۲)

رضیہ سلطانہ کے کردارے ہاول نگار نے جو واقعات ترتیب دیے ہیں ان میں بعض جگہ پر غیر حقیقی صورت حال بھی سامنے آتی ہے۔ یہ بات تو عیاں ہے کہ اس کردار کے ذریعے ہاول نگار نے پہلی بار عورت کے استحصال کے خلاف نہ صرف علم بغاوت بلند کیا ہے بلکہ استحصال کرنے والی قوت کے خلاف انتقامی رویہ اپنانے کے لیے متشد دراستہ بھی کھولا ہے لیکن بعض واقعات اس طرح ترتیب دیے گئے ہیں کہا ول نگار کی فکر حقیقت سے بہت دور چلتی دکھائی دیتی ہے۔ رضی عاہدی رضیہ سلطانہ کے کردار کا نفسیاتی تج نے کہ کے کہوئے ہوئے کے سے بہت دور چلتی دکھائی دیتی ہے۔ رضی عاہدی رضیہ سلطانہ کے کردار کا نفسیاتی تج نے کہ کے کہوئے ہوئے کے سے بہت دور چلتی دکھائی دیتی ہے۔ رضی عاہدی رضیہ سلطانہ کے کردار کا نفسیاتی تج نے ہیں کہا

"نفساتی اعتبارے بھی یہ کردار حقیقت ہے کہیں دور چلا گیا ہے کہ ایک ایسی عورت جو

انقام کی آگ سے اتی جلس رہی ہوکہ سے بات بھی نہ کر سے اورا یک لو کو بھی ظلم کی علامت ''نا ڑ'' کواپنے سے جدانہ کر سے بلکہ اسے بہت ہی تکلیف دہ طریقے سے دہنی اور جسمانی دونوں طور پر اپنی ذات سے لگائے رکھے وہ کس طرح اتنی نارل ہو سکتی ہے کہ ایسے سفا کا نہ آل اورا یک نہیں کے بعد دیگر سے تین آل صرف چوہیں گھنٹے کے اندر کر ایسے سفا کا نہ آل اورا یک نہیں کے بعد دیگر سے تین آل صرف چوہیں گھنٹے کے اندر کر سے اور خود میں اس قد رہے اختنائی پیدا کر لے کہ قطعی طور پر غیر جذباتی ہو کر، با قاعد ہ منصو بہ کے تحت نہایت ڈرا مائی انداز سے سے نہایت غیر حقیقی اور جذباتی کردارکشی ہے۔'(ہے)

رضیہ سلطانہ 'قید'' کا ایسا کر دارہے جس کے گرداس نا ولٹ کی پوری کہانی گھومتی ہے سلسلہ کرامتیہ کے ذکر کے لیے بھی نا ول نگار نے اس کر دار کے انجام کا سہارالیا ہے ۔ یہ البعد نوآ با دیاتی عبد کا ایسا کردارہ جو صنفی بنیا دوں بڑھورت کا استحصال ہوتے نہیں دیکھ سکتی ۔ وہ مرد کے شانہ بنا نہ کام کر چکی ہوتی ہے ۔ کالج کی مخلو طقعلیم اور پھراس دوران تحرکی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیما ایسے واقعات ہیں جوا ہے اپنی ذات کے حصارے باہر نگلنے کی راہ دکھاتے ہیں ۔ وہ دوران طالب علمی عورت کی آزادی کے حوالے سے اتنا کچھ جان جاتی ہے کہ بعد میں استحصالی قو توں کے سامنے بعناوت کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں بچکچاتی ۔ وہ نہ صرف انتقام کی جو رہ میں استحصالی قو توں کے سامنے بعناوت کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں بچکچاتی ۔ وہ نہ صرف انتقام کی عورت بن کرسا منے آتی ہے جو تمام ترصنفی انتیازات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نہ صرف اپنی حیثیت سے خود آگاہ ہے بلکہ دوسروں سے منوانا بھی جانتی ہے۔

رضیہ کے کرداری ایک اور پرت جواس ناولٹ میں سامنے آتی ہے کہ وہ یہ کہتمام ترسیکولر خیالات کی مالک ہونے کے با وجودوہ دین کے بارے میں بھی خاصی وا قفیت رکھتی ہے۔ وہ نہ صرف اسلام کے شعائر کو سیمت ہے بلکہ بو وقت ضرورت انھیں دلیل کے طور پر استعمال کرنے کا ہنر بھی جانتی ہے۔ احمد شاہ کے سامنے جیل میں اقر ارجرم کرنے کے دوران وہ سورہ بقرہ کی آیات پڑھ کرا حمد شاہ کولا جواب کردیتی ہے۔ اوراحمد شاہ جیسا سخت نہ ہی ذہن رکھنے والا شخص اذبیت میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ رضیہ سلطانہ بھانسی کی رات میں بھی نماز نہیں پڑھتی اور جب احمد شاہ اسے قوبہ کرنے اور نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے واس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے۔

"میں کیسے تو بہروں ۔نایا کہوں"(۸)

یوں وہ بغیرتو بہ کیے بھانسی چڑھ جاتی ہے۔اس کے بھانسی چڑھے بی سیکولراورقدا مت پسند طبقہ کے درمیان ہونے والی جنگ بھی اپنے اختیام کو پہنچتی ہے۔اس واقعہ میں بہت سے ایسے اسرار پوشیدہ ہیں جواس

وقت کے مابعد نوآ با دیاتی عہدی عکائی کرتے ہیں ۔ایک طرف کالج کی مخلوط تعلیم اور کھلم کھلامیل جول رضیہ کو خوداعتادی اورا پی حیثیت منوانے کاجذ بعطا کرتا ہے ۔تو دوسری طرف وہ اس ساج میں پروان پڑھنے والی منہ ہم نہاد ملایت کے خلاف بعناوت کی آ واز بن کراٹھتی ہے۔ بید ملایت دراصل وہ ذہبی رتجان ہے جس کی اصل حقیقی غذہب اسلام سے بہت دور ہے ۔ مابعد نوآ با دیاتی عہد میں پاکتان میں پروان پڑھے والا بیند ہبی رتجان جزل ضیا والحق کی آمریت کے دور کی بیداوار ہے ۔جس میں مقتدر طبقہ نے اسپنے اقتدار کو متحکم کرنے کے لیے اسلام کانام استعمال کیااور آمریت کی چھتری تلے جس غیں مقتدر طبقہ نے اسپنے اقتدار کو متحکم کرنے کے حاصر کا شامل ہونا ایک فطری عمل تھا اوراس شدت پندی نے ذہبی جنون کی صورت اختیار کرلی جو پہلے کے عناصر کا شامل ہونا ایک فطری عمل تھا اوراس شدت پندی نے ذہبی جنون کی صورت اختیار کرلی جو پہلے ایک نوزا ئیدہ بچے اور بعد میں خودرضیہ کے الم ناک انجام کا با عث بنا مجموعی طور پر دیکھا جائے تو رضیہ کی صورت میں عبداللہ حسین نے ایک ایبا کروار تخلیق کیا ہے جوعورت کے استحصال کے خلاف ایک مضبوط آواز بن کرا ٹھا ہے ۔اورصنفی اخبیا زات کے خلاف بغاوت کرنا نظر آتا ہے۔

#### حوالهجات

ا - عبدالله حسین، قید، ستک میل پبلی کیشنز، لا مور، ۱۵۰ - ۴- مس ۳۱

۲\_ قيرښ۱۰۰

۳ عقیلہ بشیر، ڈاکٹر، عبداللہ حسین کے نا ولول میں عورت کا تصور مشمولہ سے ماہی انگارے ملتان (مرتب)
 سیدعامر سہبل ، دوسری کتاب، فروری ۲۰۰۳ بص ۱۴

۳\_ قیرس ۹۷

۵\_ قیریس۱۰۰

۲\_ قید جس ۱۰۱

۷ اختی عابدی، تین ما ول نگار، سانجھ، لا جور، جنوری ۲۰۱۰ و جس ۱۳۲

۸\_ قیر جس۹۹

\*\*\*

## محرسليم الرحمان

# عبدالله حسین ہے بات چیت شرکا: شخصلاح الدین، صلاح الدین محمود بحر سلیم الرحمٰن

سلیم الرحمٰن: میں ما ول کے بارے میں تم ہے کچھ یو چھنا جا ہتا ہوں اور کچھ بچھنا جا ہتا ہوں ہم نے ایک ناول لکھا ہےا ورتم ایک انجینئر بھی ہوتم نے ناول میں تاریخ کوجس طرح ہرتا ہے اس سے ایک مثال ذہن میں آتی ہے۔ سمنٹ تیارکرنے کاطریقہ یہ ہے کہ پہلے پہاڑے پھر کاٹ کرلاتے ہیں، پھر مختلف کیمیائی تر كيبول سے پھركى كايا يلك كرتے ہيں ، اپني طرف سے اس ميں ايك طرح كى مٹى كا اضافه كرتے ہيں ، اور یوں سینٹ وجود میں آتا ہے، جو پھر نہیں ہوتا لیکن پھر جیسی خصوصیات کا حامل ہوتا ہےاور تغییر کے کام آتا ہے۔ تو کیاا بیانا ول،جس میں تا ریخ کا خاصاعمل دخل ہو،ای قتم کے پر وسس سے تعمیر نہیں ہوتا؟ تا ریخ وہ پہاڑ ہے جس سے بنیا دی جز لایا گیا مٹی وہ چیز ہے جوفنکا را پنی طرف سے ملاتا ہے ،اور یوں پس کر، پھل کر، نے اجزا كاضافي عناريخ اوروا قعات فكش ك شكل اختياركر ليتي بين -كياخيال إسباس بار عين؟ عبدالله صین : بھی بیتو ہوتا ہی ہے ۔ انگریز ی کا ایک لفظ برا اعام ہے یعنی Metamorphosis بد کیمیائی کایا پلٹ ہے ملتی جلتی چیز ہے ۔اس میں ایک چیز کی کیمیائی ساخت ہی بدل جاتی ہے۔ابھی آپ نے اس پھر کاذکرکیاہے جس سے سینٹ بنتا ہے۔ بیلائم سٹون ہوتا ہے۔اسے پیس کرچو دہ سوڈگری سنٹی گریڈ برجلایا جاتا ہے۔چودہ سوسینٹی گریڈ بڑی شدید حرارت ہے،آپ کو پتا ہے سوڈگری پریانی المی جاتا ہے۔ جب چودہ سو ڈگری پر پھر کوجلایا جاتا ہے تو اس کی کیمیائی ساخت ہی بدل جاتی ہے، اس میں پیچیدہ مرکبات کا اضافہ ہوجاتا ہے۔ یہ وہی کایا بلٹ ہے جو تخلیق عمل کے دوران میں واقع ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کی کایا بلٹ کو نہو کیمیا دان ہی سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ،میرا خیال ہے،کسی فنکا رکواس کی واضح طور پر سمجھ ہے ۔ سليم الرحمن: اس كي طرف كوئي دهند لاسال شار و كيا جاسكتا ي؟ عبدالشحمین: یبی تو میں آپ کوبتار ہاتھا کہ سینٹ بنانے میں لائم سٹون کے پیچیدہ مرکبات وجود میں آتے ہیں ۔ حالاں کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے اور صرف سیمنٹ ریا تنی بڑی بڑی کتا ہیں لکھی جا چکی ہیں لیکن ابھی

تک قطعی طور پر کیمیادا نوں کو یہ پانہیں چل سکا کہ سمنٹ کے یہ جویر چے مرکبات ہیں یہ تعدا دمیں جا رہی ہیں یا

زیا دہ ہیں۔واقعی ان کو پچھ پتانہیں۔ای طرح میرا خیال ہے کتخلیقی فنکارجوہے،خواہ وہمصورہویا موسیقاریا مصنف اس کوواضح طور پرعلم نہیں ہوتا کہ Metamorphosis یا تیمیائی تبدیلیوں کا کیاعمل ہے اور یہ س طرح واقع ہوتی ہیں۔

سليم الرحن: مين صرف بديو چينا جا بهنا تھا كربيد مثال كچھ دل كولكتى ہے؟

عبدالله حسین: میرا خیال ہے کہا ہے کیمیائی عمل کے بالکل ہی متوازی مثال کہا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لائم سٹون کے جزائے ترکیبی میں سلیکا بھی ہے، کیلئیم بھی ہے، الومینا بھی ، او ہا بھی \_ان کوآپ کہ لیس کرایک واقعات ہے، ایک تاریخ ہے اورایک فکشن ہے اورایک کرداروں کا مجموعہ ہے۔

سلیم الرحمٰن: میرے خیال میں تاریخ میں بھی بیسب چیزیں ایک ندایک سطح پرموجود ہوتی ہیں۔

عبدالله حسین: بال و جب ان اجز ائر کیبی پر کیمیائی عمل کیا جاتا ہے و یہ یک ذات ہوکر بالکل بی نگ اور پر چھچیز بن جاتے ہیں۔وہی اصل چیز ہے جس ہے ہم مکان بناتے ہیں اور کسی اور کام میں لاتے ہیں۔ای طرح تا ریخ، واقعات، فکشن، کردار بیسب کایا پلٹ ہوکرا یک پر چھ مرکب بن جاتے ہیں اور بیمرکب بی اصل چیز ہے۔

سلیم الرحمٰن: ید مثال معقول تنلیم کرنے کے بعد کچھا ورسوالات ذہن میں آتے ہیں۔مثلاً مید کہ جو پہاڑ آپ نے جا پہاڑ آپ نے چاہ ہے۔ جو پہاڑ آپ نے چاہ کہ کا بیدور کیوں پند کیا؟

عبدالله حسین: میراخیال ہے کہ ہرآ دی کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔آپ مزاج کہدیں یا کچھاور بہر حال بعض لوگ کلاسکی مزاج کے ہوتے ہیں، بعض ہم عصر مزاج کے، اور جہاں تک میر اتعلق ہے، جہاں تک میر ی سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ کلاسکی مزاج اس شخص کا ہوگا جس نے اپنے عہد میں دکھ ندا شایا ہو۔جس آ دی نے اپنے عہد میں واقعی دکھ نہ جھیلا ہووہ تھے معنی میں اپنے عہد سے مروکا ررکھے گا، اور ان چیز وں سے بھی جواس کے عہد سے وابستہ ہیں، معاشرہ، تا ری ۔۔۔۔

سلیم الرحمٰن: اس کاویسے کلاسکی واقعات سے تعلق قور ہتا ہے؟

عبدالله حسین مهاے لیکن وہ تعلق بالواسطہ ہے۔

ملاح الدین محمود اس کوایک اور اندازے بھی تو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک آدی اپنے عہد میں تکلیف اٹھا تا ہے تو ممکن ہے کہ وہ گزرے ہوئے زمانوں کے بارے میں، جن میں زیادہ قاعدہ قرینہ تھا، سوچ یا خیال کے زور ساخص میں رہنے گئے، اور وہ ان کے لیے مثالی عہد بن جا کیں۔ اور موجودہ زمانے میں جو تکلیف اے پینی ہاس سے بینی میں رہنے کے لیے وہ ماضی میں جائے ، اور ایک کلاسکی عہدا ہے وہ چیز دے جواس عہد میں نہیں ملی ۔

عبدالله حسین: میں اس بات کونہیں مانتا میر اا پناتج بدجو ہے وہ یہ بتا تا ہے کہ کلائیکل مزاج کے آدمی کوؤٹنی سکون اور طمانیت درکارہے۔ جس آدمی نے اپنے عہد میں تشدد سہاہوا سے اس تشم کاؤٹنی سکون میسر نہیں آسکتا، ہرگزنہیں آسکتا۔

جس آدی نے اپنے عہد میں تشددسہا ہووہ، خواہ کچھ ہو جائے، کلاسکیت میں پناہ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ پناہ ڈھونڈ نے کے لیے جوسکون اورروح میں اطمینان ہونا چاہیے وہ اس آدی کے مقدر میں نہیں۔ اس لیے اپنے عہد میں جوآدمی بھی تشدد سے دوچار ہوگاوہ بھی عالم شم کی چیز نہین سکے گا۔ یہ میر ابرا اذاتی قسم کانظر میہ ہے۔ ملاح الدین مجمود کلاسکی عہد ہے آب کیا مطلب لیتے ہیں۔

عبدالله صین: کلاسکی عہد کا میرے ذہن میں کوئی واضح نصور یا تعریف نہیں۔ یوں کہ لیجے، برانے ند جب، برانے ند جب، برانی تخلیقات۔

سلیم الرحمٰن: لیکن اس کابی مطلب تونہیں کران کا آپ بر کوئی اثر ہی نہیں ہے۔

عبدالله حمین: ان کااثر ہے۔ان کااثر آدی کی شخصیت میں ہوتا ہے۔اس میں جذب ہوتا ہے۔آدی اس اثر کواکسا بنہیں کرسکتا۔وہ بیدائش کے دن ہاس کی ذات میں موجود ہوتا ہے۔اور کلا سیکی عہد کا، کلا سیکی اشورات اور تخلیقات کا اثر اس پر گھر والوں ہے ہم جولیوں ہے، ہزرگوں ہے پڑتا رہتا ہے۔لیکن یہ جو تحقیق کا جذبہ ہوتا ہے، یہ واقعی اس کے بس کا نہیں۔ چناں چہ جس آدمی نے تشد دسہا ہوا ہے اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ پرسکون اور لا تعلق ذہن ہے ماضی میں جا سکے۔دوسری بات یہ ہے کہ ایسا شخص اپنی (اور دوسروں کی) زندگی کا ایساکٹر امحاسب بن جاتا ہے کہ کلا سیکیت کو بھی فراریت بجھنے گلتا ہے۔ کم از کم میں آو کہی ہجھتا ہوں۔ سلیم الرحان: اجھا، یہ بتاؤ کراس یا ول (اداس تسلیم) کا خیال آیا گہے؟

عبدالله حمین: یہ جو لکھنے کا معاملہ ہے یہ میں نے بہت پہلے ہے شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنی پہلی کہانی اس وقت کسی تھی جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا۔ وہ کچھا لی تھی کہا یک ہمارے بھائی ہیں، ایک ہماری بھائی ہیں اور میں ان ہے ماری بھائی ہیں اور میں ان ہے ماری بھائی ہیں اور میں ان ہے ماری بھائی چز اور انی چز کھی ۔ اس کا نام بھی مجھے یا د ہے۔ ''سورج کی کر نیں ۔''یہ کہانی بہت عرصے تک میرے پاس رہی پھر پتا نہیں کہاں گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک اور کہانی کسھی۔ اس میں بھائی کا ذکر تھا۔ حالاں کہ میر اکوئی بھائی نہیں لیکن پتانہیں کیا چکر تھامیر ہے ذہن میں نے ایک اور کہانی میں بیتھا کہ بھائی کی جہاں شادی ہوئی ہے، میں اس گھر میں جاتا ہوں۔ کہانی صیغہ واحد میں میں گئی۔ اور وہاں دو بہنیں ہیں، ایک ہڑی ہے جھے ہا ور ایک چھوٹی ہے، اور دونوں میں ایک طرح ہے کھے کہانی تھی۔ اور وہاں دو بہنیں ہیں، ایک ہڑی ہے جھے سے اور ایک چھوٹی ہے، اور دونوں مجھے ایک طرح ہے کہ کہانی تھی۔ مجھے ایک کی حساس کی بی کھے کہانی تھی۔ مجھے ایک طرح ہے کہانی تھی۔ کہاں گئی۔ میں یا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ بس ایس بھی کہانی تھی۔ مجھے ایک طرح ہے کہانی تھی۔ میں یا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ بس ایس بھی کھے کہانی تھی۔ میں اس کھی کہانی تھی۔ میں اس کی بی کھی کہانی تھی۔ میں اس کی بی کھی کہانی تھی۔ میں اس کی بی کھی کہانی تھی۔ میں اس کھی کے کہانی تھی۔ میں اس کی بی کھی کہانی تھی۔ میں اس کی بی کے کہانی تھی۔ میں اس کی بی کھی کہانی تھی کھی کہانی تھی۔

کانا م بھی یا ذہیں ۔ یہ کہانی تیچی بھی تھی۔ میں لاہور میں فرسٹ ائیر میں پڑھتا تھا۔ لاہورے ایک زمانے میں بڑا واہیات سارسالہ نکلا کرتا تھا جس کانا م''حسن پرست' تھا ( قبقیم )۔اس میں کوئی الیمی بات نہیں ہے۔اگر کوئی خراب چیز میں نے اس زمانے میں کھی ہے تو اب میں پنہیں کہنا چا ہتا کہ وہ میں نے نہیں کھی۔

ملاح الدين محود نبين، Disown كرنے كاسوال نبين \_

عبدالله حسین: لین بیبات دلچسپ ہے۔ بعد میں میں نے تین کہانیاں اور کھیں۔ اس وقت میں بیالیس ی میں پڑ ھتا تھا۔ مجھے چھی طرح یا ذہیں کہانیوں میں کیا تھا، بہر حال وہ تین تھیں۔ ان دنوں ''نقوش' نیا نیا اکلاتھا۔ ہم نے پڑ ھا۔ بڑالپند آیا۔ وہ تینوں کہانیاں اکٹھی ان کو تھے کہ دیں۔ ''نقوش' کے مدیر نے کہانیاں واپس کر دیں اور کوئی اس متم کی بات کھی کہ'' آپ کو کھنے کی سمجھ ہو ہے، لین سلیقہ ہیں'' یا'' کھنے کا سلیقہ ہو ہے لیکن سمجھ نہیں'' اور'' ذرامش کریں۔' بہر حال ، ہم بڑ ہے بددل ہوئے کہ اپنی طرف ہے ہم نے بڑی شا برکار کہانیاں کھیں اور پچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر تین چا رسال ای طرح گزر گئے۔ اس کے بعد ۱۹۵۱ء میں والدفوت ہوئے۔ پھر میں بیا رہو گیا، ہم برا ہو گیا تو میں نے مئی میں بیا ول لکھنا شروع کیا۔

سلیم الرحمٰن: اس سے پہلے تمھاری کوئی چیز تو ادبی رسالوں میں شائع ندہوئی تھی۔اس صورت میں استے مختیم اول کی داغ بیل ڈالنا کیا Ambitious ندھا؟

عبدالله حسین: پتائمیں، تھا کئییں تھا۔ بہر حال ،اس کا جو پلاٹ ہے، مرکزی پلاٹ ، وہ شروع ہے آخر تک ایک ہی دفعہ میرے ذہن میں آیا تھا۔

سليم الرحمٰن: اس سے يہلے اول كے بارے ميں بھى ندسوجا تھا؟

عبداللہ حسین: نہیں ۔لکھنا شروع کرنے ہے چند ماہ پہلے۔بلکدا گریس کہوں کہ یہ پلاٹ میرے ذہن میں ایک بی لیمج میں آیاتو غلط ندہوگا۔ایک Flash میں آیا، حالاں کہ خاصالہ باچوڑا تھا۔بعد میں، لکھنے کے دوران میں، بہت کی تبدیلیاں ہوئیں، تضیلات ہڑھ گئیں، پلاٹ بھی دو تین جگہ ہے بدل گیا،لیکن جو پلاٹ پہلی دفعہ خربی میں آیا تھا وہ ایک دم آیا تھا۔شروع میں مجھے یہ پتا بھی نہیں تھا کہ بیاتی ہڑی کتاب بن جائے گی ۔ یہ بھی پتا دی تھا کہ اس میں تا ریخ بھی کسی طرح ہے واضل ہوگی یا نہیں ۔جوں جوں میں لکھتا گیا، مجھے خود دی اس کتاب کی اجمیت کا حساس ہوا یعنی مجھے یہ محصوس ہوا کہ جب لکھنا شروع کیا تھا اس وقت بدمیر ے لیے اتن اہم نہیں ۔ پھر میں نے با قاعد ہاں بارے میں ہوا کہ جب لکھنا شروع کیا، کتا ہیں ہڑھییں، لوگوں ہے ملا۔

سليم الرحمٰن: بيابعد كى بات ب؟

عبدالله حمین: بان، یه بعدی بات ب\_شروع کے تی باب لکھنے کے بعدی بات ہے، بلکہ میراخیال ہے کہ

پہلی جنگ عظیم جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک لکھنے کے بعد کی بات ہے۔ میں نے با قاعد ہ تا ری نی پھی ،
اپنے عہد کی تا ری نے۔ جنگ کے سلسلے میں ہڑی دوردور کے گاؤں میں جاکر پرانے پرانے سپاہیوں سے ملا۔ایک دفعہ مجھے صوبیدار خدا دادخان سے ملنے کے لیے جنھیں پہلی جنگ عظیم میں وکٹوریہ کراس ملاتھا، پندرہ میل پیدل چانا پڑاتھا۔

سلیم الرحمٰن: لوگوں سے اس طرح جاکر ملنے کافائدہ؟ تم بیسب با تیں نصور بھی آو کر سکتے ہے؟

عبداللہ حسین: جہاں تک حقیقی واقعات کا تعلق ہے ، ان لوگوں سے ملنا ضروری تھا جوئینی گواہ ہوں ۔ اس کا بیہ مطلب نہیں کرخیل کی مدد سے جواد بے تخلیق کیا جائے گا وہ کھرانہ ہوگا ۔ لیکن لکھنے والوں کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے ۔ میر سے اول میں جن واقعات کا ذکر ہے وہ آج کل کی تاریخ ہیں ۔ ناول کو Convincing بنانے کے ہے میر سے اول میں جن واقعات کا ذکر ہے وہ آج کل کی تاریخ ہیں ۔ ناول کو وہ ایسے لوگوں سے ملے بیضروری تھا کہ یا تو لکھنے والے نے خودان واقعات میں کوئی حصہ لیا ہویا پھر وہ ایسے لوگوں سے ملے جضوں نے ان واقعات میں کوئی حصہ لیا تھا۔

سليم الرحلن: احجماء اسسلسل مين تم في كوئى ناريخ وغير وبهى براهى؟

عبداً ملاحسین: ہاں، تا ریخ بھی پڑھی، کافی کتابیں پڑھیں۔گاندھی کوپڑ ھا،نہر وکوپڑ ھا۔بعض انگریزوں کی ککھی ہوئی کتابیں بڑھیں۔ گاندھی کوپڑ ھا،نہر وکوپڑ ھا۔بعض انگریزوں کا ککھی ہوئی کتابیں بھی پڑھیں ۔ پچھلوگوں سے ملابھی ۔ایک بات اور میں بید کہنا چا ہتا ہوں کہمیں نے ''ا داس سلیں'' کو بہت شعوری طور پر تاریخی یا ول بجھ کرنہیں لکھا اور نہ ہی میر اخیال ہے کہ بیتا ریخی یا ول ہے۔

سليم الرحمن: خير، ما ول رييلبل وجم بهي چيان نبيل كرما جائية ، روى زيا دتى موگ \_

عبدالله حسین: اوراس میں تاریخ واریخ کا جتنا ذکر آتا ہے وہ بھی میں نے شعوری طور پر نہیں کیا۔ میں نے تو بنیا دی طور پر اس نا ول کو محبت کی ایک کہانی (Love Story) سمجھ کرلکھا تھا اور میرے ذہن میں اب بھی اپنے ناول کا یہی تضور ہے۔

سلیم الرحمٰن: یہ بات و علا حدہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ بیں نے ناول کو پریم کہانی کے طور پر لکھا۔ لیکن تم نے اس میں اتنی تاریخ کھپائی ہے اور پھر تاریخ پر الزام بھی لگائے ہیں کہ تاریخ ظالم ہے، جا ہہ ہے۔ یہ نظریہ تم نے کیے قائم کیا ہا ول کھتے ہوئے ہی بیسب کچھ سوچا ہوگا۔ اس سے پہلے و تاریخ کے متعلق اس طرح نہ سوچا ہوگا؟

عبداللہ حسین: یہ سب پچھ ناول لکھتے ہوئے ہی سوچا ہے۔ ور نہ میں نے فلسفہ تاریخ نہ پڑھا ہے نہ اس کے متعلق کچھ سوچا ہے، اور نہ ہی میر اخیال ہے کہ تاریخ کا ، اعلی تاریخ کا کوئی تفسور میر سے ذہن میں ہے۔ یہ سب کچھ بس کھتے میر سے ذہن میں آیا ہے اور وہ بھی ناول کے کر داروں کے حوالے سے۔ در حقیقت بیناول کسی قوم یا مک سے وہ میا معاشر سے کی کہانی نہیں ۔ یہ آدی کی کہانی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ تا ریخ بے دردیا ظالم کیسے قرار پائی ۔ میرا ذاتی نظریہ۔ اوراس میں فلسفہ تا ریخ کو کوئی وظل نہیں ، یہ ہے کہ تا ریخ میں کوئی پلان نہیں ۔ یہ تمام تر حادثاتی نوعیت کی ہے ۔ محض اتفاق اس کا تعین کرتا ہے ۔ کوئی پلان نہیں جس کے مطابق تا ریخ کام کرتی ہے یا کنٹرول کرتی ہے ۔ واقعات ، عالمی واقعات ۔ عظیم الشان تحریکییں ، ان سب کوکوئی ذی فہم یا منظم عناصر کنٹرول نہیں کرتے ۔ یہ واقعات اور تحریکییں حادثات کا نتیجہ ہوتے ہیں ۔ دنیا کی ہرچیز کی طرح تا ریخ کی نوعیت بھی حادثاتی ہے، خالصتا حادثاتی ۔

صلاح العربی محمود ہم اس بیان میں ذرائر میم کر کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیجا دناتی نوعیت بالعمد ہے۔
عبداللہ حسین: بالعمد اس طرح ہے کہ ہم انسانوں میں کچھ ہرز ذبنیت کے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو
احساس کے مالک بھی ہوتے ہیں، آپ اے احساس جرم کہ لیس یا پچھاور۔وہا پنا انفرادی یا اجتماعی افعال کا
تاریخ کے ذریعے ہے جواز پیش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ان میں بعض ہرئے ساچھے دماغ کے مالک
ہوتے ہیں جوایک واضح پلان بناتے اور کہتے ہیں کہ بینا رہ کے کا فلسفہ ہے۔دراصل اس طرح انسان واقعات
اورحادثات کی اس عظیم اہتری کا، جس ہو وہ دوچا رہوتا ہے جواز ڈھونڈ تا ہے۔ور ندمیرا ذاتی نظر بید ہے کہ
کوئی پلان نہیں ،کوئی جواز نہیں، قطعاً کوئی جواز نہیں ۔ہوسکتا ہے کہ بید بہت تاریک اندازنظر ہو،ہوسکتا ہے کہ یہ

صلاح الدين محمود: جب صفدا كانفور وجود من آيا ہے لوگ بالعوم اپنی مصيبتوں كا ذمه دار خدائى كو تفہراتے ہيں ۔ وہ كہتے ہيں كہ كوئى اليى چيز ہے جوكى نه كى سطح پر تمام موجودات كواپنے قابو ميں ركھتى ہے ۔ ادھر آپ كهه رہے ہيں كہ يد دنيا، تا رہ جس كا چھونا سا حصہ ہے ، بالكل اندھر تكرى ہے ۔ تو اپنے اشنے تاريك انداز نظر تك كيے پہنچ ؟

عبدالله حسین: اصل میں میرا جونا ول ہاں پراس وقت بحث کرنایا اے کی نظریاتی بحث کاموضوع بنانا سرے ہے ہی نظریات میں، میرے تجربے میں ایک عظیم سرے ہے ہی خلط۔ اس لیے کراس نا ول کو لکھنے کے بعد میر نظریات میں، میرے تجربے میں ایک عظیم تبدیلی ظہور میں آئی ہے۔ میر نظریات نے ایسا پلٹا کھایا ہے کراب تو بعض دفعہ یہ تجربیص ہوتی ہے کراس کتاب کویا اس میں بیان کر دہ نظریات کوعاتی کر دوں۔

سلیم الرحمٰن: "ویااس ناول کولکھوانے کے پیچھے جوتو تیں کارفر ماتھیں تبھیں ان ہے نجات مل گئی؟

ملاح الدین محمود میر اسوال یہ ہے کہ آپ اس طرح سوچنے پر کیوں مجبور ہوئے کہ دنیا میں اہتری کے سوا کچھ نیس ؟

عبداللہ حسین: بات یہ ہے کہ جب میں نے بینا ول لکھا تھا اس وقت تک میرا ذہن صرف ایمان تک پہنچ پایا
تھا۔ میں سجھتا تھا کہ ایمان اوریقین ہی آدمی کی نجات کا باعث ہوسکتا ہے، آپ نجات کہ لیس یا کچھا ور۔اس

کے بعد میر ہے ذہن میں پھے تبدیلی آئی ، وہ پھے اور آ گے گیا۔ اب میں سبھے تاہوں کہ یہ کہنا کہ ایمان ہی بالآخر آدی کی نجات کا باعث ہوتا ہے ، ان واقعات کے ساتھ فیرشریفا نہ مصالحت کے مترادف ہے جنوبیں ہم کنٹرول یا متاثر نہیں کر سکتے ، جن کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور یہ بہت ہڑئی تبدیلی ہے ۔ ان دنوں ، جب میرا ذہن صرف ایمان تک ہی پہنچ پایا تھا ، مجھ میں ایک انکسارتھا ، اعسارتھا جو میرا خیال ہے میر سے اول میں بھی آپ کو ملے گا۔ اور وہ یہ تھا کہ انسان کی بے چارگی کو تسلیم کرنا اور ان آسانی طاقتوں کو آپ ان کا کوئی سائل مرکھ لیس ، ماننا جو انسان کی قسمت بناتی یا بگاڑتی ہیں۔ گراب میں اپنے میں یہ انکسارتیں پاپا کہ یہ مان لوں کرانسان کو لاچار ہو کرائی ہرکی جھلی قسمت کے سامنے میں جھکا دینا جا ہے۔

ملاح الدین جمود: کچھ دیر پہلے آپ نے بڑی معنی خیز بات کی تھی اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ''اواس تسلیں''کو ایک مجبت کی کہانی سجھ کرلکھا تھا۔ میں نے بعض لوگوں سے اس باول کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔سب کواس باول میں ایک بات نمایاں معلوم ہوئی ۔ وہ نمایاں تاثر یہ ہے کہا ول کے کرداروں سے بالواسطہ یہ عیاں ہوتا ہے کہ دو تین تسلوں سے برصغیر کے رہنے والے اپنے انگریز عاکموں کے رنگ کواس حد تک قبول کر چکے ہیں کہ وہ اب انگریز وں بی کی طرح سوچے ، سجھتے اور محسوس کرتے ہیں۔اس طرح انھوں نے اپنی انفرادیت کا باس مارلیا ہے۔ میرا بھی احساس ہے کہ آپ کے اول کا یہ پہلو بہت اہم ہے۔اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
عبداللہ حسین: آپ جوحوالہ انگریز عاکموں کا لے آئے تو یہ کوئی شعوری نظریہ نیس تھا میرا۔ نہ میں نے اس بات کواس سطیر برتا ہے۔قار کمین کواگر اس قتم کا ناثر ماتا ہے قاس میں میر اکیا تھور؟

ملاح الدين محود: ميرا خيال ہے آپ نے بيد كھانے كى خاصى كوشش كى ہے كہ ہمارے رومل ، ہمارے جذبات ، بلكہ ہمارے اللہ بلكہ نسلك جذبات ، بلكہ ہمارے فعر كتك ، كسى حد تك ان لوگوں كے سوچنے بيجھنے كے اندازے وابستہ بين بلكہ نسلك بين جو ہمارے حاكم رہے ۔ كافى اندازہ ہوتا ہے اس بات كا آپ كے ناول ہے ۔

لیں کرا یک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دس منٹ بعدر بلوے اسٹیشن تک جانا ہے کسی کام سے جو بہت اہم ہے ۔ اچھا،
میں جس بات کا خیال رکھوں گا وہ اصل میں بیہو گی کہ وہ یہاں بیٹھا ہے یا دس منٹ بعد ربلو ساسٹیشن پر پہنچ گیا ۔
اور جو پچھ کرنا تھا وہ کیا ۔ لیکن وہ دس منٹ کا وفقہ ؟ مجھے بیہ بھی تو دکھانا ہے کراس نے درمیانی و تف میں کیا کیا ۔
میں بیتو نہیں کرسکتا کہ اے دس منٹ پہلے یہاں بیٹھا دکھاؤں اور دس منٹ بعد وہاں پہنچا دکھاؤں ۔ چناں چہ درمیانی و تف میں بیہوا کہ وہ دس منٹ گزار نے کے لیے یہاں صوفے پر بیٹھا رہا اور پچھ نہ پچھ کرنا رہا ۔ اس نے کوئی کتا ہوا گی ، پڑھی ، رکھ دی ،سگریٹ سلگایا ،جرابیں پہنیں ، جوتے پہنچوفیر ہوفیر ہوا ہو جوجز کیات ہیں میں ان پراتی توجہ نہیں دیتا جتنی کہ مرکزی خیال پر ، تا ہم بیکوشش کرتا ہوں کہ ان کو Convincing بناوں کوئی ایسا شعوری عمل نہیں ہے ۔ لیکن اتنی قکر مجھے ضرور رہتی ہے کہ دس منٹ میں جو پچھاس کر دار نے جائے ۔ بیکوئی ایسا شعوری عمل نہیں ہے ۔ لیکن اتنی قکر مجھے ضرور رہتی ہے کہ دس منٹ میں جو پچھاس کر دار نے کیا ہے اسے معقول طور پر لکھ دیا جائے ۔ انھی شمنی بہنا و سے طرف کیا ہوں کہا و سے تیں ۔

سليم الرحمن: آخر جزئيات كانعين كرنے والى بھى أو كوئى چيز موگى؟

عبدالله حمين: كيامطلب؟

ملاح الدین محود نیہ بات اہم ہے۔آپ ایک آدی کو انظار کرتے دکھاتے ہیں۔ وہ وقت گزار نے کے لیے ایک کتاب اٹھا تا ہے۔آپ نے اے کتاب پڑھتے کیوں دکھایا، کچھاور کرتے کیوں نددکھایا؟ آخر آپ نے بازار کانات میں سے ایک کو چنا۔ کیوں چنا؟ ای طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے محبت کی کہانی کھی ہے۔ یہ بات مجھتے ہوئی گئی ہوئی۔ میر سےز دیک محبت اس نا ول میں ٹا نوی چز تھی۔ آپ کاسر وکا رقو شعور سے تھا، ایک نسل کے ہر ہند شعور سے، اور ان تمام چیز وں یا تضورات یا Pressures سے جواس شعور کو بنائے یا لگاڑنے میں معروف تھے۔

عبدالله حمین: اچھا، سیم کا سوال اب میری تبھے میں آیا کہ کوئی چیز جزئیات کا تعین کرتی ہے۔ مثلاً وہ آدی کتاب ہی کیوں اٹھا تا ہے، کچھا ور کیوں نہیں کرتا ؟ بات یہ ہے کہ جب کوئی کردار میرے ذہن میں آتا ہے قد میں فطری طور پر ،ایک غیر جانب دارا ندانداز میں اس ہے وفاداری کرتا ہوں ، لینی یہ کہ اس کی کوئی حرکت اس کے گزشتہ رویے کے منافی ندہو، جب تک کہ اس کا جواز مہیا نہ کیا جائے ۔ اس کے بعدایک اور بات آتی ہے وہ یہ کہ کی کر دار کے اعمال میں تشافو ہوسکتا ہے گرجمو ہے نہیں ہوسکتا ۔ تشاد جلد پر پایا جاتا ہے گرجمو ہے فون میں ہوتا ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں ۔ تشاد ہر آدمی کی طبیعت میں پایا جاتا ہے گرجمو ہے صرف سیکنڈ اور تھر ڈریٹ موال سی سی کوئی جواز نہیں ۔ تشاد ہر آدمی کی طبیعت میں پایا جاتا ہے گرجمو ہے صرف سیکنڈ اور تھر ڈریٹ باولوں میں ملتا ہے اور اس کو ہر شخص محسوس کر لیتا ہے ۔ شایدا کی لیے ہمارے لوگ اردونا ولوں کی اکثریت سے بدد ل ہیں گرسا تھ ہی وہ کہتا ہے 'یا راردو کے اول کیا فضول چیز ہیں !' اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اول بکتے

توضرور ہیں گر ہر فرید نے والے کو علم رہتا ہے کہ بیردی کی چیز ہیں (شایدای لیے آج کل معمولی انگریزی جانے والے بھی انگریزی کے پیپر بیک ما ول پڑھتے ہیں) یہ بات نہیں کہ بیرائے انھلیک چوکڑ کی ہو میرا واسط ذیا دہ ترمعمولی پڑھے کیصلوگوں ہے رہتا ہا ور بیرائے ان کی ہے مطلب بیر کو فکشن کا تج یا جموث ہر شخص، چا ہے وہ انگریؤ کل ہویا نہ ہو، اپنے خون میں محسوس کرسکتا ہا وروہ فکشن کو مانے گا بھی جب وہ اپنے اندر صحف میں ہوا ہے وہ انگریؤ ستار ہے گا گرمانے گا نہیں اوروہ فکشن کو مانے گا بھی بورہ وہ خون بیا کروار رہ کی مازک کے جب وہ اپنے اندر اس سے فواداری کرتے ہیں ، اس سے وفاداری کرتے ہیں ، اس سے وفاداری کرتے ہیں ، اس سے چا ور Convince بنا کے گئی اس کا ایسا ہو جا تا ہے اور اس سے کوئی الی چوک ہو جاتی ہے کہ سب کیا کرایا خاک میں مل جاتا ہے ۔ کوئی ایک جملہ ، کوئی حرکت ، کوئی احساس ، کوئی رویہ ، کوئی ڈھنگ اس کا ایسا ہو جاتا ہے کہ آنا فانا وہ کر دار رہ بھی بڑھا تا ہے ۔ اپنے کردار سے بہی جمونا پڑھا تا ہے اور قاری کے منہ کا مزا ہی خراب نہیں ہوتا ، اس کا ایسا ہو جاتا ہے ۔ اپنے کردار سے بہی خیر جانب وارانہ وفاداری ہے جونا ول نگار کے Conconscious میں اٹھ جاتا ہے ۔ اپنے کردار سے بہی کیر جونی کرتے ہیں کردار کی ہرچھوٹی ہے چھوٹی حرکت میں میں کہ بیا ہو جونا تا ہے ۔ اپنے کردار سے بہی کیر جانب وارانہ وفاداری ہے جونا ول نگار کے Unconscious میں اٹھ جاتا ہے ۔ اپنے کردار سے بھی کی کردار ہیں جونا ول نگار کے کھاور کیون نہیں کردار کی ہرچھوٹی ہے چھوٹی حرکت کیا جونا ہو ہوں پہنتا ہے چھاور کیون نہیں کردار وہ کردار اس وفت میں میں کردار ہیں کیوں پڑھتا ہے بیا جراب بی کیوں پہنتا ہے چھاور کیون نہیں کردار کردار اس وفت میں میں کردار کردار اس وفت میں میں کردار کردار

معنی صلاح الدین: غیر جانب دا را ندازین و فاداری این وه جذبه جوشیا کی تمام زندگی کی تغییر ہے، جس سے اس کی زندگی عبارت ہے ۔ ایسی و فاداری اس کواپنے بھائی ہے، بھائی ہے دہشت پندساتھیوں ہے ہے، فغیم ہے ، بھائی ہے ، بھائی ہے ، بھائی ہے ، بھائی کے دہشت پندساتھیوں ہے ہو فغیم ہے ، بھی ہے ، بھی ہورت کا روپ بغیم ہے ، بھی ہورت کا روپ بغیم ہے ، بھی کی جان بچانے کی خاطر خودا پنے گھر میں سپاہیوں کے ہاتھوں جسمانی اور روحانی اذبیت بخشا ہے جس نے بھی کی جان بچانے کی خاطر خودا پنے گھر میں سپاہیوں کے ہاتھوں جسمانی اور روحانی اذبیت سپی ۔ بہی جو محبت کا سر چشمہ ہے ، بہی وہ ذمین ہے سپی ۔ بہی جند بہت جو محبت کا سر چشمہ ہے ، بہی وہ ذمین ہے دس سے محبت کی فصل آئی ہے ۔ ''اداس تسلیس'' اس جذبے کو مختلف مقاموں اور مختلف زاویوں ہے د کھنے اور دکھانے کی اور ان تمام مقاموں اور زاویوں ہے نظر آنے والے مناظر ہے ایک تہہ در تہا ور مناظر اندر کی ایک تہہ در تہا ور مناظر اندر مناظر اندر مناظر اندر کی ایک تہا ہے بہنے اور بر کا مہم ہے ۔

کسی شے کود کھنے کے لیے ایک پس منظر کی ضرورت ناگزیر ہے کیوں کہ پس منظر کے بغیر کسی سطح پر ادراک تو ایک طرف، نظر کے سامنے کسی منظر کا کھلنا بھی بعید از قیاس ہے ۔ محبت کے جذبے کے ظاہراور باطن کی منظر کشی کے لیے اس کے تمام مماثلات اور متناقضات کا بطور پس منظر استعال کرنا لازم تھا۔ای لیے تمھارے باول میں نعیم کے والد کا اسلحہ سازی اوراس کا راستہ بند ہوجانے کے بعد ، کا شت کاری ہے جووفا کا

تعلق تھا، جو ہمہ گیرتھااور جانب دارقطعاً نہتھا،اس کا ذکر، بہت تفصیل ہے ہے۔اسلحہ بنایا نیاز بیگ کے لیے دہشت بیندی اور بغاوت کی خاطر ندتھا بلکتینجیر ہنر تھااوراس نے اس سے اس حد تک وفا کی جس حد تک میہ عرض ہنر زندگی ہے بے وفائی کے مترا دف نہوئی ۔ کاشت کاری ہے نیا زبیگ کارشتہ محض رزق حاصل کرنے کا ندتھا۔وہ اپنے گاؤں کے دوسرے کسانوں کی طرح زندگی نہیں گز ارتا۔وہ زمین ہے بھیتی ہے،کسی توجہ کا طالب نہیں، وہ صرف تھیتی کی پرورش کوہی زندگی کا اصل مقصد اور مقصود جانتا ہے ۔مہندر سنگھاوراس کا خاندان جسم اورخون کے تقاضوں ہے جس قتم کی وفا داری کا تعلق رکھتے ہیں وہ غیر جانب دار ہے اور جب بیغیر جانب دا روفا دا ری مہندر سکھے کے لیے (سن چو دہ) کی جنگ میں، کرمجت اور غیر جانب دا روفا داری کی سب ہے بڑی د ثمن ہے، ماممکن ہو جاتی ہے تو وہ جسم اور خون کی ہرسطیر مردہ ساہو جاتا ہے۔ جنگ ہراس وفا کی نقیض ہے جو انسان کوزندگی ہے اور دوسر ہےانسانوں اور دھرتی ہے اگنے والے سبزہ وگل ہے ہوسکتی ہے۔ جنگ میں مہندر عنگھ کوجسم اور خون کے تقاضوں کی اطاعت اور وفاداری میں دوسر کے سی انسان کوتل نہیں کرنا پڑتا بلکہ ایک تج بداور واہمہ ، خیال کی جبری اطاعت میں اپنے جیسے جوانوں کوموت کے گھاٹ اٹا رہا پڑتا ہے! حالاں کہ جب اپنے گاؤں میں اس کا خون اورجسم قتل کا تقاضا کرتے ہیں تو وہ اپنے بھائیوں اور بھاوج سمیت قتل کی تیاری یوں کرتا ہے جیسے وہ دلہن بیا ہلانے کو جار ہاہوا ورقل کرتا ہے قبل ہونے والوں کی بوٹی بوٹی کر کے بانی میں بہادیتا ہے اور پر بیثان ہوما تو در کنار بہت خوش ہوتا ہے وراس کا رواں رواں ما چتاہے مہندر سنگھ کو محبت ہے جسم اوررقص کرتے ہوئے خون سے کہ انسانی زندگی کانشان ہیں اوراس محبت میں وقتل کوبھی روا جانتا ہے۔عذرا کو تعیم ہے ایک خاموش شکایت تو یہ ہے کہ وہ ، جواس کا خاوند ہے، اپنے آپ کواس کی محبت کے لیے کھلانہیں رکھتااور پھراس پس منظر میں عشق کے رنگ ہیں ۔ کسی کوورت، منصب ہے، دنیاوی مدارج ہے عشق ہے، اور ایک جہاں کولیلائے آزادی سے عشق ہے۔ایک جہاں آزادی کواپنی طرف متوجہ کرنا اورر کھنا جا ہتا ہے۔ یہ جذبہ محبت کے برنکس انسانی صلاحیتوں کی نفی کرنا ہے محبت انسان کی تمام پر صلاحیتوں کومربوط کرتی اورانھیں یروان چڑ ھاتی ہےا وران کےارتقاء کیا مین ہے۔ گرعشق تمام صلاحیتوں کوتشد دے مطبع کر کے توجہ کے مرکزیر تسلط جمانا جا بتا ہے ۔ شیلا کے بھائی کے دہشت پیندسائھی، عذرا کی بہن کی سہیلیاں اور دوست، کانگریسی کارکن اس جذبے کے ممبل ہیں عشق کی مشعل تمام جذبوں کے خون سے روثن ہوتی ہے۔ مرداور عورت کا عشق پھر بھی فطری جذبہ ہے اگر چیمنفی جذبہ ہے ، مگراس ماول کے ان کردا روں کو، جوما ول پر حیمائے ہوئے میں ،عشق ہے و ایک تجرید ہے،ایک واہمہ وخیال ہے،جس میں خون کا رنگ ا بھارا ہی نہیں جا سکتاا ورجس میں خون کی گرمی داخل کی جاہی نہیں سکتی ۔ لہذاا یسے تمام کر داروں میں آزادی کا خیال علول کر جاتا ہے اوران کے

خون اورجم کی تمام حدوں کو چائے جاتا ہے۔ اور چوں کے عشق ما کامی کی صورت میں نفرت کو جنم دیتا ہے اس کے ان کر داروں کواس قوم ہے بھی نفرت ہے جس پر لیلائے آزادی مہر بان ہے اور جن کے قبضے میں، ان کی سوی کے مطابق ، یہ لیل ہے ۔ نفرت بھی عشق کی طرح تمام انسانی صلاحیتوں کو تشدد ہے مطبع کر لیتی ہے اور ایخ بہن برف پر قابض ہونے کی بیصورت افتیا رکرتی ہے کہ اس کواپنے اندر حلول کر لیتی ہے۔ جس نفرت کی جاتی ہو جاتی ہے کہ آدی اس کارپو ، اس کا سایہ بن جاتا ہے ، بلکداس مردہ جسم کی طرح ہو جاتا ہے جس میں بھوت پر بیت حلول کر جائے ، جو بھوت کا آکہ کار بن جائے۔ آزادی کے عشق میں ہمند وستانی انسان نے حاکم قوم کی تصویرا کی ہمند وستانی زندگی کے تمام چشے خشک ہوگئے اور ہمندی روح کسل کے اندر بھوت کی طرح حلول کر گئی ۔ ان کی ہمند وستانی زندگی کے تمام چشے خشک ہوگئے اور ہمندی روح کے تمام رنگا رنگ پھول مرجھا کر ہمیشہ کے لیے نہیں تو آئندہ گئی نسلوں تک کے لیے خاک میں مل گئے ۔ اور یہ بہت ہو ازایاں ہے!

اس کی ایک مثال تیم ہے جس ہے اس اول کے زند ہترین کردا را دوخمیر یعنی عذرا کو مجت ہے اور جو نود لیلائے آزادی ہے شق کرتا ہے ۔اس میں زندگی کا ، خون کی گرمی کا گمان ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے دلیس کے کسانوں ہے ایک غیر جانب دار دوفا داری کا رشتہ ہے ۔اس کی مہندر نگھے ہے دوئی تھی اوراس کو جنگ کے میدان میں ایک رخی جرمن سپاہی ہے ، جو کسان معلوم ہوتا تھا ، دوئی کا سبق اور جنگ میں اپنے کے جو کئل میں ایک رخی جرمن سپاہی ہے ، جو کسان معلوم ہوتا تھا ، دوئی کا سبق اور جنگ میں اپنے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ لائی کا ہا تھ ملا تھا ۔یدا یک دوئی تھی کہ جس نے ملک اورقوم اور رنگ اور جنگ اور دشمنی کے جو کے لیکٹری کا ہاتھ ملا تھا ۔یدا یک دوئی تھی کہ جس نے ملک اورقوم اور رنگ اور جنگ اور دشمنی اور جنگ اور جنگ اور جنگ اور جنگ اور جنگ کی میں جنم لیا تھا اور تشک کی دوئی ، دلیں کے دوئی تھی غیر جانب دار وفا داری کی ایک فصل ہے ۔یگر عذرا کی محبت ،مہندر سکھی دوئی ، دلیں کے کسانوں سے غیر جانب دار وفا داری کا کمز ورساجذ بیا ورجم من سپائی کے دیے ہوئے ککڑی کے ہاتھ سے وینچنے میں تھی موز جانب داروفا داری کا کمز ورساجذ بیا ورجم من سپائی کے دیے ہوئے ککڑی کے ہاتھ سے وینچنے اور کی میں میں میں میں ہوئی کا کی حقول سے بعد دلی سے پاکستان کی طرف ججرت کی راہ میں اس کے اندر ایس میں تھی جا جا تا ہے کہ زندگی کی حفاظت کے جذیہ ہو کو منا ویتا ہے ۔یکر درکوسنجال نہیں سکتا ۔اور بیجذ بیاس پر اس حد تک چھا جا تا ہے کہ زندگی کی حفاظت کے جذیہ کو منا ویتا ہے ۔ورداس کی تمام صلاحیتوں کوشق کی طرح مطبع کر لیتا ہے اور جب قافلے پر جملہ آورگرفت کرتے ہیں تو پکڑا ہے ۔ جاوراس کی تمام صلاحیتوں کوشق کی طرح مطبع کر لیتا ہے اور جب قافلے پر جملہ آورگرفت کرتے ہیں تو پکڑا ہے ۔

صلاح الدين محود عمراس ما ول مين ايك عبدكي تاريخ باوراس كرير بهد تشدد، ير بدد شعور كا تفصيلي بيان

ہے۔اے محبت کی کہانی کالا زمی حصر قرار دے دینا مجھے زیا دتی معلوم ہوتا ہے۔

معنی اور جو کا ما می تہیں بلدان تمام کیفیتوں کابیان ہے جو مجت کا جذبان انی صلاحیتوں کے باہمی وفا کے رشتوں میں پابند ہوجانے کا مام بی تہیں، دونو لا کے وصل اور جرکابیان بی تہیں بلکدان تمام کیفیتوں کابیان ہے جو مجت کا جذبان انی صلاحیتوں کے باہمی تعاون ہے ہوا تھال وجود میں آتے ہیں ان کی کا رفر مائی کا بیان بھی ہے۔ چوں کہ بیا ممال دوسر سانسا نوں پر کسی نہ کسی سطح پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے دوسر سانسان ان اعمال کے معین اور معاون یا سدراہ بن جاتے ہیں۔ اس تعاون یا رکاوٹ کا محبت کرنے والے کی زندگی پر گہرا اثر ہونا معین اور معاون یا سدراہ بن جاتے ہیں۔ اس تعاون یا رکاوٹ کا محبت کرنے والے کی زندگی کا ضروری حصہ بن ماگز برہے۔ اس لیے ان تمام دوسر سانسانوں کا ، ان کی زندگی کے محرکات کابیان کہائی کا ضروری حصہ بن جاتا ہے سٹایدائی لیے اس نا ول میں علی کا اتن تفصیل ہے ذکر ہے ۔ فیم کی زندگی اور موت سے اس کا تہد در تہد رشتہ ہے علی کوکسی ہے شق نہیں ، کسی محبت نہیں گروہ کسی وقت بھی اپنے جمما ورخون کے تقاضوں سے بے وفائی نہیں کرتا اور اس کا نتیج بیے ہے کہ جب اس کو غیر جانب داروفاداری کاموقع ماتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تیار پیا تا ہے اور تھی بیان ہوئی ہے اس عہد میں محبت کے گئی رقیب اور دشمن ہیں۔ لبندا ان سب کا ذکر کے بغیر پر یم کہائی کے رنگ ابھارے بی نہ جا سے جھے۔

صلاح الدين محودة وراس ما ول مين ما ريخ كاجوفله في موجود هي؟ اگر چيعبدالله حسين كوفيه كالفظ قبول نهيس \_ عن صلاح الدين يتو ما ريخ كاوژن كه لو\_

ملاح الدين محود اس فليف كا آخرآب كياجواز پيش كرتے بين؟ و هايبا كيوں ب؟

مع ملاح الدین اس با ول کی پریم کہانی انسا نول کی کہانی ہے، جنوں اور پریوں کی کہانی نہیں ہے۔ ہمارے عہد کے انسان کا معاشر ہ محض نظر آنے والے دوسر سانسانوں پر ہی مشمل نہیں ، اس میں دور دراز کے ملکوں کے انسا نوں اوران کے جینے کے قرینوں میں نہاں نصورات اور تصورات سے متعین ہونے والے خیالات اور جذبات بھی شامل ہیں۔ دور دراز کے ملکوں کے انسان کہیں استعار قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس کو قائم رکھنے کے لیے تشدد کرتے ہیں اوران کا تشد دایک جہاں کو متاثر کرتا ہے۔ اخبارات ، کتابوں اور ریڈ یو کے ذریعے سے ناور جنگ کے ذریعے سے تعیم اوراس جیسے لاکھوں دھرتی کے بیٹوں کو سمندر پارایک بالکل اجنبی قوم کی افواج کے ساتھ ، اجنبی سرز مین پر ، غارت گری کے رشتوں میں یا بند ہوا پڑتا ہے۔

اورعبدالله حسین عاشق نہیں ہے، خالق ہے۔اس نے جہاں خلق کیا ہے اور خالق کی حیثیت ہے۔ اس جہاں کی ہرشے سے غیر جانب داروفا داری ہی اس کا شعار ہوسکتی تھی اور ہے۔اس لیے اس کواس عہد کی تصویر میں حادثاتی رفیتے نظر آئے تو وہ انھیں حادثاتی ہی کہے گا اور ظالم بھی ظلم مظلوم کے اعمال کا لا زمی نتیجہ نہیں بلکہ ظالم کی تشدد پسندی کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے ،الہذا مظلوم کو ظالم کا تشد دحا دیثہ ہی محسوس ہوگا۔

تا ریخ کاجابراندا ورظالماندچلن صرف ایک بی صورت میں مختلف ہوسکتا ہے۔ جب انسانوں میں با ہمی تعلق کی نوعیت غیر جانب داروفا داری کی ہو ۔ ایسا تعلق ان کی صلاحیتوں میں با ہمی تعاون بیدا کرے گا ور تعاون حادثاتی چیز نہیں ہے ۔ اس کے برتکس اگر انسانوں پرعشق اوراس کی ہم زادنفرت محیط ہوتو ہر انسان دوسرے کا رقیب ہوگا، دہمن ہوگا۔ بیر رقابت اور دہمنی ہر انسان کو ہر دوسر سانسان سے جدا اور خائف رکھے گی ۔ جب ہر ایک پرخوف طاری ہوتو توجہ کسی شے پر ، کسی دوسر سانسان پر مرکوز ندہو سکے گی ، کسی دوسر سانسان میں جذب ندہو سکے گی ، کسی دوسر سانسان میں جذب ندہو سکے گی ، کسی دوسر سانسان میں جذب ندہو سکے گی ، کسی دوسر سانسان میں جذب ندہو سکے گی ، کسی دوسر سانسان میں جذب ندہو سکے گی ، کسی دوسر سانسان میں جذب ندہو سکے گی ، کسی دوسر سے گی ، اورانسان اداس ہوجائے گا ، رہے گا۔

سلیم الرحمٰن: ناول تو میرے آپ کے علاوہ بینکڑ وں لوگوں نے پڑھا ہوگا گراس کا محبت کی کہانی ہونا سننے میں نہیں آیا۔خود آپ نے بھی آج سے پہلے بید خیال ظاہر نہیں کیا تھا کہ بینا ول محبت کی کہانی ہے۔اب آپ بیٹھے بٹھائے عبداللہ حسین سے فوراً متفق ہو گئے۔

علام الدوسين كاس محبت كى كهانى والى بات غيرالله حسين كونه مين كوند كى طرح آيا تقااى طرح عبرالله حسين كاس محبت كى كهانى والى بات في ايك كوند مين اول كم متعلق مير ح فيالات ،ا حساسات اورسوجه بوجه كوا يك تهد درتهد محبت كى كهانى كم منظر حيات مين واكيا - ايبا كيون بهوا؟ شايد تخليقى فن پارے كو كيفنا ور تجھنے كا يجي طريقہ ہے - فالق فن پارے كر باطن ساس كے ظاہر كى طرف بجرت كرتا ہا وراس كے قارى كو فاہر سے باطن كى طرف بجرت لازم ہے تاكد معانى كا ديدار نصيب ہو اكثر قارى يد سنر كرتے بى خير جانب واروفاوارى ان كے بس كا جو تھم نہيں كيون كہ ہر شے اور ہرانسان كى حيات ميں مدوجزر پيدا كرتا ہا وربس - كوئى فن پارہ ان كے ليے مقصود بالذات نہيں ، ايك ذريعہ ، ايك آلہ ہے جس سے وہ اپنی آرار شامل نہيں - عمل وہ بنی اقرار شامل نہيں - عمل وہ بنی اقرار شامل نہيں - عمل وہ بنی اقرار ارشامل نہيں - عمل وہ بنی افرار سامل ہی ہے میں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کی شے كوآلہ كار بنانا عقل كے استعال ہى ہے ممكن ہے ۔ ۔ اور جند بے كی حرارت سے نشكيل پا تا ہے - کی شے كوآلہ كار بنانا عقل كے استعال ہى ہے ممكن ہے ۔ ۔ اور جند بے كی حرارت سے نشكيل پا تا ہے - کی شے كوآلہ كار بنانا عقل كے استعال ہى ہے ممكن ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کی شے كوآلہ كار بنانا عقل كے استعال ہى ہے ممكن ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کی شے كوآلہ كار بنانا عقل كے استعال ہى ہے ممكن ہے ۔ ۔ ۔ کی شے كوآلہ كار بنانا عقل كے استعال ہی ہے ممكن ہے ۔ ۔ ۔ ۔ کی شے كوآلہ كار بنانا عقل كے استعال ہی ہے ممكن ہے ۔ ۔ ۔ ۔ کی شے كوآلہ كار بنانا عقل كے استعال ہی ہے ممكن ہے ۔ ۔ ۔ کی شے كوآلہ كار بنانا عقل كے استعال ہی ہے ممكن ہے ۔ ۔ ۔ کی شے كوآلہ كار بنانا عقل كے استعال ہی ہے ممكن ہے ۔ ۔ کی شے كوآلہ كار بنانا عقل كے استعال ہی ہے ممكن ہے ۔ ۔ کی شے كوآلہ كار بنانا عقل كے استعال ہی ہے ممكن ہے ۔ ۔ کی شے كوآلہ كور بنانا عقل كے استعال ہی ہے ممكن ہے ۔ ۔ کی شے كوآلہ كار بنانا عقل ہے ۔ کی شے كوآلہ كار بنانا عقل ہے ۔ کی شے كوآلہ كور بنانا عقل ہے ۔ کی شے كوآلہ كور بنانا عقل ہے ۔ کی شے كور ہے کور ہے کی ہے کور ہے کور ہے کور ہے کی شے كور ہے کور ہے کور ہے کی ہے کور ہ

ملاح الدين محود كول، كياعقل كوآب ني يكى كام سردكيا ي؟

شخ صلاح الدین: عقل جوعام قاری کوو د بعت ہوتی ہو وہ یہ عقل کارکن ہے۔ ایک عقل نظری بھی فلسفیوں کے ہاں مذکوراوران کی محبوب ہے۔ ان کے بزد کی بیدوہ صلاحیت ہے جوایک نظر میں کون و مکال اورانسانی زندگی کا پوراجہال و کیے لیتی ہے۔ بیا پنے وصف اور و ظفے میں عقل کارکن ہے اتنی الگ ہے کہ اس کو بھی عقل کے نام سے بکارنے سے ان کے فرق پر نظر نہیں رہتی ۔ ایک نظر میں پوراجہان و کیے لینا، انسان کی انکشافی

صلاحیتوں کے تعاون ہی ہے ممکن ہے۔

جذبہ بھی اکمشافی صلاحیت ہے۔ اور میں او جذبات عقل اور عقل جذبات دونوں کوحقیقت اور انسانوں کے لیے ایک نعمت سمجھتا ہوں اور ان دونوں کے نکاح ہی نے نن پاروں کی تخلیق اور تخلیق کا شعور ممکن ہوتا ہے۔

یک دونوں صلاحیتیں جذبہ محبت میں بھی کا رفر ما ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف تہذیبوں ، مختلف ملکوں کے سریت پہندوں نے محبت کو مقصود و حبیب حقیقی کے دیدا را وروصال کا طریق مانا ہے۔

عبدالله حسین: آپومابعدالطبیعات کے پیچھے پڑ گئے ۔اب کچھ ہلکی پھلکی بات ہوجائے۔

ملاح الدین جمهارے اول ہے قارئین کو بہی تو شکایت ہے اورای لیے تو انیس الرحمٰن کی تقریریں ان کے صلاح الدی ہے۔ اورای لیے تو انیس الرحمٰن کا رول ادا کرنے کے صبر کوتو ڈ دیتی ہیں اور وہ تمھارے اول کے کرداروں کے ساتھ غیر جانب داروفاداری کا رول ادا کرنے سے انکاری ہوجاتے ہیں۔ حالال کہ انیس الرحمٰن ایک عام قاری کے تمام رجانات کی آیت ہے۔ وہ انیس الرحمٰن کی طرح عشق کرسکتا ہے ، محبت نہیں کرسکتا، اپنے آپ ہے بھی نہیں، زندگی بھرعورت ہے گریزاں رہتا ہے کہ انگریز حاکم کی طرح استعار چاہتا ہے ، جورت پر ۔ گرعورت پر استعار ممکن نہیں کیوں کہ وہ وہ فاکا آئیز ہے اور آئینے برجھی نہیں کہ خوافاک آئیز ہے۔ اور آئینے برجھی نہیں گریزی جاتی جا وراینی شکل بہت ڈراؤنی نظر آتی ہے۔

ملاح الدین محمود عورت وفا کا آئیز! بیا یک اورشوشه آپ نے چھوڑا۔ یُخ صاحب، آپ تو کمال کی باتیں کرتے ہیں!

مع ملاح الدین: میں بالکل ٹھیک کہ رہا ہوں۔ جب بیا نہیں ہوتا تو عورت اپن فطرت کے چلن سے معاشر سے اور مرد کے تشدد کے باعث ہٹ چکی ہوتی ہے عورت ارض وساء کی تمام عیاں اور نہاں قو توں سے غیر جانب داروفا داری کے رشتوں میں پابند ہے اور اس پابندی پر رضامند بھی ہے۔ چاند سے اس کے خون اور جسم کا جو رشتہ ہاں سے تو ہر مرد آشنا ہے۔ زمین کی طرح اس میں ہر رہی بھلی فصل ہوئی جا سکتی ہے تھی کہ جب اس کی مرضی کے خلاف، تشدد کے زور سے، شہوت کا ، نفرت کا نئے بھی ڈال دیا جائے تو وہ اس نئے کو بھی قبول کر لیتی ہے۔ وہ ہر طرح کے نئے کی امین ہے۔

انیں الرحمٰن کا پنی تیسری ہوی ہے، جس کا ناول میں ذکر ہے، تعلق اتنا ہی تھا کہ وہ اس کی پہلی دو ہو یوں ہے بچوں کو اور اس کے گھر کوسلیقے ہے صاف سخر ارکھتی تھی ، جو بمشکل پچیس برس کی تھی اور عمر کے تفاوت کے باوجودانیس ہے خوش تھی کیوں کہ زندگی کی طرف اس کار ویہ صحت مندا نداور عامیا ندتھا۔وہ خودالیا آدمی تھا جو نمایاں طور پر کوشش کے بغیر جس محفل میں موجود ہوتا ہر ایک پر غلبہ کیے رکھتا۔دوسر ساس کی حاسدان چزت کرتے تھے اور اس ہے ڈرتے تھے، پر محبت نہ کر سکتے تھے۔اس کے انداز کے غیر شخصی پن کے باوجودایک

عجیب طرح کی گرمی اور مٹھاس تھی جولوگوں کواس سے ڈرنے ،اس کی عزت کرنے اوراس سے مرعوب ہونے پر مجبور کرتی تھی ۔اس کے پاس ہر بات کا ،ہر واقعے کا نہایت وانشمندا نداور تھے جواب موجو در ہتا تھا۔اس کواگر عورت سے ایسی وفاداری ملتی تو شاید وہ اس کی تاب ندلا سکتا اور طاقت رانی پر انز آتا ۔وہ نعیم کو متوجہ تو کر لیتا ہے گراس کی قوجہ کوا ہے میں جذب نہیں کر پاتا کہ اس کی جڑیں غیر جانب داروفا کی زمین میں عذرا ،شیلا ،مہندر ہی گھوا ورعلی کی طرح نہیں ہیں ۔وہ عورت سے ، ہند کی دھرتی سے ،اس کے کسانوں سے آزاد ہے اور خیالات کے سمندر میں مشینی کشتی کی طرح رواں ہے ،منزل اور مقصود سے باعتنا۔اس کی طرح ہندی انسان کی جڑیں ،اگریز جا کموں سے آزاد کی کی جنگ لڑتے ہوئے ،اپنی زمین سے اکھڑ گئیں اور مغربی خیالات اوران خیالات سے بیدا ہونے والے منفی جذبات کی فضا میں معلق ہو کررہ گیا ۔

سلیم الرحمٰن: آپ بعض اوقات ایس اصطلاحات برت جاتے ہیں جن کے معانی واضح نہیں ہوتے ۔ کم از کم میں آؤمنی جذبات کے معنی بیجھنے سے قاصر ہوں ۔ کیا خود گئی یا تخریب پندی کے جذبات کو منفی سمجھاجائے؟

میں آؤمنی جذبات کے معنی بیجھنے سے قاصر ہوں ۔ کیا خود گئی یا تخریب پندی کے جذبات کو منفی سمجھاجائے؟

ملاح الدین: انسانی جذبات کا فطری چلن با ہمی تعاون ہے اور جذبات کا تعاون انسان کی زندگی کو خصیب رکھتا ہے ۔ اس کے برعکس جب کوئی جذبات ہو جائے اور دوسر سے جذبات سے تعاون کرنے سے انکار کر دیتو اس کے اس عمل ہے انسانوں کی داخلی اور بیرونی زندگی میں سیم اور شور کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے اور انسانی تعلقات کی زمین بجر ہوجاتی ہے اور انسان انکشافات سے محروم رہ جاتا ہے ۔ ایسی ہی بجر زمین پر ہند کی اداس نسلیں آیا دہو کس ۔

عبدالله حسین: آپ مجھے علیم بنانے میں مصر ہیں۔ میں نے توایک سیدھی سادی محبت کی کہانی لکھی تھی، فلسفہ ونفسیات اور تشریح الامراض پر بوعلی سینا کی بیروی میں قانون تصنیف نہیں کیا تھا۔

واقعات کی تشکیل میں عبداللہ کی شخصیت اتنی جذب ہوئی معلوم ہوتی ہے کہنٹا ن بی نہیں ملتا۔ الیم بی بے خودی ہے اگراس ما ول کے باطن کی طرف سفر کیا جائے تو وہ سب کچھ نظر آتا ہے جومیں نے بیان کیا ہے۔
عبداللہ حسین: یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میری شخصیت کو ما ول کی تخلیق میں کوئی وظل نہ ہو۔ یا نچ سال تک بیا ول میر ساندرسانس ایتار ہاہے۔

مع ملاح الدین: ناول کاسارا جہاں جس طرح کی زبان کی مدد ہے وجودافتیار کرنا نظر آنا ہے وہ ذریعیہ بنتی ہے ای مقصود بالذات نظر آتی ہے۔ جس طرح کسی خاص مقام کی بلندی کسی خاص منظر کے کھلنے کا سبب بنتی ہے ای طرح ناول کی تخلیق کا سبب بنتی ہے منظر مقام کی بلندی کا اظہاریا اس کا ابلاغ نہیں ہمرف اس کے انکشاف کی لازی شرط اور حالت ہے، جب تک اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے وہ منظر وانہیں ہونا ، ہونہیں سکتا ۔ لہذا شخصیت کے جس مقام پر اس ناول کا منظر تم پر کھاتا س مقام پر پہنچانے کا بندو بست رب المعانی نے کیا۔

تخلیق ہماری داخلیت یا ہیرونی جہاں کی معروضیت کا اظہاریا منظرکشی نہیں۔داخلیتی افعال میں انسان داخلی حالتوں اور کیفیتوں اور ہیرونی معروضیت کے اثرات کو سہتے ہیں، ان سے حظ پاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، ہیرونی معروضیت کو قبول کرنے کے فعل میں وہنی طور پر اپنی داخلی حالتوں اور کیفیتوں کے حق و باطل کا فیصلہ کرتے ہیں۔گرتخلیق ان افعال سے وجود میں نہیں آتی تخلیق ان مراحل کی منزل ہے جب وہنی جذبات اور فیر وہنی جذبات میں افرار سرایت کرجائے۔ بیا قرار انسان کی داخلیتی ضرورتوں ہیرونی معروضیت کے مطالبات سے وجود میں نہیں آتا بلکہ ان دونوں سے ماور اہوتا ہے۔ اس اقر ارکوانسان کی ذات کی ضرورت کے مطالبات سے وجود میں نہیں آتا بلکہ ان دونوں سے ماور اہوتا ہے۔ اس اقر ارکوانسان کی ذات کی ضرورت سے آزاد تسلیم کرتے ہوئے ان کی اطاعت کرتا ہے۔ بیاس کی تمام صلاحیتوں کو اس طرح استعال کرتا ہے کہ ایسا انکشاف ہو سکے جوخود اپنے آپ میں معقول ہواور دا خلیت اور معروضیت دونوں کا احاطہ کیے ہو، دونوں کو ایسا انکشاف ہو سکے جوخود اپنے آپ میں معقول ہواور دا خلیت اور معروضیت دونوں کا احاطہ کیے ہو، دونوں کو ایک منظر میں سمویا ہواد کیے، جو دونوں جہانوں میں کارفر مااصولوں کوایک ہی نظام میں پابند کرد سے تخلیق اس انکام کی کارفر مائی اور اس کی حیات کی امین ہے۔

ہرانیانی عضواستعال کا طلب گارہے ورنداس کی صحت خطر ہے میں پڑجاتی ہے۔ہرعضو کا استعال ایک خاص متم کے عمل کو جنم دیتا ہے اور تمام اعضاء کا استعال جسم کی حرکیات کا نظام تشکیل کرتا ہے، اس کا اظہاریا ابلاغ نہیں کرتا ہے، اس کو بیجھنے میں مدد گار ہوتی ہے گر ابلاغ نہیں کرتا ہے، اس کو بیجھنے میں مدد گار ہوتی ہے گر اس کا اظہار نہیں ہوسکتی، ندہوتی ہے۔

اس ناول کی مدد ہے تمھاری شخصیت کاسراغ تو لگایا جا سکتا ہے گرتمھاری شخصیت کی روشنی میں اس

ناول کونیس سمجھا جا سکتا۔ اس ناول کو سمجھنے کے لیے اس کے کرداروں، واقعات اورالفاظ کے با ہمی ربط کو ہادی بنا ہوگا۔ بدا کیسٹر ہے جس کی منزل تک ان را ہوں ہے ہو کرنہیں پہنچا جا سکتا جو مھاری شخصیت تک پہنچاتی ہیں۔ بیسٹر تقاضا کرتا ہے کہ قاری اپنے اندر غیر جانب داروفاداری کے جذیب کو جگائے، نہ صرف کرداروں اور واقعات کے لیے بلکہ لفظوں کے لیے انفظوں کے ربط کے لیے۔ بیطرز عمل اس عمل کاممثل ہے جو تم نے باول تصنیف کرتے ہوئے کرداروں، واقعات اورالفاظ کے ربط سے افتیا رکیا ہوگا۔

سلیم الرحمٰن: ہاں، اس کہانی میں پہاڑی راہوں پر سنر کا مزا ہے۔ ہر تفصیل دم بددم نے منظروں میں جذب ہوجاتی ہے۔ چو تفصیل اپنے فوری سیاق وسباق میں بے رابط معلوم ہوتی ہے وہ ایک وسیع پس منظراور ہر دم ہد لئے مناظر میں گھل مل کرنے رابط ہے آشنا کرتی ہے۔ اس کہانی میں کسی تمفنی کا سار ابط ہے۔ ح<mark>ج صلاح الدین: محبت کی زندگی میں نشی نشی ہے رابط با تیں، معمولی وا قعات، ساد نے تقریب عام ہے الگ الگفظ ، پوری زندگی کے پس منظر میں ایک دوسرے میں اس طرح گند ھے، گتھے، جذب نظر آتے ہیں کہ جیسے کسی نے سوچ سمجھ کران کور تیب دیا ہو۔ محبت کا رابط ایک نے تھی کونا میاتی نظام کی صورت عطا کرتا ہے۔ اس طرح اس با ول میں مختلف ادوار کے مختلف النوع مناظر، واقعات، ان سے ابھرتے ،ان میں جذب ہوتے کردار، اس طرح مربوط ہیں کہ اس پر موسیقی ہی کا گمان ہونا چا ہے تھا۔ ہر جصے میں بیان کا اندازا لگ ہے ،نثر کا کون اور آ ہنگ الگ ہاں ہونا ہے جو میں بیان کا اندازا لگ ہے ،نثر کا کون اور آ ہنگ الگ ہونا ہیں اور ان کے میں میں اور ان کے کہانی پر درمیان جو خلا ہیں ان تمام میں اور ان سب میں اور ان کے درمیان جو خلا ہیں ان تمام میں آواز ن اور آ ہنگ ایک ایس خیام کو جنم دے رہا ہے جو مکانی وسعوں کے ابعاد کو زمانی تو اس میں اس طرح جذب کر رہا ہو کہ ہر درمیان گو ان تو اس میں اس طرح جذب کر رہا ہو کہ ہوئے ایک ایس اور آ ہیں اس طرح جذب کر رہا ہو کہ ہوئے ایک ایس ایس طرح ہو میانی وسعوں کے ابعاد کو زمانی تو افر میں اس طرح جذب کر رہا ہو کہ ہوئی کی ایس اور آ ہیں اس طرح جذب کر رہا ہو کہ ہوئی ایک ایس اور آ</mark>

کہانی پرانے قسوں کے انداز میں مامعلوم سے ابھر کر، وقائع نگاری، واقعیت پندی، تاثریت ک منازل طے کرتے ہوئے شعری ڈرامائیت کے ابعاد پر محیط ہوجاتی ہے۔ یہ وانداز بیان کی سط ہے۔ اگر مختلف انداز ہان کے با ہمی روا ابطر پر غور کریں تو یہ کھلٹا ہے کہ کر داروں اور واقعات میں سیات وسبات کی نوعیت آجاتی ہے۔ ہر واقعہ اور ہر کر دارا کی خاص منظر حیات کی آیت ہے اوران مختلف مناظر حیات سے ایک طبق در طبق وژن کوند کوند جاتا ہے اور مختل پر شبت ہوتا چلا جاتا ہے جس کے پچھ نہاں اطراف بھی محسوں ہوتے ہیں،

جیے کہ چاند کی دوسری طرف ان اطراف کی شایداس نا ول کے بعد میں آنے والے حصوں میں منظر کئی ہو۔
اور جب الفاظ کی بندش اور فقروں کی ساخت میں مضم اصولوں پڑو رکریں تو معلوم ہوتا ہے کہ فنظوں اور فقر وں کا بینظام نثر کی بندش اور ساخت سے مختلف اور شاعری سے بہت قریب ہے ۔ الفاظ معنی کی منزل تک پہنچانے کا ذریعہ اور راہ بھی ہیں اور اس سے ما ورا بھی معنی تک رسائی کے بعد بھی الفاظ کی رچنا تخیل اور ذہن اور حواس کو لبھاتی ، رجھاتی اور گدگداتی ہے ، اور منزل سے بے نیاز ہو کر دوبارہ انھیں راہوں پر گامزن ہونے کی ووت دیتی ہے ۔ عبد اللہ اہم کیوں چاہتے ہو کہ تھا رسائی افاظ ، فقر وں کی ساخت اور ان کے با ہمی آ ہنگ اور ان سب کے تعاون سے بیدا ہونے والے معانی کوروشنیوں اور ان روشنیوں کے آس پاس معنویت کے دھندلکوں میں قاری با ربارلوٹ آئے ؟

سلیم الرحمٰن: شاید اس لیے کہا ول میں معانی کی کئی منزلیں ہیں مگررا ہیں وہی جانی پچپانی ہیں۔قاری کے پڑھنے کی رفتار بدل جانے سے ایک نئی چپال پیدا ہوتی ہے جو ہر بارنئ منزل تک لے جاتی ہے اور ہر منزل کہانی کاصرف ایک روپ دکھاتی ہے ،اور بیسب روپ مل کرایک وژن بن جاتے ہیں۔

ملاح الدین: یول مصنف اپ اقر اراور واقعات کی معر وضیت کے ارتفاع سے ایک ایسا جہال خلق کرتا ہے جوانیا نی محبت کے جہال کا مثیل ہے اورالی حقیقت کا اکمشاف ہے جوعالمی معقولیت کی حامل ہے۔

ملاح الدین محبود: کیاضروری ہے کوفن پارہ معقولیت کا حامل بھی ہو؟ ہرفن پارہ خوداپ وجود میں اپنی معقول وجہ بھی ہے اور دلیل بھی ۔ اداس تسلیس باول ہے اوراگر وہ فن پارہ ہے تو اس کی معقولیت کا جواز ڈھونڈ نے ک جمیں کوئی ضرورت نہیں! یہ بالکل الگ بات ہے کہ اس کے مطالع سے بیدا ہونے والے اثرات کوکوئی قاری اپنی زندگی سنوار نے کے لیے سازگار محسوس کرے۔ گران اثرات کا بیدا ہونا اس باول کے فن پارہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔

می صلاح الدین: یقیناً، یقیناً! گرید کیوں فراموش کردیا جائے کہ بینا ول انسانوں کا ایسی کہانی ہے جس میں با قاعد ہنا ریخی واقعات کو انکی جائی بچپانی حدود میں رکھتے ہوئے ناول کے ابعاد میں سمو دیا گیا ہے۔ اور بیکہ انسان اپنے ماضی کی تاریخ ہے حال میں زندگی گزار نے کے اصول اخذ کرنے کا ہمیشہ ہے آرزومندرہا ہے۔ اور جب بینا ول انسانی زندگی کی تمثیل ہے تو اس سے انسانی زندگی کے زیر و بم اور انحطاط اور اس میں ارتقاکی صورت اور ارتقامیں ارتفاع کی صورت ہونے اور بیدا کرنے کے اصول اخذ کرنے کی آرزو بجاہے ، اور اگر اصول اخذ کرنے کی آرزو بجاہے ، اور اگر اصول اخذ کرنے کی آرزو بجاہے ، اور اگر عبد اللہ میں جا ور اللہ علی اور دوا می معقولیت کے حال نظر آئیں تو اس کے اظہار میں قباحت ہے؟ اور عبد اللہ میر سے سوال کا جواب بھی ہوجائے۔

عبدالله حمين: آپ كاسوال؟ \_\_\_ كياتها آپ كاسوال؟

علاح الدین: میراسوال بینها کیم جس طرح اپنے کرداروں ہے مجبت کرتے ہوا ک طرح اپنے انظوں سے محبت کرتے ہو ۔ افظوں میں جو پچھ نظر آتا ہے اور جو پچھ نظر نیاں آتا، جو پچھ پچھا ہے اور جو پچھ عیاں ہے ان دونوں ہے بھی تم نے یہ کوشش نہیں کی کرمرف اپنے ہی معنی ہوں، اور ندہوں ۔ اس لیے ان میں بعض دفعہ آ ہنگ کا حساس ہوتا ہے، شاعری کا گمان ہوتا ہے، سحافت کا گمان کہیں نہیں ہوتا ہمعنی ہیں، اور نہیں ہیں ۔ جب سباق میں، ایمانہیں ہے کہ جس کے متعلق آپ یہ کہیں کراس میں صرف استے معنی ہیں، اور نہیں ہیں ۔ جب میں نے محمارانا ول پہلی دفعہ، مسود ہے کی صورت میں پڑھا تھا تو اس میں بہت کی با تیں نظر آئی تھیں ۔ جب اے دوسری دفعہ پڑھاتو بالکل ایما احساس ہوا کہ جانی پچھانی چیز تو ہے لیکن اس میں جو با تیں مجھا ب نظر آئی جس کے اب نظر آئی تھیں ۔ استعال کا یہ اندا زنظر جو ہے یہ بالاغے نے زیا دہ ہے، اظہار ہے بھی زیا دہ ہے۔ اظہار سے بھی زیا دہ ہے۔ اظہار سے بھی زیا دہ ہے۔ اظہار سے بھی زیا دہ ہے۔ استعمیں اس معاملے میں کیا کہنا ہے؟

عبدالله حسین: بیتو پیته نہیں کہ میں واقعی شعوری طور برزیا دہ واضح مطلب کالفظ ڈھویڈ تا ہوں لیکن ایک بات ہے جومیر سے پاس شعوری طور بر آئی ہے۔ وہ بیہ کہ وہ الفظ یا جملے باتر کیبیں جو کشرت استعال ہے جموٹی ہوچک ہیں انھیں میں فطر تا تحقیر کی نظر ہے دیکھتا ہوں ۔ کوئی لفظ ، کسی خاص سیاق وسباق میں ، یا کوئی جملہ یا فقرہ میں نے کہیں اگر بڑھا ہے تو اسے اس طرح لکھ دینا ، چا ہے وہ اس جگہ بر بالکل ٹھیک آتا ہو، مجھے تحت نا گوار ہے۔ میں اسے نئی طرح لکھنا چا ہتا ہوں ۔

شخ ملاح الدین: اس کا مطلب میہ ہے کہتم ہرلفظ کو، ہرفقر ہے کو، ظاہر کے علاوہ باطن بھی عطا کرنا چاہتے ہو، جس کے معنی تم خود متعین نہیں کرنا جا ہے ۔ باطن کا مطلب ہی رہ ہے ۔

عبدالله حمین: مجھے پتا ہے کرزبان کے ذریعے اپنا مطلب بہت سار سے طریقوں سے ادا کیا جاسکتا ہے۔
مثلاً میں ایک خاص جذیے کے ابلاغ کے لیے، وجودیا ذہن کی ایک خاص کیفیت کی عکای کے لیے اگریز کی کا
ایک جملہ لکھتا ہوں تو اس سلسلے میں جو الفاظ میر ہے ذہن میں آئیں گے وہ اگریز کی کے بھی ہوں گے، پنجا بی
کے بھی، اردو کے بھی ۔ ان زبانوں میں سب سے اوپر پنجا بی ہے، پھر اردواور اس کے بعد اگریز کی ۔ ان تینوں
زبانوں کے الفاظ میر ہے ذہن میں آئیں گے میر اجملہ ان کے روپ سے شکل پائے گا اور مجھے پند ہوگا اور
لازی طور پر ایساہوگا جیسا میں نے کہیں نہیں پڑھاہوگا۔

شخ صلاح المدين: اى ليے شايد بعض لوگوں كوئم سے شكايت ہے كہ جوزبان تم نے لكھى ہے و دارد ونہيں ہے، يعنى و دير ہونياں ہے، يعنى و دير ہونياں آدمى كى زبان نہيں جو صرف اردوجانتا ہو۔

عبداللہ حسین: میراا پنا خیال ہے کہ انھیں تین زبا نوں کے ملا پ سے نگ ار دو وجود میں آئے گی اور صرف ای ار دومیں آوامائی ہوگی ۔

مع ملاح الدین اب اسلط مین تمهاراا ندازنظر میرے ملتا ہے، غالب سے بالکل نہیں ملتا۔ غالب جن زبانوں سے آشانھا، ان میں سے اس نے صرف دوکوانتخاب کیا۔ میر نے وہ سب زبانیں استعال کی ہیں جووہ جانتا تھا۔ حربی، یا فاری، یا ہندی، حتی کہ وہ مشکرت کے شیٹ الفاظ استعال کرنے سے بھی نہیں چو کتا۔ تمهارا معاملہ بھی ای قتم کا ہے لیکن تمھاری نثر کا آہنگ جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں انگریز کے شیس، پنجابی سے آتا ہے۔ عبداللہ حسین سے بال، وہ اس لیے کرمیر سے ذہن میں سب سے پہلے جولفظ یا جملہ آتا ہے وہ پنجابی کا ہوتا ہے، اس کے بعد اردوکا اور سب سے آخر میں انگریز کی کا آتا ہے۔

ملاح الدین بیمهارے اول کا انیس الرحمٰن جب بے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو وہ محض اظہار نہیں ہوتا ہا کہ ایک ہوگئی ہے۔ بلکہ ایک جذبے کا آتا شدید بیان ہوتا ہے کہ عبارت کے آجنگ ہاس کے خیالات کی بالکل نفی ہوگئی ہے۔ حالاں کہ وہ دلائل پرمنی تقریری کرتا ہے لیکن لفظوں کا جوآجنگ ہے جورفنارہ اور لے ہے وہ کہتی ہے زندگی یا زند ہ رہنا بھی بہت ہوئی تقریری کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تم نے ایک دائش ورکوبیان کیا ہے وہاں اے دائش ورنیس دکھایا ، انسان دکھایا ہے ۔ انیس الرحمٰن اپنی تمام ذہائت اورلفظوں کے عقلی استعمال کے باوجود جذبے ہے نہ نیچ سکا۔

عبدالله حسین: ہاں، صاحب، یہ بات بھی ٹھیکہ ہوگی کین یہاں ایک اور بات میر نے بہن میں آتی ہے۔
بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ نیس الرحمٰن ایک غیرضروری کردار ہے جواپنی لمبی لمبی اور بے کل تقریروں سے
باول کی روانی میں حارج ہوتا ہے ۔میری بھے میں نہیں آتا کہ ہمار نے قاری جو ہیں ان کا کس متم کا ذہن ہے ۔یہ
جوانیس الرحمٰن ہے اس سے اگر میں نے شعوری سطح پر کام لیا ہے تو تعیم کے کردار کے ارتقامیں ۔ پہلے تو تعیم
جسمانی سطح پر زندہ تھا۔لیکن انیس الرحمٰن سے ملنے سے پہلے وہ علم کی طرف متوجہ ہو چکا ہوتا ہے ۔
جسمانی سطح پر زندہ تھا۔لیکن انیس الرحمٰن سے ملنے سے پہلے وہ علم کی طرف متوجہ ہو چکا ہوتا ہے ۔
میمانی سطح پر زندہ تھا۔لیکن انیس الرحمٰن سے کرفیم کچھ ہو سے کے لیے انیس سے آئینے کا کام لیتا ہے ۔
عبدالله حسین تابان میں تبانے لگا ہوں ۔ پہلے وہ جسمانی سطح پر جیتا ہے پھروہ بیار پڑتا ہے اور بیاری کے
دوران میں ڈاکٹر انساری سے ماتا ہے ۔وہ بیار پڑتا رہتا ہے تو اس کا ذہن کام کرنا شروع کرتا ہے ۔اس کے بعد
وہ ذہن کی دنیا میں داخل ہوتا ہے اور اس سطح پر پہنچ کر ایک دم اتنا مرعوب ہوجا تا ہے کہ کہتا ہے سب پھے یہی

ہے۔ چناں چہوہ سائنس پڑھتا ہے، ریاضی پڑھتا ہے ،فزئس پڑھتا ہے، فلیفہ پڑھتا ہے اوران سب ہے محور

ہوتا ہے ۔آ گے جا کراس دورکا جو کلاَئکس آتا ہے اس میں انیس کی رفاقت ہے مدملتی ہے۔انیس خالصتاً ذہن

ہے، وہ دلائل کے ذریعے جیتا ہے۔اس عقلی واہمے کے ازالے کی کیفیت نعیم کوانیس کے آئینے میں نظر آتی ہے۔جس وفت کرنعیم کھڑ کی میں ہے جوم کو دیکھتا ہے اور پھرا دھرانیس کو دیکھتا ہے اچا تک طلسم ٹوٹ جاتا ہے اوراے پتا چلتا ہے کہ بیآ دمی جس نے مجھے محور کیا، جے میں اتنا برتہ مجھتا رہا، یم محض اتنی کی چیز ہے۔ '' پھراس خلامیں ہے اس کا موجودہ دکھا بھرا۔ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیراس نے تضور کیا اور صاف طور پر دیکھا کہا نیس اپنی تمام ترحیوانی قوت کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، مڑرہا ہے، کام میں مصروف ہے اور باتیں کررہا ہے، تندهی سے فائلوں کے ڈھیر میں گم ہا وراضیں پڑھ رہا ہاوراٹھا اٹھا کر پرنسل سکرٹری کے دفتر میں لیے جارہا ہے اور کھڑکی سے باہر جھا تک رہااور ساری دنیا سے نفرت کررہا ہے، دوسر سے تمام لوگوں کوا ورتمام واقعات کو ا بے طنز ،اپنی دنیا داری اوراینی ہوشیاری میں غرق کررہا ہے،ایک بے حدیاضمیر اور ہنس مکھا ور دانا مشین ہے جو اینے زور پر چلے جارہی ہے،ایک حیوان ہے جو محض عاد تأ زندہ ہے ، کام کر رہاہے ۔اور پیخص اس نے سوجا ، یہ شخص اتنا کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے ،اس کے باوجود۔۔ دفعتاً اس سیاہ وسفید خلا میں ہے ایک خوفناک، ٹھوس حقیقت نمایاں ہوئی کہ بیچنس خو دغرضی، ذہنی بد دیانتی اورانسانی کمزوری کی ایک عظیم علامت ہے۔" (اداس تسلیس علام) یعنی نعیم کی جو کایا بلٹ ہے یا جس طرح وہ اس مرحلے سے گزر کرا گلے مرحلے تک پہنچا ہے اے انیس کا کر دار شدت عطا کرتا ہے ۔انیس کی باتیں تعیم کی ذہنی کایا بلیٹ میں سچائی کارنگ بھرتی ہیں،اے قابل یقین بناتی ہیں ۔آخر میں نعیم انیس کا ذکر بھی کرتا ہے۔ میں آپ کورٹ ھ کرسناتا ہوں: " میں ایک شخص کو جانتا ہوں جواہیے تمام علم اور عقل کے باوصف افلاطون یا کوئی پیغیبر ہوسکتا تھا، کیکن اس کے یاس خدانہیں تھا۔۔۔ چنال چہ وہ دنیا میں پیدا ہونے والی کمترین اجناس میں سے تھا" (اداس تسلیس ص ۲۰۰)۔ بیانیس کا ذکر ہے۔ بیا یک مرحلے ہے دوسر ہم حلے تک جانے کی بات ہے۔ انیس ایک آئینہ ہے۔جس میں نعیم خود کودیکھتا ہےا وربدل دیتاہے۔

بات جویں کہنا چا ہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے قاری ان با توں کوا یک دوسرے سے ملا کرنہیں دیجے۔وہ یہ جانے کی تکلیف بھی نہیں اٹھاتے کہ سارے نقشے یا خا کے میں اس بات کا مقام کیا ہے اور لکھنے والے نے تکنیکی سطح پر اس سے کیا کام لیا ہے۔وہ شلسل قائم نہیں رکھتے۔اگر ص ۲۰۵ پر کوئی بات ہے اور ص ۵۴۰ پر کوئی بات ہے اور ص ۵۴۰ پر اس کا پھر ذکر آتا ہے تو اسے ملا کرنہیں دیکھیں گے۔ان کڑیوں کوملانا انتہائی ضروری ہے۔اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کتاب کو بھینا تو در کنار آپ اس سے لطف اندوز بھی نہیں ہوسکتے۔میر ہی نا ول کے کئی کر دار ایسے ہیں جن کا بہت دور دور پر سرسری سا ذکر آیا ہے اور میر سے خیال میں ٹھیک سیاق وسباق میں آیا ہے، کین لوگوں سے میں نے بات کی جضوں نے ناول پڑھا ہے اور اچھی خاصی مجھ ہو جھ

کے مالک ہیں لیکن انھیں یہ پتا ہی نہ تھا کہ شیا وہی عورت ہے جود ہشت پندوں کے ساتھ تھی یا جو فیکٹری میں کام کرتی تھی ۔ ابھی الگے ہی روز کی بات ہے جس جگہ پر میں کام کرتی تھی ۔ ابھی الگے ہی روز کی بات ہے جس جگہ پر میں کام کرتی ہوں وہاں ایک اچھی خاصی پڑھی ککسی خاتون نے جھے ہے پوچھا'' بھٹی وہ نعیم کو جہاں ہا تک کر لے جاتے ہیں اس کے بعداس کا کہیں ذکر نہیں آتا ۔ اس کا کیا ہوا؟''اب میں اس کو کیا بتاتا کہ اس کا کیا ہوا۔ میں نے کہا'' بھٹی وہ پاگل ہو گیا تھا تا ، آپ کو پتاہی ہے۔ چناں چہوہ اے باگل خانے لے جاتے ہیں۔''

ناول ایک آرٹ فورم ہے،اس میں ایک تخلیقی وحدت پائی جاتی ہے جے سمجھنے کے لیے تسلسل قائم رکھناضروری ہے۔

ملاح الدین محود آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس اول کو پڑھنے والے چند حضرات سے میں نے بات چیت کی تھے۔ محصے بیا ندازہ ہوا کراب ہمارے ہاں لوگ کتاب کو کتاب کی طرح نہیں پڑھتے ہمگزین کی طرح پڑھتے ہیں۔ عبداللہ حسین: اور جب وہ تسلسل کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی مرا داس تسلسل سے ہوتی ہے جونہایت ہی گھٹیا سطح پر جاسوی ناولوں وغیرہ میں ماتا ہے۔

عبدالله صین: بات دراسمل بیہ کی جولوگ تمھارے متعلق بیر بیجے ہیں کہتم نے ماول میں اپناا ظہار کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پڑھے ہوئے ہمیں بھی اپنا اظہار کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ کتاب سے ان کے اندر جو جذبات ابھرتے ہیں وہ ان میں زیا دہ دلچیں رکھتے ہیں۔ یوں بھے لیجے کہ وہ اپنے جذبات کے زیر وہم سے کھیلنا چاہتے ہیں، لطف اٹھانا چاہتے ہیں۔ بالکل ای طرح جیسے لوگ Beach پر نہانے جاتے ہیں۔ ان کے بزد کی اہم صرف اثنا ہے کہ وہ ان کے جسموں کو چھوتی رہیں اور اٹھیں لطف آتا رہے۔ اگر لوگ ترد کی اہم صرف آتا ہے کہ وہ ان کے جسموں کو چھوتی رہیں اور اٹھیں لطف آتا رہے۔ اگر لوگ تمھاری کتاب سے انسان کرنے کے اہل ہوتے تو شمھیں اے لکھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی ہم نے اس کتاب میں بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان دوسر سانسا نوں سے کس حد تک با اعتمان کی کتا ہے، خود غرضی ہر تنا ہے۔ عذرا سے تھی منہ وہم عذرا سے کس جا عتمان کی اور بے رخی سے چیش آتا رہا ہے حالال جھوڑ کر ساری کتا ہاس چیز کابیان ہے کہ چیم عذرا سے کس جا عتمانی اور بے رخی ہے چیش آتا رہا ہے حالال کہ وہ وہ عذرا کو تبھے نہیں سکا۔ اپنے نا ول میں تو تم یہ کچھ کہتے ہو اور دوسری طرف یہ چاہتے ہو کہ آدی کے با وجو وہ عذرا کو تبھے نیس سکا۔ اپنے نا ول میں تو تم یہ کچھ کہتے ہو اور دوسری طرف یہ چاہتے ہو کہ آدی

سلیم الرحمٰن: میرا خیال ہے کہمھار سے خلیقی جذیب کوا بھارنے میں تمھارے والد کا بڑا حصہ ہے ۔ تم نے ان سے بھر پورمجت کی ، دنیا کوان کی آنکھوں ہے دیکھا۔ میں تمھار ہیں الفاظ تعصیں پڑھ کرسنا تا ہوں۔ "میں اپ والد کا اکلونا بیٹا تھا۔ لڑکین کے زمانے میں ان کے ہمراہ پندرہ پیں میں میل شکار کے پیچھے گھو متے ہوئے انھوں نے مجھے زمین اور آسمان کی ساری جاند اراور بے جان چیزوں کے بارے میں ، جو پچھوہ ہوائے تھے، بتایا۔ کھیت ، فسلیں ، کسان ، دھوپ ، با دل ، بارش ، چیند پرند ، رنگ ، موسم ، سب! پھر جاڑوں کی صبح کو طلوع آفنا ہے سے پہلے کی روشنی میں ، کمر کمر تک ن پی پینی میں کھڑے ، بندوقیں کندھوں پر رکھ ، مرغابیوں کا انظار کرتے ہوئے انھوں نے مجھے مردوں اور گورتوں ، انسا نوں اور آدمیوں کے بارے میں باتیں کیس۔ لڑکپین ، جوانی اور بڑھا ، مجبت اور نفر ت اور جنس ، دوئی اور دشنی اور قربانی اور غیرت ۔ اور زندگی کی دوسری بڑی بڑی باتوں کا ذکر کیا۔ جب تک وہ رہے ، ان کی دھیمی ، متوازن ، دانا آواز میر سے ساتھ ساتھ رہی اور کسی شخص ، کسی شے کے خوف کا ساری بھی پاس نہ بھٹا کا ' (تھرت ، ماری ۱۳۳ )۔ یہ وا بھٹی ، یہ مجبت ، یہ احترام بہت بچائی اور گرمی سے عبارت ہے۔ میں کیا کہنا پیند کرو گئی ۔

عبدالله حسین: میں اب بھی شعوری طور پراپ والدے اوران کے ساتھ گزری ہوئی زندگی ہے سروکا ررکھتا ہوں ،اس لیے کہ میں نے انھیں دیکھا اوران کے ساتھ زندگی ہر کی اور جھے ان کی ایک ایک بات یا دے ۔

لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی سجھتا ہوں کہ ہاں کی تی میری شخصیت کی تشکیل میں اتا ہی اہم رول اوا کرتی ہے ، جتا کہ والدے میری وابستگی ۔ میرے اندر ماں کی ضرورت ہمیشہ ایک دبی دبی دبی سلح پر موجود رہی ہے ، جے آپ لاشعوری سطح کہہ سکتے ہیں ۔ میں نے اپنی ماں کوئیس دیکھا، وہ مجھے یا دتک نہیں ،لیکن یہ کی بھی دور نہیں ہوئی ، ہمیشہ موجود رہی ہے اور میں نے یہ محسوں کیا ہے کہ یہ کی ، یہ تفی کا احساس ، جو لاشعوری ہے ، بعض وقت اس وابستگی ہے نو مقدید ہوگیا جو مجھے والدے تھی ۔ تفی کا جہ پرانا احساس نیا دہ گہراا وراثر دارتھا اوراس نے مجھے وابستگی ہے نو والدگاؤ کرنیا دہ کیا ہے پرانا احساس نیا دہ گہراا وراثر دارتھا اوراس نے مجھے نیا دہ متاثر کیا ہے ۔ میں نے اپنے والدگاؤ کرنیا دہ کیا ہے کوں کہوہ زیا دہ تھی سے ، ایک جسمانی اور شیقی سط نیا دہ متاثر کیا ہے ۔ میں نے اپنے والدگاؤ کرنیا دہ کیا ہے کوں کہوہ نیا دہ قبل وابستی ہوئی ہے اور شایہ دنیا دہ کہا ہے کہ میائی اور شیقی ہے ، ایک جسمانی اور شیقی سط کرتے دیکھا اثر دار ۔ میں اس سکون اور طمانیت ہے میرا ہوں جو میں نے لوگوں کواپنی ماؤں ہے مامل کرتے دیکھا ہے ۔ میں اس سکون اور طمانیت ہے کہوں کہ میں نہ دا ۔ یہ کوئی میں اور سے نہل سکا ، نہوالد ہے ، نہوں ہے ۔ میں اس ویہ ہے میرا بھین بہت دکھ میں گزرا ۔

مع ملاح الدين اليكن ،ميراخيال ب،اسبات تعماري صلاحيتون كاكوئي تعلق نهين \_

عبدالله صین: باوربات ب\_میں کے نہیں کہ سکتا۔

سليم الرحمٰن: يكونى ادبى سوال ندتها\_

شخ ملاح الدین: مجھے پتا ہے کے عبداللہ حسین بطورانسان موضوع بحث ہے۔ لیکن میں بیکہوں گا کہ فطرت کو بیہ کام اس سے لینا مقصود تھا کہ وہ ایک خاص طرح کا جہاں خلق کرے، اور بیسب دکھ، دردا ورتکلیفیں اس کی تیار بال تھیں ۔ یوں تو بہت سے لوگوں کی ما نمیں مرتی ہیں، وہ دکھا تھاتے ہیں، ان کے والدان سے بیار کرتے ہیں لیکن وہ خود کچھ کر کے ہیں دکھاتے، اضمیں کوئی خالتی نہیں ما نتا، وہ فظوں سے کوئی جہاں تغیر نہیں کرتے۔ اس لحاظ سے عبداللہ حسین کی زندگی کے بارے میں یہ تفصیلات غیر ضروری ہیں۔

عبدالله حسین: ایک لحاظ ہے وہ غیرضروری نہیں ہیں۔اگر میں نے اس طرح دکھ ندا ٹھایا ہوتا تو اس طرح لکھا بھی نہوتا کسی اورطرح لکھا ہوتا ،شاید ہالکل ہی نہ لکھتا۔میرا یقین ہے کہ جسمانی تکلیف ہے ،سی قشم کی تکلیف ہے، کسی نہسی طرح کی تخلیقی چیز جنم لیتی ہے۔ بچین اورالا کین میں مجھے بعض نہایت شدیدا ورنا گوار صد ما ٹھانے رہ سے تھے۔ مجھے تو میمسوں ہوتا ہے کان سے کوئی بروی مخصوص چیز ،کوئی ٹھوں چیز وجود میں آئی ے۔ تمام زندگی میں نے صدمے جذب کے ہیں اور مجھی کبھارتو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک عظیم Shock-Absorber فتم کی کوئی چیز ہوں \_آب ان صدموں کو جو میں نے اٹھائے ہیں کوئی اہمیت نہیں دیے لیکن میں بتاتا ہوں کہ میں اپنی کہانیاں اینے دن رات سے حاصل کرتا ہوں۔ مجھ میں مخیل کی کی ہے۔ میرے لیے بیمکن نہیں ہے کہ میں گر بیٹھے، آرام کری میں لیٹے لیٹے ،ایسی چیزوں کی مددے کہانی گھڑلوں جنمیں میں نے مجھی سونگھا، چکھا، دیکھایا حجوانہ ہو۔ جب میری کہانیوں کامیری ذات ہے اس قسم کا تعلق ہے تو وہ صدمات ہے کیوں کرمتا ٹر نہیوں گی جو میں نے اٹھائے ہیں۔ میں یہی بات اورطرح کرتا ہوں۔ مجھ میں ایک عادت ہے،اے کسی طرح کا جبر کہہ لیجیے، کہ میںا پنے گردو پیش میں توازن یا تناسب تلاش کرتار ہتا ہوں۔مثلاً بیسامنے کی دیوار برسوئج لگاہوا ہے۔اے دیکھنے کے بعد میں نے بےاختیارمڑ کر دیکھا کہ پچھلی د بوار برای جگداییا ہی سونے لگا ہوا ہے نہ کنہیں ۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیہ Harmony کی تلاش ہےا ورمیرے لیے ناگزیر ہو چکی ہےاوراس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مجھ میں جوفطری ہارمونی تھی، جس کے ساتھ میں پیدا ہوا تھا، وہ صدموں سے چکناچورہوگئ ہے اوراس سے میں تکلیف میں ہوں اور ہارمونی کی ، وہ جہاں بھی ہو، تلاش میں ر ہتا ہوں اوراے دیجناا وردکھانا جا ہتا ہوں۔

(یہ بات چیت ۲۷ فروری۱۹۲۵ء کوٹیپ پرمحفوظ کی گئی۔اے رسمی انٹرویو کے بجائے ''اداس سلیں' نرایک مکالمہ سمجھاجائے تو ہے جانہ ہوگا۔اس بات چیت کے سلسلے میں دو دوستوں کاشکر بیلا زم ہے۔ ایک تو نیازی رشید صدیقی ، جن کے تعاون ہے اس گفتگو کی شکل ہی بدل گئی، دوسرے شیخ محمد مسعود، جنھوں نے شیافتل کرنے میں میرایا تھ بٹایا ۔سلیم الرحمٰن:)

#### قاضى جاويد

### عبدالله حسين كےساتھ سومنٹ

عبداللہ حسین انٹر ویوز کے لیے کم بی رضامند ہوتے ہیں۔ سرکاری اعزازات کی پیش کش وہ بار ہامستر دکر کے ہیں۔ ادبی و فقافتی محفلوں اور ساجی تقریبوں میں شا ذونا در بی دیجھے جاتے ہیں۔ ایک فاصلہ ہے جوانھوں نے ایٹ اور دوسروں کے درمیان قائم کررکھا ہے۔ شاید ہمیشہ سے ۔ نصف صدی ہونے کوآئی ہے کہ جب اداس نسلیس شائع ہوا تھا اور چائے خانوں سے یونیورسٹیوں تک اُس کاچ چا ہور ہاتھا تو عبداللہ حسین ہیں ہارس تک رہنے کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ لوگوں سے اور اُن کی تعریف وقو صیف سے اس بے نیازی نے اُن کی شخصیت کوا ور بھی پُرکشش بنا دیا ہے۔

اکور 2008 کے آخری دن کی خوش گوارضج کوان سے ملنے کے لیے جاتے ہوئے سوچا تھا کہ میں ان سے اس ادائے بے نیازی کا سبب بھی پوچھوں گا۔ لا ہور کے ماڈل ناون سے ڈیننس ہاوسٹک سوسائٹ میں ان کی رہائش گاہ تک وینچنے کے لیے ابھی میں نے عازی روڈ کاموڑ ندکا ناتھا کہ ٹیلی فون پر اُن کا پیغام موصول ہوا کہ رات وہ ایک شادی کی تقریبات کے سلسلے میں مصروف رہے ہیں اور نیند ڈسٹر بہوئی تھی ۔ اس لیے مناسب ہوگا کہ ملاقات دوایک گھنٹوں کے لیے ملتو ی کردی جائے۔

یغام وصول کر کے میں نے گاڑی روک لی۔

''ہونہہ!ایک دو گھنٹے لیکن میں یہ وفت کیے گزاروں گا۔اور یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ کوئی اور پیغام موصول ہوجائے میں بیموقع ضائع نہیں کرسکتا ۔'' میں نے سوچا۔''ہاں ، میں اُن کوایک سگریٹ کی مہلت دے سکتا ہوں ۔بس ۔بس ۔''میں نے سگریٹ سلگایا اور فیروزیورروڈ کی بے جٹم ٹریفک دیکھنے گا۔

عبدالله حسین سے جب میں نے ہاتھ ملایاتو دی نج کرمیں منٹ ہو چکے تھے۔ میں ہیں منٹ لیٹ پہنچاتھا۔

'' مجھے آپ کا پیغام مل گیا تھا۔ پر راستے میں رکنے کی کوئی جگہ نہ تھی''، میں نے وضاحت کردی۔ ''نہیں ، آپ وفت پر آئے ہیں۔ دراصل میری نوائ کی شادی ہونے والی ہے۔ ہنگامہ برپار ہتاہے۔اس لیے نینرخراب ہور ہی ہے۔'' ''گرآپ اِلکل فریش اوروہ جو کہتے ہیں جات وچو بند، وہ بھی دکھائی دےرہے ہیں۔'' عبداللہ حسین مسکرائے۔

"دیکھیے"، میں نے بات شروع کی ۔"انٹر ویوز کی جوعام با تیں ہوتی ہیں ۔۔۔میرا مطلب ہے فیلی بیک گراونڈ ،تعلیم ،روزگار،ادب کی طرف مائل ہونے کے اسباب اور معاصرین کے بارے میں رائے وغیرہ ۔۔۔ہم اُن کے بارے میں کچھ نہ کہیں گے۔وہ آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے قار مین کو معلوم ہیں ۔اچھا تو پھر ہم کہاں ہے شروع کریں؟"

''میرے خیال میں بات نا ول سے شروع ہونی چاہیے'' عبداللہ حسین نے جواب دیا۔''مثلاً میہ کہ ہمارے ہاں نا ول کیوں نہیں لکھے جاتے''۔

"بالكل مير ئ دنهن مين بھى بدبات تھى ۔ واقعی كيوں نہيں كيھےجاتے نا ول ۔ اردوميں ، پنجابی ، سندھی اور دوسری پاکستانی زبانوں ميں كتنے ناول ہوں گے جوقا مل ذكر ہيں! يہی ناں ، دو چار ، پانچ سات ، يا شايدا ہے بھی نہيں''

با قاعد ہانٹر و یوشر و ع ہوگیا ۔ صوفے پر چارگدیاں رکھ کر بیٹھے ہوئے شلوا قرمیض میں ملبوس درازقد عبداللہ حسین خوش گوارموڈ میں تھے اور با تیں کرنے پر آما دہ بھی ۔ کھڑکیوں سے باہر گملوں میں لگے ہوئے سرسبز پو د نظر آر ہے تھے۔ ڈرائنگ روم کی اشیاا وراُن کے تر تیب مکینوں کی مغربی انداز کے ذوق اور شائنگی کی غمازتھی۔

بات یہ ہے کرعبداللہ حسین نے کہا'' ہمارے لکھنےوالے محنت سے جی چراتے ہیں۔ ہمارے برصغیر
کی عادات میں سے ایک ۔۔۔ اور بیا دات دنیا بھر سے مختلف ہیں ۔۔۔ بیہ ہے کہ یہاں کوئی محنت نہیں کرنا
چا ہتا ہم چا ہتے ہیں کہ بس وہ کام کرلیا جائے جوآ سانی سے ہوسکتا ہے ۔ اور جس کے لیے زیا دہ وقت بھی در کار
نہیں ہوتا ۔

اس وفت دنیا بھر میں افسانہ تم ہو چکا ہے۔ نہ کوئی افسانہ لکھتا ہے اور نہ کوئی چھا پتا ہے۔ کئی ہڑے ادیوں نے اپنے تعارف ماموں میں ، نوشارٹ سٹوری ، کی مشق شامل کررکھی ہے۔ بینا ول کا زمانہ ہے۔ ہم جگہ ما ول کا راج ہے۔ امریکہ میں ، روس ، فرانس ، اٹلی ، ہر طانبہ اور دوسر سے ملکوں میں ما ول بی زیا دہ شائع ہوتے ہیں۔ اس ہوتے ہیں۔ وہی ہڑھے جاتے ہیں۔ ماول کھنے ہیں۔ اس کے ہر خلاف ہمار سے جنو بی ایشیا میں ابھی تک مختصرا فسانے کا راج ہے۔ ادبی مختلوں میں ، جریدوں میں اُن کی محمد مارہ وتی ہے۔ وہی ہم مارہ وتی ہے۔ وہی ہم مارہ وتی ہے۔ وہی ہم مارہ وتی ہے۔ کہ یہاں زمانے کی سمت کے خلاف

گنگا کیوں بہہ رہی ہے۔ میں تواس نتیج پر پہنچا ہوں کہ اس کیوبہ ہماری سنتی اور کا بلی ہے۔ہم کسی چیز پر دل جمعی ہے معنی اور کا بلی ہے۔ ہم کسی چیز پر دل جمعی ہے معنی ہے ۔ ہمارے ادیب جلدی جلدی جدی و آ ایک ہی فضا ایک ہی فضا سے میں زندگی کا ایک آ دھارخ ہی عیاں ہوتا ہے اور پھر اُس سے چھٹکا را یا لیتے ہیں۔ اس لیے ہم دنیا میں فکشن کی جورو ہے اُس کے برعکس چل رہے ہیں۔ "

ملازم چائے گیڑے میں پر رکھ گیا تھا عبداللہ حسین نے بات کمل کی اور چائے بنا نے گئے ۔ میں نے اُن کی بات کو آگے برد ھانا چاہا،'' جناب، آپ بجافر ماتے ہیں ۔ ہندوستانی کا بلی دنیا میں مشہور ہے ۔ گر آپ اجافر ماتے ہیں ۔ ہندوستانی کا بلی دنیا میں مشہور ہے ۔ گر آپ اجافر ماتے ہیں اسباب ہیں مثلاً بدکہ ہمار ہماں اوب پیشہورا ندسر گرمی نہیں ۔ ہمار ہماں پیشہورا دیب موجود نہیں ہیں جن کو محنت کا معاوضہ ماتا ہواورا کی تحریر پر چار پانچ سال صرف کرسکیں ۔ ہمار ہاں پیشہورا دیب شوقیہ لکھنے والے ہیں ۔ دو دو چار گھنٹوں میں اپنی تخلیق کمل کر لینا چاہ جو سال صرف کرسکیں ۔ ہمار ہا دیب شوقیہ کہنے والے ہیں ۔ دو دو چار گھنٹوں میں اپنی تخلیق کمل کر لینا چاہ جو سے ۔ دوسری بات چاہ جو سال سے محروم ہے ۔ دوسری بات چاہ جو سے کہنا ول ساجی علوم کا حصہ ہماں کے لیے sustouined محنت کے علا وہ ساج کا ، انسانی نفسیات کا ، انسانی نفسیات کا اور غیر مسلسل اور غیر مربوط کلڑوں کی صورت میں دیکھتی ہے ۔ متبادل دنیا کی تخلیق ہماری ادبی روایت کا حصہ نہیں ہے ۔ اس لیے مربوط کلڑوں کی صورت میں دیکھتی ہے ۔ متبادل دنیا کی تخلیق ہماری ادبی روایت کا حصہ نہیں ہے ۔ اس لیے مربوط کلڑوں کی صورت میں دیکھتی ہے ۔ متبادل دنیا کی تخلیق ہماری ادبی روایت کا حصہ نہیں ہے ۔ اس لیے مال کی تو بہی نہیں ہے ۔ اس لیے مربوط کلڑوں کی صورت میں دیکھتی ہے ۔ متبادل دنیا کی تخلیق ہماری ادبی روایت کا حصہ نہیں ہے ۔ اس لیے مال کو کھی نہیں ہے ۔

عبدالله حسين: مجھ آپ ساتفاق ہے۔

سوال: آپ نے ناول نگاری کے ضمن میں محنت کا ذکر کیا۔ کیکن اُ داس نسلیں کے بعد اُس جیسا شخیم ناول آپ نے نہیں لکھا۔

عبدالله حسین: بیبات درست نہیں میراایک اور ما ول منا دارلوگ اُسے زیادہ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔
سوال: جی میں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوگیا ہے ۔ عام طور پر اداس نسلیس کوفنی اعتبار ہے بھی آپ کا
بہترین ما ول ما ما جانا ہے لیکن ۔۔۔ (قدر ہے بچکچا ہٹ کے ساتھ)۔۔۔ مجھے لگتا ہے کہ '' نا دارلوگ'' اور
با گھ'''' اداس نسلیس' سے بہتر ما ول ہیں ۔۔۔ یعنی خالص فنی اعتبارے۔

عبدالله حسین: میری اپنی رائے بھی یہی ہے ' ہا گھ' اور' نا دارلوگ' بہتر نا ول ہیں ۔ خالد اشرف ہند وستان کے معروف نقاد ہیں ۔ اردونا ولوں کے موضوع پر آپ نے اُن کی کتاب دیکھی ہوگی ۔ اُردونا ول اُس کاعنون ہے ۔ انھوں نے بھی یہی بات لکھی ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ' اداس نسلیس' چند خاص وجوہ کی بنا پر زیا دہ مشہور ہوگیا۔ایک بید کہ اُس کا جو تناظر ہے اُس پر پہلے بھی وضاحت نہیں لکھا گیا تھا۔ یہ بالکل نی بات تھی ۔ ہوگیا۔ایک بید کہ اُس کا جو تناظر ہے اُس پر پہلے بھی وضاحت نہیں لکھا گیا تھا۔ یہ بالکل نی بات تھی ۔

دوسری بات میہ ہے کہ جب میں و منا ول لکھ رہا تھاتو مجھے روایتی طرزی اردو نہ آتی تھی (عبداللہ حسین مسکرائے، میری طرف دیکھا ورکہا خراب بھی نہیں آتی ) چناں چہ میں نے اپنی اردو بنالی ۔ جس میں پنجابی تھی اورا تگریزی بھی تھی ۔ بس سمجھے کہ نگ اردو بن گئی۔ لوگ روایتی اردو ہے اکتا چکے تھے۔ جب انھوں نے دیکھا کہ اُس سے بھی کرنٹر آئی ہے تو وہ متوجہ ہوئے۔ اتفاق ہے اُن کومیری بیکاوش پیند بھی آگئی۔

لوگوں کوائس کا سٹائل بھی پہند آیا۔ میں اس لیے کہدرہا ہوں کہ اُس نا ول کی اسٹا عت کو پنتالیس سال ہو گئے ہیں۔۔۔طویل عرصہ ہے۔ ہاں۔۔۔اس مدت میں اُس کو پڑھنے والے مسلسل موجودرہے ہیں۔۔اس محت میں اُس کو تیسری نسل پڑھ رہی ہے۔اس نسل کے افراد بھی کہتے ہیں کہ 'ا داس نسلیں'' کی زبان اور اسلوب دونوں بالکل فریش ہیں۔فریش کوآپ اردو میں کیا کہیں گے،؟

" نازه \_ باتر ونا زه!" مين في جواب ديا \_

"بال ۔ ٹھیک ہے ۔ تر دنا زہ ۔ عبداللہ حسین نے دوبارہ بات شروع کی" آج کے نوجون کہتے ہیں کرلگتا ہے بینا ول ہمارے عہد میں اور ہمارے لیے لکھا گیا ہے ۔ کسی ادبی نگارش کا سب سے ہڑا امتحان بیہ کرنقا دوں نے اس پر کیا رائے دی ہے ۔ میں نے نقا دوں کی رائے کی بھی پر وانھیں کی ۔ وہ اہم بھی نہیں ۔ اہم بات تو وقت کا امتحان ہے ۔ اگر کوئی ادبی تحریر پڑھی جاتی ہے ۔ ایک نسل پڑھتی ہے ، دوسری پڑھتی اور تیسری نسل بھسی پڑھتی ہے اور اس کو پسند کرتی ہے اور اعلی درجے کی تخلیق مانتی ہے تو پھر وہ ادب پارہ کا میاب ہے ۔ "ا داس سلیں "اس معاملے میں کا میاب ہے ۔ آج کی نسل سے تعلق رکھنے والے لڑ کے اور لڑکیاں بھی اتنی ہی دلچیسی اور جوش وخروش سے ۱۹۲۰ کے عشر سے کے افراد نے اور شوق کے ساتھ اس نا ول کر پڑھ رہی ہیں جینی دلچیسی اور جوش وخروش سے ۱۹۲۰ کے عشر سے کے افراد نے اس کو پڑھا تھا۔

یہ ہوئی ایک بات ۔ دوسر ے یہ ہے کہ یونیسکو کی فرمائش پر میں نے ''اداس نسلیں'' کا انگریز کی میں ترجمہ کیا تھا۔ وہ لوگ اس کا ترجمہ کروانا جا ہے تھے۔ میں نے کہا کہ ترجمہ کرنا ہے تو میں خود ہی کروں گا۔ اس ترجمہ پر انگریز نقادوں نے بہت اچھی رائے دی۔ لندن کے ''سنڈے نائمنز' نے اس پر مثبت ریو بیلکھا۔ اُس نے لکھا تھا کہ بی سال گزرجانے کے با وجود یہ ناول بالکل فریش محسوس ہوتا ہے۔

سوال: بہت خوب سنڈے ائمنرتو بہت محترم اخبار ہا ور کتابوں پر اُس کے تبھروں کی دھوم ہوتی ہے۔ اوروہ متند مانے جاتے ہیں۔ آپ کیا ول پر اُس نے اور کیا لکھا تھا؟

عبدالله حسین: أس نے بی بھی لکھا تھا کرتر ہے پر اصل کا گمان ہوتا ہے لگتا ہے کرای زبان میں ۔۔۔ یعنی انگریزی میں ہی لکھا گیا تھا۔ میں آپ کو ہ تھر ہ دکھا تا ہوں عبدالله حسین اُٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف چلے

گئے دو تین منٹ کے بعد وہ واپس آئے تو اُن کے ہاتھ میں سگریٹ بھی تھے۔سنڈ سائمنر کا ثنارہ اُنھوں نے مجھے تھا دیا۔ میں ریو یو پڑھنے لگاتو اُنھوں نے کہا پہلے آخری بیرا گراف دیکھے لیجھے۔ چھسات سطروں کے اس بیرا گراف میں تبھرہ نگارنے Weary Generations (اداس نسلیں کے انگریزی ترجے کاعنوان) کے لحمہ موجود سے متعلقہ اورتا زہ ہونے کا ذکر کیا تھا)۔سنڈ سے اٹمنر جیسے مک چڑھے اخبار کی طرف سے کسی اردونا ول نگار کو شاہد ہی ایسی تھے میں ملی ہوگی۔

میں نے عبداللہ حسین کومبارک اور کہا کہ وہ انگریزی زبان پراس قد رقد رت رکھتے ہیں آو پھر انگریزی میں ہی کیوں نہیں لکھتے ۔اس زبان میں لکھ کر بھارتی اویب بین الاقوامی اعزازات اور شہرتیں حاصل کررہے ہیں ۔ویسے بھی انگریزی اب انگریزوں کی زبان نہیں ، بلکہ عالمی زبان ہے ۔دنیا اگر عالمی گاؤں بن گئے ہے قو اُس گاؤں میں اس زبان کا چلن ہے۔

عبدالله حسین: میں انگریزی میں بھی لکھ رہا ہوں۔ ابھی حال ہی میں افغانستان پر میں نے انگریزی میں یاول لکھا ہے۔ وہ جلد شائع ہونے والا ہے کمپوز ہوچکا ہے۔

گرمیری بات کمل نہیں ہوئی ۔ہم خالداشرف کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اُس نے لکھا ہے کہ اگر چہ 'اداس نسلیں' چند خاص وجوہ ہے بہت مشہور ہوگیا ہے، لیکن ' با گھ' اور' نا دارلوگ' فنی لحاظ ہے بہتر باول ہیں ،یہ بات بھی اُس نے لکھی ہے کہ اُس کے خیال میں ' با گھ' دنیا کے بہترین ناولوں کے زمرے میں مرکفے کے قائم ہے۔ اور وہاں خالدا شرف نے ریہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے قارئین کوایک چیز پسند آ جائے تو پھروہ و کی ہی چیزیں ما تگتے ہیں۔

نتیجہ یہ ہے کہ جب ہمارے کسی مصنف کی کوئی تحریر کامیاب ہوجاتی ہے تو وہ آئندہ اُ کی طرز پر لکھتا رہتا ہے ۔ گر میں نے خود کو قطعا Repeat نہیں کیا۔ میں بھی دہرا سکتا تھاا ورا داس تسلیں جیسے چار پانچ ناول اور بھی کھے سکتا تھا ۔ لیکن میں نے بید کام نہیں کیا۔ اپنے کسی ناول یا کسی افسانے کو دہر ایا نہیں ہے ۔ خالدا شرف نے اس کا اعتراف کیا ہے ۔ وہ کہتے ہیں کرا یسے ادیب کی قدر ومنزلت کا تعین کرنے میں دفت پیش آتی ہے۔ اس کی ہرچیز ہی نئی چیز ہوتی ہے ۔ لہذا اُس کوروا بی انداز میں نہیں جانچا جا سکتا۔

سوال: خالداشرف صاحب کی رائے مناسب ہے۔ میرے پاس ایک اور سوال بھی ہے۔ آپ کی اگارشات میں یا ولوں ، نا ولوں اور افسانوں میں۔ مہاجرت کا دکھ شتر کہ موضوع ہے 'ا داس تسلیس'' کا نعیم ، ''اگھ'' کا اسدا ور نشیب کی کہانیوں کے تقریباً سبھی ہیروز اس دکھ میں مبتلا ہیں۔ آپ کی زندگی کو ہم دیکھیں تو اگر چہ بہت سے ماہ وسال آپ نے وطن سے دُور بسر کیے ہیں۔ گراس کے لیے مجبور نہیں کیے گئے تھے۔ بیآپ

کا پ فیلے تھے۔ اپ انتخاب تھے۔ پھر یہ دکھکہاں ہے آپ کی تحریروں میں آیا ہے؟

عبداللہ حسین: جی ہاں ۔ میری ہجر تیں میراانتخاب تھیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہے میں نے ہوش سنجالا ہے۔ گویا پند رہ سولہ سال کی عمر ہے میرے دل میں بیبات ہے کہ انسان ایک مستقل جلاوطنی کاعذاب سنجالا ہے۔ گویا پند رہ سولہ سال کی عمر ہے میرے دل میں بیبات ہے کہ انسان ایک مستقل جلاوطنی کا عذاب سہدریا ہے۔ اس جلا وطنی کا جسمانی ہونا لا زم نہیں۔ اینے وطن میں بھی لوگ بے وطن ہوجاتے ہیں۔ یہ روحانی

فتم کی جلاوطنی ہے یا شاید کوئی اور مناسب لفظ اس کے لیے ہوگا۔

عبدالله حسین کوموزوں لفظ کی تلاش میں دیکھ کر میں نے کہا کہ کامیو نے اس کے لیے ایک اصطلاح وضع کی ہے ۔وہاس کو Metaphysical homelessness کہتا ہے۔)

جی ہاں۔ میں بہی بات کہ رہا ہوں۔ میں جس کود کھتا ہوں وہ دکھی نظر آتا ہے۔ کئی خوش باش لوگ ہیں۔ ہنتے کھیلتے ہیں۔ جب اُن سے بات کرو، جب اُن کے اندرجھا کاوتو معلوم ہوتا ہے کہ اُن سے نیا دہ کوئی دکھی نہیں۔ آخراس کی وجہ کیا ہے۔ میں نے اس مسئلے پر سوچا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان روحانی طور پر پچھڑا ہوا ہے۔ مادی اور دبنی اعتبار سے بھی وہ اس کیفیت میں مبتلا ہے۔ وچھوڑ سے کا بید دکھ کی خاص چیز سے، وطن یا عورت سے یاکسی اور چیز سے جدائی کا، فاصلے اور دوری کا دکھ نہیں۔ بیاس کے وجود کا حصہ ہے۔ اُس کا مقدر ہے۔ اور بیب اس کو کیوں کرنظر انداز کر سکتا ہے۔ اس لیے بیدمیری تحریروں میں بھی آگیا ہے۔

سوال: میں آپ کویا دولاؤں کہ مہاجرت کے دکھ کی طرح باپ بیٹے کا تعلق بھی آپ کی اکثر نگارشات میں موضوع بنا ہے۔ شایداس کی کوئی خاص وجہ ہوگی۔

عبداللہ حسین: خاص وہہ ہے قاضی صاحب ۔ جب میں چھ ماہ کا تھا تو والدہ بیار ہو کیں اور 29 سال کی ممر میں فوت ہو گئیں ۔ میں اُن کا تیسرا بچھ تھا ۔ ہڑی بہن نے مجھے پالا ۔ وہ ہا رہ چودہ ہرس کی تھیں ۔ تا ہم اصل میں میر ے باپ نے بی مجھے پالا تھا ۔ انھوں نے پانچ شادیاں کی تھیں ۔ ایک ساتھ نہیں بلکہ ایک وقت پر ایک ۔ میر ے باپ نے بی مجھے پالا تھا ۔ انھوں نے بازی کی خیر کھی ۔ ایک ساتھ نہیں بلکہ ایک وقت پر ایک اُن کی زندگی بھی جیب تھی ۔ لیکن میر کی ماں کی وفات کے بعد انھوں نے شادی نہ کی اور ہم بچوں کو پال پوس کر ہڑا کیا ۔ چناں چہ باپ کے ساتھ میر اتعلق بہت گہرا تھا والدہ زندہ رہتیں قو شاید باپ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق نہ ہوتا ۔ بہت سے اولوں اور کہانیوں میں باپ بیٹوں کی رقابت کا ذکر ہوتا ہے ۔میر میاں ایس کوئی رقابت نہیں ہے ۔ یہ تعلق کی گہرائی ہے جومیر کے خریوں میں آپ کو ملے گی ۔

سوال: جی! میں نے بھی رقابت کی طرف اشار ہیں کیا تھا۔ خیر، آیئے ہم ایک اور معالمے کا ذکر کرتے ہیں۔ بھے اور میری طرح اور بہت سے لوگوں کوا حساس ہے کہآ پ اس شہرا وراس ملک کی اوبی زندگی سے بے نیاز رہے ہیں بھی آپ کوا دبی محفلوں میں یا او بیوں کے اجتماعات میں نہیں و یکھا گیا۔ کیا یہ برتری کا احساس

ہے جوآپ کو دوسر ول سے دورر کھتاہے؟

عبدالله حسين: خير إيبات نبين" اداس سلين ، جب شائع موا تھاتو اُس كوآ دم جى اد بى ايوار ڈ ملا تھا۔ اُس زمانے ميں بيشا ندارا يوار ڈ تھا۔ برئى دھوم مواكرتى تھى۔ فيلڈ مارشل جوائس زمانے ميں ان وا تا تھے، وہ بنس نفيس بيد ايوار ڈ دياكرتے تھے۔ اس كے صرف تين سال بعد ميں ملك سے چلاگيا۔ لوگ كہتے ہيں كہ ميں نے غلطى كى تھى۔ مجھے يہاں رہنا چا ہے تھا۔ يہاں ميں اپناگروپ بنا تا ، رسالہ نكالنا، انعامات بر ہاتھ مارتا ، مراعات سمينتا، مگربيس جي مجھے نہيں جا ہے تھا۔ ميرادل اس طرف ندآتا تھا۔

سوال: يهاتو مين يو چهاهون \_\_\_\_آپ بياز كون شيع؟

عبدالله حسین: بات قاضی صاحب یہ ہے کہ ہمار ہے لوگوں کا معیار ڈبٹی ہویا ادبی ، بس صفر ہی ہے۔ وہ ادیب ہوں ، نقادیا شاعر ہوں ، اُن کی خواہشیں ، آرزو کیں نہیں ، اُن کی زندگی ایک چھوٹے ہے دائر ہے ہا ہر نہیں تکلتی ۔ اُن کو دیکھ کر ، اُن کی خواہشیں ، آرزو کیں نہیں پڑھ کر ما یوی ہوتی ہے ۔ میں بھی شجیدگی ہے سوچتا ہوں کہ شاید میر ہے معیار ہی غلط ہیں ۔ با تی لوگ ٹھیک ہیں ۔ پھی بھی ہوا بتد اہی ہے میں اپنی تعریف وتو صیف ہے نیاز رہا ہوں ۔ اُن ہل کر ، اُن کو پڑھ کرخوشی نہیں ہوتی ۔ یہاں جوکوئی چند غزلیں لکھ لیتا ہے یا چند افسانے چھپوالیتا ہے وہ خود کو دنیا کا سب ہے بڑا شاعرا ورافسانہ نگار جھے لگتا ہے ۔ اس طرزاحساس ہے مجھے کوفت ہوتی ہے ۔

سوال: بجافر مایا آپ نے بعض لوگ و دو چار غزلیں لکھ کرخود کونو ٹی انعام کا حق دار بچھنے گئتے ہیں۔ ہر سال وہ یہودیوں کو بُرا بھلا کہتے ہیں کہ اُن کی ناپا کہ سازشوں کی وجہ نے اُن کونو ٹی پر اَرَ نہیں مل سکا۔
عبداللہ حسین: نوٹل پر اَئز ہمارے ہاں Obsession بن گیا ہے۔ ہمارے گلی کوچوں میں درجنوں اس کے مستحق بنے پھر تے ہیں سویڈن میں ہزاروں پا کستانی رہتے ہیں وہ بھی کسی رائٹر کو بلا لیلتے ہیں آؤ شور پی جا تا ہے کہ اُس کونو ٹی انعام ملنے والا ہے۔ میں اس سلط میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک پہلوان مقا۔۔۔ اچھا پہلوان ۔وہ بھولو پہلوان کا بیٹا تھا ورخود کورستم زمان کا خطاب اُس نے دے رکھا تھا۔ پھر ہوا یوں کہ جاپان کا دوسر ے در ہے کا پہلوان انوکی ایک روز لاہور آ اُکلا۔ دونوں میں دُنگل ہوا۔ انوکی نے پہلے ہی داؤ میں رستم زمان کو اور بیا کہ اُس کی چینیں نکل گئیں ۔وہ جان چھڑ انے کے لیے واو بلا کرنے لگا۔ میں نے یہ میں رستم زمان کو ایک منظر مجھے نہیں بھواتا ۔ آپ کویا د ہے ہمارے ایک جزل نے خود کوفیلڈ مارشل بنایا تھا۔ وہ دنیا کی فوجی تاریخ کا انوکھا فیلڈ مارشل تھا ۔۔۔ ایسا فیلڈ مارشل جس نے میدان جنگ میں اگر دن بھی نہیں گزارہ تھا۔۔۔ ایسا فیلڈ مارشل جس نے میدان جنگ میں اگر دن کی سرن بی جن ان جنگ میں اگر دن بھی نہیں گزارہ تھا۔۔۔ ایسا فیلڈ مارشل جس نے میدان جنگ میں اگر دن بیس دنگ میں اگر دن کے میدان جنگ میں اگر دن کو بیس کو بھی ناریخ کا انوکھا فیلڈ مارشل تھا۔۔۔ ایسا فیلڈ مارشل جس نے میدان جنگ میں اگر دن بھی نہیں گزارہ تھا۔۔۔

ادب کا بھی یہی حال ہے یہاں ہر شاعر، ہر کوئی خود کورستم زماں سجھتا ہے ۔ بعض آو چند ڈنڈ ے ہر دار بھی اکتھے کر لیتے ہیں جو اُن کے بے مثال عالمی ادیب ہونے کا ڈھنڈ ورا پیٹنے رہتے ہیں ۔ لیکن جب دنیا میں نکلتے ہیں آو اُن کا پہلے ہی جھکے میں کندھانکل جاتا ہے ۔ واویلا کرنے گلتے ہیں ۔

باہر جاکر میں نے بہت سامطالعہ کیا۔اور پھراپنے لوگوں کی ڈبنی بے مائیگی کااحساس بڑھتا چلا گیا۔تب میںان لوگوں ہے دورہوتا چلاگیا۔

سوال: خير، چندلوگ وين جن كے حاصلات قالمي قدرين؟

عبدالله حسین: ہوں! ( دو تین کمحوں کے نامل کے بعد، سگریٹ کاکش لے کر) دوا دیبوں کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں ۔ ناول نگاری میں فرقر قالعین حیدر ہیں ۔ افسانہ نگاری میں سعادت حسن منٹو ہیں، ہمارے نقادان کو بھی معاف نہیں کرتے ۔ میں آج بھی کہتا ہوں کرقر قالعین حیدر بہترین مصنفہ ہیں ۔

سوال: قرق العین حیدرا ورآپ کا موازنه بھی ہونا رہتا ہے۔ بھارتی جریدہ'' فرنہ بن جدید''۔۔۔ غالباً یہی مام تھا اُس کا۔۔۔نے ایک سروے کے بعد آپ کواردو کا بہترین نا ول نگار قرار دیا تھا۔ حیدردوسر نے نمبر پر آئی تھیں۔آپ کی رائے کیا ہے؟

عبداللہ حسین: میں جب بھارت گیا تھا تو وہاں کو پی چند نا رنگ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ۔ وہ میر سے پڑرانے دوست بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کرقر ۃ العین حیدرکواب کوئی نہیں پڑھتا۔ اُن کاسٹائل بھی پرانا ہوگیا ہے۔ وہ او بی نا رن کی کا حصہ بن گئی ہیں۔ اُن کوکوئی چھا پا بھی نہیں ہے۔ آگ کا دریا ، ہرسوں سے آؤٹ آف پرنٹ ہے۔ گویا وہ وہ قت کے امتحان پر پورانہیں امرانا اسارنگ صاحب کے بقول اس لیے جھے پہلانمبر دیا گیا۔ کیوں کرمیرا ناول آج بھی پڑھا جا تا ہے۔ اُس کی مقبولیت کم نہیں ہوئی۔ ہرسال دوسال بعد اُس کا نیا ایڈیشن آتا ہے، اور وہ کرنٹ ریڈ نگ ہے جب کرقر ۃ العین حیدروفت سے پیچے رہ گئی ہیں۔۔۔لین میں ما نتا ہوں کہ وہ بہت اچھی نا واسٹ ہیں۔ پنجاب ملتان اور سندھ یو نیورٹی میں بعض نو جوان بھی کام کررہے ہیں۔ وہ میر ک تحریروں پرایم فل اور ڈاکٹریٹ کے مقالات لکھر ہے ہیں، لیکن میں ادبی تا رہ کا کا حصہ نہیں بنا چا ہتا۔ صرف بیچا ہتا ہوں کہ میر کا جو پڑھا جا رہا ہو۔

سوال: آپ کی بیخوا ہش قو پوری ہور ہی ہے، کین وہ کس تنم کا ادیب ہے جوزندہ رہتا ہے ؟

عبدالله حسین: اس کا جواب بالکل آسان ہے اگر آپ پہلے سوسال زندہ رہیں قو پھر زندہ رہیں گے میری ادبی

زندگی کی آدھی صدی پوری ہونے کو ہے ۔ چالیس پنتالیس سال ہوگئے ہیں اور میری کتابیں اب بھی پڑھی

جار ہی ہیں اس لیے میں مایوس نہیں ہوں ۔ مجھے خیال آتا ہے کہ یہی بات اہم ہے میرے لیے قواس بات کی

اہمیت ہے۔

سوال: آپ کوئی ایوارڈ لینے پر آمادہ کیوں نہیں ہوتے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کئی ہارا نکارکر چکے ہیں۔
عبداللہ حسین: قاضی صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں گئی ہا را نکارکر چکا ہوں۔ لیکن اس میں نہ کوئی ضد ک
بات ہاور نہ بیجذ ہاتی معاملہ ہے۔ میرا موقف ایک اصول پر بخی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حکومت نے کسی
ادیب کو بچھ دینا ہے تو اُس طرح دے جیے فوج کے افسروں کو دیا جاتا ہے۔ یعنی اُن کے لیے عمر بھر ک
سہولت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ حکومت اگر بجھتی ہے کہ کسی ادیب نے کنٹری بیوٹ کیا ہے تو اُس کے لیے زندگ
مجر کا ہند و بست کرے۔ ادیبوں کو کیوں فقیر بنایا ہوا ہے۔ وہ بے چا رہ سر جھکائے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں۔
مجولات کا منتقام کیا جاتا ہے۔ عیں اُس کو ہر داشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہم میرااصول۔ میں اس پر قائم ہوں۔
یہ جوا ہانت آمیز سلوک ہے میں اُس کو ہر داشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہم میرااصول۔ میں اس پر قائم ہوں۔
سوال: لیجے طے شدہ وہ قت ختم ہوا چا ہتا ہے اور ہا تیں بھی گئی ہوگئی ہیں لیکن میر ہے ذہن میں ایک سوال
ہے میں کوشش کے ہا و جودا س کوروک نہیں پار ہا ہوں۔ یہ بار را رد ہرائے جانے والا ہوسیدہ ساوال ہے بید کہ
آپ نے لکھنا شروع کیا تو کیا کوئی مقصد ، کوئی تصور آپ کے پیش نظر تھا۔ ہم باں یہ ہوسیدہ سوال لیکن اہم بھی
ہے۔ جب کوئی ادیب اس کا جواب دیتا ہے تو اُس کی شخصیت اور تخلیقات دونوں کے ہارے میں بہت بچھ معلوم ہوجا تا ہے۔ کیا آپ اس کا جواب دیتا ہے تو اُس کی شخصیت اور تخلیقات دونوں کے ہارے میں بہت بچھ معلوم ہوجا تا ہے۔ کیا آپ اس کا جواب دیتا ہو اور دیا ہا گ

عبدالله صبین: میری ادبی زندگی کا آغاز اداس تسلیس سے ہوا اور بینا ول میں نے 1956 میں لکھنا شروع کیا تھا۔ ان دنوں میں میا نوالی کے مقام پر ایک فیگری میں کیسٹ تھا۔ وہ ایک ویران ، بنجر اور بے حداداس کر دینے والی جگرتھی ، جہاں کسی ساجی یا ثقافتی سرگر می کا تصور نہیں تھا۔ فیگٹری سے واپس آنے کے بعد میں کیا کرتا! بیدروز کا مسئلہ تھا۔ بیا نتہا در جے کی بوریت ، تنہا ئی اور عاجز کر دینے والا بے معنویت کا حساس تھا جس نے مجھے لکھنے کی طرف دھکیل دیا۔ میں لکھتار ہا اور پانچ سال بیت گئے۔ تب کہیں باول کا مسودہ مکمل ہوا۔ اس کے لیے میں نے بہت سی تحقیق کی ، مطالعہ اور مشاہدہ بھی کیا۔ تب جاکراس سے مطمئن ہوا۔ اور ماشرکی تلاش میں نکلا۔

\*\*\*

### محرعاصم بث

# ع**بدالله حسین** (اٹھارہ برس پہلے کیا گیا ایک انٹرو یفظر ٹانی کے بعد )

مجھے یا د ہے پہلی بار میں نے عبداللہ حسین کوئی وی پر دیکھاتھا۔ یہ گئی برس پہلے کی بات ہے تب ان کی پاکتان آمد پر ان سے انٹر و یونشر کیا گیا تھا۔ دوسری با را یک غیر رسی محفل میں ان کو سننے کا اتفاق ہوا، جب وہ اپنے ناول ''قید'' کا مسودہ یہاں پبلشر کو دینے آئے تھے۔ لمبائز نگا گورا چٹاسا آدی صوفے پر بیٹھا پائپ پی رہا تھا، اور جب وہ بے تکلف قبقہ لگا تا تو فورا آپ کواس سے اپنائیت کا احساس ہونے لگتا، جیسے آپ اس شخص کوم سے سے جانتے ہوں۔

تب تک میں نے عبداللہ حسین کی کہانی 'ندی 'پڑھی تھی اور میں اس کے بیان کی خوبصورتی اور تا ثیر کا اسپر تھا۔ خاص کراس کی ہیروئن بلا نکانے دل موہ الیا تھا اور میں عبداللہ حسین کے فن کامعتر ف ہو چکا تھا۔ ان کا شاہ کا رنا ول' اداس نسلیں' بھی میر سے مطالعہ ہے گز را اور میں عبداللہ حسین کے سحر ذرہ قار کمین کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ ان کانا ول قید میں نے اس کی اشاعت کے فور أبعد ہر مے ھا۔

پھرسنا کے بداللہ حسین مستقلا پاکستان آگئے تھے۔اب معلوم ہوا کہ وہ لاہور میں مقیم ہیں او ان سے ملاقات کا وسیلہ ڈھونڈا۔آپ تب ڈی ان اس میں ایک کرایے کے گھر میں رہتے تھے جب کران کا اپنا گھرایم سیٹر میں زریقی میں نے حاضر ہونے کی اجازت چاہی تو کہنے گئے کہ گیٹ کے ہرا ہر دیوا رہے گھنٹی کا بٹن لگا ہے۔لین اے مت دبائے گا۔وہ خراب اورائے چھونے پر بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ساتھ ہی بیل کے پتوں میں چھپاہوا گھنٹی کا ایک بٹن ہے ،اے دبائے گا۔' خراب والا بٹن ان لوگوں کے لیے ہے جن میں نہیں ملنا چاہتا۔'' پیرات آپ نے قبقہ لگاتے ہوئے کہی۔

آپ نے کافی ہے تواضع کی اور کہا کہ انٹرویو جیسے تکلف کوہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور بے تکلفانہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے ان کی گفتگوریکارڈ کرنے کی اجازت طلب کی جوانھوں عطا کر دی۔ اپنے بارے میں انھوں نے جو بتایا وہ کچھ مختصراً یوں تھا۔

آپ ۱۱ اگست ۱۹۳۱ء میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے ۔ باپ کا نام محمد اکبرخان تھا جن کی پانچویں

ہوی کی چوتھی اولا دعبداللہ حسین تھے۔اپنے ماں باپ کے واحد بیٹے ہونے کی حیثیت سے انھیں ہمیشہ گھر بھر میں خصوصی شفقت اور توجہ ملی ۔ بیچے کانا ممجمد خان رکھا گیا ۔

اپنانا ممحمہ خان سے عبداللہ حسین رکھنے کی وجہ انھوں یہ بتائی کہ اسی دور میں کرنل محمہ خان بھی شائع ہورہ جھے اس کے علاوہ محمد خان اس دور میں ایک ڈاکوبھی تھا جو پولیس کومطلوب تھا تو انھوں نے اپنانا مہبدیل کرنے کا سوچا۔ان کے ایک دفتر کی ساتھی کانا م عبداللہ حسین تھا جوانھیں پندتھا۔ عبداللہ حسین کے والدا کیسائز انسکیٹر تھے اور شکا راور کھیتی باڑی سے فریفتگی کی حد تک لگاؤر کھتے

تے۔ یانچوی سادی انہوں نے بچاس برس کی عمر میں کی جبکہ عبداللد کی والدہ کی عمر تب انیس برس تھی ۔

جھنگ میں عبداللہ حسین نے گورنمنٹ کا ابتدائی تعلیم حاصل کی ۔ بعدا زاں آپ کے والد کجرات بنقل ہو گئے۔ ۱۹۵۷ء میں عبداللہ حسین نے گورنمنٹ کا لیے کجرات سے سائنس میں گریجوا بیشن کی ۔ اس برس ان کے والد پر فالے کا تملہ ہواتو انھوں نے تعلیم کو خیر آبا د کہ کرا یک سیمنٹ فیکٹر میں کیسٹ کی حیثیت سے نوکری کرلی۔ تب ان کی عمر فقط ۲۱ برس تھی ۔ ۱۹۵۷ء میں ان کے والد کا انتقال ہوا۔ والدہ پہلے بی فوت ہو چکی تھیں۔ والد، جن سے عبداللہ حسین کی قبلی وا بستگی شدید تھی ، کی وفات کے واقعے کا عبداللہ حسین پر اتنا شدید جذبا تی اثر ہوا کہ تھوڑ سے عبداللہ حسین کی قبلی وا بستگی شدید تھی ، کی وفات کے واقعہ کے لئے لا ہور میں زیرعلاج بھی رہے۔ بعدا زال بی عرصہ بعدان کا نروس ہر یک ڈاؤن ہو گیا اوروہ پچھ وقفہ کے لئے لا ہور میں زیرعلاج بھی رہے۔ بعدا زال انھیں واؤد خیل سیمنٹ فیکٹر میں کیسٹ کی حیثیت سے نوکری مل گئی ۔ واؤد خیل جیسے دورا فادہ علاقے میں انھیں مکمل کیسوئی اور ننہائی میسر آئی جہاں انھوں نے خود کوا پنے اولین ناول اداس تسلیں کھنے کے لیے وقف کے دیا۔

عبدالله حسین بتاتے ہیں کہ وہ ہر صغیر ہے فوجی بھرتی ہوکر ہرطانوی فوج میں شامل ہوکر محاذ ہرلڑنے والوں کی صورت حال ہے آگاہی کے لیے اس شخص ہے ملے جسے ہرطانوی حکومت نے 'وکٹوریہ کراس' کا تمغہ دیا تھا۔وہ شخص جس کا مام شاید رحمت دادتھا، چکوال کے قریب کسی گاؤں میں رہتا تھا۔

1909ء میں عبداللہ حسین دولت مشتر کرکاسکالرشپ ملنے پر کیمیکل انجینئر نگ کے ڈبلومہ کے لئے کینیڈرا چلے گئے۔ وہاں ان کا قیام قریب سواایک سال پرمحیط تھا۔ یہ مختصر عرصہ عبداللہ حسین کی زندگی میں بڑا بتیجہ فیزا وراہم ٹابت ہوا۔ ای دور کے تجربات کے نتیجہ میں اولین افسانہ 'ندی' تخلیق ہوا جو۱۹۲۷' سورا'' میں چھپا۔ انھوں نے میک ماسٹر یونیورٹی ،اورنتا ریوے کیمیکل انجینئر نگ میں ڈبلومہ لیا اوروطن واپس آئے۔ میں چھپا۔ انھوں نے میک ماسٹر یونیورٹی ،اورنتا ریوے کیمیکل انجینئر نگ میں ڈبلومہ لیا اوروطن واپس آئے۔ میں اورنتا والے میں ان کا اولین نا ول' اواس نسلیں' شائع ہوا۔ لیکن اس سے پیشتر انھوں نے چندا فسانے بھی کھے جو سور امیں شائع ہوئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ نیا ادار ہ کے محمد سلیم الرحمان کونا ول کا مسودہ پیند آیا لیکن انھوں نے

مشورہ دیا کہ وہ اپنی چند کہانیاں ادبی رسائل میں شائع کروائیں تا کہ ان کی بطور فکشن نگار کچھ پہچان ہے اوران کے ماور کے مینے کی صورت ہے ۔ اس مشورے کو مانے ہوئے عبداللہ حسین نے کہانیاں کھیں اور انھیں سوریا میں شائع کروایا۔ اداس تسلیس نے اپنی اشاعت کے فوراً بعد ہی خاص وعام کی توجہ اپنی جانب تھینچ کی اور نوجوان عبداللہ حسین کو یکیارگی اردو کے ہم ناول نگاروں کی صف میں لاکھڑا کیا۔

1974ء میں جبکہ عبد اللہ حسین فاروقیہ سیمنٹ فیکٹری میں چیف کیسٹ کے عبدے اوراپنے کیریئر کے عرف کیسٹ کے عبدے اورا کے عروج پر تھے ، انھوں نے نوکری سے استعفٰی دیا اورا نگلتان چلے گئے۔ ان کے کہنا تھا کہ انھوں نے بیسفر نئے نا ول کے لیے تجربات حاصل کرنے کی نیت سے کیا تھا۔ وہاں انھوں نے مختلف اداروں میں نوکری کی اور پھرریٹائر منٹ لے کروی ہیں دینے لگے۔

"میں نے سوچا کہاس ماحول سے نکلنا چاہئے ۔ پچھ باہر کی آب و ہوا کا مز ہ لیا جائے ۔ نئے تجربات کیے جائیں ۔ پچھ کھوما پھراجائے ۔ پچھ نئے ماحول کا ذا لکتہ چکھا جائے ۔"

عبدالله حسین کی ہجرت پچیس برسوں پر محیط تھی۔ اہل یونان سفر کومطالعہ اورغوروخوض کے بعد تعلیم کے حصول کے بنیا دی وسیلوں میں سے ایک قر اردیتے تھے۔ بعدا زاں اس فہرست میں ارسطونے مشاہدے کو مجھی شامل کیا۔ لیکن سفر کی فضیلت کسی بھی دور میں کم نہیں ہوئی۔ ن<sup>عل</sup>می اعتبار ہے، نہذ ہبی اعتبارے۔ جب کہ سفر تربیت اور مشاہد ہے جیسی خصوصیات ہے متصف ہوتا ہے۔

'' میں نے ہر طانیہ میں کئی جھوٹے جھوٹے کام کئے کئی نوکریاں کیس ، کئی پیشے اپنائے ۔شاید محض تجربے کے طور پر اور سفر میں رہ کر۔''

سفر جہاں عبداللہ حسین کی زندگی میں ایک بڑے واقعہ کے طور شامل ہے وہاں ان کے فکشن میں بیہ ایک استعارے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔خودان کے کر داروں میں جمیں ایک مسافر کے رویے اور سائیکی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔

عبدالله حسین نے اپنا پائپ سلگاتے ہوئے کہا" ہاں۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ میر ے زیا دہ ترکردار سفر کے کرب میں مبتلا ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ شعوری طور پڑہیں ہے۔ میر ے کردارا گرا بیا رویہ ظاہر کرتے ہیں اور میری کہانیاں اگر سفرا ور مسافر کی صورت حال اور تجربات پر مبنی ہیں تو یہ سب ایسا ہی ہے۔ اے بنایا نہیں گیا۔ ندا ہے بنایا جا سکتا تھا۔"

ا داس سلیں کا نعیم اور با گھ کا اسعدی دونوں غریب الوطن اور مسافر ہیں۔ اپنے اصل مقام سے دور، بید دو کردا رعبد الله حسین ہی کی طرح اپنی جڑوں سے تعلق آؤ ڑنا نہیں جا ہتے ہیں، ان سے بند ھے بھی رہنا نہیں عات - ایک طرح کی بیگاتگی کی کیفیت میں رہے ہیں -

''لیکن سے تکلیف دہ تجربہ ہے ۔ غریب الوطنی ہے جمعے جو پچھ ملا وہ ایک اہم تجربہ قبر ہے اسکان تجربہ نہیں تھا۔ اس طرح کی بوڑھا ہوجانے تک نوکری کی جائے پھر ریٹائر ہوکراپ گر کے بچھوا ڑے میں آلواور پھول اگائے جائیں توالیی صور تحال میں بڑا آرام ہے ۔ انسان اپنوں میں رہتا ہے ۔ اپنوں کقرب کی بڑی حدت ہوتی ہے ۔ لیکن سے روٹین کی زندگی میر ے لئے ممکن نہیں تھی ۔ مجھے احساس ہے کہ میر ے جڑی سہیں ہیں اور مجھے لوٹ کر سہیں آتا ہے لیکن میں ایسے ماحول میں زندگی نہیں گر ارسکتا جس میں مجھے اپنا آپ غیر موافق محسوں ہو ۔ میں اپنی شرطوں پر جینا چا ہتا تھا سومیں باہر رہا ہو میں واپس آیا ہوں، مثل طور پر سہیں رہوں یا ہوسکتا ہے ایک دوسال بعد یہاں ہے اوب جاؤں ۔ میں فیصل آبا دمیں بھی ساید مستقل طور پر سہیں رہوں یا ہوسکتا ہے ایک دوسال بعد یہاں سے اوب جاؤں ۔ میں فیصل آبا دمیں بھی تاوں گر دوسوں ہو گئے ہے ۔ ہوسکتا ہے چند سال بعد یہاں بھی نہرہ سکوں ہو پھر سکون ماحول ، جہاں فطرت آپ کے بہت قریب آجا تی ہے۔ کا اسان دیہات میں جا کرر ہے ۔ کھی اور تا زہ ہوا، پر سکون ماحول ، جہاں فطرت آپ کے بہت قریب آجا تی ہے۔ ''

انھوں نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے قبقہ لگایا اور کہا ''میرے بارے میں کوئی نئی بات ایسی نہیں ہے جو بتائی جاسکے 'بھی کچھو لکھا جا چکا ہے۔ مجھے اپنے بارے میں بات کرنا کبھی پیند نہیں رہا۔ میں ایک تنہائی پیند اوراپنی ذات میں خوش رہنے والاشخص ہوں ۔ ہاں میرانیا نا ول حجب کرآئے گا ، جے میں آج کل مکمل کرر ہاہوں ، تو پھرنگ بات ہو گئی ہے تب اس نا ول رہآ ہے تا ہیں تو مجھے تفصیلی انٹر ویوکر لیمنے گا۔''

عبداللہ حسین کی وفات کے بعدان کی بیٹی ہے ملاقات ہوئی تو انھوں نے کہا کہان کے والدا نہائی انٹر کی پینیڈ نٹ انسان ہے۔''وہ آخری عمر میں اسلیم رہنے گئے ہے اور اپنے لیے کھانا تک بعض اوقات خود بناتے ہے۔ اسلیم رہنے میں انھیں ہمیشہ خوشی ملتی تھی اور انھیں زندگی گزار نے کے لیے بھی کسی کے ساتھ کی بناتے ہے۔ اسلیم کا بنا ہے تھے۔ اسلیم کا بنا ہیں کرنا پڑا ۔ لیکن وہ اپنے دونوں بچوں ہاور خاص کر مجھ ہے بہت محبت کرتے ہے۔ اس کے با وجودوہ بھی میر ہے گئر آکر بیس رہے۔ آخری دنوں میں ہمیتال ہے والیسی بہت اصرار کے بعد چند دنوں کے لیے میر ہے بال رہنے برآمادہ ہوئے ہے۔''

عبدالله حسین کو پھیچر وں کا کینمر ہوگیا تھا۔ کینمر شخیص ہوا تو انھوں نے بیٹی ہے کہا کہان کی خواہش ہے کہان کی خواہش ہے کہان کی خواہش ہے کہان کی بیٹر کے آخری ہے کہان کی بیٹر کے آخری مراحل کی اذبیت اور کسمیری ہے نہیں گزرما چاہتے تھے۔"اور جیسا وہ چاہتے تھے ویسا ہی ہوا۔ جیسے انھوں نے

زندگی این شرطوں برگزاری موت بھی ان کی پند کے مطابق ہی ان تک آئی ۔'

میں نے انٹرویو کے دوران عبداللہ حسین سان کے بھین اور جوانی کی زندگی پر بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے نئے ناول پر بات کرنے پر زیا دہ اکل تھے جس کا نام تب تک انھوں نے نہیں سوچا تھا لیکن بینا ول بعد ازاں نا دارلوگ کے عنوان سے شائع ہوا ۔ بیان کا آخری ناول نا بت ہوا۔ انہوں نے ناول کا ایک اقتباس پڑھ کر سایا ۔ بیکی عدالتی مقد مے سے متعلق تھا، کہنے گئے" بھی اگر آپ کا کوئی وکیل واقف کار ہوتو میں اس سے مل کرنا ول کے اس منظر پر بات کرنا چا ہتا ہوں ۔ اس میں پھے قانونی باریکیاں ہیں، جن کے ہوتو میں اس سے مل کرنا ول کے اس منظر پر بات کرنا چا ہتا ہوں ۔ اس میں پھے قانونی باریکیاں ہیں، جن کے بارے میں ایک وکیل ہی میری پچھ مدد کرسکتا ہے ۔ کوئی عام ساوکیل بھی چلے گا ۔ چا ہے اس کی پر پیٹس نہ چلتی ہو۔ "پھرے ایک بی تکلف قبقہہ۔

عبداللد حسین کی گفتگوکا ندازہ بے تکلفانہ، دوستا نداورسادہ تھا۔ان کی شخصیت میں ایک طرح کی بے نیازی اور العلقی صاف محسوں کی جاسکتی تھی ۔ یہ بے نیازی ان کی عام زندگی میں ایک سطح پر بے گانگی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ پاکستان کے اردوا دبی حلقے کی سیاست بازی سے قطعی العلق رہے ۔اپنے کام میں مگن اورا پنی کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے ایک طویل ادبی سفر سطے کیا۔وہ اردوکی موجودہ ادبی صورت حال پر میں مگن اورا پنی کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے ایک طویل ادبی سفر سطے کیا۔وہ اردوکی موجودہ ادبی صورت حال پر مالاں تھا ور کہتے تھے کہ 'یہاں زیادہ تر کھنے والے کویں کے مینڈک جیسے ہیں۔ان کے تجربات محدود ہیں اور یہی صورت ان کی سوچ کی بھی ہے۔ایسے میں ان سے بڑے ادب کی تو تع نہیں کی جاسکتی ہے ۔تی کہ وہ ایکھا دب کو تجھنے کے فہم سے بھی عاری ہیں۔''

و ہاعلی ا دب کی تخلیق کے لیے سفر کولا زمی قر اردیج تھے۔ سفران کے لیے خود کو جاننے کا سب سے قالمی اعتبار وسیلہ تھا۔

وہ بہت کھبر کھبر کرست رفتاری ہے لکھتے تھے اور ہرمنظر برطویل غوروخوض کرتے تھے۔

"میں صبح سورے لکھتاہوں یا رات کو صبح ادھر کھڑی ہے باہر کا منظر ہڑا خوشگوار معلوم ہوتا ہے۔
آپ بھی دیکھئے۔ "انھوں نے میرے عقب میں کھڑی کی طرف اشارہ کیاتو میں نے مڑکر دیکھا۔ وہاں ایک زیر تغییر مکان دکھائی دیا۔" اس طرف نہیں ، ذراا ٹھ کردیکھئے" پھر خود بھی کھڑے ہم کھڑی ہے تھے اس طرف نہیں ، ذراا ٹھ کردیکھئے" کی خود بھی کھڑے ہم کھڑی ہے منظر ہڑا آگئے ۔ دائیں جانب ایک وسیع علاقے میں کھیتوں کا منظر پھیلا تھا۔" میرے بیڈروم سے بید منظر ہڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے" پھروہ مجھے اپنے بیڈروم میں لے گئے، وہاں کھڑی سے بید پورا منظر دکھائی دیتا تھا۔ بہت دور تک پھیلے کھیتوں کے بار درختوں کی ، جواشنے فاصلے سے نضمے منے بودے معلوم ہوتے تھے ،طویل قطاراایستادہ تھی۔

" یہاں بیٹھ کر میں لکھتاہوں،" انہوں نے بستر کے ایک جانب پڑی کری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا" یا پھر بستر پر ٹیک لگا کرا ور نیم درا زہوکر ۔ بستر کے آس پاس ہی رہتاہوں" انہوں نے پھر ہے وہی بے تکلف قبقہ لگایا ۔ ہم باہر کے کمرے میں آکر بیٹھ گئے ۔ بیڈروم کے ساتھ والے کمرے میں مجھے ٹیپ ریکارڈ، وی می آراورٹی وی پڑا دکھائی دیا، میں نے عبداللہ حسین ہے پوچھا کہ کیا انہیں موسیقی یا فلموں وغیرہ ہے کچھ دلچیں ہے" نہیں' انہوں نے پچھ سوئ کرکہا" میری ہوی کوموسیقی سننے کاشوق ہے، وہ نتی رہتی ہے، نہیں ہم دونوں کوئی وی یا وی می آرد کیھنے کاشوق ہے، میرے بیٹے کوالبتہ ہے۔ مجھے خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسنے ورسو چنے کے لیے سکون جا ہے۔"

انہوں نے بتایا کران کا ایک اضانہ 'مہاجرین 'بی بی ی والے الم کی صورت میں پیش کررہے ہیں انہوں نے بتایا کران کا ایک اضانہ ان کی کتاب 'نشیب میں شامل ہے۔ا ہے عبداللہ حسین نے انگریز ی میں لکھا اوراس کا دوسرا حصہ بھی تحریر کیا جو پہلے حصہ میں موجود مہاجرین کی انگل سل ہے متعلق ہے۔ان دنوں آپ کے ناولٹ نشیب کو پی فی وی ڈرامائی ڈرامائی شکیل عہد حاضر کے معروف ناول نگار مرزا اطہر بیگ نے کی تھی ۔

"كياس كى قسط دىكھى ہے؟"

'' نہیں ۔ پی ٹی وی والوں نے خود ہی سب کچھ کیا ہے ۔ میں تو اس کی شوشک دیکھنے بھی نہیں گیا۔ میں ما ول لکھنے میں مصر وف ہوں ۔''عبداللہ حسین نے بے نیازی کے ساتھ جواب دیا۔

برطانیہ میں اپنے قیام کے تجربات پربات کرتے ہوئے انھوں نے بے تکلفی ہے دونوں بیرا شاکر اسے سامنے دھرے میز کے کنار سے پر جمالیے اور کہا" میں دفتر میں اس طرح بیشتا تھا مغرب میں اس بات کی کوئی پر واہ نہیں کرتا ۔ وہاں آپ کا کام دیکھا جاتا ہے ۔ کسی پر آپ بیفرض کردیں کہ وہ اٹھ کرافسر کو بھی سلام کر ہورنہ وہ اچھا ملازم نہیں بن سکتا ۔ یہ بڑی غلط بات ہے ۔"

عبداللہ حسین نے بھورے رنگ کی جا درا وڑھ رکھی تھی اوروہ کری میں قد رے نیم دراز ہوکر پیروں کومیزے ٹکائے مزے سے گفتگو کررہے تھے۔

میں نے عبداللہ حسین سے پوچھا کردنیا بھر میں یا ول میں ہڑئے تجربات ہورہے ہیں لیکن اردومیں یا ول کی مضبوط روایت کیوں قائم نہیں ہو تکی ہو کہا'' یا ول کیسنے کے لئے ایک خاص مزاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یا ول کیسنے کا مزاج ہی موجو ذہیں ہے۔ آپ با ہرسڑکوں پرٹر یفک کی صورت حال دیکسیں ۔ کوئی شخص کسی کوراستہ دینے کا روا دار نہیں ہے۔قانون قاعدے کا کوئی احترام نہیں کرتا۔ ہرکوئی بے پناہ عجلت

میں نظر آتا ہے ۔ معلوم نہیں ان لوگوں کو آخر کس بات کی اتنی جلدی ہے ۔ ' انھوں نے ایک قبقہ لگایا اور پیروں کو میز کے کنارے سے نیچا تا رکر آ گے ہوکر بیٹھ گئے ۔

' معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماراقو می مزاج بن گیا ہے ہم میں صرفہیں ہے ۔ جبکہ اول لکھنے کے لئے تو ہوئے سے سرکی ضرورت ہوتی ہے ۔ آپ کے ذبن میں کرداروں کا ایک سیٹ ہوتا ہے ۔ آپ پانچ چھسال یا اس سے بھی زیا دہ عرصہ تک ان کرداروں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ۔ بھٹی اشخ عرصہ میں تو انسان زندہ لوگوں سے بھی زیا دہ عرصہ تک ان کرداروں کے ساتھ جیتا سے بورہوجا تا ہے ۔ یہ تو پھر خیالی کردار ہیں ۔ سوناول نگار ہڑا صابہ ہوتا ہے ۔ وہ اپنے کرداروں کے ساتھ جیتا مرتا ہے یہ بہت مشکل کام ہے یہاں خواہ تو اہم ہے جاشا شاعر موجود ہیں ان سے کہا جائے کہ بھٹی آپ ناول لکھ دیں تو بس ایک ہی باب لکھ کران کا جوش وجذ بیسر دہوجائے گا۔''

عبداللہ حسین اسلام آبا دیکے تو منشایا دیے انھیں اپنے گھر کھانے پر مدعوکیا جیسا کران کاوطیر ہتھا اور وہ اسلام آبا دین آنے والے مہمانوں کی میز بانی کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ منشایا دیتا تے ہیں کہ انھوں نے عبداللہ حسین کے لیے میز پر حسب روایت کئی کھانے چن دیے ۔ لیکن انھوں نے پلیٹ میں تھوڑے چا ول اور دال ڈائی اور جب کھانا ختم کرلیا تو ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ منشایا دیے ان سے کہا کہ یہ تمام اہتمام ان کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ وہ پچھا ور بھی پیکھیں۔ اس پر عبداللہ حسین نے جواب دیا کہ انھوں نے ابھی چند یا ول اور دی ہے۔ اس لیے وہ بس اتناہی کھاتے ہیں جتناان کے لکھنے کے لیے ضروری ہے۔ '

وہ اردو کے نقادوں اور یہاں ہونے والی تقید کے بارے میں موافق رائے نہیں رکھتے تھے۔انھوں نے اپنے آخری ما ول' ما دارلوگ کے آغاز میں خصوصی طور پر لکھ کرنا کیدی تھی کہ کوئی نقادا گلے کم از کم چھاہ تک اس ما ول پر تبھر ہ کرنے کی زحمت نہ کرے۔

عبدالله حسین کوید شکایت بھی تھی کہ نقادان کے پہلے اول اداس نسلیں کر آکررک گئے تھے اوروہ ان کے بعد کے کام پر بات کرنے ہے گریزاں رہتے تھے۔ '' کیوں کہ انھوں نے بس یہی ما ول پڑھ رکھا ہے۔'' و واسے ناول نا دارلوگ کوا پنانمائند وما ول قرار دیتے تھے۔

ایک مرتبه الحمرا لاہورنے ایک ادبی کا نفرنس کا انعقاد کیاتو ناول کے حوالے سے پیشن کی صدارت عبداللہ حسین نے فرمائی سیشن میں کسی نقاد نے اعتراض کیا کراردو میں ایسے گئی اول تخلیق کیے گئے اور مسلسل کھے جارہے ہیں جن میں فرافات کھی جاتی ہیں جتی کہ گالیاں تک لکھنے سے احتر از نہیں کیا جاتا ۔ ایسے ادب کو شرفا نہیں پڑھ سکتے ۔ تو اپنے صدارتی خطبے میں عبداللہ حسین نے کہا،'' میں سمجھتا ہوں کہ ادب لکھنا اور پڑھنا شریف لوگوں کا کام نہیں ہے۔ جوشر فا ہیں وہ کچھاور پڑھیں۔''

ایک موقع پرانھوں نے کہا کہ'' ہڑاا دیب قاری کو یقین دلاتا ہے کہ وہ اے ہراا دب پڑھنے کو نہیں دے گا۔اس لیے کہ ہڑاا دیب لکھنے سے زیادہ اپنے لکھے ہوئے کو بہتر بنانے کا جتن کرتا ہے اور اے مسلسل نظر ٹانی اور قطع و ہرید کے عمل سے گزارتا ہے۔''

عبداللہ حسین کے غریب الوطنی کے تجربہ نے انہیں زیادہ مضبوطی کے ساتھا پنی جڑوں اوراپنے ملک سے با ندھ دیا ۔ انھوں نے اداس سلیس اورنا دارلوگ کی صورت میں پاکتان کی سیاس تاریخ ککھی ۔ وہ مرکم کے آخری ہوں میں آزادلوگ کے عنوان سے ایک نا ول کھنے کی منصوبہ بندی کررہ ہے تھے جوائی سلسلے کا تیسرا باول ہوتا اور یوں ایک متلک کے مثل کرتا ۔ اس نا ول میں ان کے مطابق وہ اس موجودہ نسل کو موضوع بنانا جا ہے تھے جوان کے خیال میں پچھلی نسلوں کی نسبت ہر طرح کی اقدار کی بندش ہے آزادگوگ ۔ یہ آزادلوگ تھے جوان کے خیال میں پچھلی نسلوں کی نسبت ہر طرح کی اقدار کی بندش ہے آزادگوگ ۔ یہ آزادلوگ تھے جن کے لیے کسی قانون اور قاعد سے کی پابندی ضروری نہیں رہ گئی تھی اورانھوں نے اس معاشر سے میں اپنی لیے میں کہری جڑیں بنائی تھیں ۔ زندگی نے انھیں اس ناول کو لکھنے یا اگروہ کلھنے کا آغاز کر چکے تھے تو اسے کمل کرنے کی مہلت نہیں دی ۔

عبداللہ حسین ان خوش نصیب ادیوں میں سے ایک ہے جنھوں نے اپنی شرطوں کے ساتھ زندگی گزاری اوروہی کچھ سوچا، کہا اورلکھا جیساوہ چا ہے تھے، کسی خوف اور مصلحت کو خاطر میں لائے بغیر ۔ یہ دموی اپنے بارے میں بہت کم ادیب کرنے کی جرات کرسکتے ہیں۔ ان کے جانے سے اردوا دب ایک آزا داورتوانا آواز ہے محروم ہوگیا اور کیا معلوم کراس خوف کی فضامیں جو ملک میں ہمیشہ سے طاری ہے، ایسی آواز پھر بھی سننے کو ملے پانہیں۔

\*\*\*

# وفت ناول کا اصل امتحان ہے اداس نسلوں کے قصہ کو ہمتاز فکشن نگار بعبداللہ حسین سے خصوصی مکالمہ

یہ محبت سے جنم لینے والی سر دیوں کی ہے انت تنہائی تھی ، جس سے نبر د آ زما ہونے کے لیے میں نے خود کوایک طویل جزنیہ کے حوالے کر دیا ۔اور بعد میں اس فیصلے پر جشن منایا۔

''اداس نسلیں'' سے گزرنے کے بعد تین انکشافات ہوئے۔ پہلا؛ بیپُرقوت ماجرا محبت، جنگ اور ججرت کے نئے گوشے آشکار کرتا ہے۔ دوسرا؛ قار نمین کو اِسے دوبارہ پڑھنے سے بازر کھنا ماقدین کے بس کی بات نہیں ۔ا ورتیسرا؛ بیآپ کوگروید ہ بنا سکتا ہے۔ متاز فکشن نگارعداللہ حسین

البتہ إس كے مصنف سے يوں رو ہروہ ونے كى خواہش كہ غير مر بوط سوالات سے أسے تحكاسكوں،
تب بيدا ہموئى، جب "با گھ" كى دوسرى قرات كے دوران ميں نے جانا كہ ہيرونى جبر سے گند ھايہ قصه ہراً س
ماول كے مقابلے ميں، جو بھى ميں نے پڑھا، خودكوپڑھوانے كى زيا دوقوت ركھتا ہے ۔ إس كى به ظاہر سادہ، گر
جاوداں نثر ميں بہاؤہ ہے۔ زندگى كے ناگز برحقائق بيان كرنے كے ليے ناول نگارنے ايك ايساجال بچھايا ہے،
جو پہلی سطر بڑھتے ہى آب برآن گرنا ہے:

"رات کواسدی - " ایسمین نے کہا تھا ہے کی روشنی میں اُس کاچر ہ د مک رہا تھا۔

یہ محبت کے نام ونثال پیدا کرنے والے عبداللہ حسین کا تذکرہ ہے، جوان کے راست میں دکھائی دیتے ہیں،اور بھی ماند نہیں پڑتے۔

دبد بدوہ پہلااحساس ہے، جوعبداللہ حسین سے متعلق مجھ میں پیدا ہوا، جے اخبارات اور ویب
سائٹس پرشالیج ہونے والی اُن کی تصاویر نے مہیز کیا، اورا یک مودبا ندفا صلہ میں نے ضروری جانا ۔ یہ پچھ ہرس
قبل لا ہور میں ہونے والی ایک پرلیس اردو کانفرنس تھی ، جس کی بھا گ دوڑنے مجھے ٹیلی فون لائن کے ذریعے
اُن سے جوڑ دیا ۔ اُدھر لا ہور میں بھی سامنا ہوا، پرمو دبا ندفا صلہ قائم رہا ۔ پہلی دراڑ اُس بل پڑی، جب بیشن
کے تمام اسپیکر زکے بعد، جو پی ای ڈی ڈاکٹر تھے، عبدااللہ حسین نے، جوصدارت کے منصب پر فائز کیے گئے،

ما نَيك سنجالا، اوركها: "آج متعلقه موضوع پرسير حاصل گفت گو بهوئی \_ "اورايک لمح كامسكرا تا تو قف كيا: "اب اس لفظ سير حاصل كا مطلب مجھنہيں آتا!"

ہاں، یہ تب تھا، جب میں نے اداس اور نا دارلوگوں کی کہانی بیان کرنے والے اس قد آورفکشن نگار میں شکونے کھلتے دیکھے۔ اس فاصلے کو کم کرنے میں کراچی کی ایک کانفرنس میں مستنصر حسین نارڑ کے گرد کھو متے اُس بیشن کا بھی کچھ ہاتھ ہے، جس میں سٹیج پرمو جود عبداللہ حسین کو فرائے تحسین پیش کرنے کے لیے، صاحب مجلس سمیت، پورا ہال اٹھ کھڑا ہوا مجمد حنیف کا تذکرہ بھی ضروری، جس نے دوران انٹر و یواضیں اِس عہد کا سب سے "فیرا داس" مصنف قرار دیا۔

تو عبداللہ حسین کے تخلیق کر دھ پُرتا شیرادب کے بعد، یہی وہ عوامل ہے، جن کے باعث کراچی کی ایک معتدل صبح جب میں نے انھیں، چھڑی ٹیکتے ، آرٹس کوسل میں داخل ہوتے دیکھا، تو ان کا تعاقب خود پر لازم کیا۔ اورجانا کرٹی شرے اورٹراؤزرز میں ملبوس بیادیب حقیقی معنوں میں انتہائی غیراداس ہے۔ایک زندہ دل انسان۔

یہ اُس مکا لمے کی کہانی ہے، جو کلڑوں میں بٹا، جس کی تکمیل کے دوران جگہیں بھی تبدیل ہو کیں، پر بید دھیر سے دھیر ہے، فطری لا ابالی پن کے ساتھ ، آگے بڑھتا رہا۔ اِس میں آف دی ریکارڈ با تیں ہو کیں ، قبیقیم لگے ،اورا یک لمحے کواُن کے فہمائٹی انداز ہے روبرو ہونے کا بھی موقع ہاتھ آیا۔

عبدالله حسین تخلیقی اوب کوایک حد تک ذاتی شے نصور کرتے ہیں، مگر ابلاغ کی اہمیت کے قائل ہیں ۔ یہی وہ کلیہ ہے، جس پر وہ حتی الامکان کاربند رہنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ ذرا اُن کے حالات زندگی پر اچٹتی ہے نگاہ ڈال کی جائے:

اصل نام: محمد خان - سن پیدائش: 14 اگست 1931 - جائے پیدائش: راول پنڈی، جہاں والد ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے - پانچ ہرس کی عمر میں اپنے آبائی شہر، کجرات میں قدم رکھا - اگلے سولہ ہرس وہیں رہے - 1952 میں بی الیس کی کرنے کے بعد ضلع جہلم کی ایک سیمنٹ فیکٹری میں بیطور کیسٹ ملازم ہوگئے ۔ پھر داؤ دخیل (میا نوالی) کی سیمنٹ فیکٹری میں بیطور کیسٹ تقر رہوا - 1959 میں کولمبو پلان فیلوشپ کے تحت کیم کی ایک بیمنٹ فیکٹری میں بیطور کیسٹ تقر رہوا - 1959 میں کولمبو پلان فیلوشپ کے تحت کیمیکل انجینئر گگ میں ڈبلو وا حاصل کرنے کینیڈ اچلے گئے، گراس سے قبل داؤ دخیل میں ایک واقعہ رونما ہو چکا تھا، جہاں کی بیک سانیت نے قلم سنجا لئے کی تحر کی اور یوں ' اداس شلیں'' کا آغاز ہوا، جس کی تحکیل میں یا پنچ ہرس گئے۔

ناول کی اشاعت کے لیے'' نیا ادارہ''نے مامی بھری۔اُس وفت ان کی کوئی تحریر شایع نہیں ہوئی

تھی، سوسطے پایا کہ وہا ول کی اشاعت سے قبل ایک کہانی لکھیں، جو'' سورا''میں شالیے ہو کرانھیں بطورا دیب متعارف کروائے ۔ یوں 1962 میں''ندی'' منصدء قاشہو دیر آئی، جس کا شاریا قدین اُن کی بہترین تخلیقات میں کرتے ہیں۔ 1963 میں''اداس تسلیس'' کی اشاعت نے تبلیکا مچا دیا ۔ بہتوں نے اِے اردو کے بہترین ماولوں میں شار کیا۔ آدم جی ادبی ایوار ڈھھے میں آیا۔

60 کی دہائی کے آخر میں وہ انگلینڈ چلے گئے تئے ۔ 1976 میں مستقل قیام کے ارادے ہوئی اور دوبا وائوں اور دوبا رہیر ون ملک سدھار گئے۔ 1981 میں پانچ کہانیوں اور دوبا وائوں اقلام کے ایک با واٹ ''والیسی کا سفر'' پر بی بی ک نے کہانیوں اور دوبا وائوں m Brothers کہویہ ''شیب' شالیح ہوا ۔ اُن کے ایک با واٹ ''والیسی کا سفر'' پر بی بی ک نے کہا تھوں کہ اور کا مورک کے ساتھ معروف بھارتی اوا کا را وم پوری نے بھی کام کیا ۔''نشیب'' پر پی ٹی وی نے ڈرا ما سیر بل بنائی ، جے بے حد پسند کیا گیا ۔''اواس شلیس'' کے اٹھارہ ہرس بعد ان کا دوسرا باول'' با گئے'' شالیح ہوا عبد اللہ حسین کو ذاتی طور پر بیا ول'' واس شلیس'' سے زیادہ لیکسین کے دوسال بعد اُن کا اشارہ ہوا ۔ انگلینڈ پند ہے ۔ 1989 میں ''چھیا ، جس کے دوسال بعد اُن کا حقیم باول'' نا وار لوگ' منظر عام پر آیا ۔ 2012 میں چھے کہانیوں پر مشتمل جموعہ 'خریب'' شالیح ہوا ۔ انگلینڈ کیس قیام کے دوران عبداللہ حسین نے '' اواس شلیس'' کا ترجہ بھی کیا ، جو Generations Weary The میں بیا بھو ایک عنوان سے چھیا ، تو اے انگلینڈ کے عنوان سے چھیا ، تو اے انگلینڈ کی توجہ بھی عاصل ہوئی ۔ سنڈ سے انگم بین اُن کا باول Girl Afghan سال بعد گئے ہو چکا ہے ۔ مینٹر مینٹر مینٹر مینٹر مینٹر مینٹر مینٹر مینٹر مینٹر کی بینٹر مینٹر مینٹر مینٹر مینٹر کیا ، جو حدسرا ہا ۔ انگریز کی مینٹر مینٹر مینٹر مینٹر مینٹر کیا کی کا مینٹر نے ایکٹر جہ بھی کیا ، جو کا ہے ۔ سینٹر مینٹر مینٹر مینٹر کیا مینٹر کے ایکٹر کیا کیا والے کا مینٹر کیا گئے ہو چکا ہے ۔ سینٹر مینٹر مینٹر کیا ہوئی مینٹر کیا کیا والے دیر طیع ہو چکا ہے ۔ سینٹر مینٹر مینٹر مینٹر مینٹر کیا کیا والے دیر کیا ہوئی مینٹر کیا گئے ہوئی ہیں چھیا بھی ہوئی ہیں جو پیل ہے ۔ سینٹر مینٹر مینٹر کیا گئے ہیں کیا کو خوان سے انگریز کی میں چھیا ہیں ان کا اول storing کی کو دوران کی گئارشات کی کیا کیا میں چھیا ہیں ان کی گئارشات کی کیل چھیا ہیں ۔ کینٹر کیا گئی ہیں جھیا ہیں ۔ کینٹر کیا گئی ہیں جھیل ہیں ۔ کینٹر کیا گئی ہیں چھیل ہیں کینٹر کیا گئی ہیں کیا کیا والے کیا کینٹر کیل چھیل ہیں کینٹر کیا گئی ہیں کیا کیا والے کو کو کا کیا گئی کیا کینٹر کیا گئی ہیں ۔ کینٹر کیا گئی ہیں کیا کیا گئی ہیں ۔ کینٹر کیا گئی ہیں کیا کینٹر کیا گئی ہیں کیا گئی گئی گئی گئی گئی کیا کیا کو کیا گئی ہیں کیا کی گئی گئی ہیا کیا کی

اب گفت گوپیش ضدمت ہے:

اقبال: آپانہ افزائی خوش باش، زندہ دل آدی ، اور تذکرہ اداس نسلوں کاکرتے رہے؟
عبدالله حسین: مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ۔ جولوگ تبسرہ و فیرہ کرتے ہیں، سب ہی نے بیاکھا کہ میری تحریر،
میر کے کرداروں میں باسیت ہے، غم زدگی ہے، ٹریجڈی ہے ۔ البتہ بید میرا temper ament نہیں ۔ میں آو
ایک خوش دل آدی ہوں ۔ ہر وفت ہنتا رہتا ہوں ۔ لوگوں کو تجزیہ کرنا چاہیے کہ میر ے مزاج اور میر ے
کرداروں میں بیفرق کیوں ہے۔

اقبال: کیاآپ نے خود بھی یفرق محسوس کیایا یہ فقط ماقدین کی رائے ہے؟ عبداللہ حسین: میں اس بارے میں کوئی تجر و نہیں کرسکتا، گر ہرایک نے یہی کہا ہے۔ (ہنتے ہوئے )اب لوگ

کہتے ہیں بو پھر ٹھیک بی کہتے ہوں گے۔

اقبال: آپ مختلف سیمینارز میں یہ کہتے نظر آئے کہ آپ اردونہیں جانتے ،جس زبان میں کی شَه پارے تخلیق کے اس زبان سے لاعلمی کے اظہار کا سبب ؟

عبدالله حسین: ہم نے آٹھویں تک اردو پڑھی ۔ پھرا گریزی پڑھنا شروع کی ۔سب یہی کہتے تھے کہ انگریزی پڑھو گے، تو نوکری ملے گی ۔

اقبال: آپ کے والد بھی بھی کہا کرتے تھے کہا تھرین کی پڑھو، ورنہ نیکر پھن کرچائے بہتی پڑے گ عبداللہ حسین: (ہنتے ہوئے) یہ بھی ایک اسٹوری ہے ۔انھوں نے 1899 میں میٹرک کیا تھا۔ان کی انگرین ک بہت اچھی تھی ۔ گورنمنٹ سروس میں تھے۔ وہ مجھ ہے کہتے تھے کہا گرین کی پڑھو۔ ورنہ دیکھا ہے بال کہ اسٹیشنوں پرلوگ میلی کئیر پھن کرچائے بچتے ہیں، تم بھی نیکر پھن کرچائے بچو گے۔اب چائے بیچنے میں آ مجھے کوئی عارنہیں تھا، گر نیکر پہنے والوں کا جونقشہ میرے ذہن میں آتا تھا، وہ اچھانہیں لگتا تھا۔ تو میں نے انگرین کی پڑھنے کی شروعات کی۔اگلے ہیں پچیس سال تک انگرین کی پڑھی۔کائے میں ہمارے ایک پروفیسر تھے؛ سعیدخان ۔انھوں نے کہا؛ میں پورے سال آپ کو پچھنیں پڑھاؤں گا۔ یہ دس نا ولوں کی اسٹ ہے۔ان میں ہے کوئی تین پڑھ ایس ۔آخر میں ان بی ہے متعلق پوچھوں گا۔اگر پڑھے ہوں گا، تو اپنے مضمون میں پاس

اقبال: تو جب اول لکھنے بیٹھے،اور جہاں اردولفظ نہیں سوجھا، وہاں اگریزی یا پنجا بی کالفظ لکھ دیا؟

عبداللہ حسین: ہاں، جب مجھے کوئی لفظ نہیں آتا ،تو میں اپنالفظ بنا لیا کرتا تھا۔ بعد میں کچھ لوگوں نے کہا؛عبداللہ حسین نے پنجابی میں باول لکھا ہے۔ گر جو کچھ منا سب قتم کے لوگ تھے، انھوں نے کہا کہ اُن کی اردو پر انگریزی اور پنجابی کا گہرا اثر ہے۔ شاید بیربات بھی درست ہے۔

ا قبال: "أواس نسليس" كي نعيم كاشاراردوما ول كي يا دگار كردارون مين ہوتا ہے \_اوائل مين فكشن نگار كے سامنے اپنى ہی شخصيت ہوتی ہے \_تو نعيم ميں كہيں عبدالله حسين بھی تھا؟

عبداللہ حسین: مجھ میں اور دیگر ناول نگاروں میں ایک فرق ہے۔ جتنے بھی نا ول نگار ہیں، بشمول انگریز ی کے،
اکثریت کے پہلے ناول میں سوائحی عضر ہوتا ہے۔ کیوں کہ ان کا تجربہ وہی ہوتا ہے، جے وہ بیان کرتے ہیں۔
پھر اگر وہ مزید لکھیں، تو ان میں دوسروں کوموضو عبناتے ہیں۔ میں نے انگریز ی کے ناول بھی بہت پڑھے
ہیں ، ان پر تقید بھی پڑھی ہے۔ تو بیش تر پہلے ناولوں میں واضح آٹو بائیوگر افیکل عضر ملتا ہے۔ گرمیرے سی
ناول میں بیوضر نہیں۔ ہاں، ایک دو کہانیوں میں ہے، جیسے" نشیب' کی کہانیاں۔ لیکن ناولوں میں ایسا کچھ

نہیں ۔ میں نے دوسروں کواپنا کردار بنایا،اور بیشعوری طور پرنہیں تھا۔میر اخیال ہے کہا چھے فکشن میں لکھنے والے کوغیر حاضر رہنا جا ہے۔

اقبال: گذشته پانچ عشرول نے "اواس سلیں" کی شہرت کو ہمیز کیا۔ آپ کولگتا ہے کراس کی شہرت کے باعث" اوردیگرنا ول نمایا ن نہیں ہوسکے؟

عبدالله حمین: بان، یه درست ب- مجھے اپنے ناولوں میں 'آبا گھ' زیادہ پند ب-اب لوگ اس کا تذکرہ کرنے لگے ہیں۔ گر شروع میں جب'آبا گھ' لکھا،' نا دارلوگ' لکھا،تو وہ''اداس تسلیل' کے سائے میں آگئے۔ پیچھے چلے گئے۔

اقبال: " الركان اور" اداس تسليل" كردمياني وقف كربارك ميں كي فرما كيں؟

عبدالله حسین: یہ بھی ایک کہانی ہے ۔ نا ول شایع ہونے کے بعد میں راتو ں رات مشہور ہوگیا ۔ اشاعت کے اسکا دن ہے میر اشار مشہور رائٹرز میں ہونے لگا ۔ پھر میں سب چھوڑ کرا نگلینڈ چلا گیا ۔ لوگوں نے ہمیر ساپنے خاندان والوں نے کہا کہ آپ کیوں جارہے ہیں؟ آپ اسٹے مشہور ہیں ، کوئی رسالہ لکا لیس ۔ اس کے ایڈیٹر بن جا کئی ۔ بہت ہے ادیب آپ کے اردگر د آجا کمیں گے ۔ پھر ایک اخبار نکالیں ۔ آپ سیاست میں جا سکتے ہیں ۔ ملک میں بہت ہوٹی ویوزیش بن جائے گی ۔ لیکن مجھے ان باتوں میں کوئی کشش محسوں نہیں ہوئی ۔ میں بیس ۔ ملک میں بہت ہوٹی ویوزیش بن جائے گی ۔ لیکن مجھے ان باتوں میں کوئی کشش محسوں نہیں ہوئی ۔ میں انگلینڈ چلا گیا ۔ میں نے ایک ہوٹے ساول نگار کا مقولہ پڑھ رکھا تھا ، ورنا یک اول تو کوئی بھی اول نگار ہیں ۔ ورنا یک اول تو کوئی بھی کھے سے ہو پھر آپ اول نگار ہیں ۔ ورنا یک اول تو میں نے ادا دہ کرلیا کہ میں اس وقت تک دوسرا نا ول نہیں لکھوں گا ، جب تک یہ احساس نہ ہوجا کے کہ میں بوری طرح تیار ہوں ۔ تو تیرہ ہرس تک ایک لفظ نہیں لکھا ۔ جب میں تیار ہوگیا ، تو میں نے ہوجا کے کہ میں بوری طرح تیار ہوں ۔ تو تیرہ ہرس تک ایک لفظ نہیں لکھا ۔ جب میں تیار ہوگیا ، تو میں نے اول لکھ لیتا ہو ''نا گھ' ککھا ۔ اور مجھے حساس تھا کہ جوانظار کیا ہے ، وہ ٹھیک ہے ۔ اگر میں فوراً دو تین فضول نا ول لکھ لیتا ہو 'نا گھ' ککھا ۔ اور مجھے احساس تھا کہ جوانظار کیا ہے ، وہ ٹھیک ہے ۔ اگر میں فوراً دو تین فضول نا ول لکھ لیتا ہو ۔ نہتی ۔

اقبال: "اداس سلیس" اور 'باگھ' کی زبان میں فرق نظر آنا ہے، باگھ ذیا دہ چست اور گھا ہوا ہے عبد الشخصین: آپ نے بہت اچھالفظ کہا ؛ گھا ہوا۔ ہاں ، وہ زیا دہ توجہ کے ساتھ لکھا گیا۔ آپ جیران ہوں گے کہ مجھا نگلینڈ میں رہتے استے برس ہو گئے تھے، گر میں نے 'نبا گھ' میں اگریز ی کا ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ جب اول جھپ گیا ہو لوگوں نے کہا ؛عبد اللہ حسین کی سال سے باہر رہ رہے ہیں، گرنا ول پڑھ کرمحسوس ہوتا جب کہ بیآ دی اپنے گاؤں سے باہر نہیں اکلا۔ دراصل اگر آپ نا ول نگاری کے آرث کے مطابق لکھیں، تو نا ول بنتا ہے۔ 'نشیب' کے دیبا ہے میں میں نے لکھا ؛ ادب ایک طویل المیعاد کام ہے، نا ول کا اصل امتحان وقت بنتا ہے۔ 'نشیب' کے دیبا ہے میں میں نے لکھا ؛ ادب ایک طویل المیعاد کام ہے، نا ول کا اصل امتحان وقت

ہے۔ نقادیا تبھرہ نگار جومرضی کہتے رہیں، فرق نہیں پڑتا۔اگر ہیں تمیں سال بعد تحریر پڑھی جارہی ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔اگر غائب ہوجاتی ہے، تو پھراچھی نہیں ۔

اقبال: آپ نے متعد دبار 'اداس نسلیں'' کومجت کی کہانی قرار دیا

عبداللہ حسین: ہاں، یہ میں نے کہا تھا۔ میں آپ کے لیے محبت کی تعریف کرنا چاہوں گا۔وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی ہے، آپ کا اوراس کا رابطہ ہوجا تا ہے۔ آپ کے گھر والے ان کے ہاں رشتہ لے جاتے ہیں۔ وہ بھی راضی ہوجاتے ہیں۔ آپ کی شادی ہوگئی۔ آپ بھی خوش، گھر اور محلے والے بھی خوش۔ اورلوگ کہتے ہیں، یہ محبت کی شادی ہے۔ اس مصاحبت کی تعریف یہ ہے کہ آپ اس کی فاطر کس کس شے کی قربانی وے سکتے ہیں۔ ''اواس نسلیں'' میں عذر راایک نواب کی بیٹی ہے، نعیم ایک کسان کی فاطر کس کس شے کی قربانی وے سکتے ہیں۔ ''اواس نسلیں' میں عذر راایک نواب کی بیٹی ہے، نعیم ایک کسان کا جیٹا، جس کے پاس کسی فتم کے وسائل نہیں۔ اس کے لیے عذر را اپنے پورے فائد ان ہے، اپنی کلاس سے بھاوت کر کے سب پھے چھوڑ دیتی ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ give up to prepared you are What تو یہ جس کہا زوتھی کٹا ہوا تھا، سب پھے چھوڑ اویا۔ یہ تھی محبت کی شادی۔

اقبال السير من طبقاتي تقسيم كربهي آپ نے منظر كيا؟

عبدالله حسین: ( ذرا لا تعلقی ہے ) ہاں ، طبقاتی تقسیم بھی کہانی میں آتی ہے ۔ نعیم کا بھائی علی کا رخانوں میں کام کرنا ہے۔عذرانے اپنے طبقے ہے بغاوت کی تقریبے ہے۔

اقبال: باول ك تفهيم مين اول نگارے رجوع كرنے كة ب خلاف مين؟

عبدالله حسین: دراصل ما ول نگارے اس کے ما ول کے بارے میں سوال کر ما مجھے بجیب لگتا ہے۔ ما ول نگار نے لکھ دیا، لوگ پنی سوج کے مطابق پڑھیں، اُس کا تجزیہ کریں۔ جتنا آپ نے ادب کاعلم حاصل کیا ہوگا، اتنا احجھا تجزیہ ہوگا۔ اگر آپ ایم اے کر لیتے ہیں، اگلے پانچ چھے ہرس اپنا اور باقی دنیا کا ادب پڑھتے ہیں، او تھوڑا بہت علم آجا تا ہے۔ اگلے ہیں سال مستقل پڑھتے رہے، تو اور علم آگیا۔ جتنا زیا دہ ادب کاعلم ہوگا، اتنا اچھا تجزیہ ہوگا۔ قاری کوخود ہی تجزیہ کرما چاہے۔ ما ول نگارے پوچھان یا دتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کرمیرے اول تجزیہ ہوگا۔ قاری کوخود ہی تجزیہ کرما چاہیے۔ ما ول نگارے پوچھان اور تی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کرمیرے اول اور کہا نیاں کہاں اور کسے بیدا ہوئے۔ لکھنے والا، خاص طور پر فکشن لکھنے والا بہت ی باتوں سے لاعلم ہوتا ہے۔ وہنیں جانتا کہ کہانیاں کہاں سے آئیں، کسے پھیلتی چلی گئیں۔ اس سے سائنسی اندا زمیں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ لکھنے والے کو بہت ی باتوں کا پتانہیں ہوتا۔ فکشن میں دوجی دوکا نتیجہ پچھ بھی آسکتا ہے اور یا نچ بھی۔

اقبال: توبدأس كى Instinct ببلت، ايك غيرا فتيارى رجحان

عبدالله حسين - بال \_اوربيصلاحيت صرف فكشن نگار مين نهيس، ديگر تخليق كارون مين بھي موتى ہے مصر علائي

کہانی ذہن میں کیے پھوٹی ہے؟ گھاس کا پتا کیے نکلتا ہے؟ یہاں تک کہ یہ بھی نہیں بتایا جاسکتا کہ ایک سائنس داں کے دماغ میں پہلا خیال کیے آتا ہے ہاں، بعد میں شخفیق کر کے اُسے دریا فت کرلیا جاتا ہے، گرآپ اس کے ذہن میں جنم لینے والے پہلے خیال کے بارے میں پوچھیں، تو وہ (سائنس داں) اُس کا جواب اطمینان بخش نہیں دے سکے گاتو ا دب میں دوجع دو جار کا کلیے کا منہیں کرتا۔

اقبال: آپ مغرب میں رہے، وہاں ادیب کو جواحتر ام ملتا ہے، یہاں اس کافقدان ہے۔ اس کا سبب؟
عبداللہ حسین: ہما را معاشرہ بالکل فضول ہے۔ لڑائی جھڑ ہے چل رہے ہیں۔ ہما رے دیکھتے ہی دیکھتے خدا حافظ ہوگیا۔ میں تو ان چیز وں پر یقین نہیں رکھتا۔ ہما رہے ہاں ند ہب کی اصل روح ختم ہوگئ ہے، عرف رسومات رہ گئی ہیں۔ نہیں لوگوں کی شروع ہے آرٹ ہے لڑائی ہے۔ پس ماندہ مما لک میں سیہ جھڑ اختم ہوگیا۔ میں پاکستان کو society Unreal کہتا ہوں۔ جبوث، دغابا زی۔ یہاں ادیب کا کام بہت مشکل ہوجا تا ہے۔ اے انسانی قد روں کو اجا گر کرنا ہے۔ (پچھ سے بنڈ زکا وقفہ لیتے ہوئے) مجھا بھی ابھی خیال آیا کہ لوگ جو کہتے ہیں، میر ہے کردا روں میں ما یوی اور غم زدگ ہے، اس کی وجہ یہ ہی کہ مجھا ہے اردگر دانسانی قد روں کی پامالی نظر آتی ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہوگ اِس نارل سمجھ رہے ہیں۔ شایداس وجہ سے میر سے اندر ما یوی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، گروہ میری شخصیت نہیں۔ ان رسمکراتے ہوئے) اب بدا یک بالک نئ بات میں نے بتائی ہے۔ آپ کسی اور بیرا ہے میں لکھ دیں، بہت (مسکراتے ہوئے) اب بدا یک بالک نئ بات میں نے بتائی ہے۔ آپ کسی اور بیرا ہے میں لکھ دیں، بہت فیاں دین جا کمیں گئے۔

اقبال: اردوفکشن کاستقبل آپ کوکیسانظر آر ہا ہے؟

عبدالله حسین: لوگوں میں لکھنے کی امنگ ہے۔ بہت سے لوگ لکھر ہے ہیں۔افسانے اچھے لکھ جارہے ہیں، اور خاسے لکھے جارہے ہیں۔تو مستقبل توہے۔

اقبال: آپ نے انسانی قد روں کی تذالیل کا تذکرہ کیا، تو فکشن نگارکوان کی نشان دہی کرنی چاہیے؟
عبداللہ حسین: ہاں۔ بیاد یبوں، فلسفیوں اور سوشل سائنٹٹ کا کام ہے۔ تعلیم ہی ہے ہر شے لگتی ہے۔ تعلیم ہی ہے ہوئی ہوں گی۔ ان کی نشو وہما ہوگی۔ اگر تعلیم نہیں ہو او یب بھی کوئی کر دا را دا نہیں کر سکے گا۔ سوشل سائنٹٹ تو ایک شک قشم کا مضمون لکھ دیتا ہے، جو پچھی لوگوں پر اثر کرتا ہے۔ گر دا را دا نہیں کر سکے گا۔ سوشل سائنٹٹ تو ایک شک قشم کا مضمون لکھ دیتا ہے، جو پچھی لوگوں پر اثر کرتا ہے۔ گر دا دیب کا کام لوگوں کے دلوں تک پنچتا ہے۔ شاعری میں ، کہانی میں ایک شش ہوتی ہے۔ الف لیلہ کے وقت سے، شہر زاد کے وقت سے انسان کہانی ہے مخر ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ ایکے موڑ پر کیا ہے۔ او یب کا م لوگ آسانی ہے جذب کر لیتے ہیں۔ اگر وہ انسانی قد روں کے ہا رہے میں لکھے ہو وہ موڑ ٹا بت ہوتا ہے۔

اقبال: تو کیادیب کتبریلی کے لیے ،اصلاح کے لیےادب تخلیق کرنا جاہے؟

عبدالله حسین: تر یک الگ معاملہ ہے۔ اس کے مقاصد ہوتے ہیں، منشور ہوتا ہے، جہاں تک ادیب کا تعلق ہے، اس کے ہاں یکمل لاشعوری ہوتا چاہے۔ جس طرح ترتی پندوں نے ایک مہم شروع کی تھی کہ ایسا ادب تخلیق کیا جائے، وہا کام ہوگئ ۔ یہ غیر شعوری معاملہ ہے۔ ادب اچھا ہے، تو وہ لوگوں تک پہنچ گا، اوران کے لاشعور کا حصہ بن جائے گا۔ جب سے آپ کی آ تکھ کھلتی ہے، تو ذہن میں کوئی کہانی یا کوئی شعر منڈ لا رہا ہوتا ہے ۔ یعنی لاشعور میں دفن خیال نیند کے بعد ظاہر ہوجا تا ہے ۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کوئی شعر منڈ لا رہا ہوتا ہے ۔ یعنی لاشعور میں دفن خیال نیند کے بعد ظاہر ہوجا تا ہے ۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہانی کے دب آپ کے لاشعور کا حصہ بن گیا ہے۔ اس سے تبدیلی آتی

عبدالله حسین: ہمار بے لوگ ست اور کاہل ہیں ۔ محنت نہیں کرتے ۔ اس لیے ہم زندگی کے کسی شعبے میں ترقی نہیں کرسکے ۔ تنز کی کی طرف جارہے ہیں ، کیوں کہ ہم محنت ہے جی چرانے والے لوگ ہیں ۔ استے شخیم ماول کا ترجمہ کرنا ہوئی محنت کا کام ہے ۔ چالیس ہرس تک میں انتظار کرنا رہا ۔ سب کہتے کہ جی ہوا اول ہے ۔ بھی ، اگراچھا کہتے ہو، تو اس پرطویل تجزیاتی مضمون لکھویا اس کا انگریزی میں ترجمہ کرو ۔ تنگ آ کرمیں نے خود ہی ترجمہ کیا ۔

اقبال: کیاجارے ہاں اس معیار کے مترجم ہیں، جواردوادب پارے کواگرین کی میں ڈھال سکیں؟
عبداللہ حسین: ہاں ہاں، بہت اچھی اگرین کی لکھنے والے لوگ ہیں۔ اگرین کی اخبارات میں ٹھیک ٹھاک مقالے کھنے ہیں، گرجارے لوگ کا اللہ ہیں۔ غیر تخلیقی ہیں۔ آئ تک جارے معاشرے میں کوئی تخلیقی کا منہیں ہوا۔ جمیں کرکٹ دیکھتے ہوئے بچاس سال ہو گئے، اس عرصے میں 'پاکتان زند مباد' کے علاوہ کوئی نعرہ ایجاد نہیں کرسکے۔ مجھتو اس سے Nausea ہوتا ہے۔ دوسرے ملکوں میں آپ دیکھیں فٹ بال کے لیے کیے گئے، نعرے بنائے گے۔ تو یہ غیر شخلیقی لوگ ہیں۔

اقبال: آغازا یک مخیم اول ہے، پھر مختر اول ہو یل مختر افساند؛ مزاج کے زیادہ قریب کیا ہے؟

عبداللہ حسین: اس وقت میر البندیدہ رجحان اویلا ہے، جسے ہمار ہے ہاں اولٹ کہتے ہیں ۔ اولٹ کی تعریف
ہی اور ہے ۔ اولٹ ہے ڈائجسٹوں میں خواتین کے لیے رومانوی طرز پر کسی جانے والی طویل کہانیاں ۔ اویلا سجیدہ فکشن ہے، جوسوے ڈیڑھ سوصفح کا ہوتا ہے۔ آج کل میری قوجہ کا مرکز یہی ہے ۔

#### اقبال: انگریزی مین بھی ایک اویلالکھرے ہیں؟

عبدالله حسین: بی بالکل و و مکمل کر کے ایجنٹ کود ہے دیا ہے ۔ اب اردو میں ایک نا ویلاشروع کیا ہے ۔ ساتھ چھوٹی بڑی کہانیاں لکھوں گا۔ چھے کہانیوں کا مجموعہ ہوگا ۔ میر ہے ذہن میں اُن کے خیالات ہیں ۔ ہوسکتا ہے، تنین نا ویلا ہو جا کمیں اور نین مختصر کہانیاں ۔ یعنی چھے کا ہندسہ ہے ۔ آج کل آو جو پچھ rubbish لکھتا ہوں، چھپوا دیتا ہوں (قبقیہ )۔

اقبال: جارے ہاں اویب رائلٹی کے معاملے میں شکو وکرتے نظرآتے ہیں۔

عبدالله حسین: ایک طویل عرص قوید مسئلد مها، گراب چندا دیوں کو، جن کی کتابیں بکتی ہیں، رائلٹی ملتی ہے۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ خود پسے دے کر کتاب چچپوانے والے بھی بہت آگئے ہیں۔ سب کوشوق ہے کہ ان کی کتاب آجائے۔ بہت سے پبلشر ہیں، جو کہتے ہیں؛ ہم چھاپ دیں گے، اشنے پسے لگیں گے۔ اور لوگ دے دیتے ہیں۔ البتة اب رائلٹی دینے کا رواج ہوگیا ہے۔ "سنگ میل' والوں نے سب سے پہلے شروع کیا تھا۔ مجھے اچھی رائلٹی دیتے ہیں۔ تا رڑ ، انظار حسین اور دیگر کودیتے ہیں۔ اب میری کتابیں، چاہے سے چار پانچ سال بعد آئیں، گر ٹھیک قعدا دیس بک جاتی ہیں۔

اقبال: آپاب 83 برس کے ہوگئے ، تو لکھنے کاڈ ھب کیا ہے؟ دن کا وقت مقر ریا شام کا؟

عبداللہ حسین: میں کری پر بیٹھ کر ہاتھ ہے گلتا ہوں ۔ انگریزی نائپ کرنا ہوں ۔ وفت کوئی مقر رنہیں ۔ بھی صبح

لکھتا ہوں ، بھی شام ۔ میں فارغ آدمی ہوں ناں ۔ کہیں مجھے جانا نہیں ۔ سورہا ہوں ، تو سورہا ہوں ۔ تو جو بھی

وقت ماتا ہے، اِسی میں صرف کرنا ہوں ۔

اقبال: زیررضوی کے پر ہے'' ذہن جدید' میں اردوادب کے پر وفیسرز کے درمیان ایک سروے ہوا،
جس میں'' اداس تسلیں' کو'' آگ کا دریا'' پر فوقیت دیتے ہوئے اردو کی تاریخ کا بہترین اول قرار دیا گیا۔
عبداللہ حسین ہاں، وہ'' ذہن جدید'' والوں نے کر وایا تھا۔ قرق العین کا'' آگ کا دریا'' دوسر نے بہر پر آیا تھا۔
وہ اس وقت زندہ تھیں۔ میں نے سوچا، بھی اٹھیں تو بڑا صدمہ پنچے گا۔ تو میں نے ایڈیٹر کو خطالکھا۔ میں نے کہا:
لوگوں نے اس سروے میں'' اداس تسلیں'' کو ووٹ دیے ہیں، ان کی نوازش، لیکن میں خودقر قالعین حیدرکواردو
کا سب سے بڑا ما ول نگار ما نتا ہوں۔ ویسے اٹھوں نے لکھائی بہت ہے۔ ساری عمر یہی کام کیا۔ ہم تو ادھراُ دھر
کھیلتے رہے۔ خط بھیج کراُ ٹھیں بھی اطلاع دے دی۔ وہ بھی خوش ہوگئ ہوں گی۔

اقبال: آپ دوما ولوں كے درميان موازنے كر جمان كوكسے د كھتے ہيں؟

عبدالله حسین: ہونا تو نہیں جا ہے۔ ما ولوں کا الگ الگ مزاج ہونا ہے، مگر لوگ کرتے آرہے ہیں، انھیں

اورکوئی کام ہی نہیں ہے۔

اقبال: آپ کے ہم عصر وں میں انظار حسین ایک برانا م ہے

عبداللہ حسین: میں اُنھیں سرا ہتا ہوں۔ وہ 90 سال کے ہو گئے ہیں۔ساری عمر لکھا۔طویل اور مختصر کہانیاں۔ باول کالم ان کی زندگی کااٹا شادب ہے۔اور یہ بلا شبہ قا ٹمی تعریف ہے۔انٹر نیشنل مین بکر پرائز والوں نے انھیں زندگی بھر کے کام پر چناہے۔

اقبال: اردوما ول پربات ہو، تو تذکرہ'' آگ کا دریا''اور''اداس نسلیں''ے آگے ہیں ہو ہتا، کیا اور کوئی اچھا اول نہیں لکھا گیا ؟

عبدالله حسین: لکھے گئے ہیں، اچھے ہیں۔ چند میں نے پڑھے بھی ہیں۔ مرزااطہر بیگ نے دوما ول بہت اچھے کھے۔ مستنصر حسین نا رڑنے کم از کم دوما ول اچھے لکھے ہیں۔ عاصم بٹ کا پہلا ما ول اچھا ہے۔

اقبال: ادب كمثاليتين كے ليے كيا تجويز كري عي?

عبدالله حسین: میں اِس طرح کی تجاویز پر یقین نہیں رکھتا۔ بیا دب کے اساتذہ کا کام ہے۔ سب پچھ پڑھنا چاہیے۔ میں تو بیہ کہوں گا کہ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے، اتنا علم وسیع ہوگا۔ ایک مقام پر بیا صلاحیت پیدا ہوجائے گی، تب آپ نا ول کے اچھے یار ہے ہونے ہے متعلق خودہی فیصلہ کرسکیں گے۔ میراتو خیال ہے کہلوگوں کوزیا دہ سے زیادہ پڑھنا جا ہے۔

اقبال: آپ اردوما قدین ہے مطمئن نہیں ۔ کیا یمی شکایت ہے کہ وہ پڑھتے نہیں؟

عبدالشحسین: ست ہیں ۔ جالیس سال رانے دور میں جی رہے ہیں ۔ نئ چیزی رہ ھے نہیں ۔

اقبال: پيروني اديون مين کون پيند ٻن؟

عبدالله حسین: ولیم فاکنز میرافیورٹ ہے، لیکن سب سے بڑا ناول نگارتو دوستوفسکی ہے۔ مارکیز کا آج کل Craze ہے، مگر مجھاس کے ناول بجھ میں نہیں آئے ۔ ہاں، میلان کنڈیرانے ایک نگاسم کانا ول ایجاد کیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ جیسے میں نے ''خریب'' کی کہانیوں کو دو تین حصوں میں تقسیم کر کے لکھا ہے، پہلے حال کا تذکر وہ پھر ماضی کی کہانی میں نے بیدنیا تجرید کیا۔ لوگوں نے پہند کیا۔

ا قبال: اردوفکشن نگارون کااتنا چھونا سا قبیلہ، اِس میں بھی گر وہ بندیاں؟

عبدالله حسین تگروه بندیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں۔ ہارے ہاں سیاست کی وہا تھیل گئی ہے۔ ذرالیج ابلاغ میں سب سے مضبوط ہے ٹی وی۔ اُس پر سیاست کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی ۔ سیاست ہی کوائٹر ٹینموٹ بنا دیا ہے۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ سیاست کی نیچر گروہ بندی ہے۔ تو وہاں سے یہ وہا ادب میں بھی آگئی ہے۔ کراچی

والوں سے مجھے شکوہ ہے۔ اردوفکشن میں پنجاب کا بڑا حصہ ہے، جے آپ نظرا نداز نہیں کرسکتے، لیکن آپ مانے کو تیار نہیں، گروہ بنا لیتے ہیں، تو آپ کومتعصب ہی کہا جائے گا۔ خیر، میری تو بیلوگ بہت عزت کرتے ہیں۔ اور پھر مجھے اِس عمر میں ان باتوں سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔

اقبال: جارے ادیب اور شعرایا تو سوٹ میں نظر آتے ہیں ، یا کرتے یا جامے میں ، آپ کا لباس سب مختلف سیر ہولت ہے یا روایت ہے بغاوت کی شکل ؟

عبدالله حسین: مجھے کپڑوں کا کوئی شوق نہیں۔ میں کراچی میں ایک ہوٹی میں کھبرا ہوا تھا۔ ہمارے ایک نوجوان دوست میرے کمرے میں آئے۔ میری چپل ٹوٹی ہوئی تھی۔ اُنھوں نے مجھے ہو کچھ نہیں کہا، گراپنے ایک دوست سے کہنے لگے؛ بھی عبداللہ حسین کی چپل ٹوٹی ہوئی تھی، اُن کے لیے پچھ پیپوں کا انتظام کیا جائے دوست سے کہنے لگے؛ بھی عبداللہ حسین کی چپل ٹوٹی ہوئی تھی، اُن کے لیے پچھ پیپوں کا انتظام کیا جائے ( قبقہہ ) نو میرا یہی معاملہ ہے۔ لباس اور کھانے پینے کے معاملے میں رکھ رکھا وُکا قائل نہیں۔

### مفتكورعلى

# عبدالله حسين سے ياد گارملا قات!

اکادی ادبیات پاکتان کی مشاہیر سے ملا قاتوں کے معروف سلسلہ نشام ملا قات ، میں عبداللہ حسین کے اعراز میں ہم میں تقریب تھی ۔ ہرا درم اخر رضا سلیمی نے طلب کیا ، تا ہم ناگز بروفتر می محروفیات کے باعث بروگرام میں ہم وفت نہ بھی سکا ۔ تقریب کے اختیام بر پہنچا عبداللہ حسین کے ہمراہ تصاویہ خنچوا کیں اور 'واس تسلیں ' بران کا آٹوگراف بھی لیا۔ اخر رضا سلیمی سے درخواست کی کرعبداللہ حسین سے ملا قات کی کوئی سبیل نکالیں ۔ سلیمی صاحب ہمیشہ کی طرح کام آئے اور انھوں نے اگلی شام کواکادمی کے رائٹر زباؤس میں ملا قات کا وقت لے دیا ۔ یوں 12 جون 2013 کورائٹر زباؤس کے کمرہ نمبر 111 میں عالمی شہرت یا فتہ ادب عبداللہ حسین سے ملاقات کا مقت رحمان دیا ۔ اور تعارف کے اسلام ملاقات کا مقت رحمان کا شف بھی موجود تھے ۔ کاشف رحمان کا سلام میں اسلیم و کی جبداللہ حسین نے بات کی جس طرح دوسر سے ممانک میں اسلیم و یوا ورتج رہدو ہے والی شخصیات کو اختیاد کا معاوضہ دیا جاتا ہے بالکل ای طرح پاکستان میں اشر و یوچھوانے کا معاوضہ دیا جاتا ہے ۔ بھر پور قبقہد لگا اور میں گا ای مطلب؟ میں نے بتایا کہ جس طرح دوسر سے ممانک میں اشرو یوا ورتج رہدو ہے والی شخصیات کو معاوضہ دیا جاتا ہے بالکل ای طرح پاکستان میں اشرو یوجھوانے کا معاوضہ دیا جاتا ہے ۔ بھر پور قبقہد لگا اور شنگوکا سلسلہ چل نگلا !

#### محكور على محد خان عبدالله حسين كي بي ?

عبدالله حسین: خدا خدا کر کے اداس سلیس شائع ہونے کا موقع آیا تو کہا گیا کہ میرانا م چوں کہاس وقت کے مشہورا دیب کرنل محد خان سے ملتا ہے اس لیے گر بر کا شائبہ ہے ۔ انھی دنوں بجنگ آمد کا بھی کا فی شہرہ تھا۔
یوں میں نے اپنا قامی نام عبداللہ حسین کر کھ لیا ۔ اس نام کی بھی ایک خاص وجہ ہے داؤد خیل کی میپل لیف سینٹ قیائری میں میر سے ایک ساتھی کا نام طاہر عبداللہ حسین تھا۔ یوں قامی نام کے انتخاب میں بھی دوست بی کام آیا ۔

#### مشكور على: تخليقى سفركى ابتداكب اوركيي بهوئى؟

عبدالله حسین: حادثاتی طور برای لیے خود کو حادثاتی ادیب کہتا ہوں ۔داؤ دخیل میا نوالی میں سیمنٹ کی پہلی فیکٹری قائم ہوئی تھی ۔وہاں بطور کیسٹ سلسلہ روز گارچل اکلا ۔وہاں چونے کے پقروں اورمشینری کےعلاوہٴ ا وقات کار میں بندھے ملازمین تھے۔آٹھ گھٹے کام کرتے' آٹھ گھٹے آرام کرتے۔ یا قی کوئی شغل نہیں تھا'ایک دن شدید بوریت ہوئی' میں نے قلم اٹھایا اور کاغذیر کھے لکھنا شروع کر دیا۔ یہ اداس نسلیں' کی پہلی سطور تھیں ۔اس وفت ذہن میں ایک چھوٹی ی لوسٹوری تھی ۔ایک نواب جس کے پاس سینکڑوں ایکڑزمین ہے۔اس کی ایک بیٹی ہے جے ایک قلاش کسان کے بیٹے ہے محبت ہوجاتی ہے۔عذرا نواب کی بیٹی جب کہ نعیم کسان کابیٹا ہے' جس کے لیےعذرااینے یورے خاندان ہے'اپنی کلا*ں ہے بغاوت کر*تی ہے' سب کچھ چھوڑ دیتی ہے۔اس دور میں اس طبقے کی عورت کی غریب کسان سے شادی ہونامکن ندھا لڑ کی نے خاندان کی مخالفت سہی ۔ تا ہم اس نے اپنا پیار یا لیا۔ یہ محبت کی بڑی کہانی ہے۔ محبت بنہیں کرآ ہے کابرڈوس کی لڑک ے رابطہ ہوتا ہے۔آپ کے گھر والے ان کے ہاں رشتہ لے جاتے ہیں۔وہ راضی ہوجاتے ہیں۔آپ کی شادی ہوجاتی ہے ۔لوگ کہتے ہیں' یہ محبت کی شادی ہے نہیں بھائی! محبت کی تعریف یہ ہے کہ آپ کسی کی خاطر کس کس شے کی قربانی دے سکتے ہیں۔ بہرحال میں بوریت مثانے کے لیے صفح سیاہ کرنا رہا۔ پچھ عرصہ لکھنے کے بعد مسود ہے پرنظر ڈالی تو ہائے چھوٹی سی لوا سٹوری سے خاصی ہڑ ھے پیکی تھی ۔کہانی کی شکل اور سے ا ورہو گئی تھی ۔ پھر میں رک آبیا ؟ کہانی میرے گلے پڑ گئی ۔ کہانی پڑھتی گئی اس میں برصغیری تا ریخ بھی درآئی پہلی جنگ عظیم بھی آ گئی۔ بینکار وں کتابیں برا ھنابرا ھیں مصن اس لیے کہ کہانی کو گھر کرنہ کھوں میں اس کے حقیقی منبع تک پہنچنا جا ہتا تھا تا کہ کہانی بڑھنے والوں کومتاٹر کرسکے۔اس لیے ہندوستان اور یا کستان کے مختلف مقامات کا سفر بھی کرنا پڑا ۔ مجھے پتا چلا کہا یک گاؤں میں پہلی جنگ عظیم لڑنے والا ہندوستان کا پہلا فوجی رہتا ہے' جس کا نام صوبیدا رخدا دا دخان تھا۔اے پہلی جنگ عظیم میں وکٹوریہ کراس بھی ملاتھا۔ پنجاب میں رماں کا سفر کر کے ایک چھوٹے ہے اسٹیشن پر انز ا۔ پھر وہاں ہے نا نگد کیا۔احیعا خاصا فاصلہ طے کر کے نا نگہ بھی رک گیا ۔آگے پیدل رستہ تھا' کھیت تھے۔آ دھا گھنٹہ پیدل چلا ۔صوبیدارے ملا ۔اینا مدعا بیان کیا۔انھوں نے کہا''میرے یاس کچھ کتابیں ہیں آپ وہرٹہ ھلیں۔انگریزی میں ہیں'میں نہیں پڑ ھسکتا۔ بیہ ا یک معر کے ہے متعلق ہیں جومیں نے لڑا ' زخمی کمانڈ رکوزخمی حالت میں محفوظ مقام تک لایا ' ۔ انعام میں ساہی ے صوبیدار بنااور ریٹائر ڈکر کے گھر بھیج دیا گیا ۔وجہ رینھی کہوکٹوریہ کراس کے حامل شخص کوجزاز بھی سیلوٹ کرنے کے پابند تھے۔جبری ریٹائر منٹ پراچھی خاصی زمین ملی'ای پرگز را وقات ہے''۔قصہ مختصر جیسے تیسے

قریباً پانچ برس میں اے انجام تک پہنچایا۔ 1963 میں اواس تسلیل کی اشاعت نے شہرت پائی ۔اِے آدم جی ادبی ایوارڈے بھی نوازا گیا۔

محكور على اول كاعنوان اداس تسليس كيول ركها كيا؟

محكور على: "اداس تسليس كا شاعت كي ليه آب كوا فسان بهي لكصابرات

محكور على: شهرت ملتى الي وطن جيور كربرطانيه على كئ ايما كون؟

عبدالله حسین: میرے پاؤں میں بھی مستنصر حسین تا رڑی طرح چکر تھا۔ شہرت کووطن میں چھوڑاا ور'روزگار کے لیے ہم طانبہ چلا گیا۔ وہاں اچھی نوکری مل گئی۔ گھروں میں استعال ہونے والی گیس بنایا کرتے تھے۔ پھر نیچرل

گیس دریا فت ہوئی او ادارے نے کی افراد کوفار ع کردیا گیا۔ میں نے رضا کاراند یٹائر منٹ لے لی۔ ایجھے خاسے پیمی لی گئے۔ ان پیمیوں سے ایک باریعنی نے خان خرید لیا۔ (قبقبہ لگاتے ہوئے) اس کاہر افائد ہو یہ ہوا کہ خود خرید نی نہیں پڑتی تھی۔ ( کمرے میں موجود دوستوں کا قبقبہ تھا تو ہولے ) بارسا کو تھاند ن میں ایک مشہور جگہ پرتھی۔ ہر طبقے کے لوگ آیا کرتے تھے۔ ایک گورا بھی وہاں آیا کرنا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کیا لکھتے رہتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ میں لکھاری ہوں۔ اس اس کہانی کے بارے میں بتایا جس کا مام ' والیسی کا سفر' تھا۔ یہ کہانی ان فوجوا نوں کی تھی جو پاکستان سے غیر قانونی طور پر لندن گئے۔ وہاں ایک گھر میں ستر ہ بندے تھا۔ یہ کہانی ان فوجوا مونا کام کان کرتے تھے۔ گورا! کہنے لگا بہت دلچ سپ پلاٹ ہے۔ مجھے سکر پٹ حیسے کر رہتے تھے۔ چھوٹا مونا کام کان کرتے تھے۔ گورا! کہنے لگا بہت دلچ سپ پلاٹ ہے۔ مجھے سکر پٹ دیں۔ میں نے انگرین کی کاسکر پٹ لکھ دیا تو راہ ہے بٹل نے اس کاسکرین پلے لکھا پھر بی بی کی کے چینل او نے دیں۔ میں نے انگریزی کا مام ' کرا درز اِن ٹر ٹی ' رکھا۔ اس کے عوض مجھے ہیں ہزاریا وَنٹر ملے۔

محكور على " اداس سليس كالتكريزي ترجمه ينيسكو كي كيني ركيا سيا تعا؟

عبدالله حسین: جی ہاں! یونیسکو کے کہنے پرترجہ کیا۔ان کا ایک پر وگرام ہے۔ of Representative Works وہ ہرسال ایک کتا ہے کا انتخاب کر کے دنیا کی پانچ ہوئی دنیا نوں میں مترجہ کراتے ہیں۔ کتاب کتاب کا انتخاب کر کے دنیا کی پانچ ہوئی ہوں۔ای ترجہ کراتے ہیں۔ کتاب پچیس ہرس قبل شائع ہوئی ہوا ور اس کے ایڈیشن مسلسل آتے رہے ہوں۔ای پروگرام کے تحت میں نے اداس تسلیس کا اگریزی ترجہ کیا جو 'The Weary Generations' کے نام سے شائع ہوا۔

محکورعلی: کہاجاتا ہے کہاس ترجے پراعتراضات بھی کیے گئے؟

عبدالله حسین: ایما کچھیں ہے صرف ایک چھوٹے ہے واقعہ کو ہوا دی گئے ہے۔ بھارتی مصنف شمس الرحمان فاروقی کی صاحبزا دی جو ورجینیا یونیو یورٹی میں پڑھاتی ہیں۔ انھوں نے اداس نسلیں کے ترجے پر کچھ اعتراض کیا۔ تاہم اکثریت نے اس پر اچھے تجزیے کیے۔ برطانیہ کے تمام بڑے اخبارات لندن نائمنر۔ گارڈین۔ ڈیلی ٹیلی گراف نے تعریف کی۔ تجزیوں میں لکھا گیا کہا ول پڑھ کرلگتا ہی نہیں کہ بیز جمہ ہے۔ اگر انگریزی کے بارے میں انگریز اچھا کہدیں تو کافی ہے۔ جہاں تک ان خاتون کی بات ہے میں نے ان سے کہا تھا اگر آپ اچھاتر جمہ کر سکتی ہیں تو 'با گھ' کا انگریزی ترجمہ کردیں۔

محکور علی: پہلے اول اور اس تسلیں اور دوسرے اول با گھ کا درمیانی وقفہ خاصاطویل رہا۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ عبداللہ حسین: میں نے ایک مفکرا دیب کا قول پڑھا تھا' ہر شخص میں ایک ناول ہوتا ہے بھلے وہ اے لکھے یا نہ لکھے' تا ہم آپ کا دوسرا ناول اچھا ہے تو پھر آپ اچھے ناول نگار ہیں۔ایک ناول تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ای قول کے زیرائر کافی مدت بعد نبا گئ لکھا۔ دراصل ما ول بھی تغییر کیاجاتا ہے۔ بالکل کسی عمارت کی طرح۔ اس پر بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے تنہائی اور توانائی درکار ہے۔ ہمارے ادیب کابل ہیں۔ محنت سے کتراتے ہیں۔ مغرب میں افسانداور شاعری ندہونے کے ہراہر ہے۔ ما ول زیادہ لکھاجاتا ہے۔ میرا دوسرا ماول نبا گئ کشمیر کے پس منظر میں ہے۔ کہاجاتا ہے کراس کا ہیر وعبداللہ حسین ہے کیاں ایسانہیں ہے۔ نبا گئ کشمیر کے پس منظر میں ہے۔ کہاجاتا ہے کراس کا ہیر وعبداللہ حسین ہے کیاں ایسانہیں ہے۔ نبا گئ کشمیر کے اس کی سپرٹ کا عکاس ہے۔ دلچ ب بات سے ہے کہ بختلف زبانوں کے حامل اس پورے خطے میں شیر کونبا گئ کہا جاتا ہے۔

مشکوریلی جارے دیوں کی کا ہلی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکثریت کل وقتی ادیب نہیں کسی نہ کسی روزگار سے وابستہ ہاں کی تخلیقات دستیاب وفت کی مرہون منت ہیں۔ کیا دبی اداروں کونہیں چاہیے کہ وہ ایجھے تخلیق کا روں کودویا تین برس کے لیے نم روزگارے چھٹکا را دلوا کیں؟

عبدالله حمین: بہت اچھی تجویز ہے ۔ پاکتان اکا دی ادبیات اور مجلس تن آل ردوجیے بڑے داروں کواس خمن میں فوری قدم اٹھانا چاہے ۔ برطانیہ میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں دور کیوں جا کیں ۔ آپ بھارت کو دیکھ لیں 'جواہر لال یو نیورٹی دبلی میں تخلیق کا روں کو با قاعدہ رہنے کی جگہ اور سال بھر کا کھانا چینا مفت فرا ہم کیا جاتا ہے' تا کہوہ مالی پریشانیوں اور شورشرا ہے ہے بے نیاز ہوکر اچھا ادب تخلیق کرسکیں ۔ پاکتان میں تو رائٹر ز کو بچھد و بنایا ہوا ہے ۔ یہاں کتنا ٹیلنٹ ضائع ہورہا ہے ۔ میں خوش قسمت تھا' پہلا ناول ہٹ ہوگیا ۔ میں روٹی کمانے باہر چلا گیا ۔ سلیم کرتا ہوں کہ پاکستان میں کم ناول کھے جانے کی ایک بڑی وجہ معاشی مشکلات بھی ہیں ۔

محکور علی: آپ کسی نا ول یا افسانے کا مسود ہے کمل ہونے پر کتنی بار پڑھتے اور ایڈٹ کرتے ہیں؟
عبداللہ حسین: میں تین سے چار بار مسودہ پڑھتا ہوں۔ تبدیلیاں کرتا ہوں۔ اواس نسلیں 'چودہ سوسفحات پر مشتمل تھا۔ ایڈٹ کیا اور حتی مسودہ قطع و ہرید کے بعد پانچ سوسفحات تک محدود کیا۔ مصنف کواپنی تصنیف کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ اس سے تخلیق میں بہتری آتی ہے۔

مشكور على: آب مانة بين كراداس سلين كي شرت كياعث بالكائمايان بيس موسكا؟

عبدالله حسین: بی ! درست فر مایا \_ مجھے خودا پنی تخلیقات میں آبا گھ زیادہ پیند ہے۔اب لوگ اس جانب متوجہ ہوئے ہیں لیکن جب آبا گھاور نا دارلوگ شائع ہوئے تو وہ اداس نسلیں 'کی شہرت تلے دب گئے۔

محكور على: آپ كاتخليق عمل كياب؟

عبدالله حسین: مجھے نہیں پتا کرمیر ےنا ول اور کہانیاں کہاں اور کیے پیدا ہوئیں ۔ فکشن لکھنے والا بہت ی باتوں

ے لاعلم ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ کہانیاں کہاں ہے آئیں؟ کیے پھیلتی چلی گئیں؟ فکشن میں دوجع دوکا نتیجہ چھے بھی آسکتا ہے اور پانچ بھی۔ لکھنے کا وقت مقر رنہیں۔ بھی صبح لکھتا ہوں ' بھی دوپہر باشام میں۔ میں فارغ آدی ہوں۔ سونے سے پچ جانے والا وقت لکھنے میں صرف کرتا ہوں۔ موڈنہ ہے تو پندرہ 'پندرہ روز تک پچھ بھی نہیں لکھتا۔ ناول نگار کی شخصیت (Split) منقسم ہوتی ہے۔ عام زندگی کے ساتھ ساتھ اے ایک زندگی زیرگی رہاول میں بھی بسر کرنا پڑتی ہے۔

محکور علی: ادیب کواصلاح کے لیے ادب تخلیق کرنا جاہے؟

عبدالله حسین: ادیب کے ہاں یہ مل الشعوری ہونا چاہے۔ جس طرح ترتی پنجے گا اوران کے الشعور کا حصہ بن جونا کام ہوگئ۔ یہ غیر شعوری معاملہ ہے۔ ادب اچھا ہے تو لوگوں تک پنچے گا اوران کے الشعور کا حصہ بن جائے گا۔ جب صبح آپ کی آ نکھ کلتی ہے تو ذہن میں کوئی کہانی یا شعر ہوتا ہے۔ یعنی لاشعور میں دفن خیال ننیند کے بعد ظاہر ہوجا تا ہے۔ یہ اس بات کا شوت ہے کہا دب آپ کے شعور میں اس گہرائی تک چلا جائے کہ وہ آپ کے لاشعور کا حصہ بن جائے ای سے تبدیلی آتی ہے۔ تا ہم اگر تعلیم نہیں تو ادیب بھی کوئی کر دارا دانہیں کر سکے گا۔ تعلیم سے بی روشنی پیدا ہوگی اورانسانی اقد ارفر وغیا کیں گی ۔ انسانی قد ریں بی معاشرتی اصلاح کی ضامن ہیں۔

مشکوریل: جارے ہاں اچھی ہے اچھی کتاب کی اشاعت ہزار تک دم تو ڑ دیتی ہے جب کہ مغرب میں بہت زیادہ تعداد میں کتب شائع ہوتی ہیں؟

عبدالله حسین: مغرب میں لوگ کتاب ہے محبت کرتے ہیں شرح خوا ندگی تسلی بخش ہے را کاٹی کابا قاعدہ تفہور ہے۔ لوگ خرید کر کتاب پڑھنا لیند کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں برقسمتی سے بیر جان پروان نہیں چڑھ پایا خرید کر پڑھنا تو در کنار لوگ اعزازی کتب کوبھی صرف الماریوں کی زینت بناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ زندگی بہت مصروف ہوگئی ہے مطالع کے لیے وقت نہیں۔ کیا ہماری ہاں زندگی مغرب سے زیادہ متحرک ہے۔ کتاب سے مجت کرائٹی کوفروغ اور شرح خوا ندگی ہڑھا کر ہی کتاب کی اشاعت میں اضافے کا سوچا جا سکتا ہے۔

محکورعلی: جارے ہاں ادیب رائلٹی بارے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں؟

عبدالله حسين: طويل عرصه تك بيد مسئله رما مكر جن چندا ديول كى كتابيل بكتى بين المحين رائل ملتى ہے۔ آج كل ذاتى خرج كرك كتاب بين على الله عل

ہ طانبہ میں میری کتابوں کے پبلشر مجھے ہرسال با قاعدہ انوائس بجواتے ہیں کراتی کتابیں شائع ہوئیں' آپ کیا تنی رائلٹی بنی ۔ وہاں پبلشر اور مصنف اس لیے کتاب ہے جڑے ہیں۔

مشکور علی: آپ اپنی کوئی بھی کتاب شائع ہونے پر دوستوں یا عزیز وا قارب میں مفت با نتی ہیں؟ جیسا کہ ہارے ہاں عام رواج ہے؟

عبدالله حسین: جی نہیں! میں کسی کومفت کتاب نہیں دیتا بلکہ سب کو یہی تر غیب دیتا ہوں کہ کتاب خرید کر بڑھیں نا کہ پبلشرا ورمصنف کوبھی رائلٹی مل سکے۔

مشكورعلى: اردوفكشن كاستعقبل؟

عبدالله حسین: نوجوانوں میں لکھنے کا جذبہ ہے۔ بہت سے اچھا بھی لکھر ہے ہیں۔افسانے اچھے فاسے لکھے جارہ ہیں۔ بیاں۔پامید ہوں کیوں کہ امید اچھی ہی رکھنی جا ہے۔ عاصم بٹ اچھانا ول نگار ہے۔ میں نے اختر رضا سلیمی کے غیر مطبوعہ ناول کا مسودہ دیکھا ہے اُنھوں نے محنت جاری رکھی تو کوئی شبہ نہیں کہ بیاردونا ول نگاری کا ہم سنگ میل ٹا بت ہوں گے۔ میں نھیں اپنے قبیلے میں خوش آ مدید کہتا ہوں۔

محكور على: آپ كوكون كون عاديب يا ول نگار يندين؟

عبداللہ حسین: ولیم فاکنز بہت پیند ہے لیکن سب ہے بڑانا ول نگارتو دوستوفسکی ہے۔مارکیز کے ناول مجھے بچھ نہیں آئے ۔میلان کنڈیرانے نگفتم کا ناول ایجاد کیا ہے۔ جیسے میں نے نفریب کی کہانیوں کو دو تین حصوں میں تقسیم کر کے لکھا۔ پہلے حال کا تذکرہ پھر ماضی کی کہانی ۔اس تجربے کوقار کمین نے پہند بھی کیا۔

محكور على: آپ كے پنديد ها ديوں ميں پاكتاني يا اردورائٹر كوئى بھى نہيں؟

عبدالله حسین: (ہنتے ہوئے) مجھتمام پاکتانی اورارو لکھنےوالے ادیب پند ہیں۔اب آپ خوش ہیں۔
محکور علی: آپ کاما نتا ہے کہ جھتمام پاکتانی اورارو لکھنےوالے ادیب پند ہیں۔ اب آپ خوش ہیں۔
محکور علی: آپ کاما نتا ہے کہ جھتمام پاکتانی جانے حالاں کہ آپ نے اردو میں کئی شہکار تخلیق کیے؟
عبدالله حسین: و ماس لیے کہ آٹھویں تک اردو پڑھی پھرائگرین کی پڑھنا شروع کی۔والد بھی یہی کہا کرتے تھے
کہائگرین کی پڑھو ورنہ نیکر پہن کر چائے بیخی پڑے گی۔اب چائے بیخ میں تو مجھے کوئی عار نہیں تھا مگر میلی کچیلی
نیکر پہننے والوں کا جو نقشہ میر ہے ذہن میں آٹا تھا و ماچھا نہیں تھا۔ائگرین کی پڑھنا شروع کی تو اسلے ہیں پچیس
برس تک اگرین کی پڑھی۔کالج میں سعیدخان صاحب ہارے انگرین کی کے پروفیسر سے انھوں نے کہا ''پورا
سال آپ کو پچھ نہیں پڑھا وی گائے دی یا ولوں کی اسٹ ہے۔یہ پڑھ لیں'ا پے مضمون میں پاس کردوں گا۔
تو مہمیز ملی' رجان انگرین کی جانب ہو گیا تا ہم خوش قسمتی ہے کہ میر کی اردولوگوں کو پیند آئی اور یوں میر کی کا میانی بن گئی۔ مجھا نگلینڈ میں رہے اسٹے برس ہو گئے تھ گرمیں نے نیا گئی میں اگرین کی کا میانی بن گئی۔ مجھا نگلینڈ میں رہے اسٹے برس ہو گئے تھ گرمیں نے نیا گئی میں اگرین کی کا میون میں کا میانی کی کہا گئی میں اگرین کی کا میانی بن گئی۔ مجھا نگلینڈ میں رہے اسٹے برس ہو گئے تھ گرمیں نے نیا گئی میں اگرین کی کا میانی بن گئی۔ مجھا نگلینڈ میں رہے اسٹے برس ہو گئے تھ گرمیں نے نیا گئی میں اگرین کی کا

ا يك لفظ بهي نهيس لكھا\_

متحکور علی: آج کل کیام صروفیات ہیں اورلندن لوٹے کا ارادہ او نہیں؟
عبداللہ حسین: فی الحال لندن لوٹے کا ارادہ نہیں ۔ آج کل تین منصوبوں برکام جاری ہے اپنے ناول نقد کو انگریزی کے قالب میں ڈھال رہا ہوں ۔ انگریزی ناول افغان گرل کھر رہا ہوں ۔ اردونا ول نا دارلوگ کا دوسرا حصہ لکھ رہا ہوں ' آزادلوگ ۔ بیان لوگوں کی کہانی ہے جوہر قاعد ہے قانون ہے آزاد ہیں یعنی ناقائل اصلاح ہیں ۔

\*\*\*

## ا نتظار حسین انگریزی سے ترجمہ: آصف فرخی

## حقیقت نگاری کا ماہر

عبداللہ حسین اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ وہ گزر گئے اورا پنی متاع کے طور پر اپنا سب سے قیمتی سر مایہ چھوڑ گئے۔ اب بیہم پر ہے کہ اپنی بہترین سوجھ بوجھ کے ساتھ اس کا جائز ہلیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں بہ بات بھی ذہن میں رکھنا چا ہے کہ ا دب میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا۔ آنے والی نسلیس بید ذمہ لے لیتی ہیں کہ ماضی کے کسی بڑے ماہر فن کا از سر نو جائز ہ لیا جائے اورا پنے نئے فہم وفر است کے مطابق اس کی مختلف تشریح سامنے لائی جائے۔

عبدالله حسین کواپنے پہلے ہی ما ول' اداس تسلیں 'کی اشاعت کے بعد شہرتِ عام حاصل ہو گئی یہاں تک کہ بہت سے پڑھنے والے ابھی تک و ہیں پرا شکے ہوئے ہیں۔ پڑھنے والوں کا بدر قریبہ میں چاہا چھانہ لگے گراس کے اپنے اسباب ہیں۔ اس لیے اس ما ول پر بات کرتے ہوئے ہمیں پنہیں بھولنا چاہیے کہ کوئی بھی ادب یا رہ مناسب طریقے سے مجھ میں نہیں آتا اگرا سے کاٹ کرعلا حدہ کر دیا جائے۔

"ا داس تسلیں "پاکتان کی دوسری دہائی میں سامنے آیا جب ہماراافسانوی ادب میں ءاور مہم ہوگ دہائی میں سامنے آیا جب ہماراافسانوی ادب میں ءاور مہم ہوگ دہائی کے سحر نے لکل رہا تھا اورا یک نئے رجمان کے زیرائر آرہا تھا۔ افسانے سے اول کی طرف گریز ہوا تقسیم کے فور اُبعد سامنے آنے والا پہلا ماول ترقالعین حیدر کا تھا۔ ان کا ماول "میر ہے بھی صنم خانے " ۱۹۴۹ء میں شائع ہواا وراس کے بعد جلد ہی خد بچرمستورکا" آنگن "سامنے آیا۔ اس زمانے میں اردوما ول خوا تین کا معاملہ معلوم ہوتا تھا۔

جب ۱۹۵۹ء میں قرق العین حیرا آگ کا دریا لے کرآئیں ویدواقعی ایک بہت ہڑی جست تھی۔ اب وہ قدیم بھارت کے زمانوں میں پہنچ گئی تھیں۔ ان کے کردار ویدانت اور بُدھ مت کی زبان بول رہے تھے۔ یہ ۱۹۵۹ء کے مارکسزم سے مکمل اجتناب تھا۔ ترتی پہندوں کا سیای، معاشرتی شعور مطالبہ کرتا تھا کہا دیب اپنے زمانے کے پابندر ہیں اور ماضی میں فرار کی کوشش نہ کریں ۔ گراب اردونا ول نے یہ آزادی حاصل کر کی تھی کتا ریخ کی وسیع دنیا میں سفر کرے بلکہ ماقبل تا ریخ تک بھٹی جائے جوغالب کی اس خواہش کے مین مطابق تھا:

کتا ریخ کی وسیع دنیا میں سفر کرے بلکہ ماقبل تا ریخ تک بھٹی جائے جوغالب کی اس خواہش کے مین مطابق تھا:

کی وسیع دنیا میں سفر کرے بلکہ ماقبل تا ریخ تک بھٹی جائے جوغالب کی اس خواہش کے مین مطابق تھا:

ای زمانے میں ایک نوجوان ما ول نگارسا سے آیا جوبالکل گم ما م تھا اور وہ بخل میں ایک ما ول داب کر لایا جس کا مام '' اواس نسلیں'' تھا ۔ اس ما ول میں کر دا را یک وسیع علاقے میں حرکت کرتے ہیں، وُنی افتی بھی وسیع ہوگئے ہیں ۔ سارے ندا ہب امن اور آشتی کے علم ہر دار ہیں ۔'' لیکن کیوں؟ ، ایک کر دار سوال کرتا ہے'' ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کی ایک ند بہ ہے واسطہ ہوتو دوسر ندا بب کے خلاف اتنی نفر ت اور تعقب پیدا ہوجاتا ہے؟'' لیکن بیسار مے مباحث وقتی ٹا بت ہوتے ہیں ۔ وقت اتنی تیزی کے ساتھ ایک دور سے دوسر سے دور میں سفر کرجاتا ہے کہ اس میں بہت ہیجان پیدا ہوجاتا ہے اور اس کا نتیج بڑے پیانے برخون ریزی میں ظاہر ہوتا ہے۔ در حقیقت بیدتم میا نیے اندرا یک اٹس کیفیت لے کرآ گے ہڑ ھتا ہے جو بڑھنے دیر کی ہیں خالے کر آپ گی کرفت میں لے لیتی ہے۔

اس ما ول کے علا وہ جس کی اپنی ہڑی دکشی ہے ،عبداللہ حسین نے افسانے بھی لکھے ہیں ،طویل اور مختصر ، جوان کے خلیقی ذہن کے ہوئ کو ظاہر کرتے ہیں۔ غالبًا وہ اپنے فن کی بلند یوں پراس مجموع میں نظر آتے ہیں جو '' نشیب'' کے مام ہے چھپا۔ اس مجموع میں دو مختصر ما ول'' نشیب'' اور'' والیسی کا سفر' شامل ہیں ۔ ان کے علاوہ اس مجموع میں پانچ افسانے بھی شامل ہیں۔ یہ سب ایک ساتھ مل کر حقیقت پندا نہ طرز تگارش میں ان کی مہارت کی گواہی دیتے ہیں۔

ان کا مختصر ما ول' والیسی کا سفر' خاص طور پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ حقیقت پہندی کے کتنے بڑے ماہر فن تھے۔ بینا ول پاکتانی تا رکین کے چھوٹے ہے گروہ کی عکائی کرتا ہے جوایک عمارت کے مختصرے حقے میں ساتھ رہ رہے ہیں اور کیا شان دار بیانیہ ہے ، جس میں کر دارا یک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کررہے ہیں اور ایک ساتھ مل کران فلاکت زدہ حالات میں گزاراکررہے ہیں کہ جن میں رہنے پر مجبور ہیں۔

اس فلاکت زدہ کونے میں رہتے ہوئے وہ اپنی نوکری کے علاوہ کچھ اور سوچنے کے قالمی نہیں رہے، لیکن دھیرے دھیرے اور بغیر کسی ارا دہ کے، اس کا رابط ایک سفید فام عورت ہے ہوجا تا ہے جوائ حجمت کے تلے رہتی ہے۔ بیرا بطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہاں تقیم ہرا یک فرد کے رقبے میں تبدیلی آنے لگتی ہے۔ وہ زندگی سے لطف لینے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کوبڑی مصیبت میں مُبتلا پاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ بڑی مصیبت میں ہیں مگر ان کے حالات بھی بہتری کی طرف جارہے ہیں۔

در حقیقت ''والپی کاسفر''میں مصیبت اور فلا کت کے دوران زندگی کے بہتر ہونے کا بہت عمد ہ فقشہ کھینچا گیا ہے۔ سیمصیبت کے بھیس میں خیر و ہر کت کی کہانی ہے۔
کھینچا گیا ہے۔ سیمصیبت کے بھیس میں خیر و ہر کت کی کہانی ہے۔

# انچانم نقوی زجه *آخلی* نوعرفان جاوید

# اييخ "عبدالله حسين"

عبدالله حسین تمیا کونوشی کے دوران را کہ جھاڑتے ،تو اُن کانٹا نہ ہمیشہ پُوک جاتا اوروہ را کھ دان ہے ارے پرے ہی بکھر جاتی ۔ سو، اُن کے إردگرد''سواہ، کھنڈی' ہوتی ۔ وہ گفتگو کے دَوران اپنے بڑے ہڑے ہاتھوں کو ہُوا میں ڈرامائی انداز میں حرکت دیتے رہتے ۔اُن کی انگریز ی برطانوی رنگ میں حروف علّے یر دباؤ ڈالتی ، پیسلتی جاتی ۔ گو، وہ گفتگو کے دَ وران الفاظ کا چنا وُ سوچ سمجھ کر کریے ، مگرا بنی ظاہری ہیئت ے بے اعتنائی برتے میں نے بہت وقت أن كے ساتھ، اپنے گرير، أن كے ہاں، ہوٹلز كے أن کمروں میں، جہاں ہروفت پر دے بٹے ہوتے، گپ شپ کرتے گزارا، لیکن شاذ ہی اُنھیں بال سنوارتے یا آئینے کے سامنے دیکھا۔ایک یا نجامے ہے دوسرا بدل لیتے ، ایک شکن آلود قیص کی جگہ دوسری پہن لیتے اور عجب بے نیازی ہے کسی وعوت یا ادبی محفل کے لیے چل دیتے ۔وہ اپنی تمام تر بلند قامتی کے ساتھ یوں دیکھتے، جیسے ایک دیو، غارے کھلے ،روش دِن میں برآ مدہور ما ہو۔ایہا بھی نہیں ہے کے عبداللہ حسین لوگوں کی اپنے بارے میں آراہے غافل تھے یا وہ رفاقت کے طلب گارہی نہیں تھے۔ دراصل، وہ اپنے گر د جہلاا وراحقوں کو ہر داشت کر ہاتے تھے، اور ندہی ججوم عاشقاں کے تمنائی تھے۔ ا یک مرتبها نھوں نے مجھے بتایا" بہت ہے لوگ میرے یاس آتے ہیں، انبوہ درانبوہ، مَیں اُن لوگوں کو جانتا ہوں اور نہ ہی پہچانتا ہوں ۔ غالبًا أنھوں نے بھی میرا لکھا کوئی لفظ پڑھا ہوتا ہے اور نہ ہی میرے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔بس وہ میرے ساتھا بنی تصاور کھنچوانا جاہتے ہیں ۔گزشتہ چند ماہ میں ہزار ما ا پیےلوگوں ہے وا سطہ پڑا۔ یہ مجب لغو معاملہ ہے ۔ کو یا یہ ہما یوں کے مقبر سے کی تضویراً نا رتے ہیں '' مَیں عبداللہ حسین کوایک''یا دگار'' سے زیا دہ ہی جانتا تھا۔وہ جب بھی کراچی آتے ،تو میرے ہاں ایک شام ضرورگزارتے ۔اُن کے ساتھاُن کے دریہ پندر فیق ،معروف ناول نگار،ادا کاراور داستان سکو، مستنصر حسین تا رڑا ورہم را زومعتمد دوست، ادیب، عرفان جاوید ہوتے ۔ جب عبداللہ صاحب کے گھٹنے جواب دینے لگے، تب بھی وہ دو در جن زینے چڑھ کر دوسری منزل تک آنے پراصرار کرتے۔ ہم

رات بھر زندگی، ادب بھیت وغیرہ پر با تیں کرتے رہے اور پس منظر میں میڈم نور جہاں کے گانے ''کہند سے نیں نیاں' یافر یک ساترا کے نفخ' بھے چاند تک اُڑالے جاؤ'' فضا میں جادہ پھو گئت رہے عبداللہ صاحب طفلانہ سس مزاح اور بھر پور قبقہوں کے مالک تھے۔ لاہور کو شخے سے پہلے وہ جنو بی لندن میں ایک بار چلاتے رہے تھے۔ کرا چی ادبی میلے میں، جب ایک صاحب اُن سے پوچھ بیٹھے کہ ''کیا اُن کے قد وقا مت کے ادبیہ کے لیے گا کموں کے ہاں سامان تُم پہنچانا مناسب نہ تھا' 'تو اُنھوں نے اپنے اُن کے قد وقا مت کے ادبیہ کے لیے گا کموں کے ہاں سامان تُم پہنچانا مناسب نہ تھا' 'تو اُنھوں نے اپنے تھے۔ والی ایک برتبہ اُنھوں نے الجمراء لاہور میں ہونے والی ایک پُروقار کا نفر اُس کا اُنھوں نے الحمراء لاہور میں ہونے والی ایک پُروقار کا نفر اُس کا حوال سنایا۔ وہاں اسٹیج پر ادبیہ ، نقاد، نجی مگا کہ بن اوروز پر اعظم میٹھے تھے۔ جب تقاریرا نظم میڈ یو ہو کیں، دادو قسین کے ڈوگر ہے ہرسائے جا چھاور پر وگرا م انجام تک پہنچا، تو وزیر اعظم عبداللہ صاحب کو ہو کیں، دادو قسین کے ڈوگر ہے ہرسائے جا چھاور پر وگرا م انجام تک پہنچا، تو وزیر اعظم عبداللہ صاحب کو بیاس جل کرآ گے۔ چیف پر ولوکول نے اُن کے کان میں ہرگڑی کی، تو اُنھوں نے عبداللہ صاحب کو کی ہو اُنھوں نے عبداللہ صاحب کو کی میں کہ دیکھوں نے عبداللہ صاحب کو کی میں کہ دیکھوں کے اس کی کہنچا، تو وزیر اعظم عبداللہ صاحب کو کی کی دو اُنھوں نے عبداللہ صاحب کو کر سے بیر تک دیکھا اور بو کی اُن میں ہرگڑی کی، تو اُنھوں نے عبداللہ صاحب کو کی کی دو کہ دول کے دیک دیکھا اور بو کی کہوں کی کی دول کے کہاں میں ہرگڑی کی، تو اُنھوں نے عبداللہ صاحب کو کی دول کے دول کے کہا کہ کہا کہ کی کھوں گئی کی کہ کو کو کی کی دول کے کہا کہ کین کی کی کی کو کی کی کو کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کی کی کو کو کی کی کی کو کو کو کو کی کی کی کو کو کو کی کی کو کو کی کی کو کو کی کی کی کو کی کی کو کو کی کی کی کو کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کھور کی کو کو کی کو کی کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی

عبداللہ حسین 1963 میں اپن او بی شہ پارے ' اُواس تسلیں'' کی اشاعت کے ساتھ ہی او بی بلند قامتی عاصل کر چکے تھے ۔ وہ بیان کرتے تھے کہ بیشاہ کاراُنھوں نے پنجاب کے دُورافیا دہ علاقے ، بلند قامتی عاصل کر چکے تھے ۔ وہ بیان کرتے تھے کہ بیشاہ کاراُنھوں نے پنجاب کے دُورافیا دہ علاقہ داوُ دخیل میں ایک سینٹ فیکٹر کی میں بطور کیسٹ ملا زمت کرتے ہوئے ، بوریت سے فرار کے لیے لکھنا شروع کیا تھا ۔ میری خوا ہش ہے کہ میں بھی اس درج کی بوریت پاسکوں، جس کیطن سے شاہ ہکارہنم لیتے ہیں ۔ گو میں نے اِس شان دار تخلیق کے میں چا لیس صفحات چند دہا گیاں پہلے پڑھے تھے، مگر حالیہ ناریخ میں اُن کا شاذ وہا در ذِکر میں آنے والا پہلاا تگریز کی اول والی ان کے نا زہ تعارف کا باعث بنا ۔ اُس کی پُشت پر ایک خوب رُواور با وقار مرد کی سفیہ ہوتے بالوں والی تصویر ہے ۔ اُنھوں نے چوا کہ وہ کیا سوئی رہے ہوں گے ۔ ہاں ، بی ضرور ہو چھا کہ ہوں کے باس وہ کی سے ایسا رادہ در گھا تھا تا ہم اُس کا وقت خاصا بعد میں آیا ۔ 'عرض کیا ، وہ اپنی اس خوا ہش کو ملی جامہ پہنا لیتے ہو اُرواد ہو گھا کہ موجودہ شکل اس محروی کے باعث کی حد کئی حد تک مختلف ہوتی ۔ اُن کا بیا نکشاف کہ اُن کا دو سراا نگریز کی نا ول سے میں سے میں ہے میرے لیے خاصا دِل فریب تھا ۔ وہ اُس نا ول پر خاص توجہ ہے کام کرر ہے میں کے مراحل میں ہے، میرے لیے خاصا دِل فریب تھا ۔ وہ اُس نا ول پر خاص توجہ ہے کام کرر ہے میں کے مراحل میں ہے، میرے لیے خاصا دِل فریب تھا ۔ وہ اُس نا ول پر خاص توجہ ہے کام کرر ہے میں کے مراحل میں ہے، میرے لیے خاصا دِل فریب تھا ۔ وہ اُس نا ول پر خاص توجہ ہے کام کرر ہے میں کی کھور کے کام کر دے کام کر دے

تے۔ 2013 کے اواخر میں اُنھوں نے مجھے بتایا تھا''مجھ میں دردہد داشت کرنے کا مادہ کم ہے۔ میری کمر میں تکلیف ہے، گھٹے میں میں تکلیف ہے، گھٹے جواب دے گئے ہیں، میں اگلی گرمیوں میں ہرطانیہ جارہا ہوں۔ وہاں اپنے گھٹے تبدیل کرواؤں گا۔'' مگرا گلی گرمیوں میں اُنھوں نے ہرطانیہ جانے سے انکار کردیا۔ اُن کے اہلِ خانہ جارے تھے بتو اُنھوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا'' مجھے خاصا کام کرنا ہے۔''

" تم مجھا بناز پر تکیل کام کیوں نہیں جیجتے ؟ " ایک مرتبہ اُنھوں نے فون پر کہا۔ مَیں نے ہمت كرتے ہوئے گزارش كى "مَين اپنا كام تبھى تجيبوں گا، اگر آپ اپنا كام بھى مجھے بجوائيں \_" جواب دیا' مئیں ضرور بجوا دوں ، مگرتم اُس کا کیا کرو گے؟''جب مَیں نے چند ہفتوں بعد اُنھیں اُن کا وعد دیا د دِلایا ، تو اُنھوں نے ایک ہر تی نامے میں لکھا۔ '' پیارے ایچا یم بمیں اُ مید کرنا ہوں کہم خیریت ہے ہو گے۔ایک عجب وا قعہ ہوا مئیں نے اپنے نا ول کامنو دہ (جے مَیں مکمل سمجھ رہاتھا) دیکھا۔میرے لیے بیہ أمرير بيثان گن تھا كہوہ وہاں ہے شروع نہ ہوا تھا، جہاں ہے أہے شروع ہونا جا ہے تھا۔ اُس میں خالی جگہبیں تھیں ۔نا ول کے ہا قاعد ہشروع ہونے کے لیے ان جگہوں کاپڑ ہونا ضروری تھا (میری زبان کے قو اعدیرِ معاف کرنا )۔ چنا ں چیمیں پچھلے چندروز ہے ناول کے ابتدائی صفحات دویا ر ولکھ رہاہوں ۔ کیا یہ مصحکہ خیز بات نہیں کہ کئی ہرس کی رہا ضت کے بعدا بتدائی صفحات کوا زسر نود یکھا جائے ۔ مَیں جا ہتا ہوں كرتم ات رواهو، ير چند روز مزيد صبر كرو، شكريه عبدالله ان - ' بالآخر جب بم في اين مع دول كاتبادله كرليا، تومين نے أخص لكھا۔ "عبدالله صاحب، آداب! آپ كامنو دويالينا ميرے ليے باعث ورت و افتحار ہے ۔ میں اپنی پوری سعی کروں گا کہ اپنی صائب اور نکته رُس رائے دوں ۔ میں آپ کواپنامتو دہ بھجوا رہا ہوں \_میری دانست میں ،اس میں چندامور مزیدتو تبہ طلب ہیں ۔اس میں کہانی کی رفتارے لے کر اس کا ڈھا نیاا ورکردارنگاری توجه کے متقاضی ہیں۔ میں شکر گزارہوں گا،اگر آب اے بہتر بنانے میں میری را ہ نمائی کرسکیں \_ پڑتیا ک جذباب کے ساتھ، ایکا ایم \_''چند ہفتوں بعد عبداللہ صاحب نے لکھا۔"میرے پیارے ایکا ایم! را لطے میں ناخیر پر معذرت میراوہی عذر کراجی ہے واپسی پر مجھے نزلے اور بخارنے آن پکڑا۔ بعد ازاں ،قرین اعزامیں اموات ہو گئیں (اُن میں سے ایک میری بڑی بہن تھیں ) \_ مجھے با رہاا سپتال جانا پڑا، پھر تد فین کے معاملات تھے ۔ دِل گرفنگی کاموسم ہے ہم یقین کرویا نہ کرو (یہاں میں غالب کا سہارالوں گا) کو میں رہا رہین ستم بائے روزگار ... لیکن تیرے خیال ہے عافل نہیں رہا۔ مَیں نے ''ہوم بوائے'' کو تین چوتھائی پڑ ھاتھا کہا ہے ہم یا مقزاق کی'' منتخب تصنیفات'' کویڑھنے کے لیے اِے با دل نخواستہ نج میں چھوڑ ناپڑا۔'' منتخب تصانیف'' کراچی کورنگین و ہر حق خراج تحسین

ہے۔ نمئیں ایک فر باور بے چین شخص ہوں ... " ہے لے کر خاندانی معاملات اور میمن دوست (جہاں پر مئیں پہنچا ہوں ) اِس درجہ ول فریب ہیں کرمئیں پہلے اول کی جانب نہ کو ہ پایا ۔ میر ک سست مزابی کی مخر کے میر کی مطالعاتی تمر کی ابتدائی عادت ہے کہ اگر مجھے الفاظ ، ہر اکیب اور جملے اچھے لگیں، تو مئیں اُنھیں دوبارہ، سہ بارہ پڑھتا ہوں۔ اُن کا ایبالطف لیتا ہوں، جیسے منہ میں کوئی خوش ذا نقہ شے ہو (لطیف تسکین کے قریب ہر، اس تم میں باتی رہ وبانے والی چندمسر تو ں میں ہا ہے ) ۔ تم نے اس کے اس کے بارے میں جن تحفظ ت کا ظہار کیا ہے، وہ بے بنیا د ہیں۔ مئیں نے اِس کے ڈھانچے یا دیگر معاملات میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ اے پڑھنا ایک پُر لطف تج بہہ ہے ہم اس امتحان میں کام یاب رہے ہو۔ جیسا کہ ایک برانی کہاوت میں کہا جاتا ہے '' شخص میں تم محمولی روسری سروس تھا ری مہارت کو ظاہر کرتی ہے، 'اس کے کھوں گا ۔ میں نے اپنے نا ول میں معمولی رو و برل کیا ہے۔ اختا میے کے اختا مے کے ساتھ چند معمولی کھوں گا ۔ میں ایک بیں ۔ براہ کرم ہی کے بیا تھے چند معمولی تبدیلی کرکو (اوراپنا کچھوفت نکالو) عبداللہ آج گے۔ '' تبدیلیاں کی ہیں ۔ براہ کرم بیکھلے میں کواس ہے تبدیلی کرکو (اوراپنا کچھوفت نکالو) عبداللہ آج گے۔ ''

اس اگی خط و کتابت میں، میں نے اُن کی بہن کی وفات پر تعزیت کرتے ہوئے کھا

دمیں صرف تھ و رہی کرسکتا ہوں کو پنے بہن ، بھائیوں میں ہے کی کی موت سہنا کیسا مشکل اُمر ہوگا۔

میں جواب میں نا خیر پر معذرت خواہ ہوں ۔ میں زندگی کی روزمز ہ کیسا نیت ، شہر نے فرا را ورمز پر تحقیق میں جواب میں نا خیر پر معذرت خواہ ہوں ۔ میں زندگی کی روزمز ہ کیسا نیت ، شہر نے فرا را ورمز پر تحقیق کے لیے اندرونِ سندھ گیا ہوا تھا۔ میں نے سکرنڈ کے لیے بس پکڑی ، ایک با کیں با زو کے ربحان والے صاحب، سر خابیر ، کے کتب خانے میں فرا واں وقت گزا را اورا تفاقیہ طور پر ایک بود سیاسی جلوس میں شر یک ہوا۔ بعدا زاں ، سالا نہ پُر بیجان جبو لے لال کے میلے میں شامل ہوا ۔ میس نے اُنھیں بتایا کہ اُن کی جانب سے میر نے گئی گام کی ستائش میر ہے لیے بہت خوش کن اور حوصلد افر اُتھی ۔ میس اُن کے اول کو جکمل پڑھ کرا پی رائے ہے آگاہ کروں گا۔' جب میس نے اُسے ختم کیا، تو اُنھیں بتایا کہ '' میں پر کو کمل پڑھ کرا پی رائے ہے آگاہ کروں گا۔' جب میس نے اُسے ختم کیا، تو اُنھیں بتایا کہ '' میں پر کو بی میر کیا ہو اُنھیں بتایا کہ '' میں پر کو بی اُن کیا وروسی اُنھی ہیں۔' جس پر اور میں اُنھیا کی ابتدائی حرکات '' بنیا دی ساختیاتی '' تبدیلیوں کی متقاضی ہیں۔' جس پر اُنھوں نے بلا مدا خلت ( کھاریوں میں ایک نایا ب خوبی) میر کیا ہے شی اور وسی اُنھیں ہوتی گاوت کیا (حرید نایا ب خوبی )۔ شاہد بیا کی غیر متوقع بات نہیں ، کیوں کہ عبداللہ حسین ایک عمقا ہوتی گلوت کے تھات دیا ہے ۔ این قبلے کے آخر کی فرد۔

جب ہم آخری مرتبہ ملے ہو ہم سمندر برتو نہیں ،اُس کے خاصے قریب تھے۔مستنصر حسین نارڑ صاحب نے سمندری آبی جھاڑیوں میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لہذا حیدر آباد کے ایک دوست

نے ایک ثام کشتی برگز ارنے کا ہتمام کرلیا۔ہم ﴿ لَكُرْرِي بُولُ كِمَا يَكُ كُمْرِ بِهِ مِينَ الْحَصْمِ بُوكُرغُ وب آفتاب کے بعدا دا کار، کمال احمد رضوی (ڈراما سپریل الف نون کے الن) کاانظار کرتے رہے، گروہ نہآ سکے ۔ اً س شام کسی سیاسی ہلچل کی وجہ ہےٹر یفک بھی الجھےا زدھام میں بےتر تیب ہورہی تھی اورڈ رائیو ربھی شہر کی پُر ﷺ مڑکوں پر رَستہ کھو بیٹھاتھا عبداللہ صاحب بے چین ہورہے تھا وروہ اس مہم جوئی پر مکمل آمادہ نظرنہ آتے تھے۔انھیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں دِقت ہوتی تھی، چہ جائیکہ ایک کشتی میں بیٹسنا۔ یہ صوراً تھیں شکو ہ گناں کررہا تھا۔ہم نے اُنھیں قائل کرنے کی کوشش کی کہوہ ایک خوش گوارشام ٹابت ہوگی، مگراُن کی روایتی خوش دِلی معدوم تھی ۔ساڑھے نو بچے، ہم عرفان جاوید کی گاڑی میں سمندری گھاٹی کی جانب روانہ ہوئے ۔ٹریفک میں راستہ بناتے ہوئے خودنوشت کے عناصر پر گفتگو کرتے رہے ،ایک الیی صنف، جس کی جانب او بیب با لآخر را غب ہو جاتے ہیں، یوں شاعر با او بیب کی روابیت اجتماعی شعور میں مدغم ہوجاتی ہے۔عرفان کی گفتگورز غیب آمیزتھی ۔ جباُس نے ایک ایسے شاعر کے بارے میں دریا فت کیا، جوخوا تین میں مقبولیت کے حوالے ہے خودستائی کا نمایا ں عنصر رکھتے تھے ہو عبداللہ صاحب بول رئے ہے مئیں اُسے جانتا تھا۔وہ دروغ کوتھا۔وہ اس طرح اپنا قدیمۂ ھانا تھا۔''اُن کے مزاج اور لہج میں گلی آگئی 'ایک با وقارآ دمی اورطرح کا ہوتا ہے ۔ میں باعز ت آ دمی ہوں ۔'' وہ اینا ماضی کھنگا لئے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔وہ تحریر کے لیے زندہ تھے۔ یہی اُن کے لیے بہت تھا۔ جب ہم گھا ٹی پر پہنچے ہتو ا نھوں نے میر ے کاند ھے کا سہارالیا، قسمت کوکوسااوراس مہم جوئی کوبھی ہم اُن کی فوری مشکلات کے بارے میں زیادہ فکرمند تھے۔اُٹھیں بہمشکل ایک لمبے تنگ پُل پر چلنا، جبو متے عرشے پراینا آپ سنجالنا ا ورا یک چھوٹی سی سیڑھی پر جیڑ ھنا تھا ۔ گوان کاغضبہ برقرار رہا، مگراُ نھوں نے بلند حوصلگی اورمستفل مزاجی کے ساتھ وہ تمام مشکل مراحل مطے کرلیے۔اضطراب، بیاری اور نا گفتہ بہ حالات کے باوجود، وہ استقلال ہے آ گے ہڑھتے رہتے۔

جب ہم سکون سے کشتی پر ہرا جمان ہو گئے ، تو خوش گوار شعندی سمندری ہُوا بہتے گئی۔ دُور تا رہے فضا کو آتش با زی نے رنگین کر دیا تھا۔ غالبًا کوئی سیاسی جماعت کسی گم گشتہ اَمر کی با زیا فت کر رہی تھی ۔ ابتدا ئے کے طور پر ، اگر میرا حافظہ خطانہیں کھار ہا، ہمیں چکن ہوئی پیش کی گئی۔ عبداللہ صاحب کا مزاج بحال ہونے لگا۔ تب نا رڑ صاحب اپنے مخصوص انداز میں پی ٹی وی سیریل ، ' نواب سراج اللہ ولہ' کے حوالے سے ایک رنگین و تقیمین قصہ سُنانے لگے۔ عبداللہ حسین بیچے کی طرح کھلکھلا کر ہننے لگے۔ ہم نے اپنی نشتوں پر آسودگی سے نا تگیں پھیلا لیں اور نیم درا زہو گئے۔ یوں لگتا تھا ، جیسے ایک طوفان بلاخیز نے اپنی نشتوں پر آسودگی سے نا تگیں پھیلا لیں اور نیم درا زہو گئے۔ یوں لگتا تھا ، جیسے ایک طوفان بلاخیز

گزرگیا ہو ۔گھاٹی تک کے پریٹان گن ابتدائی سفرا وردیگر مشکلات کے باوجود، وہ ایک یا دگار شام تھی۔
کشتی میں بیت الخلاکا م نہیں کر رہا تھا، سمندرکوسر دہ وانے لپیٹ میں لے لیا تھا اور کشتی دائر وں میں چلے گئی تھی ۔ اس سب کی کوئی ابمیت نہتی ۔ ہم سب آسود ہ تھے، خوش تھے اورا کیٹھے تھے ۔ جب کشتی نے والسی کا سفر کیا، تو ممیں نے عبداللہ حسین کی نظر وں کا تعاقب کیا، تو وہ دُورا ندھیر ے میں کی اُن جانی شے پر مرکوز تھیں ۔ مجھے نہیں معلوم کراس کے وہ کیا سوج رہے تھے اور نہ ہی ممیں نے پوچھا مناسب سمجھا، البتہ تب مجھے اُن کے انگریز کی اول '' Journeys Emigre '' کا اقتباس یا داآ گیا' بمجھے نہیں معلوم ، کدھر کوئر نا مجھے اُن کیا ہوں ۔ میں بھنور میں پھنوں ہے ، جر بھی میں مُرد تا ہوں ۔ میں بھنور میں پھنوں ہے ، جر بھر بھی میں مُرد تا ہوں ۔ میں بھنور میں پھنوں جان داروں جیسا زندہ دَم لینا چھوڑ گیا، لیا تو نیم مُردہ، گم نے شروع مَیں مجھے موت کا احساس دیا ، میں جان داروں جیسا زندہ دَم لینا چھوڑ گیا، لیا تو نیم مُردہ، گم

## \*\*\*

## اداس نسلیں سےانتخاب

**(1)** 

ا گےروزر جنٹ کواپنا گاڑیوں کا حصر لگیاا وروہ انتالیس گھنٹے کے سفر کے بعد، بیٹم کی سرحد پار کر کے میدان جنگ میں داخل ہوئے ۔گاڑیاں انھوں نے آرکس کے مقام پر چھوڑیں اور ہولی ہیک میں قیام کیا۔

اصل محاذ ہولی ہیک ہے تین میل کے فاصلے پر تھا۔ سارے مکان اور دکا نیں شہری آبادی ہے فالی ہو چکے تھے۔ مکا نوں پر گورے سالوں ، رخم فوں اور تو پ خانے کا قبضہ تھا ، جن میں تین یور پی اقو ام کے لوگ . بلجینن ، فرانسیں اور اگرین شامل تھے۔ دومنزلہ مکا نوں کے تمام کمرے گورے سپاہیوں ، اسلحہ با رود ، باور چیوں اور داشن کے ڈبوں ہے بھرے پڑے تھے۔ ہیڈ کو اٹر سٹاف الگ الگ مکا نوں میں تھا۔ مکا نوں ہے ذرا فاصلے پر دکا نیں تھیں جنھیں خالی کر کے فرش پر مکئ کے ناڑ بچھائے گئے تھے۔ ان میں رسالوں کے گھوڑے اور نچر بند سے ۔ جود کا نیں نی ربی تھیں وہ ہندوستانی فو جیوں کے لیے خصوص کی گئیں۔

اکتور کے آخری دن تھے۔ باہر تیز سر دہوا چل رہی تھی اور رات ہولی ہیک پر بہت نیچے جھک آئی تھی۔ سپاہی خٹک گوشت کے گلڑے اور پنیر کھانے کے بعد سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ چندا یک سوبھی چکے تھے۔ پائن کے درختوں کی چوٹیاں دوراو پر اندھیر ہے میں آ ہت آ ہت بال رہی تھیں اور ان کی بوڑھی انگلیوں کی طرح جھکی ہوئی جھری وارشاخیں اور تیز نو کیلے سبز پتے رات کے خصوص اسرار میں سائیں سائیں کر رہے تھے۔ دکان میں تم باکو، پنیراور کمئی کے ناڑوں کی ملی جلی بوپھیلی ہوئی تھی۔ ایک خالی الماری میں مدھم کی لائین جل رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ دومشین گئیں، جن کی نالیوں پر خول چڑ ھے تھے، کھڑی تھیں۔ بارود سیشن کمانڈر کے باس تھا۔

'' خچر محفوظ ہیں؟''حوالدا رٹھا کر داس نے مبل نا نتے ہوئے یو حیھا۔

'' ہاں''۔ نعیم بستر لگا رہاتھا۔اس نے چند ناڑا کٹھے کر کے ان کاسر ہانہ بنایا اور ہاتھ ہے دبا کر

ويكھا\_

"پېرے پر کون ہے؟"

\_"*احد*"\_

''اس کے بعد''۔

"دو بحرياض بدلي كركا"\_

"سونے سے پہلے چیک کر ایما" ، عُما کر داس نے عصفا اٹھا کر بستر کا خیمہ بناتے ہوئے کہا۔

ا یک سپاہی نے ممبلوں میں کروٹ بدلی اور بھاری، خواب آلود آواز میں بر برایا: 'نیتو مکئ بھی سالی

ىردى-"-

لیٹے بی نعیم کے نقنوں میں خٹک کمکی کی مانوس بو داخل ہوئی ۔ خواب آلود سانسوں کی حرارت اور انسانی بو آ ہت آ ہت کمرے میں پھیل ربی تھی ۔ جب بستر گرم ہو گیا تو اس نے اند ربی اندر ہاتھ بڑھا کر بوٹ اتارے اور با ہر دکھیل دیے۔ دور کسی مکان میں سے ایک او نچا کر خت قبقیہ بلند ہوا اور گہری رات میں گم ہو گیا۔

" تمهارے پاس سگریٹ ہے؟ " کھا کرداس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔

"بإل"\_

"ایک دو''۔

تعیم نے سگریٹا سے پکڑائے۔' دروازے کے پاس چلے جاؤ۔ یہاں مت پیا''۔

"جسمين نيندآري ہے؟"

" نہیں گرمیں خوب گرم ہو گیا ہوں" \_

" آؤيبان بينيين" \_

دونوں کمبل اوڑھ کر دروازے کے پاس نگے فرش پر جا بیٹھا ور خاموثی سے سگریٹ سلگا کرپینے

لگے۔

'' فرش برا ٹھنڈا ہے'' یعیم نے کہا۔

کیاحشرہوگا''۔

نعیم نے نا ژمروڑ کرفرش پررکھا وران پراکڑ وں بیٹھ کر کمبل کی آ رام دہ حرارت محسوں کرنے لگا۔ ''محاذ تین میل پر ہے''۔ٹھا کر داس نے بڑاساہا تھ بڑھی ہوئی داڑھی پر پھیرا۔

"فاموش كول بي صرف كيدر اول ربي بين"-

"جرمنوں نے ابھی حملہ شروع نہیں کیا"۔

"جارى لائنول ميں اس وقت كون ہے؟"

"<sup>وس</sup>کوا ررساله" \_

"كياضرورى ہے كہ جرمن حمله كري" - تھوڑى دريے بعد نعيم نے بوچھا۔

" پیة نہیں ' ۔ شاکر داس نے ماڑ چہاتے ہوئے کہا۔ "گران کی فوج زیادہ ہے ۔ ایک ڈویژن ۔ یا اس ہے بھی زیادہ'' ۔

اس نے سگریٹ بھینکتے ہوئے لوہ کا کواڑ کھولا۔ بھیگی ہوئی سر دہوا تعیم کے چیرے سے ٹکرائی۔ ایک گیدڑ نے بالکل سامنے آکر آوازنکالی۔ اگلی دکنوں میں سے خچروں میں بھگدڑ مچنے اورایک خچر کے کمکی کے نا ڑوں پر پیٹا ب کرنے کی آواز آنے لگی۔ نعیم نے سر با ہرنکالا۔

"سیابی احدخان"۔

اندهیر ے میں سے احمد خان کے رائفل کے دستے پر ہاتھ مارنے اور جواب دینے کی آواز آئی۔ ''شاباش''۔

با ہر ہلکی ہلکی خاموش ہا رش ہور ہی تھی اور پائن کی چوٹیوں میں با دل پھر رہے تھے تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفے پر بجلی چکتی ۔

"بيموسم جنگ كے ليخطرناك بونا ب "فاكرداس فے تشويش سے كہا۔

تعیم نے خاموثی ہے درواز ہند کردیا۔

"جب خاموش بارش ہور ہی ہوتو آواز دور تک جاتی ہے ۔اور بجل"۔

"ا حیاے کہ آج حملہ بیں ہوا"۔

"بال -سب سے زیادہ خطرنا کے ویرف باری ہوتی ہے"۔

دورشر تی آسان رے گررگر کی آواز آنی شروع ہوئی۔

''وہ۔آرہاہے''۔ٹھاکرداس نے چونک کرکہا۔وہکان لگائے سنتے رہے۔ہلکی گرئ دارآواز قریب آربی تھی نیم نے جلدی سے اٹھ کرلاٹین پر بہت سے ہاڑ چھینکے۔واپس آتے ہوئے وہ اندھر سے میں ایک سوئے ہوئے سیابی سے ککرا کرگر بڑا۔سیابی نے نیند میں گالی دی اورکروٹ بدل کرسوگیا۔

با ہرنگل کر انھوں نے دروازہ بند کر دیا ۔ مہین پھوا رے لکڑی کا پائیدان گیلاا ورپیسلواں ہور ہاتھا۔ سامنے اندھیر سے میں بائن کے در خت بھاری، سیاہ بھوتوں کی طرح کھڑے تھے۔خوف ناک آواز دفعتاً بالکل قریب آگئی۔ ٹھا کر داس اور نعیم بے جان لکڑی کے تختوں کی طرح زمین پر گرے اور بے سدھ لیٹے رہے۔ درختوں کے اوپرایک دھند لی سبزی نمودار ہوئی اور تیزی ہے مغرب کی سمت گزرگئی۔

"بد بخت ہزارتو بوں کی آوا زہے "۔ ٹھا کر داس نے سر گوشی میں کہا۔

نیم روش، سفیدی مائل با دل دکانوں کی چھتوں بر آگئے تھا ور باریک پھوار خاموشی ہان کے چیروں کوبھگور بی تھی ۔وہا مٹھے اورواپس دکان میں داخل ہوئے ۔

"بيہوائی جہازتھا" فیاکرواس نے اپنے آپ سے بات کی۔

"جرمنوں کاتھا؟"

" پیته بیل" ۔ پیته بیل" ۔

"بری بی تقیی"۔

"سبكى برى بوتى ہے"۔

کپکیاتی ہوئی اٹکلیوں سے انھوں نے دوبا رہ سگریٹ سلگائے۔ ہوائی جہاز کے ساتھان کابد پہلا

تجربيقا.

" سگريٹ يہيں ختم كر دو \_مورچوں ميں نہيں بي سكتے" \_ شاكر داس بولا \_

" کیوں؟"

"سكريث يركولى يرا على اورجر عصاف كرجائ كى - بربات يركول - كون"-

وہ خاموشی سے دھواں اڑاتے رہے۔ کمرے میں سونے والوں کے خراروں کی آواز بلند ہوتی

جار ہی تھی۔

"شايدكل ہم چلے جائيں"۔

"کہاں؟"

"فائر نگ لائن ير ١٠ ين؟"

نعيم نے ايك كنطے كوائے ورے ديكھا۔ابتم كوں يو چھتے ہو؟"

ٹھا کر داس نے ابر واٹھا کرکڑی ہمسنحرا نہ نظراس پر ڈالی ، پھرسگریٹ پرایک لمباکش لینے کے بعد نیم

خفگی، نیم طنزے ہنیا۔

"میں اس قد را کتا گیا ہوں \_ یہاں ہے"\_

تعیم خاموشی سے اندھیر سے میں و کھتارہا۔

" مجھاس وقت محاذر ہونا جا ہے۔یا گھر"۔

" کیوں؟"

"میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اتنے مہینے ہو گئے۔ یہاں میری خچروں سے بھی بری حالت ہو گئی

ے''۔

"شمص اپنی ہوی ہے محبت ہے؟"

"بال-شايد ال مجھے برای محبت ہے"۔

"احجما"۔

"ہم نے شادی عجیب طریقے سے کی تھی ۔ میں عورتوں کا کاروبا رکیا کرنا تھا"۔

" کاروبار۔ایں؟"

"میں اور رام عظمے ہم لدھیانے ، انبالے اور رہتک عورتیں اٹھایا کرتے اور پنجاب میں لاکر بیچا کرتے ہے ۔ خاص طور پر لائل پوراور سر گودھا میں وہ اچھے دام دے جاتی تھیں ۔ یوں ہمیں خود کورتوں کا کوئی چا کرتے تھے ۔خاص طور پر لائل پوراور سر گودھا میں وہ اچھے دام دے جاتی تھیں ۔ یوں ہمیں خود کورتوں کا کوئی چا و نہتھا۔ ہم کبڑی کے مانے ہوئے کھلاڑی تھے اور سب سے اول جسم اور جان کی رکھوالی کرتے تھے ۔جوانی کا زماند تھا۔ بیسیوں کورتیں آئیں اور بیسیوں گئیں ۔ بھی بھار کوئی پیند آئی تو دو چا رروز کے لیے رکھالیاور ندادھر سے لاداادھر بیچا ۔ لوہوں ۔

" میں نہیں پیتا" فیم نے اس کاسگریٹ والا ہاتھ پیچھے دھکیل دیا۔

''ایک دن میں نے سنا کہ چکے نہر ۲۰ کی ایک کمہاری نے آوازدی ہے چارطرف کے گاؤں میں کہ ہے کوئی ایسا جوان جو مجھے دن دن کوآ کر لے جائے ۔ یہ آوازین کرمیری مو نچھ کوتا وُ آ گیا۔ میں نے کہا چل رام سنگھ دن دن کو جانے ہے گھرائے۔ میں نے ایک ورت بھیج کر پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ اس کا خاوند کمہارا پنے گاؤں کا شدزور جوان ہے اور رات کے وقت اس کی ماں بیٹے اور بہو کوا ندر بند کر کے تا لالگا دیتی ہے۔ چناں چرات کوئکنا دشوار ہے۔' اس نے گلاصاف کر کے زورے فرش پرچھوکاا وربات جاری رکھی۔

" چناں چہرات کونکلنا دھوار ہے۔ خیر، بہت سوج بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کے عورت کی پکار ضائع نہیں جانی چاہیں ہے سے بینام بھیجا کہ فلال دن تمھارے گا وک سے تین مر بع با ہر ہڑ ہے پیپل کے نیچے دو پہر کو آؤل گا۔ ہمت ہوتو آجا وُ سخت گرمیوں کے دن تھے۔ دس کوس چل کر میں پیپل کے نیچے پہنچا۔ بیٹھے بوٹھے دو پہر ڈھل گئی، عورت کا نام ونشان نہیں ملا۔ میں وہیں پرسوگیا۔ پیتہ نہیں کتنی دیرسویا تھا کہ چھڑی کی نیک سے کسی نے مجھے جگایا۔ آئھ کھولی تو ایک بڑا جوان نظر پڑا۔ سرید منڈاسہ، کمر میں پھولدار لاجا، ہاتھ میں نوک ہے کسی نے مجھے جگایا۔ آئھ کھولی تو ایک بڑا جوان نظر پڑا۔ سرید منڈاسہ، کمر میں پھولدار لاجا، ہاتھ میں

چھڑی۔ میں نے پوچھا: ''کیابات ہے جوان؟'' کہنے گا: ''اب اٹھا گر چلنا ہے و۔ مجھے سند یہ بھی کراب سوتا ہے'' ۔ میری آ بھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں غورے دیکھاتو عورت تھی ۔ پرنعیم ، کیاعورت تھی کم بخت یہاں سارے ولایت میں میں نے الی جوان اور جلال والی عورت نہیں دیکھی''۔ وہ پر سرو رتب کے ساتھ چند لخطے تک فضا میں دیکھا رہا۔ ''ہم ساری رات اور سارا دن چلتے رہا ورتمیں کوس پر جا کر پہلی رات گر اری ۔ وہ میر ے دوست کا گاؤں تھا۔ سویر ے اٹھ کرعورت ہوئی : ''میں تجھ سے بیا ہ کروں گی''۔ میں نے کہا: ''بیا ہ ویا ہ کی بات چھوڑ، میں بیا ہ کا قائل نہیں ہوں'' ۔ بین کروہ رونے گی اور رور وکر ہما حال کرلیا۔ خبر وہاں سے ہم کھوڑی لے کردی دن میں امر تسریخ جوڑکر چلا آیا۔

وہ ایک لمبی سانس لے کر خاموش ہو گیا ۔ لائٹین کی بتی جھلملا رہی تھی ۔ اور فرش پر سوئے ہوئے ساہیوں کی تا مَلَیں آپس میں گڈیڈ ہورہی تھیں ۔ساتھ والی دکان میں کوئی گارہا تھا۔

''اب وہ کسی اور کے ساتھ بھا گ جائے تو؟''نعیم نے کہا۔

'' نہیں ۔و نہیں جائے گی۔جس مرد کے ساتھاس کا دل نہیں تھا سے اس نے بول کر کہدیا تھا کہ و مجھے لا کھتا لے میں رکھ ایک ندایک دن میں چلی جاؤں گی میرے گھر میں اس نے دوئے دیے ہیں اوراونچی آوازے بات نہیں کی ہے۔اب وہ کہیں نہیں جائے گی تم نہیں جانتے تعیم ،عورت جب محبت کرنے پر آتی ہوجاتی ہے۔ محبت کرنے کے لیے اتناہ اول چاہیے۔ وہ دلیرعورت ہے۔ میں جانتا ہوں۔ ورنہ میں نے اپنی بھی عورتیں دیکھی ہیں جوا یک گھر میں پانچ پانچ بچے جننے کے بعد دوسر مے مرد کے ساتھ بھا گ جاتی ہیں''۔ وہ رکا،''عورتیں ہری نہیں ہوتیں۔ یہ میرا یقین ہے ، پر اپنے اپنے حوصلے کی بات ہے۔ جس کا حوصلہ نہیں ہوتا وہ بھی محبت نہیں کر سکتی۔ اے ساری عمر دھوکہ دہی ہے کام لینا پڑتا ہے''۔

ٹھاکرداس نے اپنے نیچے ہے نا ڑنکال کرسوئے ہوئے سپاہیوں پر پھینکے اور کمبل جھاڑ کراٹھ کھڑا ہوا۔"تم پہلے شخص ہوجس کو میں نے بید تصدیتایا ہے"۔

تعیم نے سر باہر نکا لا۔" سپاہی ریاض احد، شاباش"۔اس نے درواز ہبند کر دیا۔

"بارش ہورہی ہے؟" ٹھاکر داس نے بوچھا۔تعیم نے کوئی جواب نہ دیا۔وہ کچھسوچتا ہوا بستر سیدھاکررہاتھا۔ساتھ کی دکان میں گانے والے سپاہی کی کرخت، عملین، بھاری آ وازچھوٹے چھوٹے سربناتی رات کے اتھاہ سنائے میں گم ہورہی تھی۔با دل بھٹنے سے جاند سامنے آگیا تھااور سیلے پائن کی بوڑھی انگلیاں اور لمبنو کلار ہے روشن آسان کے مقالم سیاہ اور ساکت تھاوران برسے پانی کے قطر سے خاموشی سے پنچروں پر گررہے تھے۔

شاكرداس كمبلول مين بلاا وربولا: "محرمير عدويج بين" \_

"مت سوچو مت سوچو" فيم في بستر مين دهنت موئ كها-"رات بهت كرر ركى ب"-

دوسرے دن وائیرس پرجمن حملہ شروع ہوا جوآ خیر نومبر تک رہا۔ آرکس نے نمبر ۱۲۹ ابلوج رجنت (ڈیوک آف کناٹس اون ، 7th فیروز پور ہر گیڈ)، مارچ کر کے بیلوں تک پیچی۔ وہاں جنر ل فریخ اپنی سیاہ کار میں آیا اور فیروز پور ہر گیڈ کوئیکنڈ کیولری ڈویژن ہے جاکر ملنے کے احکام جاری کیے۔ اسی شام کور جمنٹ موٹر لاریوں میں سوار ہوکررات کے وقت سینٹ الوئی پیچی اور ہر گیڈر جنرل واحن کے حوالے کر دی گئی جوتھرڈ کیولری ہر گیڈ (سینڈ کیولری ڈویژن) کی کمان کرر ہاتھا۔

صبح سویرے وہ فائر نگ لائن پر پہنچا ور 6th اور 5th النر زے مور چسنجا ہے۔ کیولری کے دستے وتشت اور زندرورد کے درمیان کے سارے علاقے پر چھائے ہوئے تھے۔ دایاں با زوبلوگ سٹریٹ کے جنگل کے شال مشر تی کونے کی آڑیں تھا۔ یہ خوبصورت اور خاموش جنگل شال کی طرف دور تک پھیلٹا ہوا چلا گیا تھا۔ آگے جا کرسر سبز پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا جس پر جنگل یوں چڑھ گیا جیسے ہاتھیوں کالشکر ہموارز مین پر چلتے چلتے ایک دم پہاڑ پر چڑھنے لگے اور چوٹی تک چلا جائے۔ گھاس، جو بھی کانا جاتا ہوگا، بے تحاشاا گا ہوا تھا اور اس میں چھڑے ہوئے زر دیتے ایکے تھے۔ یہ خزاں کاموسم تھا۔

جگل کے شال مشرقی کونے سے پندرہ قدم ہٹ کر کھلی جگہ میں انھوں نے مشین گئیں نصب کیس۔
انھیں مورچوں میں ان سے پہلے 5th اور 16th لا رنسر زیڑ سے بتے اور ان کے چھوڑ ہے ہوئے راش کے خالی ڈیر، نوٹے ہوئے سخت کہ کاغذ کے گئڑ ہے اور جلے ہوئے سگریٹ ادھر ادھر بھر سے ہوئے سخے ۔ ٹھا کر داس اور فیم نے اپنے سیکشن کومورچوں میں جمایا، گنوں کو آئین گلوں پر باند ھا اور آٹھ آٹھ جوان ہر دومشینوں پر مقرر کیے ۔ ای خندق میں دوا ورسیکشن ہیں ہیں گز کے فاصلے پرمور چسنجالے ہوئے سخاور ان کی چارمشین مقرر کیے ۔ ای خندق میں دوا ورسیکشن ہیں ہیں گز کے فاصلے پرمور چسنجالے ہوئے تھے اور ان کی چارمشین گئیں پہلے سے کھدی ہوئی بنیا دوں پر نصب تھیں ۔ شالی محاذ پر جرمن حملہ شروع ہو چکا تھا اور توپ خانے کے فائر کی مسلسل آواز جنو بی مورچوں تک آر بی تھی ۔ ان سے آگے زیریں سطح پر واقع خندقوں میں کیولری کے دستے سے سینڈ کیولری ڈویڈن نہر کے بی اور ہوئی بیک سے شرقی بازو کے درمیان ساڑھے تین میل رقبے کو گھیر ہے ہوئے تھا۔خند قیں ایک سے ڈیڑھ میل تک کمی تھیں ۔ ھرڈیم یکیڈ بائیس بازو پر تھا۔

سورج تمام دن ان کے آہنی خودوں پر جمکتار ہااور وہ خندقوں میں سرچھپائے احکام کے نظار میں بیٹھے رہے ۔ خند قیس گیلی اور سردتھیں اور ان میں عجیب وغریب شکلوں والے ننھے ننھے کیڑے ریگ رہے ۔ شھے۔ ٹھا کر داس نے خودا تا رکر گھٹے پر رکھاا ور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔

"حوالدا رنورمحر كهال بي؟" نعيم نے يو چھا۔

'' آؤٹ پوسٹ پر ہے''۔ٹھاکر داس نے آ ہتدے ایک کیڑااٹھا کرخود پررکھتے ہوئے کہا۔ ''کہاں پر؟''

" رحمال بيد كوارشاف كاممارت \_چونى كامنزل" \_

''اگر مجھے مل جائے تو کچا چہاؤں'' یعیم نے سخت غصے میں مشین گن کی ٹا گلوں پر ٹھوکر ماری۔'' کہہ رہاتھا آج صبح ہم ضرور حملہ کریں گے''۔

ٹھاکرداس خفگی اور طنزے ہنسا۔'نہر کوئی اپنے کو ہریگیڈیر جنزل وا بہن سجھتا ہے''۔پھروہ خود پر چلتے ہوئے کیڑے ے کھیلنے لگا۔''ہم حملہ نہیں کریں گے''۔

"<u>'</u>'\*?"

"جرمن پہلے کریں گے۔شال میں بھی انھوں نے ہی کیاہے"۔

"تم بھی ہر مگیڈر چنز ل وا ہن ہو"۔

"اي ؟ تمها ري طبيعت اب كھلنے لكى ہے، بيك " \_

سا منےاو نچی نیچی زمین پرسورج غروب ہو رہا تھااور غیر کاشت شدہ پھریلی زمین ککی کے رنگ کی

تھی۔ خٹک ٹمبنیوں اور زمین کی ہم رنگ گھاس کی اوٹ میں خندتوں کے اندر ہزاروں سپاہیوں کے بیک وقت سرخ اور زرد، مشاق اور مضطرب، اعصابی چرے ساکن تھے اور خوفز دہ ہوشیار آنکھوں میں انظار کی محکن نمایاں تھی ۔ ان سب کے کان شال کی طرف لگے ہوئے تھے جہاں ہے بلکی بلکی، باول کے گر جنے کی کی ہوپ خانے کی آواز آرہی تھی ۔ سامنے تقریباً ایک میل پر دشمن کے مورچوں میں حرکت ہورہی تھی ۔

'' بھینچوڈ' ۔ تعیم نے گالی دے کربوٹ کی ایڑی سے کیڑوں کی پوری قطار کچل دی۔ ٹھا کر داس کیک چیار ہاتھا۔اس نے چند کیسکٹ منہ میں ڈال کرنعیم کی طرف بڑھائے۔

" مجھے بھوکنہیں ہے" ۔اس نے خطگی ہے کہاا ور کمرے چھا گل کھول کریانی پینے لگا۔

"ا پنایانی مت شم کرو موری میں دوچیزوں کی ہڑی قیمت ہے۔ بارودا وریانی بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ دشمن کوشم کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی چھا گل تلاش کرنی پڑتی ہے''۔

نعیم کا دماغ ایک بے وجہ غصا ور تکان کی گرفت میں تھا۔اس نے جواب دیے بغیر کیڑوں کو کچلنا حاری رکھا۔

> ٹھا کرداس گھٹنوں کے ٹل کھڑا ہوگیا۔"ریاض پٹیاں لے آئے؟" "لے آیا"۔

''گل محمد ۔اب تم جاؤ''۔اس نے تھم دیا۔'' جملے کے اندرائ طرح بارود کے لیے دوڑ ناپڑے گا۔ ریاض اور رام لعل بتم انھیں خالی کر کے پھر ہے بھر و۔ڈ ھائی سوراؤنڈ تین منٹ میں نکلتا ہے۔خالی مت بیٹھو، مثل کرو۔خالی بیٹھے بیٹھے تم ایک دوسر کے قتل کرنے کی تر کیبیں سو چنے لگو گئ'۔

اس نے تنگھیوں ہے تعیم کی طرف دیکھا جو بینٹ کوچوڑا کر کے کیٹر وں پر مارر ہاتھا۔

'' مت مار وانھیں''۔اس نے نرمی ہے کہا۔'' اپنے مور سچ میں مت کسی کو مار و \_میدان جنگ کے کچھاصول ہوتے ہیں''۔

تعیم نے بینٹ کی مدد سے مرسے ہوئے کیڑوں کوچھوٹے سے ڈھیر میں اکٹھا کیا اور کھٹنوں کے بل اٹھ کھڑا ہوا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ خندق کی دیواروں اور مشین گنوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے سپاہیوں کے خودز مین کی سطیر نظر آ رہے تھے۔ گل محد گھٹنا گھٹنا قب خانے کے پاس سے گزررہا تھا۔ اس نے رک کر لیٹے لیٹے سلوٹ کیا۔ سیشن کما نڈر کیپٹن ڈل جواب دیتا ہوا قریب سے گزرا۔ آ مے جاکر کیپٹن نے ایک لیے اور پتلے انگریز آرٹلری آفیسر سے کوئی بات کی اور پھر سیدھا مورچوں کی طرف آیا۔ باری باری اس نے ساری مشین گنوں بررگ کر بات کی:

"شاباش جوانوڈٹے رہو کل ہم حملہ کریں گئے '۔جاتے جاتے وہ ایک پیک سگریٹ ٹھا کر داس کی طرف پھیک گیا۔

''کل حملہ کریں گے ہو ر۔ یہ تیسری بارہے ۔ گپ مارنے یہیں آنا ہے''۔ ٹھا کر داس نے کہا۔ دونوں نے سگریٹ سلگائے ۔ باقی پیکٹٹھا کر داس نے سپاہیوں کی طرف اچھال دیا۔وہ آٹکھیں چیکا کرسگرٹوں کی طرف لیکے۔

" پراب سرنا ملے ۔لونڈ و''۔اس نے تنہیا کہا۔

"رات کے لیے جمیں اور سگریٹ جا ہیں" فعیم نے کہا۔

"رات کے لیے محص عورت بھی جا ہے،ایں؟" وہ کھر درے بن سے ہا۔

"سكريك وي اتخ خوش كول بورج بو"\_

وہ خاموش بیٹے سگریٹ پیتے رہے۔ ٹھا کر داس نے پیٹھ پرے تھیلاا تا راا ورسر کے نیچر کھ کرلیٹ گیا۔آسان براکا دکاستارے فکل آئے تھے اور مغرب کی طرف سے بادل اٹھ رہاتھا۔

"میری بات کا خصہ مت کرو" ۔ شاکرداس نے کہا۔" میں نے ہڑی خند قین دیکھی ہیں۔ میں سپائی تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ سپاہیوں کو بھی سگرٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ خندق ہڑی خطر ناک جگہ ہے۔ یہاں سپاہیوں کی دیکھ بھال پالتو جانو روں کی طرح کرنی پڑتی ہے۔ مجھے تھم دینا ہے اوراضیں لڑیا اور مربا ہے۔ لیکن جب تملیشروع ہوگاتو وہ خودا پنے انچارج ہوں گے، اورگنوں کے اورمیدان جنگ کے انچارج ہوں گے۔اس بہ کا نحصار کہوہ کس طرح لڑتے ہیں اورکس طرح مرتے ہیں، اس وقت پر ہے۔ اس وقت پڑہیں۔ میں اپنی ڈیوٹی کو چھی طرح سمجھتا ہوں"۔ وہ گیلی، نرم دیوار میں ماخن چھوتا رہا۔ تعیم ہڑ سے ہوئے اندھرے میں غور کے ساس کے چیرے کے مضبوط ، کسی حد تک ظالما دنفوش کود کھتا رہا۔

''اورشھیں پیۃ ہے اس خندق میں ہمیں کب تک رہنا ہے؟ کسی کو پیۃ نہیں۔اگرتم بنسو کے نہیں آو حملے سے پہلے ہی مرجاؤ گے۔سنا؟''۔ٹھا کر داس نے کہا۔

نعیم بے دلی سے ہنا۔خندق میں گہرااندھیراتھا۔دوسری مثین گن کے پاس ایک سپاہی باریک رئیں ایک سپاہی باریک رئیں گئی و کے تھے دوسری آواز میں کوئی دیباتی گیت گار ہاتھا۔دوسر ساس کے گر دبیٹھے من رہے تھے۔دوسگریٹ سلگے ہوئے تھے اور وہ سپاہیوں کے دائر سے میں باری باری گوم رہے تھے۔خندق کے اوپر تیز سر دہوا سائیں سائیں کررہی مختی ۔بادل آ دھے آسان پر پھیل چکے تھے۔ شالی محاذ کی طرف سے آنے والی توپ خانے کی آواز بندہوچکی مختی ۔

"ای موسم میں میں اور وہ عورت شادی کرنے کے لیے گاؤں سے بھا گے تھے۔ حیرت کی بات ہے۔ ہو بہوا بیلا دل تھا"۔

نیم نے آئکھیں کھول کراندھرے میں اے دیکھنے کی کوشش کی۔ چند کھے کے اندراندر نینداس کے آئکھوں سے غائب ہوگی اور اس کے معدے میں ایک پرانا ، مانوس ، بدمزہ سا بھاری پن بیدا ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس شخص ہے ، جواس کا افسر ہاور تاریکی میں خندت کی دیوار کے ساتھ لیٹا ہوا ہے ، انتہا کی نفرت کرتا ہے۔ یہ وہ احساس تھا جوگی دن ہے آ ہتہ آ ہتہا سے دل میں بیدا ہور ہا تھا اور جس کی خاطراس کا دماغ مستقل غیر بھینی ، ست حالت میں کام کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ اس وقت دفعتا وہ احساس ، خطر سے اور کرب کی وجہ ہے جا گے ہوئے دماغ میں ، ایک مکمل جذ ہے ، ایک بڑے واضح تعصب کی شکل میں فاہر ہوگیا تھا۔ بہت عرصے کے بعد پہلی دفعہ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دماغ نے ایک جھکے کے ساتھ اپنے آپ کوکی مام طوم قوت کیا ڑے جھکے کے ساتھ اپنے آپ کوکی مام طوم قوت کیا ڑے جھکے کے ساتھ اپنے آپ کوکی مام طوم قوت کیا ڑے جھکے کے ساتھ اپنے آپ کوکی مام طوم قوت کیا ڑے جھکے کے ساتھ اپنے آپ کوکی

اس نے نفرت سے خندق میں تھوکا۔ ''عورتوں کا ذکر کرنے کا بیاح چھاموقع ہے''۔ ٹھا کر داس بھاری گلے سے ہنا نعیم نے منہ میں بدمزگی محسوس کی اور دوبا رہ تھوکا۔ '''تمھاری طبیعت ٹھیک ہے؟''

تعیم نے انتہائی کوشش سے اپنے آپ پر قابو پایا ۔''شاید تمبا کوخرا بھا''۔ ''ولائی تمبا کوتھا''۔ٹھا کر داس نے کہا۔

دونوں خاموش بیٹھے اندھیر ہے میں جا گئے کی کوشش کرتے رہے۔

آدهی رات کے بعد بارش شروع ہوگئ اور متواتر چار گھنٹے تک ہونی رہی۔ ترپالوں کے لیے سپاہی بھیجا گیا گروہ ختم ہو چکی تھیں ۔ صرف تو پ خانے والوں سے کینوس کے چند بستر بند حاصل ہو سکے جنھیں خیمے کی شکل میں خندق کے اوپر ٹکلیا گیا اور پانی کورو کئے کے لیے بند بنائے جانے لگے ۔ لیکن جب بارش تھی تو خندق میں چھے چھا نچ پانی بھر چکا تھا ۔ انہوں نے راشن کے خالی ڈبوں سے پانی نکالناشر و سے کیا ۔ سیشن کمانڈ ریرساتی اور دستانے پہنے کنارے کنارے کیا رہے تھا ہوں کے ساتھ روانو، آوازند لگلنے پائے ۔ شاباش' ۔ چھا کی کیا ہوئی تھیں ۔ صبح سے پہلے کیا دوں طرف ڈبوں کے زیر آب ڈو جناور پانی کے بہنے کی دھیمی آوازیں آرہی تھیں ۔ صبح سے پہلے کی گھری تاریک تھیں ۔ سیابیوں کے گھری تاریک تھی جو ان کی جھائی ہوئی تھی اور یانی کے چھیا کوں کی آواز تیز ہوا کے ساتھ دور تک جارہی تھی ۔ سیابیوں کے گھری تاریک تھی جو ان کی جھائی ہوئی تھی اور یانی کے چھیا کوں کی آواز تیز ہوا کے ساتھ دور تک جارہی تھی ۔ سیابیوں کے گھری تاریک تھی ۔ سیابیوں کے گھری تاریک تھی ۔ سیابیوں کے کارپی تھی تاریک تھری تاریک تھی ۔ سیابیوں کے گھری تاریک تاریک تھری تاریک تھری تاریک تاریک تھی ۔ سیابیوں کے سیابیوں کے تاریک تاری

لمبے فوجی کوٹ بھیگ بچکے تھے۔ان کے بوٹوں میں پانی گھس گیا تھاا ورو دسر دی سے کانپ رہے تھے۔دشمن کے مورچوں کی طرف سے گررگر رکی جانی پیچانی آواز آنی شروع ہوئی اور دور آسان میں تنھی کی سبز بتی رینگنے گئی۔

"وہ آیا"۔ زیر لب بہت ی آوازی آئیں۔ سارے سابی ایک ساتھ سر کے بل خندق میں گرے۔ ان کے کانوں اور نھنوں میں کیچڑ گھس گیا اورانگلیاں نرم زمین میں دھنس گئیں۔ کیھووں کی طرح اوند ھے منہ کیچڑ میں وہ اس وفت تک پڑے رہے جب تک ہوائی جہاز خوف ناک آواز پیدا کرتا ہوا اوپر سے گزرند گیا۔

''اچھاہے کہ ہمارے پاس خراب ہونے کو پچھ بھی نہیں''۔اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے ٹھا کرداس ہنا۔''اوہ۔ٹھیک ہے''۔کیپٹن ڈل اپنی نفیس ہرساتی پر سے کیچڑ صاف کرتا ہوا سادگی سے ہنا۔''میرے اوپر مت بنسو۔ہوسکتاہے میں تم سے پہلے مرجاؤں''۔

صبح ہونے تک خندقوں میں صرف کیچڑرہ گیا تھا۔ پھونکیں مار مارکر گیلی لکڑیوں کو جلایا گیا۔لین دھواں اٹھنے پر فوراً بجھادیا گیا۔جو پانی نیم گرم ہواای ہے سپاہی چائے بنا کر پینے لگے۔ بے خوابی اوردھوکیں کی وجہ سے ان کی آئکھیں مرخ انگارہ ہو چکی تھیں۔

"تم نے الگ چولہا کیوں بنایا ہے؟" کھا کر داس نے پوچھا۔

"ٹھیک ہے''۔

"دهوا انتهرباب \_ا سے بجھا دو\_ا ورکوٹ سو کھنے کو پھیلا دو، پھیپھر وں کوسر دی لگ جائے گی''\_

" ٹھیک ہے' ۔ نعیم نے پھر ملے لہج میں دہرایا۔

'' ٹھیک ہے؟ کیا ٹھیک ہے؟'' ٹھا کرداس غصہ دیا تے ہوئے بولا۔ تعیم پیٹے موڑے سیے ایندھن میں پھوٹکیس مارنا رہا۔

"لانس ما ئيك نعيم احمدخان" \_

نعیم ایک جھکے سے مڑااور پا گلوں کی طرح دانت نظے کر کے چیجا" مجھے جائے بنانے دو"۔

'' میں شمصیں تھم دیتا ہوں'' \_ٹھا کر داس گر جااور آ گے بڑھ کراپنے بڑے بڑے بڑے پوٹوں ہے مسل کر ا دھ جلی لکڑیاں بچھانے لگا۔

نعیم نے تھینج کرسرےٹو پی اٹاری اوراس کی طرف تھینگی جواڑتی ہوئی ٹھا کرداس کے کان کے پاس سے گزرگئی۔ پھراس نے رائفل کوسلنگ ہے پکڑ کراس کی طرف اچھالا۔وہ ای طرح جا کر خندق کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہوگئی۔ "لؤ'۔ وہ جانوروں کی طرح چیخا، "لؤ'۔ کھھ دیر تک وہ بدنماچیرے کے ساتھاس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بلٹ کر کھڑا ہوگیا۔ ٹھا کر داس نے کندھے اچکائے اور بیٹھ کرجائے پینے لگا۔

"لانس نائیک کورٹ مارشل کروانے کی فکر میں ہے"۔ دوسری مشین گن کی ناٹھوں سے ٹیک لگا کر بیٹے بیٹھے بیٹھے ایک سپاہی نے لاپر وائی سے کہا۔اس کے چر بے پر میل کی لکیریں بنی ہوئی تھیں۔

سوری پوری حدت اور چک کے ساتھ اور پآر ہا تھا اور بارش کے بعد فضا کے رنگ گہر ہے ہوگئے سے ۔ پلوگ سٹر بیٹ کا جنگل سیابی مائل سبز اور پرسکون تھا۔خند توں میں بے خوابی اور تکان سب چور غلیظ سپابی ، فیک لگائے بیٹھے، میلے برتنوں میں چائے پیتے ہوئے ، سوری کی صحت بخش حدت کواپنے سر داور سیلے جسموں پر محسوں کرر ہے تھے ۔ باہر ڈھلوان زمین بران کے برٹ ہے کوٹ پھیلے ہوئے تھے ۔ گیلی ، سیاہ زمین بھا پچوڑ کری ہی گھی ۔ ٹھا کر داس دیر تک چائے کے ساتھ کے سک چہا تا رہا۔ اس کے پھر یے چر سے کی ایک ایک ہڈی اور پھا حرکت کررہا تھا۔ کیچڑ کا ایک نخا ساقطرہ اس کے اہر ویر جم گیا تھا ۔ گگ خالی کر کے اس نے دوبا رہا ہے چائے ہے کہ را اور نجم کی را نقل اٹھا کر اس کے تو رہا ہوا۔

''میدان جنگ میں پہلے ہی کیا تم دشمن ہیں۔ایں؟''اس نے رائفل اس کی طرف اچھالی اورگ آگے ہڑ ھالما نعیم نے رائفل کو ہوا میں پکڑا اور بیٹھ کرچائے پینے لگا۔

اس دن کولری کے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا گیا۔تمام دن کوئی مزید احکام وصول نہ ہوئے اور تیز دھوپ نے گیلی خندقوں میں ہے جو بھاپ اڑائی اس ہے گھبرا کر سپاہی جھکے جھکے چلتے ایک ہے دوسری جگہ آتے جاتے رہے۔رات کا با دل پھر جبوم کراٹھااور تھوڑی کی با رش کے بعد برف گرنے گئی۔ہند وستان کے گرم ملک ہے آنے والے سپاہیوں نے برف باری پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ خندقوں میں ہے منہ نکالے اندھیر سے میں گرتی ہوئی برف کوموں کررہے تھے۔مشین گن نمبرا کے پاس ادھ گیلی ٹمبنیوں کی آگ جل رہی تھی اندھیر سے میں گرتی ہوئی برف کوموں کررہے تھے۔مشین گن نمبرا کے پاس ادھ گیلی ٹمبنیوں کی آگ جل رہی تھی اور ٹھا کر داس بینٹ کی مدوسے بوٹوں کے تلووں سے کپڑچھڑ اربا تھا۔اوپر راتھلیں ایک دوسرے کے سہارے کھڑی کر کے بستر بند کا خیمہ بنایا گیا تھا۔دوسری گن کے پاس سپاہی نیم غنودگی کی حالت میں بیٹھے بیا تیس کررہے تھے۔درمیان میں آگ جل رہی تھی۔ایک سپاہی شجیدگی سے بیٹھا آگ پر جرابیں سکھا رہا تھا۔

نعیم دیرے اپنی رائفل پر جھکا، منہ باہر نکالے دیوار کے سہارے کھڑا تھااور ہرف کے نتھے نتھے پھو ھے خاموشی سے اس کے چبر سے اور بالوں پرگر رہے تھے۔''برف باری میں نے شملے میں دیکھی تھی ۔ وہاں بھی پائن کے در خت تھے، شاید چیڑ کے تھے ۔ یا زئییں رہا۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھاا ور جنگل، جو ہمارے گھر کا و پراور نیچا ور برطرف تھا ور پہاڑی ڈھلان پر ہمارا گرتھا، فلاور مے فلاور؟ ایباکوئی مام تھا۔ پیڈیس ۔
اورو ہاڑکا شاید میرا پہلا دوست تھا۔ وہ گھر کے دوسر ہے ہے ہیں رہتے تھے۔ لکڑی کے برآ مدے ہیں ریائی پر جھک کرہم برف باری دیکی رہ سے تھے۔ ایسی بی رائے تھی۔ شاید وہی رائے ہوا ور پھری آئی ہو''۔ وہ دل میں ہنا۔
''اس کی سفید بلی پاؤں میں بیٹھی تھی اور برف چھتوں پر ، درختوں پر ، پھر وں پرا ور دور دور چوٹیوں پر جہاں عرف بدف گرتی ہے، خاموثی ہے گررہی تھی۔ اور کمرے میں اس کی بہن مندوا البا جا بجاری تھی''۔ اس نے ہاتھ برخ حالت کرتا زہ گری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور کا اب کہاں ہے؟ دیپکہ۔ جرت ہے۔ وہ اب کہاں ہوگا۔ میرے اللہ، جو میرا دوست کہاں ہے؟ ''وہ آئکھیں بند کر کے سوچار ہا۔'' شاید ڈاکٹر بن گیا ہو، جببارش ہوئی تھی تب اس نے میرا دوست کہاں ہے۔ گرتی ہیں نہیں کی بہن نے بنائی تھیں تب اس نے ہا تھا کہو ہڈاکٹر بنے والا ہے۔ وہ تمام دن رنگ بر نے پھر جمع کرتا اور انھیں بیس بیس کر بلی کو کھلاتا رہتا تھا جو اس کی مر یفن تھی ۔ میرا بیارا دوست ۔ برف باری رک گئی ہے؟ نہیں جاری ہے۔ مرف کم ہوگئی ہے۔ جب سے درختوں پر ، دشمن کے مورچوں پر ۔ آئ سارا دن میں نے اس سے بات نہیں کی ۔ اگر ہے بھی تو ٹھیک ہے۔ مرف تی میں وہ اس قدر مطمئن ہے۔ بھیٹر یا ۔ جانا ہے کہ میں اسے بند نہیں کی ۔ اگر ہے بھی تو ٹھیک ہے۔ مؤر ۔ خندتی میں وہ اس قدر مطمئن ہے۔ بھیٹر یا ۔ جانا ہے کہ میں اسے بند نہیں کی ۔ اگر ہے بھی تو ٹھیک ہے۔ مؤر ۔ خندتی میں وہ اس قدر مطمئن ہے۔ بھیٹر یا ۔ جانا ہے کہ میں اسے بند نہیں کرتا پھر بھی ہور تھی ہور سے ہور گئی ہور گئی ہے'۔

گہری، تیز نفرت ریگ کراس کے دل میں داخل ہوئی اوراس کے سارے وجو دکوگرفت میں لے لیا۔ برف باری کی اس رات میں ، انسانوں کے تھیلے ہوئے ، پوشیدہ سمندر کے درمیان اس نے اپنے آپ کو بے حد تنہا محسوس کیا۔ دیر تک وہاں کھڑاوہ محبت ، نفرت اور حسد کے جلتے ہوئے جذبوں کی اذبیت سہتا رہا۔

ہوف باری تھم چکی تھی۔ با دل بھٹنے پر جاند ظاہر ہوگیا اور جا روں طرف ساری فضائرف کی سفیدی سے جگمگانے گئی۔ دشمن کے مورچوں میں کوئی گٹا رکاایک تا رہا رہجا رہا تھاا وراس کی تمبیحر، نرم آوا زسفیدا ور گہری پرسکوت رات کے سحر میں اضافہ کررہی تھی۔

اس نے سراندر تھینچ لیا۔ایک کمز ورسا نیلا شعلہ کوئوں کے درمیان ناج رہا تھا اور ٹھا کر داس دیوار کے ساتھ بیٹیا سورہا تھا۔اس کاچر ہ غلیظ تھا اورا یک مو نچھٹھوڑی پر لٹک آئی تھی۔ نیلے شعلے کا سابیہ رخسار کے گڑھے میں کانپ رہا تھا۔اس کے دونوں کھلے ہوئے ہاتھ ذمین پر رکھے تھا ورسر چھاتی پر جھکا ہوا تھا۔جھگی ہوئی کمر دیوار سے ٹکائے ،نائلین دہری کیے سویا ہوا وہ دیکھنے والے کے دل میں رقم کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔اس کے بڑے ہے،کر خت نقوش والے چرے برسادگی تھی۔

دریتک کھڑے رہنے کی وجہ ہے نعیم کی ناٹلوں میں لرزش پیدا ہو گئے تھی ۔معدے میں سخت بھوک

محسوس كر كاس نے فيعله كيا كراب وه چندسك كھائے گا۔

ا گلے دن سہ پہر کے وقت جملے کا حکم ملا ۔ ان کے ساتھ نمبر ۱۱ نمبر ۱۷ اور نمبر ۱۳ کیولری بریگیڈ کے زیادہ تر جصے تھے ۔ حملے کی تجویز بیری ج

نبر اونبر اور کی اور چھ اور کی اور جھ اور کی اور جھ اور کی کی اور جھ کی اور جونہی نبر الکمپنی کی ٹین ایڈ یٹر کی کمان میں روز بک پر قبضہ کر دے گی ۔ کمپنی ایڈ یٹر کی کمان میں روز بک پر قبضہ کی اور جونہی نبر اور کا رخ فارم کی طرف کنٹور کا پر کمپنی اس کے ہمراہ کیپٹن ڈل کی کمان ہوگا ۔ نبر کا کمپنی کے دو پلاٹون ( کمپنی میں کا مین کی قیادت میں تھی ) مشین گن سیشن کے ہمراہ کیپٹن ڈل کی کمان میں اس فائر کی مدد کریں گے جو با زوکی طرف سے جارڈ بینز فارم کی خند قول میں سے ہوگا ۔ نبر ساکمپنی ( نفی دو پلاٹون ) اور نبر ہم کمپنی جارڈ بینز فارم کی خند قول میں سے ہوگا ۔ نبر ساکمپنی ( نفی دو پلاٹون ) اور نبر ہم کمپنی جارڈ بینز فارم کے چھے دریز رومیں رہیں گی ۔

تین بے فائر نگ شروع ہوئی \_رجنٹ دہمن کے شین گن اور رائفل فائر کے سامنے آگئی۔

توپ خاندابھی دونوں جانب سے خاموش تھا۔ کیپٹن ڈل دور بین لگائے مشین گن کی خندقوں میں گھوم رہا تھا۔ سورج خندقوں میں جھکے ہوئے فولا دی خودوں پر تیزی سے چیک رہا تھاا ورا ندھا دھند چلتی ہوئی گولیوں کی آواز مغربی پہاڑیوں میں سےلوٹ کرآ رہی تھی۔ ہوا میں با رود کی بوتھی۔

"زاويهُبر٢٩ \_جنوبشرق فائر" \_ تمپنی کمانڈر چيخا \_

تعیم نے کبلبی دبا دی۔ گولیوں کی ہو چھاڑنگلی اور دشمن کی خندق سے پچپاس گز ادھرزمین میں دھنس گئی۔ چھوٹے چھوٹے کنکر پھراور گیلی مٹی کیے ڈیے ہوامیں اڑے۔

''ڈیول۔ Devil'' کیٹین ڈل پھیجھلا کرمڑا اورا ور دور بین ےاو۔ پی۔ کی عمارت کو دیکھا۔ شیشوں کوآ گے پیچھے پھراتے ہوئے وہانگریز می میں گالیاں دینے لگا:

" مجھے بے قوف سجھتا ہے۔ فائر سٹاپ"۔اس نے مڑ کر دشمن کے مورچوں پر دور بین لگائی۔ "زاویہ نمبر ۲۲ مے۔ جنوب شرق ۔فائر"۔

تالیاں او نچی ہوئیں اور خوفنا کر ترا ہٹ کے ساتھ گولیوں کی دوسری ہو چھا ڑنگلی۔ اب مٹی عین دشمن کی خندتوں سے اڑی اور چیکتے ہوئے سیاہ خودوں کی قطار بیک گخت عائب ہوگئی۔ صرف ایک جگہ ہے دو بازوہوا میں اٹھے اور ایک سپاہی زیر دست جھکے کے ساتھ خندت سے باہر جا پڑا۔ دوسری ہو چھاڑ ہے وہ دس گز ھکتا ہوا چلا گیا اور ہموارز مین پر جا کرگر ہے ہوئے پائن کے بے جن سننے کی طرح ساکن ہوگیا۔
لڑ ھکتا ہوا چلا گیا اور ہموارز مین پر جا کرگر ہے ہوئے پائن کے بے جن سننے کی طرح ساکن ہوگیا۔
"شایا ش' ۔ ٹھا کر داس چیجا۔" فائر''۔

نعیم کے جسم میں خون کی گر دش تیز ہوگئی۔ایک نامعلوم ی مسرت اور پھرتی کے ساتھاس نے لبلی پر انگلی کا دبا وُہڑ ھادیا۔

" پيڻي لڳا وُ" \_و ه چيخا \_

'' گنوں کوگرم مت کرو۔وقفہ دو۔شاباش۔ تیسلنے مت دوشین گن تمھارا بہترین ساتھی ہے'۔ کیپٹن ڈل دوربین میں دیکھتا ہوابول رہاتھا۔

رائفل اورمشین گن کی گولیاں ہوا کو چیر رہی تھیں ۔فضا میں با روداورگر دکی دھندلا ہٹ پھیل گئی تھی اورسورج مردہ چرمن سیاہی کے خود میر چیک رہاتھا۔

سورج ڈھلنے لگاتو عقب سے توپ خانے نے ربیڈ فائر Rapid Fire شروع کر دیا۔ دشمن کا فائر چند منٹ کے لیے رک گیا۔ کیپٹن ڈل نے دور بین میں دیکھا اور تھم دیا: '' کمپنی ایڈ وانس''۔

دوسپاہیوں نے خندق پر چڑھ کرمشین گن باہر نکائی، تیسر کوٹھا کر داس نے نا تنگیں پکڑا کیں۔ نعیم

کے سپاہیوں نے اپنی مشین اٹھائی اور جھکے جھکے دوڑتے ہوئے آگے ہڑھے۔ گولیوں کی ہو چھاڑنساں کر کے ان

کے خودوں پر سے گزری ٹھا کر داس کے ایک سپائی نے باز وہوا میں پھینکے اور پنجو ں پر اٹھ کرتیز چکر میں گھوما۔
پھر وہ دھپ سے گیلی زمین پر گرا اور آواز نکا لے بغیر مرگیا ۔ ساری کی ساری کمپنی منہ کے فمی زمین پر آرہی۔
گولیوں کی دوسر کی ہو چھاڑ آئی ۔ تیسر کی ان کے جسموں سے دوائی اوپر سٹیاں بجاتی ہوئی گزری ۔ انتہائی دہشت کے مارے پہلے انھوں نے چھوٹے چھوٹے پھر وں کے پیچھسر چھپانے کی سعی کی پھر زمین میں سرگاڑ ہے۔ لیکن دمشن کے مارے پہلے انھوں نے چھوٹے ٹھروں کے پیچھسر چھپانے کی سعی کی پھر زمین میں سرگاڑ ہے۔ لیکن مائیوں کی طرح سیا ہونا پڑا ۔ مٹی اور کنگران کے نشنوں میں گھس رہے تھے اور وہ ذخی سانپوں کی طرح لیٹے لیٹے الٹے پاؤس ریگ رہے رہے ہے ۔ خندق سے پائی گزر کے فاصلے پر نیم کا ایک آدی گوئی سانپوں کی طرح لیٹے لیٹے الٹے پاؤس ریگوں ریگوں سے خندق سے پائی گرنے کے فاصلے پر نیم کا ایک آدی گوئی سے کے زیر دست د تھکے سے کمائی کی طرح سیدھاپاؤس پر گھڑا ہوگیا اور لئوکی طرح تیزی سے گھومتا ہوا خندق میں جا

خندق میں پہنچ کرانھوں نے مشین گئیں نصب کیں اور پٹیاں چڑھا کر کیپٹن ڈل کی تیز ، خصیلی آواز کے مطابق فار کھول دیا۔ زخی سپاہی دونوں ہاتھوں سے پیٹ کو پکڑے گھٹنوں کے بل بیٹا تھا۔" پانی"۔اس نے خوفناک، غیرانسانی آواز میں کہااور جھک گیا۔اس کا سرز مین کو جالگااور سجدے کی حالت میں پڑا وہ کمزور، مردہ آواز میں کراہنے لگا۔ دوسپاہیوں نے اسے سیدھالٹایا اور چھاگل منہ کے ساتھ لگائی۔ بمشکل ایک گھونٹ اس کے حلق سے انزا، باقی پانی با چھوں میں سے بہنے لگا۔ تکلیف کی شدت سے اس کا چرہ وبدنما ہو گیا تھاا ور

آئکھوں میں موت کا خوف لیے وہ نکٹکی باند ھے آسان کو تک رہا تھا۔ جب نعیم نے آخری باراے دیکھا تو وہ آئکھوں سے پیٹ کی طرف اشارہ کررہا تھا جے ابھی تک اس کے خون آلودہا تھ جکڑے ہوئے تھے۔ حملے کے مقتولین کی فیرست: دوجوان، ایک مشین گن ۔

کیپٹن ونسنٹ کی کمان میں جو کمپنی تھی اس کا ایک حصد راستہ بھول گیاا ورنمبر استینی کے دائیں بازور آنکلا۔ شام کے وقت کیپٹن نے مدد مانگی اورنمبر اس کمپنی دو پلاٹو ن اے بھیجی گئیں۔ کمک پہنچنے سے پہلے اس کے سر میں گولی گی اوروہ کھوڑے یہ بیٹھا بیٹھا مرگیا۔

دائیں بازو کی طرف زیا دہ اہم واقعات کے پیش نظر ڈویژن کوتو ڑنا ناگزیر ہوگیا تھا۔اگلی مج رجمنث وہاں سے ہٹا کر ہو لی ہیک کے شال میں پوزیشن پر بھیجی گئی۔ شام کو دو کمپنیاں پھراس محاذیرا سے اور بی خندقوں میں واپس بلالی گئیں۔ دودن تک وہ اس طرح الڑتے رہے۔ جانی نقصان زیا دہ ہوتا گیا اور دودن میں ایک تہائی تو پخانہ تباہ ہوگیا۔ پرانی چھاٹی کی ہوٹرزتو بیں اتناہی مقابلہ کرسکتی تھیں۔ اس حالت میں اٹھیں جرمن جملے کا سامنا کرنا پڑا۔

سینڈ بیورین کارپس بھاری کورنگ فار کارپن جمع ہورہی تھی اور کھڑ کے اس سیشن پر جمع ہورہی تھی جہاں پر تھرڈ کیولری ہورہی تھی اور کھڑ کامور چہتھا۔ بیج کہ سینڈ کیولری ڈویژن کے با کیس با زوپر تھی۔ نمبر ۱۲۹ کی دو کمپنیاں اگلی صفول میں تھیں اور ما 16 اور 16 الانسر زکومج سات بچان ہے مور چہ سنجالنا تھا۔ جب کہ نمبرا کمپنی نے نمبر الکمپنی کی خند قیس اجھی کی تھیں اور نمبر الکمپنی کو بھاری قوپ خانے کے فائر کے سامنے بسپا ہوکر جنگل میں ایک فارم کے پیچھے پنا والینا پڑی۔

کیٹن ڈل کی کمپنی ابھی تک مور چہ سنجا لے ہوئے تھی ۔ ان کے آ دھے جوان ختم ہو چکے تھے اور باقی تیزی ہے ختم ہورہے تھے ۔ دشمن کی بیٹریاں ہری طرح گولہ باری کررہی تھیں ۔ سیشن کمانڈ ردیر ہوئی آخری چکرلگا کر چیچے جا چکا تھا۔ خند قیس آ دھی ہے زیا دہ ٹوٹ چکی تھیں اور دشمن کی بگ برتھا اور دوسری تو پول کے جواب بینا نکی آرٹلری کے پاس پر انی اور چھوٹی چھاٹی دھانے کی تو بین تھیں ۔ دشمن کی صفیس تیزی ہے بڑھ رہی تھیں اور غیر مانوس ورد یوں والے سپائی پانچ سوگز کے فاصلے پر حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے ۔ نمبر ۱۲۹ رجنٹ کی خند تو ں میں چھ مشین گئیں تھیں اور ابھی تک تمام چل رہی تھیں ۔

اندهیرا ہونے میں ابھی دو گھٹے تھے اورڈھلتے ہوئے سورج کی دھوپ گر داور ہا رود کی وجہ سے زرد ملیا لے رنگ کی ہوگئ تھی ۔گزشتہ رات کی گری ہوئی ہرف پر چلنے والی تیز سر دہوا کے ساتھ خون اور ہا رود کی ہوا ور زخیوں کے کرا ہے کی آوازیں سب طرف پھیل رہی تھیں ۔ بھاری آرٹلری فائر کی خوفناک مسلسل آواز سے سپاہیوں کے کان پک گئے تھے اور دن رات کی گولہ ہاری سے وہ ست اور بیز ارہو چکے تھے۔ " بیٹی لگاؤ" ۔ ٹھاکر داس چیخا۔ دوسیاہیوں نے تیزی ہے آخری بیٹی بھرماختم کی اور میگزین میں ف کرنے لگے۔ "بس؟" واس نے تشویش سے خالی پیٹیوں کے ڈھیر کود یکھا۔ "رحم دين ليخ كيا بـ" ـ ''انجى تكنبيں لونا؟'' دونهیں'' پیل' – ریاض نے ہچکیاتے ہوئے ادھرا دھردیکھا۔ "جاؤ۔ایک گن رہ گئی ہے۔ چوہے کی طرح مرما جاہتے ہو؟" وہ پیٹ کے ٹم یا ہرنکل گیا۔ ٹھا کر داس اور نعیم نے مشین گن کی نالی کے اوپر ہے آ ہتہ آ ہت مردھتی ہوئی وشمن کی صف کو دیکھا اوران کی پشت ر خوف کی سرسرا ہٹ پیدا ہوئی ۔ جبک کر چلتے ہوئے وہ دوسری مثین تک گئے ۔اس میں آدھی چلی ہوئی پیٹی گلی تھی اور ' شرائی یا ور' کے باس چھ غلیظ ، بدنماچروں والے سپاہی مردہ پڑے تھے۔ ٹھا کرداس نے لبلبی کودیا کر دیکھا۔ "جام ہوگیا ۔ایک انچنہیں ملتا"۔ ''ایک ایچ تو تجھی بھی نہیں ملتا''۔ "نداق مت کرؤ'۔ ای طرح چلتے ہوئے وہ اپنی جگہ برلوث آئے۔ "جمائين لگاسكة؟"، تغيم نے ادھ چلی پیٹی کی طرف اشارہ كيا۔ "نيبين لگ سكتي - تمهين پية نهين؟ ايم - جي - کاشمهين کياپية ہے "--" $\leftarrow z_z$ " -"/;" "یوں ہی یو چھاہے''۔ شاكرداس ايك خالى بيني اشاكر بها رُنے لگا۔

ایک گولہ خندق ہے تمیں گڑ کے فاصلے برگرااورڈا ننامائٹ ہے ریاض اڑی ہوئی مچھلی کی طرح پیٹ

کرگرااور چت ہوگیا۔ان دونوں نے کھڑے کھڑے آئھیں سکیڑ کراے دیکھا۔دوہرا گولدان کے منہ کے آگھیں سکیڑ کراے دیکھا۔دوہرا گولدان کے منہ کے آگے تین فٹ پر آکر پڑاا ورمٹی کی اڑتی ہوئی دیوار نے ٹھا کر داس کو پاؤں پر سے اٹھا کرچا رفٹ دور پھینک دیا۔سرد، گیلی مٹی اس کے منہ، ناک اور آئکھوں میں بھر گئی۔ چند سیکنڈ تک وہ من پڑا رہا، پھر آ ہستہ آ ہستہ اٹھا،انگی پھیر کرحلق صاف کیا،ناک بھی اور آئکھیں مل کرکھولیں ۔فیم اپنی جگہ پرمہبوت کھڑ اٹھا۔

"كيا حال بي " الله اكر داس في وحها \_

" مجھے کے نہیں ہوا"\_

" مجھے بھی کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کئی بار مٹی پھھی ہے"۔ وہ ہنا۔" گرناک میں یہ تکلیف دیت ہے بھی پچھ بھی کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کئی بار مٹی پھھی ہے"۔ وہ ہنا۔" گرناک میں یہ تکلیف دیت ہے بھی پچو دُ"۔ اس نے انگلیوں ہے دبا کرناک صاف کی اور لاپر وائی ہے گولے کے بنائے ہوئے بارہ فٹ گول گڑھے کود کھتے ہوئے گھٹی آ واز میں بولا "حیرت کی بات ہے۔ میدان جنگ میں بارود بعض دفعہ جیب سلوک کرنا ہے"۔ دور کھتے ہوئے گھٹی آ واز میں بولا "حیرت کی بات ہے۔ میدان جنگ میں بارود بعض دفعہ جیب سلوک کرنا ہے"۔ دور کھتے ہوئے گھٹی آ واز میں بولا "حیرم نے بے زاری ہے کہا۔

تیسرا کلہ ذرا دورآ کرگرااور باریک ٹی کیا رش نے انھیں ڈھک دیا۔

''سؤر۔ بیٹھنے بھی نہدیں گئے'۔ٹھا کر داس نے کا بلی ہے ہڑھ کرمشین گن اٹھائی اور مردہ سپاہیوں کے ڈھیر کے ہاس جا کرر کھ دی۔

"با روزنیں آئے گا۔ریاض بھی گیا"۔اس نے آنکھوں کے کونوں میں سے نعیم کود یکھا۔

نعیم نے رائفل کا سانگ کندھے پر جمایا اورا پک کربابرنکل آیا۔ سوری غروب ہو چکا تھا اوراس کے اوپر گولیوں کی جیت بنی ہوئی تھی۔ وہ گھنٹوں اور کہنیوں کی مددے آگے بڑھنے لگا۔ ربیاض چھوٹ گہرے گڑھے میں باز وا ورنا تکیں پھیلائے لہبالہبا چت پڑا تھا۔ اس کی زرد بھیلیاں آسان کی طرف آٹھی ہوئی تھیں۔ پیٹے کھل گیا تھا اور با ہر لٹکتے ہوئے انتزیوں کے ڈھیر میں سے بھاپ اٹھ دہی تھی۔ نعیم نے رک کر جھان کا گڑھے میں سے نا زہ ٹی ، با رود اور انتزیوں کی بھاپ کی ملی جلی ہو آربی تھی۔ جاتے جاتے آخری با رمڑ کراس نے اس کے خوفنا کے طور پرا پینٹھے ہوئے چھرے کو دیکھا جس کی ٹھوڑی، جبڑے کی ہڈ کاؤٹ جانے کی وجہ سے، اوپر اٹھا آئی تھی۔ وہاں سے ہیں قدم کے فاصلے پر رحم دین پڑا تھا۔ گوئی اس کی گر دن میں گئی تھی اور خون بہد بہد کراس گڑھے میں جمع ہور ہا تھا جو اس کے سر رگڑنے سے زمین میں بن گیا تھا۔ وہ ابھی تک زمین میں آ ہت اس کراس گڑھے مور ہا تھا جو اس کے ہر کرا سے سید ھالٹا دیا۔ موت کا سایہ زرد، بے جان چیر سے کو دیکھ کرکی کو مقال کی درست حالت میں تھا اور اس پر بچوں کی کی معصومیت تھی۔ اس کے چیر سے کو دیکھ کرکی کو خیال نہ آگئ تھا کہ دیکھوں مرر ہا ہے۔ نیم نے کان لگا کر سنا۔ وہ بار یک، کمزور آواز میں کہ در ہا تھا '' لے چلو۔ میال نہ آگئی تھا کہ دیکھوں مرر ہا ہے۔ نیم نے کان لگا کر سنا۔ وہ بار یک، کمزور آواز میں کہ در ہا تھا '' لے چلو۔

حچوڑ کے نہ جاؤ۔ آ آ۔ آ۔ بھائی''۔ وہ کروٹ پر ہو گیا اور تیزی ہے ایڑیاں رگڑنے لگا۔'' حچوڑ کے نہ جاؤ۔ بھائی۔ آ''۔اس نے زبان نکال کرشبنم آلودگھاس کوچا تا۔

نعیم کاجی متلانے لگا۔ اس نے برف کا ایک فکڑاا ٹھا کرمنہ میں ڈالااورا سے چوستاہوا آگےروانہ ہوا۔
جنگل کی اوٹ میں اس پھونس کے جمونی ڑے کے اندر تین سپاہی تیزی سے پٹیاں بھرر ہے تھے۔
ایک طرف کولیوں کے کریٹ اور دوسری طرف خالی پٹیاں رکھی تھیں۔ وہ آ ہتہ آ ہتہ با تیں بھی کرتے جارہے تھے۔ نعیم دوڑتا ہوا اندرداخل ہوا۔ جمونی ٹا پائن کے تنوں پر کھڑا تھا اور چھت سے گھاس کی داڑھیاں کا داڑھیاں لئک رہی تھیں۔ اندر گیلی گھاس اور مٹی کے تیل کی ہو پھیلی ہوئی تھی۔ آ ہٹ من کر تینوں سپاہیوں نے رائفلیس اشا کیں اور گھٹنوں پر کھڑے۔

'' فريندُ'' فيم نے كها۔' پيٹياں تيار بين؟''

"شاباش"۔

اس نے تین پٹیاں اٹھا کر کندھے پر ڈالیں اور باہرنکل آیا۔

جب وہ خندقوں کے قریب پہنچا تو تین مشینیں خاموش ہو چکی تھیں۔ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے یکارا'' فرینڈ زے بارود؟''

اے کوئی جواب ندملا صرف ایک کے پاس سے آستہ آستہ کراہنے کی آواز آرہی تھی۔

"فرينڈ فرينڈ ،آؤ''۔

''بارود؟''اس نے پھر پوچھا۔

چوتھی مشین جوچل رہی تھی اس پر ایک سپاہی بیٹھا تھا۔وہمڑ بیغیر پر ہمی ہے بولا:

"ا ہے مور ہے ہر جاؤہمارے اندر کافی بارود کھنے چکاہے"۔

چاند کی روشنی سار ہے میں پھیل چکی تھی ۔مشین میں پیٹی لگاتے ہوئے نعیم نے چو تک کرا ویر دیکھا۔ ''بہآگئے''۔

"كون؟" الله كرواس في سراسيمكى سے يو حيا۔

تین سوگزیر و ہ رائفلیں ہاتھوں میں اٹھائے تیزی سے دوڑ سے چلے آرہے تھے۔

''نو ر''۔ٹھاکر داس دانت پیس کر چیخاا ورلبلی پر انگلی رکھ دی۔ گولیوں کی ہا رش صحیح مقام پر ہوئی۔ چاند کی روشنی میں ایک سپاہی ہا زو پھیلا کراوند ھے منہ گراا ور سیاہ جسم دور تک کڑھکتا ہوا چلا گیا۔ساری لائن نے سر کے لمی زمین پر گرکر فائر کھول دیا۔ "جاؤ اور پیٹیاں" ۔ ٹھا کرواس نے رک رک کر فائر کرتے ہوئے کہا۔

تعیم ایک لحطے کو پچکچایا ، پھرا چک کرخند**ت** ہے باہر نکل آیا ۔ چندگز کے فاصلے پر جا کروہ ا چا تک تھہر گیاا ورگا**ل** زمین پر ٹکا کرآ تکھیں ہند کرلیں ۔ پھرمڑا۔

"حوالدار"-اس في يكاركركها-

"کیاہے؟"

"حوالدار، جمين رئ رئي ين بين كرما عايد؟"

ٹھا کر داس کبلی پر انگلی رکھے مڑا۔" ہا کیں؟ کیا کہا؟ یہ تمھارا گھرہے۔ بیہ سنا؟ بھول جا وُ کہم واپس بھی جا سکتے ہو۔ بھول جاؤ۔ جاؤ''۔

تعیم نے دل میں اے گالی دی اور آہتہ آہتہ رینگنے لگا پیٹے پرے گزرتی ہوئی گولیوں کی ہوااس نے گردن پرمحسوس کی ۔

جبونیر سے میں سے بہنے کی آواز آربی تھی۔اونچی ، بچوں کی سے ساختہ بنسی وہ آ ہتہ سے دروازے میں جا کھڑا ہوا۔سامنے بیٹھا ہوا سپانی سر بیچھے بھینک کر بنس رہا تھا۔اس کی گردن کی رکیس بھول گئی تھیں اور لمبے سے پشت برلٹک رہے تھے۔تھوڑی دیر کے لیے تعیم کاجی جاہا کہ وہ ای طرح بنستارہے ،با رہا رہنے۔

ہننے والے نے اے دیکھا۔''لانس نا ئیک ہتم ابھی زندہ ہو؟ تمھاری مشینیں آقہ ساری خاموش ہو چکیں؟''وہ لاپر وائی سے بولا ۔

"اتنے خوش کیوں ہورہے ہو؟" نعیم نے گئی ہے کہااور پٹیاں اٹھانے کو جھکا۔

'' یہ ہمیں اپنے بیل کا قصہ سنا رہا تھا جولوگوں کی گائیں اغوا ءکر کے لایا کرنا تھا''۔

"فضول قصے بند کرو۔وہ سریر چڑھآئے ہیں"۔

تیوں ساہوں کے چرے مجمد ہو گئے۔

'' ہمیں پتہ ہے۔ پتہ ہے''۔ ہننے والے نے گولیوں کا کریٹ اوندھا کرتے ہوئے تختی سے کہا۔ پھر لکاخت وہ مڑا اور پوری آ واز سے چلایا ''اوراب ہم با تیں نہیں کر سکتے ؟ اب بھی؟ ہمارے ہاتھ پک گئے ہیں۔ دیکھو۔ دیکھو۔ ہم ایسے ہی مرجا کیں گے؟''

دونوں ہاتھ ہوامیں پھیلائے وہ پا گلوں کی طرح سب کودیکھ رہاتھا۔ نعیم نے نظریں چرا کر پیٹیوں کا وزن ایک جھکے سے کندھے پر ہراہر کیا اور با ہراندھیر سے میں نگل آیا۔

گولیوں کی زد میں پہنچ کروہ پیٹ کے لمی ہوگیا۔ چھ کی چھمشینیں خاموش تھیں۔اپنے بیچھےاے

ایک دھا کے کی آواز سنائی دی۔ اس نے رک کر دیکھا۔ایک گولہ جمونیڑ ہے پر آکرگرا تھا جس ہے وہ آج میں ہے دوکلڑ ہے ہوگیا تھااوردھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ سائس رو کے وہ انظار کرتا رہا۔ کوئی ہمنفس ہا ہر نکلتا دکھائی نہ دیا۔ پھرایک زہر دست دھا کے سے بارو د کے کریٹ پھٹے اور پائن کے جلتے ہوئے تنے دوردورتک اڑ گئے۔ شال کی طرف سے چلنے والی ہوانے جلتے ہوئے انسانی گوشت کی بوسارے میں پھیلا دی۔ فیم کے سینے میں ایک بھاری، بدمزہ کی شکلیلائی اوراس نے دھیر سے دیل سے دیل سے دیا تاشروع کر دیا۔

عاند کی روشن میں چکتا ہوا ٹھا کر داس کا خوداس نے دورے دیکھ لیا۔ساتھ ہی اس کی بہلی ، تیزسیٹ کی آوازاس کے کان میں آئی دشمن کی طرف سے گولیاں آنا بند ہو گئیں تھیں۔صرف آرٹلری دونوں جانب سے مصروف تھی۔وہ خند ق سے چندقدم کے فاصلے پر تھا جب اس نے جرمنوں کی پوری لائن کو دوسوگز پر تیزی سے اٹھتے اور چڑھائی کرتے ہوئے دیکھا۔

" پٹیاں لے آئے ؟" وشمن سے بے خبر شاکرواس نے بوجھا۔

خندق ہے صرف دو کمیے کا فاصلہ تھا نعیم نے ہڑ ھنا چاہا کیکن جلتی ہوئی نفرت اور حسد کا جذبہ غالب -

"نعيم ٻتم زخي هو؟"

وہ خاموش پڑا رہا۔ ٹھا کر داس ا چک کر ہا ہر اُکلا اور اس کی طرف دوڑا۔ گولیوں کی ایک ہو چھاڑ ہوئی ۔ٹھا کرداس کے دونوں ہاؤں زمین ہے اٹھ گئے اوروہ ہوا میں ایک لمبی جست لے کر زمین پر گراا ورلوثنا ہواز ورے اس کے ساتھ ککراہا۔

"آ آ آ آ - " مردہ، غیرانسانی آ وازاس کے دانتوں کے نگی اوروہ بے جان ہوکرسیدھالیٹ گیا ۔ خون کی ایک تبلی می دھارنکل کراس کی داڑھی میں جذب ہونے گئی۔ چانداس کے سے ہوئے غلیظ چیر سے پرچک رہاتھا۔

ا یک لحدا نظار کے بغیرمڑاا ورپیٹ کے ٹم سانپ کی می تیزی ہے بیچھے جھپٹا۔ جرمنوں نے خندق پر گولیاں ہرسائیں اور قبضہ کرلیا۔

زدے باہر آکروہ اٹھا اور پوری توت ہے بھا گئے لگا۔ آگے ان کی پیڑیاں کورنگ فائر دے رہی تھیں۔
اس نے فرسٹ ایڈ کے تھیلے ہے سفید پٹی نکالی اور زور زور ہے سر کے گردگھمانے لگا۔ آفیسر نے فائر روکنے کا تھم
دیا۔ پیڑی کے ایک گھوڑے کے سینے ہے خون بہدر ہاتھا اور چار سپاہی اے تھا ہے ہوئے کھڑے تھے۔
دیا۔ پیڑی کے ایک گھوڑے کے شین گن ڈی

میچنٹ سیشن نمبر \_ \_ ، ' \_

" لانس ما ئيك\_بولو"\_

"مورچ پروشن کا قبضہ ہوگیا ہے۔سب جوان ختم ہوگئے ہیں مشینیں دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں'۔ چاند کی روشن میں آفیسر نے لرزاں انگلیوں سے سفید ماتھے کوچھوا۔''ایڈ جوشٹ کورپورٹ کرؤ'۔اس نے کہا۔

نعیم نے بیٹری پار کی تو فائر پھرشروع ہوگیا۔اس نے رک کر بیٹریوں کے اوپر سے میدان جنگ کو اور جلے ہوئے جبونپڑ سے کو دیکھا۔دھند لی ،زر درات میں با رود کا دھواں اور مجمد ہوا کی دھند آ ہتہ جنوب کی طرف بڑھ رہی تھی ۔وہ خاموثی ہے ہر گیٹر ہیڈ کوارٹر کی ممارت کی طرف چلاگیا۔

**(r)** 

"بہےوہ جگہ" - کبڑھے بڑھےنے ہاتھے اشارہ کر کے انھیں بتایا۔

یہ وہی جگہ تھی جہاں انھوں نے سارا دن بسر کیا تھا اوراس سے پہلے گئی ایسے دن گزار سے ہے۔ ایک کھلی کی جگہ کے گر داگر دچار فٹ اونچی چا ردیواری بنی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں کنواں کھدا تھا۔ یہ جگہ بنین اطراف سے او نچے او نچے سے منزلہ مکانات میں گھری ہوئی تھی۔ ایک طرف سے راستہ باہر کوئکلتا تھا۔ یہ جگہ، جو جلیا نوالہ باغ کہلاتی تھی ، باغ سے زیا دہ مولیثی باند ھنے کا باڑہ ملوم ہوتی تھی۔ یہاں پر انھوں نے پچھلے چند روز فائر نگ کے سلسلے میں اخباری نمائندوں ، سیاسی ورکروں ، تا جروں اور وکیلوں کے بیانات قامبند کرنے میں صرف کیے ہتے۔ لیکن آئ اتفاق سے راستے میں انھیں یہ بوڑھا مچھلی فروش ل گیا تھا جو با تیں کرنے کے شوق میں اس وقت انھیں وہاں لے آیا تھا جب کران کے باس کاغذ اور پنسل شم ہو بھی ہے۔

وہ ٹھگنے جسم اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ والا کبڑا بڑھا تھا جس کی کمرنے ٹم کے بارے میں پھے ہیں کہا جا سکتا تھا کہ پیدائش تھا یا بڑھا ہے کی وجہ ہے نمودا رہوا تھا۔اس کالباس خشہ حالت میں تھا اور جسم ہے چھلی کی بو آرہی تھی ۔اس کاچہر ہا ور داڑھی کے بال بھی گند ے تھے ۔لیکن اس کی آئھوں میں بلا کی تو انائی اور معصومیت تھی ۔وہان لوگوں میں ہے تھا جوا کیلے پیدا ہوتے ہیں اور اکیلے ہی مرجاتے ہیں گرجنھیں اپنی سادگی اور خوش دلی کی بناء پر لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے اور با تیں کرنے کے کافی مواقع میسر آتے ہیں۔

ان کے دیکھتے دیکھتے وہ نوجوانوں کی طرح الم پکسکر دیوار پر چڑھا ور دنوں پاؤں جوڑ کرآرام سے بیٹھ گیا۔

'' یہ ہے وہ جگہ،میرے بچو''۔اس نے اس انداز میں ہاتھ پھیلا کر دہرایا۔

ڈھلتی ہوئی زرددھوپ میں سائے لمبے ہوتے جارہے تھے لین جلیانوالہ باغ پر مکمل ویرانی تھی۔ صرف دوگورے سپاہی کمرے ریوالورائکائے اندر گھوم رہے تھے۔ دیوار پر چڑھ کر بیٹھے ہوئے اس قدیم ، سال خورد ہڈھے کواس کے ساتھیوں نے اشتیاق ہے دیکھا اوراضیں محسوس ہوا کہ وہ ایک اجاڑ اور خشک سمندر کے کنارے پر کھڑے ہیں اور تہہ میں ڈوبے ہوئے شکتہ جہاز اور کشتیاں نگلی ہوگئی ہیں۔

عذرانے سہم کر دونوں ہاتھ دیوار پرر کھے۔ ' جمیں سب کچھ بتاؤ، مچھلی والے''۔اس نے کہا۔ " میں آو مجھلی بیتیا ہوں ، بچو ،شروع ہے۔ جب ہے میں پیدا ہوا نہیں ، بلکہ جب ہے میں نے ہوش سنجالا ۔ کیوں کہ جب میں پیدا ہوا اس وقت تو میرابا یہ مچھلی بیتیا تھااورمیری ماں انھیں نمک لگایا کرتی تخی تا کہ وہ تا زور ہیں اوران میں سرائڈ پیدا نہ ہو۔ وہ بڑی اچھی اور نیک دلعورت تھی میرابا ہے اے جیٹا کرتا تھااوروہ مجھے پیٹتی تھی لیکن سال کا زیادہ تر حصہ ہم امن اور سکون کے ساتھ رہتے تھے۔مارپیٹ عسرف اس وقت ہوتی تھی جب مجھلیاں میرے باپ کے ہاتھ نہ گئیں۔ مجھے یا دے کہ گرمیوں کا موسم جنگ ورمصیب کا زمانہ ہوتا جب کہ دریا میں سیلا ب آ جاتا اور محھلیاں گدلے یانی میں بہت نیچے چلی جاتیں اور جال کے پھندے میں نہ آتیں ۔ پھرمیر اباب سخت خفا ہوتا ۔ دریا میں وہ مچھلیوں کوکوستاا ورجال کوا ورکشتی کواورسورج کی تپش کوکوستا اور ہرا ہر غصے ہے میری جانب دیکھتا جاتا اور مجھے ٹھو تکنے کے بہانے تلاش کرتا رہتا ۔لیکن میں ہمیشہ اس کے نے سے پی نکلتا کیوں کہ میں اس کی طرف پیٹھ کیے چیو جلاتا جاتا اوراس کے کونے ایک کان سے س کر دوسر ہے کان اڑا دیتاا ور جب کنارا آ جاتا تو پوری قوت ہے دوڑتا اور جلد ہی اس کی ز د ہے باہر ہوجاتا \_پھر میں تمام دن گھر کا رخ نہ کرتا کیوں کہ مجھے علم ہوتا کہ وہاں افرا تفری کا عالم ہوگا۔ میں مجھیروں کی حبونپڑیوں ے رہے یہ گندے یانی کے گڑھوں پر مارا ما را پھرتا اور چھوٹی حچھوٹی محھلیاں پکڑ کر چیا تا رہتا۔ سیا ہے کے دنوں میں میں ہمیشہ نمک، کی ڈلی جیب میں رکھتا کوں کہ کچی محصلیاں نمک کے بغیر آسانی سے نہیں کھائی جاسکتیں \_ پہلے پہل کچھ دفت ہوئی پھر بعد میں عادت ہو گئی اور میں مزے لے لے کرانھیں کھانے لگا۔وہ میرے جسم میں بے انتہا گرمی اور خون پیدا کرتیں۔ پھر شام ہونے پر میں گھر جاتا اور دروازے کے باہر اندهیرے میں کھڑے ہوکر دیکھتا۔ ماں کی سوجی سوجی آئنگھیں دیکھ کر مجھے علم ہوجاتا کہ اس کی ٹھکائی ہوئی ہے۔ جب میں باہر کھڑا کھڑانیند کے بچکولے کھانے لگتاتو اپنے کتے کے یلے کوز مین پر دے مارنا جس پروہ چینے لگتااور میری ماں کومیری آمد کا یتا چل جاتا لیکن وہ کافی ہوشیار ہوتی تھی ،اس لیے وہ بہانے بازی ہے کام لے کرپیار بھری آواز میں مجھے یاس بلاتی اور کوئی کا م کرنے کو کہتی، مثلاً میہ کہ کتا سورے بھوکا ہے۔اس کے لیے مجھلی لے جاؤ۔ جب میں اندر داخل ہوتا تو وہ دروا زے کی اوٹ میں نے نکل کر مجھے پکڑ لیتی اور میرے کان مروڑتی اور

آ تکھیں نکال کر مجھ پرچین اور مجھے آوارہ گردہ کام چوراور بد بخت کے ناموں سے پکارتی ۔ بیقتر یبا تقریباً وہی نام تھے جن سے میر ابا پٹھو نکتے وقت اے مخاطب کیا کرنا تھا۔ پھروہ میر سے منہ پر زور زور سے طمانچے مارتی ۔ پہلے پہل میں پچ مجے رودیا کرنا ، لیکن بعد میں جب میں عادی ہو گیا تو جموٹ موٹ شورمچا مچا کر آسان سر پراٹھالیتا اور میر ابا بے نیند سے اٹھ کر ہم دونوں کو گالیاں دیتا۔ وہ چند ہفتے سخت آفت اور بدامنی کے ہوتے"۔

''ایک بار جب سیلاب بہت عرصے تک جاری رہے اور مفلسی کے مارے ہمارا ہرا حال ہوگیا اور ہمارے ہمارا ہرا حال ہوگیا اور ہمارے سارے کتے فاقے سے مرگئے تو میرا باپ بے حد چڑچڑا ہوگیا اور بہانة تلاش کرنے کی تکلیف کیا بغیر مجھے پٹنے لگا۔ تب میں نے ایک تجویز سوچی۔ ایک روز حسب معمول جب کوئی مچھلی ہمارے ہاتھ نہ گئی تو میر سے ہوئے میر سے مر پر کھڑا ہو کر مجھے ٹھو تکنے میر سے باپ نے خالی جال کشتی میں دے مارا اور ساری دنیا کو کوستے ہوئے میر سے مر پر کھڑا ہو کر مجھے ٹھو تکنے کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے چپوسرے اوپر اٹھا کرا پنا بچاؤ کیا اور کہا:

"کھبروبابا میریبات سنو"۔

''اس نے ہاتھ روک لیااور خفگی ہے چھینکیں مارتاا ور کھنکارتا ہوا مجھے گھورنے لگا۔ میں نے کہا: دیکھو اگرتم مجھے مارو گے تو میں کشتی نہیں چلاؤں گا۔ پھر کیا کرو گے؟''

'' میں خود کشتی چلالوں گا''۔اس نے سڑیل مزاجوں کی طرح جواب دیا۔

"اور محیلیال کون پکڑے گا؟" میں نے حیلہ جوئی کی۔

"محیلیاں؟"اس نے داڑھی میں انگلیاں ڈال کرسوجا۔ پھرکوسنے دے کر کہنے لگا:

" محیلیاں ملتی کہاں ہیں'۔ میں نے فوراً کہا:'' جب سلا ہے م ہو گا پھر؟ پھرکون پکڑے گا؟''

وہ ای طرح داڑھی میں انگلیاں ڈالے سوچتارہا، پھرخاموشی ہے جاکر جال پر بیٹھ گیا۔میری بات اس کی سمجھ میں آگئی کیوں کہ اس کے بعد اس نے بھی مجھ پر ہاتھ نداٹھایا۔

"الیکن بدامنی کا زماندزیا ده دیر تک ندر ہا۔ کیوں کہ جاڑوں کی آمد کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پر برف پھلنی بند ہو جاتی اور دریا کا پانی صاف ہو جاتا اور مجھلیاں اوپر آ جاتیں اور ایک بار پھر ہمارے پاس بینکٹروں کی تعداد میں مجھلیاں جمع ہو جاتیں جنسی میری ماں نمک لگا کر خشک کرتی اور بوریوں میں بھر دیتی اور ہم چند نے کتے پال لیتے اور میر اباپ خوش مزاج ہو جاتا اور ہم تمام جاڑے خزاں اور بہار کے موسم مکمل سلح کے ساتھ شریف اور امیر لوگوں کی طرح بسر کرتے ، اور ہر روز شام کے وقت میری ماں آگے کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ باندھ کر جھت کی طرف دیکھتی اور کہتی: "تیراشکر ہے مالک کہ سیلا بر گرمیوں میں آتے ہیں اور جاڑوں میں نبیس آتے ورندا گر سر دیوں میں میں مجھلی ندیل و پھیچر سے کا بخار ہو جائے اور والے اور

اوپر سے تو تو میں میں ہو ہووہ الگ، تیراشکر ہے، اپنی پٹائی کووہ ہمیشہ تو تو میں میں کے نام سے یا دکرتی ''۔ بڈھاسانس لینے کے لیے رکا تو پانچوں سننے والوں نے جس بے نابی کا اظہار کیا اس سے واضح تھا کراس کی ہے تکی باتوں نے انھیں پریشان کررکھا تھا۔

'' ہمیں فائر نگ کے متعلق بتاؤ، مچھلی والے''۔سب نے ایک ساتھ کہا۔

'' تھر و''۔ بڑھے نے اپنا جھونا ساہا تھ ہوا میں بلند کر کے کہا۔ ''سب کچھ بنا وُں گا۔ رات کے آٹھ بہو ورنداس بجے تک ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ بجھے یا دکرنے دو۔ آن کی روز کے بعدتم لوگ بات کرنے کوسلے ہوورنداس شہر میں ایک ہوئی ہورہا ہے۔ جس کس سے بات کرولگنا ہے جیسے قبر سے اٹھ کر آ رہا ہے اور بول نہیں سکنا۔ حالاں کہ میں نے اس سے کہیں نیا دہ آ دمی وبا میں مرتے ہوئے دیجے ہیں۔ تو میں اپنی ماں کی بات کررہا تھا۔ وہ ہوئی نیک دل ، ہوشیا راورخدا پرست مورت تھی ۔ لیکن وہ جلد ہی مرگئی اور اس کا سارا کام ہمار سے گئے پڑ گیا۔ پھر ہمیں اس کی قد رو قیمت معلوم ہوتی۔ اب میرا با پ اکیلا ہی کسی نہیں طرح محجیلیاں پڑ کر لاتا اور میں ان کونمک لگا کر دھوپ میں چھاؤں میں سکھا تا اور تھیوں میں بھر تا۔ رات کوہم آ منے سامنے بیٹھ کر خشک محجیلیاں مرچوں کے ساتھ کھاتے ۔ میر ہے باپ کو ہڑھا ہے کی وجہ ہے بھی پچی محجیلیاں کھانے کی عادت نہ پڑ سکی اوروہ جب تک زندہ رہا ای تکلیف میں مبتلا رہا۔ لیکن اس کے سواکوئی چا رہ نہ تھا۔ کیوں کہ آگ جلانے میں ہم میں سے کوئی بھی ماہر نہ تھا۔ بھی مزے لے لے کر محجیلیاں چبا تے ہوئے دیکھر وہ انہائی نخا ہوتا اور کہتا میں ہم میں سے کوئی بھی ماہر نہ تھا۔ بھی مزے لے رہ جھی مزے لے لے کر محجیلیاں پیا تے ہوئے دیکھر وہ انہائی نخا ہوتا اور کہتا میں ہم میں سے کوئی بھی ماہر نہ تھا۔ بھی مزے لے رہا ہے؟''اس پر میں بنس کر کہتا:'' باباتم مجھیر ہے ہو وہ کہتا میں کہتا ہے۔ کہتا ہوتا ور کہتا میں کہ کہتا نے کہ کے جھیر ہے ہو؟''

'' میں انسان کی اولا دہوں، جانور کی اولا دنہیں ہوں ۔وہ کہتا بھی بھی اے جلانے کے لیے میں کہتا:'' میں زندہ مچھلی بھی کھا سکتا ہوں ۔تم کھا سکتے ہو؟''

"حيير بوتم بكتي بو" ـ وه كهتا ـ

" اچھا؟ "میں کہتا ہو یہ لو۔ یہ کہ کر میں لکڑی کی بالٹی میں ، جس میں میں مجھلیاں پالا کرتا تھا ، ہاتھ ڈال کرا یک زندہ مجھلی نکالتا اور منہ میں پکڑلیتا۔ میر ے دانتوں کے در میان تر پتی ہوئی مجھلی کود کی کے کروہ غصے سے پاگل ہوجاتا اورا یک کمبری خشک مجھلی اٹھا کر میرے پیچھے دوڑتا۔ میں خشک مجھلی کے ڈرے ، جو کہ بید کی طرح لگتی ہے ، باہر بھاگ جاتا اورا ندھیر ہے میں کھڑا ہوکراس کی غصیلی آوا زسنتا رہتا ، کیسا زماند آگیا ہے۔ سانیوں اور سؤروں کے بیچے انسانوں کے گھر پیدا ہونے لگے ہیں۔ابیا بھی سنا تھا؟ زندہ مجھلی کو۔۔۔زندہ آدمی کھاتا ہے۔ایک زندگی دوسری زندگی کو۔۔۔۔ میں باہر کھڑا ہوکر خاموشی سے ہنتا اور مجھلی کھاتا رہتا "۔ بڑھا

با زوہوا میں پھیلا کر ہنما جس ہے اس کے آخری تین دانت ، جواس کے منہ میں رہ گئے تھے ، نظے ہو گئے اور آئکھوں کے گر دجھریاں پڑ گئیں۔اس کی باتوں میں دلچیں محسوس کرنے کے باوجود سننے والے وقت کی کمی کی وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ ادھرا دھرکی باتیں چھوڑ کر جلداصل موضوع پر آجائے۔ ڈو ہے ہوئے سورج کی روشنی میں بڑھے نے بات جاری رکھی :

''لین جلد بی جمیس پنہ چل گیا کہ گھر کا کام چلانے میں ہم کس قد رہا کام رہے ہیں۔ تمام محجلیاں جو میں سکھا کر بوریوں میں بھرتا دو دن کے بعد بودیے لگتیں اور انھیں گھر میں رکھنامشکل ہوجاتا۔ چوں کہ وہ بیخ کے قالمی بھی نہ ہوتیں اس لیے جتنی ہم کھا سکتے ایک دوروز میں جلد جلد کھا لیتے ، باتی گلی سڑی محجلیاں دریا میں بہا دیتے ۔ اس کے بعد میں نے بیتھی محسوس کیا کہ ہماری روزانہ کی آمدنی میں نمایاں کی ہوتی جارہی ہوا اورایک وقت آیا کہ جتنی مجھلی گھر میں آتی روز کی روز ہم ہضم کرجاتے ۔ خشک مجھلی کے مقابلے میں میر ہا ہوا کہ اورایک وقت آیا کہ جتنی مجھلی گھر میں آتی روز کی روز ہم ہضم کرجاتے ۔ خشک مجھلی کے مقابلے میں میر ہا ہوا دھر اورایک وقت آیا کہ جھلی گھر میں آتی روز کی روز ہم ہضم کرجاتے ۔ خشک مجھلی کے مقابلے میں میر ہے با پکی خوا کھڑا کھڑا چین کہ جھلی اورا کی کہ اور کھیا ہوں کا م نہیں جلے گا ۔ آخرا میک دن پچھا پی پچھا ہے کی نا ابلی پر جھلا کر میں نے جھونی بڑی کی درواز وہند کیا اوراس کے ساتھ چل پڑا ۔

" اگھ کا مہید بھا، یا شاید بھا گن کا۔ مجھے یا دے پہاڑوں پر ہر ف جی تھی اور در یا کا شفاف پائی تہہ کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس میں دوڑتی بھا گئی ہوئی مجھیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں کشی چلا رہا تھا اور میرا با پہری کے گئر اتھا۔ میں نے دیکھا کہ ہڑ ھاپے کی وجہ سے اس کی نائنگس ٹیڑھی ہو بھی تھیں اور بال پر در در در در نیس ابھر آئی تھیں۔ لیکن موسم ہڑا شاندارتھا۔ وریاا ور آسمان کا رنگ گہرا نیلا تھا اور ہوا ہمارے بال ان پر زر در در در نیس ابھر آئی تھیں۔ لیکن موسم ہڑا شاندارتھا۔ وریاا ور آسمان کا رنگ گہرا نیلا تھا اور ہوا ہمارے بال ان کی طرح سفید سے اور دھوپ میں خوش نما لگ رہ شخص اور ہوا کی وجہ سے جو ہلی ہلی لہریں اٹھ دبی تھیں ان پر ہماری کشتی ڈول رہی تھی۔ چلتے ہم مجھیلیوں کے خطے میں داخل ہوئے۔ یہاں پر دریا، کنارے کا شاہوا بہت اندرتک چلا گیا تھا اور تھہر سے ہوئے پائی کی ایک مضمی کے جھیل کی شکل افتیا رکر گیا تھا۔ یہاں پر ہم نے ہزا روں کی تعداد میں مجھیلیاں دیکھیں۔ رنگ ہر نگ کی کہ مجھوٹی ہڑ کی ہشتے میں کہ تھیلیاں پائی میں کھیل اور تھوپ چھی چھی کے میں کران کے جسموں پر پڑ رہی تھی۔ میر سے باپ نے جال بھی تکا۔ چھیلیوں میں افرا تفری کھیل گئی۔ جال میں بہت کی ہڑ کی مجھیلیاں آ کیں اور انھیس کشتی میں لادکر ہم واپس لوٹے۔ میں بے حد خوش تھا اور تیز تیز چپو چلا رہا تھا کہ اچا تک میں نے دیکھا کہ میر سے باپ نے جال میں باتھڈ ال کر ہم واپس لوٹے۔ میں بے حد خوش تھا اور تیز تیز چپو چلا رہا تھا کہ اچا تک میں نے دیکھا کہ میر سے باپ نے جال میں ہا تھڈ ال کر کہ وبصورت مجھلی تھی۔ اس کا رنگ گہرا نیلا اور اور پر ہڑ ہے ہڑ سے تھی میں کر گھی دریات کہ دیکھا تھا رہا۔ وہ ہڑ می خوبصورت مجھلی تھی۔ اس کا رنگ گہرا نیلا اور اور پر ہٹ سے بڑ سے میں کر گھی کہ دریات کو میڈی کہ دریات کی دوروں کی دوبصورت مجھلی تھی۔ اس کا رنگ گہرا نیلا اور اور پر ہڑ ہے ہوئی تھیں کو کے کھی کہ کے دریات کے میں کر کر کی کوبصورت مجھلی تھی۔ اس کا رنگ گہرا نیلا اور اور پر ہٹ سے تو میٹر کی رنگ کی کر کر کی کوبصورت کھلی تھی۔ اس کوبل کر کی کوبل کی کر کر کی کوبل کی کوبل کی کوبل کی کوبل کے کہ کوبلا کے کہ کوبل کی کوبلا کے کوبلا کوبلا کے کہ کوبلا کی کوبلا کی کوبلا کی کوبلا کے کوبلا کی کر کوبلا کے کوبلا کی کر کوبلا کی کر کیا گوبلا کی کوبلا کی کوبلا کی کر کوبلا کی کر کی کوبلا کی کر کی کوبلا کی کوبلا کی

''غرضیکہ کنارے پر پہنچنے سے پہلے پہلے تمام عمدہ محجہ ایاں سے ضائع کر دیں۔ میں خاموش بیٹھا دل بی دل میں آج ونا ب کھا نار ہا۔ گردل میں میں مطمئن تھا کہ بالآخر مجھے روزانہ کے نقصان کا راز معلوم ہوگیا ہے ۔ کنارے پرائز کر میں نے اس سے کہا:'' دیکھو باباتم کل سے گھر پر رہو گے ۔ دریا پر میں جاؤں گا''۔ ''کیوں؟''اس نے خفگی ہے کہا۔

" کیوں؟" میں چیخ کر بولا۔"تم ساری محھلیاں تو ضائع کردیے ہو"۔ میں غصے سے کانپ رہا تھا۔میری عمراس وفت گیارہ ہیں کی تھی لیکن میر ہے تیورد مکھ کروہ ڈرگیا اور خاموثی ہے سر جھکا کرآ گےآ گے چلنے لگا۔راستے میں اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا:"جبتم بوڑ ھے ہوجا وُ گے اور تمھاری مورت مرجائے گاتو شمصیں پتا چلے گا''۔ میں غصے میں تھا اس لیے اس کی ہات کے جواب میں خاموش رہا۔

اس کے بعد وہ ہمیشہ گھر پر رہتااور میں دریا پر جاتا۔ ہمارے پاس پھر مچھلیوں کا کانی ذخیر ہ جمع ہوگیا اور مچھیروں کی بستی میں ہم ایک بار پھر متمول خاندانوں میں شار ہونے لگے۔ گراب میراباپ بوڑ ھااوراندھا ہوتا جارہا تھا۔وہ سارا سارا دن چھا وُں میں مچھلیوں کو پھیلا کران کی رکھوالی پر بھیٹا رہتا اور دوسر سے مچھیروں کو لڑنے جھگڑنے سے منع کرتاا ور جولوگ اپنی عورتوں کو پیٹنے ان کو تھیں سے کرتا کے ورتوں کو پٹینا نہیں چا ہے ورندوہ مرجاتی ہیں اور پھر ہڑ ھاپے میں کچی محھلیاں کھانے کی لعنت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

''ای طرح جب میں بلوغت کوپہنچاتو و همر گیا''۔

بڑ ھاسانس لینے کے لیے رکاا ورسادگی ہے ہنس کر جا روں طرف دیکھنے لگا۔اس کے تین دانت

پھر نمودار ہو گئے۔ اب وہ سب اس بڑھے کے باتونی پن اور اس کی باتوں سے اکتا چکے تھے اور تعیم تو اس سے کوئی فائد ہمند تفصیلات حاصل کرنے کی امید قطعی طور پر کھو چکا تھا۔ صرف عذرا، جے تعیم یا اس کے ساتھیوں کے کام سے زیادہ ہر وکارنہ تھا اس سے دلچیسی لے رہی تھی۔

" پھر، مچھلی والے؟"عذرانے کہا۔

'' ہمیں تیرہ اپریل کا واقعہ بتلا وُ، مچھلی والے ، ورنہ ہم چلے جائیں گئے'۔مردوں میں سےایک نے کہا۔

''اوہ اچھاا جھا۔ میں آٹھ بجے سے پہلے پہلے سب کچھ بتا دوں گا۔میر سے بچو۔ گھبراؤ مت، کیوں کہ آ ٹھ بچے تمھیں چلے جانا ہو گا۔اس وقت یہاں کر فیوشروع ہوجا تا ہے۔ جب میرابا پ مرگیاتو میں اکیلا رہ گیا۔ پھر میں نے گھر کے کام کے لیےا یک ورت کی تلاش شروع کردی لیکن برقسمتی ہے میراقد بہت چھونا رہ گیا تھا۔ جوبھی عورتیں مجھ ملیں بہت قد آور نکلیں اورانھوں نے میر ہساتھ رہنا پند نہ کیا۔جو دوا یک عورتیں راضی ہو کیں وہ برمزاج نکل آئیں،اوربدمزاج عورتیں،تماینے ہوبچو، مجھایک آئھ نہیں۔ پچھرے کے بعد میں نے عورتوں کی تلاش میں وقت ضائع کرنا ترک کر دیا ۔ پھر میں نے اپنے باپ کی ٹوکری نکالی اوراس میں روزانہ کی نازه محیلیاں ڈال کر بیجنے لگا۔اب گھر کا کوئی کام نہ تھااور مورت کی ضرورت نہتھی ۔ میں خوش خوش اکیلا رہنے لگا اوراب تک رہتا ہوں ۔میرے یاس اب بھی میرے باپ کی ٹوکری ہے جس میں میں محیلیاں بیتیا ہوں ۔حالاں کا پنا گاؤں چھوڑ کراب میں اس شہر میں آگیا ہوں۔ میں نے آج تک کچی مچھلی اورا بلی ہوئی مکئی کے سوا کچھنیں کھایا۔ میں اس وقت تک اپنے باپ سے بانچ ہرس زیا دہ دنیا میں رہ چکاہوں ۔ میں نے جلیا نوالہ باغ ہے کہیں ہڑے موقعے دیکھے ہیں۔ من ستاون کاغدر، جب میرا باپ نیانیا فوت ہوا تھا،ا وراس صدی کےشروع کا سرخ بخار،اور،اور،لیکنتم لوگ چوں کیاس واقعے کااصرا رکرتے ہواس لیے میں شہصیں اس کا قصہ سناؤں گا۔ میں اس دن کی اوراس سے پہلے کی دن کی ایک ایک بات بتا سکتاہوں ۔ من ستاون کے بچاس برس کے بعد غدر کی ایک ا یک بات بن کرایک شخص نے مجھے یو جھاتھا:''تم کیا کھاتے ہو؟'' میں نے بتایا:'' مجھلی اورا بلی ہوئی مکئ'' یو وہ کہنےلگا' 'ای لیے تم عقل مند آ دمیوں میں ہے ہو''۔بڑھے نے بیٹے بیٹے کمرسیدھی کی اوراندھیرے میں اس کے تین سفید دانت دکھائی دیے جس ہے سننے والوں نے انداز ہ لگایا کہ وہ اپنے سادہ بے تکلف اور متکبرانداند از میں ہنس رہاتھا۔''بدامنی چوتھے مہینے کے نویں دن ہی شروع ہوگئے تھی جب شہر کے جاربا زاروں میں نوانگریزوں کوماردیا گیا۔ ہر بات میری آنکھوں کے سامنے ہے۔انھوں نے مجھے تھہرایا۔وہ دو تھے۔ میں سمجھا مچھلی کے گا مک ہیں ۔خوشی میں میں نے ٹوکری نیچے رکھی ۔ایک و ہیں کھڑار ما، دوسرا کیمر وآئکھ ہے لگائے لگائے ہیچھے ہٹا

ہوا دورتک چلا گیا۔وہاں کھڑے ہوکراس نے تضویریں لیں۔پھر جیب سے جاندی کا ایک سکہ نکال کرمیری طرف احیمالا۔سکہ ذراغلط نشانے پریڑا اور میں نے پا گلوں کی طرح ناچ ناچ کرا ورکھوم کراہے ہوا میں پکڑنے کی کوشش کی ۔اس نے اورتضویریں لیں ۔آخر سکہ زمین پر گریڑا۔ جب میں اے اٹھا چکاتو وہ جارہے تھے ۔ہنس ہنس کر با نئیں کرتے ہوئے ۔اب میرے دیکھتے ہی دیکھتے گلی کےموڑے دوآ دمیان پرحملہ آورہوئے ۔ دونوں کے ماتھوں میں تلوار سے تھیں ۔ایک کی تلواراس کے،جس نے تضویریں لی تھیں، پیٹ کے بار ہوگئے۔دوسر ک تلواراس کے ساتھی کی پہلیوں میں اٹک گئے۔ دونوں گرتے ہی ختم ہو گئے ۔ میں واقعے کی سرعت کی وجہ سے مششدررہ گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کرابھی میں نے ان غیرملکیوں سے روید قبول کیا تھا۔ ہوسکتا ہے وہ سؤ رمجھ پر بھی حملہ آورہوں ۔ یہ سوچ کرمیں نے رویہ اندرونی جیب میں رکھااورٹو کری اٹھا کروہاں ہے کھسک آیا ۔ا گلے بإ زارميں ميں نے تين ورلاشيں ديکھيں جوتھوڑ ہے قوڑ ے فاصلے يربر مخص ان کے چبر سابھي گرم تھے۔ وہ بھی تینوں غیرملکی تھے، جن کے شہر ے بال خون اور گرد کی وجہ سے بدرنگ ہورہے تھے۔ا نکے یاس کیمرے نہیں تھے۔ کچھ بھی ندتھا۔ان کے ہاتھ خالی تھے۔ با زار میں لوگ عجلت سے دکانیں بند کررہے تھے۔ چند ایک لاشوں کے آس میاس کھڑے تھے اوران کے چہرے بچوں کی طرح زرداور خوفز دہ تھے۔ مجھے ان لوگوں کی حالت یر بڑاترس آیا کیوں کہ میں اس ہے بھی بڑے بڑے موقع دیکھ چکاتھا اور بہصورت حالات میرے لیے معمولی تھی۔ چناں جہان میں دلچیسی لیے بغیر میں وہاں ہے گز رگیا، بلکہ میں نے اپنا کا روبا ربھی بند نہ کیاا وربرابر مچھلی کی آوازلگانا رہا۔ دربا رصاحب کے بڑے دروازے کے سامنے میں نے ایک اورا نگریز کودیکھا جومرر ہاتھا۔ ایک یتلی سی چھری اس کی گردن کے آریار ہو چکی تھی اورو ہاس کے دیتے کو پکڑ ہے جان کنی کی حالت میں ہے گز ررہا تھا۔ دو پہر کے وقت شہر کا سب سے ہڑا شہر چوک ویران بڑا تھااورآس یاس کوئی جاندار دکھائی نہ دیتا تھا۔ میں وہاں ہے بھی گز رگیا لیکن وہ پڑا خوبصورت لڑ کا تھا۔ ہزار کوشش کے باوجود میں اے دوبارہ دیکھنے ہے بازندرہ سکا۔راستے کے موڑ پر رک کرمیں نے دیکھا۔مرتے ہوئے اس شخص کاچیرہ آسان کی طرف تھاا ورنو جوان ہونٹ سر دہو چکے تھے۔ بچوہتم خوش قسمت ہو کہ ابھی نو جوان ہواور لاعلم ہو۔ میں بڈ ھامچھلی بیچنے والا ہوں لیکن ایک ز مانه گزار چکا ہوں اور زندگی کی چندا یک ہاتوں کاعلم رکھتا ہوں \_نو جوان چیر ے،اور آ تکھیں، ہونٹ دنیا کی خوش نماچیزیں ہیں لیکن جبوہ سرد کر دیے جاتے ہیں میں نے محھلیاں دیکھی ہیں جوموت میں بھی آئکھیں کھول کر مسکراتی رہتی ہیں، مگرنو جوان \_ان کی دوسری بات ہے \_اس ہے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے \_اس کا خیال دل ے نکا لنے کے لیے میں نے زورے مچھلی کی آوا زلگائی ۔ای طرح کچبری تک پہنچنے پہنچنے میں نے اور تین لاشیں دیکھیں جونالیوں کے کنارے پر پڑو یوں پر پڑی تھیں۔اور لاشوں کےعلاوہ میں نے ایک آگ دیکھی، یوشیدہ

اور خاموش آگ جوس کوں اور گلیوں اور با زاروں میں دوڑتے ہوئے شہر یوں کے درمیان لیک رہی تھی ، آگ جو جسموں کے بجائے دلوں اور آنکھوں میں گئی تھی ۔ ایک خوفناک خصہ جوتمام شہر یوں کے سروں پراہرا رہا تھا۔ اور میں شہر میں تا نا ہوں بچو بتم نے نہیں دیکھا میں نے دیکھا ہے۔ میں نے ہزا رہام ردہ انسان اور حیوان اور محیلیاں دیکھی ہیں۔ اور سرخ وبا میں ایک ایک دروا زے سے تین تین مردے بیک وقت نگلتے اور تورتوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھی ہیں۔ اور حب ریل گاڑیوں کی ظر ہوئی تو میں وہاں پر موجود تھا اور میں نے دیکھا کرایک آدی کی گردن کے پاس دوسرے کا سر پڑا تھا، اور میں نے چیختے چلاتے اوراکیک دوسرے پر جملے کرتے ہوئے قافلوں کو دیکھا ہے گر کبھی خوفز دہ نہیں ہوا، بھی نہیں، کیوں کراس میں خوفز دہ ہونے کی کوئی بات ہی نہیں، لیکن وہ خاموش اور دیکھا ہے گر کبھی خوفز دہ نہیں ہوا، بھی نہیں، کیوں کراس میں خوفز دہ ہونے کی کوئی بات ہی نہیں، لیکن وہ خاموش اور دیا ہوا خصہ جواس شہر کے ہر نفس، ہر جان دار اور ہر پیڑ میں سانس لے رہا تھا اے دیکھر میں گھر چلا آیا۔

"اس وفت ہے شہر کا تمام کا روبا رہند ہو گیا اور سڑ کوں پر اور با زاروں میں فوجی ٹرک اور گورے ساہی پھرنے لگےاورشپر کے ہاشندے، جوجے جے پر بکھرئے ہوئے تھے،اب گلیوں، کونوں اورمحلوں کےاندر گر وہوں میں اکتھے ہونے لگے، جیسے ایک مجھلی کے جال کوفینی سے نچ میں سے کا اوریا جائے تو جگہ جگہ سے کچھوں میں اکٹھا ہوجا تا ہے ۔اوراٹھی میں ہے ایک گروہ تھا جس نے کہ با زار میں اس انگریز عورت کی ہے حرمتی کی جوفسا د کی جڑبنی ۔ یہ ابنتثا رکا تیسرا روزتھا ۔ میں حسب معمول مجھلیاں اٹھائے کھررہا تھا۔اور دل میں کڑھ رہاتھا کیوں کہان میں سڑاند پیدا ہو چکی تھی اور مجھےان نے نفرت ہور ہی تھی ۔لیکن میں نے ہوشیاری ے کام لے کراب آوازلگانی بند کردی تھی کیوں کی دن گز رجانے پر اب ان میں خوبیاں کم ہی رہ گئے تھیں، اوراس امید میں خصیں لیے جیب جا ہے پھر رہا تھا کہ شاید کوئی نیک دل شوقین انھیں خرید لے ۔ بڑے بازار میں جب اس کلی کے مقابل پہنیا جو بازارکوسنری منڈی کے ساتھ ملاتی ہے تو تھ تھک کررک گیا۔ گلی میں سے ایک گوری عورت دوڑتی ہوئی نکل رہی تھی ۔اس کے پیچھے شہریوں کا ایک گروہ شکاری کتوں کی طرح لگا ہوا تھا۔ بإ زار کے وسط میں انھوں نے عورت کوآلیا۔ جا روں طرف ہے اے گھیرے وہ پلیدنظروں ہے اے گھورتے رہے عورت کے بال راکھ کے رنگ کے تھے اوراس کی اوڑھنی غائب تھی ۔اس کی ٹائلیں کیچڑ میں تھڑی ہوئی تھیں ۔وہان کے درمیان کلدارگڑیا کی طرح بہت آ ہت آ ہت ایر یوں پر کھوم رہی تھی ۔اس کاچپر ہ فید مجھلی کی طرح بے جان تھا۔ کچھ دیریک جوم خاموش رکا کیچلیاں جیکا نا رہا۔ پھرایک شخص آ گے ہڑ ھاا ورعورت کی میض کو گلے سے پکڑ کرایک جھکے کے ساتھ دامن تک بھاڑ دیا عورت نے چی ماری جس سے ساراطلسم نوٹ آیا اور مجمع اس پر لی پڑا ۔تھوڑی در کے لیے وہ ہیں بچیس آ دمیوں کے نیچے غائب ہوگئی کیکن اس کی چینیں زمین کے ساتھ ساتھ مجھ تک پہنچتی رہیں میر ہے سامنے وہ سباے کوؤں کی طرح نویتے رہے ۔ مگروہ عجب سخت جان ربڑ

کی عورت تھی بھی واہ وا۔۔۔ میں نے اس سے زیا دہ۔ جیب وغریب عورت آئ تک ند دیکھی۔ادھر بھوم کا دباؤ
ذرا کم ہوا ادھر وہ انجھل کر ان کے بھی میں سے نکلی اور ایک طرف کو بھا گ کھڑی ہوئی۔اب اس کے بدن پر
پھولدا ترمیص کہیں دکھائی ندویتی تھی ہمرف اس کے چوڑوں پر ہلکا سازیر جامداور چھاتی پرعورتوں کے پہنے کا
کپڑا لپٹا ہوا تھا۔اس کے بال سر پر کھڑے نے تھے اوروہ ٹا تکیں پھیلا کر پوری رفتار سے پڑیلوں کی طرح بھا گ
رئی ہوتی ۔اس کے بیلے ہوئے سفید کو لیے اور را نیں ابھی تک میری آئھوں کے سامنے ہال رہی ہیں۔ آہ۔اس
وقت مجھے خیال آیا تھا کہ بیعورت اگر شام کے وقت گھر میں بیٹھ کر مچھلی کھار ہی ہوتو شاید آئکھوں کو بھلی گے۔
آہ۔اس کے بعدوہ گروہ اس کی میں غائب ہوگیا۔ میں دل میں نصیر بعث کر مجھلی کھار ہی ہوتو شاید آئکھوں کو بھلی گا۔۔

"میرا باپ زنده ہوتا تو شمص مرنے سے پہلے ہی چھوڑ دیتا۔ لیکن میں شمص آسانی سے نہیں چھوڑ نے کا۔ کان کھول کر من لو"۔ میں نے کہا' 'تم لا کھ بنسو، لیکن تمھارے بچاوردوسر سے دشتہ دار تمھاری موت پر آنسو بہارر ہے ہوں گے''۔ مچھلی ای طرح بنستی رہی ۔ مجھاس پر خصہ آگیا۔ ''تم سوتی نہیں؟ ہے آرام جانور، شمصی سرے ہوئے بھی ایک عرصہ ہوگیا پر بے دید آ تکھیں ای طرح کھلی ہیں ۔ نہ فودسوتی ہونہ کی کوسونے دیتی ہو۔ لو۔ یہ کہ کر میں نے اے آگ میں اچھال دیا ۔ تھوڑی ہی دیر میں خشک مچھلی تر آرا کر جلنے گئی ہے ۔ گراس کی آتکھیں ای طرح کھلی تھیں اور آگ میں پڑی ہوئی وہ ابھی تک بنس رہی تھی ۔ میں نے غصے میں دوسری مچھلی کو بھی اٹھا کر آگ میں پویکا ۔ یہ مقابلتا سنجید وچھرے والی مچھلی تھی لیکن یہ بھی جاگ رہی تھی ۔ جلتی ہوئی مچھلی کی چھلی کو جی کی ک

ہو ہر طرف پھیل رہی تھی جو کہ اگرتم نے بھی سوٹھی ہے بچوتو شمصیں پتا ہوگا کہ کانی اشتہا آور ہوتی ہے۔ گرآ دھی رات کے وقت میں نے زیادہ کھانا مناسب نہ مجھااور بھوک کو کسی اور وقت پر ٹال کرایک اور مچھلی اٹھائی۔ ''تمھاری جلد ہو' ی خوبصورت اور زم ہے۔ شاید کوئی گا کہ مل جائے ہے آرام کرو''۔ یہ کہ کرمیں نے اے ایک طرف رکھ دیا۔

"یہ تجویز کارگر ٹابت ہوئی اور کافی دیر تک ان کے ساتھ گپ شپ کرنے اور نا کارہ مجھلیوں کو جلانے کے بعد میں خود بخو دسوگیا''۔

صبح جوسوکرا ٹھاتو سورج سریر آن پہنچاتھااور ہاہر چہل پہل تھی میراما تھا ٹھنکا۔ آج کئی روز کے بعد سڑ کیں آیا دہوئی تھیں ۔ میں نے اچھی طرح ہے آئکھیں مل کرنیند کو دفع کیا۔وہ سب بڑی جلدی میں تھے اور ایک ہی طرف کو جارہے تھے ۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے مچھلی کی نیلامی شروع ہو چکی ہےا وروہ اس فکر میں ہیں کہ اچھی اچھی مچھلی ہاتھ سے نہ نکل جائے ۔لیکن ایک ہات جس ہے وہ مچھلی کے گا مک معلوم نہ ہوتے تھے ان کی خاموثی تھی۔وہات کیےاورشورمجائے بغیرتیز تیز چل رہے تھے۔ان میں ہوشم کےلوگ تھے، بڑھے، جوان، جھوٹے، بڑے، پتلےموٹے، کیکن چیرت کی ہات بہ تھی کہ سب کے رنگ زرد تھے اور ہونٹ بھنچے ہوئے تھے اوروہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی ندرہے تھے۔انھیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے جتو ہوئی ۔جلد جلد ٹوکری میں مجھلیاں بھر کر باہر اُکلااوران میں شامل ہو گیا کسی نے میری طرف توجہ نہ دی، پھر میں نے بھی ہونٹ جھینج لیےا وراٹھی کی طرح اکژ کرچلنے لگا۔وہ تعدا دمیں بے شارتھے ۔آ گے اور پیچھے حدنظر تک ان کی قطاری تھیں اوروہ ہرطرف ہے آرے تھے۔ای طرح چلتے چلتے ہم بازار کے منہ یہ پہنچ گئے۔وہاں پر بہت ہے سکے گورے سابی کھڑے تھے۔ جب جارا ہجوم با زار میں داخل ہونے کوبڑ ھاتو انھوں نے تشتیں باندھ لیں اورا دھرا دھر بھر کرمیدان جنگ کی طرح مورچہ لگالیا ہم ڈرکررک گئے ۔ پھر با زار میں ہے ہند وستانی لاٹھی ہر داریولیس کا ایک دستہ ہرآ مد ہوا جس نے ہم پر لاٹھیاں برسانی شروع کیں جوکسی کولگیں کسی کو نہ لگیں، لیکن اس سے بیہوا کہ ہم یا زار میں داخل نہ ہو سکے۔ایک لاٹھی میری ٹوکری پر گی جس ہے وہ گریٹ ی اورساری محیلیاں بھر گئیں۔ انھیں اکٹھا کرتے ہوئے چند لاٹھیاں میری پیٹے بربھی بڑیں کیکن میں نے ساری مچھلیوں کوا کٹھا کر کے جھوڑا۔ جب میں اٹھ رہاتھا تومیر ہے کان میں گونے دارنعروں کی آواز آئی ۔ بیا یک دوسر اجوم تھا جومخالف ست ہے آ کر با زار میں داخل ہونا جا ہتا تھا۔اس کوبھی لاٹھیوں کی مددے روکا گیاا وروہ ہمارے ساتھ آملا۔ان کے آکر ملتے ہی ہمارے لوگوں کی زبانوں میں جان پڑ گئی اور گونگا مجمع کیبارگی یوری طافت ہے چلا اٹھا۔اب ہم ہزا روں کی تعدا دمیں تھے۔اور ا کیالہا چکرکاٹ کراس طرف کو بڑھ رہے تھے جہاں اس وقت موجود ہیں ۔میرے جا روں طرف لوگ دھکم پیل کررہے تھاورنعرے لگارہے تھے۔ان کے چہروں سے اب خوف وہراس عائب ہو چکاتھا اوراس کی جگہ خون اورہوش ابھر آیا تھا۔ان کے منہ گر د آلود تھا ور بار بار دل دھلا دینے والی آ واز میں کھل رہے تھے۔ہم دیر تک احجال الحجال کرا ور چھانگیں لگا کر چلتے ہوئے اور شوروغل مچاتے ہوئے سڑکوں پر ہڑھتے رہے۔راستے میں کئ حجو ٹے چھوٹے بچوم ہمارے ساتھ آکرمل گئے اورکئی جگہ سلے سیاہیوں نے ہمیں رو کنے کی کوشش کی۔

جب ہم یہاں وافل ہوئے قباغ میں انسانوں کا ایک سمندرتھا جس کا کوئی کنارہ نہ تھا۔ہم سے بہتہ میہاں وافل ہوئے قباغ میں انسانوں کا ایک سمندرتھا جس کا کوئی کنارہ نہ تھا۔ ہم سے پہلے بھی یہ بھراہوا تھا، اورہم سے بعد میں بھی گھنٹوں اس میں لوگوں کا سیلا ب وافل ہونا رہا اور یہ بھراہی رہا۔ گرد کاایک طوفان پاؤں سلے سے اٹھا ٹھ کرسروں پرمنڈ لا رہا تھا۔ لاکھوں لوگوں نے قیا مت کا شور مچار کھا تھا اور اختثار کا یہ عالم تھا کہ اپنے آپ کوسنجالنا مشکل ہوا جا رہا تھا۔ گرد میری باک میں گھس رہی تھی اور میر سے پاؤں ہزاروں پاؤں کے نیچے کچلے جارہ سے تھا ور کھی بہار میں بھی میر سے سے میں ہیں ہو اور جو تھی اور میر سے پائے کی دھاریاں بہدری تھیں۔ میں ان کوکس رہا تھا لیکن وہاں سے نکلنا بھی مشکل تھا۔ اس ریلنے پلتے اور شور مچاتے ہوئے جمعے میں میں واحد شخص تھا جس کے سر پرٹوکری تھی اور ججھاس بات پر دل میں شرم محسوس ہورہی تھی ۔ پھرای وقت میری نظر بارہ سال کے ایک بچی پر پڑی جو شایدا سے با سے بی سے خراگیا تھا اور بجوم میں وقت میری نظر بارہ سال کے ایک بچی پر پڑی جو شایدا سے با سے ایک طرف لے گیا۔ وہ دھکے کھار ہا تھا اور دورہا تھا۔ مجھاس پر بڑا ترس آیا۔ اس کا ہا تھ پکڑ کرگر تا پڑتا میں اے ایک طرف لے گیا۔ وہ روتا رہا۔ میں نے لوکری میں شول کرا یک اچھی کی مچھل نکا لی اور اس کے ہاتھ میں تھائی جے د کھے کروہ چپ ہوگیا اور اس کے ہاتھ میں تھائی جے د کھے کروہ چپ ہوگیا اور خوش خوش ایک طرف کو تپل پڑا۔ پھر میں نے سوجا بیڈو کری لے کرآنے کے بیافائدے ہیں۔

دروازے میں ہے ابھی تک چلاتے ہوئے لوگ داخل ہورہے تھے۔ مسلمان اپنے خدا اور ندہبی راہنماؤں کا نام لے کراور ہندواور سکھا پنے خداؤں کو پکار پکار کرفعر ہے لگارہے تھے۔ جب میں مڑاتو سب لوگ ایک سیاہ داڑھی والے شخص کی طرف دیکھ رہے تھے جوایک او ٹجی جگد کھڑا مجھے کو چپ کرانے کے لیے ہاتھ پاؤں ماررہا تھا۔ اس کی داڑھی ہوا میں ہل رہی تھی لیکن وہ اپنی کوشش میں پچھے اید کھا ہے۔ دیکھے ہی دیکھے اس کی داڑھی ہوا میں ہل رہی تھی لیکن وہ اپنی کوشش میں پچھے ایک گورا میا اوراس کی داڑھی والے کے پیچھے ایک گورا میا اوراس کی دائم ہوا کہ اور کی پہن رکھی تھی ۔ اس نے دھکا دے کرکائی داڑھی والے کو پنچگرا دیا اوراس کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر پچھ کہنے لگا۔ ایک لیحے کے لیے خاموثی چھاگئا وراس کی انہائی عضیلی آواز ہمارے کانوں میں آئی ۔ اس کی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی لیکن اس کی حرکات و سکنات سے ظاہر تھا کہ وہ ہمیں وہاں سے دفع ہوجانے کو کہدرہا ہے۔ اچا تک شور پھر بلند ہوا اور اس کی آواز دب گئی۔ ایک طرف سے کسی نے جوتا انا رکراس کی طرف پھینکا۔ پھر ہم طرف سے جوتوں کی یلخار شروع ہوگئی۔ ساتھ ساتھ مجمع مسلسل حرکت میں تھا۔ کیوں کہ اس دھکم پیل میں ایک جگہ رکنا سخت مشکل تھا۔ اب آس پاس سے ہزاروں نے اور برانے میں تھا۔ کیوں کہ اس دھکم پیل میں ایک جگہ رکنا سخت مشکل تھا۔ اب آس پاس سے ہزاروں نے اور برانے میں تھا۔ کیوں کہ اس دھکم پیل میں ایک جگہ رکنا سخت مشکل تھا۔ اب آس پاس سے ہزاروں نے اور برانے

جوتے ہیں جارہ ہے تھے اور ہوا میں جوتوں کی بیغارتی ، جینے دریا کی سطیر ہم غابیوں کی ڈارا ڈرایک لیمجے کے لیے اندھرا کر دیتی ہے۔ لیکن فوجی افسر کے روگر دیلوگ ڈرے ہوئے چپ چاپ کھڑے تھے اور چیجے ہے آنے والے جوتے ان کے سروں پر گررہ ہے تھے۔ اس وقت میں نے ہوشیاری ہے کام لے کرا پنے جوتے سنجال کر رکھے کیوں کہ میرے پاس ، تم جانے ہو بچو کہ جوتوں کاصرف ایک جوڑا ہے۔ جب جوتے تم ہوگئے تو لوگوں نے اپنے اپڑے انارا تا رکر چینئے شروع کر دیے۔ اب پگڑیوں بقمیفوں اور بنیا نوں کے گولوں کی ہوچھاڑ ہور ہی سخی اور جلدی آ دھے نے زیادہ لوگ بدن ہوگئے بلکہ بعض تو بے حیائی ہے کام لے کرسب پچھے بھاتو عقب بخی اور میری ٹو کری کی طرف بڑھا۔ میں پیچھے بھاتو عقب کی جرنے لگے۔ اس خونبار نظروں ہے جھے دیکھنے گئے۔ پھر پورے زورے انھوں نے ٹوکری گھییٹ کی اور اس میں سے مجھیلیاں اٹھا کرخو نبارنظروں ہے جھے دیکھنے گئے۔ پھر کر سے انھوں نے ٹوکری گھییٹ کی اور اس میں سے کھیلیاں اٹھا کرخو نبارنظروں سے جھے دیکھنے گئے۔ پھر کر سے انھوں نے ٹوکری گھییٹ کیس ۔ بھر آگے اور آگے اور اس طرف کو پھینگیں۔ جن لوگوں پر وہ کر سے انھوں نے اٹھا کر آگے پھینگیں۔ پھر آگے اور آگے اور اس طرف کو پھینگیں۔ جن لوگوں کے درمیان گئے۔ اس نے وین پر اسے پکڑلیا اور ایک خطری اسے دیکھا رہا ، پھر سراٹھا کر جمعے کو دیکھا، پھر چھیلی کو بھی کہ میں ہو کھیلی کے مند پر سینچے کو دیکھا سے کھڑ ہے ہو یہ خص کے مند پر سینچ کے کو دیکھا سے کھڑ ہے ہو کے خص کے مند پر سینچ کے کہ رہ دونتا اس نے بوتوں کے دونتا اس نے بھیلی اور کے بوتے کا رکر چلایا۔ اس وقت گولی چلنی شروع ہوئی۔

پھر وہ منظر شروع ہوا جوزندگی میں بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔سارے باغ میں افرا تفری پھیل گئی اوروہ بھکدڑ کچی جوصاف پانی میں جال چھیکنے پر چھیلیوں میں پھی ہے۔ لین پیچھا کرتی ہوئی گولیاں انسا نوں سے بہت تیز بھا تی ہیں ، بچو ۔ا یک وہ خض تھا جومیر ۔ کند ھے پر ہاتھ دیکھ ہوئے دوڑ رہاتھا، گولی گئے پر ہوا میں اچھلا اورو ہیں پر ننگ گیا ، کیوں کہ نیچے آنے ہے پہلے چندا ور گولیاں اس کے جہم میں واخل ہو کیں اوراس نے ہوا میں قلابا زی کھائی ، پھر اور گولیاں اورا کی اور قلابا زی اوراس طرح جب سرکس کے مخر ہے کی طرح کرتب دکھانے کے بعدوہ زمین پر آیا تو کب کا مرچکا تھا۔اس کے چہر ہے پر وہی جوش وفروش تھا اوروہ بشکل نہ ہواتھا، کیوں کراس نے موت دیکھی ہی نبھی ۔ یہ بچیب وفریب موت تھی ۔ ویکھتے اس کا جہم گرتی ہوئی دکھوں کیا ہے۔ وہاں ہے آندھی کی طرح بھاگتے ہوئے مجھے اپنی ٹوکری وکھائی دی جوگولیاں گئے پر گیند کی طرح اچھل دیکھی ۔ پھر بھاگتے بھاگتے میں چھے اپنی ٹوکری فاصلے پر وہ کنواں تھا۔ وہ وہ کئی ارکر دک گیا۔ چند گڑ کے فاصلے پر وہ کنواں تھا۔ وہ وہ کئی ارکر دک گیا۔ چند گڑ کے فاصلے پر وہ کنواں تھا۔ وہ وہ کئی کواں تم دیکھی ہی گئی ۔ بھر بھاگتے بھاگتے میں چھے ارکر دک گیا۔ چند گڑ کی فاصلے پر وہ کنواں تھا۔ وہ وہ کئی کواں تم دیکھی ہے تھا گے بھا گتے ہوئے ذیا دہ تر لوگ اس میں ہر طرف ہے آنے والے زندہ فی صارے دائی ہوئے دیکھتے دیکھتے

کواں مردہ اور پنم مردہ لوگوں ہے بھر گیا اور لوگ آسانی کے ساتھ اس پرے دوڑتے ہوئے گررنے گئے۔

گولیوں کی ہو چھاڑ کے بنچے بنچے دوڑتا ہوا میں اس دیوار کے پاس ہے گز راجہاں میں اب بیٹھا ہوں ہے م دیا رہے ہو بھر بھر اب بہاں پر کوئی نہیں ہے لیکن اس وقت اس ساری دیوار پر آدی لئکے ہوئے ہے ۔ ان کی نامکیں دیوار سے اندر کی طرف تھیں اور سر اور باز وہا ہر کی طرف لٹک رہے ہے اور ان کے پیٹ دیوار پر ہتے ۔ یہ وہ لوگ ہے جو دیوار کواس جگہ ہے نیچا دیکھ کر چھاند نے کے لیے اوپر چڑھے اور گولیوں کی زد میں آگئے اور اندر ہوگ ہے جو دیوار کواس جگہ ہوئے جے جیے دھوپ سے دیوار پر اور بیلون سو کھنے کے لیے دھوپ سے دیون مولی ہوتے ہے جیے دھوبی نے بیٹار پا جا ہے اور کوٹ اور پیلون سو کھنے کے لیے دھوپ میں پھیلا دیے ہیں ہم نے دیوار میں بیسورا خ دیکھے ہیں؟ آہ ہے ہو یہ سب با تیں لوگوں ہے بوچھے پھرتے میں پھر کہ ہو بھی بیا نمازہ نہیں لگا سے دیوار میں سیسورا خ دیکھے ہیں؟ آہ ہے ہو یہ سب با تیں لوگوں ہوئے بچھے جند کے دکھائی ہو بچو ہم کہ بھی بیا نمازہ نہیں لگا سے کہ اس باغی شہر کو گئی ہوئی ہو میں نے اس خیال سے الگ کر دی تھی کہ دیے ہوائی گا ہی لیے بھی کہ بھی ہوئی ہائی آئی ۔ ایکن ہنے کا وقت نہ شاید کوئی گا ہی بل جائے ۔ اس وقت اس کے ایس انو کھا ہو کہ کھی کر مجھے ہوئی کہ بھی آئی ۔ ایکن ہنے کا وقت نہ تھاس لیے میں جان بچانے کی خاطر سریر یاؤں رکھ کروہاں سے بھاگ آئی ۔

گولیوں کی زوے نیچنے کے لیے مجھے اپنا سرز مین میں گا ڈنا پڑا جس ہے میری کھوپڑی زخی ہوگئ اور کئی دن تک سوجی رہی۔ پھر بھی میں نے بیکا م ہوشیاری اور جالا کی ہے سرانجام دیا، گر میں نے دیکھا کہ میر ہے ساتھ جو بڑھا رہی ہے نہ رہا تھا، اس کا ایک گال مٹی میں دبا دبا بڑھا دیگ رہا تھا، اس کا ایک گال مٹی میں دبا دبا اپنے پیچھے ایک چوڑی کئیر چھوڑتا جا رہا تھا اور وہ بڑھوں کی طرح بھوٹڈ ہے بن کے ساتھ رورہا تھا۔ جب رائے کے اختیا م پر ہم اٹھ کر بھا گئے تو میں نے دیکھا کہ بیوبی نورانی داڑھی والا بڑھا تھا جو ہر جمعرات کو مجھے مچھلی خریدا کرتا تھا اور جس کے تین جوان بیٹے تھے اور پنسا ری کی بہت بڑی دکان تھی۔ اس کے بعد میں اس طرف نہیں گیا لیکن میں نے دورے گئیا ردیکھا کہ ایک مدت تک لوگ وہاں ہے ای انداز میں لیٹ کرگز رتے رہ جوانیا نوں کی آمد وروفت کا سخت معیوب طریقہ ہے میری آبائی نوکری تھی اس روز کھوگئی۔

"ا ب سميں يہاں ہے چلے جانا چاہيے بچو - كوں كا بھى يہاں پر كرفيو لگ جائے گااوراس كے بعد بارہ گھنٹے تک جو بھى يہاں پايا گيا اے گولى ماردى جائے گا - ميں نے كافى مغز مارى كى ہے -ليكن تم نے خود بى كہا تھا بڈھے، ہم كوسب كچھ بتاؤ - گرشميں پريشان ہونے كى كوئى ضرورت نہيں كوں كہ ميں نے اس سے بڑے ہيں اور بي با تيں ميرے ليے معمولى بيں" -

''تم یہاں سے نہیں اٹھو گے بابا؟''ایک سننے والے نے پوچھا۔ ''نہیں''۔

"تم مندومو يامسلمان؟" نعيم نے جلدي سے سوال كيا۔

"آ ہ ہا۔ بیاح چھا سوال ہے"۔ وہ انگلی اٹھا کر ہندا۔" بیاح چھا سوال ہے۔ واقعی کین مجھے پانہیں ۔ بیہ پھھا بیا ہے کہ میں مصر وف ہی رہا۔ میر ابا پ بھی مصر وف آ دی تھا۔ مجھیر ے کا کام دراصل جان تو ڑکام ہوتا ہے۔ ادھرادھر کی باتوں پرتو دھیا ن ہی نہیں دے سکتے"۔ اس نے گورے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا۔" میں نے افھیں بھی سب کچھ بتا دیا ہے۔ بیہ مجھے کچھ نہیں کہتے۔ میں آ دھی آ دھی رات تک یہاں بیٹھار بتا ہوں۔ بیہ جانتے ہیں کہ میں ان باتوں میں دلچین نہیں لیتا۔ میں مجھلی بیچنے والابڈ ھاہوں"۔

واپس آتے ہوئے وہ دریتک مڑمڑکراس سیاہ پختھر ہیو لے کود کیھے رہے جواس سال خور دہ بڑھے کا تھا جو با تیں کر کر کے تھک چکا تھا اوراب سکون ہے دیوار پر تنہا بیٹھا تھا اورا یک غیر آبا درات اس کے چا روں طرف کھیلتی جارہی تھی ۔ آہت آ ہت وہ درات ان کے درمیان حائل ہوگئی اور وہ ایک دوسر سے کی نظروں ہے اوجھل ہو گئے لیکن اس شام کے بعد کئی برسوں تک دیوار پر بیٹھا ہوا وہ اکلوتا ، سیاہ جسم ان پانچوں کی آنکھوں کے سامنے گھومتار ہا۔

## ندي

ابھی ابھی بائر ن کا خط آیا ہے اور مجھے ساری بات یا دآگئے ہے۔ دو ہرس پہلے کی بات جواب بھولتی جارہی ہے۔
وقت کاظلم اس طرح سے ہمارے ذہن کی تسخیر کرتا ہے اور اس طرح دل کی منزل کا پتاگم ہوتا ہے کہ ڈھونڈ ب
نہیں ملتا ۔ بیمنزلوں کی کھوج ہے جوفراموثی کی طرف رواں ہے اور بیہ ہماری یا دکی رقم دلی ہے کہ منزل منزل پر
ہمارا ساتھ جھوڑتی رہتی ہے ۔ سارے وقتوں کی یا دکو لے کرہم نہ چل سکتے ہیں نہ مستقبل کے اندھروں میں
شریک ہی ہو سکتے ہیں۔

یہ خزال کی ہڑی پرامن اور شفاف سہ پہر ہاور میں اپنے گر کے سامنے ندی کے پُل پر بیٹھا ہوں۔ گر کے ہا آمدے میں ججھے وہ میز نظر آرہی ہے جس پر صبح کی ڈاک ہے آئے ہوئے تمام خط کھلے پڑے ہیں۔ سوائے ایک خط کے جو میں نے تہہ کر کے قیص کی جیب میں رکھ دیا ہے اور ہار ہا رہینے پر ہاتھ پھیم کر قیص کے اندر نفیس کا غذکی کھڑ کھڑا ہٹ کو محسوں کر رہا ہوں اور اے دوبارہ پڑھنا چا ہتا ہوں گر نہیں پڑھ سکتا کیوں کہ خزال کی زر درھوپ میں ہڑا امن ہے اور پانی کے بہنے میں اور دور دور تک ندی میں خلک پے گراتے ہوئے درفتوں میں اور درفتوں کے بیٹے میں اور دور دور تک ندی میں خلک ہے گراتے ہوئے درفتوں میں اور درفتوں میں ہوتا ہے اور سہ پہر کے وقت میں ہوتا ہے اور جس ایک ایسان میں کی ذرہ بھر گھڑا کی خراب ہوں ہے ۔ وہ کون تھا جس نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے دفت میں کہا تھا کہ دنیا کا سب سے دفت انگیز ، سب سے دل گدا زمنظر کسان کے ذمین میں بل چلانے کا ہے ۔ عالبًا کوئی مصور تھا۔ میں ایک بار پھر خطا کو ایک جیب میں محسوں کرتا ہوں ۔ میر سے مین نے پانی میں دور درا ذرکے منظر ، آمشدہ مجبوب چیر سے بہتے ہوئے گذر رہ جیں ۔ وقت کا ظل متمتا جا رہا ہے ۔ ندی میں کی دیت ، اس میں تم سے خاطب ہوتا ہوں ۔ میں ایک حفظ کے دیت کی جیب میں محسور کی میں دور درا ذرکے منظر ، آمشدہ محبوب چیر سے بہتے ہوئے گذر در سے ہیں ۔ وقت کا ظل محبر اللہ ہوتا ہوں ۔ میں ایک جین ہے کی دیب میں محبوب چیر سے بہتے ہوئے گھڑا کو در دور در در در سے میں ۔ وقت کا ظل محبر اللہ ہوں ۔ میں میں میں میں جزیز دوست ، اب میں تم سے خاطب ہوتا ہوں ۔

مغربی کینیڈا کی اس چھوٹی کی پہاڑی یونیورٹی میں پہنچ ہوئے مجھے دوسرا دن تھا۔سارا وقت ہارش ہوتی رہی تھی۔سہ پہر کے وقت ذراکی ذراکوہا رش تھی اور ہا دل بھٹ گئے۔ میں اکتا کرا پنے کمرے نکل آیا۔دھلی دھلائی ہوئی سینٹ کی کشادہ سڑکوں پر کہیں کہیں موٹر گاڑیاں کھڑی تھیں جن کی چھتوں پر میپل (Maple) کے زرداور قرمزی ہے گرے ہوئے تھے۔ایک چھوٹی کی کار کے انجن پر چندلا کے جھکے ہوئے تھے۔انھوں نے سراٹھا کراپے مخصوص دوستانہ لہجے میں ہیلوکہا۔ آگے ٹرکیوں کا ہوشل تھا۔ سیڑھیوں پر کھڑی ہوئے ہوئی چندلڑکیوں نے مجھے اقد اندنظروں ہے دیکھا۔ آگے یونیورٹی کا گرجا گھر تھا جس میں ہے نکلتے ہوئے نوجوان پا دری نے مسکرا کر مجھے سلام کیا۔اس کے پیچھے پیچھے ڈائنگ ہال کا بڈھا پیراجم دودھ کی ایک خالی ہوآل ہاتھ میں لٹکائے چلاآ نا تھا۔اس نے پائپ منہ ہے نکا لے بغیر میرا حال ہو چھااورگزرگیا۔ کیمپس پرڈین کے علاوہ بھی ایک شخص تھا جس ہے اب تک میری واقفیت ہو چکی تھی۔سردی کی لخت ہڑھ گئی ہی۔ہوا کے زور سے میپل اور پائن کے درختوں پر رکے ہوئے بارش کے قطر ہے شپ ٹر رہے تھے۔ میں نے سردی ہے تیے۔

میپل اور پائن کے درختوں پر رکے ہوئے بارش کے قطر ہے شپ ٹر رہے تھے۔ میں نے سردی ہے تھے۔ میں نے سردی ہے تھے۔ میں ایک کھلار ہتا تھا۔

کرے میں کوئی ندتھا۔ کھڑکیاں بندتھیں اور باہر بارش پھرشروع ہوگئتی۔ میں ہزرنگ کے بے

آواز قالین پرادھرادھر پھرتا اور کتابوں پرنظر ڈالٹا رہا۔ میزوں پراخبار اور رسالے بھرے پڑے ہے ہال میں

کتابوں اور میزوں اور کرسیوں کی مخصوص ہُور کی ہوئی تھی۔ جیبوں سے ہاتھ نکالے بغیر میں نے چندرسالوں

کے سرورق دیکھے۔ ایک میز پر بیٹھ کراخبار پڑھنے کا ارادہ کیا۔ پھر دل ہی دل میں اس خیال کے بے ڈھٹھے پن

پر ہندا اورا یک ہڑے سے در ہے کے آگے جا کھڑا ہوا۔ بندشیشوں پرسرمارتے ہوئے بارش کے قطرے بھی ہلکی

آواز پیدا کررہے تھے۔ پر میپل کے درختوں پر سے زرد، سرخ اور سرمئی ہے ، جن کا وقت پورا ہو چکا تھا،

بورگ جا گھر کی مخروطی حجت آسان کی طرف آٹھی ہوئی تھی۔ پر سیاہ پہاڑیوں کا سلسلہ دور تک چلاگیا تھا۔

پر سے گرجا گھر کی مخروطی حجت آسان کی طرف آٹھی ہوئی تھی۔ پر سیاہ پہاڑیوں کا سلسلہ دور تک چلاگیا تھا۔

سے سے کہیں میراوطن تھا، کئی ہزار میل پر ، میں نے سوچا ، بیج میں سمندر پڑتے تھے۔

اس سے برے کہیں میراوطن تھا، کئی ہزار میل پر ، میں نے سوچا ، بیج میں سمندر پڑتے تھے۔

"بند در پچوں کے باہر بارش بروی عجیب لگتی ہے ' کسی نے کہا۔

بہت آ ہت آ ہت میں اپنی سوچ میں ے نکل آیا۔ چند لحطے تک آ سانی ہے اپ آپ کوسنجالے کھڑے رہے اپنے آ ہت میں اپنی سوچ میں میں کھڑے جد کے ایک رسالے پر جھکی ہوئی کھڑے رہے کے بعد میں چو تک کرمڑا۔ بیا کیکڑی جومیر می طرف پشت کیے ایک رسالے پر جھکی ہوئی تھی۔ بظاہراس نے بیالفاظاہے آ گے پڑے ہوئے پر چے ہے مخاطب ہو کر کہے تھے۔اس نے سرخ رنگ کی محاری ی اونی سوئیٹر پہنی ہوئی تھی اور آئکھوں پر پڑھنے کا چشمہ چڑھارکھا تھا۔

" مجھے یوں لگتا ہے ۔۔۔ " جھکے جھکے اس نے کہنا شروع کیا، پھروہ مڑی اورسیدھی میری طرف د کھتے ہوئے بولی ۔ " جیسے کوئی راہ گیرنا گہانی آنکلا ہوا ور ہمارے دروا زے پر کھڑا ڈری ڈری دستک دے رہا ہو''۔

'' کھوں ہوں \_\_\_' میں نے گلے میں ہے ملی جلی تا ئیدی آواز نکالی \_اس کی آئکھیں اور ہال شہد

کے رنگ کے تھے۔

" مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ شمصیں بھی ایسالگتا ہے؟"

" مجھے؟" جواب کی تلاش میں میں نے دوبارہ حلق سے غیریقینی ، گرشائستہ آواز پیدا کرنے کی

کوشش کی۔

"تم كهال سآئے ہو؟"اس نے يو چھا۔

"میں۔۔۔''

"كشهر وتشهر و\_\_\_" و هابت كاث كربولي " مجھے بوجھے دو \_اررر \_\_\_ پين؟"

؟؟اول ہنگ!"

" نہیں ؟ " و ہا داس ہو گئے۔" سپین تے مصاری طرح کے لوگ آتے ہیں "۔

" سپین ہے میر وبھی آیا تھا۔ دوسال ہوئے میری اس کی ہڑی دوئی تھی"۔

"ابوه جاچکا ہے۔ بتاؤ کہاں ہے آئے ہو؟"

« کسی اور ملک کانا م لؤ'۔

''نہیں \_ میں صرف بیہ جاننا جا ہتی تھی کہتم سپین سے قونہیں آئے \_ بتا وُ'' \_

میں نے اے اپنے ملک کا پتاتایا۔

"ميرانام بلانكاب" ـ وه كهرم كربينه كلى \_" ميں ماہرلسانيات ہوں" \_

اس نے خوش دلی سے کہاا وراس کے سفید ہموار دانت بنسی میں کھل گئے۔" لعنی مید کہ میں لسانیات

ی طالب علم ہوں سینئر تم کیا کررہے ہو؟''

میں نے اپنانا م بتایا وربید کفرنک میں ریسر چ کرنے یہاں آیا ہوں۔

"ريسري سكالر؟"اس نے بھنوي اٹھا كيں \_"شكل سے توتم جغرافيے كے جونير وكھائى ديتے

بو"\_

وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔' دخیر فزئس بھی ہڑا دلچیپ مضمون ہے۔ گرلسانیات کی کیابات ہے۔اب

ای رسالے کو لے لو۔اس کے سرپیر کاعلم بھی تم نہیں رکھتے ۔رکھتے ہو؟"

میں نے قریب جاکر شجیدگی ہے اس اجنبی زبان کے حروف کورڈ ھنے کی کوشش کی۔وہ ہنس پڑی۔ "کبھی نہیں۔ بیہ روی ہے۔ میں روی ، ہسپا نوی اور لاطینی پڑھ رہی ہوں۔ ہسپا نوی میرا خاص مضمون ہے۔میر و سے میں ہر وفت ہسپا نوی بولا کرتی تھی'۔ '' ب روی کس سے بولتی ہو؟'' میں نے کہا۔

''صرف اپنے پروفیسر ہے۔ یہ پڑی مشکل زبان ہے۔ پر بڑی خوبصورت ہے۔ ابھی ابھی میں پٹروسکی کی کہانی پڑھ رہی تھی۔ اگلے سال روس جا کرریسر پٹی کروں گی۔ میں روس جانا چا ہتی ہوں۔ ماسکو۔ اس شہر میں ایسا اسرار ہے۔ زار کا اور راس پوٹن کا ماسکو، نا لٹائی کا اور دوستو وکی کا اور کجسکی اور مایا کووسکی اور مایا کووسکی اور مایا کووسکی اور پاسٹر تک کاماسکو۔ اس شہر کا ایک کیریکٹر ہے۔ اپنی جگہ پرا لگ اورا نو کھا اور برگزیدہ اور پر کشش جیسے بیرس کا اور وی آنا کا کیریکٹر ہے۔ ان جگہوں کانام آتے ہی ذہن میں داستا نیس جا گ پڑتی ہیں۔ نیویا رک یہاں ہے چندسومیل کے فاصلے پر ہے، لیکن وہاں جانے کا خیال بھی میرے دل میں نہیں آیا۔ ہوسکتا ہے کواگر میں وہاں جانے کا خیال بھی میرے دل میں نہیں آیا۔ ہوسکتا ہے کواگر میں وہاں جاؤں تو اس کی وسعت اورگرانڈیل پن ہے مرعوب ہو جاؤں ، لیکن باہرے وہ میرے لیے کوئی کشش نہیں رکھتا۔ میں شاید بھی نیویا رک نہ جاؤں ، میں روس جانا چا ہتی ہوں تم بھی روس جانا چا ہتے ہو؟''

" میں اپنے وطن واپس جانا چا ہتا ہوں '۔ میں نے کہا۔

"اوہ ۔۔۔ "وہ چشمہ اتا رکرمیز پر رکھتے ہوئے ہوئی ۔ "تم مشرق کے رہنے والے استنے جذباتی ہوج"

'' میں جنوب شرقی ایشیا کارہنے والا ہوں''۔ میں نے فخرے بتایا۔ ''گوہسپا نوی بھی ہڑے جذباتی ہوتے ہیں''۔اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ ''شمصیں سپین سے عشق ہے؟''

' دنہیں ۔۔۔' وہ پھرا داس ہوگئی۔'' لیکن میر وے میر ابڑ ابھائی چا رہ تھا''۔ .

"بھائی جا رہ؟''

" كيمپس ريتم كس ك ملے ہو؟ "اس نے دفعتاً موضوع تبديل كرديا \_

میں نے اسے بتایا کہ سوائے ڈین آف دی فیکلٹی آف سائنس کے جس نے کہ آج رات مجھے کھانے پر بلار کھا ہے اور کھانا کھلانے والے بوڑھے جم کے میں اور کسی کونہیں جانتا۔

" چلوا چھاہوا کہتم ادھرآ گئے اور مجھ سے ملا قات ہوگئے۔ میں ہڑ ہے کام کی آدمی ہوں '۔وہ پھر خوش دلی سے با تیں کرنے گئی۔ " یونیورٹ کے ایک گروہ میں میں سخت غیر مقبول ہوں اور دوسر ہے گروہ میں بے حد ہر دل عزیز ہوں ۔ قصہ مختصر میہ کہ کہیں سیطان کی طرح مشہور ہوں ۔ سارا سٹاف مجھ سے شخت نفر ت کرتا ہے کیوں کہ میں بے حد ذہین ہوں ۔ شمصیں مجھ سے مل کر بے حد خوشی ہوگی ۔ میری شخصیت ہڑی رنگا رنگ

ے" اس نے عینک چڑ ھاکرمنخرے بن سے میری طرف دیکھاا ورقبقہدلگا کرہنس پڑی۔

خنیف ی بو کھلا ہٹ کے باو جود میں بھی اس کے ساتھ جی کھول کر ہنا۔ جب ہم ہنتے ہنتے رکو ساری اجنہیت دورہ ہو چکی تھی۔ میں نے کوٹ اٹا رکر کھونٹی پرٹا نگا اوراس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ دیر تک وہ جھے بونیورٹی کی ٹا ریخ ،ٹرم کی ساری محر وفیات اور دلچیہیوں کے بارے میں بتلاتی رہی۔ میں نے اے اپ بربارش کے حالات اورا پنے طالب علمی کے زمانے کے چند قصے سنا نے جن کواس نے گہری دلچیسی سے سنا۔ باہر بارش لگا تا رہورہی تھی ، لیکن کمرے میں سنٹرل بیٹنگ کی وجہ ہے بلکی بلکی حرارت تھی اوراس وقت اس کے قریب بیٹھ کر با تیں کرتے ہوئے جھے بجیب سے ذبئی سکون اور فراغت کا احساس ہوا۔ اس نے بلکے مزاجی انداز میں اپنے قریبی دوستوں ، ان کی چھوٹی تکلیفوں اور راحتوں اور ان کے مخرے پن کی حرکتوں کا ذکر کیا۔ با تیں کرتے کرتے وہ دفعتا اداس ہو جاتی اور پھر کھلکھلا کر ہنے گئی۔ اس ایک گھنٹے میں میں نے اس کے چہرے کو گئی با رائز تے اور چڑ ھے ہوئے اور اس کی آئھوں کوئی با ردنگ بدلتے ہوئے دیکھا۔ آخر باہر جب اندھرا کوئی با رائر تے اور چڑ ھے ہوئے اور اس کی آئھوں کوئی با ردنگ بدلتے ہوئے دیکھا۔ آخر باہر جب اندھرا کوئی با دربار شرائی میں گئی آو وہ کند ھے جھٹک کراٹھ کھڑی کہوئی۔

"اب يهال كوئى نبيس آئے گا -چلوچليس" \_

جب میں کھونٹی ہے کوٹ اٹار کر پہن رہا تھا تو بالکل بھول چکا تھا کہ یہاں آئے ہوئے مجھے ابھی دوسرا دن ہے اوراس جگہ میں قریب قریب مکمل اجنبی ہوں۔

"بیچارے پٹر ووکی کی کہانی \_\_\_" وہ روی رسالہ بند کرتے ہوئے ہوئے ہوئے اخبار اور رسالے سمیٹ کرتر تیب وار رکھتے ہوئے اس نے بتایا کہ کوئن روم کا منتظم چوں کہ ابھی تک نہیں پہنچا،اس لیے ڈین نے چار لڑکیوں کی ایک ایک دن کے لیے ڈیو ڈی لگا دی ہے \_

"آج میری ڈیوٹی تھی۔ کم بخت سب لوگ کہیں مر گئے ہیں۔ کوئی بھی نہیں آیا۔ سارا دن میں بڑی محنت سے اخباروں کو بے تر تغمی سے پھیلاتی رہی۔ جیسے کہ ابھی ابھی بہت سے لوگ یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں۔ شمصیں کچھ پتا چلا؟"

"تم ہوئی مکارہو'' میں نے کہا۔وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔

دروازے میں جانے یہ ڈین جمکنر سخت کمینے ہوئے اس نے را زدا را ندا نداز میں بتایا ''تم نہیں جانے یہ ڈین جمکنر سخت کمینہ آ دمی ہے ۔۔۔' کر آمدے کی سیر جیوں پر رک کراس نے احتیاط سے بالوں پر سرخ سکارف باند ھا، چرے پر بارش کی مہین پھوارکومحسوس کیااورا کی مختصر سا، گہرا، جذباتی قبقہدلگایا۔

"يہاں كى آب وہوا كے بارے ميں توميں نے تصحيل بتايا بى نہيں \_ يہاں بر، شايدتم نے نوث نہيں

۔ شام کی ملکجی روشنی میں اس کی جلد میں سے روشنی اور خوشبو کی لیٹیں نکل رہی تھیں اوراس کی خوبصورت بیٹا نی پر خوشی کا نورتھا اوراس کے دانت سفید ہیروں کی طرح چیک رہے تھے اور سکارف میں سے نکلی ہوئی اس کے بالوں کی لئے میری ٹھوڑی کو چھورہی تھی ۔ میں مبہوت کھڑارہا۔

''تم ہڑی خوبصورت ہو''۔ میں نے اپنے آپ کو کہتے ہوئے سا۔ اس کے پھلے ہوئے با زوآ ہستہ آہتہ نیچ آگر ہے۔''اچھا؟''اس نے پوچھا۔ کوئی جواب نہ پاکروہ میری طرف رخ کرکے کھڑی ہوگئی اور چیرہ اوپراٹھا کر بولی۔ ''مجھے چومو''۔

سے پوشانی کے مارے میں آنکھیں جھپکنے لگا۔ ''چومو۔۔''اس نے تقریباً درختی ہے کہا۔ میں نے جھک کرآ ہت ہے اے بپیثانی پر چو ما۔ ''بس؟''اس نے ایک لمباسانس جھوڑتے ہوئے اطمینان سے پوچھا۔ ''ہرگر نہیں''۔ میں نے احتیاج کیا۔

" ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں جھتی ہوں"۔ وہ رسان ہو ہی۔ "ساری دنیا کی دوتی اور رفاقت کے بعد بھی مردوں کے دل میں ایک خواہش باتی رہ جاتی ہے، عورت کو مجبور کرنے کی، پابند کرنے کی خواہش اوران کے پاس تخیل کی اس قدر شدید کمی ہوتی ہے کہ دنیا جہاں کے مسئوں کے بعد اسی بات پر آگران کی تان لوٹتی ہے۔ "تم ہڑی خوبصورت ہو"۔ اس کے بعد عورت کے دل میں غلط بھی پیدا ہوتی ہے، کمزوری پیدا ہوتی اورقد پیدا ہوتی ہے۔ "تم ہڑی خوبصورت ہو"۔ اس کے بعد عورت کے دل میں غلط بھی پیدا ہوتی ہے، کمزوری پیدا ہوتی اورقد پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ مجبوبہ بن سکتی ہے، دکھ ہم سکتی ہے اور دکھ دے سکتی ہے لیکن دوئی نہیں کر سکتی ہوں۔ بس ااب ٹھیک ہوگیا نا سلطان سین کہ میں صرف دوئی کر سکتی ہوں۔ بس ااب ٹھیک ہوگیا نا سلطان حسین ! تمھا رے سارے بھیڑے میں نے آن واحد میں ختم کر دیے ہیں۔ شمصیں میر اشکر گز ار ہونا چاہیے۔ اب ہم پھر ہرا ہرکی سطح پر آگئے ہیں۔ اب نہ تمصیں میر یہ بننے کی ضرورت ہے نہ مجمدے اب ہم دونوں آزاد ہیں۔

تم جهال چاہو،جس وقت چاہو مجھے چوم سکتے ہوا ور آزا دہو سکتے ہو ہے گئے؟''

میں خاموش کھڑا خفت اور برہمی کی وجہ ہے ہونٹ کا ٹٹارہا۔اس کاچپر وائر گیا۔

''نظی باتوں کی وجہ سے میں لڑکوں کی اکثریت میں غیر مقبول ہوں، بلکہ بدنام ہوں، کیکن جو میر ہے دوست ہیں ہڑ ہے عزیز دوست ہیں،ابتمھاری مرضی ہے جس گروپ میں جاہوشامل ہوجاؤ۔۔۔۔ چلو۔۔۔''وہ میراہا تھے پکڑ کردوڑتی ہوئی سٹرھیاں اتری۔

تاریک پھوار میں بھیگتے اور سڑک پر جگہ جگہ رکے ہوئے پانی کو پھلا گئتے ہوئے وہ پھراپنے ہلکے،

ہمسنوانہ لیج میں با تیں کرنے گئی، 'ارے میں نے اپنے ذاتی کارنا ہے قتی سی بتائے ہی نہیں۔ پہلے سال

میں نے دانتے کی بیتر س پر ایک مضمون لکھا تھا جو ہڑا مشہور ہوا اور جس پر سال کے بہتر بن مضمون کا انعام جھے کو

دیا گیا اور جو یونیورٹی پر لیس نے کتا بی صورت میں شائع کیا اور جس کا ترجہ میر و نے ہیا نوی میں کیا اور میڈرڈ

دیا گیا اور جو یونیورٹی پر لیس نے کتا بی صورت میں شائع کیا اور جس کا ترجہ میر و نے ہیا نوی میں کیا اور میڈرڈ فلا اور اے صاف بہضم کر گیا ۔ بہر حال ہڑا معرکۃ الآرا مضمون ہے ۔ محسیں

دول گی ۔ اے پڑھنا تمھاری وہنی تربیت کے لیے مفید ٹا بت ہوگا''۔ وہ ہٹی۔ ''اورتم آئ ڈین کے ہاں

دول گی ۔ اے پڑھنا تمھاری وہنی تربیت کے لیے مفید ٹا بت ہوگا''۔ وہ ہٹی۔ ''اورتم آئ ڈین کے ہاں

مانے پر جار ہے ہو، جھے سے چند شپ لے لو ۔ ہڑ سے فا کہ سے میں رہو گے ۔ یوڈین رچر ڈس ہڑا کمیہ نہ ہے، جھا سے سے خت نفر سے کرتا ہے، کہی کی کو کھانے پر نہیں بلاتا ۔ تم چوں کہ ایشیا ہے۔۔۔ معاف کرنا ، ہنو ہشر تی ایشیا سے سے خت نفر سے کرتا ہے، کہی کی کو کھانے پر نہیں بلاتا ۔ تم چوں کہ ایشیا سے جالگل مت ڈرنا ، ہڑا نجی کہ کائل اور سے کے درواز سے پرایک ہا تھی ماری میں کہ تھی کرد کی قو سیس کی کھر ایف کرنا ، ہڑا نجی کہ کائل اور سے کے درواز سے بیا کئل مت ڈرنا ، ہڑا نجی کہ کائل اور سے ۔ اس میں بے حد دلچیں کا اظہار کرنا ، ورنہ وہ بخت ہرا منائے گا۔ یہ با تیں اچھی طرح سے ذبی نشین کی کہ کی سے ۔ اس میں بے حد دلچیں کا اظہار کرنا ، ورنہ وہ بخت ہرا منائے گا۔ یہ با تیں اچھی طرح سے ذبی نشین کی کو ۔ ۔۔ ''

"تم نے کہا کہ وہتم نفرت کرنا ہے؟" میں نے یو چھا۔

"ارے ہاں، وہ یوں ہوا کہ پچھے" کرس بال "کے خاتے پر رات کے گیارہ بجے جب ہم جیسن ہال سے نظاتو لڑکوں کے اصرار پر چوری چھےان کے ہوشل میں چلے گئے اور لاؤ نج میں رقص کرنے گئے۔ افعوں نے دیوار پر ایک نیو ڈ (Nude) تا نگ رکھی تھی۔ رات کا ایک بجا ہوگا کہ ڈین رچر ڈس کو کسی نے خبر کردی میں سے کردی میں بتا ہے لڑکوں کے ہوشل میں ہمارا جانا منع ہے ۔ خبر ہمیں وقت پراطلاع ل گئی اور ہم میں سے چندصوفوں کے پیچھے جھپ گئیں اور جو ہا ہر رہ گئیں وہ تر تیب سے کھڑی ہوکر کیرل (کرمس کے ہا رہے میں فرہی گیت) گانے لگیں۔ جب ڈین ہمارے سر پر چڑھ آیا تو ہم نے معصومیت سے اسے بتایا کہ ہم تو کیرل فرہی گیت) گانے لگیں۔ جب ڈین ہمارے سر پر چڑھ آیا تو ہم نے معصومیت سے اسے بتایا کہ ہم تو کیرل

گاتی ہوئی یہاں گرز رہی تھیں فیر جناب ہم زورز ورے گاتے ہوئے باہر لکل آئے۔ انڈرڈین کی نظر نیوڈ پر جاپڑی۔ پھرتو وہ پانچ منٹ تک لال پیلا ہو کر گرجتا رہا۔ اور جاتی دفعہ تصویرا تا رکر لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہم دیر تک میز وں پر بیٹھے سگریٹ پیتے اور بور ہوتے رہے ۔ پھر کسی نے کہا کہ ڈین رچرڈس کا کارٹون بنایا پڑا جے ہم نیوڈ کی جگہ نا نگ کارٹون بنایا پڑا جے ہم نیوڈ کی جگہ نا نگ کرا پنا ہوئ اور مجھے کارٹون بنایا پڑا جے ہم نیوڈ کی جگہ نا نگ کرا پنا ہوئ اور مجھے کارٹون بنایا پڑا جے ہم نیوڈ کی جگہ نا نگ کرا پنا ہوئ اور پنا ہوئی اور پنا ہوئی ہوئی اور پر مجھے کے بعد ہم پھروہاں موجود تھا اور پر کہ بلا لکا نے اس کا کارٹون بنا کرد یوار پرنا نگا ہے۔ وہ خودا ہوئی کے بعد ہم پھروہاں موجود تھا اور پر کہ بلا لکا نے اس کا کارٹون بنا کرد یوار پرنا نگا ہے۔ وہ خودا ہوں دیکھنے کے لیے وہاں آیا۔ اس دن سے لے کر وہ بھے سے خت جلا ہوا ہے، لیکن میں اس کی پہنے سے باہر ہوں۔ ڈین جگئر ہے جہاں ہم دن میں ہوئی۔ بید کیفو ہما را گر جا ہے، کسی روز اندر سے چل کر شمصیں دکھاؤں گی۔ بیدر یفیکو کی ہے جہاں ہم دن میں تین بار زہر کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ پر سوں بائر ان آ جائے گا۔ اس سے ملنا۔ ایک دم ڈیوائن ڈارنگ آدئ ہو اس میا۔ ایک دم ڈیوائن ڈارنگ آدئ ہو اس ہوئی۔ سے جات ہوگا ہوں ہے۔ اس سے ملنا۔ ایک دم ڈیوائن ڈارنگ آدئ ہو اس ہوئی۔ سے ہوگا۔ سے ملنا۔ ایک دم ڈیوائن ڈارنگ آدئ ہو اس ہوئی۔ ۔۔۔ "

ٹرم شروع ہوئے تین روز ہو چکے تھے۔ میں دن بھراپنے پر وفیسر کے ساتھ لیبارٹر یوں میں مارا مارا پھرتا رہا تھا۔ شام کوتھک ہارکرلونا ، کپڑے تبدیل کر کے کھانا کھانے گیااوروا پس آکرلیلی کوخط لکھنے بیٹھ گیا۔

'' بھائی جان! مجھے ساری جگہوں کی اورسارے لوگوں کی ساری با تیں لکھئے گا۔اچھا؟'' جب میں گھر ہے چل رہاتھا تو اس نے اپنا حجمونا سامنہ اٹھا کر کہا تھا۔

رات کے دس ہج ہوں گے۔ میں سونے کی تیاری کردہاتھا کہ باہران کا شورسنائی دیا۔اس شور میں تیز ،باریک نسوانی چینو س کی آوازیں تھیں۔ میں جلدی سے سیڑھیا سالتر کربا ہر نکل آیا۔ سڑک کے دورویہ لڑکے کھڑے تھے۔ دور سے مشعلوں کا جلوس چلا آ رہاتھا۔ جب قریب آیا تو میں نے بجیب منظر دیکھا۔ سو ڈیڑھ سولڑ کیاں شب خوابی کے لباس میں ملبوس بجیب افراتفری کے عالم میں بھیڑوں کے گئے کی طرح ایک دوسر سے سے گئی ہوئی بو کھلائے ہوئے چیروں کے ساتھ چلی آ رہی تھیں، بھا گردی تھیں، رک رہی تھیں، لڑکھڑا دوسر سے سے گئی ہوئی بو کھلائے ہوئے چیروں کے ساتھ چلی آ رہی تھیں، بھا گردی تھیں، رک رہی تھیں، لڑکھڑا چینی ماررہی تھیں، رورہی تھیں اور خجالت سے بنس رہی تھیں۔ ان کے گرداگر دسینئر لڑکیوں کا حلقہ تھا جوہا تھ چینیں ماررہی تھیں، رورہی تھیں اور خجالت سے بنس رہی تھیں۔ ان کے گرداگر دسینئر لڑکیوں کا حلقہ تھا جوہا تھ میں جلتی ہوئی مشعلیں لیے ان کو ہنکائے لیے جارہی تھیں۔ سڑک کے دونوں طرف لڑکوں کا مجمع تی تھیے لگا رہاتھا۔ایک مشعل کی روشنی میں میں نے بلائکا کو پیچانا۔ بائر ن مجھے بتارہاتھا:

"بیفراش (پہلے سال کی لڑکیاں:Frosh) کا" پا جامہ جلوس" ہے۔ یہاں کی بڑ ی پرانی روایت

ہے۔ بیچاری نئی نئی آتی ہیں۔ پہلے ایک دوروز تک سینٹر لؤکیاں داروغہ بنی ہوئی انھیں ساتھ ساتھ لیے پھرتی ہیں۔ جب انھیں دنیا کی مجموعی اچھائی پر یقین ہونے لگتا ہے والیک رات کو جب وہ بستروں میں گھس کر سونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں آگ آگ کا شور مچا کران کوائ حالت میں باہر نکال لیا جاتا ہے اور سارے کیمیس پر با نکا جاتا ہے۔ گئ لؤکیاں اس کے بعد صدے کی وجہ سے گئی روز تک کلاسوں میں نہیں جا سکتیں ۔ قاعد سے ک روسے صرف دوسر سے سال کی لؤکیاں اس مچھوٹی کی کمینگی میں حصہ لیتی ہیں گر بلا نکاہر سال ان میں شریک ہوجاتی ہے۔ پر وفیسر اس بات کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ، ساتھ میں جین کو بھی تھینچ کر لے جاتی ہے۔ وہ چین ہے۔ وہ جین ہے۔ وہ بیٹ ہے۔ یہاں سے فارغ ہوکر ہم شادی کر رہے ہیں۔ وہ دیکھو بلانکا کے پیچھے ۔ لائبریری سائنس پڑھ رہی ہے۔ یہاں سے فارغ ہوکر ہم شادی کر رہے ہیں۔ "۔

جلوس کے اُر رجانے کے بعد ہم دریتک سڑک پر کھڑے با تیں کرتے رہے۔ آسان پر بڑا ساچا ند اکلا ہوا تھا خزاں کی بڑی خلک، شفاف، لٹھے کی طرح کھڑ کھڑاتی ہوئی رات تھی میپل کے ہے ہار ہا اول پر گررہے تھے۔ باڑن ہے میں چا رروز پہلے ملا تھا۔ اکنا کس کا پوسٹ گریجو بیٹ تھا اور بلا نکا کے بہترین دوستوں میں سے تھا۔ بڑا سلجھا ہوا، خوش شکل، ٹھوں قتم کا نو جوان تھا۔ اس کے والدین آئر لینڈ ہے آکر کینیڈا میں بس گئے تھے۔ ڈبلن کا، جواسے تھوڑا تھوڑا یا دفقا، ابھی تک بڑے پیار، بڑی ادای سے ذکر کرتا تھا، جس طرح ہم سب اپنے بچپن کی خواب ناک، خوبصورت جگہوں کو پیارا ورا دائی سے یا دکرتے ہیں، لیکن اس رات سڑک کے کنارے رک کراس سے با تیں کرتے ہوئے میرے دل میں نو جوانی کا اولین زور تھا اور میں اس بات سے بخبر تھا کہ ساری اچھائی اور ساری نو جوانی اور ساری خوبصورتی کہانیوں کی طرح ہمارے نوابوں بات سے بخبر تھا کہ ساری اچھائی اور ساری نو جوانی اور ساری خوبصورتی کہانیوں کی طرح ہمارے نوابوں میں اور پارسال کے گرے ہوئے بچوں میں د کی جنے رہنے پر کہیں کہیں کہیں سے ایک ہو جاتی ہے۔ ڈوب جاتی ہے۔ ڈوب جاتی ہے۔

مہینے کے وسط میں افترال کے رقص" کاموقع آیا ۔ بائران نے مجھ سے کہا:

"كون نهين تم بلانكا اب ساتھ چلنے كو كتے"۔

" پتانہیں وہ جائے یا نہ جائے"۔ میں نے کہا۔ ' مجھے اپناوا چنا تو آتا ہی نہیں''۔

''جہاں تک مجھے علم ہے وہ کسی ایک لڑ کے میں آج کل دلچپی نہیں لے رہی ہم پوچھ کرتو دیکھو''۔ بائر ن نے کہا۔

میں نے فون کیا۔ بلا نکانے معذرت کرتے ہوئے کہا وہ ایک اوراڑ کے کے ساتھ جانے کا وعد ہ کر چکی ہے اور رید کہا ہے اس بات کاعلم نہیں تھا کہ میرااس کی طرف خیال ہے ورنہ وہ ضرور میرے ساتھ جاتی۔

وغير ەوغير ٥\_

بائر ن کند ھے اچکا کرلا پر وائی ہے ہندا۔'' کوئی بات نہیں۔ میں تمھارے لیے لڑکی کا انتظام کرتا ہوں''۔

لیکن شام سے پہلے بلانکا کافون آگیا۔''سلطان آف دی ساؤتھا بیٹ ایشیا تمھارے لیے میں نے ایک کوئین تلاش کرلی ہے''۔وہ کہ رہی تھی۔''اب انکار مت کرنا۔ پہلے سال کی ہڑی ہی خوبصورت اورنا زک مزاج لڑی ہے۔کل ہال جانے سے پہلے اسے ہوشل کی سیڑھوں پر سے لے لینا۔اس کے لمبے لمبے سیاہ بال جیں۔تعارف خود ہی کر لینا۔ از ابلااس کانام ہے''۔

مغربی کنیڈا کے جنگلوں میں خزاں کے ہزاروں رنگ ہوتے ہیں۔ گرنے سے پہلے تے زردہ سرخ، سیاہ مبھی رنگ مدلتے ہیں۔جنیسن ہال میں خزاں کے رقص کی شام کوان سارے رنگوں کی کاغذی حینڈیا ں اہرار ہی تھیں اور ہرتی قبقے روثن تھے۔ ہال کے چکنے فرش پر آ دھ گھنٹے تک ازابلا مجھے بال روم ڈانسنگ کے ابتدائی گرسمجھاتی رہی ۔ پھرہم تھک کر بیٹھ گئے اور ہلکی پھلکی گفتگو کی سعی شروع کی ۔اس کے کیھیے دار سیاہ بال تھا ور ہراؤن آئکھیں تھیں اور چرے رہا ہی تل تھا ورسید ھاسا داجسم تھا۔انگریزی ادب پڑھ رہی تھی۔ اگراس میں دلربائی ذرا زیا دہ ہوتی تو پر کشش ہوسکتی تھی الیکن وہ بڑی شجید ہا ومخلص لڑکی تھی اورا نگریزی ادب کے سوااے کچھ نہ آتا تھا، جس سے مجھے دور کا واسط بھی نہھا، چناں چہ گفتگو زیا دہ دیریک نہ چل سکی ۔ جلد ہی ہم اینے اپنے مشروبات کے گلاس تھامے کونے کی میزیر بیٹھے ہال میں اوٹ پٹانگ ناچ ناچے ہوئے، قبقیم لگاتے اور گاتے ہوئے جوڑوں اور چھوٹے چھوٹے گرویوں کو اکتابٹ ے دیکھنے لگے۔ دوایک بائر ن جین کے ساتھ رقص کرنا ہوایا س ہے گز را۔ زابلا ہے رقص کی درخوا ست کرنے اور کوئی اڑ کا ابھی تک نہ آیا تھا مگروہ مطمئن تھی، کیوں کہوہ پہلے سال کی ان چندا کیا لا کیوں میں سے تھی جوبا قاعدہ طور پرکسی مرد کے ہمراہ آئی تھیں ۔خزاں کارقص فراش کے لیے تعارف کاموقع بھی ہوتا ہے، چناں چہان میں سے زیادہ تر اکیلی آئی تھیں اور دو دو جا ر جار کر کے دیواروں کے ساتھ ساتھ کھڑی تھیں ۔ای طرح پہلے سال کےلڑ کے جھوٹے چھوٹے گروہوں میں بیٹھے تھا ورانھیں تاک رہے تھے۔اب سی پرشوررقص کی دھن اند ھادھند بجنے لگتی تو وہ ایک ساتھ اٹھتے، مجموعی جرات کے بل پر آ گے بڑھتے، سرخ ہوہ وکرمنہ میں منہناتے اور جولا کی سامنے آجاتی اس کے ساتھ ناچنے لگتے۔میرے لیے بیہ منظر مجموعی طور پر بڑا مزاحیہ تھا۔ایک تھنٹے کے اندراندر زیادہ تر جوڑ نے تشکیل یا چکے تھے اورنی دوئی کے جوش میں کھلکھلا کرہنس رہے تھے ۔ میں ازابلاے گفتگوشروع کرنے کی ایک آخری کوشش کرنے کا ارا دہ کررہا تھا کہسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔

"میں آپ کے ساتھ ما چنے کی سعادت حاصل کر سکتی ہوں؟" بلانکانے نیم تمسخو، نیم سنجیدگی ہے ہوئے۔ میں اے دیکھ کرچیران رو گیا۔ اس کے بال چیکتے ہوئے سنہرے رنگ کے تھے۔ چند لحطے تک گھبرا ہث میں آئکھیں جھیکتے رہنے کے بعد میں ازابلا ہے رسمی طور پر اجازت لے کراٹھ کھڑا ہوا۔ ہم ہال کے فرش پر آگئے۔

" کواروں کی طرح آ تکھیں بھاڑ بھاڑ کرمت دیھو۔بالوں کورنگ کروانا میری ہانی ہے"۔ رقص کرتے ہوئے و دابولی۔

"احجا؟"

"كَاشْ كَرَا تَكُون كَارِينَك بدلوان كالجمي كُونَي طريقة فكل آنا تو مين أخصي بهي رنگواتي "\_

"تمھارےبالوں كااصل رنگ اچھائے"۔

''اوہ ، سخت غلطی ہوگئی۔تم ہے پوچھے بغیر میں نے الی نا زیبا حرکت کر دی۔اچھا معاف کر دو۔

الكى بارتم ك لكه كراجازت نامه حاصل كرلول كى"-

''میرامطلب پنہیں تھا''۔ میں نے کہا۔

"اوركيامطلب تفا؟" وهراكيقين ، براي لايروائي سيولي \_

''احچھاخاصاناج لیتے ہو''۔

"ا بھی ابھی ازابلاے سبق حاصل کیا ہے"۔

"ازابلا؟ اركبالتم في بتايا بي نهيس ازابلا پيندآئي ؟"

"بيت"\_

"بروى پيارى لاك ہے'۔

"بهت"\_

"نروي ئين ہے''۔

"بہت، بہت" \_ میں نے جل کر کہا \_

ا یک لمحے کورک کراس نے میری طرف دیکھا، پھر مجھے کمینچی ہوئی کوریڈ ورمیں لے گئی۔

"مجھے نفاہو؟" 'برآمدے کی نیم ناریکی میں اس نے آنکھیں اٹھا کر یو جھا۔

دونهد »، وليل -

" مجھے چومنا چاہے ہو؟"

دونهیں '' علی –

"ازابلاكؤ"\_

''نہیں'نہیں''۔ میں نے غصے کہا۔

"کیوں؟"

" ہماری طرف اس کا رواج نہیں ہے"۔

اس کاچرہ اتر گیا۔ 'ای لیے جذباتی ہو' وہ ادای سے بولی۔ 'میر وبھی تھا۔تم لوگ الجھنیں پیدا کرتے ہو۔جذباتی آدمیوں سے مجھے ڈرلگتا ہے''۔

"اس ليے كتم خودجذباتى ہو"۔ میں نے كہا۔

اس نے دہل کرمیری طرف دیکھا۔خفیف سالڑ کھڑائی، پھرسنجل گئے۔اندررقص پورے ثباب پر تھا۔ او نچی او نجی کھڑکیوں کے راستے ہال کی تیز روشنی کے ساتھ ساتھ باتوں اور قبقہے اور گھٹتے ہوئے بیروں کا ملا جلا شور باہر آر ہاتھا۔وہ ریلنگ کے ساتھ کھڑی تیز تیز بلکیں جمپیکارہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کی وہ غیر قدرتی چک،وہ مسکرانا ہوا تمسخرلوٹ آیا جس ہے وہ ساری دنیا کا ،ساری انسا نیت کا ندات اڑاتی رہتی تھی، جس نے ایک میری گردن میں ہاتھ ڈالا، سر نیچ کھنچ کر جس نے ایک کرمیری گردن میں ہاتھ ڈالا، سر نیچ کھنچ کر مجھے ہونٹوں برجو مااور اندر بھاگ گئی۔

دبانے کی کوشش کرتا، پھر بھول جاتا۔ اس کی ہر دم مسکراتی ہوئی، طنز کرتی ہوئی ، حقیر جانتی ہوئی آنکھوں میں، اس کی ہر دلعزیزی میں۔ اس کی طبیعت کے ہر جائی میلان میں ایک گہراسر بستہ، مشتعل کرنے والا، پاگل کردینے والا اسرار تھا۔ اس کے منبسم ہونٹوں کے ٹم میں ایک خاموش تھارت تھی جو ہر ایک ہے بیہ کہتی ہوئی معلوم ہوتی مھی، ''میں شمصیں جانتی ہوں تم میر سے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ جھ سے نے کرکہاں جاؤ گے؟''

شب بخیر کے شور میں کوٹ پہنے گئے۔ باہر رات سرد، ویران اور خوشگوارتھی۔موٹر گاڑیوں کے درواز کے کھل رہی تھیں۔ میں ازابلا کے درواز کے کمل رہی تھیں۔ میں ازابلا کے بازویر ہاتھ درکھے باہر اکلا۔سڑک کے کنارے وہا نے گروہ کے ساتھ کھڑی تھی۔

"بيلوبلانكا-شب يخير ---" ميں نے جسم چرا كرنكل جانا جا ہا-

اس نے میرے بازو پر ہاتھ رکھا۔''انسا نوں سے اپنے آپ کو وابستہ مت کر وسلطان حسین ، ورنہ اٹھی بھول بھلیوں میں رہ جاؤ گے۔آزادی اصل چیز ہے''۔اس نے کہا۔

"ا چھا؟" میں نے بے خیالی سے جاروں طرف دیکھا۔رات کے آخری قبقیم لگائے جارہے سے۔رات کے آخری قبقیم لگائے جارہے سے۔رات کے آخری بو سے لیے جارہے سے۔بو سے جومپیل کے پیوں کی طرح ایک ایک کر کے پہیں گر سے پہیں گر ایک ایک کر کے پہیں گر ایک ایک کر کے پہیں گر ایک کر کے پہیں گروں گے۔ جو ہمیشہ یا دآتے رہیں گے اور ہمیں مدتوں جوان رکھیں گے، جو ہمیں دکھائی نددیں گے اور ہمیں عرف بانی میں شامل ہوجا کیں گے۔

"شب بخير سلطان" \_

"شب بخير بلانكا، شب بخيرا زابلا" \_

"شب بخير، بهت بهت شكريه" -

' جمها را بھی شکر بی<sup>''</sup>۔

"شبيخير،شبيخير،شبيخير" ـ

میں اپنی پڑھائی میں پوری طرح مصروف ہو چکاتھا۔ دوا یک با ربلانکا سے ملنے کی کوشش کی ہمین وہ نہلی ۔ وہ ہر وفت اس قد رمصروف رہتی تھی ۔ چھٹی کے دن سہ پہروں کو میں اور بائرن آس پاس کے پہاڑی جنگلوں میں کہبی کمبی سیر کوجاتے ۔ جنگل ہڑ سے خاموش اور رنگین ہوتے تے ۔ انھی سہ پہروں میں مجھے پتا چلا کہ بائر ن معاشیات کا طالب علم ہونے کے علا وہ چھوٹا مونا فلنفی بھی ہا ور یہ کہوہ مستقل جہتو میں ہے ، لیکن ابھی تک اپنے آپ کو تلاش نہیں کر پایا ۔ انھی جنگلوں میں اس نے مجھے کہا:

"بلانکابروی ابنار ال کی ہے۔ اتنی کامیابی ے اپنے آپ کو چھیائے رکھتی ہے۔ بھی کسی کو جھنے کا

موقع نہیں دیتی ۔ بیاس کا آرٹ ہے۔ جو پچھ کہ وہ کہتی ہے اور کرتی ہے اس کے بالکل برنکس اس کی زندگی ہے۔ ایک وفت تھاجب میں خوداس کے پیچھے خاصا دیوا ندہور ہاتھا، لیکن وہ اس کی اجازت نہیں دیتی ۔ اس نے مجھ ہے کہا:" بائر ن، تمہیں پتا ہے ہم ایچھے دوست ہو سکتے ہیں ،صرف اگرتم بید دیوا گلی چھوڑ دو ۔ تم استے پیارے آدمی ہو۔۔۔۔اس کے بعد میں سنجل گیا ۔ اب وہ میری عزیز ترین دوست ہے، لیکن کوئی شخص اس کے ساتھ نز دیک جاکرا ہے تھے نہیں سکتا ۔ سب ہے کا رہے''۔

وہ خاموش،حسین جنگل اور دھو پہلی سہ پہریں اور آ ہتہ آ ہتہ جا گیا ہوا،مضبوط ہوتا ہوا احساس رفاقت میری زندگی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

پھر بائر ن اچا تک چند دن کے لیے عائب ہوگیا ۔ اتوار کے روز بلانکا کافون آیا: "سلطان ، ہائر ن پرآرٹ کا دور ہر پڑا ہے ۔ وہ شہر میں اپنے کسی آرشٹ دوست کے ہاں چھیا ہوا ہے۔ مجھے بھی پتانہیں کہاں ہے۔ صرف جین ہے اتنام علوم ہو سکا ہے کرا پنے آپ کو تلاش کرنے کی اس کی بیآخری منزل ہے۔ تھتھ تھ۔ بے چارہ ڈیوڈفٹر جیرلڈ ہائر ن ۔۔۔۔"

میں نے اے بعد دو پہر سیر کو چلنے کی دعوت دی جواس نے تھوڑے ہے تامل کے بعد منظور کرلی۔ جنگل اک طرح خاموش اور سحر آلود تھا اور چیکیلی دھوپ پتوں ہے ڈ ھکے ہوئے راستوں پر پڑرہی تھی۔ بلا نکا مستقل با تیں کررہی تھی، پچھلے چند روز کی مصروفیات کی با تیں ، اپنے بے مثل ، ملکے ، متسخرانہ ، اداس لہجے میں۔ "یا در کھنا بائر ن ایک نیا یک روز اپنے آپ کو پالے گا ، میر ایقین ہے اس کے بعد وہ سحجے معنوں میں کوئی کام کرسکے گا"۔

''تم لوگ پن آپ کو کیوں اتنا پر اسرار بنائے رکھنے پر مصر ہو؟'' میں نے پڑ کر پوچھا۔ ''اسرار، میرے عزیز دوست، بڑی ضروری چیز ہے''۔وہ طنز ہے ہٹی۔''ہم بڑے کمینے لوگ ہیں، سب کے سب۔ ہمارے اندر بڑی کمزوری ہے، بڑی بد دیا نتی ہے۔ اسے چھپانے کی خاطر، اپنی کشش کو قائم رکھنے کی خاطر ہمیں بہت ہے اسرار کی ضرورت بڑتی ہے، سمجھ گئے؟ چلواس نوجوان جنگل میں چلیس یہ بوڑھا جنگل مجھے پریشان کردیتا ہے''۔

ہم پرانے جنگل میں نے نکل کر پتلے پتلے نوئمر درختوں والے جنگل میں داخل ہوئے۔راستوں پر چڑھی ہوئی نو جوان، مردہ پتوں کی تہہ پتلی اورسر دکھی ۔ آخیر خزاں کی سر دی کے اثر سے درخت نگے ہو چکے تھے اوردھوپ ہرجگہ پھیلی ہوئی تھی ۔ بلانکاایک بڑی ک جٹان پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔

'' ابھی کچھ روز میں ہرف باری شروع ہو جائے گی۔ پھریہ ساراسحرٹوٹ جائے گا۔ پھریہ ساری

جگہیں ایک ی ہوجا کیں گی۔ خزاں کا سحراتی کم عمر پاتا ہے۔ سار ہے حرکم پاتے ہیں ہے نے میرا پتا کیا تھا؟"
" ہاں۔ پچھلے دوہفتوں میں تین باز"۔
" کیوں؟"
" بس یوں ہی ہے سے ملنا چا ہتا تھا"۔
" لمنا چا ہتے تھے؟" اس نے بے خیالی ہے دہرایا۔
" تم مصروف تھیں ہے ہروفت مصروف رہتی ہو"۔
میر ہے لہج کوموں کر کے اس نے سہم کرمیر ہے با زور پاتھ دکھا۔
" مشہرو تم کہیں مجھ ہے محبت تو نہیں کرنے لگے؟"
" ہرگر نہیں" ۔ میں نے ڈھٹائی ہے کہا۔" میں الی تھا فت کرنے کا خیال بھی نہیں کرسکتا"۔
" تو ٹھیک ہے"۔ وہ ہتی۔" پھر ہم میں دوئی ہو سکتی ہے۔ سب لوگ جھے سے بغیر یو چھے مجبت کرنے ہیں"۔
" گلتے ہیں"۔

"تم كوبروى خوش فنجى ب" ميں نے جل كركها \_

" ہوگی"۔ میں منه کھلا کر بیٹیا رہا۔

'' دیکھوسلطان!اگرتم مجھے ہر داشت نہیں کر سکتے تو میں ابھی اٹھ کر جاسکتی ہوں''۔ ''ار نے بیں بھئی ۔۔۔''میں کھسیانا ہو کر ہنسا۔'' میں تو پچھاور سوچ رہاتھا''۔ وہ ہنسی اورا پنے مخصوص تیز ، کمینے ، ما قابل تشریح اندا زمیں با تیں کرنے گئی۔

اس کے بعد ہم کئی ہار جنگل کی سیر کو گئے ۔ بھی بھی ہائر ن اور جین بھی ہمارے ساتھ آسلتے اور ہم سیر کے بعد شہر جا کرا پنے محبوب ریستوران ڈریگن میں آئس کریم کھاتے اور کافی پیتے اور بھی بھی جب سی کے پاس پیسے جمع ہو جاتے تو حاتم طائی کی قبر ہر لات مار کر کھانا بھی کھا لیتے۔ بائر ن نے اب داڑھی رکھ کی تھی اور موسیقی اس کانیا جذبہ بن چک تھی ۔ پڑھائی ہے وہ خفلت ہر تنے لگا تھا اور جین اس کی وجنی اور دوحانی حالت کی طرف ہے بہت فکر مند رہا کرتی تھی ۔ ہم ہر وفت اے تسلی دیتے رہتے تھے۔ وہ اس قدر شدید پیاری ، سیر شی سادی لڑک تھی کہ بعض دفعہ مجھے تھے تھے تھے اور ایر بائر ن کو بھر ہے بازار میں پکڑ کر دو چار رسید کرنے کو چا بتنا۔ ہرف باری شروع ہو چک تھی کیکن ہم با قاعد گی ہے باہر جاتے رہے ۔ ان دنوں میں غیر شعوری طور پر اس کی بات بات میں معنی تلاش کر رہا تھا۔ اس کے ایک ایک اشارے ایک ایک حرکت اور اس کی ہر دم متغیر طبیعت کے ایک ایک رنگ کو ترب ہے دی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ایک ایک ایک رنگ کو ترب ہے دی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی مدد ہے اس کی شخصیت کے معے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت مجھے اس بات کاعلم نہ تھا کہ میں غیر شعوری طور پر ، بہت آ ہت آ ہت اس کی محبت میں گرفتا رہوتا رہا ہوں۔ اس بات کاعلم مجھے بہت بعد میں ہوا۔

کرسمس کی چھٹیاں شروع ہونے ہے ایک روز پہلے'' کرسمس بال'' منعقد ہوا۔ میں نے بلا نکا سے ساتھ چلنے کوکہا۔وہ پھرنال گئی۔

''کس کے ساتھ جارہی ہو؟'' میں نے اصرار کیا۔

کچھدریسوچنے کے بعداس نے کہا:''مائیل کےساتھ''۔

"مبارك بو" ميس في كهاا ورجلاآيا مام كواس كافون آيا:

''سلطان تم ما راض ہو؟ مجھے افسوس ہے کہ اس دفعہ بھی میں تمھار سے ساتھ ڈانس پرنہیں جاسکتی۔ مائیکل اس قدرما زک مزاج لڑکا ہے۔اگر میں اس کے ساتھ نہ گئ قو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں لوگوں کو بہتھتی ہوں ،لیکن سنو! میں نے اپنی مال سے فون پر بات کی ہے ۔تم کر تمس گزار نے میر سے ساتھ چلو! ہمارے گھر چلو گئا! کہیں اور تو نہیں جارہے؟''

"" معیں یقین ہے کتمھارے گھروالے اس پراعتراض نہیں کریں گے؟"

میںنے کہا۔

''ارینہیں پاگل آ دی میری ماں نے خاص طور پرشہمیں مدعو کیا ہے ۔ ہم کل شام کیڑین سے چلیں گے ۔ چلیں گے نا؟'' چلیں گے ۔ چلیں گے نا؟''

گومیں اس کے مائیل کے ساتھ جانے پر اندر ہی اندرجلا بیٹھا تھا، لیکن میں نے خوشی ہے اس کے گھرجانے کی دعوت کو قبول کر لیا۔

شام کوماج کے اختیام پر اس نے کہا:''کل شام کو چھ بجے مجھے ہوسٹل سے لے لیما۔افیم کھا کرمت سوجانا ورندگاڑ کی نکل جائے گی۔ باقی باتیس رہتے میں بتاؤں گی''۔ '' کرسم مبارک۔کرسم مبارک'۔ کے شور میں شام کا ہنگامہ فتم ہوا، با ہر رہ ف گررہی تھی۔
اگلی صبح بائر ن نے سامان با ندھتے ہوئے آگر مجھے بتایا کہ اے ابھی اجھی اطلاع ملی ہے کہ بلا نکا صبح کی گاڑی ہے جا چکی ہے۔ میں دومنٹ تک کھڑا دیوار کو گھورتا رہا، پھرفون کی طرف لیکا۔اس کے ہوشل ہے اس نجر کی تضدیق ہوگئی۔

"كُونَى پيغام؟" ميں نے اندھيرے ميں ہاتھ چلائے۔

" " نہیں سلطان تمھا رے لیے کوئی پیغام نہیں " جین بول رہی تھی ۔ "تم متو قع تھے؟"

میں نے برتمیزی سے فون بند کر دیا۔ میں غصے سے پاگل ہو رہاتھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا۔۔۔
سوائے اس کے بیگ میں بند کی ہوئی چیزوں کو نکال کر کمر سے میں پھیلا دیا جائے۔ میں نے سوچا۔۔۔ چناں چہ میں نے ایسا بی کیا۔

> دوپہر کے وقت بائر ن نے پھرمیرے کمرے میں جھا نکااور کھڑے کا کھڑار ہ گیا۔ ''ایں۔۔۔لینی بیکیا حرکت ۔۔۔۔؟''

''جی ہاں''۔ میں گرجا۔''ڈرینگ ٹیبل نُظی تھی چناں چہ میں نے اے اپنا پا جامہ پہنا دیا ہے اور میر ے بوٹوں کے دانت گندے تھے۔ میں نے انھیں ٹوتھ پیسٹ اور برش دے دیا ہے اور ٹیبل لیمپ کو بوٹ میر میں ورت تھی، میں نے اس پر پالش کر دی اور ہاتی سب چیزیں بھی اپنی اپنی ٹھیک جگہ پر ہیں۔ آپ کو اس میں وظل دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ میرا کمرہ ہے۔ اب آپ تشریف لے جائے''۔

وہ بخت مشکوک نظروں سے گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ پھر میں نے کھڑی کا شیشہ اٹھایا اور ہرف کے اس چھوٹے سے ٹیلے کو، جسے پچھلے تین روز کی ہرف باری کے دوران میں ہڑی احتیاط اور ہڑے پیارے پالتارہا تھا، ایک زوردار گھونے کی مدد سے قوٹر دیا۔ جمی ہوئی ہرف کی نا زکسوئیاں ہزاروں کی تعداد میں فضامیں جمر گئیں۔ ہرف متواتر گررہی تھی۔ ساری دنیا دود ھے کا طرح سفید ہورہی تھی۔ وہائٹ کر مس زند ہا دے میری کرمس گیٹ آؤٹ فیل جا و یہاں ہے۔ کرمس کو با ہر نکال کرمیں نے کھٹ سے کھڑی کا شیشہ گرا دیا۔ ہرف کے نضے نضے بے آواز، خود ہر پھو ہے اس برسر مارتے رہے۔

دوسرے دن مجھے اس کا ایک مختصر ساخط ملاجس میں اس نے لکھا تھا کہ اس کو پوراا حساس تھا کہ اس نے سخت ہری حرکت کی تھی کہ مجھے کوا طلاع دیے بغیر بھا گ آئی تھی لیکن اس کی چندا کیا لیمی وجوہات تھیں جو کہ ہم دونوں کی بہتری اس میں ہے کہ مجھے معلوم نہ ہوں ۔ صرف ایک اشارہ ان وجوہات کی طرف اس نے بید کیا تھا کہ اس کا بنی ماں ہے جھگڑ اہو گیا تھا۔ میں نے خط بھاڑ کر بھینک دیا۔

کرس بہر حال میں نے اپنے پروفیسر کے ہاں گزاری۔اس کے بعد کے چند دنوں میں مجھ پر سخت ڈیپریشن طاری ہوا۔انھی دنوں مجھےاس بات کا گمان گزرا کہ میں اس کی محبت میں بری طرح مبتلا ہو چکا ہوں ۔تھوڑی دیر کے لیےاس بات کو جان کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔

جس روز دوبارہ کلاسیں شروع ہو کمیں وہ مجھے لائبریری ہے تکلتی ہوئی مل گئی۔ میں نے تہیہ کرر کھاتھا کہاس ہے بات نہ کروں گا،کیکن وہ مجھےا یسے لمی جیسے کچھ ہوا ہی نہتھا۔

''ارے سلطان ڈیئر کیے رہائے دنوں؟ میں شمصیں یا دکرتی رہی۔سب دوستوں کو یا دکرتی رہی۔ ہڑے موٹے تا زے، لال سرخ نظر آ رہے ہو۔ ہرف باری شمصیں راس آ گئی ہے۔ ہے تا؟''اس نے ہرانے بے تکلف، بیز ار لہج میں کہا۔

"بروی شدید برف باری ہورای ہے" - میں نے کہا۔

"آج ہم ڈریکن میں کھانا کھا نمیں گے۔ میں ہڑی امیر ہورہی ہوں آج کل فکرنہ کرو۔ پھر باتیں کریں گے۔ بہت ی۔ میں شمصیں اتنی باتیں بتانا چا ہتی ہوں۔ٹھیک ہے؟"

اس سے پہلے کہ وہ اپناا را دہ تبدیل کرد ہے میں نے اس کی ذکوت قبول کرلی میر اساراغم وخصد آن واحد میں عائب ہو چکا تھا۔ ڈفل کوٹ اور سرخ رنگ کے سکارف میں وہ اس قدرد کشش نظر آرہی تھی ۔ میں اس قریب سے دیکھ کرمسکرا دیا۔ ہمیشدای طرح ہونا تھا۔ جولڑ کے اسے کیمپس بھر میں بدیام کرتے بھرتے تھے، کہل فرصت میں اس کے گرد جمع ہوکر دانت نکالنے تھے۔

اک شام ہم ڈریکن کی ایک میز پر آ منے سامنے بیٹھے تھے ۔ صبح کا ہلکا پن عائب ہو چکا تھا اور میری طبیعت کی کدورت پھراوپر آگئی تھی ۔ پچھلے آ دھ گھنٹے میں ہم دونوں میں سے کسی نے بھی بات نہ کی تھی۔ اب ہم کافی کا انتظار کر رہے تھے۔

''تهمیںمیراخط ملاتھا''۔آخرا**س** نے یو حچھا۔

"بإل"-

''پھر بھی خفا ہو''۔

" نہیں \_\_\_ تمھا را کرسمس کیسے گز را؟"

"بر عرب سي ---"

"تمھاری ماں تم سے جھڑنے کے لیے ہمیشہ کرسس کے موقع کو منتخب کرتی ہے"۔

"سلطان"\_وه سانس روك كربولى \_ "تمها راخيال ب ميں في جموث بولا بي؟"

"اگر حبهو به بهی بولا بهوتو میں کیا کرسکتا بہوں"۔

"بلانكاتم\_\_\_\_"

"انسانوں سے بہت زیادہ وابستگی کا یہی نتیجہ ہوتا ہے"۔

"ميريات سنو!" مين آ مح جيك كرچلايا -" تمنهين سمجھيں --- تم ---"

" وسش \_\_\_ ، مونٹوں پر انگلی رکھ کروہ اٹھ کھڑی ہوئی \_آس پاس کے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ۔ تھے۔ کا وُئٹر پہ بڑنے کراس نے پیسے دینے چاہے۔ میں نے بداخلاتی سے اس کاہاتھ ہٹا کر لمی اوا کیاا ور ہا ہر نکل آیا۔

گرم گرم ریستوران میں نے نکل کرئ بستہ ہوا کے تھیٹر ہے ہمارے چہروں پر آکر لگے اور برف کے پھو ہے ہماری پلکوں پر اگلنے لگے۔ برف کے طوفان میں سراور منہ لپیٹے ہم دیر تک خاموثی ہے سڑکوں اور گلیوں میں چلتے رہے۔ شہر کے اس جھے ہے میں ما واقف تھا۔

'' کہاں جارہی ہو؟''میں نے یو حچھا۔

'' چیکے ہے میرے ساتھ چلے آؤ''۔اس نے سرو کے پودے پر ہے برف اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔

آخروہ ایک دروازے کے آگے پہنچ کررک گئے۔ دوبا رکھنٹی دینے کے بعد ایک لڑکی نے دروازہ کھولا ۔ بلانکا کود کیھتے ہی وہ چنج مارکراس ہے لیٹ گئی۔ پھرفوراً لگ ہوکرمیری طرف بڑھی۔

"میرانا م اینا ہے '۔اس نے بے تکلفی ہے ہاتھ ہوئے ہوئے کہا۔"سب لوگ تہدفانے ہیں ہیں' ۔وہ مڑکر بلا نکا ہے ہوئی۔اس نے نگ موری کی سیاہ پتلون اور ڈھیلی ڈھالی گرے رنگ کی سویٹر پہن رکھی مخی اوراس کے بھورے رنگ کے لیم لیم سید ھے بال شے اوراس نے سیاہ فریم کا چشمدلگا رکھا تھا۔ میں نے اسے بددلی ہے و یکھا۔اس کے پیچھے پیچھے ہم تہدفانے میں انر گئے۔ یہ بہت چھونا سا کمرہ تھا اور سگریٹ اور سگار کے دھوئیں ہے بھرا ہوا تھا۔اندرداخل ہوتے ہی مجھا چھولگا۔ جب میں سنجلاتو دوچا رائر کے اورائر کیاں ایک ساتھ بلانکا ہے با تیں کررہے تھے۔ میں نے کمرے کے ایک کونے ہے دوسرے کونے تک نگاہ ڈالی اور میراسر چکرانے لگا۔ایک ہاتھ دیوار پررکھ کرمیں نے دوسری نظر ڈالی۔ کمرے میں دنیا کی ہرشے جو دستیاب ہو

سکتی تھی موجو دتھی یو نامچو نافرنیچیرا ورموسیقی کا سازوسامان ، کتابیں ، بیئر کی خالی یوتلیں اورسگریٹو ں کےٹن، ملے کیڑے اور برانے جوتے اور پھٹی ہوئی جراہیں اوراستعال شد ہنا ئلٹ کا سامان اورٹو ٹے ہوئے ثینس ریکٹ اور برتن جن میں دنوں تک بغیر دھوئے کھانا کھایا جاتا رہا تھااور کتنے ہی الم غلم کےانیار حیبت تک لگے تھے۔چیوٹے سے فرش کی ایک ایک ایک انچ جگہ اس سامان ہے اورلوگوں ہے بھری تھی اورلوگ۔۔۔۔نوجوان لڑ ہے، جن کی دا ڑھیاں پڑھی ہوئی تھیں اورجنہوں نے موٹی بندیگلے کی سوئیٹر س اور ڈھیلی ڈ ھالی پتلونیں اور غیر پالش شدہ جوتے پہن رکھے تھے اور بے انتہا غلیظ دکھائی دے رہے تھے، جوموثی موثی عینکوں کے نیچے ے الوؤں کی طرح دانا ،غیر تخصی نگا ہوں ہے نو واردوں کود کیھتے تھے اور پھر ہڑے بے تکلف، ہڑے پیارے انداز میں بنتے تھے اورلڑ کیاں تھیں ،جنہوں نے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے جوہئیر ڈریسر کے ہاتھوں سے نا آشنا تھاور جومیزوں پربیٹھی سگریٹ پرسگریٹ یئے جارہی تھیں۔ایک کونے میں فرش پرایک اڑ کا بیٹا ''بانگو ڈرم'' بحارہا تھااوردوسراایک کاغذیرے نظم پڑھ کرسنارہا تھا۔تیسرالڑ کا خاموش ببیٹھاغورے دونوں کی طرف دیکھرہا تھا۔ایک چوتھاان کی طرف یشت کیے رگیں پھلا مچلا کرٹرمیٹ (بگل) بچانے کی کوشش کررہا تھا۔وسط میں ایک بڑی ی میزیریا نج چھلڑ کے لڑکیاں بیٹھے کوئی بحث کررہے تھے اور بیئریی رہے تھے۔تیسری دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ایک لاک اکیلی بیٹھی جھلملاتی ہوئی آنکھوں سے خلاء میں گھور رہی تھی ۔سگریٹ اس کی انگلیوں میں جل چکا تھا۔ دوسر سے کونے میں سب کی طرف پیٹھ کیے بائر ن بیٹھا پیا نو بجار ہا تھا۔ کمرے میں کان بڑی آوا ز سنائی نہ دیتی تھی ۔ بلا تکامیز پر بحث کرتے ہوئے لوگوں میں شامل تھی اورا یک لڑ کابا رہا را ہے چو منے ک کوشش کررہا تھا۔اس منظر نے میر سے اندرشدید بدولی کی کیفیت پیدا کردی۔ دیواریرے ہاتھا ٹھا کرمیں بائرُن کے پاس جا کھڑ اہوا۔

''بياتھو ون \_\_\_\_' وہسراٹھا کر بولا \_''موسیقی کا پیغیبر بیاتھو ون' \_

"مول"\_ميل في دانائي سر بلايا\_

"میں نے"مون لائٹ سوما نا" ختم کرلیا۔ یہ پانچوی سمفنی ہے۔ پیٹھو ون کی موسیقی کےعلاوہ دنیا میں پچنہیں ہے۔ میں نے اپنی" کال"سن لی ہے"۔

" ہوں" \_ میں نے دوبارہ سر ہلایا \_

"كيا موں موں لگار كھى ہمياں! كچھ منہ ہے بولو يم نے اپنى كال بن لى ہے؟"

" نہیں" ۔ میں بو کھلا کر ہسا۔ " مجھے قبلانکا یہاں لے آئی ہے"۔

"جین میرایهان آنا پندنہیں کرتی" اس نے ادای سے کہا۔"تم بھی بلانکا کا یہاں آنا پندنہیں

کرتے ہو گے ۔گرتم لوگ نہیں سمجھتے ہم چیوٹی جیوٹی باتوں میں الجھ کررہ جاتے ہو ہم جیوٹے چیوٹے اوگ ہو''۔

مجھاس کی طرف دیکھ کرافسوس ہوا۔اس کی داڑھی غلیظ تھی۔

اک ا تنا میں کی نوجوانوں نے آکر تعارف کے بغیرا پنے بے تکلف لیجے میں مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی اورلوٹ گئے۔ جب دوبارہ میں نے پلٹ کر دیکھاتو بلا نکا اوروہ نوجوان، جواسے چو منے کی کوشش کررہا تھا ہڑم پٹ اوربا گلوڈرم کی دھن پر ٹیپ ڈانس کررہ سے تھا وربا تی سب ان کے گرددائر ہمنائے کھڑے تالی کے تال دے دہے تھے۔ بلانکا والہانہ طور پر بنس رہی تھی ۔ دیوار کے ساتھا کیلی بیٹھی ہوئی لڑکی منہ ہی منہ منہ کی منہ ہی منہ میں کچھ برد بردانے گئی تھی ۔ کوئی اس کی طرف توجہ نہ دے رہا تھا۔ میں اور بائر ن جا کرتا لی بجانے والوں میں شامل ہوگئے ۔

جب دو گفتے کے بعد ہم وہاں ہے نکلے تو خوش وخرم تھے۔تا زہ ہوا کو پھیپھر وں میں داخل کر کے میں نے خدا کاشکرا دا کیا گلی ویران پڑئی بلائکانے دیوا رکی تاریکی میں دونوں با زو پھیلائے اور بولی ۔ "بیسب میرے دوست ہیں۔ میں ساری دنیا میں شامل ہوں۔ہم سب ہیں۔۔۔'

ہرف باری رک گئی ہے۔ ہوارک گئی ہی ۔ سردی عائب ہو چکی تھی ۔ خوش گوارموسم میں ہم نے اپنے ہواری کو لئے ہو چکی تھی ۔ خوش گوارموسم میں ہم نے اپنے ہواری کو لئے سے میں روشنیاں جل رہی تھیں ۔ ہم ان میں دیکھتے ہوئے چلنے گئے۔

" پیسفید فرد کیورہ ہو'۔وہ کہ درئی تھی۔" پیاصل نایا بین 'منک'' ہے۔آج ہے دوسال بعد میں کسی لکھ پتی ہے۔شادی کرنے والی ہوں۔ پھر پیساری فریں میر ہے کلوزٹ میں ہوں گی اور میں ناک ہوا میں اٹھا کر تمھا رہا گیے ہوگا ہوں کے پاس ہے شوں کرکے نکل جایا کروں گی۔تم اگر دوسال کے اند راند راکھ پتی بن گئے تو مجھے ضرورا طلاع دینا''۔وہ ہنسی۔" پیران کے سیب ہیں۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ چھ ہزارسات سو بیای ۔اشتے سیب اس نے بینٹ کیے تھے۔ پتانہیں کھائے کتنے ہوں گے؟''

ہر چند قدم پر اس کی ابلتی ہوئی نو جوان، اداس، دانا، گہری، جذباتی، مختصر، بلکی بنسی کی آواز آتی
رہی ۔ کیمپس تک وینچتے ہم ہانپ گئے ۔ اتنی چڑ ھائی چڑھنی پڑتی تھی ۔ یہاں پرتقر یباً حبس ہور ہاتھا۔ ہم
نے کوٹ اٹا رکراس کے ہوشل کی سیر حیوں پر رکھے اور ان پر بیٹھ گئے ۔ دات میں ٹا زہ گری ہوئی ہرف کی ہو
تھی ۔

کچھ دریر کے بعد اکڑوں بیٹھے بیٹھے اس نے کہنا شروع کیا۔" سلطان میں اکثر حبوث بولتی ہوں،

لیکن اس معاملے میں میں نے کوئی جموث نہیں بولا میری ماں کا جغرافیے کاعلم بہت محد ود ہے۔ جب میں نے اس سے تمھارے بارے میں کہا تو وہ بہت خوش ہوئی کیوں کہ بید حقیقت ہے کہ آج تک میں نے بھی کسی کواس طرح اپنے گھر مدعونہیں کیا، لیکن شام کومیر ہے باپ سے اس نے اس کا ذکر کیا تو اس نے اس بتایا کہ پاکستان ایشیا میں ہے ۔ اس سے سارا جھگڑ اشروع ہوا''۔

"ساراجْگلژا؟"

"بال \_\_\_اے پتا چل گیا کتم \_\_\_یعنی تم \_\_\_

"میں کیا۔۔۔"

" کتم \_\_\_\_' وه پھرر**ک** گئے\_

"كالابون" \_ مين في اس كافقر وتكمل كرديا \_

اس نے ایک لمباسانس چھوڑا۔ ' کہتم ایشین ہو۔ اس رات کواس نے پھر مجھےفون کیا۔ میں شمصیں ساتھ لانے پر بھند رہی۔ اس نے کہا کہاس کو تمھارے رنگ ے یانسل ہے کہ وہ یہ میر سبی بھلے کے لیے کہ رہی ہے کیوں کہاس ہو دسرے لڑ کے۔۔۔میر ہے ہم مرلڑ کے۔۔۔متعصب ہوجا کیں گاور یہ میر اس محقبل کے لیے ہم اللہ کے لیے ہم اٹا بت ہوسکتا ہے۔۔۔میں نے فون کر دیا ہے اٹھ کر میں پہلی گاڑی ہے چلی گئے۔ یہ ساری باتے تھی تم کو میں اس جھڑ ہے میں شامل نہیں کرنا جا ہی تھی''۔

''تو کیا واقعی۔۔۔' کچھ در کے بعد میں نے پوچھا۔''دوسرے لڑکے۔۔۔ گورے لڑ کے۔۔۔ گورے لڑکے۔۔۔''

''ہاں۔ بیلوگ ظاہر نہیں کرتے گر ہری طرح محسوس کرتے ہیں۔اور پھرایک خاموش معاہدے کے تحت اس لڑکی کابائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ابیا پہلے ہو چکا ہے''۔

"اورتم؟"

" میں؟ ارے پاگل آ دی تم نے سانہیں ۔ میں تو ساری دنیا میں شامل ہوں''۔

"پھر بھی تم ۔۔۔''

اس نے اپنی بات جاری رکھی: "ہم سب ایک دوسر سے کی زندگیوں میں ہرا ہر کے شریک ہیں۔ ای خاطر میں آج تمھارے ساتھ شہر گئ تھی۔ یہاں سے جاتے ہوئے اور شہر میں پھرتے ہوئے ہم دونوں کو بیمیوں لڑکوں نے دیکھا ہے۔ وہ لڑکے مجھ پر جان دیتے ہیں۔ وہی جو مجھے بدنا م کرتے رہتے ہیں۔ جومیر سے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ میں کس کی پر واکرتی ہوں! میں آزادی جا ہتی ہوں۔ میراجی جا ہے گاتو میں دن دہاڑے جا

کرکسی سیاہ فام آ دمی ہے شا دی کرلوں گی ۔ بیلوگ مجھے بدیام ہی کریں گےنا ۔ میں اس کی عا دی ہوں ۔ پھر بیہ لوگ بھول جائیں گے لوگ بھول جاتے ہیں \_\_\_اسی خاطر میں آج شھیں ان لوگوں کے درمیان لے گئی تھی جوسوسائٹی ہے نکا لے ہوئے ہیں ۔سوسائٹی نے جن کوملعون قرار دیا ہے۔جن کی ندمت میں اخیاروں کے ورق کے ورق سیاہ کیے گئے ہیں۔جوغلیظ ہیںا ورآوارہ ہیں اورغیرمنظم زندگیاں بسر کرتے ہیں اور لاند ہب ہیں، کیکن یا گل آ دمی \_\_\_، وہ آ ہتہ ہے ہنسی۔''تم نے دیکھا ہے؟ یہی لوگ ہیں جوزندگی کواس کی اصل بنیا دی شکل میں دیکھنے کے لیے ہاتھ یاؤں ماررہے ہیں جنہوں نے اپنے اوپرے تہذیب کے ہرخول کوا تار پھینکا ہے تا کرزندگی کونٹا کرسکیں جنہوں نے اپنی ست خودمتعین کرنے کی خاطر پرانی سمتوں کا حساس کھوہی دیا ہے۔جوزندگی کی نیکی اورمحبت اورسادگی میں یقین رکھتے ہیں ،کیکن مذہب نے جنھیں بدول کر دیا ہے کیوں ک بیسویں صدی میں دنیا کے اس سب ہے تہذیب ما فتہ ملک میں ایک جرچ ہے تعلق رکھنے والاشخص دوسر ہے جرج سے تعلق رکھنے والے کی دکان سے ضرورت کی کوئی چز بھی نہیں خرید سکتا کیوں کرایک مذہب دوسر سے ند ہب نفرت کرنا سکھانا ہے۔ بیلوگ سی قوم یا ند ہب یانسل سے تعلق نہیں رکھتے۔ بیٹھ انسان ہیں جن کے پاس ان کا دماغ ہے جوانھیں کسی لی چین نہیں لینے دیتا جوانھیں د کھ دیتار ہتا ہے۔ پیغلط ہیں کیکن اپنی تمام تر غلاظت اور بے تر تھی اور کنفیوژن میں ہے خوبصورتی اور محبت کی تخلیق کرنا جا ہے ہیں۔خوبصورتی کاتضور پیدا ہونا یا نہ ہونا محض اتفاق کی بات ہے۔اصل بات تو یہ ہے کہون اس کی تلاش میں نکلتا ہے، کون اتنی جرات کرتا ہے۔۔ یہ لوگ آزاد ہیں اور آزادی جاہتے ہیں۔ میں ان میں ہے ہوں۔ میں کوئی بندش قبول نہیں کر سکتی۔ میں کسی ہے دلچیسی نہیں رکھتی ،کسی کی پروانہیں کرتی ،صرف آزادی جا ہتی ہوں، آزادی۔۔' وہ یرند ہے کی طرح یا زوہوا میں پھیلا کر کھڑی ہوگئی۔" آزادی میری خواہش ہے"۔

پھر وہ اچا تک بیٹھ گئے۔''سلطان سنو \_میرا کمرہ دیکھناچا ہتے ہو؟ چلوشھیں دکھاؤں \_چلو'' \_ وہ بولی \_

## "گر\_\_\_کیے؟"

"اس وفت سب سورہے ہیں۔میرے پاس باہر کے دروا زے کی جابی ہے۔ہم چیکے ہے اوپر چڑھ جا کیں گے۔تم یہیں بیٹھو، میں دیکھ کرآتی ہوں۔جب اشارہ کروں او آجانا۔۔۔''

مجھ سے مزید اجازت لیے بغیر و وجیکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ میں مبہوت بیٹھارہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے دروازے میں آکرا شارہ کیاتو میں بے خودی میں اپنا کوٹ وہیں چھوڑ کراس کے پیچھے بیچھے اندر داخل ہوا۔اندرگرم پانی کے پائیوں کی ملکی جمارت تھی۔ہم چوروں کی طرح دبے پاؤں سیرهیاں چڑھکراس کے کمرے میں داخل ہوئے۔دروازے بند کرتے ہوئے اس کاچہرہ سرخ ہو گیا اوروہ وہیں پر دوہری ہوگئی۔چندمنٹ تک اس کا ساراجہم خاموش ہنسی کے اثرے ملتارہا۔اس وقت وہ مجھے ایک تھی سی چیکیلی آنکھوں والی پچی کی طرح گلی جوسب بڑوں کے سوجانے کے بعدا پنے ہم عمر بیچے کے ساتھ کیک چرانے کا پروگرام بنارہی ہو۔

"اس وفت اگر کسی کوتمھا ری موجودگی کاعلم ہوجائے تو ہم دونوں کو یونیورٹی سے نکال دیا جائے"۔ و دیو لی۔" مجھے ان باتوں میں بڑی آزادی کا حساس ہوتا ہے۔ بڑے ایڈ و پُر کا ہم دوسر شے خص ہو جومیر سے کمرے میں آئے ہو۔ پہلے میروآیا تھا۔ بیٹھ جاؤ"۔

میں کمرے کے وسط میں کھڑا رہا۔اس کا کمرہ ہرلڑ کی کے کمرے کی طرح تھا۔گرسخت بے ترتیب! صرف دیوا روں پر جگہ جگہ چھوٹے ہڑے سیاہ رنگ کے بد ہیئت پرانی دیمک ز دہ لکڑی کے نکڑے دھاگوں کے ساتھ کیلوں سے ٹنگے ہوئے تھے۔

> '' ہیر، ڈوفٹ ووڈ'' ہے۔ میں ڈرفٹ ووڈ جمع کرتی ہوں ہم بھی کرتے ہو؟'' اس نے کہا۔ ''نہیں''۔

''یہتم لے لؤ'۔اس نے ایک کٹڑی دیوارے اٹا رکرمیری طرف ہڑھائی۔''لے لو، یہ میری سب مے قیمتی کٹڑی ہے۔ یہ میں نے پارسال اطلاقتک میں سے پکڑی تھی اور یہ۔۔۔''اس نے دوسری لکڑی اٹا ردی۔''میری سب سے خوبصورت ککڑی ہے۔ یہ بھی تم لے لؤ'۔

پھروه مير ے كندھوں ير ہاتھ ركھ كركھڑى ہو گئے ۔ " مجھے چومو"۔

اس کی آنکھوں سے تیز شعاعیں نکل رہی تھیں۔ میں نے جھک کرآ ہت ہے اس کے ہونٹوں کے کناروں کو چوما۔ پھرمیر سے دماغ میں آگ لگ گئے۔ دونوں لکڑیاں فرش پر پھینک کر میں نے اسے کندھوں سے پکڑلیا۔

''بلانکا۔۔۔'میں چیخا۔''میں بی بہیں ہوں۔ مجھے تمھارے تھلونے نہیں جا ہیں۔ میں تمھارا دوست بھی نہیں ہوں۔ مجھے تم ہے۔۔۔تم ہے عشق ہے تم ۔۔۔۔''

میری بلند ہوتی ہوئی آوا زکوس کروہ چند لمحے کے لیے سکتے میں آ گئی۔ پھرتیزی ے لیک کراس نے میر سے منہ پر ہاتھ رکھااور دروازہ کھول کر مجھے باہر دھکیل دیا۔

بند دروازے کے بیچھے مجھے اس کے تیزتیز سانس لینے پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز سنائی

پنجوں کے لمی بھا گتا ہوا میں سیرھیاں اتر اا وربا ہرنکل آیا۔ یرف گرنی پھرشروع ہوگئی تھی۔خاموش سفیدرات میں میں اپنے کوٹ کے پاس سن کھڑا دل کے دھڑ کنے کی آواز سنتا رہا۔

ہونے ہاری شدید ہوگئ۔ درود یوار، شجرا شجارا ورحد نظر تک زیمن وآسان دودھیا سفید رنگ میں رنگے ہوئے معلوم ہوتے ہے۔ میں دن بھر ایبارٹری میں اور رات گئے تک اپنے کمرے میں کافی پتیا اور کام کرتا رہتا تھا۔ میرا وظیفہ مرف ایکٹرم کا تھا اور آتھی چند مہینوں میں مجھے پناتھیس کمل کرنا تھا۔ لائبریری سے لائی ہوئی کتابوں کے ڈھیر کے ڈھیر میری میزوں پر، کرسیوں پر اور صندوقوں پر پڑے رہتے تھے۔ اس سرد، بےرنگ اور بے بودنیا میں بلانکا کے لیے میرا جذبہ کا فور ہونے لگا۔ بھی بھی لیبارٹری میں کام کرتے ہوا کہ اس سرد، بے رنگ دنیا میں بلانکا کے لیے میرا جذبہ کا فور ہونے لگا۔ بھی بھی لیبارٹری میں کام کرتے ہوئے ایک لیم کرتے ہوئے ایک ایک میں اسے صاف طور پر محسوس کرتا ، دل ہی دل میں اس پر متجب ہوتا، پھر مطینان اور پشیانی کا گہرا سائس لیتا اور خور دبین پر جھک جاتا۔ ایک مہینے کے اندراندر میں پھر جذباتی طور پر مصبوطی سے اپنے یاؤں پر کھڑا ہوچکا تھا۔

اب بھی ہم اکثر ملتے تھے۔ مہینے میں ایک آدھ باراب بھی میں، بائر ن، جین اور بلا نکا'' ڈریکن'' میں اپنی مخصوص میز کے گردجمع ہوتے ۔ یو نیورٹی یو نین کے جلسوں میں غل مچاتے اورا کیٹھے''سکی انگ'' کے لیے جاتے ، گراب وہ بات ندرہی تھی ۔ جلتے ہوئے جذبے کی ساری بے چینی اور سارا در داب گزر چکا تھا اور اس کی جگہ ہلکی می پشیمانی اور گہر الطمینان اور دائی رفافت کا حساس رقکیا تھا۔ اب ہم ہراہر کی سطر پر آگئے تھا ور اس پر خوش تھے۔ اس رات والے واقع کا ذکر کسی نے بھی ندکیا۔ بائر ن پر ہراہر دیوا گئی کا وہ دورگزر چکا تھا اور اس نے داڑھی ہی صاف کروا دی تھی ، لیکن موسیقی میں اس کی دلچیں ہڑ اسنجید ہاور بالغ جذب بن چکی تھی۔ وہ گہرے شعور کے ساتھ اب اس کی مکمل صلح تھی ۔ بلا نکا ای طرح سین ، مثلون مزاج اور ہڑ کی عزیز دوست تھی ۔

اس کے باوجوداس کی دلکشی اوراس کے تلون اوراس کی ساری شخصیت کے معے کے بارے میں ایک گہراستعجاب، گہراتجس میرے دل میں را ہ پا گیا تھا، جس کی ہلکی آئے ہروفت اندرسکلتی رہتی تھی اور بھی مجھے پورے طور پراس سے بے نیاز ندہونے دیتی تھی ۔گواس کے بعد میں نے شعوری طور پراس سلسلے میں بھی کوئی کوشش ندکی ۔

کین پھر بہار کا موسم آیا اور ہر ف ساری پھل گئی اور نئی کونیلوں کے رنگ فضامیں بکھر گئے ۔سالانہ

"رپام" ڈانس سے تین ہفتے قبل مجھ پرانفلوئنزا کا حملہ ہواا ور مجھے کیمپس ہپتال منتقل کردیا گیا۔ایک روز بلانکا مجھ دیکھنے آئی تو اس کے ہاتھوں میں سفید گلدستہ تھے۔" یہ بہار کے پہلے پھول ہیں"۔اس نے کہا۔ "تمھارے لیےا گے ہیں۔انھیں چومو"۔ میں نے ہنس کراس کاشکر بیادا کیااور پھولوں کو تکیے کے ہرا ہر رکھ دیا۔وہ میرے پاس بیٹھ کرروزانہ کے قصے سنانے گئی۔ میں نے پانچ روز سے شیونہیں کیا تھاا ور خاصا کمز ور محسوں کررہا تھا۔اس کی ہا تیں سنتے ہوئے میں نے بی تھیں بند کر لیتا۔ایک ہا رمیں نے آ تکھیں کھولیں آو وہ خاموش بیٹھی ہوئی مجھے دیکھر ہی تھی۔

"سلطان كب واپس جار ہے ہو؟ "اس نے يو حھا۔

"آج سے پورےا یک ما دیعد"۔

" تمها را خصيس مكمل بوگيا؟"

"تقريباً"۔

"سلطان" \_وه آھے جھک کر بیٹھ گئی۔ "میں "ریام" ڈانس پڑتمھارے ساتھ جاؤں گی" \_

"اگرتم جا ہتی ہوتو" \_ میں نے کہا \_

"ميري ايك بات مانو"\_

"کيو"

"تم داڑھی ر کھلو''۔

میں ہننے لگا۔

''بنسونہیں پاگل آدمی ،میری بات سنو ۔بس اے بڑھنے دو چند روز تک ۔پھراے ترشوالیما۔وہ جیسے بائر ن نے ترشوائی تھی ۔ پھر ۔۔۔۔پھر میں تمھارے ساتھ جاؤں گی اور اس روز میں بھی شھیں ایک سر پرائز دوں گی''۔

"تم بھی داڑھی رکھو گی؟"

'' کچھ نہ کچھ بہر حال ہوگا۔ شمعیں ہڑی اچھی گگے گی، یقین کرو۔رکھو گے نا ؟مان لو۔۔''اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا۔''میری خاطر۔۔کہوہاں''۔

کے دریاتک سوچنے کے بعد میں نے کچھاس کی خاطر، کچھ پرانے وقتوں کی خاطر''ہاں''کردی۔ بیاری سے اٹھتے اٹھتے مجھے دو ہفتے لگ گئے۔ دسویں روز جبوہ مجھے دیکھنے کوآئی تو سفید پھولوں کا دستہ بستر بررکھ کراس نے جیب سے فینچی نکالی اورانہاک کے ساتھ میری داڑھی تراشنے گئی۔ میں اس کی مشاقی

فن پرچیران ره گیا \_

ڈانس سے ایک روز پہلے وہ مجھے شہر لے گئے۔''ڈریکن'' میں آئس کریم کھانے اور کافی پینے کے بعد ہم واپس ہوئے ۔رہتے میں وہ ئیر ڈرایسر کی دکان کے سامنے رک گئی۔

" دیکھویہ ہمارا ہمیئر ڈریسر جان ہے۔اس سے سب مطے ہو چکا ہے۔ یہ تمھاری داڑھی کوخوبصورتی سے تراش دے گاورا سے شہرارنگ دے دے گا'۔اس نے کہا۔" اب دیکھوضد مت کرنا ،ورندمیں سمبیں پر بیٹھ کررونے لگوں گی''۔

جان کے شیشے میں دیکھتے ہی دیکھتے میری شکل تبدیل ہوگئی۔ ''ابتم بالکل جارج پنجم لگتے ہو''۔وہ میری پیٹے ٹھو نکتے ہوئے بولا۔ ''شکریہ۔۔۔'میں نے سنجیدہ جواب دیا اور پیسے دے کر باہر نکل آیا۔

جب بلا نکابابرنگی تو مجھے دیکھ کرخوشی ہے اچھل پڑی ، لیکن میں وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا ۔اس کے سر پر سفید چکدار جھلملاتی ہوئی جاندی کے تاریکھرے ہوئے تھے۔اس نے بال چھوٹی عمر کے جیسی لڑکوں کی طرح کوائے تھے اور'' سلورگر نے' میں رنگائے ہوئے تھے۔اپنی تجامت سے کم عمر لڑکا، بالوں کے رنگ سے بردھیا اورا پنے حسین چر سے سے نوجوان عورت دکھائی دیتی تھی ۔سب پھھ ملاکر دیکھنے پر انسان چکرا جاتا ہے۔میری بو کھلا ہے ود کھے کراس نے مضبوطی سے سکارف سریر با ندھ لیا۔

ناج کی شام کوہم دونوں کے گر دمیلہ رہا۔ اس کوان گنت لا کوں اور مجھے ان گنت لا کیوں کے ساتھ رقص کرما پڑا۔ شام جب اپنے عروج پرتھی تو میں اوروہ اچا تک آمنے سامنے آگئے ۔ ماج کی گرمی اور شباب اور ایک دوسر کی ہئیت کے منتحکے کے باوجو دہم نے اس وقت کوئی ایسی حرکت ندگی جس کی کہ ہم سے تو قع کی جا سکتی تھی ۔ اس کے بچائے ہم نے تقریباً ایک ساتھ نظریں نیچ گرادی اور یوں جیسے پہلے سے کئے فیصلے پر عمل کررہے ہوں ، باہر نکل آئے ۔ برآمد ہے کی بتیاں قصد اُبجھا دی گئی تھیں۔ نیم تاریکی میں آپنی ریانگ جھلملا رہی تھی۔

''تمھا را گھریہاں ہے کتنی دور ہے؟''اس نے پوچھا۔ '' آٹھ ہزارمیل''۔

وہ ریانگ پر جھی رہی ۔ ہال میں بتیاں ایک ایک کر سے بجھائی جانے لگیں حتی کے صرف حیت کا وسطی فانوس جلتارہ گیا۔ نیچوی آنا کا والز ہور ہاتھا۔''بلیو ڈینیوب'' کی مانوس ، آ ہت آ ہت اٹھنے والی ، بقریب آنے والی ، دور جانے والی ، روح میں واخل ہونے والی، پھلا دینے والے کیف آگیں موسیقی ہمارے کا نوں میں

آربی تھی۔اس نے سراٹھا کرا ندھیر ہے میں میری طرف دیکھا۔

''سلطان''۔اس نے کہا۔''ہم زندگی میں ہزاروں میل مطے کریں گے،لیکن بیآ ٹھ ہزارمیل شاید مجھی مطےند کریا کیں۔ میں تم ہے با تیں کرنا جا ہتی ہوں''۔

کچھ دیر بعد ہم شہر کے با زاروں میں گھوم رہے تھے۔''ڈریگن'' میں چند منٹ بیٹھنے کے بعدوہ گھبرا کراٹھ کھڑی ہوئی۔اس کے بعد فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے میں نے کٹیا یک جگہیں بیٹھنے کے لیے تجویز' کیں،لیکن وہ چلتی گئی۔ مجھے کچھا بیالگا کہ جیسے بیٹھنے سے پہلےوہ اپنے آپ کوتھکا کرچور کر دینا چا ہتی ہو، گرپھروہ ایک ادھ کھلے ہنی گیٹ کے سامنے رک گئی۔

یہ اٹائی لڑکوں نے ہو گا سٹیڈیم تھاجہاں پر دوروز پہلے ایک مشہور ہی ہو چکا تھا، جس میں ایونیورٹی کے تماشائی لڑکوں نے ہو کی دھاند لی کئی اور قصہ ڈین جنگز تک پہنچا تھا۔ ہم نیم تاریک گیٹ میں ان وقت صرف ایک وسطی ہمارے چاروں طرف تجییں ہزار ششتیں خالی پڑی تھیں اوراس عظیم سٹیڈیم میں اس وقت صرف ایک وسطی الاک جل رہی تھی جو نیچ ہوف کی چہلتی ہوئی سفید سطح پر روثنی کا چھوٹا سا گول دائر ہ بناتی تھی ۔ چند مزدور پھاؤڑوں کی ہددے فالتو ہونے کو سمیٹ رہے تھے اورا گلے کھیل کے لیے ہوف کا میدان ہموار کررہے تھے۔ انھوں نے سراٹھا کر ہمیں داخل ہوتے دیکھا ورکام میں مصروف رہے ہم ان گنت سٹرھیاں چڑھے کے بعد سب سے پہلے پچھل تا ریک رو میں جا کر بیٹھے ہوئے ۔ چا روں طرف سے خالی سٹیڈیم کی بیکراں وسعت ہو دکر آربی تھی اور بی تھوٹی ، دھند لی ، اکلوتی شکلیں بے آربی تھی اور بیکھی اور بی کا مرح لگ رہی تھیں ۔ اس جگہ، جہاں پر ہم نے ہمیشہ روشنیوں کا اور رانسانوں کا ٹھاٹھیں ان ہوا ہولی کو جھوٹی ، دھند لی ، اکلوتی شکلیں بے شکانا فقیروں کی طرح لگ رہی تھیں ۔ اس جگہ، جہاں پر ہم نے ہمیشہ روشنیوں کا اور رانسانوں کا ٹھاٹھیں مارا ہوا ہولی کو تھوٹی کے دائر سے ہم خاموش اور اکیلے بیٹھے تھے اور ایک بیٹھے میں اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ دور نیچے تین بڑھے بہ حال مزدور سے تھے اور فی کی میٹ ہموار کرتے ہوئی کے دائر سے میں داخل ہور ہونی کے دائر سے میں داخل ہور ہوئی کے دائر سے ہم کئی منٹ تک خاموش بیٹھے سے نکل رہے تھے اور بی میں با تیں کررہے تھے ۔ ہم کئی منٹ تک خاموش بیٹھے سے نکل رہے تھے اور بی جی بارای اداس آ وازوں میں با تیں کررہے تھے ۔ ہم کئی منٹ تک خاموش بیٹھے سے نکل رہے ہے اور کی میں با تیں کررہے تھے ۔ ہم کئی منٹ تک خاموش بیٹھے سے دائر سے ہم کئی منٹ تک خاموش بیٹھے سے دائر سے ہم کئی منٹ تک خاموش بیٹھے سے دائر سے ہم کئی منٹ تک خاموش بیٹھے ہوئی میں با تیں کررہے تھے ۔ ہم کئی منٹ تک خاموش بیٹھے سے نکل رہے جو تھے اور بی تھی دائر کے میں دائل ہور ہے تھے ۔ ہم کئی منٹ تک خاموش بیٹھے کہ سے دائر سے تھے ۔ ہم کئی منٹ تک خاموش بیٹھے کہ سے دائر سے میں دائر سے تھے ۔ ہم کئی منٹ تک خاموش بیٹھے کی سے دائر سے تھے ۔ ہم کئی منٹ تک خاموش بیٹھے کی سے دائر سے میں دائر سے تھے ۔ ہم کئی منٹ تک خاموش بیٹھے کی سے دو تھے کی سے دو کی سے دو تھے کی سے دو تھ کی سے دو تھی کی دو تھے کے دو تھے دو تھے کی دائر س

آخر بلانکانے، جو نیچے روشی کے سیاے، چمکدار دائر سے میں تکفکی لگائے دیکھ رہی تھی۔خفیف حجر جھر کی اورسیدھی ہوکر بیٹھ گئی۔

"میرونے یہاں ہاکی کھیلناسکھا تھا"۔اس نے کہا۔

''میروتو تم بہت یا دکرتی ہو؟'' میں نے کہا۔''میرا لہجہ حسد کے کسی جذبے سے جیرت انگیز طور پر

پاکتھا۔

''اس ہے میرا بھائی جارہ تھا''۔

'' یہ تم محا را میرے کچھ کیا نہیں پڑا''۔ میں نے کہا۔'' بچھ سے بھی ہے اور بائر ن سے بھی ہے اور ساری دنیا سے ہے''۔

"تم غلط مجھے ہو"۔ وہ بولی \_اورکسی ہے نہیں تھا۔ صرف اس ہے تھا" \_

"كونى بروا خاص آ دى ہو گا يەمسۇرميرو" \_

"میروکو؟"میں نے یو حیا۔

و دا داس سے ہنسی۔ "میر وکوکون یا دکرنا ہے ۔و داو محض ایک مبل تھا"۔

"وسمبل؟"

"بال"-اس في تحقراً كها-

دفعتًا مين آنكھيں پھاڑ پھاڑ كراے و كيھے لگا۔

کیساں ،ا داس آواز میں اس نے اپنی بات جاری رکھی۔'' تین سال میں ان کے ہاں تین لڑکے ہوئے۔ پھرمیری ماں بیار پڑگئی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ مزید بچے کی پیدائش اممکن ہے۔وہ گھر میں ایک بیٹی بھی چا ہے تھے۔وہ خوش حال لوگ تھے، چناں چہوہ' 'ہوم'' (لا وارث بچوں کی رہائش گاہ تو عموماً محض' 'ہوم'' کہ کہر

یکارا جاتا ہے ) پہنچے اور سب سے بیاری بچی کومنتخ کر کے گھر لے آئے ۔ میں سیکنڈری سکول میں تھی جب مجھے یہ بتایا گیا ۔اس وقت میں سب ہے چھوٹی اور اکلوتی بچی کی حثیت ہے گھر بھر میں ممتاز تھی اور بھائیوں نے میری عادت کافی حدتک بگا ڈرکھی تھی۔ مجھ سب سے زیادہ پیے جیب خرج کے لیے ملتے تھے اور میر ہے ساتھ سب سے زیادہ لاڈ بیارکیا جاتا تھا۔ پھرا یک روز جب میر سے بھائی باہر گئے ہوئے تھے، میر سے باپ نے مجھے یاس بلایا ۔میری ماں بھی قریب بیٹھی تھی اوراس کاچیر ہزر دتھا۔میر ہے اِپ نے کہا،''ابتم سمجھدا رہو گئی ہوا ور ہماراا خلاتی فرض ہے کہ محیں سب کچھ بتا دیا جائے''۔اس نے مجھے بتایا،اوراس نے مجھے سب کچھ بتا دیا آلیکن ایک بات وہ چھیا گیا۔اس نے کہا کرمیر ساصل ماں باب دوغریب انگریز میاں بیوی تھے جو کچھروز سلے ا نگلتان ہے ہجرت کر کے آئے تھے اور میری پیدائش کے فوراً بعد ٹریفک حادثے میں مارے گئے تھے۔ میں اداس ہوگئی۔ مجھےافسر دہ دیکھ کراس نے کہا۔" دنیا میں سب بچوں کی پیدائش محض حادثاتی نوعیت کی ہوتی ہے، لیکنتم وہ خاص الخاص آ دمی ہو جے منتخب کیا گیا ہے۔ سینکڑوں بچوں میں ہے، شمصیں خوش ہونا جا ہے۔ میں خوش ہو گئے۔ان کا فرض یورا ہو گیا۔وہ اس بات کو بھول گئے مگر میں نہ بھول سکی ۔ یہ بیں کہ میں نے کوشش نہیں ک \_اس دن سے لے کرآج تک میں ایک درجن ماہرین نفسیات کے باس جا چکی ہوں \_آخر مجھے پتا چلا ہے کہ ماہرین نفسات اگراحمتی نہیں تو خوش فہم ضرور ہوتے ہیں ۔اس روزان دونوں میاں ہوی نے ، جومیرے ماں باپ ہیں،میرے دل میں ایک خوف بٹھا دیا تھا جے آج تک کوئی نہیں نکال سکا۔وہ مجھے یرای طرح مہر بان رہے جس طرح ہمیشہ سے تھے اور میرے بھائی ای طرح مجھے لا ڈیپارے بگاڑتے رہے اور میں ای طرح کنے کا خاص الخاص فرد بنی رہی \_\_\_\_کین اس روز کے بعد میں نے ایک باربھی یقین کے ساتھ مجھی نہ سوچا کہ میں وہی لڑکی ہوں جوسولہ سال ہے ان لوگوں کے ساتھ رہتی آئی ہوں میر ہے ماں باپ نے مجھی میری داخلی زندگی کوجانے کی کوشش نہیں کی۔انھیں اس کی ضرورت ہی نتھی۔میرے باپ کے روزانہ کام کے اوقات بڑھتے گئے، آٹھ ہے دی اور دیں ہے بارہ گھنٹے ہوئے ۔اس لیے کہم خوش حال ہے خوش حال بر ہو سکیں۔اس لیے کہ ہمار ہے مسایوں کے پاس پڑھیافرنیچر تھااور ہمان سے بازی لے جانے پرمصر تھے ،صرف اس بنایر کرہم ان کے بازومیں رہتے تھے۔ ند ہب ہمسائے کے ساتھ محبت کرنا سکھا تا ہے نا؟ ہم ان سے محبت کرنے میں مصروف تھے کہاس ملک میں یہی طریقہ محبت کرنے کا رائج ہے ۔ پھرانھوں نے بڑی عمدہ کار خریدی اورمیرے باہے کی زندگی کااولین مقصدان کی ایسی کا رخرید نابن گیا۔میر اباہے بڑا کامیا بشخص ہے۔ ایک دن آیا کہ ہمارے ماس وہ سب کچھ تھا جو ہمارے ہمسائے کے باس تھاا وراس کے علا وہ بھی بہت کچھ تھا۔ پھرمیر ے باب نے مکان چھوڑ دینے کا فیصلہ کرلیا، کیوں کراب ہم اپنے تمام ہمسایوں میں سب سے زیادہ

خوش حال تھاور یہ لوگ اس قا لمی نہیں رہے تھے کہ ہم ان میں رہتے چلے جا کیں۔ ہم ہے مکان میں آگئے ہو برئے فیشن ابسل علاقے میں تھا۔ میر ے باپ نے آرام دہ مکان میں ذرا دیر رک کرستانے کے بجائے اپنے کام کام کے اوقات مزید بڑھا دیئے ۔ اب وہ آدمی آدمی رات تک گھر پر کام کرنا رہتا تھا، اس لیے کہ اپنے نئے ہمایوں میں ہم سب سے زیا دہ بد حال تھے اور ان سے گر لینے پر مصر تھے ۔ محض اس بنا ء پر کہ ہم ان کے بازو میں رہتے تھے ۔ میں تصور ہے ۔ یہاں فروتیا ہو جانا میں رہتے تھے ۔ میں تصور ہے ۔ یہاں فروتیا ہو جانا میں رہتے تھے ۔ میں تصور ہوتی جاتی کی کہانی نہیں سنارہ ی ۔ یہ ہمارے ملک کا دستور ہے ۔ یہاں فروتیا ہو جانا ہے کہ ہماور تھا ہوتے ہیں اور ہمیں پتھ چلتا ہے کہ آخر پر اعداد وشار شائع ہوتے ہیں اور ہمیں پتھ چلتا ہے کہ آخر ہماور فی کس دنیا کے سب سے ترقی یا فتہ ملک میں رہ رہے ہیں اور فی کس دنیا میں سب سے زیادہ کما رہے ہیں اور بھا گر ہیں گئی کیور یز کی ضرورت ہے ہیں ہی کے عدادو شار ہیں تک شائع نہیں ہوئے ۔

''معاف کرا'' میں بھنگ گئی تھی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میر ہے ال باپ کو ذرافرصت نہیں کھی۔ انھوں نے اپنے گھر کونعتوں سے مالامال کررکھا تھا اوراپنے بچوں کورنیا کے فوق قسمت بچوں میں تھور کرتے تھے اوروہ شاید غلطی پر بھی نہ تھے لیکن میں اب بدل چکی تھی۔ جہاں میں پہلے ہروفت ناک چڑھائے رہتی تھی، وہاں میں اب اپنے مال باپ اور بھائیوں کو گہری احسان مندی اور خوف ہے دیکھنے گئی تھی ہیں اس گھر میں چور درواز ہے ہے واطل ہو کرعا صابہ نہ قبضہ بھا بیٹھی تھی اور یہ لوگ مجبور ہو گئے تھے اور مجھے مستقل ہرواشت کیے جارہ ہے۔ جہاں پہلے وہ مجھے بہلانے کے بہانے ڈھویڈ ھے رہتے تھے، وہاں اب میں نے ہر چھوٹی موٹی بات میں انھیں فوش کرنے کے راست تلاش کرنے شروع کردیے تھے۔ میں موقع بے میں موقع ہے میں کرتی اور وہ قبیقے لگاتے اور میں دل میں مطمئن ہو جاتی ، آزر دہ ہو جاتی ، پریشان ہو جاتی ۔ میں کہ کوت جو ان ہوگی تھی، شاید ہو رہی ہوگی تھی۔ اپنی نئی زندگی میں عظیم داخلی پریشان حالی کا سامنا حال کا سامنا حوال ہے اور تک ہائی غیر فطری شخصیت کا خول چڑھا اپڑا۔ اپنی شرمندگی کو، اپنی خفت کو، اپنی خفت کو، اپنی خفت کو، اپنی خس کے کہتے ہی ہوگی کے اپنی نئی دندگی میں عظیم داخلی کر وہا ہو کہا ہے۔ اس اپنے اپنی خور میں ہور تھے ۔ سب کافرض یو راہو چکا تھا۔ صرف میں افرض یہ تیں میتبدیلی کے کوئر آئی ۔ سب اپنے اپنی کام میں ھر وف تھے۔ سب کافرض یو راہو چکا تھا۔ صرف میں افرض یا تی رہتا تھا۔

" پھراکی روز رائد ف کو میں نے اپنا ہم راز بنا لیا۔ وہ سکنڈری کے آخری سال میں میرا ہم جماعت اور گہرادوست تھا۔ایک دن میں اور وہ جموٹ موٹ کے میاں اور بیوی بن کر 'ہوم' جا پہنچ۔ہم نے ان سے کہا کہم کوئی بچہ گودلیما جا جتے ہیں اور درخواست دینے سے پہلے انگوائری کے لیے آئے ہیں۔ہم وہاں بے مقصد گھو متے اوران کی فائلیں دیکھتے رہے۔ پھر میں نے وہاں کی سب ہے بوڑھی میٹرن کوا یک طرف لے جاکرا پے بچپن کی تضویر دکھائی اور پوچھا کہ کیا وہ اس بچکی کو جانتی ہے؟ اس نے ذہن پر زور دے کریا دکیا اور میر کی طرف مشکوک نگا ہوں ہے دیکھ کر بولی '' تم اس اڑ کی کے بارے میں کیوں پوچھتی ہو؟'' میں نے اس سے کہا کہ بداڑ کی میری بچپن کی ساتھی تھی اور ایک سال کا عرصہ ہوا کہ مرچکی ہے ۔ بدین کروہ بدحواس ہو گئی اور کہنے گئی کہ تا نونی طور پر'' ہوم'' کواس کی اطلاع ہونا چاہیے تھی جو کہ نہیں کی گئی۔ وہ اپنی فائلوں کی طرف دوڑ ک الیمن جاتے جاتے اپنی بدحواس میں مجھے بتا گئی کہ بداڑ کی سترہ سال ہوئے اس کے سامنے ہی لائی گئی تھی اور یہ کہا کہ جاڑوں کی اس میں بارے اس کی ماں کے بارے کہا ڈوں کی اس تھی اور پر شاید کوئی تھا ہی نہیں۔

''ای شام میٹرن ہارے گھر آئی اور میرایول کھل گیا۔ مجھے کھلے بندوں مجرم قرار دیا گیا اورایک ہفتے تک میرابا ہرنگلناا ورگھر والوں ہے میری پول جال بند کر دی گئی، کیکن اب مجھے پر وانتھی ۔میرے دل میں نفرت اورجرم کی آگ بحر ک اٹھی ۔ ایسی آگ جو گھن کی طرح اندرہی اندر کھائے بھی جاتی ہے اور زندہ رہے کا اورجی بھر کرنفرت کرنے کا جذبہ بھی عطا کرتی ہے۔میرے اوران لوگوں کے درمیان اب ایک جموث جنم لے چکا تھا، جس کے بل پر ہم رہ رہے تھے ۔وہ جموٹ جو دوست اور دوست، بھائی اور بہن ،میاں اور بیوی ،اور ماں اور بے کے مابین بیدا ہوجاتا ہے اور دوانسانوں کو دوساتھ ساتھ رہتے سہتے ، کھاتے بیتے اور سوتے جاگتے ہوئے انسا نوں کوایک دوسرے کے روہر و کھڑے ہو کرنفرت کرنے کے قابل بنا تا ہے ۔ اکلی ہرمہر بانی ، ہر نیک د لی اور ہر ہر وارفکا اب مجھے اپنے اوپر ان کااحسان عظیم دکھائی دیتا تھا، کہ جیسے میں ان کی ستر ہ سال کی جمع شدہ لطف وعنایات کی مقروض ہوں ۔اس خیال نے کہ دنیا میں کوئی میری پیدائش کا خواہش مند نہ تھا، کہ خدانے ا ہے عکس میں مجھے تخلیق کیااوراس پرشرمند ہوا، کہ میرا وجو دا یک جرم تھا جوہڑک کے کنارے سر ز دہوا اور پکڑا گیا اورنشر ہوا،لیکن کسی کے سر نہ چڑ ھاا ورساری دنیا کی ذیمے داری بن گیا، کہ جو بعد میں ترس کھا کر پناہ میں لے لیا گیاا وراس خاطر داری سے یا لا گیا جس سے سامی بلی یا فو کسٹیریئر کتے کے بیچے کو یا لا جا تا ہے کہ جے بڑا ہونے براحساس دلایا گیا کہ بیجواس کے سر برسابیدا را ورایک کنیے کی رفافت اورنگرانی اور کھانے کوروثی اور بہننے کو کیڑا اور ماں باپ کی محبت اور دوسری اتنی ساری چیزیں اے مہیا کی گئی تھیں، ان براس کا کوئی بیدائشی حق نہیں تھا بلکہ یہ عنایا ہے تھیں جواس پر کی گئی تھیں اور بدلے میں اس سے ہر ہر شے کے لیے شکر گزاری کی تو قع رکھی جاتی تھی ۔۔۔اس خیال نے میری ساری شخصیت کومنٹے کردیا۔ میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہ کرسکی ۔اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ حدتو یہ ہے کہ اس میں کسی کا بھی قصور نہ تھا۔

'' پھر میں یو نیورٹی میں آ گئی۔ا ب تک وہ میری کل تعلیم پر دس ہزار ڈالرخر چ کر چکے تھے۔ا یک ور خیال جو ہردم میرے پیچھے لگا رہتا ہے یہ ہے کہ ایک روز میں ان کی ایک ایک یائی واپس کر دوں گی \_ پھر میں آ زا دہو جاؤں گی ۔ پیچیلی گرمی کی چھٹیوں میں میں نے نتین ماہ تک ایک چھوٹے ہے ہوٹل میں ویٹرس کا کام کیا تھا۔ کھانا کھانے کے لیے آتے ہوئے ٹرک ڈرائیورا ورگندے گندے فیکٹری ورکر زمیری کمر میں انگلیاں چھویا کرتے تھے۔آزادی کی خواہش اتنی طاقتور ہے۔۔۔ایک بار میں نے خواب میں دیکھاتھا کہ جیسے میر کے کندھوں سر سر ہیں اور میں اڑ رہی ہوں اورا ڑتی جا رہی ہوں اور پھر با دل آگئے ہیں اوران کے ﷺ میں اوير اٹھ رہى ہوں اور نيچ اتر رہى ہوں اور ابھى غائب ہو جاتى ہوں، ابھى باہر نكل آتى ہوں \_ پھر با دلوں ير ا یک جگه رک کرمیں نے دم لیااور دوبا رہ ای آسانی اور تیزی کے ساتھاڑنے گئی۔اب نیجے شدیر با دلوں کافرش تهاا ورا ویر نیلا آسان تهاا و رجار و صطرف بیکران وسعت تنهی اور سنانا تهاا ورامن تهاا ورآزا دی تنهی اور مین کوشش کے بغیر جس طرف میا ہتی تھی مڑ جاتی تھی ، بھی تیز بھی ہولے ، بھی اور بھی نیچے، میری ہے آ واز ، بےحرکت اڑان تھی اور آزادی اور وسعت ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔ میں فرط مسرت ہے چلا اٹھی،'' یہ آسان میرا ہے۔۔۔۔' پھرای مسرت کے مارے میں رونے گلی اور میری آنکھ کھل گئی۔ آج اس بات کوئی برس گز ریکے ہیں اور میں اس خواب کے لیے ترس گئی ہوں ۔ ہرروز رات کو جب میں خواب آور دوائی کھاتی ہوں تواس کے ليے دعا مانگتي ہوں،ليكن په خواب پھر بھي نہيں ديكھا \_گھر ميں ميري دو هخصيتيں ہو گئے تھيں \_ يہاں پہنچنے پر تين ہو گئیں، جا رہو گئیں، پانہیں کتنی ہو گئیں ۔ ہرمردے مجھے خوف آنے لگا،اب تک آتا ہے۔ہرمرد کودیکھ کرمجھے خیال آنا ہے۔''بیمر د۔۔۔میر عقریب آگیا تو مجھے تباہ کر دے گا۔۔۔۔ دنیا کے ہر مرد کی جانب ہے میرے دل میں بدطنی پھیل گئی ہے حالاں کشمھیں بن کر تعجب ہوگا کہ آج تک کسی مرد نے مجھے ذرا سابھی دکھ نہیں دیا۔ ہرمر دکوکشش سے بیچنے کے لیے میں نے اپنے اوپر کتنے ہی خول چڑھا لیے ہیں۔ میں نے باتیں کرنے کابا تیں کرتے جانے کافن سیکھا ہے۔ میں دنیا کے ہرموضوع پر نہایت دلچیپ اورمعلو مات افزا گفتگو كرسكتي ہوں ، حالاں كه مجھے كسى ايك موضوع كے متعلق بھى كچھ پتانہيں ہے۔ ميں نے اپنے چرے كے اتار چڑ ھاؤ کواینے قبضے میں کر رکھا ہے۔ میں دنیا کی عظیم کتابوں اور عظیم موسیقی اورا نگلتان کی سیاسیات اور کیمیس کے سارے سکینڈلز کے متعلق ایک ہی سانس میں ایک ہی موڈ میں یا اپنی مرضی کے مطابق مختلف موڈوں میں یڑی کامیا بی اور نفاست کے ساتھ باتیں کر سکتی ہوں اور اس سار ہے دوران میں مجھے برابر بیخیال رہتا ہے کہ ی خص ، یہ خوبصورت اور پر کشش اور ذبین مر دمجھ ہے مرعوب ہور ہاہے، میرے قبضے میں آرہاہے، میرے قبضے میں آچکا ہے، محور ہو چکا ہے ۔اب یہ میرے بس میں ہے کہا ہے رکھوں یا حچوڑ دوں ،اٹھالوں یا گرا دوں یااس

کا دل تو را دول اس سارے دوران میں مجھے ہرا ہر یہ خیال رہتا ہے کہ یہ شخص اعلیٰ ہے اور میں ادنیٰ ہوں،
چنال چاہے میر سنز دیک نہیں آنا چاہیے،اس کومیری حقیقت کاعلم نہیں ہونا چاہیے، ورند یہ مجھے چھوڑ دے
گا۔اس سے پہلے میں اپنی پوزیش مضبوط کروں گی۔ میں اپنی ساری مرکب شخصیتیں، اپنا سارا ذہن، اپنا سارا
فن استعال کروں گی اے مرعوب کروں گی، اے چھوڑ دوں گی۔ پیشتر اس کے کہ یہ مجھے تباہ کردے، میں اے
تباہ کردوں گی۔۔۔۔یمیری زرہ بکتر ہے۔میری زندگی ہے اور حدید ہے کہ میں اس ساری بات کو جانتی بھی
ہوں۔ آج تک میری اپنے آپ سے یا دنیا سے مکمل صلح نہیں ہو تکی۔ میں نے ہوٹ سے فلوص سے کوشش بھی کی

" میں یہ سب پچھ محص اس لیے نہیں بتا رہی کہم کوئی پا دری ہواور میں اقبال جرم کے لیے آئی

ہوں ۔ میں پا در یوں سے بھی مل چکی ہوں ۔ پا دری احمق ہوتے ہیں اور انھوں نے طو ہے کی طرح اپناسبق ما

ہوتا ہے ۔ وہ بھی میر کی طرح اپنی شخصیت پر خول چڑ ھا کرر کھتے ہیں، چناں چہ ہے اثر ہوتے ہیں اور ہماری کوئی

مدذبیس کر سکتے ۔ میں شخص بیسب پچھاس لیے بتارہی ہوں کہتم سے شاید دوبا رہ ملا قات نہ ہوا ور میں نہیں

ہا بہتی کہتم میر سے بارے میں اوٹ پٹانگ سوچتے رہو۔ ہم ہوئے سے چھلوگ ہیں اور ہم نے مضبوط اور خوش

حال سوسائی بنائی ہے اور اس پر بازاں ہیں لیکن پچھلوگ ہوتے ہیں جوسب پچھ جانتے ہوئے بھی پچھنیں کر

سکتے ، جوسب پچھ کرنا چاہتے ہیں گر ۔۔۔۔ آخری تجزیے میں یہ پتا چاتا ہے کہ ہم کسی کے لیے پچھ بھی نہیں کر

سکتے ، جوسب پچھ کرنا چاہتے ہیں گر ۔۔۔۔ آخری تجزیے میں یہ پتا چاتا ہے کہ ہم کسی کے لیے پچھ بھی نہیں کر

سکتے ، جوسب پچھ کرنا چاہتے ہیں گر ۔۔۔۔ آخری تجزیے میں یہ پتا چاتا ہے کہ ہم کسی کے لیے پچھ بھی نہیں کر

میں اس کی آوازاس کے الفاظ کے محرے نگلنے کے لیے ہاتھ یاؤں مارنے لگا۔

" پیمیری خوش شمتی ہے'۔وہ پھر بولی۔" کہ آج تک میرو کے علاوہ کسی مرد نے مجھے متاثر نہیں کیا۔اور میں اس کی علاوہ کسی مرد نے مجھے متاثر نہیں کیا۔اور میر و نے خود ہی میر سے قریب آنے ہے احتراز کیا۔اس نے مجھے پر بڑا احسان کیا اور میں اس کی شکر گزار ہوں، لیکن سلطان ۔۔۔۔ میں اس شخص ہے ڈرتی ہوں جوایک روز آئے گا، جسے میں نظرانداز ندکر سکوں گی۔پھر میں کیا کروں گی سلطان؟''

"بلا نکا!" میں کھنکارا۔" مجھے پتانہیںتم کیا کروگی"۔

'' "مصی پیانہیں میں کیا کروں گی؟''اس نے سہم کر دہرایا۔

میں نے دوبارہ گلا صاف کیا۔''بلانکامیں نے ایک دفعہ تم ہے کہا تھا کہ ہم لوگوں میں دوست لڑ کیوں کوچو منے کارواج نہیں ہے لیکن ۔۔۔''میں رک گیا۔

اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھاا وربر سے دکھ بھرے بیارے مسکرائی۔

"رواج کو ڑنا جا ہے ہو پاگل آ دی؟" پھراس نے آ تکھیں بند کرلیں اور چیرہ میری طرف اٹھا دیا۔

جبہم باہر نکل رہے تھا تھ سٹیڈیم کے دروازے پر کھڑے ہوئے مزدوروں نے میری سرخی مائل سنہری داڑھی اور سیاہ سراور گندی رنگت کواور بلانکا کے سفید بالوں اور جمارے گہرے اداس ، خاموش چہروں کو اچنجے اور تمسخرے دیکھا۔ کیمیس کا راستہ ہم نے خاموشی سے مطے کیا۔ گرجے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے صرف اتنا کہا:

"سلطان لوگ عبادت كرتے ہيں تا كه خدا كو پاسكيں - ميں خدا كى تلاش ميں ہوں تا كه محبت كرسكوں" - اپنى اپنى جگه ہم دونوں ٹھيك ہيں - - مجھے چومو" -

تم ٹھیک کہتی ہومحبوب لڑکی، میں نے کہنا چاہا، لیکن پچھ بھی ند کہدسکا۔ صرف آ ہت ہے شب بخیر کہد کرچلا آیا۔

پھر آخری منظر آتا ہے۔ آخری منظر جوسب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ شوخ اور گہراہوتا ہے اور تیزی سے نکل جاتا ہے۔ یونیورٹی ٹا وُن کا حِھوٹا سار ملو ہے شیشن اور تین محبوب چہر سے ہیں اور میرا سامان رکھاجا رہا ہے اور لمباسا سبز ٹکٹ میر سے ہاتھ میں ہے۔

اور ہائر کہتا ہے: '' جب میں اپنا ذاتی آر کشرالے کر عالمی دورے پر آؤں گاتو صرف تمھارے اور تمھارے گھروالوں کے لیے پیشنل پر فارمنس دوں گا۔رائل کمانڈ پر فارمنس''۔

اور بلا نکا کہتی ہے۔''یا در کھناایک نہ ایک روز میرا جہازتمھارے ساحل پر آگئے گا۔میرا انظار کرنا''۔اورجین محض خاموش کھڑی اپنے میٹھے تبسم کے ساتھ دیکھے جاتی ہے، جیسے کہدرہی ہو۔''ہم بڑے اچھے لوگ ہیں۔ہمیں یا در کھنا۔خدانمھا را بھلا کرے''۔

پھر ہاتھ ملتے ہیں اوررومال ملتے ہیں اور مسکراتے ہوئے چیرے اداس ہوجاتے ہیں، پھر مسکراتے ہیں پھر اسے ہیں پھر اور ہوجاتے ہیں، پھر اداس ہوجاتے ہیں، پھر دورہوجاتے ہیں، پھر پھر اداس ہوجاتے ہیں، پھر دورہوجاتے ہیں، پھر پھر پائرگاموڑ کا ٹتی ہے اور سب کچھ پیھیے روجاتا ہے۔

چند ماہ تک بلانکا کے خطآتے رہتے ہیں، پھر بند ہوجاتے ہیں۔ بائر ن کا خط بھی کھارآ جاتا ہے۔
ایک خط سے پتا چلتا ہے کہ بلا نکا کیک یوکرائن لڑ کے ہیں شدت سے دلچیں لے رہی ہے۔ پھراطلا علمتی ہے کہ دونوں نے شادی کا اعلان کر دیا ہے اور بلانکا ہڑی خوش ہے۔ مجھے بجیب یے بچینی کا احساس ہوتا ہے۔ پھرگئ ماہ تک بائر ن کا خط نہیں آتا۔ پھر آج اس کا آخری خط موصول ہوتا ہے جے جیب میں رکھ کر میں باہر نکل آتا

ہوں اور خزاں کی سہ پہر کے برسکوت سحر کومحسوں کرتا ہوں اور سامنے والے کھیت میں دنیا کے سب سے دلگداز منظر کود یکھتا ہوں اور ندی برجمک کراس سے مخاطب ہوتا ہوں۔

اب ندی کے بی پرشام پڑرہی ہے اور بہت سارا وقت منظر کرکے پانی میں بہتا ہوا گزرگیا ہے۔اب کسان یہاں سے جاچکا ہے اور درختوں میں رکی ہوئی ہوا چلنے گئی ہے اور یا دکرتے ہوئے دل کا خوف اتر تا جارہا ہے۔ میں خط کو جیب سے نکا لتا ہوں اور دن کے آخری اجالے میں آئکھوں کے قریب لاتا ہوں۔

"شادی ہے دو ہفتے قبل وہ" نیاگرا" گئے ۔ وہاں پہنچتے ہی انھوں نے مجھے اور جین کو پکچر کارڈ ہیجے۔
شام کو جان بچانے والوں کے دیتے نے دو گھنٹے کی تلاش کے بعد دریا میں سے اس کی لاش برآ مدکر لی ۔ پولیس
کی رپورٹ کے مطابق وہ ریانگ پر بیٹی تضویریں لے رہی تھی کہ پھسل کرآ بٹا رمیں جاگری ۔ موت حادثاتی طور
پرعمل میں آئی ۔ میں نے اور جین نے بہر حال بنی مون کے لیے" نیاگرا" جانے کا خیال ترک کر دیا ہے ۔ خدا
حافظ تمھا را ۔ ۔ ۔ ڈیوڈ ۔ ۔ ۔ ۔ ایف ۔ ۔ ۔ ۔ بائرن" ۔

میں ایک ایک سطر کو پڑھتا ہوں اور ایک ایک لفظ کو پڑھتا ہوں جی کی اندھر امیری نظر کے راستے کو روک دیتا ہے اور خوف کا سامیمیر ہوں ہوں ہے ان جاتا ہے ۔ ایک یا دہمل ہوئی ۔ ایک یا دساتھ چھوڑگئی۔ اب میں آزاد ہوں اور متعقبل کی طرف سفر کرتا ہوں ۔ متعقبل جوفر اموشیوں کی آما جگاہ ہے، جہاں وہ سب، جو دنیا میں خالص ہے اور خوبصورت ہے اور تا زک ہے اور نوجوان ہے اور دلیر ہے، خام اور بھدا بن جاتا ہے، ٹوٹ کر گر پڑتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، بھلا دیا جاتا ہے اور گواس کرہ ارض پر ساری انسانی آبادی کی پیدائش محض حادثاتی نوعیت کی ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جواپنی پیدائش کے حادثے کو نہیں بھلا سکتے، جوا پنے خلوص اور فہانت اور اپنی دیا تنداری کو یکجار کھنے کی خاطر بہا دری ہے کھڑ ہے رہتے ہیں اور کھڑ ہے رہتے ہیں اور کھڑ ہے جس بیں اور بالآخر اپنی اعلیٰ تریاد کی سفاک کے مقالمی تا پائیدار ہوتے ہیں اور گر پڑتے ہیں ۔ یہ لوگ زمانے کا شمیر ہیں جوا پنے زور ہے ٹوٹ جاتے ہیں ۔ یہ وقت کا ظلم ہے جس پر جوا پنے زور ہے ٹوٹ کے جاتے ہیں اور انسانی حافظوں ہے تو کوکر دیے جاتے ہیں ۔ یہ وقت کا ظلم ہے جس پر جم قادر نہیں ہیں ، جس کی برابری صرف ہماری اور فیا وکی رخم دیل کرتی ہے۔

## جلاوطن

I stood upon a high place,
And saw, below, many devils
Running, leaping,
And Carousing in sin.
One looked up, gringing,

#### And said, "COMRADE! BROTHER!"

#### Stephen Crane

طرف،اس اچنجے ہے ویکھا کہ مانگنے والا پانی ہے بغیر ما دم ہوکر بات کور فع دفع کرنے کی کوشش کرنے لگتا۔
اس کی قابلیت کا بیعالم تھا کہ گویٹ نیا نیا دفتر میں نوکر ہوا تھا گر چند ہی روز میں وہ میری اس عادت ہے کہ میں کھانے کے ساتھ بھی پانی نہیں پتیا، بخو بی واقف ہو چکا تھا ور جب تک میں کھانا رہتا میر سے زدیک بھی نہیں پختا تھا۔ وہ ہماری عادق سے مطابق اپنی عادات وضع کرتے تھے، پختا تھا۔ وہ ہماری عادق سے مطابق اپنی عادات وضع کرتے تھے، اس بات کا میں بھی فیصلہ نہ کرسکا۔ جب ہم کھانا ختم کر لیتے تو وہ سب ڈبوں کو بند کرتا ۔ان کو اٹھا کر کونے میں رکھتا ہمیز وں کو جھاڑ ن سے صاف کرتا اور پھر باہر بر آمدے میں جاکراسٹول پر بیٹھ جاتا ۔وہ بیٹھ کروہ اپنا کھانا کھانا ۔وہ اپنا کھانا خوب چہاچہا کہ کھانا اور ہم لقمے کے بعد جھاڑ ن سے منہ بو نچھ لیتا ۔ختم رید کہ مجموعی طور پر ممارا چیڑا ای ایک قابل ذکر شخص تھا۔

ایک اور قابلِ ذکر ہات جو میں چھوڑ گیا ہوں مندرجہ ذیل مکالمہ ہے جو کھانے کے دوران میں ہمارے درمیان اداہوتا:

'' دیکھو بھٹی دیکھو۔۔۔'' کوئی کہتا۔

سب آنکھوں کے کونوں میں سے ایک طرف کود کھتے۔

"بى بى بى -\_\_" كوئى د بى دى المنى المستا\_

''بی ہی ہی ۔۔۔' 'سب ایک ساتھ ہنتے ۔ پھر کچھ دریا تک جبڑوں کی چپ چپ اور بر تنوں کی کند آوازیں او برآ جاتیں ۔

''ارے مائے بار مجھی تو بلالو بے جارے کو۔''پھر کوئی کہتا۔

''ہاں یا رے کسی روز ریجھی تو کر کے دیکھیں۔۔۔''

"جانے دے ارابیا آدمی ہے کہاڑیا۔۔۔۔"

" بھی بلانے کونو مبھی نہ مبھی بلاہی دیکھیں گریدنظارہ پھر کہاں ملے گا۔ بے کار میں روز کاشغل

گنوا دیں ۔''

''ا ورجوبے کا رمیں روز کی بلا گلے پڑ گئی آو؟''

''ناں بھائی ناں ۔۔۔۔' کوئی کانوں کوہاتھ لگا تا ۔''یہ بلا ہم گلے نہیں لیتے ۔وہ اسی انتظار میں ہے کہ کوئی جبوٹ موٹ ہی مدعوکر ہے۔ ذرااس کی شکل قو دیکھو۔۔۔''

"ى،ى،ى ----"

"بے چارہ۔۔۔۔"

"یا را یک بات بتاؤ۔۔۔۔ "کوئی حیرت ہے پوچھتا۔" بیاتی دولت کو لے کر کہاں جائے گا۔نہ کوئی آگے نہ پیچھے،ندرَن ندکن اورسا لا کھا تا پیتا بھی نہیں!"

''ارے بعضوں کی قسمت میں ہی کچھنہیں ہوتا ۔جن جنم کے۔۔۔''

''ارے رے رے، دیکھودیکھودیکھو۔۔۔''

"افوه\_\_\_\_افوه\_\_\_\_"

پھر جبڑوں کی چپ چپ اور دنی دنی ہنسی کی آوازیں اور پانی کی خٹ خٹ ۔۔۔اور ایک دیوار کے پاس بیٹھا بے جارگ ہے جمیں تکا کرتا۔

" یا رچندہ کر کے اس کے لیے الگ کھانا منگوا دیا گیا۔ ہیں؟ " کوئی تجویز کرتا۔

''ا وروصیت میں تمھارے لیے بہت کچھ چھوڑ جائے گانا \_واللہ''

"باماما \_\_\_\_والله \_"

" دیکھودیکھو۔ارے حدکرتے ہویا ر۔اب تو دیکھنےوالا ہے۔"

"بىبىبى----"

گلے پر ہاتھ پھیر پھیر کرا پنامطلب بیان کرتا ہو کرنہ پا تا اور آدھی پونی بات کر کے رہ جاتا اور دے کے مریض کی طرح تیز تیز سانس لینے لگتا اور تھک کر کری کی پشت پر ٹیک لگالیتا اور نظریں پھیر لیتا ۔ بعد میں تو میں اس کا عادی ہو گیا گر جب میں نے پہلے پہل دفتر جانا شروع کیا تو بیسوچ کرا کثر جیران ہوا کرتا کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو محض ہم کلام ہوکر ہی اینے مخاطب کے جسم میں سر دخون کی لہر دوڑا سکتے ہیں ۔

وہ بھی دوہ ہر کے وقع میں کھانا نہ کھانا تھا۔ کی لوچھا جائے تو وہ بھی دفتر کے اوقات میں کھانا ہوا دیکھا نہ گیا تھا، اور دفتر کے باہر تو اس کا سوال بی بیدا نہ ہوتا تھا کیوں کہ کسی کو پتا نہ تھا کہ وہ کہاں پر رہتا ہے یا فارغ وفت میں کیا کرتا ہے۔ دو پہر کے وفت وہ سرف چائے گی ایک بیائی بیتا تھا، جے وہ چیڑای کے ہاتھ بارہ کا گھنٹہ بجنے ہے پانچ منٹوا نا اور انچھی طرح ٹھنڈی کر کے بیتا۔ اس کا چائے پینے کا طریق بھی اس کے بات کرنے کے طریق ہی اتا اور انچھی طرح ٹھنڈی کر کے بیتا۔ اس کا چائے کہاں وفت اس کی شخصیت کے بات کرنے کے طریق ہے تا اور ہوگی زیا دہ انوکھا تھا۔ اس لیے کہ اس وفت اس کی شخصیت کا ایک اور قابل ذکر پہلونمایاں ہوجانا۔ بلانا غہیہ ہونا کہ ہم سب لوگ کھانا کھار ہے جیں اور وہ چائے کی بیائی کا ایک اور ٹھی اے سوگھ کرا ور بھی اس میں اپنا تکس دیچے کرا ور بھی اس نے لیوں ہے چھوکر اور بھی گھنا گھا کہ وار بھی اور دوبا رہ جمیں اور اس میں اپنا تکس دیچے کرا ور بھی اس نے لیوں ہے چھوکر اور بھی گھنا ہے۔ اس وقت اس کے فاقہ زدہ چیز ہے ہو ایک بجیب منہ کا قابل بیان گریش رہ وتے یا یائی بیار ہو تے وہ جم منہ کا قابل بیان گریش اور حسر سے ہوتی جوا ور تھی بند کیے گئے ہمارے کا کہی تشریک کرتی ہے۔ پھر جب ہم منہ چھا کر بیان کر بیس رہوتے یا یائی بیار ہے ہو کہا کہا کہی کر بیس رہوتے یا یائی بیان کو اٹھا کہ جائے علی کو اٹھا کہ جائے علی ہو ان کہا ہے کا تشریک کرتی ہے۔ پھر جب ہم منہ چھا کر بیاس رہوتے یا یائی بی بیار کو اٹھا کہ جائے میں انڈ بیل لیتا۔

لیکن ان ساری باتوں کے علاوہ ۔۔۔۔۔اور ان کے باوجود۔۔۔۔اس میں ایک چیز تھی جوعموا اسے کم لوگوں میں پائی جاتی ہے اور جس نے کراس کو، دنیاوی لحاظ ہے کمل طور پر فیل ہونے ہے بچار کھاتھا۔
یہ چیز اس کی ذاتی خود مختاری اور اس کی شخصیت کا وقارتھا۔یہ بڑی عجیب بات ہے کرایک ایسی چیز ،جیسی کہ یہ ہے، اس شخص میں موجود ہوجس کا تفصیلا ذکر میں نے اوپر کیا ہے، لیکن یہ حقیقت تھی کہ جب تک وہ ہم لوگوں کو دوردورے دیکھیار بتا اس کی آئھوں میں حسرت اور بے چارگی اور کم مائیگی کی کیفیت رہتی گرجوں ہی وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوتا اس میں غرق ہوجا تا۔ اس کے ساتھا یک ہوجا تا اور تلم کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے اور اس کے دوسرے سرے ہے۔ بھی ما تھے کوا ور بھی میز کو بجاتے ہوئے وہ کسی بہت بڑے اخبار کے بہت بڑے مدیر کی طرح لگتا جو کوئی عظیم ادار یہ لکھ رہا ہواور اس وقت کاغذات پر نظریں جمائے جو وہ کوئی ہدایات ہمیں ان کے بارے میں دیتا ان میں تحکمانہ کھنگ ہوتی اور جس خود مختاری سے وہ کام میں مدد کرنے کی ہماری ہمیں ان کے بارے میں دیتا ان میں تحکمانہ کھنگ ہوتی اور جس خود مختاری سے وہ کام میں مدد کرنے کی ہماری ہمیں شن کورد کر دیتا وہ چیرت آگیز ہوتی ہوتی ۔ وہ قلم کا دھنی تھا اور جس ڈراف کو وہ ایک مرتبہ تیار کر لیتا تھا پھر شینو

بہت بعد میں ۔۔۔۔اس تھی کے بعد میں ۔۔۔۔بہت بعد میں ۔۔۔۔اس تھی کے بعد میں ۔۔۔۔اس تھی کے بعد میں ۔۔۔۔اس تھی کے سلجھانے میں میری مددی ۔ یہ واقعہ میرا اُس کے ہمراہ اس کے گھر جانے اورا یک گھنٹااس کی صحبت میں گزارنے کا تھا۔ یہ یوں ہوا کہ ہمارا چیڑا کی جھٹی پر تھاا ور ہیڈ کلرک کو معمول ہے زیادہ فائلیں گھر لے جانے کی ضرورت پیش آگئیا ور چوں کرایک خاص مقدارے زیادہ کا بوجھاس کا ناتو ال جسم اٹھانے کے قالمی نہیں تھا، چناں چاس نے بھے کو، کہ سب ہے زیادہ جونیئر تھا، فائلیں اٹھا کر ساتھ چلنے کا تھی دیا۔

اُس کا گھر نبہا غیر آبا دعلا نے میں تھا، جہاں تک وینچنے کے لیے ہمیں شہر بھر کا چکرکا ٹاپڑا۔ گوکہ جوان آ دی تھااس کی رفتار کا مقابلہ نہ کر سکا اوروہاں تک تینچنے ہائی گیا۔ جب میں نے سائس ہراہر کرنے کے لیے فائلوں کا بوجھاس کی سیڑھیوں پر پڑکا تو بید کھر کیران رہ گیا کہاس کا دم اتنا بھی نہ پھو لاتھا جتنا کہ بل کے لی کوکس سے آ تھے ملا کربات کرنے سے پھول جایا کرتا تھا۔ جب ہم تا لاکھول کر اندرواخل ہوئے تو اس نے ہوئی سے دروازہ بھیڑ کر اندر سے کنڈی لگا دی۔ مکان میں بینچنے ہی سب سے پہلے جس چیز پرمیری نظر پڑی وہ جانور تھے۔ ڈیوڑھی سے لے کرصحن اوراس سے آ کے ہرآ مدوں اور سیڑھیوں اور چو با روں تک سارا مکان پالتو چو پایوں اور پرندوں سے اٹا پڑا تھا۔ سب سے پہلے دودرمیانے قد کئل ڈاگ کتوں نے بھاگت موئے آکر ہما رااستقبال کیا اورا گئی تا تکس اس کی رانوں پر رکھ کرکھڑ ہے ہو گئے۔ پھر ہمآ مدے میں لگے ہوئے بخبر سے میں سے طوطے نے ''خوش آ مدید'' کہا۔ پھر ساتھ کے پنجر سے میا پچھ ہوئی، جومیری سمجھیٹ نہ بخبر سے میں بی جھیا ہوا تھا، جمائی لے کرا ٹھا اور ہڑی نفاست آیا۔ پھر کھاٹ پر سے ایک خطاسا سفید کتا، جس کا چیر ما اور میں چھیا ہوا تھا، جمائی لے کرا ٹھا اور ہڑی نفاست آیا۔ پھر کھاٹ پر سے ایک خطاسا سفید کتا، جس کا چیر ما اور میں چھیا ہوا تھا، جمائی لے کرا ٹھا اور ہڑی نفاست

ے قدم رکھتا ہوا آگراس کے پاؤں میں لوٹے لگا۔ ہرآ مدے کے ونے میں ایک ہڑے ہے پنجرے میں رنگ ہونچوں اور رنگ ہرنگ ہروی والی تضی بیمیوں چڑیاں تھیں جو جمیں دیچہ کر پاگلوں کی طرح ہرایک سمت میں اُڑنے اور گرنے اور پنجرے کی تا رول سے لٹکنے اور بساط بھرشور مچانے لگیں۔ دوسرے کونے میں اس نے ایک چھوٹا پنجرہ دھرا تھا جس میں بند ایک پالتو نیو لا اپنی تھوتھنی اٹھا کرتیزی سے اوپر نیچ چکرلگانے لگا۔ جب مرے کا دروازہ کھول کر ہم اندر داخل ہوئے تو سیاہ اور سفید بلیوں کا ایک جوڑا میز سے کودکر میاؤں میاؤں کرتا ہوا ہو میں آگراس کی ناگلوں سے جسم رگڑنے لگا۔ وہ ہرایک کو اس کے مزاج کے مطابق میاؤں کرتا ہوا ہو میں آگراس کی ناگلوں سے جسم رگڑنے لگا۔ وہ ہرایک کو اس کے مزاج کے مطابق می چیب و چیئر تا ، تھی بلاتا ، سکراتا اور آتھیں عجیب و خریب ناموں سے یکارتا ہواسید ھاڈرائنگ روم میں پہنچا۔

"بیشو ۔۔۔"اس نے مڑکر دیجے بغیر کہااور کری پر بیٹھ گیا۔ پھروہ کوئی اور بات کے بغیر فائلوں
کے ساتھ معروف ہوگیا۔ آ دھے درجن چوپائے اس کے اردگر دینگی فرش پراور کرسیوں پر بیٹھے تھے اور و ہالکل
ایسے جیسے دفتر میں کام کیا کرنا تھا، قلم کے دوسر ے سر ہے ہے بھی ماتھے اور جہانا ہوا کام میں گم تھا۔
صرف دوبا تیں الی تھیں جھوں نے مجھے ذرا ساپریشان کر دیا ۔ایک تو یہ کہ کام کے دوران میں وہ برا ہو قفے صابے پالتو وَں کے نام لے کر با تیں کرنا جارہا تھا۔ بڑے آسان، قدرتی طور پر، جیسے لوگوں سے باتیں کی جاتی ہیں ان کے حال احوال بوچے رہاتھا ۔ان کی ذرا ذرا کونا ہیوں اور برتمیز یوں پرسرزش کررہاتھا اور فقی آئی میں ہاتھ بڑھا کرکی ایک کوچھو بھی ایتا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ظاہری طور پر اس نے مجھے بالکل فظرانداز کر دیا تھا۔

آخر میں تنگ آکر اُٹھ کھڑا ہوا۔اس پر بھی اس نے اِ دھرتوجہ نددی تو میں پیٹے پر ہاتھ باندھ کر بے متصد کمرے میں پھر نے لگا۔ کمرے میں سوائے ایک درجن میز کرسیوں کے، جوادھراُدھر بھری ہوئی تھیں، اور پچھ ندتھا ،عرف مغر بی دیوار پر تین تصویریں لئگ ربی تھیں جن پر گردی تہہ جی ہوئی تھی۔ میں نے تنگیبوں سے گھر کے مالکود یکھا اور آہتہ ہے بھو تک مارکران کی گر داُڑائی۔ پہلی تصویرا یک سیب کے سے گالوں اور چیک ہوئی آنکھوں والے صحت مندنو عمر لڑکے کی تھی جو سکاؤٹوں کی وردی پہنے ایک پہاڑی نالے کے کنارے کھڑا ہنس رہا تھا۔اس کے چہر بے پر نوعمری کے زمانے کا جمال تھا اور آنکھوں میں ستارے چیک رہے تھے اور اس کی مسکرا ہٹ میں ایک ایک ششی جس نے مجھے گئی ہی دیر تک اس کو دیکھتے رہنے پر مجبور کردیا۔ دوسری انسی کی مسکرا ہٹ میں ایک ایک گشی جوسیاہ گاؤں پہنے، ڈگری ہاتھ میں پکڑے بڑے اعتمادے کھڑا تھا۔سب سے گہرا تا اُڑ جوان آ دمی کی تھی جوسیاہ گاؤں پہنے، ڈگری ہاتھ میں پکڑے بڑے اعتمادے کھڑا تھا۔سب سے گہرا تا اُڑ جواس کے چہر بے برتھا،اس کی برعزم نگاہوں کا تھا۔وہا یہ نو جوانوں میں سے تھا، جوستاروں پر کمند

ڈالتے ہیں۔ تیسری تصویر چند فو جیوں کی تھی جو جنگی لباس میں ملبوں کسی نا معلوم مقام پر ایک فوجی گاڑی کے پاس کھڑ ہے تھے۔ با کیں طرف کو گروپ ہے ذرا ہٹ کر ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک شخص، جو ہہر حال گروپ میں شامل تھا، را نقل کی ٹیک لیے تھے ہوئے انداز میں کھڑ اٹھا۔ اس کے چہر ہے ہے انتہائی اکتا ہٹ اور در ماندگ متر شخصی اس کی بلکی بلکی مشابہت اس شخص ہے تھی جواس وقت کمرے میں فائلوں پر جھکا ہوا تھا۔ ایک مجیب بات بیتھی کہ تینوں تصویر وں پر سوائے سن اور تا ریخ کے اور کچھ بھی نہ لکھا تھا۔ پہلی اور دوسری تصویر میں تیر وسال کا تھا۔ تصویر وں کو دیکھتے و کچھتے مجھے اچا تک خیال ہوا کہ میڈ کلرک ہڑی دریرے مجھے دیکھ دیکھ رہا ہے۔ جب میں مڑا تو وہ ای کام میں مصروف تھا۔ میں واپس اپنی جگہ آگر میٹھی گیا۔ کمرے کافرش اور فرنیچر صاف شفاف تھا، لیکن چا روں طرف ایک ایک سر داور تا مانوس ہو پھیلی ہوئی تھی جھکو جیسی خانقا ہوں میں یا پر انے کنوئ سی میں ہوتی ہے۔ اس بُو سے اور پالتو جانوروں کی اجنبی نگا ہوں سے جھکو انداز وہوا کہ اس گھر کے مالک کے علاوہ کسی دوسر شخص کا گزر کم بی ہوتا ہے۔

آخرتقریباً آ دھ گھنٹے کے بعداس نے تقریباً ایک درجن فائلوں سے نیٹ کراٹھیں تہہ کیااور ماتھے پر ہاتھ پھیر کراُٹھ کھڑا ہوا۔

'' آؤچائے بنائیں۔' وہاہرجاتے ہوئے بولا۔

ہ آ مدے میں رُک کراس نے طولطے کی کسی بات کا جواب دیا۔ پھر میں اس کے پیچھے پیچھے باور چی خانے میں داخل ہوا۔

''بیٹھو۔' اس نے کہا۔

سارے گھریں کہا کی جہاں کافرش گندا تھا۔ سب سے پہلاس نے کونے میں ہرش اٹھا کر مفائی کی۔ اس دوران میں وہ ہرا ہرا ہے کوں اور بلیوں کوجو ہمارے ساتھ ساتھ باور چی خانے میں چلے آئے تھے، دھیے لہج میں ڈائٹا ڈپٹا اور مختلف ہدایات دیتارہا۔ پھر سٹو وجلا کراس پر پانی رکھنے کے بعداس نے شیلف پر سے چائے کا سامان اور ہرتن اٹارنے شروع کیے۔ کمرے کے وسط میں ایک چھوٹی کی میز رکھی تھی۔ اس پر اس نے نفاست سے دو پیالیاں، چھچا اور چینی دان رکھے۔ کری صرف ایک تھی چناں چہوٹی کمرے سے جاکرا کی اور کری اٹھا الایا ۔ پانی اُئی گیا تو اس نے چائے دم کی، دودھ گرم کر کے برتن میں ڈالا اور پھر میز پر بیٹھ کرچائے بنانے لگا۔ اس سارے موسے میں آخر بیا مسور بیٹھا اور اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ گھر کے کام میں بھی ای طرح خرق تھا جیسے دفتر کے کام میں ہوا کرتا تھا اور دیکا م بھی وہ اس طرح خرق تھا جیسے دفتر کے کام میں ہوا کرتا تھا اور دیکا م بھی وہ اسی طرح اپنے بچے تلے انداز میں اس لیقین اور خود مختاری اور مفائی سے کررہا تھا جیسے کہوہ کام میں ہوں وہ اپنے کوں، بلیوں، بلیوں، بلیوں بلوطوں اور کھانے کے اور خود مختاری اور مفائی سے کررہا تھا جیسے کہوہ کام میں اور یہاں بھی وہ اپنے کوں، بلیوں، بلیوں بلوطوں اور کھانے کے اور خود مختاری اور مفائی سے کررہا تھا جیسے کہوہ کام میں اور یہاں بھی وہ اپنے کوں، بلیوں، بلیوں بلوطوں اور کھانے کے اور کھانے کوں کام میں ہور کھر کی کورہائی اور کھانے کوں کورہائی اور کھانے کوں کام میں ہوں کورہائی اور کھر کے کورہائی کے کورہائی اور کھر کی کورہائی کھی کھر کی کورہائی کورہائی کورہائی کورہائی کھی کورہائی کورہائی

برتنوں کے درمیان ای جنگل کے جانور کی ایسی آسانی اور پھرتی اورگریس کے ساتھ حرکت کررہا تھا جیسے وفتر میں میزوں، کرسیوں اور فائلوں کی الماریوں کے درمیان کیا کرنا تھا۔ جاری کرسیاں آمنے سامنے نہھیں۔ اپنی کری اس نے اس طرح رکھی تھی کرمیرا رُخ شال کی جانب تھا اور اس کا مغرب کی جانب ہم نے خاموثی ہے بیٹھ کرایک ایک پیالی جائے ہیں۔

چائے پینے کے بعداس نے شیاف پر سالک بہت ہڑا کھے منہ والا ہرتن، جس میں ڈٹم روٹی اور سے تندوری روٹی کے گڑے ہوئے ہوئے سے ، اُٹا رکر تینوں کتوں کے آگے رکھا، پھرا یک ہڑے سے گڑر سے میں دورھ ڈال کر بلیوں کو دیا، پھراس نے ڈب میں سے معجون نماایک چیز نکالی اور اس کے دوجھے کر کے طوطے اور بینا کے پنجروں میں ڈالی ۔ اس کے بعداس نے چڑیوں کے پنجر سے میں باجر سے کے دانے پھیکے اور پائی کی پیالیوں کو پھرا ۔ پھراس نے نیو لے کا پنجرہ کھول کر اس کو با ہر نکالا ۔ پنجر سے کے اوپر سے ایک چھوٹے سے کی پیالیوں کو پھرا ۔ پھراس نے نیو لے کا پنجرہ کھول کر اس کو با ہر نکالا ۔ پنجر سے کے اوپر سے ایک چھوٹے سے چڑ سے کے کو اٹھا کر اس کی گردن میں ڈالا ۔ اس میں پتلی می ذخیر پھنسائی اور ذخیر کے سرے کو پکڑ کر سیڑھیوں کی جانب چل پڑا ۔ نیولا کبھی اس کے ساتھ ساتھ چلا ، بھی چھلا نگ لگا کر اس کے جسم پر چڑھنے لگتا اور کندھے پر جا کر بیٹھ جا تا ۔ ہم آگے بیچھے سیڑھیاں چڑھتے چو بار سے پنگل آئے ۔

یہاں پر بجیب منظرتھا۔ چاروں طرف کبوتر وں کی کا بکیں ہی کا بکیں تھیں جوا یک دوسرے کے اوپر رکھی جیت کو چھوری تھیں۔ جہاں کھلی جیت تھی وہاں او نجی او نجی کچا نیس کبوتر وں کے لیے گئی تھیں۔ کبوتر وں کے منظر وں کے لیے گئی تھیں۔ کبوتر وں کو خشک پیٹو ں سے فرش بدرنگ ہورہا تھا اور کا بکوں کے اند روہ فوٹو کو اور چوں چوں کا شور مجارت سے اور کبوتر پھڑ کھرا کو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایک کر کے اس نے کا بکوں کے دروا زے اٹھانے شروع کیے اور کبوتر پھڑ کھرا کر فیانوں اور دیواروں پر کر فیلئے گئے۔ باتی اڑ کر مچانوں اور دیواروں پر جائی ہوئی تھی کے جندا یک تو فیلئے ہیں ہوئی تھی کر پروں میں چونچیں پھیر نے گئے۔ ساری کا بکیں کھول کر جب وہ لوٹا تو تقریباً ڈریڈھ سو کبوتر ہر تئی کے برتن بھر ے اوران کو وران کو ان کہیں گھول کر دانے برٹوٹ وارن کو خونچیں ماری کا بکین کھڑ تھو اور ایک دوسر سے دانہ کچھیکنا شروع کیا۔ مجانوں اور دیواروں اور اس کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے کبوتر غوط لگا کر دانے برٹوٹ کو چونچیں مارتے ہوئے وارائی دوسر سے کو چونچیں مارتے ہوئے وارائی کر تھوں اور نیولا اس کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے کو اند ٹھیگل دیا ہوں اور میان میں کھڑ اتھا اور اس کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے کہوتر مستقل فوٹوں کرتے اور ایک دوسر سے کو چونچیں مارتے ہوئے وارنہ ٹھیگل رہے تھے اوروہ ان میں کھویا ہوا درمیان میں کھڑ اتھا اور اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا۔

کتنا ہی وفت گزرگیاا وروہ ای طرح کھڑا رہا۔ میں ایک بار کھنکارا، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار۔ آخر مجھے سے رہانہ گیا ۔

"میں اب جا وُل؟" میں نے یو حیما۔

اس نے چونک کرسرا ٹھایا اورمیری طرف دیکھ کر فوراً منہ پھیرلیا، جیسے کہ میری موجودگی کی اطلاع پاکراس کواچا تک صدمہ ہوا ہو۔

"به کور" اس نے سنجلتے ہوئے کہا۔ "مهیں پیند ہیں۔"

"بال-"

اس نے جھک کربا دامی رنگوں کے سروں والے نہایت خوب صورت کبور وں کا ایک جوڑا أشایا۔

"يتم ليلو- "أس في كبور ميرى طرف برهاتي موع كها-

"ن \_\_\_\_نہیں \_" میں نے کہا \_"میرایہ مطلب نہیں تھا۔"

اس نے آ ستہ ا ستہ کیور چھوڑ دیے جوگرتے بی دوبارہ داند تھنے لگے۔

"اتنے جانور \_\_\_ آپ نے کیوں رکھے ہیں؟" میں نے یو جھا۔

"جانور؟" وه بے خیالی ہے بولا نے 'ہاں ۔۔۔۔ چھے ہوتے ہیں۔"

''اچھھ ہوتے ہیں؟''میں نے دہرایا۔

"بال-"

میں آ ستدے ہا۔اس نے چونک کرسر اٹھایا ۔میں پریشان ہوگیا۔

''ان کافائد ہ؟''میں گھبرا کریو چھبیٹھا۔

" فائدہ؟"وہ پہلی بارہنیا۔گہرااور مختصر۔ پھراس نے جھک کرسفید کبور وں کا ایک جوڑا اُٹھایا اور انھیں چہرے کے قریب لاکر پیارے بولا۔" جب چا ہواٹھیں بلا سکتے ہو، چھو سکتے ہو۔"پھراس نے کبور میری طرف بڑھائے۔" یہ لے لو۔"

میں خاموش کھڑا رہا۔

'' لے لو۔''اس نے کہا۔''یا کوئی اور لے لو۔ جو بھی شمصیں پند آئیں ۔یا طوطا لے لو۔یا مینا۔یا کتا لیناچا ہے ہو؟ حجومنا کتائم کو پیند ہے؟ وہ لے لو۔''

میں پچکچا تا ہوا خاموش کھڑا رہا۔ اس نے پہلی بارسیدھامیری آئھوں میں دیکھا اور آ ہت ہے بولا۔
'' لےلو!'' پھراس سے پہلے کہ میں اپنی جگہ سے ہاتا اس میں ایک بجیب تبدیلی رونما ہوئی۔ اس کی نظریں واضح طور پرلڑ کھڑا کیں اور پھر جیسےٹوٹ کئیں۔ اس نے جلدی سے کبور پھینکے اور پچتا بچا تا ہوا نےچائر گیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ ان ایک درجن فائلوں کو، جن سے نیٹ چکا تھا، جلد جلد با ندھ رہا تھا۔ پھر اس نے کمرے میں داخل ہوا تو وہ ان ایک درجن فائلوں کو، جن سے نیٹ چکا تھا، جلد جلد با ندھ رہا تھا۔ پھر اس نے

ان کا بنڈل میری طرف بڑھایا اور رُک رُک کر، گلے کی رگوں پر ہاتھ پھیر پھیر کر چندا لفاظ میں مجھے سمجھایا کہ میں ان کو گھر لے جاؤں اور اگلی صبح دفتر لے آؤں ۔ پھروہ کری پر بیٹھ گیا اور ہانپنے لگا۔ میں نے فائلیں بغل میں دبائیں اور چیکے سے چلا آیا ۔

اگلی صبح اس نے کوئی الیمی بات یا الیم حرکت ندگی جس سے ظاہر ہوتا کہ ہم میں کوئی صبحت رہ چکی ہے۔ دو پہر سے پھروہی سلسلہ شروع ہوگیا۔ جبڑوں کی چپ چپ اور دھیمی دھیمی با تیں اور دبی دبی ہنری اور پانی کی غث غث ۔۔۔۔اور ایک بے چارہ دیوار کے پاس جیٹا ہمیں تکا کرتا۔ چند روز کے بعد میں نے بہتر ملازمت مل جانے کی بنایر وفتر سے استعفاٰی دے دیا۔

کئی برس گزر گئے اور میں اس واقعے کوتقریا بھول آلیا۔ گر پھرایک بار مجھے ایک سرکاری کام کے سلسلے میں تہران جانے کا اتفاق ہوا۔وہاں میر اقیام چند روزے زیا دہ کا نہ تھا گراپنی بیوی کے اصرار پر مجھے اس کوبھی ساتھ لے جانا پڑا۔وہاں پرایک روزریستوران میں کھانا کھاتے ہوئے ہم نے ایک بہت بوڑھے تخص کو دیکھا جو بجیب حسرت بھری نظروں ہے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ پچھ دیر بعد وہ پچھ کھائے ہے بغیراً ٹھ کھڑا ہواا ور حچٹری ٹیکتا ہوائمڑ مُڑ کر ہماری طرف دیکھتا ہوا ہا ہر نکل گیا ۔اس کے جانے کے بعد ہم نے ریستوان کےایک یہ ہے ہے، جس سے اس نے چند یا تیں کی تھیں، اس کے بارے میں دریافت کیاتو پیتہ جلا کہ وہ شہر لاہور کا رہنے وا لاتھا، جوانی جوانی میں وہاں آیا تھااور پھروا پسنہیں گیا ۔اس نے وہیں پر شادی کر لی تھی اوراب تہران کے متمول تا جروں میں شار کیا جاتا تھا۔اس پر مجھے یہ واقعہ یا دآ گیا جواوائل عمری میں میرے ساتھ پیش آیا تھا، اور چیثم ز دن میں \_\_\_\_ یوں کہ جیسے ہم طوفانی رات میں کہیں جارہے ہوں اورایک جگہ ایک سیاہ شبیبہ کودیکھ کر رک جائیں اور کھڑے رہیں اور دل میں ڈرتے رہیں کہ یک بارگی بجلی چیکے اور ہم پرانکشاف ہو کہا رے بیتو ا یک جھاڑی تھی اور ہم بے خوفی ہے گز رجا ئیں \_\_\_ یوں پیثم زدن میں مجھ پر ساری بات واضح ہو گئی اور بیہ معمہ، جس کو میں بظاہر بھول چکا تھاا ور جو دراصل ہرا ہرمیر ہے ذہن کے کسی تا ریک کوشے میں اٹکار ہاتھاا ور برابر غیرمحسوس طور برمیری دبنی با آسودگی میں اضا فہ کرنا رہاتھا، دفعتاً جیسے نکل کر باہر آگیا اور جیسے بڑی مفائی ے حل ہوگیا اور میں نے کری کی بیث ہے ٹیک لگا کرنا نگیں پھیلا کر ہڑی طمانیت ہے مسکرا کرانی بیوی کو دیکھا جوابھی تک کھانے میں مصروف تھی اورمیری آسودگی ہے تقریباً بے خبرتھی۔اس وقت جو چند کھے مجھ کو خالی ملے ان میں، میں نے ذراحیرت سے سوچا کہیں عجیب بات ہے کبعض دفعدایک چھوٹی سیات کے جانے میں ایک عمر لگ جاتی ہے، کہ جلاوطن اپنے قبیلے کی کشش ہے بھی چھٹکا رانہیں یا سکتا جاہے وہ اپنے قبیلے ے مایوں ہی کیوں نہ ہو چکا ہو۔۔۔کیسی عجیب بات ہے۔

جبہم لمی اواکر کے باہر نکلے و میری ہوی ابھی تک اس بات سے بے فہر تھی کہ آئ میں اس برسہا برس پرانے واقعے کو قطعی طور پر اپنے بیچے ریستو ران میں چھوڑے جار ہاتھا جس میں ابھی ابھی ہم نے کھانا کھانا تھا اور جہاں ابھی تک دو پہر کو دیر سے کھانا کھانے والے اِکادُ کالوگ بیٹھے تھے اور جہاں سے پچھ دیر ہوئی کہو میر سے لیے طوفانی رات میں بجلی کا چپکا راٹا بت ہوا تھا، اور اب میر سے لیے کہو میر سے لیے اس بات کا کھی طور پر بھول جانا کس قدر آسان ہو چکا تھا۔

\*\*\*

### محمو داحمه قاضى

# وه اورا داس نسلیس

اسكاقد لمباتفا اورسوچ گهری تھی اسےلفظ ریاست میں '' کیمیاگری'' کی سوجھی سواس نے ایخ قلم کو اپنی فہم کی روشنائی میں ڈ بولی<u>ا</u> ا ورا داس نسلوں کی كهانى لكصفالكا موسم ب<u>رلتے</u> رہے ان کے ساتھ وه خود بھی بدلتار ہا مگراس کےاردگر د کےلوگ بدستور اپنی تقدیر کے باڑے کے اندر

گھومتے رہے وہ واچ مین بنا ان کی از لی اداسی سے بچانے کے جنن کر تارہا اور یول خود بھی مسلسل داس ہوتارہا

## ضياءالدين نعيم

### صافگو

لكھارى ہى تھاوہ ليكن لكھارى كچھاييا گرونت میں لیے رکھتی تھیں اس کی تحریریں ہراپنے قاری کو اول ہے۔۔۔تا دم آخر ا لگ وژن کا وہ حامل تھا مہٹ کے سوچتا تھا عيوب پر وري لگتي تقي "عیب پوشی "اسے غلط جسے وہ سمجھتا تھا كهتا بهى تقاغلط نملیا ن بھی اسے کر دیتا تھا سرقر طاس نظر میں عمق بھی تھااس کی اوروسعت بھی۔۔۔

نہیں تھامحض وہ اک واقعہ نگار،اس کو یہ کھوج ہوتی تھی کیااصل میں حقیقت ہے۔۔۔؟ پھراپنے تج کو وہ تج یہ اس نے جو کیا دریا فت۔۔۔" بیان کرنے کالپکا ،اسے تھا حرف بحرف

-----

ہے بنائے ہمروج ، بیانیوں سے جدا وہ شکل دیتا تھا اپنے بیانیے کو آپ رقم وہ کرتا تھا۔۔وہ بھی جو پایا خلقت نے۔۔ مگر جو کھویا۔۔۔۔۔ اسے بھی نہیں چھیا تا تھا

**አ** አ አ አ

### جان کاشمیری

### خوب ہے بھی خوب

خوب سے بھی خوب عبد اللہ حسین سب کو ہے محبوب عبد اللہ حسین رات دن تھا محوِ سازِ زندگی لفظ کی محرمت جوازِ زندگی فکر کی جاگیر ہے کی دوتی عمر بھر تحریر ہے کی دوئتی جیت کی پروا نه پروا بار کی مانگ دیکھی دم به دم کردار کی وه يگانه حيال مين تھا مرحبا مت ایخ حال میں تھا مرحبا آفريں صد آفريں روشن چراغ طرز أو كو بالقيس روشن جراغ لا جواب و بے مثال و با وقار تین ناول اس کے، تینوں یادگار اس کا مسلک کو کہ بے باکی رہا پھر بھی ایخ دور سے شاکی رہا خاک ہے رنگ عناصر کیا کہوں زیست ہے جنگ عناصر کیا کہوں یہ دعا ہے پیش رہے دو جہاں قبر ہو اس کی سدا جنت نثال

### سلطان کھار وی

# نے موسم (عبداللہ حسین کی یاد میں )

"باگھ'سوچے ہے منتظر بیں " اُداس سلیں ' کہ" رات 'گزرے " نشیب 'کیا؟ کہ ہم بلندی کی بات کرلیں اے" نا دارلوکو '! دراسنو! مین قید' خوشیوں کی جنتجو میں چلو کہ ہا مگ درا اُبلا کے چلو کہ ہا مگ درا اُبلا کے اٹھو کہ سورج صدالگائے سنو ہو ندی جو گنگذائے منتظر نیں ' اُداس سلیں ''

ተ ተ ተ

# عبدالله حسین کے لیے (نزی عم)

زندگی کی پُر چچ گلیوں کا مسافر نشیب رستوں سے گذرکر اُ داس نسلوں کی کہانیاں سُنا کے چلا گیا ہے د کھول کےصدرنگ دِ کھا کے چلا گیاہے موج احساس نے اُس کی نرالے منظر کھنچے پیار کے راستوں پہ چلنے والوں کے قربانیاں دینے والی محبت کے اليي محبت جوا بل کی دسترس ہے بھی باہر ہے دل میں اُس کے، بےنام ہی اُ داسی تھی رُوح اُس کی مقیقی معاشر کے پیاس تھی تعليم كےفروغ كاتر جمال تھا مقصد، جھوٹ، دغابا زی سےخالی جہاں تھا

ساخ سے نالاں تھا مگر لاشعور میں ،اصلاح کی خواہش لیے زندگی کی پُر بیج گلیوں کا مسافر زندگی کی ویران شب میں اُمید کی شمعیں اُمید کی شمعیں جلا کے ، چلا گیا ہے مگر آگی کی طلب دے کر میر آگی کی طلب دے کر

## عبدالله حسين کے ليے

نسلیں اُداس ہیں تیرے پہلے بڑاؤ بر نا دار لوگ بیٹھے ہیں بجھتے الاؤ پر

باغ اک سجایا اُس نے سُخن کی زمین بر نورس تھے قید، لہجے کی اُس سرزمین پر

رات آ رہی تھی ڈالے جہاں کو فریب میں اوج ہنر تھا اُس کا، سفر تھا نشیب میں

گرچہ وہ خاندان کی نبیت سے خان ہے شار ہے بلا کا، اوب کا وہ مان ہے \*\*\*

## على حسين جاويد

علم کی دُنیا میں افضل ایک عبداللہ حسین جن کی شخصیت مالل ایک عبداللہ حسین

لفظ ہیں رمگِ مصور، فکر ہے وجدان خیز جدنوں کا حسن اول ایک عبداللہ حسین

تھے وہی نسلِ فردہ کے سیحا دہر میں حرف کے صحرا میں بادل ایک عبداللہ حسین

کاروانِ علم میں ہے نام جن کا معتبر فن کی "مینا" کے "ہراول" ایک عبداللہ حسین

داستانِ دل نشیں ان کے قلم کی ساحری یوں ہنر میں سے کمل ایک عبداللہ حسین

فکر کی جولانیوں میں عقل کی حیرانیاں عزم کے داعی تھے ہر بل ایک عبداللہ حسین

تھے علی جاوید ملکِ شوق کے نادر سفیر مختصر میں بھی مکمل ایک عبداللہ حسین

### ر یاض ندیم نیازی

پھولوں میں وہ گلاب تھا، مثلِ بہار تھا ہر ایک شخص اُس کی ادا پر نثار تھا

فکش میں اُس نے نام کملیا تھا دوستو! اردو ادب کا ایک وہی شہ سوار تھا

اس کو خطاب کیوں نہ منار ادب کا دیں پہتہ قدوں کے سامنے اونچا منار تھا

نسلوں کے وہ زوال پہ کڑھتا تھا رات دن انسانیت سے اُس کو محبت تھی، پیار تھا

دنیا کا غم اُٹھائے پھرا ہر قدم پہ وہ اس درجہ اُس کے شانے پر دنیا کا بار تھا

لانا وہ جاہتا تھا قلم ہی سے انقلاب اس کی عبارتوں میں کچھ ایبا سُدھار تھا

دنیا میں اُس کے جیسا کھاری کوئی نہیں سب سے بڑا ندیم وہ ناول نگار تھا

### كنيرفا طمهسيماب

## عبدالله حسين كي نذر

کہاں سے آکے کہاں پہ تھہریں، کہاں رُکی ہیں اُواس سلیں کہاں رہی ہیں اُواس سلیں کہ پھر ابھی تک مسافرت میں ہی بہہ رہی ہیں اُواس سلیں

یہ کون کہتا ہے منزلوں کے سراغ پاتے ہیں سب مسافر کہ راستوں میں ہی گرد بن کے اُڑی ہوئی ہیں اُداس نسلیں

چراغ بن کے سحر کی صورت میں طاق دل پہ جلی بجھی سی کہیں ہو جائی ہیں اُداس سلیں کہیں پہ تاروں کی نوک مڑگاں پہ جاگتی ہیں اُداس سلیں

جو راہ میں رہ گئیں بچھڑ کے ہماری اپنی تھی وہ بھی آئکھیں اس لیے مُڑ کے اب بھی پیچھے ہی دیکھتی ہیں اُداس نسلیں

ہمیں اُداسی ہی راس کھہری، ہمیں تسلی نہ دو رفیقو ہمارے خانهٔ دل کی چوکھٹ یہ بولتی ہیں اُداس نسلیس

وہی تو دن ہیں وہی ہیں راتیں وہی ہیں جیتیں وہی ہیں ماتیں جدائیوں کی فصیل پہ بیٹھ سوچتی ہیں اُداس نسلیں

کہیں پہ سیماب دل ہی بولے کہیں پہ آئکھیں کھا سائیں کہیں کوئی راگ بھیرویں سا بھی چھیڑتی ہیں اُداس نسلیں

### علی بن عزیز

## نذر عبدالله حسين

فكر كےوسلے ہے ہ گہی کی صورت میں تونے عکس دکھلائے روشنی کی راہوں میں لفظ کی صداقت ہے پھول پھول سو چوں کی ڈال ڈال خوشبو ہے نگری نگری انساں کے زخم زخم قصے ہیں جر کی فصیلوں پر ظلمتوں کے پہر ہے ہیں کیا اُداس نسلوں کے بینصیب ہوتے ہیں؟ ''قید''میں ہیں آوازیں رائے میں جنگل ہے ومشیں ہیں''با گھ'' کی لوگ جو،نا دار بین تپتی زندگانی میں کیوں فریب کھاتے ہیں آگهی کی منزل پر درد جاگ جاتے ہیں!!!

## شمسه نورين

## نذرِعبدالله حسين (نثری هم)

جھلا ہم لوگ دیکھیں بھی تو کیا دیکھیں؟

ہماری ذات تک محدود رہتا ہے

ہاری ذات تک محدود رہتا ہے

ہر پچھلوگ اپنی ذات کے ان دائر ول سے

ماورا ہو کر پچھ نے بیت کے اندر

ماورا ہو کر پچھ نے بیت کے اندر

رسائی کا درد آ گیں کا ہم رجھی جانتے ہیں

ہم ایسے کورچشموں سے

ہم ایسے کورچشموں سے

ہم تا زکرتی ہے!!

شریک راز کرتی ہے!!

#### M. Salim-ur-Rahman

#### In Life's Hard School

Years ago when Abdullah Husain declared that his novel "Udas Naslen" was in fact a love story the statement was received with a certain amount of disbelief by some of his dedicated readers. They thought that the novel, a big complex weave of many strands, was not exclusively about love.

In his second novel, "Bagh" (The Tiger), which has just been published, Abdullah Husain leaves no room for ambiguity. The novel carries a subtitle which proclaims in the plainest way possible that it is "a story of love". In the immediate context the subtitle possesses an intrinsic relevance. The novel has a violent viability, like a stunning discharge of energy, deriving most of its kinetic pressure of love, which assumes, as the narrative progresses, the proportions of an auto-da-fe.

It is the story of a pair of young lovers or more precisely of a young man who, as a lover, faces up to the world and all its deviousness and complexity, on his own. He is a lonely being fatherless, motherless, almost without kith and kin, existing, as we see him in the novel, far away from home, relying on his own resourcefulness, like a castaway. His venturing forth suggests as if he were intent on teaching himself something of vital importance, as if wanting to learn a lesson all by himself with the inevitable sequence of trials and errors. He suffers a great deal in the process and comes close to being a physical wreck, his mind in a tangle. But he has considerable resilience, surviving as it were, in spite of himself.

"Bagh" is the story of Asad Karim, a raw young man afflicted in the very prime of his youth with a respiratory disease, an asthmatic condition which doctors are unable to cure. His father had died when he was thirteen and he lives with his uncle, a rather well-off planter but essentially a lonely, withdrawn man.

As the fits become increasingly severe and frequent Asad's life loses all its savour. He is advised to give up swimming, one of his earliest loves. He also loved to go hunting with his father who was an excellent marksman. But that chapter in his life had also closed with his father's death. Asad can no longer attend his college. In fact, his outdoor life has come to an end. He had always been a day-dreamer and a great one for making up stories and living them. Now, forced into an unforeseen retirement he discovers the magic of books. The pleasure which he derives from his reading gives him a sense of independence and release but it also leads to a state of introversion, the usual fate of people suffering from some physical incapacity. It is exactly because Asad, as we realize in the final reckoning, has outwardly sought and in some measure found the sense of independence he had once tasted in books that the novel partakes, full well, of the human

condition and becomes a document of courage.

Asad's life undergoes a remarkable change when he hears of a hakeem in a remote highland village in the north who has a cure for his illness. In his desperation he sets off for the village where the hakeem is able to half-cure him. Asad finds considerable relief but is never completely cured. More significant is the fact that he realises that there is a certain direction to be followed, that up there a half-clear meaning to the riddle of his existence lurks around. Again the light is not enough to illuminate the whole spectrum but reaches him only in intermittent flickers or flashes, enabling him to grope his way forward. The name which Abdullah Husain gives to the village where the hakeem lives is peculiar. It is called "Gumshud" (It is lost). Paradoxically nothing is actually lost there and life is renewed in a mysterious fashion.

The main episodes in "Bagh" are clearly demarcated. As the novel begins Asad is seen in Gumshud and his life up to that point is recreated through a skilful use of flashbacks.

The earlier part is dominated by the love of Asad and Yasmin, the hakeem's daughter. The affair has a deep inclusiveness, the lovers all sensitivity and a little edgy. Their meeting at night in the forest during a wild thunderstorm must rank as one of the finest things Abdullah Husain has written.

The luck of Asad and Yasmin runs out immediately as that very night the hakeem is found stabbed to death in the outer room of his house. It never becomes clear who did him in but the police suspect Asad and torture him in a most gruesome manner for days on end to make him confess to a crime he did not commit. Asad does not give in and is released. This portion, realistic to an extreme degree, is certainly not for the squeamish.

Next he is enlisted by an intelligence agency and required to cross the border into the occupied Kashmir. Officially he is on a spying mission but in his private capacity interested only in getting hold of the herb he needs for his cure. It is a rare herb available only at a certain spot in the occupied Kashmir. Once there he participates in two ambushes although he is not supposed to do so. A woman gathers the herb for him and as soon as he has enough of it he makes his way home but without informing his contacts in the network. It is a grave mistake. When he reaches Gumshud after a long and arduous trek he is able to spend only a little time with Yasmin. Men from the intelligence agency arrive and haul him up for making a mess of his assignment.

In the last section of the book we see him being carried away in a jeep. He has no idea where they will take him. His memories are in a ferment like those of a drowning man, things coming back to him pell-mell in a grand recall. Is it the end? "Bagh" is an "open" novel in the sense that the ends are not tied up. Things would go on happening and we wouldn't, needn't know them. It is life in flux.

Asad's loneliness is worth remarking upon. He is more often lonely than otherwise, a man learning to live with a bare minimum of contact, with his own heartbeat, a man trudging away in the middle of silent immensities. Also present in the narrative is the syndrome of the hunter and the hunted. His sufferings and his passion for Yasmin bring him to the point where he can see things through the eyes and mind of the hunted. Somewhere at the back of his mind lies the father-image of the hunter, preternatural gun in hand, stalking, lurking, but his experience of being hunted down, of being discriminated against, means that in the finality of his judgement he can only sympathise and side with the hunted. It is an emancipation.

The central love object is not one, but several. It is Yasmin, it is the tiger, it is justice or freedom or truth and also that perfect state of being that Asad has once known and then lost which he repeatedly remembers in futile attempts to regain it in parts or wholly. All these loves superimpose. The theme runs through the book like a central stream.

But what of the phantasmal tiger the novel owes its title to? The tiger no one ever sees, who has come, God knows from where, to the neighborhood of Gumshud, whose roaring is heard at times in the night by Asad and Yasmin as they loiter in the woodland. The tiger haunting the environs of the upland village may be real but essentially it is a carry-over again from Asad's childhood memories, his father having said once that he had only one desire left and that was to hunt a tiger Asad, however, no longer wishes to kill the tiger, he would rather let it live, rather retain it, as if it were a talisman, and at some cryptic level the image of the tiger and the

face of Yasmin intermingle in the depths of his vision like a sustenance. But what does the tiger really stand for? It is impossible to determine. But the invisible grandeur of the tiger is the most beautiful thing in the book. Yet why should the unfathomable be beautiful? Because it can only be comprehended by the unfathomable, and the only truly unfathomable faculty of man is love. 4-8-82 TPT



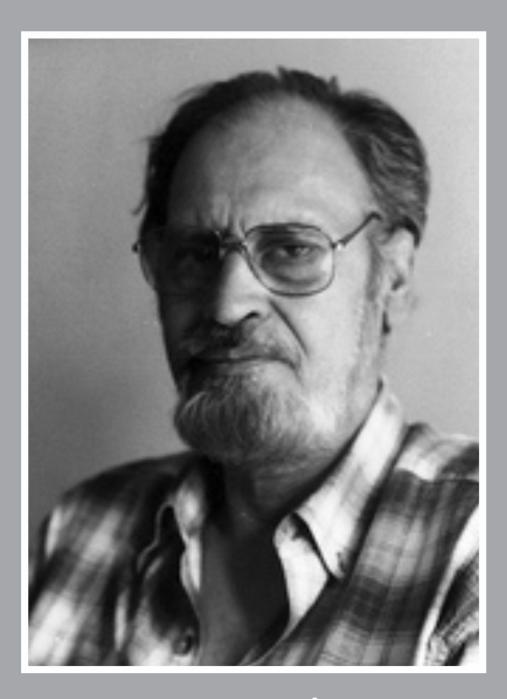

عبداللد ين بطورناول نگار

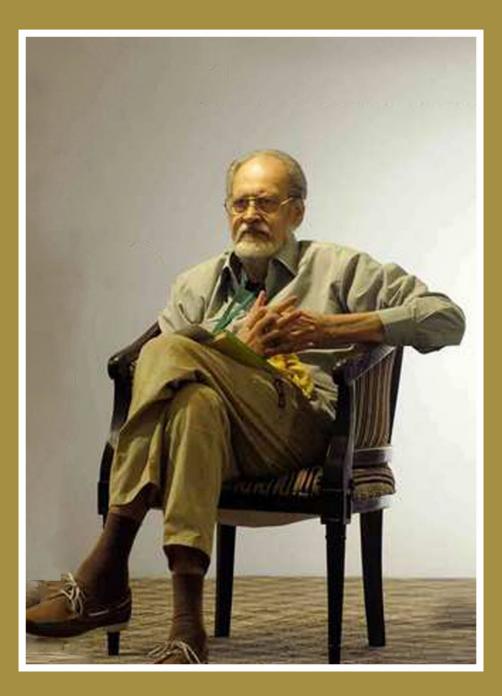

عبدالله حسین شخصیت ون عبدالله



مضمون وجوابِ آ ں مضمون

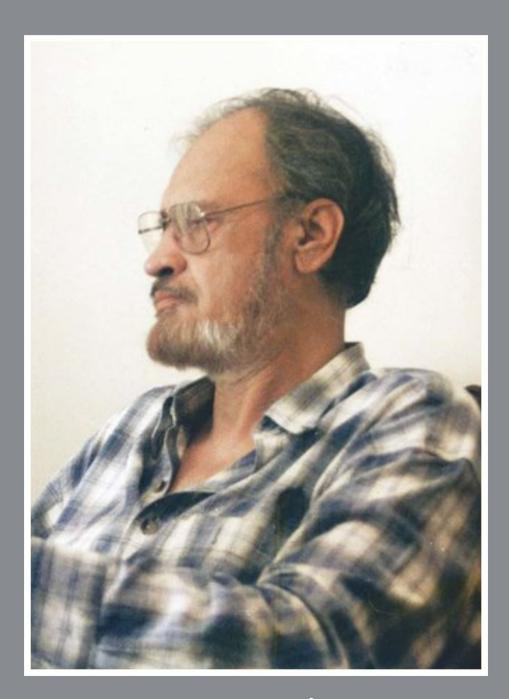

عبدالله حسين بطورا فسانه زگار



مكالمات



عبدالله سين کچھ يا ديں کچھ باتيں



منظوم ومنثو رخراج تحسين

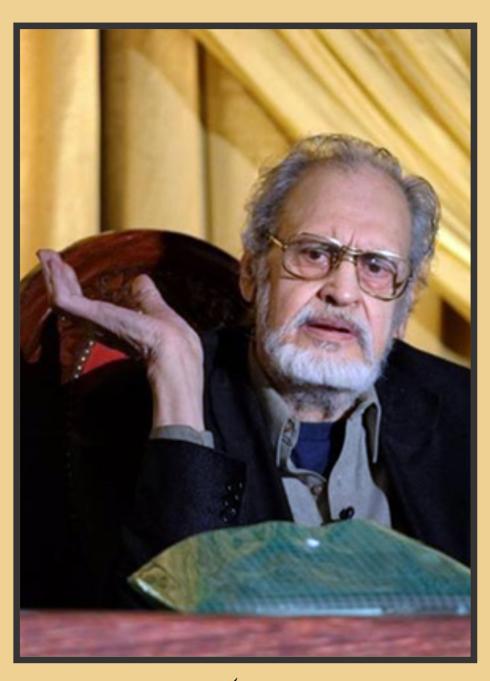

جب مرا انتخاب نكلے گا (انتخاب)







عبدالله حسين امليه كهمراه



عبدالله حسين دفترى امورنمثاتے ہوئے



عبدالله حسين آپنے خاندان کے ہمراہ



عذراعباس،عطيه داؤد،عبدالله حسين، ڈاکٹر اسلم فرخی ،انورسین رائے، کرن سکھاورآ صف فرخی



متازمفتی،عبدالله حسین مستنصر حسین تارژ





عبدالله حسين، \_ \_ \_ ، عرفان جاويد

تغظیم عمران ،عبدالله حسین ،علی یاسر



ميم حنفى، انتظار حسين، عبدالله حسين



مسعوداشعر،اسد محمدخال،انتظار حسين،عبدالله حسين مستنصر حسين تارز، \_\_\_





مشكورعلى ،عبدالله حسين

مستنصر حسين تارژ بمير تارژ ،عبدالله حسين



خمسیطی ،انتظار حسین شمیم حنی ،میان شهباز شریف،عطالحق قاسی، جسٹس جاویدا قبال،عبدالله حسین اور دیگر



عبدالله حسين اورمستنصرحسين تارژ قلعه دراوژ ميں

اختر رضاسليمي اورعبدالله حسين



عطاشاد، \_ \_ عبدالله حسين ، خالده حسين

### Quarterly Adabiyaat Islamabad

#### **April to September 2018**

ISSN: 2077-0642 -

#### ا کا دمی ادبیات کے دارالتر جمہ کی مطبوعات



















### علامهاقبال كي منتخه نظمين آئھ پا کستانی زبانوں میں تراجم



















#### **PAKISTAN ACADEMY OF LETTERS**

Patras Bukhari Road, H-8/1 Islamabad, Pakistan

Phone: +92-51-9269714

Website: www.pal.gov.pk -email: ar.saleemipal@gmail.com